**\*\*\*** 

اَعُوْدُ يالله مِنَ التَّيْظِنِ الرَّحِينِي إنسه والفوائرَ من الرَحييُ ﴿

بعثان المور المراح المورد المراح الم

وَإِنْ تَرْضَوْاعَنُهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَإِيرُضَ عَنِ الْقَوْمِ الْفَيتِقِينَ®

س اگر تم ان سے داخی مجی مرما کو اللہ تعالی کو ایسے شریر لوکوں سے داخی ٹیل موتا۔

المنتقار المراق المراق المراق المراق المراق المراق المنتقار المسلم المراق المر

peggy, th

غزوهٔ تبوک سے واپسی پرمنافقین کی حیلہ ہازیاں يبال ع كياد ين باره كى ابتدابورى ب كذشتاً بات تك وان منافقین کا ذکر تھا جنہوں نے غزوۃ تبوک کے روائل کے وقت بہانے تراشے تھے۔اب بن آیات میں دایس کے دفت بہانہ بازیاں کرنے والول كابيان بسر كويابية باستوك سديد كودايس وتنيخ س يبل ئازل بوڭ تىمىن چىن چى مىزائىتىن كى بىياند بازيوں كى پيشىن كوكى كروي كى اور بتلایا کمیا کہ چیسے جوک کی خرف روانہ ہونے کے وقت متأخین نے لمرح طرح کے حیلے بہانے بنائے تھے۔ای لحرح جبالل ایمان عدید واليس يخيين كال والت بحى بداوك جوف عدر بيش كريم مسلمانون كو مطمئن بنانا وإبن محاورة الخفرت ملى الشطير والممك باس حاضر موكر محرفتمیں کھا تھی ہے کہ معفرت ہمارا بکا اوادہ تھا کی پ کے ساتھ چلیں محر فلال فلال موافع بيش آ جائے كى ديدے مجود رجيد جن تعالى كى المرف سے جواب تغیر فرمایا جاتا ہے کہ آپ ایسے اوکول سے کہ و بیٹے کہ جوٹی باتمل مناف يحمق كالحداثين تمهاب سيسب عذوضنول ادريكارين كوح تعالى تهار ب جعوث اورمنافشت يرمطك كرچكا ، پركس طرح بم تبارى النويات ريقين كريحة بيرساب ويحط تصركو يموزوا كنده تهادا طريقل ديكها جائے كاكرائے دوے كوكهال تك يوداكرتے بورمب محوث كح فابرموكرد بكاوربروالهاس عدائم المعيب والشهادة سے وکوئی راز اور مل انبت بیشدہ بس روعتی۔ای کے بہال سب وجانا ہے۔ دہ بڑا دیئے کے دشت تمبار ابر چھوٹا بڑا طاہری اور باطنی حمل کھول کر

منافقول كى عذرخوا هيون كالمقصد

أركعد معكالوماي كموانق بدلدد بإجائه كا

آ مے متابا جاتا ہے کہ توک سے دائوں کے بعد منافقین جموثی تشمیں كماكر جوعذري ثريكري سميس ستعان كحافرض بيعوكي كدين بمبرعليه السلام أورمسلمانون كوايي تسمون اوطمع سازيول مستددامني اودهلمتن كرليس تاكد باركاه دسانت ستعان مركوني عماب وظامت اوددارة كيرن واورسلمان ال ے پھوفوض شکریں یک فعالی نے بدایت فرمادی کر بہتر بیتم ان سے

المان توش مت كروليكن يقوض ذكرنادا شي اور علمس الخرين كابناه رجيس بك ان كنهايت بليداورشريهون كي ديست بسيداوك مي قدركند والع ہوئے ہیں کدان سے پاک وصاف ہوئے کی کوئی توقع میش دی ہ لهذاال غلاهت كالوث وور كينك ويتاادراس العطيعه وبهاى بيتر ببعداخودان كأمكان لكاوسعكا

#### اللدتعالي كودعو كهنبيس ويإجاسكنا

آ کے بتایا جاتا ہے کہ بدی کوشش ان منافقین کی یہ ہے کہ مرو فریب ہے مسلمانوں کوخوش کرلیں۔فرص کروا گرمپکنی چیزی باتوں سے قلوق رامنی موجی جائے تو کیا تھ چھ مکا ہے جکے خدا النا سے رامنی شهورخدا کے آھے تو کوئی جالا کی اور دعا بازی میں مال سکتی کویا متنب فرماد یا کدجس سے حدا راضی ند بوکوئی موس کیسے راضی موسکا ب تبذا جمونی باتوں سے پنج برعلیدالسلام اور ان کے ساتھیوں کوخوش كريفيكا خبذان منافقين كودماغ سيتكال دينا يوسيف خلاصدآ بات

آيات كاخلامه ريكمآ تنده وانقعات كم متعلق بيهان أيك ويشين كوني فرمان جارى سيعتوك سدواس موت كيعد حرف يدى مول اورسلمانوں کو بدایت دی جارتی ہے کرمنا فقول سے علیمده رہیں۔ نیز معلوم ہوا کد دافقین کی فاص شا فت بیاے کربیاللہ کی بجائے اس کے يندول كى رضا جوكى اور جا ياوى على سكك دسين جي - ييز قر آن مجيد ف يهاله امراحت سصواضح فرباديا كديندون كمارضا مندى الشدك وضامتدى كو لازم بیں۔ اور اللہ کی رضامتدی کے بغیر بندوں کی رضامتدی محض بیکار سيساس لينظرون كارضا كابوناجا ميضد يند سعانى بول ياشهول. بلكه الشراقياني كى رمضا يس أكر ساما جبان بقي ناراش مواتو بعي يرداه مذكر في عاسية وطرت مجذوب في الكافا يك شعرش الراطرة كها بد تیری رضا میں ہے سارہ جہاں خکا ہم سے آگر کی ہے لیال 3 کے نیادہ نہ ہوا الله تعالى بمير بحي إحي رضا كى كلرنصيب فرما تمير \_

وعا سيجيئ : ياالله ميس وشمنان وين سيد بللل رحيس اوروين كمعاطريس بهاندبازي ادرحيله سازي ديم كومفوظ فرادي اوراس وقت وَالْخِرُونَا مُواكُمُ لُولِلْمِ وَلِيِّ الْعَلْمِينَ الل اسلام جال جال كفاروشركين سے جهاديم مشغول بين - Property by

لمتؤاحك ودمأأنز يُهِمْدُ آيِرةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيْعٌ عَ واسطے گردشوں کا محتفر رہتا ہے نمرا وقت اُن جی پر پڑنے والا ہے اور اللہ تعالی سنتے ہیں جانتے ہیں اور ہا ہے بھی جی جی جواللہ براور قیاست کے دن برائمان دیکھتے جی اور جو پکوٹرین کر بہت سیے شروران کوانشر تعالی ای رحمت بھی داخل کرلیں سے اور سول کی وعا کاؤر اید بنائے ہیں یاود کھوان کا پیخرج کرنا پیکک ان کیے

الدنعافي بوي منترت والبيرية كارحمت والمسلح جن م

الْاعْرَابُ ويمالًا أَشَنُ بهت خت الفيرًا عرص ويفلقًا اورنال على وكليذك اورزياده الأن الايع كمنوًا كروونه بانس كِعْرَابِ رِيهَانَي أَمَنْ عِلَي يَتَوَيْنُ لِينَةِ مِن مَا يُتَعِلَى عِوهِ رَبَّ كُرت مِن مَعْنَ الوان وَيَتَرَكُسُ الورانظار كرت مِن المنظول الموانظار كرت من المنظول الموانظار كرت من المنظول الموانظار كرت من المنظول الموانظار كرت من المنظول الموانظات المنظول ا لاَعَوَابِ ويبالَى مَنْ جِهِ يُؤْونُ وَعِن رَعِن مِن مِلْهِ اللهِ اللهِ عِلْمَ وَالْيؤُورِ الْأَخِير الدَا قرت كادن وَيَكُونُ ادر محصة عِن مَا يُنْفِقُ جود وقري كري و أور مسكون وما كل الرَّسُول رول الأبل إلى إليَّا ينية والرُّوز كل المُمَّان كيك النَّهُ وَلَكَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُوزٌ عَنْكُ واللَّا رَجُونِكُمْ تَاعِت مريان ا اللهُ الله عَلَى عَمَا كُونَتُهِ إِنَّا رَحْتُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَعَلَيْهِ إِنَّا رَحْتَ

ديها تول كي جهالت وتندمزاجي

ان آبات من معوصت كراته ديهاتين كاذكر فرمايا جانا ب-عام قاعده بكرة دى جس قدر جابل ادربيطم موكالورجس قدر علااور فضلا کی مست سے دور رہے گا۔ اتنائی کنوار تشرخواور سخت مواج ہو گا۔ اس کی عقل پر جہالت کے بروہ اور نا دانی کا ذیک چڑھا ہوگا۔ و بہاتی عموا وأنشندول اودهم تندون سيأسل جول كم ريحت بين روانا اور بينا لوكول كي محبت البيل ميسرتين بوقي يجالس علم وتعكست عن بيضف يرموا تعويس

ملتے ہیں لیے تہذیب اور شائتی کا اثر اور طم دعرفان کی روثی کم قبول

کرتے ہیں۔ ہاں بعض دیمانی مجھدار ہی ہوتے ہیں ۔ اہل علم کی

حبت سے متنفیق واشمندوں سے تعلق رکھتے ہیں ایسے نوگ اگر چہ

جائل طبقہ کے ساتھ دیجے ہول کھران بھی والش اور بجھ او جھ کا اوہ تیاد

رہتا ہے۔ کی صاحب نظر کی اول انقات سے اسمیرین جاتے ہیں۔

رہتا ہے۔ کی صاحب نظر کی اول انقات سے اسمیرین جاتے ہیں۔

کرتو انین الی اور سنت رسول انقد سے بہ بہرہ دینے اور کفرونفال

میں شدید ہونے کے لاگن بید یہائی عموا ہوتے ہیں ۔ ان دیماتوں

میں سے بعض افر اور خت منافق ہیں جو اگر چہ بظاہر مسلمانوں سے سلے

میں ساد کی میں اور کی خاہری ہوتا ہے۔ صدافت اسمان میں ان کے دلوں

میں بین کر یہ سب کا ہری ہوتا ہے۔ صدافت اسمان میں ان کے دلوں

میں بین میں اثر کی ۔ جو پچھوراء خدا ہیں خرج کر ہے ہیں تا وان بچھ کر شرح کے

میں اور کی ۔ جو پچھوراء خدا ہیں خرج کر ہے ہیں تا وان بچھ کر شرح کے

میں اور کی ۔ جو پچھوراء خدا ہیں خرج کی کہ برہا دی اور برائی سکہ چکر

علی ہے میں حران کی ہوا مید پوری نہ ہوگی چگھہ برہا دی اور برائی سکہ چکر

میں ہے دوری چھنیں ہے۔

علی ہے دوری چھنیں ہے۔

لیعض و بیهاتی خلوص و و فا کے پیکر ہوتے ہیں ہاں پکرو بیاتی کے خانس سومن بھی جی انڈاور دوزا خرت پرایمان رکھتے ہیں اور جو پکھ کار خبر ہی سرف کرتے ہیں اس کوقرب افنی اور دعائے رسول انڈسلی انڈ علیہ وسلم کے حصول کا ذریعے قرار وسیتے ہیں لیخ محض اس لئے دیتے ہیں کہ قرب البی عاصل ہو اور رسول انڈمنی انڈ علیہ وسلم کی دعائمیں ان کوفعیت ہوں تو واقعی ان

کے بیمد قات قرب افجا کا ذریعہ بنس کے اپن کوالڈ اپی راحت ش داخل فردائے گا ادران کی خلطیاں معاف کردئے گا تھی قرآن کریم کی مجرانت میرادر می کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا تھی ہے انگیز کرشہ دکھایا ہے کہ ان بی خت مزاج ادر تشکر خود بیما تیوں شرا آلینے عارف ادر کلمی افراد پیدا کردیے ۔

#### خلاصة آيات

ان آیات میں جہالت سے گربز کرنے کی المرف اور اللی جا ہو ہاب ہوایت کے ساتھ دسنے کی طرف اشارہ ہے اور مسلمانوں کی بدخوائی سے ممانعت ہے اور اس جمنی سمیر کے مسلمانوں کی بدخوائی کرنا موافقت ہے اور بیرسپ موافقوں کا کام ہے۔ ٹیز کارخیر ہیں بیخلوس خاطر خرج کرنے کی عدح اور تا دان کے طور پر خرج کرنے کی فیرمنٹ خابر فرمانی اور اس اس کی عدر آ اور تا دان کے طور پر خرج کرنے کی فیرمنٹ خابر فرمانی اور اس اس کی طرف بھی اشارہ فرمایا کے موس کی کوشش یہ یونی جہا ہے کر قرب اللی حاصل ہو اور قرب اللی کے حصول کے لئے بذی سے بودی قربانی کرنی مامس ہو اور قرب اللی کے حصول کے لئے بودی سے بودی قربانی کرنی مارس ہے نیز بید بھی معلیم ہوا کہ درسول الشرح کی اہتہ علیہ وسلم کی دعا م موس

ان آیات کے باتحت عادقین نے کہا ہے کرمجت صافعین سے دور ہونے سے طریق فیر کے ساتھ مناسبت عمل کی ہوجاتی ہے اور ای لئے الل طریق مجت کا بڑا اہتمام رکھتے ہیں۔

ان آیات سے بیاد ہی لکتا ہے کہ ماسد و بدین خود علی کر قار است ترین

#### دعا سيجيح

یااللہ امور خیریں دل کھول کر مال خرج کرنے کی ہم کوٹو بقل تصیب فر مااور کار خیریش خرج کرنے ہے دل بیں بھی ہونے کی منافقات عادت سے ہارے تقویم کرنے ہے۔ ول بیں بھی ہونے کی منافقات عادت سے ہارے تقویم کوٹو کافرا۔
یا اللہ جو ماسداور یہ بین سلمانوں کے درمیان تھے ہوئے ہیں ان کی منافقات حرکوّں سے ہماری مخاصف فرا اور جو الل ایمان کے ساتھ جوالبازیاں ساتھ جوالبازیاں ساتھ جوالبازیاں ساتھ جوالبازیاں ساتھ جوالبازیاں ساتھ جوالبازیاں ساتھ ہوالبازیاں ساتھ جوالبازیاں ساتھ جوالبازیاں ساتھ جوالبازیاں ساتھ ہوالبازیاں ساتھ جوالبازیاں ساتھ جوالبازیاں ساتھ ہوالبازیاں ساتھ جوالبازیاں ساتھ ہوالبازیاں ساتھ ہوالبازی ساتھ ہوالبازیاں ساتھ ہوالبازی ساتھ ہوالبازیاں ساتھ ہوالبازیاں ساتھ ہوالبازیاں ساتھ ہوالبازی ساتھ ہوالبازیاں ساتھ ہوالبازی ساتھ ہوالبازیاں ساتھ ہوالبازی ہوالبازی ساتھ ہوالبازی سات

ہم ان کود دہر کی سرادیں کے مجردہ بزے ہماری عذاب کی طرف بھیج جاویں گے۔ غُونَ أورسبت كرية وال الكوكون سب يربل من ي الله وين ماجرين والانفسار اورانسار والكيان اورجن اوكو

سالفنون اولین : یہاں آیہ میں انٹیٹون آڈوکون مِن الماہ وین و الاکٹ کے جوفرایا لیتی جومہا چرین وانسارش سے سابق اور مقدم میں ان کے تعین میں مفسرین سکہ قوال ملکف ہیں ۔ بعض نے کہا ہے کروہ مہاج بن وانساد مراو ہیں جو ہجرت سے پہلے شرف ہاسلام ہوئے ۔ بعض کے زور یک وہ مراو ہیں جنیوں نے دونوں قبلوں لین خانہ کھیا در بیت المقدی کی طرف نماز پڑھ لیمن کہتے ہی کہ جنگ بدر تک کے مسلمان سابقین اولین ہیں ۔ بعض ملے حدید پینے کہ اسلام لانے والوں کو اس کا معداق قراد دیتے ہیں اور بعض مفسرین کی دائے ہے کہ تمام مہاج بن اورانسار سابق اور مقدم ہیں اور جینے آنے والی شنوں کے اعتبار سے سابقین اولین ہیں ۔ بہر سال اللہ تعالی خرو سے دہے ہیں کہ جو مہاج بن اورانسار سابق اور مقدم ہیں اور جینے آئے والی شنوں والی جنتی ہیں وہیں اللہ ان سب سے دائنی ہوااوروہ سب اس سے دائنی ہوئے مہاج بن اورانسار سابق اور مقدم ہیں اور مینٹے لوگ اطلام کے ساتھ ان کے ہیرو ہیں اللہ ان سب سے دائنی ہوااوروہ سب اس سے دائنی ہوئے

#### مفتدامان أمبت

محققین افی سنت نے ای آبت سے بیافذکیا ہے کہ اسحاب ہی ملی افد علیہ و کم مقتل ایان امت جیں اور تمام صالحین ان کے تالع جیں اور سابقین اولین کا اجام ان ازم ہے چنا نچا کیک حدیث جی حضور صلی اللہ علیہ و کم کا ارشاد ہے کہ میرے صحابہ ستارول کی طرح میں جس کے چیچے جاذ کے داہ جارت ل جائے گی اور ایک صدیث جی وارد ہے کہ ہی آ مت میری تمام امت کے واسطے ہے اور د ضامندی کے بعد کھر تا مائٹی ہیں۔

الجم تنبر

#### صحاني كأدرجه

رضی الندهیم ورضواعند کریمان رضی الشعنیم کے ساتھ ورضوا عند جوفر کیا لینی الله تعالی ان سے رامنی موااور وہ اللہ تعالی سے رامنی موسے ۔ تو منسرین نے

کھا ہے کہ بندول کی طرف سے دخارے کی جوں نے دل سے اللہ تعالیٰ کی جوں نے دل سے اللہ تعالیٰ کی خور ہوت نے دل سے اللہ تعالیٰ کی طاعت واطاعت التعالیٰ کی ساتھ کی اللہ تعالیٰ کی سے اللہ تعالیٰ کی سے اللہ تعالیٰ کی سے اللہ تعالیٰ کے اللہ ت

(۱) ول مانے یا نہ مانے مرا جاع آدکام لازم ومقدم جائے۔ گیا مبتدی صاحب تقوی کا مقام ہے۔

(۲) نقریرالی اورادکام حق تعالی اید یا حره اور مجوب موجا کس کرفشانی خوام تول کی طرف النفات علی ندمو بر مقطعین کا طبقت به جن کامقام الانکون عَدِیکه خرولاه مشائع زیون موتاب به

ال المال توحید و عرفان الی بین ایسا منتفرق موکریدتام
کا نکات و آقی و مفاتی مین هل و امرحق عی دکھائی و سے۔امباب کا
لائیات اوروسائل کا دخل عی شدہ جائے میں مقام کا ملین کا ہوتا ہے۔امام
غزالی کا قول ہے کہ مقام رضا ہے قائق وافعل کوئی مقام نہیں۔
مختف ما فقہ

محابہ کرام کی فضیات کے ظہاد کے بعد پھر فاص مدیدا وراس
کے آس پاس دسنے والے ان منافقین کا بیان ہے جن سے متعلق
بتلایا محیا کہ ان کا نفاق اس مد کمال کو پہنچا ہوا ہے اوراس قدر محیق
اور خق ہے کہ ان کے قرب مکائی اور نجی کریم صلی انڈ ملیہ وسلم ک
کمال فراست و ذہانت کے باوجو وآپ بھی تعلق طور پر معین طور پر
محض علامات اور قرائن سے ان کے نفاق پر مطلع نہ ہو سکے ان کا
کمیک فیمی تھیں صرف خدا کے ملم میں ہے جس طرح مام منافقین کا
پید دیگ فیمی تھیں صرف خدا کے ملم میں ہے جس طرح مام منافقین کا
پید دیگ و مذک نب و لہداور بات چیت سے لگ جاتا تھا ان کا
تفاق ان کا کہرا ہے کہ اس حمل کی خابری طلاعات ان کا پر دو فاش تین
کرتمی ۔ پھرا ہے کہ اس حمل کی منز و بیان فرمائی کی کہ وان کو دہری سزا
ترت میں او سب سے بواحذاب ہوگائی۔
آخرت میں او سب سے بواحذاب ہوگائی۔

دعا سیجے: یااللہ اس وقت مک اورقوم میں ایک تندیمی پیمیان ہوا ہے اورائی کا بین تھی کی میں کہ جن میں حضرات محابہ کرام رضی اللہ عنیم اجمعین پر کھنے چینی کی تی ہے تکی میب جو کی کی ہے۔ یااللہ اس فتر تنظیم سے جاری حفاظت فرماسیے اورجواس فتر میں جملا جیں انکو ہدارت فعیس فرماسیے آمین ۔ وَانْهِدُو مُنَا اَنْ اللّٰهُ دُونُو وَنِهِ الْعَلْمِينَ 1.00 5 L. 11 5

واخرون اعترفوا بن نو به مرخك واعكر المائية المرب المر

توبيقول كرف عن اور مت كرف ين كال ب

وَاخْرُونَ الدِيَعُودُ النَّيُونُ الْبِينِ نَامِرَافَ كِيا بِذَنْ يَهِ هُمْ النِّ كَالِمِلِ الْ عَلَمُ الْبِيلِ عَلَيْهِ الْمِيلِ الْفَالِمُ اللَّهِ الْمُولِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ ا

تغییر وتشریخ: جبدن منافقین کا حال بیان ہو چکا جومسلمانوں کے ساتھ جادیش شریک ہونے سے دک کے تھے تو اب بھٹ موثین جوفز و تاجوک شریحش سنستی کی بنار چیچے دو گئے تھے اب بہاں سے بیان ان کا شروع ہور ہاہے۔

شمان مزول: مفسرین نے ان آیات کے شان زول میں بیان کیا ہے کہ دیدآیات معرت افی ابابداووان کے ماتھیوں کے بادے میں مازل ہوئی تھیں مصرت افی ابابدان اوگوں میں سے تھے جو بیعت عقبہ کے موقع پر رسول اللہ صلی الشرطیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے اسمام لاستہ تھے۔ پھر جنگ بدر جنگ احداد دو در سے معرکوں میں ہما ہر شریک رہے محرفز وہ تبوک کے موقع پر پھیستی نے ظلبہ کیااور جہاد میں شریک نہ ہو سکتے ایسے ش کلفس ان کے بعض دوسرے ساتھی بھی تھے اور ان سے بھی بیر کم دری سرز د ہوگئی اور باوچود موسم سے موستی سے شریک جہاد نہ ہوئے تھے۔ جب تی کریم صلی اللہ طیر و ملم غزوہ توک سے واپس تشریف لائے اور ان سیجھے رہ جانے والے معرات کو جن کی تقداد حضرت انی لبایکو ملا کرسات بتائی جاتی ہے جہادے چیجےرہ جانے وا لوں کے متعلق دعمیدوں کا نازل ہونا معلوم ہوا تو انہیں بخت عمامت مولی قبل اس کے کرکوئی بازیرس ہوتی انہوں نے خود می اسے آپ کو معدر نبوی کے ستونوں سے ما تدھ لیا اور عبد کر لیا کہ جنب تک ہم معاف ندكروي عائي اورني كريم صلى الله عليدو ملم مين شكوليس ہم ہوں تل بندھے بندھے فتم ہوجا كي مكے چنانيك كاروز وواى طرح بغير كعائ بي بندم رب حى كديس بيوش موكركر بزسيدرسول الشصلي الشعليدوكم سق جسبان كوبتدها بواد يكماؤدر معلوم جوا كرانبول في حديد يدكيا بياتو آب فرمايا كديس بحي اس وقت تك ركولول كاجب تك الله تعالى مجعدان كي كوف كاعمنه دے كاراس بران معرات كالوب كى قوليت بل بملامرف آيت اول زر تعير نازل موئى اوررسول الشملي الشعليدوسلم في الناك كحو لنح كانتكم ديديا ادروه كحول ديئ محت كيكن جب معرت الي لبابكو محولے كا اراده كيا كيا توانيوں نے الكاركيا اوركيا كر جسب كك حقور الدس ملى الشعليه وملم راعنى موكر مجص اين وست مبارك سهات کولیل کے میں بندھا رہوں کا چنانچہ فحر کی نماز میں جب آپ تشريف لائة واسية وسندمبارك سان كوكمولا

آن می قدیم حصرمجدنوی کے اعدریاض الجد بی سات سنون المی سے أیک سنون سے حضرت الى لباب نے اسپنے آپ كو باند وليا تعادران آيات محافى كمازل موفي يرحضور ملى الدعليد وسلم نے اپنے دست مبارک سے دمیں کھولا تھا۔ اب بھی زائر بن مجد نبوی ش اس جگه دو رکعت نمازنش بژه کراسیخ گنامول کی معالی ومنفرت الله تعالى مصطلب كرتے ہيں توان معرات نے بندش ہے رہائی بانے کے بعد فرط اخلاص سے فی کریم سلی الشعليدوسلم ك خدمت الدّ من عن عرض كيا كرجس بال اور كمركي أساكش في بعيل فرض عفافل كيابم ماسخ بين كرايتا قام الى فعا كاراه بمرصدة كردي رمول الشملى الشعليدوملم فيقول كرق سعا تكارفرمايا كد محص مال لين كالحم مين ب- اس ير در تغيير ووسرى آيت

المان والمورة التوبه باره-ال خَذْ بِنْ أَسُولُ إِنَّ نَازَلَ مِولَى أور حضورُ مَكَّى أَنْفُهِ عِلَيهِ وَمَلَّم فَ فَرَامًا كَمَّ سارا بال ويدي كي خرورت فيس رايك تبالي كافي سية بيتا نيروه انبول نے ای وقت ٹی سینل اللہ وقت کرویا جس کوحضورسلی اللہ علیہ کالمہے قول فرما كرفقراا ورضر ورئ مندول بن تقسيم فرياديا\_

#### أميدكاه

منسرين نے لکھا ہے كہ إن ؟ بات كا نزول اگر چه قاص الحاص كمتعلق ب مرتم عام ب- حضرت الوحثان كبيم بين كدميرك نزدیک قرآن ٹیں بیآ یاست موموں سے لئے امیدگاہ ہیں جن ٹی نظایا جاتا ہے کدمنانقین کے سوا اور دوسر مے لوگ جو جہاد سے رک مع اورانبول نے ایسے قصور کا احتراف اور اقراد کرایا اور ساتھ کا بیہ لوگ ایسے بین کدان سی عمل فے بطے بین بعنی بھلائی اور برائی علوط ب- برائی تومثلا می کرنفیرهام کے باد جود تی کریم ملی الشعليدوسلم کی دعوت برخر وہ توک میں حاضر ندہوئے بعدہ اس فیر حاضری بر ول سے چیمان مونا اور ظاہری باطنی توب کرتا اور دوسرے اعمال صالحہ نماز روز وج از كون اي دومر مدخ وات شي شركت بجالانا بيرسهان كى بھلائيون كى فيرست بيل واقل بير - أيسے معزات كى تعميركواللہ باك في معاف فرما ويا كيونك الله تعالى عنور الرجم ب يعنى وركزر كرنے والااور دحم قرمانے والاہے۔

بحرثى كريم ملى الشعليديهم كوخطاب فرما كرتلقين فرمال كن كداب نی سلی اندعاید وسلم آسدان کاموال می سے مدقد لے کرائیں یاک مداف کردی اوران کے تی شروعائے رحت محی کردیں کو تک آب كا دعاءان ك لئ وجر تسكين موكى - مجرآ ك بتلايا مما كرفي اور صدقات کا تبول کرنامرف خدا کے اختیار میں ہے کیونک وہی جانگ ہ كركس من اخلاص قلب اورشرا كالبول كى رعايت كم ساتع الوبك يا صدقدد باچنانچ بہلے منافقین برعماب موچکا کہ بیشے کے ان کی زكؤة كوليها موقوف موا اوران يرصدقات كومرد ودغهرا إحميا اوران ك حق ين دعا اوراستغفار كوجى بيسود بتلايا بلك جنة زوير من كي يكي ممانعت فرمادی بین کاؤکران آیات میں ہے۔ان کی توبقول موتی کھینگا بھی کے جاتا ہے۔ ۱۳ سوئن کنھادول کو پہال قرب کرنے کی ترقیب می دنگا گئیہے۔ ۱۳ - قربہ سے اگر چہ گناہ معاف ہو جاتا ہے کین گاہے اس کی کدورت اور تقلمت کا اثر باتی رہ جاتا ہے اور کو اس پر محافذہ تیس کیس اس سے آئدہ گناہوں کے پیدا ہونے کا اعریشہ ہوتا ہے۔ کس معدقہ سے تصوصاً و نگرا عمال معالی سے تقلمت و کدورت محر آدورہ وجاتی ہے اس کے گناہوں سے قربہ کے ساتھ کچھ مال بھی بھور کتارہ معدقہ کمنا جاسیتے تا کہ دل گناہ کی کدورت سے بالکل پاک معاف ہوجائے۔ اوران کے صدقات آبول کرنے کا تھم دیا تھیا اوران کے تق میں دعاء کرنے کی ہوئیت قرمائی گن اور بیسب اس دیدے کہ اللہ تعالی تواب الرجم میں منظوس کی قربر کو قول فرمائیج میں۔اورا کر بھی بالقربہ معاف کرنے میں منظوس کی قربر کا قوابیا بھی کردیتے ہیں۔

#### خلاصة آيات

ا- تنگارموس کے لئے توب سے نامیدی جائز تی جیس امید تول طوک برابراس وقت تک قائم ہے جب تک بشرہ گناہ سے ساتھ

#### وعا سيجح

یااللہ ہم مجی آپ کے کرم درجم کے امیدوار بیں اور آپ کی بارگاہ میں ہی الرجمة رحمت المعالمین کا صدقہ اور خیل جی کر کے اپنی خطائدں اور گنابوں سے معافی کے خوامتگار ہیں۔

یا اللہ آپ ایچ کرم ورح سے عاری مفترت فرمادی اور عارے مال براوی فران میں اور عارے مال براوی فرائیں۔ فرمائیں۔

یا اللہ ان دسترات محابہ رضوان اللہ علیم اجھین کے اطاعی کے مقبل سے جن کی شان عمر بیر آیات نازل ہو کی تقبیل ہماری توبرکو بھی اپنی رصت سے قبول فر ما لیکھے اور جمیل بھی ہرچھو لے بڑے کتا ہے یاک کرد ہے آین۔

وَاخِرُوكُوكَا آنِ الْحَمْدُ وَالْورَتِ الْعَلَيِينَ

# وقب اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤون و مردة والما المردة والمؤون والمؤون ال

عْلِيوالْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْبِئُكُمْ مِمَا لَنْتُمْ يَعَلُونَ ۚ وَاخْرُونَ مُرْجَوْنَ لِكُمْ إِلَّا الْمَا

جوتمام چھی اور تھی چیز وں کا جائے والل ہے سود وتم کوتبهاراسب کیا ہوا مثلا دے گا۔اور پھیاورلوگ بیں جن کا معاملہ خدا کے تعلم آنے تک بلتوی ہے

إِمَّا يُعُدِّرُ بُهُ مُوكِرًا لَا يُتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ كَلِيْمٌ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ كَلِيمُ

كدان كومزاد على يا ان كى توبر قبول كريكا اورالله تعالى خوب جائة والاب بواتعكمت والاب

چین کرتے ہو۔ اس جہادش فسور ہواتو خیر آئندہ اور جہاد ہول گے۔

خیر طیہ السلام یا آپ کے ظلفا ہ کے دو بروان شی اسخان ہوگا کہ کیما

عل کرتے ہو؟ کیر خدا کے بہال جا کر بڑکل کا پور پودا بدل ہوا کہ کیما

کونکہ وہی تمام کمل جہی چیز ول اور ظاہری شمل اور ہا لمتی نیتوں برطط ہے۔

ہے۔ برایک کے ماتھ اس کی واقعی حالت کے موافق معا لمہ کر ہے گا۔

غر وہ تبوک سے وہ جانے والے تیمن اور صحابہ کرام گئے وور کے تیمن اور صحابہ کرام گیا ہے دو مری آیت شی موشن کے ایک دو سرے طبقہ کا ذکر فر ما اگر جانے اور جانال بن امیر ۔ بہتنوں افساری ہزرگ ہے جو اس غروہ توک میں جو ہوک مور وہ ہوک ہے۔

ہوال بین امیر ۔ بہتنوں افساری ہزرگ ہے جو اس غروہ توک کے موقعہ پر خوات شی شریک رہ ہوگ کے موقعہ پر کا اللہ طور پر غروہ تھی ہور مور کی افترش میں جانا ہو گئے ۔ منافقین طور پر غروہ تھی میں عرام کی دور سے شریک رہ ہوگ ۔ منافقین جو اس جاد ہوگئے ۔ منافقین کی دور ہے شریک رہ ہوئے جانہوں نے جاس جہاد ہیں اسے فات کی دور ہے شریک رہ ہوئے ہیں دور کئے ۔ منافقین ہوگئے ہیں جاد ہیں جاد ہیں جاد ہیں جاد ہی مورد دیئے جس سے ان کی جست اور شائی ۔

سا بقد لغرشول پرتوب کرک آستد و محاط رہو گذشتہ آیات میں معرت الی لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر تھا کہ جوغز دہ توک میں محض ستی کی بناء پرشر یک نہ ہوئے متھے۔ ان معزات کی تحول توب میں گذشتہ آیات نازل ہو کی اور معنور ملی اللہ طبیدہ ملم نے خود دست مبارک سے ان کو کھولا۔ اب ان عذر کرنے واٹوں اور تو برکے والوں اور دیگر بندگان خدا کے لئے ترفیب وتر ہیب میں اسک بات کی جاتی ہے کہ آگر کوئی اس کا لحاظ رکھے تو معاص سے بہتے اور اطاعت النی کے اختیار کرنے میں

الحاظ دیکے فو معاصی سے بچنے اور اطاحت الی کے افتیار کرنے بیں
جیشہ سرگرم دیاوراس کوآخرت اور جزائے افرال کا جمعا در ہاور

قرآن جید ہرا لیے موقع پرای علاج اور ترخیب وتر ہیب سے کام لین
ہے چنانچہ بہال کی آیت میں آنخفرت ملی الشعلید الم کو خطاب کر
سے تلقین فرمائی جاتی ہے کہ اسے نی مسلی الشعلید الم آپ ان تاکین
سے کہ دیجے کہ تو بی ہو کی رہے گذشتہ تقیموات معاف ہو کئی لیکن
آسے و یکھا جائے گا کہ تم کہاں تک صدق اور استقامت کا محل جوت

#### حضور صلی الله علیه دسلم کی خدمت میش آنده حاضری اور فیصله کا انتظار

انبول نے رسول الدصلي الله عليه وسلم كي خدمت اقدس ميں حاضرى ويكر محض سيدهى اوريكى باست عرض كروى جووا قعد تعااور جوقسور ہوا تھا صاف صاف بخیر کی بیش آ تخضرت صلی الله علید وسلم کے سامضعرض كرويا انيس باركاه رسالت ملى الشعليروسلم سے جواب طاكروى الجى كالنظار كروجيها بجي تقم تمهارك بإروسي نازل مور چنان میں معرات کے بارہ میں سیلے میں ورسری آیت زرتفیر والخروف مرجون ليكر فلعاما كالكار بفتع والكايتوب عليهم والله عَلِيْةِ يَكِينُو ارْل مولَى لِعِن ان كاموالما أي الواد على ب جد روز خداکے محکم کا انتظار کرد مجروہ خواہ ان کوسر اوے یا معاف کرے جو اس كم علم وتحست كا اقتضاء وكاكيا جائ كاراس يرني كريم ملى الله عليدوسلم في تا نزول يحم وانى محابد كرام كوعم ديا كدمسلمانون ان كا بانیکاے کریں۔ان سے سلام کلام بند کردی۔ پہاس دن تک ان كرساته يى معالمدم إيران تيول معرات كرلية بحى معافى كى آ بهت نازل جو کی اوران سے قسور معاف قرماد ہے ہے <u>سمحے ۔ ان م</u>عفرات ك واقعات كالنعيل المطروع كم قاتمد يران شا والفريان وركى جہاں ان کے متعلق معانی کی آیت کا بیان ہے۔ یہاں فی الحال ان حفرات كمعاملكوالتوامين ركين كأحكم بارى تعالى كابوا

#### رہ جائے کے اسماب

خود ایک عدیث عمی حضرت کعب بن ما لک نے اپنا حال ہوں بیان کیا ہے کہ بٹس غردہ تبوک کے موقع پر ہرروز می کوارادہ کرتا کہ جہاد کی تیاری کروں کر افریکی تیاری کے دالی آجا تا ۔ او تی آج کل عمی میرا ارادہ ملکا وہا۔ یہاں بھک کہ رسول الشصلی الشد علیہ وسلم اور اسلامی فظر جہاد کے لئے روائد ہو گیا۔ پھر بھی میرے ول عمی ہے آتا رہا کہ عمل مجی دوائد ہو جاؤں اور کھیں راستہ عمی ٹی جاؤں اور کا ٹی عمی ایسا کر فین محرب کا م افسوں ہے کہ ندہ وسکا۔

#### دعا شيجئ

یا الله کذشتهٔ زماندهی بم سے جو تعمیرات سرز دمونی بی ان پرتوب کی توشق بم کوعظافر مالددا بنی رحمت سے جاری توب کوتھ ل فرما کر ہماری مفرست فرما۔

یا الله بهم ضعیف الله بمان بین بهم کمی کوامنتها مت تعییب فریار اور برمعالله شیس آخرت اورا چی خوهنودی کو پیش آنظر ر کینے کی او فیق مرحت فریار

باالله كفارس جهادكي بم كوبست وجرات عطا قرمانودا سنقا من ادراستقاق ل فيسيد فرما ؟ شن .

والفردعوناآن المكارياء دي العليين

# قیام کاسامان کریں جواسے تیل سے خداور سوئ کا مخالف ہے اور تسمیں کھاجا دیں سے بجو بھلائی کے اور ہماری بھی تین اور اعتد کواہ ہے کہ وہ ، مجولے ہیں۔ آپ اس میں بھی کھڑے نہ مول البت جس سمجد کی جمیاد اول دن سے تقویل پر بھی گئی ہے وہ اس لائق ہے ک ے ہوا ہائی بھی ایسے آدی این کدوخوب یاک ہونے کو پشد کرتے این اور انٹر تعالی خوب یاک ہونے والول کو پشد کرتا ہے مجد وتترازا تنسان بخيائه وكفر الدر كريله وتفديقا ادر بوسدا الفكر برين دريان الموقوينين مؤن وكان صلةًا ادركمات كاجكرها في كيل إلين ال كرواسط ها مكانب السافية على الله الله الله وكان وكان الت فَيْنُ بِهِ وَيُعَلِقُنُ موروه المعتقيس كما تي ك الن تيس الدّون من على الدّ عر النشق مدال والله اورات ويناب النَّهُ ووقيها لكذِّيُّونَ جوت بي لاَنتُفُد آب مَكر عاما فياداس بن الدَّدا مجى النَّسُونُ ولك ومج الرِّس باورك كل على ير التنفي تون من على الكريب يور ول التن داور الله التي ال كال التنفير آب كر مول النواس من النوس على أيُعِبُونَ وومايج بين أن كم إيتَ كلفاتها ووماكرين وكلفة اوراشه يتوب محوب دكمتاب المنظَّهَ يرثن ماك ريدوان عليد حكم في فرايا "أين" في فعدالياي كريد

مسلمانوں کےخلاف ابدعامر کے حملے اب چ ککے آنخفرت ملی اللہ علیہ دسلم کی دسالت سکے ساسنے اس ك رياست كاجراع مرده اور بالكل كل بوكميا تواس كوائي رياست کے زائل ہونے کی وجہ سے آئخضرت صلی اللہ علید وسلم سے خاص عداوت اورحمد يدا موكيا اورآب كافاللت يركمر بسنة موكيا. بهت باتحدید مارے محر کھے نہ چل سکی۔ جنگ بدر میں جب اسلام کونلبہ نصيب مواتزاس ماسدابو عامركوتاب ندري اور بماك كرمكه وبنجا تا كه كفار كم كومشور ملى الشرطب وعلم سے مقابلہ عن ح ماكر لائے۔ چنانچيم مركدا حديث قريش كے ماتحد قودة بإرا ورا حد كے ميدان جنگ یں ای نے وہ کڑھے کدوائے تھے جن میں سے ایک میں گر کرنی

شان نزول-مسجد ضرار-ابوعامررابب رسول المعصلي الشرطيروسلم كيديد منوره تشريف لان سنديمل فبياخ زرج مي أيك مخص الوعام رابب كمنام ي مشهور تعااور بيذيان جالمیت میں تعرانی ہو کیا تھا اور راہا نہ زندگی اعتباد کر کی تھی۔ مدینہ کے اورآس یاس کولک اس کے دہداور دروئی کے بوے معتقد ہو مح تے اوراس کی بوی تعظیم و تحریم کرتے تے اوراس کوایٹا ریس اور سردار كين كدي ما تخفرت ملى الدعليدوسلم وب مديد موره تحريف لائے تو ابر عامر راہب حاضر خدمت جوالور اسلام يراعتر اضات كا۔ رمول الشعنى الشعفيدوسلم في اس كوجوابات دين محراس بدنعيب كا وطمينان ندوا اوراس في اخرش ميكها كرجم دونول ش جوجودا وده مردود اور احباب وا قارب ہے دور ہو کرسنر بین مرے حضور مسلی اللہ

ظاہر کرد کہ ہم مجدیدارہ ہیں تاکہ مسلمانوں کو تجب ہو جہاں نماذ کے بہانے سے جع موکراسلام کے خلاف ہر تم کے سازتی جائیں۔ موسکیں اور میرا قاصد تم کو میرے خلوط وغیرہ و بیں پہنچادیا کرے آفاقہ میں بذات خود دین آؤل آو وہی میرے تغیرنے اور لینے کی جگہ ہو۔ منافقوں کے مرکز کی تغییر

میتی دونا پاک سمازش جس کے تحت بارو منافقین مدیند ندید منورہ کے تحلّہ قبایش جہاں اول جریت پی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے قیام فر ایا تھا اورا یک مجد منافقی جمّا بن کک مجد قبا کے نام سے موجود ہے۔ ای محلّہ قبایش این منافقین نے ایک دوسری مجد کی بنیاد رکمی جس کا این آیات میں ذکر کہا کہا ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کودهوک دیے کی کوشش توبدمناهشن کے خبیت مقاصد بھے جن کے کئے معجد تغیر ہوئی جس كا نام تاريخ اسلام على معدضرار بوا اورمسلمالون كوفريب وسيط ادرد وكمش وكيف كن ساراده كيا كرخود سول المصلى الشعليدوكم ساس جدا كيد فراز وحوادي تاكرسب مسلمان علمتن موجا كي كر یہ کی ایک مجدے پینے اس سے پہلے ایک مجدای محلِّر آبا جس بن چکی ب- ين فيرايك وفدرسول التُصلى الدوليدوسلم كي خدمت عن ماحر موا اور عرض کیا کہ قبا کی موجودہ مجد بہت سے فوگول سے دور ب ضعيف اوريارا ويول كودبال كس متفاعشكل سياور بارش ادرمردى ي بالخسوس كزورون كوسموري كسمانا وتواريونا بال لع بم ف ایک دوسری معربتال ب تا کفراز بولی کوسوات موادد خصوصاً ضعف مسلمانول كوفائده كينج ادرمجو فهاش فخل مكان كى شكايت ندر ب حضوراً يك مرجدوبال عل كرتماز يزه لي تو مادے سلتے موجب بركت وسعادت بور رمول اللصلى الله عليه وسلم أس وفتت غزوة تهوك ک جاری ش معروف شے آپ نے قربایا کداس وقت ہو جس سخ دروش بالشف بالودائي برايا او سكال

آ بیات کا نزول اور منافقت کا افشاء کین فزوءَ جوک سے داہی کے دفت جب آپ مدید طیب کے قریب ایک مقام بختم سے توجیرئیل این بداگل آبات کے کرماخر موسے جن میں منافقان کی سازش کھول دی تی اور ان کی ٹاپاک کریم سنی الشدطنید دسلم ذخی ہوئے۔ پھر جنگ احزاب ہیں جوگنگر مدیند بھی چڑ حدکر آیا تھا اس کو چڑھالانے بھی اس کا نمایاں حصہ تھا۔ اس کے بعد جنگ جنین تک ہر معرکہ بھی کفار کے ساتھ ہو کرمسلما تو ل سے لڑتا رہا کیونکہ اس نے مہد کیا تھا کہ جوقوم مجی مسلمانوں کے ساتھ لڑے کی جمیراس کے ساتھ ہو کرمسلمانوں سے لڑوں گا۔

شمام کی طرف جلا وطنی اور ذکت کی موت بلاخر جنگ جنن بی جب کفار کو فلست بول تو اس بد بخت ابو عامر نے محسون کر لیا کداب مرب کی کوئی طاقت اسلام کو کہلتے بی کامیاب نیس بوسکتی تو بیعرب سے بھاگ کر ملک شام پہلیا جو اس وقت تھرا تدر کو کر تھا۔ وہیں ملک شام بیں اپنے احباب وا تارب سے وور ہو کر تھا فر بت و ب کسی کی موت پر الار جو دھا واس نے مدید بھی صفور ملی اللہ علیہ و کم کے مباحث بیسی کی تھی کہ ہم دونوں ہیں جو جو نا بھی صفور ملی اللہ علیہ و کم کے مباحث بیسی کی تھی کہ ہم دونوں ہیں جو جو نا بھی صفور اسے دور تھا فر بت اور بے کسی کی موت مارے وہ اس

لدرت خدادندی کا کرشمه

المان والموادة التوبه بارو-اا معروة التوبه بارو-اا (۱) اول غرض مسلمانوں کو نقصال پیٹھایئے کے لئے جس کے لت لفظ ضرار أاستعال موار

(٢) دومرى فرض اس معيدك مَكُلُونْ عَالَيْنَ الْمُؤَلِّدُتْ عَيْ فَرِما لَى کی مینی منافقین کا مطلب اس سجد انائے سے بیمی تھا کہ سکر اُلْفِیق کی جماعت میں تفریق پڑ جائے یعنی مسلمانوں کی جماعت کے وو الرب موجاوي -ايك كلزاقد يم مجدقها المكراس جديد مجدش نمازيز هينه والول كابوج اليزاور قديم معجد تيا كينمازي كحبث جاتس. (m) تيسري غرض فاسد إن صَالَةُ الْبَعَنْ عَالَبُ لِعَلْمُ وَرَسُونَ فَاللَّهِ وَرَسُونَ فَا اللَّهِ كخدهما كاحتصدريتما كداس مجدست ببيكام كمح المياجاسة كربهى المشاه درول سكافحمنول كويثاء سلحود ويهال مسلمانون تحفلاف سادش كياكريرر یس الیی مسجد جس کی بنیاد محص ضد تخر و نعاق عداوت اسلام اور مخالفت خدااور دسول برر تحيي كل جواس كے متعلق دسول الله صلى الله عليه وسلم كوبدايت فرياني في كدآب بمي اس مجدش فمازكين كمز يدول-

ہاں آپ کی تمازے لائق واسمجد ہےجس کی بنیاد اول دن ہی سے تنوی ادر برمیزگاری برقائم مولی (مراداس محبرقباب) ادرجس کے نمازي كنابهون اورشرارتول اور برتهم كي نجاستون سيداينا طاهرو بالمن خوب یاک صاف رکھتے ہیں اورای لئے اللہ تعالی ان کومجوب رکھا ہے۔ حدیث غیں روایت ہے کہ فی کریم ملی اللہ علیہ وسلم الل قبائے باس انشریف کے مسئے اور فربلیا کہ تمہاری مسجد کے واقعہ میں اوللہ نے تمہاری یا کی اور طہارت کی تعریف فرمائی ہے اور تمہارے حق میں بطور مدح کے فرما<u>ا</u> عِنْدِيمُالْ يُجِنُونَ أِنَّ يَتَطَهُّرُواْ وَاللَّهُ يَعُبُّهُ الْمُطَّهِّرِيْنَ (يَّنَ اللَّ معجد آبائے نمازی ایسے آدی ہیں کدہ خوب یاک ہونے کو پہند کرتے ہیں اورانلەتعانى خوب ياك مونے والول كو پستد كرناسي) لوتم طبيارسند اور باكيزى كاكيا قاس ابتمام ركحة اوجون تعالى في تبداري المهارت كامدة فر اتی او بنہوں نے جواسیدیا کہ ہم شی کے دھیلوں کوستعال کرنے کے بعدیانی سے انتجا کرتے ہیں۔آپ نے فرمایا کریس یک بات ہے لبدا آئنده محی تم آل پرکار بندیو..

اغراض ہے حضور ملی اللہ علیہ وسلم کو ملکنے کردیا تمیا۔ متجد ضراركوآ گ لگانے كا تحكم

ان آیات سکازل ہونے بررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے چند محابه کرام کونھم دیا کہ ایمی جا کراس مکان کوجس کا نام از رو تکروفریب مىجدركعا تقا كراكر بيوند زين بناووادراس شر) ك لكاد دريه سب امحاب ای وقت محے اور فوراً علم کی هیل کی اوراس عارت کوجا کر عاك سياه كرويا اورد ها كرزين برابركروي-اس طرح معافقين اور ابو عامر فاس کے سب ار مان ول کے دل میں رہ مے اور بجائے اسلام اورمسلمانون كومنائ كيخود لمامين بوشح

منانفت کی تحوست کاز بین براثر فجرتنبير مظهري مي بيمي كلعاب كرجب أتخضرت ملى الله عليه ومكم مديد منور پين كئو سرمرارى مكر خال برى تنى . آب ن ايك محال عاصم بن عدى كواجازت دى كدووان جكداينا مكان بماليس انبول في عرض کیا یارسول النصلی الله علیه و کلم جس جکدیشی متعلق قر7 ن کریم کی به آيات نازل جويكل بول أوش المنحول زهن براينا كمرينانا يسترفين كرنا البنة البت ضرور تمند میں ۔ ان سے باس کوئی محر مبیں۔ ان کو امبازت دےدیجے کہ بیال وہ اپنا محر بنالیں۔ چنانچے آب نے برجکہ حضرت ابت كوديدى محربوا يكرجب يدحرت ابتات الدمكان على على ہوئے ان کے کوئی اولاء ندہ وکی از ندہ شدہا۔ الل تاریخ نے تکھا ہے کہ انسان تو کیا اس جکہ بھی کوئی مرغی بھی اللہ ے دینے کے ااکن در ہی اور کوئی کیوتر اور جانور بھی اس جگدیش بھلا چھولائیس۔ پیٹا تھے اس کے بعد ے بے جگد آج تک تباش وران بڑی ہادراس منہدم کی جوٹی معجد کا لنسب مجد خراد مشهور بواكر جوسلمانول كيضروة بياسد كبيلته بنائي في م

مسجد ضرار کی تعمیر کے مقاصد يهال ان أيات ش إى مجد خراد كاذ كرفر ما يا كياله وبنايا كم يا كدم والقين في مجدكا نام دكوكرايك الى عمارت بنائي جس كاستصد مسلمانول كونتعمان بينيانا تماارمان مجرف ومكربتان كاغمن اخراض فاسده يتفال تحكين

وعا م يجيئ الدجس الرح اسلام ورسلما لوب كي حاظت آب في التواجي اعدات دين حفر الى ويالله جس المرح منافقين كي جاليس ابتدا عن المياميد فرما مين الحامر مي الندموجوده منافقين كي جالون اورمنعويول كولمياميد فرما- والخركة عُونَا أب العبد لليانية وتية العلك ين

لْقُومُ الظّلِمِيْنَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَاتُهُ مُ الّذِي بَنُوارِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلّا اَنَ

اکی برعارے جو انہوں نے منائی ہے بھٹدان کے داول ٹی مفتی رہے کی بال مر ان کے دل عی اگر قا ہوجادی

تَعَطَّعَ قُلُوبُهُ مُرُّواللهُ عَلِيْمٌ عَكِيْمٌ ۗ

توخرادراند توالى بزيم والعيدي مكسدوالي بي-

اَخْتُنْ مِهَاهِ اللّهِ النّسَ بِهِ الدَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

مخلص مونین اور منافقین کی حالت کا فرق گذشتهٔ یات بن منافقین کی مجر خرار اوراس کے مقابلہ میں مونین طلع کی مجر قبال کا حال بیان جواتھا۔ مونین علم مستقلع رواں اور استقلام کے مالے کا

ان آیات شن کلعس الل ایمان اور دو فلے منافقین کی حالت کا فرق اور برگردہ کا انجام کاریسی اطلاص اور نفاق کا فرق ایک مثال دے کر بھیا ہور برگردہ کا انجام کاریسی اطلاص اور نفاق کا فرق ایک مثال دے کر بھیا ہور برایک نے اپنی محال جا اور وہ مثال ہے۔ ایک کے ایک نظر ہو خوا ضدا اور اللہ کی خواندی اس لئے بنائی کہ تقویٰ یعنین واظلامی اور خدا کی رضا جوئی حاصل ہو۔ دوسرے کی مارے کی بیادف اور نیا کی بیان نے کی کم رہنا اور خدا کی رضا جوئی حاصل ہو۔ دوسرے کی مارے کی بیادف اور نیا کی بیان کے بالکل کورور کارہ ہی ایک مارے کی بیادف اور کی ایمان کی نیا در کی ایمان کی نیت بی نفاق و

معسیت ہے تو ظاہر ہے کہ اول بھی کی تاری تو کی اچھی اور افعال ہو گی اور دوسرے کی جمارت کر ور اور گر جانے والی ہوگی۔ ہی حال موس اور منافق کے اجمال کا ہے۔ موس کی بنائی ہوئی سجد چہکہ خلوس نیت بہتی ہے اس لئے افعال اور مقبول ہے اور منافقوں کی بنائی ہوئی سمجہ مفاق بہتی ہے تو گویا وہ دوز ن کے گڑھے کے کنارہ بنائی میں ہے جر بہت جلد کر جائے گی خود ہی جہنم دسید ہوگی اور اپنے بنائے والوں کو ہمی اسپینہ ساتھ دوز رق بیں لے جائے گی۔ الفرض منافقوں کی اور ان کی سمجہ کی معنوی شیل تو خدا تعالی نے آ بدی جس وی جس اس سمجہ شراد کی سمجہ کی معنوی شیل تو خدا تعالی نے آ بدی جس میں اس سمجہ شراد کی جو میں اور ایر کی ندہ وقی وادر اللہ تعالی نے آب میں مراد اللہ تو اللہ کے اس کا بروہ بھی اس سمجہ شراد کی جات اور آس خص ذور اللہ تعالی نے آب کا بروہ

Projecting

فاش کردیا اوران کا گرواند عامر خوارد و کیل بوکرم کیا تواب ان کوائی
حالت کی منا پرخت اندیشہ بواکر فعا جائے سلمان ان کے ساتھ کیا
سلوک کریں کے کین اس اندیشہ اور خوف کے باوجود صدافت سے
عرفی دور ق د ہے اور سرتے دفت تک دلول سے فاق شلکا۔
مومن ومنا فق کے کمل جس فرق کی اعلی تحقیل
امام دادی فراتے ہیں ہیں تام عالم بی اس سے بدھ کرکوئی
مثال منافقوں کے حال کے مطابق تیس یا تا۔ بعض مغرین نے اس
مثال کو جریبان آئے ہے ہی دی کی ہے اور وسعت دی ہے اور اس
مثال کو جریبان آئے ہے ہی دی گئی ہے اور اس کا دخت ہی ہوائی کہ اور اس
ایک میں اور ان کے مقاصد نا پاک اور ان کی نیت ہی سعصیت
دی جا در ان کے مقاصد نا پاک اور ان کی نیت ہی سعصیت
دی جا در ان کے مقاصد نا پاک اور ان کی نیت ہی سعصیت
اور بے تبات کنارہ ور یا پر اخمائی گئی ہوکہ پائی دیمن کے حصہ کو اعراد

#### دعا شيجئة

یا الله استانتین اور احدائے وین کو ابتدایش جیسا ذکیل قربا کرفتم کیا ای طرح موجوده وشمنان اسلام کو نیل و توارفر ما کرفتم فربا ان ک عزائم کو طیا میٹ فربا راسلام اور مسلمانوں کوظبر اور شوکت نعیب فرباریا اللہ تفویٰ کی دولت ہم کو عطافر ما اور ہم کو اینے اعمال صدق و ویانت اور ایانت کی بنار اتھانے کی توفیق تعیب لربار

والغِرُدَعُوْنَا أَنِ الْمُعَدُّلِلْوَلَةِ الْعَلَمِينَ

بلاشر الله تعالى فے موغن سے ان كى جانول كو اور ان كے مالول كو اس بات كى موض على خريد لها ہے - الله كى راه ش الائة بين جس ش كل كرت بين اورقل ك بات بين اس يرسيا وهده كيا یے مبد کوکون بورا کرنے والا ہے تو تم لوگ! بی اس کتے ہے جم

اِنَ جِلَدُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

مچلېرين كى فضيلت : مخدشته يات ش جهاد سے جان ج ائے والے منافقين كابيان ہوا تقااب ان كے مقابلہ من عالم بن كى فضيلت اور خالص يخته موسنوں كے اوصاف اوران كا تقير فيريان فريا جاتا ہے اور خلايا جاتا ہے كے اللہ تعاتى نے ايمان والوں سے ايک سودا كيا يعنى جس طرح فريد وفروخت ميں اشياء كا تباول ہوتا ہے اس طرح اللہ تعالى نے ايمان والوں سے مقدم حاوضہ كيا۔ الل ايمان اسپنے جان و مال اللہ تعالى فريداد به اورائ شان سے بينے ال

عجابدين كي نوم فأت

آ کے ان مجامدین کی جو جان و مال سے خدائے ہا تھے کے اس میں میں ہے۔ بیر معربد نومغات بیان کی جاتی ہیں۔

(ا)وہ مجاہرین قبر کرتے رہنے والے ہیں۔(۲) اللہ کی عبادت کرتے دہنے والے ہیں۔(۳) اللہ کی اور کفتالے ہیں۔(۴) روز ور کھنے والے میں۔(۵) کوئ کرنے والے ہیں۔(۲) مجدہ کرنے والے ہیں۔(۵) نیک باقوں کی تعلیم کرنے والے ہیں۔(۸) بری باقوں سے باز در کھنے والے ہیں۔(۹) اللہ کی صدول کا ایش الدکام کا خیال در کھنے والے ہیں۔

ا خِرش ادشاد ہوا کہ ایسے موشین کوآپ خوشخری ساویجے کہ ان سے جنت کا دعوہ نے کورہے۔

مفر كندف تعداب كمان صفات كى تدائك فكار مطلب في كافر الن صفات كے جهادكا قواب فيس ملا كيك لصوص كيره عمل مرف جهادي بشامات هاد بيس مالبت المان شروخرورى ب بلك مطلب يہ كان سب كاجتاح برقواب اور فعنهات ميں اور كثرت اور قوت ہوجاتی ہے۔ تاكہ فرے جهاد برت بيشوجادي، بلك ان هم اوالت اذكار الحكى بحث بجالادي ۔ جيمها و كا تحكم ميسيلى احتوال بيس

یہاں جو آ ہے۔ شرفر مایا گیا گیا گون فی سیدل الله فیکھ ماؤن و کیفت گون و عدا علیہ حکائی الکول فو و آلا جیل و القران جو الرح جی الشرکا راوش محرمارت جی ادر مرح جی لین محمی ش کرتے جی اور محمی آل کے جاتے جی سائی آل پران سے جنع کا سیا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو رہت جی می سائیل جی می اور قرآن جی تحق تو اس سے معلم ہوا کہ جادو اقال کا تھم تمام بھیل امتوں کے لئے بھی سب کمایوں جی بازل کیا گیا اور پر چوشہورے کو انجیل جی جاد کا تھی جیس تو محمن ہے کہ بعد کے لوگوں نے جو ترینات اس جی کی جی اس

والغركفوكاك الحدد بالورك العكوين

کے ہاتھ فروخت کریں۔ اللہ تعالی اس کے موش ان کو جنب طفا فرمائے گا۔ بہان میں ہات قابل تورہ کدام کی حقیقت کے لحاظ ہے ہو انسان کی جان دیال کا مالک اللہ تعالی ہی ہے کیونکہ دی اس کا خالق اور ان سب چیز دن کا خالق ہے جواس کے پاس جی اور ای نے دو سب چھانسان کو بخش ہے جو اس کے پاس جی اور اس

سب سنسجاد يكادعده

اب ممن ہے کہ کی وہوسرگر دتا کر معالمہ او ویک سود مند اور فائد و

ہنش ہے لیکن قیت افتریس ای اس کا جواب دیا گیا و عُدتًا عَلَیْ و حُدًا

فی الفود الله والا یقیل والفرن الله اس بر ہماری طرف سے جا وعد و

ہا ور کھر مزیز تاکید کے لئے فرایل کہ مضمون سب بی کتب آسانی

علی دورج ہو چکا ہے یعنی تو رات الجیل اور قرآن میں پخت د متاویز لکھ

دی ہے جس کا خلاف یا ممن ہے ہا خدا و دمر ابور مکا ہے؟ ہرگز گین ۔

مداد تی القول راستها تراوروعدہ کا بیا کوئی دومر ابور مکا ہے؟ ہرگز گین ۔

لید ااس کا ادھار بھی دومر دن کے تھر ہے ہراروں ورجہ پائنداور بہتر ہو

گا ۔ گھر موشین کے لئے قوش ہوئے ادرا پی تسمت پر تا زال ہونے

اللہ اس سے بہتر کون ساموقع ہوگا کہ خود رب العزب الن

postud

وأفق ابرابيم بزيرتيم أمر ان مليم المع تقد

موالداب ای بیزاری ک تاکید کے لئے سی دیاجاتا ہے۔ کہ جم طرح

زیرگی جس کفار اور مشرکیان سے برآت و پیزاری ایمان کے لوازم جس

سے ہے ای طرح ان کے مرفے کے بعد یمی ان سے بیزاری ایمان

کولوازم جس سے ہے کہ مرفے کے بعد ندکا فرکا جنازہ پر حمنا جائز ہو اور شاس کی قبر پر کھڑا ہوتا جائز ہاور شاس کے لئے دعا معظرت جائز ہے اور شاس کے لئے دعا معظرت جائز ہے اور شاس کے لئے دعا معظرت آیات میں ذعرہ کا فرون سے برآت و بیزاری کا تھم تھا اب ان آبات جس مرده کا فرون سے برآت و بیزاری کا تھم تھا اب ان آبات جس مرده کا فرون سے برآت و بیزاری کا تھم ہے اور الی ایمان کے لئے منوع ہوا کہ مشرکوں اور کا فرون کے لئے ان کے مرفے کے بعدد عا و منظرت کی جدد عا و منظرت کی جدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرفے کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرفے کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرفے کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرفے کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرفے کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرفے کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرفے کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرفے کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرفے کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرفے کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرف کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرف کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرف کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرف کے بعدد عا و منظرت کی جائے ان کے مرف کے بعدد عا و منظرت کی دور ان کے کھڑے کی دور سے بیا کہ کائی کے دور ان کے کھڑے ہوں کے بعدد عا و منظرت کی دور ان کے کھڑے کی دور ان کے کھڑے کی دور سے بیا کہ کی دی دی ان کے کھڑے کی دور سے بیا کہ کی دور ان کے کھڑے کی دور سے بیا کہ کی دور سے بیا

جتاب ابوطالب کا قصہ شان نزول: بعض امادیث عن زکور ہے اور شہور قول بھی ہے کہ مشرکین سے براست و پیٹر ارکی کے تھم کی تا کید گذشتہ آیات میں اللہ تعالی کا مؤشن کی جان و مال کا جند کے مؤمن فرید نے کا بیان ہوا تھا۔ اب ہتلا یا جا تا ہے کہ مؤشن جب جان ہ مال سے فدا کے ہاتو فروخت ہو چکے قر ضروری ہے کرتھا ہی کے ہوکر د جیں۔ اعداد اللہ سے جن کا دشن خدا اور جنی ہونا معلوم ہو چکا ہے مجت اور خاص ہمائی بندی کیوں شہوں۔ جو خدا کا ہاتی اور چشن ہو والن کا دور تی ہے ہو ملک ہے۔ ہیں جس کی بایت پرد جال جات کہ بائیلین دور فی ہے خوادوی الی کے خراجہ سے بااس طرح کے علاء کے دہائیلین اس کو موت آ میں ہواس کے جن میں سلمانوں کا استحقار کرنا اور بخش ما گذا ممنوع ہوا۔ ایوں بھے کہ اس موری تو ہے کشروع میں کفارد شرکین سے برا بیدادر بزاری کا ذکر تھا بھراس کے بعد منافین کی قادوشرکین سے برا بیدادر بزاری کا ذکر تھا بھراس کے بعد منافین کی قادشرکین حضورملی الله طبیوملم کے بھابوط الب سیحی میں میا بات ارس جن كاواقعه بخادى وسلم كى روليات سكرمطابق الرالمرح بيان كياحميا سب كآ يخضرت ملى الشطارولم ك وقاابوطالب أكريد سلمان صوسة يتع كموم مردسول الذمنلي اللدعائب وكلم كاحراصت وهخاظرت كرستر دسيماور اس معامله يس براوري كركسي فروكا كبراتيس مانا رسول الأصلي الله عليه و ملمكيمى السكايزة اجشامهم كمكئ المرح بيكلمة اسؤام بإحليق اودايمان الم الميل أو شفاعت كاموقع فل جائ كالدورية جنم كما واب عن كا جا تعي ميرم وات مي جب ان كار فري ونت موانو آت خفرت ملى الشرطير وملم كويزى فكرخى كداس والت يحى كلر شريف يزح ليس او كام بن جائے چنا میا اس مالت ش آپ ان کے باس بنے مراایج بل عمداللہ بن اميديميك سدوال موجود تحداب سلى الله عليدولم في فرماياكد ميرے بِجَاكُمُہ لاَ الله الله محمد رسول الله بِرْصَلِينَ وَشَل آب كى بلفش ك في كوشش كرون كالحرابي جل بول الله الدكيام حبداً كمطلب ك دين كوجهوز دو مع روسول منتصلي الشعليدوم لم سفريمي كَ مرتبه يحراينا كلام وبرايا محربرم وتبدايوجل كي باست كهد ويتايها ل الك کہ خری کلم بٹل ایوطالب سے یک کھا کہ چی جوالمعظیب سے وین پر مول ١٦ ي مالت بين وقات موكل أو رسول المدَّسلي الشرطية وللم يرقهم كمال كدش آب كے لئے برابراستنداركرارمول كاجب تك مجھال ے تع درویا جائے۔ اس پر بیا ہت مراقعت کی نازل مولی جس میں رسو فى الدُّسلى الشرطيدوللم أورسب مسلما أول كوكفاروسشركين كريات وهام منفرست كرف ستصفع فره ديا كرج وه قريبي رشة وادي كول شهول -(ميذل الترآ ل معرد عثماما وشيادجادم)

اور بعض نے آفل کیا ہے کہ سلمانوں نے جا اگر ایسے آباہ شرکین کیلے جومر چکے تھے ستغفار کریں اس آبت ٹی اکٹونع کیا گیا کہ کاؤشر کین کے حق ٹی جن کا خالز کروٹرک پرمعلوم ہوجائے استغفار جائز نہیں۔ میں داری نامیا کے جو مصلوم ہوجائے استغفار جائز نہیں۔

بیرحال شان نزول بگونجی بواور بوسکا ہے۔ کہ چند اسپاب کے سوجود ہونے بعد آ مت کا نزول کی باری سب کے معلق بوا ہو۔ جو کفر بر مر چکے ان کے لئے استغفار کی مما نعت یہاں یکم دیا کیا کہ جب شرکول کا جنی ہونا آیا۔ قرآن معلوم ہو

حمياتوا كركل فخض بحالت كغرمرجا كمينا أويغريهم فالمختق ووالكرصورت ش كى الل ايمان كيليك جائز فيش كداس كيليك وها منظرت كرے اگر جدو كتناسى قريجا دشنده وموسداورهام المراجان تؤدد كنأرأ يخبغ برسيملى الشر عليدهم كيليعى جائز تدكعا مميا كدكسي مرده كافر كيليط استغفاد فريا تجزي حصريت إبراجيم عليه الملام كالبين والدين كميلئ استغفار اب الركمي كوحترت إبراجيم عليه الملام مسكانسيد سي شهده وكرانهول ف است مشرك إب ك لئه دعات منظرت كي قوال شبكا جواب مجى وسنه ديام كارسودة مريم بثمها سبب كديدب حفرت ابرابيم عليدالسلام كماب فيول فن المام أفر كالورضدوحاد ب حفرت ابراهم عليه السلام كوكن كى وصكيال دسية لكالوآب في الدين كا ادب محادة ركمة موع فرالم الكنت في الكناكية التنافر كرواساكا الروعده ميكم والآتي أب براير استغفاركر ترديب وحفرت ابراجيم عليه السلام كاستغفار كقرآن مي يزيد كربعض محابه كيداول مي خيال: ياكه بم محى اسيند مشرك والدين كي ش بستنغاد كري سال كا جاب في تعالى في ويا كما يما جم عليه السلام في وهديه كي منار مرف اب والت تك الية باب ك لئ استنقار كما جب تك يتى طور سريواض نبس مواقها كدائ تفروش كادر خدا كارهني رمرناب كونك مرف ب يمليا المالية كالوبكر كم مليان وجائ اورتش اجائ المرجب مفرو شرك رخاته مون بصعاف كمل كما كرودن كاوشى سازا فروالا ندتها وابرابيم عليدالسلام إس ب والكليد بيزار بوصحة ادردعاماستغفارترك كرديا يهيليزم ولى اورشفة ت معدد عاكرت مقد جب الوبادر حواسك احالات منعض مرصحوآب فباب كاخرخواى عامدا فالبالدان حادث كوفي فبراند مبروش مدواشت كيا-

یبال آیت شرام اصدفر مادی فی کدافر خواد کشائی قریمی دشد دار مواکر کفر پرمریائے قواس کے لئے استفار کرتا جا تزفین ایر ایر کی جی تقین تمام الل اسلام کے لئے داجب ہے اس شن در پرده اس امر کی جی تقین ہے کہ کافر کی مسلمان ہے کو کی ایا گھٹ ڈیس وہتی ۔ برانشہ کا دشمن مسلمان کا دشن ہے کو کی دی ترقی کافی اس کا مسلمان سے باتی میں دہتا کو یا قرآن پاک نے قرمیت اور قرابت کی متاکمن نے بہر اور دین برقائم کی ہے۔ والنے کر دی تھو کا این السمار کو النوریت الفالم بین

#### وَمَاكَانَ اللّهُ لِيُخِلَ قَوْمَا لِعَلَ إِذْ هَلَ لَهُ مُرَحَتَى يُبَيِنَ لَهُمْ مَا يَتَقُونَ أَنَّ اللّهُ اساله بيا أيس كنا كرية موجاء عيج مراوكرو عرب بحد كدان جرون وما قدما له منظار عرب عدوج ربي ويك بِكُلِّ شَكَيْ عِمَلِيدُ عُلْ إِنَّ اللّهُ لَهُ مُلْكُ السّمُ وَتِ وَالْرَاضِ يَجْمَى وَيُمِينَ وَمَا لَكُوْ الله تعالى مرج وروب جدة مرد باشر الله على مسلمة عبد الماؤن اور زعن عمد وع جوانا اور ارتا عبد الله تعالى مرج وروب جدة مرد باشر الله على مسلمة عبد الماؤن اور زعن عمد وع جوانا اور ارتا عبد حرف دُونِ الله عِمنَ قَوْلِي وَلَانْ فِهم اللّهِ عِنْ اللّه عِمنَ وَلَوْ اللّه عِنْ اللّه عَنْ اللّه عِنْ اللّه عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّه عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّ

الا تماما الله كي سوا شركوني بار ب تد مدتكار ب

وَهُا كُفُلُ الرَّكِ بِ النَّهُ الله الْيُعُونِ كَ وَهُ كُرُاء كَ فَقُ اللهُ اللهُ

مرافعت سے پہلے جوکر تھے ہودہ مواف ہے البت مرافعت کے اودا کرتھم کی خلاف ورزی کی آوکوئی بچائے والائیں۔ غرض پر کرمافعت سے پہلے جنہوں نے مشرکوں کے لئے استخداد کی آواس سے مسلمان نہ کروہ وسے اورز کم تھا۔

مومن کواللہ تعالیٰ کی مدوکانی ہے

اس کے بعد بعض المی اسلام کے دل میں پر کھٹاتھا کہ اللہ نے کا امر اس کے دل میں پر کھٹاتھا کہ اللہ نے کا امر خور دا تا دب بلکہ جمعے کفار کی دوئی ہے تع کردیا اور سب سے لڑنے کا محم دیا اور ہماری قدرت و طاقت معلم ہے پھران کی معاوت بغیر کیا اور خیا گئے ہا تا ہے کہ اللہ کے لئے آ جا لوں اور خین کی باد تا ہے وہ قادر مطلق تم کو اعارت والمرت کے لئے کا فی ہے۔ اس کے مواتم ہا را کوئی تما فی مدد کا رقبل حراس رکھنا جا ہے اور خدا کے دشنوں سے ڈرنا تین موشن کو اللہ کی مدد کہ جروس رکھنا جا ہے اور خدا کے دشنوں سے ڈرنا تین جا ہے اور اگر مواکم خدا تعالی خدا کہ اور اگر کے مواتم کی موسی خدا تعالی مدکو۔ خدا تعالی مدکو۔ خدا تعالی مدکو۔ خدا تعالی مدکو۔

چومومن مشرک کیلئے استغفار کی ممانعت سے بہلے
استغفار کرتے تنصاور اب فوت ہو سکے ہیں انکاسم
گذشتہ ایت پر شرکل کے لئے استغفار کے جی مافعت تی جی
مافعت سے پہلے بحق مملمان اپنا اللہ مشرکین کے لئے جوم کے تھ
مافعت سے پہلے بحق مملمان اپنا اللہ مشرکین کے لئے جوم کے تھ
مافعال کر بچے تھے اور جوز تدہ تھاں کو لپ خل پرخت ہاست اور فوف تھا کہ
جنیوں نے شرکل کے لئے مفرت کی دھائی کہان کی بکڑ ہوگی؟ اس کے جل
مرتبی نے شرکل کے لئے مفرت کی دھائی کہان کی بکڑ ہوگی؟ اس کے جل
جنیوں نے شرکل کے لئے مفرت کا دھائی کہائی کہائی کہائے موافد تھا کہ
جارت کردیا ہے تھ کور کی کو اور اور شاہد تھا کہ جارت کردیا ہے اور
میں ان سرکر دیسے جب منوعات کی فعمل اور ان سے نیچنے کی ہوائیت کردیا ہے اور
میں ان سرکر دیسے جب منوعات کی فعمل اور ان سے نیچنے کی ہوائیت کردیا ہے اور
میں ان سرکر دیسے جب منوعات کی فعمل اور ان سے تیچنے کی ہوائیت کردیا ہے اور
میں ان ان کا مارا کہائی کہائی ان کوائی ہی کردیا تھا کہ شرکوں کے
میں میں تھا کہ ذکر او اللہ تعالی میں کوئی کردیا تھی کردیا تھا کہ شرکوں کے
میں تعتقال نے کراہ اور اللہ تعالی کوئی کردیا تھی کہائے ہوئی کردیا تھا کہ شرکوں کے
میں تعتقال نے کراہ اور اللہ تھائی کوئی کردیا تھا کہ شرکان کی کردیا تھا کہ شرکان کی ان کوائی کی کردیا تھی کردیا تھا کہ شرکان کا کہائی کردیا تھا کہ شرکان کی تعدل کردیا تھا کہ تھائی کردیا تھائی کردیا تھا کہ شرکان کے استفال نے کردیا تھائی کردیا تھائی کوئی کی کردیا تھائی کردیا تھا کہ شرکان کی تھائی کردیا تھائی کردیا

وعا میں کے الشاب ہر کاوے ہزے تھم کی اما وے دفر انہوں کی ہم کیفیب فر ااور جود کام یا الشائب کے ہم کوئی ہے ہیں ان کی عفر مانی اور خلاف ورزی سے ہم کا کل الور پر پینا نسیب فرما بیا الشائب ہمارے مائی اور مددگاں ہو جائے اور غیروں کی مدد جماعت کا ہم کوما جشند شد کھے۔ یا اللہ موت وہیات آپ می کے تبضیص ہے یا اللہ ہم کواسلام کا زعر کی اور ایمان کی موسع نصیب فرمائے ۔ آئٹ و کا نے کرکھٹو کا کئی الیک کی بلاگورکٹ الفالم میں ن

# لَقُلُ قَالَ اللهُ عَلَى النَّهِ فِي اللَّهِ عِلَى النَّهِ وَالْمُعْجِرِيْنَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِيْنَ أَنْبُعُونَهُ فِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى النَّهِ وَفِي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُعْمِقِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلّ

الله تعالى نے بین من کے حال پر توجہ فرمائی اور مهاجرین اور انسازے حال بر بھی جنبوں نے الی ملی کے وقت میں بیٹیر کا ساتھ وال

سَاعَةُ الْعُسْرَةِ مِنْ أَعْدِ مَا كَادَيْزِيْعُ قُلُوبُ فَرِيْقِ مِنْهُمْ ثُوْرَابَ عَلَيْهِمْ ا

بعد اس ك كدان على سے أيك كروه ك ولول على كر والل على الحر والله عن كر اللہ في الله عن الله على الله الله

ٳ*ڹؖٵ*ۣڡ۪ڡ۬ۯٷڰ۠ڗڿؽٷۨ

بلاشياللدتعافى الناسب يربهت ى تفق مريان ہے۔

لَقُنْ قَانَ البِهِ تَهِ فَرِيلًا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ عَلَى النَّوْقِ فِي وَالْعَلِيمِ فَنَ الرباع إِن وَالْاَتُصَالِ الراضار الزَّفِيَ و جنول له البُعُوٰهُ الكي ولك لا فَيْ عَلَى اسْتَعَقَ مَرَى الْعُسْرَةِ عَلَى إِنْ يُعْلِي السَّكِ عِلَى الْعُسْرَةِ عَل فَيْنِي الكِفْرِينَ وَنَهُمْ عَن مِ الْفَرْ عِلَى أَمْلُ وو موجوا عَلَيْهِ هُمِ اللَّهِ وَكَلَا واللَّهِ اللّهِ

غزوهٔ تبوک کی مشکلات

مباس رمنی الشدعندی روایت ہے کہ معفرت محرومنی اللہ عند سنے فر مایا ہم سفر تیوک میں معنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر کاب ایک پڑاؤ پر اگر ہے اور اتنی بیاس کل کہ دم سوکھ کیا ۔ بعض آ دمیوں نے اونٹ ڈرج کر کے اس کے اعد سے پانی کی تھنی نکال کر پچھ پانی بیا اور پھو جگر پر ما ۔ ان حالات میں ٹایت قدم و بنا پر ایک کے بس کا جیں ۔

بشرى كمزوريان

ان شدا کدومهمائب ہے تھے آ کر بعض کز در مسلمالوں کے دل شی دس سیدہ بوا اور آیک کر در خیال اس بات کا ہوہ کہ رسول الله سلی الشعلیہ دسلم کی جمر کا بی جھوڈ ویں اور جہاوش سرید ستر ہے ہمت ہارئے کوشنے کیو تکہ اوجر تو بھوک بیاس کی تکلیف کری اور لوک شدت اوجر تشکر شمی بعض مبنا تھین کی ریشہ دو انیال ۔ بعض کز در مسلم ان اگر چہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ د کلم کے ساتھ سے نہ مڑے کر دسوسدول میں شرورہ وا۔ رحمت الین کی بارش

ان شدائد کود کم کر حضرت صدیق اکبررمنی الله عند نے حضور صلی الله علیه دستم کی خدمت اقد س جس عرض کیا کدیا دسول الله حضور کی د حا he girto

فرماسنة كاذكركها حميا ادريح معباجرين وانعباد محاب كرام دمنى الثيرت إلى عنهم برمنايات وليبدكا ذكرفر لماحميا السموقع برحعرت عكيم المامث مولانا تغانو كارحرالله كليعة بين كراس مقام يراكر جدا مخضرت ملي الله عليد دمكم ك ذكر كي خرورت زيتى كوكد جناب دسول الشعلى الشعليه وللم ك خصوصى محوييت لو اظهر من العشس سيم محرادل فو حموكا ادر محر حفرات محابدكرام كاول فوق كرنے كے لئے حضور سلى الله عليه وسلم كا تذكره كيا حميارتواس آيت سع بحى مدح محابدادران كي خصوص فسلت فابت مولى ب كدكيم كسي شدا كداور فيتول على الله تعالى في ال کو جابت قدم رکھا اوران سیکرحال پر تیجداور میریاتی فرمائی۔ ایسے مشكل ونشت بنس جهال برلمرف سيمشقنول كاجوم بومنصف بشرى ک منایردل میں وساوس کا آجانا اگر چد کناد نیس مرحمین صادقین کے شابان شان میں۔ قانون عبت کے فیاظ سے اس مرکز فت موسکتی تھی لیکن الله تعالی نے اس محبوب جماعت کے خیالات اور عظرات سے دد گزوفر ما با بکساس عمری اورتی کے وقت میں ساتھ وسے کی وجہ ہے ان کی تمام نفزشول اور خطاؤل کومعاف کردیا جیسا کسائل بدر کے بارہ غرفرابا تخار اععلواملاشتع فقد غفوت لكع ببزيهلاقزواكما اور تبوك آخرى فروه تعاجوهمرت اورشدت شل فروة بدر \_ يمكن زیادہ تھا۔اس کتے اس آخری فزوہ میں شریک ہونے والے حق تعالی كى خاص الخاص منايات اوراد جهات كمرووب

عن الله ف الرّ حلا فرايا ہے۔ آپ عادے نے دعافر اور يجا۔ ارشاد فرمایا او برکر کیاتم کوید بات بسند ہے؟ حضرت مدیق دشی اللہ عزية عرض كياجى بال رحنوم لى الشرطية وسلم في دعاء بادان دحمت ك لن وسن ميارك فالمائ اورائعي باتديم ي حد ك هاراً برسنة كلي لوكول سنه تمام برتن مجر لئتة رافتكر خوب سيراب بوهميار لوكون سف ادهم اوهرجا كرويكها تو مخكرست يابرياني كانام ونشان يمى نة الوان آيات ش كى علاياكياب كالشي مرانيال وفيرمل انسلام پر بے شار میں اور آپ کی برکت سے مہاجرین وافعار بریمی ح تنالی کی مضوص اوجدادر مریانی دی ہے کدان کو ایمان وحرقان ے مشرف فرمایا \_ اجاع نبری جهاد فی سیل الله اور مزائم امورکو سرانجام دینے کی ہمت وتو نیش بخشی ۔ پھرایسے مشکل وقت میں جبکہ بعض موسین کے قلوب بھی مشکلات اور معوبتوں کا بھوم و کھ کر وُكُولَانَ مَكُ مَعَ اور وفاقت نوى سے بيچے اللے كر موسرة ف مے میں مرحق تعانی نے مجرو تھیری اور میر بانی فرمانی کدان کواس حم کے خطرات و دساوس مجمل کرنے ہے محفوظ رکھا اور مومنوں کی جہت كومضيوط بوما داوون كوبلندكيا

عظمت محابد صى الله تعالى عنم بهال بس آبدش ببلے دمول الفاملی الله علیدی مردونی

#### وعا شيجيح

یااللہ جسی آپ نے معرات مہاج میں وانعمار محابہ کرام دخوان اللہ جسی پر آجہ دھتا ہے فر مالی ان معرات کے نام لیوا
ہم بھی جیں۔ ان کی مقبولیت ومحبوبیت کے طفیل جس ہم پر بھی مہر مائی دھتا ہے نہ ماللہ جسیا سحابہ کن م رخوان اللہ علیم
ہم بھی جی دور جوک جس مورم وجہ حطا فرمایا تھا ان کے عزم وجہ اور اخلاص کے فلیل جس ہم کو بھی وشمنان وین اسلام سے
جہادتی میں اللہ کی جست مطافر ماسیتے۔ یا اللہ محابہ کرام کے فیل جس جن کے اتھوں سے تفروشرک اور یا طل مثایا کیا آپ ہم کو
ہمی قوت وجہ مطافر ما کمیں کہ ہم وشمنان وین کو مرکوں کر کئیل اور جن کومر بائد کر کئیں۔ آئین۔
وکی اللہ کی جانب کے کہ مورش کی کہ مورش کی کر گور کا این النہ کہ کہ لیا تو رہے اللہ کہ ہوئیا۔

# وْعَلَى الثَّالْثَةُ الَّذِينَ خُلِفُوا مُحَتَّى إِذَا صَاقَتَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِهَارِحُبَتْ

اوران تین مخصوں کے حال پر محی افز فر مائی جن کا معالمہ باتوی جموز ویا میا تھا بیان کک کرجب زیمن یا وجودا نی فرانی کے ان پڑھی کرنے گئی

# وَصَافَتُ عَلَيْهِمُ الفُنُهُمُ وَظُنُوا آنَ لَامَلَهُ أَمِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهُ ثُوَّا آنَ لَامَلَهُ أَمِنَ اللهِ إِلَّا إِلَيْهُ تُوْرَاكُ

اوردہ خودا پی جان سے عک آ گئے اورانہوں نے مجھ لیا کہ خدا ہے کس بناہ بس ل کتی بجواس کے کہا ی کی طرف رجوع کیا جاوے

# عَلَيْهِمْ لِيَنُوْبُوْا لِنَّ اللَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ﴿

ميران كمال مِرتيدِ فرماني تكده والمستده مى رجوم ما مرين وكل الشقال بيت أنبرفرمان والع يوسدهم كرف والعيس

| لُ اللَّهُ عُرانٍ إِ               | حَمَّاهُمُّ عُلْسُ مِنْ | ايقاب                                                                                                 | حكى يهال تك       | يجيد ركما كما | رجر خلفوا       | الكيان           | المفككة واتحن   | عَلَي     | وكو   |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------|-------|
| ادر انبول نے جان لیا               | ) جائيں وُظُنُو         | الْغُنْهُ أَنْ اللَّهُ اللَّه | لَلْيَهُمْ اللهِ  | عک ہوگئ       | صَافَت اوروه    | د کشادگی و       | بهأركم بكث إوجو | رزعن :    | الأزش |
| يونوا اكسة بكري<br>يونوا اكسة بكري | المتحصية النائر الن     | بَ عَلِيَهِمْ و                                                                                       | ن الوجر ا         | النداكا       | F 🗓 🕹           | ے اللہ           | أنبش بناد جين   | <b>CY</b> | آنٌ ک |
|                                    | بريان                   | يُونِيُوُ فِايت                                                                                       | بيلول كرغوالا الأ | ، التَوَابُرُ | بالله أهُوُّ و. | النَّ اللهُ وَهُ |                 |           |       |

### غزدة تبوك سده جانبوالے

تمن حضر است کا واقعہ واقعہ کا اجہائی تعیار فی بیتین اصحاب جن کے متعلق بیہ ہے۔ تازل ہوئی اورجس جی تجول تو بیکی بشارت دکی گئی معفرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ معفرت بلال بن امپیر منی اللہ عنہ معفرت بلال بن امپیر منی اللہ عنہ معفرت بلال بن امپیر منی اللہ عنہ معفرت برائی منی اللہ عنہ بیتی ہوں اللہ عنہ بیتی ہوں ہے کہ اللہ اللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ اللہ علیہ واللہ وال

رسالت بین پیش کرودگران حفرات کے دلال نے طاحت کی کہا کیا۔
غللی تو جادی ہیں پیچے رہ جانے کی ہم سے سرزد ہوئی اب ودسرا کناو
حفور سنی الله علیہ دسلم سے ساف صاف اپنے تصور کا احتراف کرایا تھا۔ جن
کے ان صفرات نے صاف صاف الله علیہ وسلم نے محابہ کرام کوسلام دکام
کے بارے بیس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے محابہ کرام کوسلام دکام
سے فتم کرنے کا تھم دیا تھا۔ پاکا خربہاس دن انتک رسول الله علیہ
معیب جیلنے کے بعد ان صفرات کی تبویت تو بدیس رہ آ یت بازل
معیب جیلنے کے بعد ان صفرات کی تبویت تو بدیس رہ آ یت بازل
مول اور پر حفرات کی حریق سرخرو فی اور مباد کما دیوں کے ساتھ رسول
الله صلیہ وسلم اور میس سرخرو فی اور مباد کما دیوں کے ساتھ رسول
الله صلیہ وسلم اور میس مسلمانوں بھی مقبول ہوئے۔ انجی تبویل
الفعاد کی حفرات کے قصد کی طرف اس آ بت بھی اشادہ کیا گیا ہے جو
الفعاد کی حفرات کے قصد کی طرف اس آ بت بھی اشادہ کیا گیا ہے جو
الفعاد کی دعفرات کے قصد کی طرف اس آ بت بھی اشادہ کیا گیا ہے جو
الفعاد کی دعفرات کے قصد کی طرف اس آ بت بھی اشادہ کیا گیا ہے جو

وا قعد کی تفصیلات حضرت کعب کی زیاتی حضرت کعب بن مالک دمنی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ش ہر جهاد ش دسول الله صلی الله علیه دسلم کے ساتھ در باہوں صرف غزوہ بدر ش كت في تارى وي كوك ب كرمال وكي تك يكارا يهال تك كدرمول الشعنى الشعطية وملم أورعام مسلمان بجَيَاه كِي لَحَ رداند ہو مے۔ مرجی میرے ول ش بدآ تارہا کہ س می رواندہ جاؤن اوركيل ماستديش ل جاؤل اوركاش كديش ايراكر لينا محريش سوچنا بن ره کیا کرکل چلول کا اور پرسون چل دول کا اور جا طول کا گر بكمسط شكرسكا اوربات تتى ري اورمجابرين وورثل مجع رسول الله صلی الله علیہ والم مے تیر بیاب لیے جانے کے بعد جب میں مدید بی إبركا لوي بات محي مكمن كرفي في كاس وتت يوسد يدش يالو وہ لوگ تظریز تے تھے جو نفاق میں دو بے موتے تھے یا محرا اسے بناد معذود جوقعها سنركية تل فدتهم ودمرى طرف يورب واستدجى رمول الشملي الشرملي وملم كوميرا خيال كيس أيس آيا فيخدك بخي كرآب صلى اللهطبية للم سغ ايك مجلس بيس وكركيا كركعب بن ما لك كوكيا موا؟ بؤسلمه كوكون ش معاليك فض في مرض كما إرسول اللداودار اسية عمد الباس اور كول كرد يكيف شرره كير معفرت معالا بن جبل رضی الشعذ ... نے فودا کہا کرتم .. نے بری باے کی ۔ یادمول اللہ جمال کا بميرمطوم يب كعب بهدا عصة وى بي -ان ش فرك سوابم ف كخيري إيابين كرمول الدصلى الشرطية وللم خاويش موسك غزوه مت حضور صلی الله علیه وسلم کی واپسی کی خبر شده شده أيك وان رخرجي آحق كررسول المشملي الشدعانية والمم والهس تشريف لارب إلى راب جحية كرسوار موفى اور قريب تعاكد شرا في فير ماضری کاکوئی مذر تحبر اکر تارکر لینا اور اسکی با تیس ویش کردینا کردس ذرايديش وسول الله سفى التدعلية والمركى الداشى سي لكل جا تا- يمر سدال بس مدخیالات کموسط رہے یہاں تک کرجب میٹر فی کدول انڈمنی الشرعليدوملم يحريف سفآسة بيراة خيلات فاسعده مرسدول ست مث مجيح اورش \_ في ساخ كرايا كه ش حضود منى الشرعنية وكم سكراين حلسادی کر کے بری تیں موسک لبذائی نے بالک کی بات موش کر وبية كاحزم كوليا اورمحولها كدجحه حرف بخ عن نجات ولاسكنك ب والسي اورلوكول كي عذرخواي حنورصلى الشعفيدوكم كامعول فغاكرسفرس والهي ي ببليمجد نیوی شی تحریف لاتے وورکعت نماز پڑھتے اس کے بعد معرت

اور فزوة تبوك شل شريك ندجوسكا \_ فروة بدركا واقعد چونكه اميا مك وين آ ما تعادد رسول الله حلى الله عليه وسلم في سب كواس من شريك مون كالتم يمي ليل ويا تعاله وشريك شاور قد والول يركول عماب كي تبيل فربايا فعاس يربحى شريك شهوسكا اورش كيلة العقيدك بیست بی بمی منا مرتعا جس شر بم نے اسلام کی تبایت وحقاعلت کا معابده كيا تفااور جح يدبيت متبك حاضرى فروة بدرك حاضرك س مجى زياده محوب ب- اگرچ فروة بدراوكول ش زياده شبورب-غزوہ تبوک میں شریک ندہو سکنے کے اسپاب اور مرا فاقعة فروة جوك على غير حاضري كابيب كم على كمي وقت بحى الى وقت ب زياده خوال اور الدار زها - كذا مرب ياس بحى ال سے پہلے ددمواریاں جمع شعولی تھیں جواس وقت موجود تھیں۔ رسول الندملي الله عليه وسلم كي عاوت شريف خروات ك معامله بي يتني كه مدیدے لکنے کے دائشہ اے ارادہ کے اتفا کے لئے امراک کے کہ جس مت عن جاكر جادكرنام خور مونا مربدي ال يحظاف مت ي كلا تعا كمنافش فرى كركري مالل عالم كا كاه ركوي اورفر عا كرت في كريك عن الوح كافعاع (دوك ) بالزيد يهال مك كدية فردة جوك كاوالعدول آيا اورصرف فردة جوك ايراغروه بكرات في في المادر مادياتها كدال مكر جانات كواكداس وتنت شديركرى وروحى ورسركان طويل دوردوانكا تعلى اورمقابليكي أيك ذبروست وتن ب مواقعاس كيرسول الشعلي الشوطي وملم في اس جاد كا كل كراهان قرما ديا تاكد مسلمان اس جاد ك لي يورى تارى مناسب حال كريكس روسول الشعلي الشعليد وملم سيساته جائ والول كي تحداد بهنديمي (أيك روايت شن وس بزار سد زائد ب اورايك دواعت يمي تمي برارس واندس اس جادي فطفوالول كي كوئى فيرست فيس للمي كل حى - اس لف جواوك جهاد يس جانا فيس چاہے تھاں کورموق ل کہا کہ بمند کھاؤ کی کفر می نعول۔ جس والت رسول الشرسلي الشدوني وسلم اس جراد ك<u>لے تطا</u>ق ب وه والت فق كد مجودي يك راي تعيل باغات والاان على مشنول عداى مالت يررسول الدملى الارمليد وملم اورعام مسلما توسف سری تاری شردع کردی۔ ش می کال کرہ تا کدما بہ سے ساتھ تاري كرول اور حاؤل محركوني فيعله شركر بإتا اور وايس آجاتا ردل

مجى رسول الشعنى الشعند وملم استنقاد فر اوسيت بحق بكافى موجانا .. خذه الميكاني موجانا .. خذه الميكان محصر باد باد ملاحت كرت رسب يهال تك كريم منظل في خيال الميكن ويل .. آياكر شراوت جالال اود جاكر كي كالمنظل الميكن ويل ... وومر سب دوس التحقي

کین پہلے بی نے حقیق کی کریر اجیدا معاملے کی اور کساتھ ہی ہوا ہے یا جیس معلوم ہوا دوآ دی اور جی ایک مرامہ بن دی واسر ہے ہال بن امید ان دولوں نے ہی بیری طرح سیدمی کی بات کی ہے اور حضور معلی الشد علیہ دیلم سنے ان سنت میں میکی فر مایا ہے جو جھ سے کہا۔ بینی اللہ کے فیصلہ کا انتظار کرد۔ یہ دونوں بزدگ بہت لیک طینت اور مجام بن جد میں سنے محقق میں نے کہا کہ بس بیرے نے انہی دونوں بدر کول کا اس فائل تقلید ہے۔ یہ کہ کر میں اسے کر جا اگیا۔ اوگون کو ہم سے سملام کا ام کی مما لغت

بحرتا تفااور فمازش سب مسلمانون كساته وثمريك موتا تغابا زارون

ش بحی چرتا تھا محرکوتی مسلمان شرجھ سے کام کرتا نہ محرے ملام کا

فاطمد رض الشرعنواك ياس جات اور مرازواج مطبرات س الخداى عادت كمواكن حسب معمول آب اول معجدتوى ين تشریف سال مکتے ۔ دورکعت تماز اداکی مکرم پیر میں بیٹے گئے ۔ جولوگ غردا توك ش الرك ندموئ مقدين كالعداداي سيكاد رقي خدمت اقدى مى ماضر بوكر جوك عدد يال كرك اس رجولى تشمین کمانے ملک دمول الشمنی الشعلیدوسلم نے ان کے ظاہری قول وتسول وجول كرايا اوران كي باطنى حالات كواف كرير وكيا-حضورصلى التدعلية كلم كى خدمت ميس ميرى حاضرى ای حال میں میں مجمی حاضر خدمت ہوا اود سائے حاکز بیٹھ کہا۔ جب على في من الماكياتورسول الشعلي الشعلية ولم في الياتبسم فريايا بير نارائتلی ش مع کوئی کیا کرنا ہے اور کھن روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلى الشعليدوسكم في اينارخ يجيرلها توشل في موض كيايا رمول الله! آب می سے چوہ مبادک کیل مجرت ہیں۔فنا کامتم س نے منافقت جیس کی۔ نددین کے معالمہ ش کسی مثل وشیہ ش جنا ہوا۔ نہ ال عَلَى كُفَّا تِهِ فِي كَا-آبِنِ فِهِ لِمَا كَهُم جِهِ ادْعِلَ كُولَ مِينَ مِيعَ؟ کیاتم نے سیمی ٹیس فرید ٹی تھی؟ پس نے حوش کیا کہ حضور ہالکل مجیح ب اگريش آب ك موادنيا كي دور او دي كرمائ وواتو الغياكمى عدريا حيله سازى يا بحث وتحيص كرار بعد برى موجاتا ليكن خدائ تقدوس كاتم ش خوب جاميا بوال كراكرة من عن بهاندمازى كر كَ أَبِ كُونُولَ كُرُولُ تُو يَحْدُورُ فِيلَ كُرْهِينَ مَا اللَّهِ تَعَالَى آبِيرِ كول كرات سادان كردي كاوراكر ي بات وش كرد كافي الحال آب بحدير وكلستاماش موجا كي محكراس مورت شرائف على كية ى اميدد كمثابول سيح باروسيب كديها دست عا ميد دسن عربيرا كوكى عدرتين العابك الروقت فوش زندكي مريب وشوال دورش العا-رسول الدُمنى الشّعنيد علم في قرمايا كعب في كباسا جما جاؤيهال يحك كدالله تعالى تهادي معاق كوكي فيعذفراوي سرس المدكر جلاة إراؤى سلمدے مکونوگ میرے بیجے آئے ود کتے گھ کوال سے مملے او المديم من تم في كوفي محتاوتين كيارجس المرح ومرع مركت ند كرف والول في عذر كيم محى كولى عذر بيان كروسية تمهار سالي

جواب دیتا۔ دمونی انڈس کی انڈسلید دسلم کی مجلس جی نماز کے بعد حاضر مینا اور سلام کرتا تو ید دیکھا کرتا کر سول انڈسلی انڈ طید دسلم کے نب مبادک وجواب سلام کے لئے حرکت ہوئی یا تھیں۔ بھر بش آپ کے قریب بی نماز پڑھتا تو نظر چرا کرآپ کی طرف دیکھتا تو معلوم ہوتا کہ جب جی نماز جی مشتول ہوجا تا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے جی اور جب جی آپ کی طرف و کھتا ہوں تو آپ درخ پھیر لیے جی اور جب جی آپ کی طرف و کھتا ہوں تو آپ درخ پھیر لیے

ميركا أتكمول سنة نسوبين كك

ایک روزش این بیخ زاد بھائی قاده رضی الله عند کے پاس کیا جو میں اللہ عند کے پاس کیا جو میں اللہ عند کے پاس کیا اور جو میں اللہ عند کے بارخ بیش کیا اور الن کو ملام کیا ۔ خوا کی تم انہوں نے بھی میرے ملام کا جواب شرویا۔
خی نے کہا کیا سے قرادہ کیا تم نیس جائے کہ بھی اللہ اور دسول اللہ سلی اللہ علی در کھا ہوں۔ اس پر بھی انہوں نے سکوت کیا کوئی اللہ علیہ در میں اللہ عادی ہوئی ہوئی گائی گئی ۔ خواب شدی ہے اور اس کا در موال در برایا تو انہوں نے مرف انتا کہا "اللہ جاتا ہے اور اس کا در والی کا در والی بھی ہے خبط نہ یوسکا اور ب

أيك اورآ زمائش فساني بادشاه كاعط

ای زماندی ش ایک روز درید کے بازاری ملل رہا تھا کہ
ایک شامی تحص جوفلہ فروضت کرنے شام سے دید آبا تھا اس کودیکھا
کرلوگوں سے ہم جودہا ہے کہ کیا کوئی چھے کسب من ما لک کا بعد مثاسکا
ہے؟ لوگوں نے جھے و کھے کرمیری طرف اشارہ کیا۔ وہ آدی میرے
پاس آبادر ضمان کے بادشاہ کا آیک تعذد یا جوایک ریشی رومال پر کھا
موا تھا اور جس کا معمون ہے تھا۔

المابعد بھے بیٹرلی ہے کہ آپ کے ٹی نے آپ سے بود قائی کادرا آپ کودور کرد کھا ہے حالا کردہ آم الل کے جاسکتے مودم ہے کویوں ضائع کیا جاسکا ہے۔ فورانہ ارے یاس چلے آؤ۔ ہم ہدردی دورج روجو فی کریں گے۔"

عن نے جب بر علاج ماتو کما کریدایک اوراح ان اورآ ز ماکش

آ فی کرافل محرکو جھے اس کی قرقع اور طبع ہوگی کریٹس ان مجمع ہاتھ اس جا دک ۔ یس بیر خط کے کرا کے بیز حارا لیک دکان پر تورا کا ہوا تھا شل نے خط کو تورش جو مک دیا۔

بويول مع مليد كى كاعلم

اک بے بی جی جائیں ون گزر پیکے تھے کہ ایک ون اچا تک دیکھا کہ دسول الشمنی اللہ طبیہ وسلم کے ایک قاصد خزید بن ثابت میرے پائی آ رہے جی آ کر ہے کہا کہ دسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ہے تھم دیا ہے کتم اپنی جو ک سے بھی ملیمہ کی احتیار کرلوں میں نے ہے جہا کہ کیا طان و سے دول ؟ انہوں نے تالیا کہ تیں۔ بس عملا اس سے الگ دہ وقریب شاف ای طرح کا تھم میرے دولوں ساتھیوں کے پائی بھی کا تھا۔ شمل نے ہوی سے کہ دیا کرتم اپنے میکہ بی جائی جاؤ بائی بھی کا تھا۔ شمل نے ہوی سے کہ دیا کرتم اپنے میکہ بی جائی جاؤ

حضرت بلال کی اہلیہ کی درخواست بلال بن امریک اہلیہ ہے می کردسول اللہ ملی الله طلیہ دسلم کی خدمت جس حاضر ہو کی اور حرض کیا کہ بلال بن امریا کی ضعیف پوڑھے آدی چیں اور کوئی ان کا خادم جس کیا کہ جد خدمت کرنے کی سکے کہ جس ان کی خدمت کرتی مصل فرایا کہ خدمت کرنے کی ممانعت جس البت وہ تمہارے ہاں تہ جا کیں انہوں نے حرض کیا کہ انون آدکی جزکی بھی خواہش جیس ہوئی جس دوڑے ہوہ جواہے ان ہو ترسلس کر بیطاری ہے۔ دائے دن دوئے دہتے ہیں۔

اس پر برے بھی کھرانے سے کی نے کہا کرتم بھی دمول الشملی اللہ علی دمول الشملی اللہ علی دمول الشملی اللہ علی دمول الشملی دیا ہے ہی تہاری خدمت کر دیا گئی ہے۔ جس نے کہا کہ بیٹ اللہ علیہ وکئی ہے ہیں جس نے دیا ہے اللہ علیہ وکئی ہوئے ہیں جس نے دی ما تھی اور بھال آدی ہول چنا تھے اس مالی شی بھی سنے دی ما تھی اور گڑادی ۔ بہال تک کر بہاس دا تھی کمل ہوگئی ۔

پیاس ونول کے بعدمعافی کی بشارت پہاریمان بین کر کئے کئر فار پر درکا اور نے کرکی جت

hite di kari

مبار کمپادیاں

حضور صلی الله علیه و سلم کی مبار کمباد جب جی نے رسول الله سلی الله علیه و سلم کوسلام کیا تو آپ کا چرو مبارک خوتی کی وجہ سے چیک رہا تھا۔ آپ سلی الله طلبه و سلم نے فرمایا اے کعب بشارت ہوآج جو جیسا مجترین دائتم پر تبھاری پیدائش سے آج تک نے یا ہوگا۔ جس نے عرض کیا یا رسول اللہ ہے تھم آپ کی طرف سے سے یا اللہ تعالی کی طرف ہے۔

میج کی پر کت

آب فرايا كريكم الله تعالى كالمرف بدح في والقا

الشدة الى ترتبارى حال كوظا برفر اديا جب ش آب كراس بين اله موض كيا ياد مول الشريمرى الوبديب كرش ابت سب ال الوجاري ب لكل جنوس كرسب كوهله كاراه شم المعدقة كردوس آب فريان البيت كير بال الخي المرودت كردوس آب خدوس بهتر ب بي فرض كيا كراجها آو معا الم المعدقة كردوس آب في الاست محى الكارفر ما ياش في المراكبة الأبالي كا جازت الحافز آب في الاست محى الكارفر ما ياس

ي كرقائم ربخ كامعامره

جمل في حوض كيا يارسول الله بحد الله تعالى في يد لني كا ديد المناس و من الله بحد الله تعالى الله الله بحد الله الله بحد الله بحل من الله الله بحل من الله الله بحل من الله عن الله الله الله الله على الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله الله الله الله عن الله عن

بعض معرات نے قرایا کران تیوں معروت سے بانکاٹ کے ۔ دن تک جاری رہنا شاچاس محست بہتی تھا کررسول الله ملی اللہ طبید ملم کے فرور وہ توک جس - ۵ دن تی صرف ہوئے تھے۔ طبید ملم کے فرور وہ توک جس - ۵ دن تی صرف ہوئے تھے۔

الله تعالى كى مهريانى

بدواقد ہے جس کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے۔ کویا ان تیجن صطرات پر مکلی مہر بانی تو اللہ تعالیٰ کی میں تھی کہ ایمان و اخلاص بھٹا۔ نفاق سے بچایا مجرووسری مہر بانی یہ دول کرتو پر نصوح کی تو میں دے کر مجراحی طرف مجھٹے لیا اور کونا ہیوں کومعاف فرمادیا۔ کی تو میں دے کر مجراحی طرف مجھٹے لیا اور کونا ہیوں کومعاف فرمادیا۔

وعا المسيجة : إالله برمال بن بم كوا في طرف رجوع بوسة اوراً ب الكوانية فياه ما وي تصفى قريق مطافر الدوا في ثان آواب الرحس سد عاد في قبِه كوتول فر الدو برمال بن ابناكرم وتوجهم برميذ ول فرماساً عن والبنوك ينفونكا أيّن المستدريلي ودين الفليدين

## يَأَيُّهُ الَّذِينَ امْنُوا الْتُعُوا اللهَ وَكُوْنُوْ امْعَ الطّبِوَيْنَ ﴿

اے ایجان والو اللہ تعالیٰ ہے ورد اور بچوں کے ساتھ رہو

يَأْيُفُ ال النيان المنواج لوك ايمان لاع الطواالة ورواش وكونوا ورموجا مم ساتم الطوية فن ع لوك

#### سابقه واقعهت ملغه والاسبق

محبت وجلس كااثر

یہاں آ بت می ود چزول کا تھم دیا گیا ہے آبک آو اعتیار تقویل دوسرے صادفین کی معیت و رفافت- انسان کا خاصہ ہے کہا چھے سے اعتص نظریات اس بر کم اثر اعماز ہوتے چیں لیکن معمولی سے معمولی محیت اس کوا بنائیا کرتی ہے قرآن تھیم نے اس تطری اصول سے انسانی کروارکی رہنمائی فرمائی اور تعین فرمائی کہ اگرتم تقوی اور

م ریزگاری کی دولت کے خواہشند مولو پرمیزگار اور تنگی لوگوں کی محبت اوران کی رفاقت اختیار کراؤم بھی ہے اور تنگی بن جاؤے۔ حضرت لئن مسعود رشی اللہ حمد ہے۔ مروی ہے کہ جموع شہدیدگی کے طور پر بول سکتے اصدل کی کے طور پر۔ شدچا ہے مولو بیا سعور کائیک الکوئین استوالکتو اللہ وکاؤٹو استرال طوری تن جرفر ما کیا تم مجد سکتے ہو کہ کوئی کی اس تا مے سستنی موسک ہے۔

وعا سيجيءً: بالنه بم كارين مدادل بندول ك معيت نعيب فر الورغالين واستين ك معيت ومقات ومحبت سنة م كوييا المسعانة بم كال يع برقول و نعل عمد مدق وخلوم أعيب فر الدوموث سن بم ككال الوريز يجت ك بست وقد فق معافرها آثان - وَالْجُودُ وَعُوزًا أَنِ الْعَبْدُ وَلِيّةِ الْعُلْمِينَ وَالْعَالِينَ وَالْجُودُ وَعَيْدًا الْعُلْمِينَ

## مدید کے دسینے والوں کو اور جو دیمیاتی ان کے گردو چیش علی جیں ان کو بے زیبا شرتھا کہ رمول اللہ کا ساتھ عیدی أنفييهه مؤعن نفييه اور فہ یہ کدائی جان کو آپ کی جان سے مزیر سمجیں ہے اس سب سے ہے کدان کو اتف کی داہ میں جو بیاس کی اور جو نَصُبُّ وَلَا عَنْمُصَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَطَوُنَ مَوْطِعًا يَتَوْيِظُ الْكُفَّارُ وَلَا ہائدگی کیچی اور جو مجوک کی اور جو چانا چلے جو کفار کے لئے موجب خیٹا ہوا ہو اور نَالُوْنَ مِنْ عَلَٰةٍ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ مُرِيهُ عَلَى صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِه دھنوں کی جو کچھ خبر کی ان سب پر ان کے نام ایک ایک تیک کام تکھا گیا بھینا اللہ تعالی تحلقین کا اجر ى ﴿ وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا كُنِي لَا عُفُونَ ضائع نہیں کرتے۔ اور جو بکے مجبوٹا بڑا انہوں نے فرج کیا اور جبتے میدان ان کو سلے کرنے پڑے وَادِيًا إِلاَ كُنِبَ لَهُ مُرِلِيَجُ زِيَهُ مُ اللهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْ إِيعُ مِكُونَ @ یہ سب بھی ان کے نام لکھا کیا تاکہ اللہ تعافی ان کو ان کے کاموں کا اعظمے سے اچھا بدلہ دے۔

درین سبنے دیکولیا کرحزت ابنیٹر رشی الدھی ہے۔ مجامدین کے لئے عظیم اجروقو اب اس

آ گے تا یا جا تا ہے کہ داد خداش منز کرنے دالوں کو دوران مزیر بھی جس میں کا گان ہوگان ہوگا

خلاصہ یک پیمال مسلمانوں کی سادی جانی بدنی کائی قربانیوں کی بابت بنایا گیاہے کہ یہ نہ جھناچاہئے کہ یہ قربانیاں دانیکاں جا کہی گی۔ بلکہ برائیک چھوٹی یا بڑی قربائی کا اللہ کے ہاں بہت بڑا بدلہ سلے گا۔

دين كي لفرت

ان آبات کے اتحت فقہائے مفسرین نے تکھائے کہ پہال جس معیت رسول کا ذکر ہواہے بیر معیت ولعربت مسرف حرب تک محدودیا شان دم الت کے ساتھ مخصوص کیل ملکہ لفسرت دین جنسود ہے اس لئے برمسلم پر برزمانہ بیل واجب ہے کہ امام وفت کی طاحت بنس حفاظت دین کے لئے مستحددہے۔

ُوعا کیجیے: یااللہ دین کے لئے ہم نے صنت کرنا اور ختیاں اٹھٹا مجھڑ ویا اور آ راسطی اورتن آ سانی میں پڑھکے اور دیا کے بیش مورا صنت کو تقدم کرلیا۔ آئی اجہ سے ہم میں جہادتی میش ایشکا جذبے ساوقہ جائز ہائے اللہ محابہ کواٹم کے فقیل سے جنہوں نے دین کی انھرت وہا ہت میں ہوخرج کی جائی وہائی قربانیاں بیش کیس ہم کومی دین سکوشنوں سے مقابلہ و مقاتلہ کی سعادت مطافر بارا تھن۔ والمنیڈرکٹھٹو کیا گین الکھٹ کیلاورکٹ الفیکریٹن

# وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِينَفِي وَاكَافَى اللهُ فَكُولًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَاقٍ مِنْ الْمُؤْمِنُونَ المِنْ فَي وَاكَافَى اللهُ فَكُولًا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَاقٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

فرض علی الکفاریہ ہے۔ اس لیئے مناسب یہ ہے کہ بیر قبیلہ اور قوم میں سے ایک جماعت جباد کے لئے لکلے اور باتی لوگ دوسری مروریات ومن میں مشخول ہوں۔ جب کوئی لککر جہاد کے لئے روانہ ہواور آتخضرت ملى الذعليه وملم شبر بس مقيم بول تؤ ايك جماعت كو آ مخضرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت بایرکت بی ره کر تعظ فی الدين بعنى وين كاعلم اوروين كى بحد حاصل كن عاسة -اور جاجرين ک غیرموجودگی بی جودی اورمعرفت کی با تلی سفل ان اے والیی ك بعد مجلدين كوفرر داوكري . اور اكرني كريم صلى الشعليد والم بنش نفیس جہاد کے لئے تشریف لے جارے موں تو برقوم اور قبیلہ سے جو يتأعت آب كي بمراه فكے و وحفور سلى الله عليه وسلم كامعيت على ره كروين اورادكام دينيه كي تجدماصل كريدكي اوروائيس آكر بالى ما نده تو م كوم ياتعليم وتجرب كى بعايرا وتصريب الماكر كارك حاصل اس آيت كابي ب كرجاد في تفساق فرض كفاب ب جس كا تفاضہ یہ ہے کہ بچولوگ اس فریضہ کوانجام دیں اور بچولوگ دین کے دوسرے كامول مثلاً احكام كى تعليم وتعلم على كيس ايك دم مب لوگ جہادیس لگ جا میں سے قورسول الشمىلى الشعلب وسلم كے ياس كون دے كا ادرآب يرجروى كانزول موكاس باستفاده كى كياصورت موكى كيد الوك اس كام ك المترجى وتف دين جائس بر بالواد و في مسلحت كا

جهادا ورتعليم وتبليغ سب يبلوؤن كالحاظ ركهو اس سودة تويد شن غروة تبوك كاذكر بزى اجيت سي مسلسل بوتا عِلا آ باب جس بين دسول الله صلى الله عليه وسلم كي طرف سے اعذان عام ادرتهم عام فرمایا حمیا تھا کہ سب مسلمان اس فزوہ میں شریک بوں اس لئے اس بھم کی خلاف ورزی بلائسی سی عذر کے کسی مسلمان کے لئے چائز ندھی۔اور جوخلاف ورزی میں جتلا ہوئے جن میں زیاده تر منافقین تصان کو جهادے چھےده جانے پر المست کی تی اور وميدين سنائي تنئي يوان ترام واقعات سنديه مجما جاسكا تعاكداب بر جادادرغزوا بین بھی مسلمانوں کا تکلنا فرض ہے۔ اس کے غزوہ توک کے بعد جب سی موقع برآ مخضرت سلی اندعلیدوسلم ف جهاد ك لن كولى فوى وست بعيمنا جا با توساد ، كساد معملان جهاد ك لي كل كمز عدوة ال يربية بيت نازل مولى اورة كده ك لئے متنقل بدایت ہوگئی کہ سب سے سب سلمان شہر خالی کر کے كبارك وكل كمر مع ون براس حال ك كدارام ي نفيرعام كا تحمدد د دود جراد برفرد برفرض عين موجات جيما كدفر ووات میں صورت مونی تھی۔ چنانچہ اس آیت میں تھم دیا گیا کہ آ محدہ کے لئے ند بمیشہ بیمروری سے زمصلحت سے کرسب مسلمان مکدم جہاد سے لئے لکل کھڑے ہوں بعنی ہر جادیش جانا فرض بین نیش بک

رہائی وقت تک اولاد کے لئے بغیر مال باپ کی اجالہ ہے کہ جہاد شی شریک ہوتا جائز قیل سے بھاری شی حضرت حمد اللہ من توریخ بھاری شی حضرت حمد اللہ من توریخ بھاری شی حضرت حمد اللہ من توریخ بھاری شی حضرت حمد اللہ من خدمت میں شریک جہاد ہونے کی اجازت لینے کے لئے حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ حلید واللہ مین ذیرہ اللہ حلید واللہ مین ذیرہ بھی آپ نے قربایا فلیدها فیجا علد بھی آپ نے قربایا فلیدها فیجا علد بھی ایس اللہ واللہ میں اللہ م

ہوا۔ بہن دنیادی معنمت تفاضا ہی ہی ہے کہ سب کے سب جہادش نہ سے جا اس سے دخمن اللہ جا کی ور شعاد الاسلام اور دارا لخلافہ خاتی دو جائے گا جس سے دخمن سے حملہ آ ور ہوئے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ فرشیکہ ان دووں معلم خول کی رسایت اور دوفو ل فضان سے حفاظ میت شروری ہے۔ ہاں آ کر حضور سلی اللہ علیہ در اللہ علی اور مسلمانوں وحم عام بھی علیہ دس خور بھی تخریف لے جا کی اور مسلمانوں وحم عام بھی جہاد کی شرکت سے لئے فر اوی آئے جرجاد بر مسلمان پر فرض میں ہو جا دی شرکت سے لئے فر اوی آئے جا کہ جا دی ہو اس مسلمان پر فرض میں ہو جا دی گا دی کا دیسر اصد شم جا دی گا ور در احد شم اور دین کی جموعا مسل کر سے اور احد ہم میں در اور اور کا آئے ہے ہے تھیں اور دین کی جموعا مسل کر سے اور احد کا میں اور کہا ہور دین کی جموعا مسل کر سے اور احد کا اور اور ہم کا اور میں کا دیوب انگلا اور احد کا دیس کا اور میں کے دیا ہوا ہوں کے اس کا فرش کا ایوب میں کے دیا واجب ہور نہ میں جا تا کہ میا ہے والد میں کی اجا از ت کے لیفیر جہا دیمیں جا تا کہ میا ہے والد میں کی اجا ز ت کے لیفیر جہا دیمیں جا تا کہ میا ہے دیس کی جا د فرش میں نہ ہو جائے فرش کا یہ کے در بے شی والد میں کی جا د فرش میں نہ ہو جائے فرش کا یہ کے در بے شی ویا تا کہ میا ہے دیس کی جا د فرش میں نہ ہو جائے فرش کا یہ کے در سے شی دیمی جباد فرش کا یہ کے در سے شی

وعالشيجئ

الشدقة الى جارب واول بين بي كفارت جادكا سياع م تعييب قرما كين اورسا تعداق وين كاعلم حاصل بواس با امر حاصل كرف و من كاعلم حاصل بواس بامر ماصل كرف و ين كاعلم حاصل بواس بامر بالمعروف اور تي عن أمكر كا فريغراوا كرف كي توفيق عطا فرما بيئا بالله جمد فرائض و واجبات بين بم كوش آ واب فوظ ركف كورين كى واجبات بين بم كوش كا وكن درك كورين كى خدمت كاكول درك كورين كى خدمت كاكول درك كورين كى خدمت كاكول درك كورين كى المدمت كاكول درك كالم حدالا بينا بالمرابع بين المرابع بين كالمورين كى المدمت كاكول درك كورين كى المدمن كاكول دركول حدالا كورين كى المدمن كاكول دركول حدالا كورين كورين كى كورين كى كورين كور

وَالْجِرُودَعُونَا آنِ الْمُدُولِلْهِ وَلَتِ الْعَلَيْنِينَ

# يَايَعُنَا الَّذِيْنَ امَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُنُو مِّنَ الْكُفَّارِ وَلَيْهِدُ وَافَيْكُمْ فِلْطَلَّةُ \*

اے ایمان والو ابن کفار سے کرد جو تمہارے آس باس میں اور ان کو تمہارے اعد تحق بانا میں ہے

# وَاعْلَمُوا آنَ اللهُ مَعَ الْمُتَقِينَ

ادرىدىقىن ركموكدانلدتعاني مق لوكون كرساته

الكُفّات الْمَدِيْنَ الْمَنْوَادِ عِنهَانِ لاك قَائِلُوا لا النّهَ الله عَلَيْ مَدْدِي تَمِارَكُ عَدِرَ كَارِك وَلَيْحِنُوْ الله عِلَيْ كِدُومِ مِا كُن اللّهِ الله عَمَدُ النَّهُ اللّهِ الله عَمَدُ النَّكُونِيَ رِيرِ كان كانه

> كذشته آيت من بتلا كميا تعاكه جادني نغيه فرض كفاريب جس كا تقاضابيب كريخواوك الرفزيض كوانجام دي ادر كحواوك إجها في تشيم كار کے اصول پروین کے دوسر سیکا سول مثلاً وی احکام کی تعلیم وتعلم وغیرہ ير كيس اب س آيد ش جاد كرت به كاذ كري كراول جادان كاد عدونا جائ جوسلمانول عقريب ترمول بعدهان كقريب ديخ والون اسال المرح وبديديد ولقه جبادكووسية كرنا وإبيار في كريم ملى الشرطنيد منم اور خلفائ واشدين كے جهاواى ترتبيب سے موسے "دفاقى جهاد ایس می نقهاند یک تر تبسیر کی سب کدش اسلای مک یک ارحله آ ورمون دبال سيك سلمانون يردفاح واجدب المرده كافى شعول ياستى كريراة ان كيمتعل مب والمصلمانون يروه كافي ندول و محرجو مسلمان ان سے متعل ہیں۔ ای طرح اگر ضرورت بڑے تو در بداد مشرق سيمغرب تك جهاد فرض موتا جلا جائ كارمول المدملي الشعليد والم كذمان على مدين كالدوبابر يحوادك مسلمانون كوشرد كالجاني انتہائی کوشش کرتے تھے۔ مدید کے میودی اور دوسرے کار ہروات مسلماؤل كان كالمعيرول في مركم ديج فضرال آيت على مسلمانون كيمتم بواكداملام ك خلاف سازشول كي بيخ كن كرواوركافرول ے ال كروار جاوش إردان أوكن سے اول مائے جو ريب رين رب وال وير حنووملى الدعلية والم قداى آيت كرموانى كفار ے جادے ۔ جا جا جا ال شركين مرب سن قال كيا اور يرى قرود اور ی نفسیر اور خیبر کے بہود ہے قبال کیا جو عدید سکے اور کر درہتے تھے۔ مجر جب ان سے فارغ موے توشام كا قصد كيا اور حضور صلى الشعليه وسلم كے

بعد آب کے خلفائے ماشدین رضی اندیمنم اجھین نے بھی ای رحمل کیا۔ حرب سے فارخ ہوکر ملک شام روم عراق فارس معروضیرہ مما لک کو فتح کیا اور کفری بستیول میں اسلام کا جسنڈ ایلندفر بلا۔

پرآیت شی موکن جاہدین کی شان المانی کردشمان دین و ضاک مولک شی شون ایک مولک شی شان المانی کردشمان دین و ضاک مولک شی شون خور کردشمان دین و ضاک مولک شی خور ایک مستقل الام بندی کی حالات شی رہنا چاہئے کو یا موجود و جنگی اسطال آجی ہائے گئے گئے کہ مشتول الام بندی کی حالات شی رہنا چاہئے بنی اللی انجان ایک ایک محت می آخر بدا المنتوین کی تی جان الاک کا کہ المنتوین کی تی جان الاک کی خیار تھوں کی موجود کی المنتوین کی تی جان الاک کی خیار تھوں کی کھوٹ المنتوین کی تی جان الاک کی خیار تھوں کی کھوٹ کی کھوٹ ان کی المنتوین کی کھوٹ ان کی المنتوین کی کھوٹ کی کھوٹ ان کی المنتوین اب و شمنوں کی تعلق کی کھوٹ ان کی المنتوین اب و شمنوں کے خواف و جراس کی کیا بات ہے تا کھار کی کھوٹ ان کی الموجود جگ کی میں سے خوف و جراس کی کیا بات ہے تا کھار کی کھوٹ ان کے المو جگ کی میں سے خوف و جراس کی کیا بات ہے تا کھار کی کھوٹ ان کے المو جگ کی میں سے خوف و جراس کی کیا بات ہے تا کھار کی کھوٹ ان کے المو جگ کی میں سے خوف و جراس کی کیا بات ہے تا کھار کی کھوٹ ان کے المو جگ کی میں سے خوف و جراس کی کیا بات ہے تا کھار تا کہ خور سے ان کے المو جگ کی میں سے خوف و جراس کی کیا بات ہے تا کھار کی کھوٹ ان کے المو جگ کی میں سے خوف و جراس کی کیا بات ہے تا کھار تا کی خور سے ان کے المو جگ کی میں سے خوف و جراس کی کیا بات ہے تا کھار تا کہ خور سے ان کے المو جگ کی خور سے جان کے المو تا کہ کی خور سے ان کے المو جگ کی خور سے ان کے المون کی کھوٹ کی کھوٹ کے المون کی کی کیا بات ہے تا کہ کھوٹ کے المون کی کی کیا ہوئی کے المون کی کھوٹ کے المون ک

مفسراین کثیر نے لکھا ہے کہ جن مسلمان سلاطین نے پہلتو کا ک شرط پورک کی اور احکام شرایت پر عمل جاری دکھا ان کے زمانہ ہیں لمقومات بھی برابر ہوتی رہیں اور جولی جوں وہ شرا لفا تقو کی ہے ہے۔ مجے فتح متدی بھی ان سے کنارہ کرتی گئی۔

والخروعفونا أن الحمد والعرب العليين

المرابع المرا إِذَا مَا أَنْزِلْتُ سُوْرَةً فَيِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ الْفِكُمْ زَادَتُهُ هَٰنِ مَ إِيْمَانًا ۖ فَأَمَّا أَكَ ب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس مورہ نے تم ش ہے کس کے ایمان میں ترقی وی موجولوگ ایما عمار جی انْمَانًا وَهُمْ يَسُتَكِيْثِرُ وَنَ ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قَلُوبِهِ اس سورۃ نے ان کے ایمان علی ترقی دی ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں اور جن کے ولول عمل فَرُضُّ فَزَادَتُهُ مُ رِجْسًا إلى رِجْسِهِ آ زار ہے اس سورة نے ان بیل ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفری بیں مرمحے۔اور کیا ان کوٹیش و کھلائی ویتا نَهُمْ يُفْتَنُوْنَ فِي كُلِّ عَامِرَمَّنَةً أَوْمَرَيَيْنِ ثُمَّرِلا يَتُوْبُوْنَ وَلَاهُمْ بِيَّنَ كُرُوْنَ<sup>©</sup> كديد نوك برسال من ايك بار دوباركى تدكى آفت من مينة رج بي جريمى بازنين آت اور دو و مكو يحت بي-وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُوْرَةٌ نَتَظَرَ بَعْضُهُ مِ إِلَى بَعْضِ هَلَ يَرَاكُمُ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ اور جب کوئ سورہ نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو ٹیس کھ انْصَرَفُوّا صُرَفَ اللَّهُ قُلُونِهُ مُر بِأَنَّهُ مُرْقَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿

مل ویتے این خدا تعالی نے ان کا ول مجیر دیا ہے اس دجہ سے کہ وہ محض بے سمح لوگ میں

وَلِدُاماً اورجب الزِّلْكَ وَلَه كَا بِنَالَةً مُولَةً مُولَ وَمَ مُورةً مُولَةً مُن مِن عِن المَعْلَ مَع مي زُاوَتُهُ زیاده کردیا س کا 📗 هٰیٰ 🏺 س نے 📗 اِنْهَافَا ایمان 📗 فَاکَهَا سوج 📗 الْکَیْزُیْنَ وہ فوک جو 📗 اُسکُنُوْا وہ ایمان لات فَرُادَتُهُ فِي السنديان كرويان واليهاكنَّا ايان أوهُ في ارده اليُسْتَبُيُورُ وْنَ مُرْيِل مَناسَعِي أو أهدَا وره السَّابِين وولاك ج وَ مَا أَنُوا الدورم الله وللمنظر الدور الكفيرُ فِينَ كافر النّوك إلى الكيركين ووقيم النَّه أنه كروه اليفتنكون آزات والتاج فَيْ كُلِّي عَالِمِهِ مِرَسَالِ مِن المَنْهَا وَكِيا مِ اللَّهِ فِي اللَّهِ مَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ مِن اللّ رَيْنَ كُونُونَ هِمِنَ مَرْسَةِ مِن الْمُؤَلِّدَا مَا الدِهِ الْمُؤْلِثَ الارى بالَ بِ السُؤرَةُ مُ كل مُورَة الفظرَ وكاب المَعْشَهُ فَ ان عمل لَكُ ﴾ النَّصُونُ بسل أهلُ منا إيزلكُو ركات بيتميل إمن أهله منَ النُّهُو بهر النَّصَرَفُوَّا ووبمرجات بي احترَف بميروسة اللهُ عَدُ أَقُلُونَا لِللَّهُ مِنْ أَيِهِ أَنَّهُ مِنْ كَرَبُوهِ أَقُومٌ قُلُ أَلَا يَكُفَّهُ وَنَ مُخْصِ مُك

بوصایا مطلب بی تھا کہ معاذ اللہ اس سورة بھی فیکھا ہی کیا ہے کون

ہو تھا تی ومعادف ہیں جوائے ان دیفین کی ترقی کا موجوب ہوں۔

حق تعالی نے اس کا جواب ویا کہ بینک کلام اٹھی س کر موشین کے ایک اوران میں تازگی اور ترقی ہو آئے ان بھی سازگی اور ترقی ہو آئے ہوں کہ دولوں بھی خرصت اور دولوں بھی مرور پیدا ہوتا ہے۔ ہاں جن کے دلوں بھی محر و تعالی کی بیاری اور کندگی بھی اضاف ہو جاتا ہے تی کہ یہ بیاری ان کی جان بی لے کر چھوٹرتی ہے ۔ تو بیا ہے اپ اس کی حال میں سعید ہیں ان کو جان ہی ۔ اور دوسی جس کی دوسی سعید ہیں ان کو تر آئی آ یا ہے۔ ہور حمت و مرض کا اختاا ف ہے جن کی دوسی سعید ہیں ان کو تر آئی آ یا ہے۔ ہور حمت و مرض کا اختاا ف ہے جن کی ہوئی جن کے کے کیور مقرح در تقوی ان کو اس قرآئی ما سی بوتا ہے۔ ان کے کیرو مقرح در تقوی ان موتا ہے۔ ان کے کیرو مقرح در مقوی نفذا سے بہائے قائدہ کے نقصان ہوتا ہے۔ ان کی روحانی مرض اور کفری خباہت بھی اور ذیادتی ہو جاتی ہے۔ ان کی روحانی مرض اور کفری خباہت بھی اور ذیادتی ہو جاتی ہو۔ کی دوحانی مرض اور کفری خباہت بھی اور ذیادتی ہو جاتی ہو۔ کی دوحانی مرض اور کو کی ہے۔ سے کھی

آ کے منافقین کے متعلق بٹلایا جاتا ہے کہ برسال کم از کم آیک دو

مرجہ ان منافقین کو قند اور آ زبائش میں ڈالا جاتا ہے۔ شلا تحط بیاری

وغیرہ کی آ خت اور ہی وجوی ہیں جٹلا ہوتے ہیں یا توغیر طبیہ السلام کی

زبانی ان کا نفاق اعلانے کھا ہر کر کے رسوا کیا جاتا ہے یا جنگ و جہاد کے

دانی ان کا نفاق اعلانے کھا ہر کر کے رسوا کیا جاتا ہے یا جنگ و جہاد کے

دوقت ان کی ہر دولی ہے نقاب کر دی جاتی ہے گر دہ ایسے ہے حیا اور

ہر ہائی دائی ہوئے ہیں کہتا زیائے کھا کر بھی ٹسے سے کہتے ہیں۔

ہر ہائی دائی ہوئے ہیں کہتا زیائے کھا کر بھی ٹسے میں جہنے مثال ہوئے

منافقین ہر مجلس نبوی بیس جہنے مثال کر ال ہے

ہر دورود ہوتے ہیں ڈکا ہم آئی کا استان پر بہت شاتی

منافقین ہر موجود ہوتے ہیں آو کا اس آئی کا استان پر بہت شاتی

منافقین ہر موجود ہوتے ہیں آو کا اس آئی کا استان پر بہت شاتی

منافقین کو اور ہوئی ہوئی کھا کھا اٹھ کر چلے جائے ادر مجلس

منافقین کو اور ہوئی ہوئی ہوئی کھا کھی کو بھان ہے کہ جہنے ہوئی تا اور مجلس

منافقین کو بھی تا کہتی اور موجود ہوئی ہوئی سلمان ہم کو متالی تہ کھے گئیں

انگر باتا کہ دیش میں کی مسلمان سے ہم کو بھان ہو کہ کو بھان ہوئی کہ مسلمان سے ہم کو بھان ہو سے کو نظر بھاکر اور کھی تا کو جائی ہوئی کے مسلمان سے ہم کو بھان ہو کے بھان ہوئی کے مسلمان سے ہم کو بھان ہوئی کے مسلمان سے ہم کو بھان ہوئی کو بھان ہوئی کی مسلمان سے ہم کو بھان ہوئی کے مسلمان سے ہم کو بھان ہوئی کی مسلمان سے ہم کو بھان ہوئی کو بھان ہوئی کے مسلمان سے ہم کو بھان ہوئی کو بھان ہ

گذشت آیت یس کفارے جہاد قال کا تھم دیا گیا تھا جہاد دوطری
کا ہوتا ہے آیک تو کوار کے ذریعہ ہے دوسرا بربان و جمت ہے۔
منافقین چونکہ بطابر اسلام کے مدلی ہے اس لئے ان کے مقابلہ میں
کوار ہے جہاد کا تھم شرقا۔ تیکن بربائی جہاد شروری تھا۔ منافقین اپنی
باختی خیافت ہے الل ایمان کوراہ جی سے دو کتے ہے اور طرح طرح
کے دیما کو سے داوں کے داوں میں ڈالے کے کوشش کرتے ہے تی ان
کے مقابلہ کے لئے جب تک ان کی فرعہ کاریاں فا برز کردی جا کی اور مسلمانوں کو ان کی فقت پردازیوں کی اطلاع خددے دی جائے اس
دوسلمانوں کو ان کی فقت پردازیوں کی اطلاع خددے دی جائے اس
دوسلمانوں کو ان کی فقت پردازیوں کی اطلاع خددے دی جائے اس
دوسلمانوں کو ان کی فقت پردازیوں کی اطلاع خددے دی جائے اس
دوسلمانوں کو ان کی فقت پردازیوں کی اطلاع کردے دی جائے اس
دوسلمانوں کو ان کی فقت پردائیں کرنے تھان کی بندش کے لئے تھا اسلام کی خلاف
مینافقین جوا محددتی طور پر چور کا اسلام کی جڑکا گئے کی کوشش
مینافقین کی فریب کا ربیاں

عام قاعدہ یہ قاکہ جب کوئی سورۃ تازئی ہوئی تھی آو رسول اللہ سلی اللہ علیہ بیم اس ملی اللہ علیہ بیم اس ملی اللہ علیہ بیم اس میں اللہ علیہ بیم اس میں اللہ بیم اللہ بیم

بنلایا جاتا ہے کہ جب قرآن پاک کا کوئی جدید حصد بازل مونا قر منافقین بلوراستیز الوراز رائش خریو لے بحو لے سادہ ولی خریا وسلمانوں سے کہتے کہ کیوں صاحب تم ش سے کس کس کا ایمان اس سورة سنے

erie de la companya d

زیادتی ہوتی ہے بیزیادتی نورایمان اور طالعت ایمان کی ہوتی ہے
جس کا اثر ہے ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ اور رسول سلی ہفتہ ملیہ وسلم کی
اطاعت آسان نظر آئے گئی ہے حیادت ہیں لذت جسون گئے نے لگا
ہوئے گئی ہے۔ معزو کی رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر ایا کہ ایمان جب
ہوئے گئی ہے۔ معزو کی رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر ایا کہ ایمان جب
قطب ہیں آتا ہے تو ایک سفید لورائی نظر جسیا ہوتا ہے۔ پھر جوں
جوں ایمان ہیں ترقی ہوجاتا ہے ای طرح کفرونفاق شروع ہیں ایک
سیاہ واغ کی طرح قلب پر لگتا ہے بھر جوں جون معاصی کا ارتکاب
سیاہ واغ کی طرح قلب پر لگتا ہے بھر جوں جون معاصی کا ارتکاب
اور کفری شدت ہوجی جاتی ہے بیر جوں جون معاصی کا ارتکاب
فیر سیاہ ہوجاتا ہے ای لئے سیابہ کرا م آیک و دسرے کہ کہا کہ یون

مجلس سے کھسک جانے ۔ ان کی اس سالت پری تعالی فریائے ہیں کہ رہے

اوگ جنس نیوی سے کیا گھر سے ان کا دلی ہی اللہ نے ایمان سے بلکہ ہر فحرو

طاحت سے مجیر دیا کہ وہائے جبل وہ انت سے ایمان دھر فان کی باتوں

کو مجمنا اور قبول کرنا تمیں جا ہے اور سے بدق ف خودا ہے مفاد کوئیس بھے

اور ان کو احساس کی میں کرتنی ہوئی احت ہے جواس قرآن الموران ویڈیس لی اللہ

علیہ دسم کے ذریعہ سے ان کودی جاری ہے۔ اس ناوانی اور حماقت کا نتیجہ ہے

ہے کہ اللہ نے آئیس استفادہ کی قرفی سے مروم کردیا۔

ایمان علی ترقی

یمال جوآ بت شراایا تدارون کے متعلق فریا فرزاد تھ فرایدائیا نیخ ایمان دار جب کمی نی نازل شده سورة کو سفتے جی تو ان کے ایمان شروزیادتی موجاتی ہاوریة را نکاستاان کے ایمان کور آب دیتا ہے تواس سے معلوم ہوا کہ آیات قرآ نے کی طاوت وساحت ان شرافورد فکر اوران کے متحصیٰ میشل کرنے سے ایمان شرق اور

# دعا شيجيح

الله تعالى جارى اس طاوت وساعت قرآن كو جارے ايمان بي زيادتى كا سبب بنا كي۔ اورقرآنى الوارسے جارے قلوب كومنور فرما كيں۔ يا اللہ جارے قلوب كوايمائى مفات سے سرين فرمااور منافقانه خصلتوں سے بالكليہ پاك فرما۔ يا اللہ بم كوطاوت وساحت قرآن كا ذوق شوق عطافر ما اور بم كو جو بكھ آپ سے احكام كاعلم جواس پرول و جان سے ممل بي اجوا ورت كى لزفتى عطافر ما آيشن۔

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْكُنْدُ الْمُورَةِ الْعَلَمِينَ

# لَقَلُ جَاءَكُمُ لِكُولُ لِي لِي النَّفْسِكُمُ عَزِيْزُ عَكَيْهُ مَاعَضَ ثُمُ حَرِيْعَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ مَاعَضَ ثُمُ كَا عَنْ تَعْمَدُ اللَّهِ مَاعَضَ ثُمَا عَنْ اللَّهِ مَا عَنْ اللَّهُ مَا عَنْ اللَّهِ مَا عَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَ

بِالْمُؤْمِنِيْنَ نَاءُوْنُ رَحِيْعُ ﴿ وَإِنْ تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْمِي اللَّهُ ۗ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ہے ہیں۔ایا عماروں کے ساتھ یوے ای شفق وہریان ہیں۔ مجرا کرد کروانی کریں او آپ کہد یجئے کرمے سے الشاخانی کافی ہاس کے سواکوئی

# عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿

معود ہونے کے کدلائی میں من اس نے آئ او مرکز لیا اوروہ برے معاری موش کا مالک ہے

لَقَدُ حَارَكُ وَالبَدَ تِهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

### اخلاق نبوی کی ایک جھلک

مندشتہ آیات میں منافقین کی بیدحالت ذار بیان کی می تھی کہ جب قرآ فی سورۃ نازل ہوتی ہے اوران کے سامنے برمرحام پڑی جائی ہے اوران کے سامنے برمرحام پڑی جائی ہے او ان کواس کے سننے ہے ایک دھشت ونفرت ہوتی ہے دہاں بیشنا بھی گوارائیس ہوتا۔ کو کلدان کے دل جن کو سننے اور بھنے اسے پھرے دہج ہیں اس کئے خاتر سورۃ پڑا تخضرت ملی اللہ طلبہ وسلم کے اومانی جیلہ اور شفقت ورافت کو بیان کیا گیا ہے تا کہ فائر سکا امراس پر دالات کر سے کہا ہے شفق اور میریان دمول کی وجوت و تبلغ کیا ہے اور کا تھی ہے اس کے بعد بھی اگر یہ کفار و منافقین کر انکی جات ہوگئی اللہ علیہ و کم کو تقین قر انکی جاتی ہوئی ہے اللہ تعالی آپ کی مفاظت و العرب کے اللہ تعالی آپ کی مفاظت و العرب کے اللہ تعالی آپ کی مفاظت و العرب کے لئے کافی ہے اور خالفین کے شرے محافظ و تکہان ہے آپ ان معاشد ین کی ذرہ برا بر برواہ نہ کیجئے۔

كُمْ إِنْ فَرَيْكُ لُقَدُ جَلْدَكُمْ لِين يبودى اورسيال اور يكر

غامیب ولمل والے جس نبی مے منتظر تنے بلاشید یقیعاً وہ رسول آھے اور بیٹم پر خدا کا ہوا احسان ہے۔الی صورت بیں اوللہ کے احسان کی قدر کمبی ہے کہ اس کے رسول کا اجاع کیا جائے۔

دومری مغت رکسوال فرمائی مینی جورسول تبدارے پاس پینچ جی وہ

بروے عظیم الشان اورعائی مرتبد دول جی بیاللہ کا دوم ابدا احسان ہے کہا س

نسب سے ذیادہ مغمت بالنارسول تبداری ہوئیت کے لئے میدوث فرمایا۔

تیسری ہات ہوٹ انگو کئے فرمائی لینی الشدکا تم پریتیسرا احسان

ہوسکا تھا کہ دیر ترف عرب کے علاوہ اور کی قوم کو حاصل ہوجا تا گرااللہ

موسکا تھا کہ دیر ترف عرب کے علاوہ اور کی قوم کو حاصل ہوجا تا گرااللہ

مائی قامی واکو دیے ہے کہ تم آپ کے کل حالات سے واقف ہواب

ایک خاص فاکہ دیر ہے کہ تم آپ کے کل حالات سے واقف ہواب

ایک خاص فاکہ دیر ہے کہ تم آپ کے کل حالات سے واقف ہواب

ایک خاص فاکہ دیر ہے گوری ہے۔

فراموی اور اس کے افعام کی تافدری ہے۔

چوکی بات عَزِیدٌ عَکَیْدُ مَاعَیْدُ فرمانی مین برالله کا چالا اصان برکراس نے ایسارسول مبوث فرمایا جو تبارے دلی در دمندادر

work!

کیونکدوںب امرش استیم ہے لینی دوکل کا نتات عالم پرمیا ہے۔ عرش الٰہی

یماں خاص طور پر فرش کا ذکراس کے کیا کہ وہ ساری کھوتی ہیں۔
سب سے پڑھ کرہے۔ اور فرش کی منظمت اور پڑوائی گا اندازہ اس سے
ہوسکتا ہے کہ اس ساری و نیاش آفاب کی گڑا بڑا ہے۔
کی حیثیت آسان و نیا ہی آفاب کی گڑا بڑا ہے۔
اور آسان و نیا ہی آسان اول دوسر سے آسان کے سامنے بھی ہے۔
اور اس طرح دوسرا آسان جیسے آسان کے سامنے بھی ہے اور آسی طرح تیسر آسان کے اس کے سامنے بھی ہے اور آسان کے اور آسان کے اور آسان کے آسے اور چھن آسان ساتھ ہی آسان ساتھ ہی آسان ساتھ ہی اس کے آسے اور اس ساتھ ایسا کے آسے اور اس ساتھ ایسا کے آسے اور آسان ساتھ ہی کہ وہ کری کے سامنے ایسا کے آسے اور اس میں سات در ایم قرال دیے اور آسان کی اس میں میات در ایم قرال دیے اور آسان کی آسے وہ سے سے بھیے کہی جھل بیابان عمل کوئی آگڑی کے موسر کری کے سامنے ایسا کوئی آگڑی کے موسر کی انگر کری کے سامنے ایسا کے ایسان میں کوئی آگڑی کے موسر کی انگر کی کے سامنے ایسان میں کوئی آگڑی کی دوسر اس کے ایسان میں کوئی آگڑی کی دوسر ان کی کے سامنے ایسان میں کوئی آگڑی کی دوسر کی کری ہو ۔ اس کی کار دوسر کی کری ہو کہی کی دوسر کی کری ہو ۔ اس کی کار کی کار کی دوسر کری کی دوسر کی کری ہو ۔ اس کی کہی کوئی کری ہو ۔ اس کی کری ہو ۔ کری کری ہو ۔ کری کری ہو ۔ کری کری ہو کری ہو کری کری ہو گری ہو کری کری کری ہو کری کری ہو کری کری ہو گری ہو گری ہو کری کری ہو کری کری ہو گری ہو کری کری ہو گری ہو گری ہو کری کری ہو کری کری ہو کری کری ہو کری کری ہو گری ہو کری کری ہو گری ہو کری کری کری ہو کری کری ہو گری ہو کری کری ہو گری ہو

اليداؤد من معزت الديرواقت روايت من كرجون وشام من عمرت مندي الألا كالأراك فو عليه و توكلت و هُو رَبْ الْعَرَق الْعَلِيْمِ بِرْهِ لِيَا كَرِيمَةِ الشّرِق الْ اس كَنَامَ مُ وَكُرُوكا في موجات كارورالله تعالى اس كرتام كام آسان فراوية إلى-

حصرت الى من كعب رسى الله عندكى روايت كے مطابق بيسورة توب كى آخرى دوآيات جن كا بيال بيان مواقر آن كريم كى آخرى آيتي جي ان كے بعدكوئى آيت فازل نيس موكى اورآ مخضرت ملى الله عليہ وسلم كى وقات ، وكئى - كى قول حضرت لكن هم اس رضى الله عندكا ہے۔ خیرخواه بین ده چیز جوتم کو تکلیف ده اور ضرر در سال بهان پرشاق وگرال به کافرول کا کفر کرنا مشرکول کا شرک کرنا منافقول کا فلاق کرنا مشبکار ول کا گناه کرناسب ان رسول پرخت کرال بهد برده چیز جود نیا دو بن شرخهار کی ایا کمت ویر بادی کا با حشه جوان پرشاق بهد بانو بر اسفیت بیشناش بیشکند فریا کی این برشاق بهد

پانچ المسفت سَرِيْصُ عَلَيْكُو فراللَّهِ فَيْ اللَّهُ اللَّ

دعوت وتبلغ كي اجميت

منسرین نے کھیا ہے کہ مورہ کے ہو تھی پید منھون اس کے لانا مناسب ہوا کہ اس ہوری مورہ بین کفارے برات شاق تعلق قال و جہاد کا ذکر تھا جو دمیت الی اللہ کی آخری صورت ہے جبکہ ذبائی وموت و بہلئ سے اسلاح کی توقع شدر ہے لیکن اصل کا م انہیا ویکیم السلام کا بھی ہے کی شفقت درصت اور جدرو کی و فیر فوائی کے جذبے سے مثلی خدا کو شدا کی طرف آنے کی دعوت دیں اور ان کی طرف سے اعراض اور کوئی انگلیف بیش آئے تو اس کو اللہ کے میر دکر دیں۔ اس مرتو کل کریں

# سَوْنُوسَوُهُ اللهِ السِّمِ اللهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْدِ الثَّالِيُ المُّولِيُ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْدِ الثَّالِيُ المُّولِينَ الرَّحِيْدِ الثَّالِينَ الرَّحِيْدِ الثَّالِينَ الرَّحِيْدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْدِ الثَّالِينَ الرَّحِيْدِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْدِ اللَّهِ الرَّحْيِنِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْدِ اللَّهِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْدِ اللَّهِ الرَّحْيِنِ الرَّحْيِنِ الرَّحْيِنِ الرَّحْيِنِ الرَّحْيِنِ الرَّحِيْدِ اللَّهِ الرَّحْيِنِ اللَّهِ الرَّحْيِنِ الْحِيْلِقِيْلِ السَّاعِيلِ السَّاعِيلِقِيلِ السَّاعِيلِي السَّاعِيلِ السَّاعِيلِي السَّاعِيلِي السَّاعِيلِي السَّاعِيلِي السَّاعِيلِ السَّاعِيلِي السَاعِيلِي السَّاعِيلِي الْعَلْمِيلِي السَّاعِيلِي السَّاعِيلِي السَّاعِيلِي السَّاعِيلِي ا

شروع بكرتا مول شرالشكام عجوم المسمريان بوعدم والي يل-

# الرَّ تِلْكَ الْيُتُ الْكِتْبِ الْعَكِينِوِ اكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًّا أَنْ أَوْحَيْنًا أَلَّى

الزريدر عكست كاب (يعن قرآن) كرآيتي بيركيان (كمدك ) وكول كواس بات ي تجب مواكديم فان ش س

رَجُلِ مِنْهُ مُ أَنْ أَنْ إِلِنَاسَ وَبَقِيرِ الَّذِنْ الْمُنْوَالَنَ لَهُ مُ وَكَرَمِ مِنْ

ایک فض کے پاس دی مجیج دی کرسب آ دمیون کو(احکام ضادعری کے ظلاف کرنے یہ) ڈراسیے اور جما ہمان کے آئے کو برخ شخری

# عِنْكَ رَبِهِهُ وَ قَالَ الْكُفِرُونَ إِنَّ هِلْ اللَّهِرُّ عَبِينَ ٥٠

سناسے کیان سے دب سے یاس کی کئی کر) اُن کو پورامرتبہ سے گا۔ کافر کھنے لگئے کونو فرباللہ موقعی تو بھا شہمرتے جا دوکر ہے۔

الله الله الله الله الله المسكون المسكون الكان كيام الله المسكون الكان كيام الله الله المسكون المسكون الكان كيام الله المسكون الكان كيام الله الكان ا

### وجرشميه

اس ورة كردوس وكوم من قوم معزت الل عليه السلام كاذكر آيا م جس سائل عكر فصحت كرنامقسوو م كر الل عليه السلام ك قوم بروقت الحان في آئى تواس الحيان في ال كوفع ديا اور عذاب خداوندى سے في محص اس طرح اگر الل مكر آخضرت منى الله عليه وسلم بر الحيان كے آئي محق لفع حاصل كرنے والے ہو جائيں كراكي وجه سے السورة كانام سورة الحرس وجيا۔

تنام محابد کرام اس کوای نام سے موسوم کرتے تھے۔ بیروہ کی بے کہ ش جرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

اب تک جن سورتوں کا بیان ہوا وہ زیادہ ترید فی تھیں کہن جی صلوٰ ق نے کو قامیوم نے جہاد میراث میکائے۔ طلاق قصاص سیاست ومعاطلات وغیرہ کے احکام تھنبی وتفسیلات شریبت زیادہ

تھیں۔اس سورۃ میں عام کی سورتوں کی طرح عظا کداوراصول دین حثل قوصید۔رسالت تیامت آخرے کیزاد مزاد فیرہ کا بیان ہے۔ حروف مقطعہ

اس سورة كى ابتدا م تروف مقطعة الواس فرمائى مى سبب اس تهم كے الفاظ كو جو بعض سورتوں كى ابتداء ميں آستة ہيں حروف مقطعة كي بهر ملك كي ابتداء ميں آستة ہيں مسلك ہى ہے كراس تنم كے تروف كتاب خداد ندى كے رموز ہيں جن كى مراداللہ تعالى كا كومعلوم ہے يا اللہ تعالى كے بتلائے ہيں جن كى مراداللہ تعالى اللہ عليہ وسلم كوملم ہوگا۔ اس لئے ان كى كو لَى تعميد مير ترين كى جاتى ان كى كو لَى تعميد تعمير ترين كى جاتى ان كى كو لَى تعميد تعمير ترين كى جاتى اور تاویل كى قروف تي ہيں نہ پڑے كا عقيد و كى دادا تا ديا كى كار دادا تا ترين كى كو كى مراد كو اللہ كے على اور تا و يلى كى قروف تين ہيں نہ پڑے كا كار تي كى مراد كو اللہ كے على اور تا و يلى كى قروف تين ہيں نہ پڑے كيا كے اللہ كى كى مراد كو اللہ كے على اور تا و يلى كى قروف تين ہيں نہ پڑے كيا كے كار دادا تا كى كى كى مراد كو اللہ كے على كى كى مراد كو اللہ كے على اور تا و يلى كى قروف تين ہيں نہ پڑے كيا كے كار دادا و كى كى كى مراد كو اللہ كے على كى كى مراد كو اللہ كے على كى كى مراد كو اللہ كے على كے كی مراد كو اللہ كے على كے كیا ہے كے كے كیا ہے كیا

برحكمت كمآب

تلك ايات الكتب العكيم بريريمست كتاب يين قرآن مجيد كي آيات بيل جما كرا في بيل يني سائين الي معبوط اورفكم كاب كا بي جن كابريات كى بهدافاة اسك كديد تديل ومريف محوداريس محد علوم إس لئے كرتمام رعكل و محمت ك موالی جیں۔احکام اس وج سے کہ آ تحدہ کوئی دومری نام کا کاب آف والى نيس - اخبار وهنس إس طرع كرنميك تميك والندك مطابق جن - بيآيات برهم محصب وخلل سے پاک بين جس جن غلطى اورخطا كالمكان جيس اورابيا كيون شهو فيكه خداسة عليم وتنيم نے اس کو اسے علم کال کے زور سے اناما ہے اور جس وقت أتخضرت ملى الشعليدولم براس فرآن كانزول شروع مواس وقت قریب قریب تمام عالم جالت اور تمرای کے معدد عی فرق تنا۔ باطل مقائداد بدكاريول كاكال كمثاتي برطرف عيماني موفي هيس چ تک کفار کے مقا کداور خیالات باطلہ کی تروید کے لئے سب سے يهل برمزوري هاكرقرة ان كاكتب الشهونا وابت كياجا سكاس ل مب سداول وبندال آيت ش بدينايا ميا كرقر آن كي بدآيات جو نازل بو پھیں۔ ابوری ای ا کنده مول کی بیر تلب تکیم سے احکام الن جس كاعدد بن ونهاكي اصلاح كواتين بن علائد مرادات معالمات سياسيات مخوق وفيره كيقمل ضوابها موجود بين اوركوني وجه ليس كماس كالهامى اور منزل من الله بوف كا تكاركيا ما يحد حضور ملى الشعلية بملم كى نبوت بركفار كى غلطانهميال اس کے بعد منک نیست ورسانت کو بیان قرمایا جاتا ہے اور رسول الذملى الشعليدملم كاخانيت دجال كوظا بركياجاتا با تخضرت ملى الشعليدوسلم كى درالت يركفار مكركو تعديق سے مافع تين امور يھے۔ أيك فوال كواس باست رتنجب تغا كدجملا انسان كيريحررسول بوسكايير كى آدى كوالله عاديا قرب موجائ كداس كورسول بناديا جائيد كى طرح مكن ب اكرونياش رسول كاجونا ى مغرودى تفاق كونى فير انسان يعن فرشته يا جن رسول بها كرجيجا جا تار ودمراشيه كفاركوبية فاك

آگرانسان می کورسول بنایا جا تا تو کسی غیر معمو فی فوق البشر عدانسان کو بنایا جا تا اسان کو بنایا جا تا اسان کے بات کی بار حرات الله کا بیام آسکنا ہے۔ جو بالکل ماری طرح بیدا موامو۔ جس کا تھی کا بیان بیار الشہدیا تھا کر آگر مارے بی بیان کی دیا ہوا ہو۔ جس کا تھا تھا جا کا ماری حمل ہے۔ تیمراشہدیا تھا کر آگر مارے بی بیل سے کمی آدی کا تی ہونا مرودی تھا تو یہ جزا وسن اسکے اسکام تواب و مذاب کا جھڑ الدو الحد جس کی درسول مذاب کا جھڑ الدو الحد جس کی درسول الدو ملی تعلیم تھا تھا تھا تھا تھا کہ الدو ملی تعلیم تعلیم تھا ہے۔ الدو ملی الشرود ت ہے۔ الدو ملی الدو یہ تھی میں الدو ملی الدو یہ تھی الدو یہ تھی تھا ہے۔ الدو ملی الدو یہ تھی تھا ہے۔ الدو ملی الدو یہ تھی تھا ہے۔

رسول الشملی الشعلیہ وسلم کی نوست کا اکارکیا۔ کفارگونمبیم کرتمہار اطرز فکر غلط ہے

الله تعانی نے بیال کافروں کے وجوہ تجب کو اٹکاری طرز بیں بیان فرمایا اور ارشاہ فرمایا کراس میں تجب کی کیا بات ہے کہ انسانوں کی صلاح و بدارت کے ساتھ تقائی ایک انسان می کو مامود فرمادے اور اس کی طرف وہ بیغام جی و ہے۔ جس کی دوسروں کو باہ واسط خرشہ ہو۔ وہ تمام تو گوئی کو خدا کی نافرہ آئی کے مبلک متابع ہے آگاہ کرے اور خدا کی بات مائے والوں کو بشارت سنائے کے دہب العزت کے بان جماور کان ایک کانسان میں سعاور کی بات مائے کہ دہ العزت کے کہ کہ بیارت اور کیا بات مائے کہ دہ العزت کے بیارت العزال میا الحرک ہو التاری کے التحق میں مائے کی میں العزب ہے اور کی بیارت الدی ہے اور کی ایک دیا ہے ہو ہے گئی ہے۔

بهرمال کنار ایک طرف تو وق و رسالت کا انکار کرتے لیکن دوسری طرف دو یہ جی دیکھتے کدایے چیزات آپ سے صادر ہوتے جوعام لوگوں سے تیس ہوسکتے تھے تو کہتے کدان جس کوئی ندکوئی بات ضرور ہے چرجب اس کی کوئی تو جیدندین پڑتی تو کہنے لگتے ہوند ہوسے جادد کر ہیں اور قرآن جادد کری ہے۔ نعوذ باللہ۔

كفاركي خودفريي

کفار کا بیر کہنا حضور معلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کی جہرت الحیم ہے اس کے ایک میں مسلم اللہ علیہ وسلم جہرت الحیم ہم اللہ مس سے بوی شہادت ہے۔ کویا آپ کی رسالت اور قرآن کا افراس ورجہ المایاں اور تعلق کا قاراد رصاد کے باوجود کا رہی اس سے الکار کیس کر سکتے تھے۔ باس اسے خمیر کو مجزات کود کی کران کی امت کے معالد میں الذرکار نے ان کو جادوگر بٹلایا تھا جیسا کر آر آن شاہر ہے۔الغرض کفار کھ کا بیا کی غلا اور صرت کذب و بہتان تھا اس کئے کہ جومکارم اخلاق اور فائن ہا کہال اور حکمت نظریہ اور حکمت عملیہ کے حقائق ومعارف بیان کرتا ہو اور طال وحرام کی تفصیل کرتا ہووہ کہاں سے جادو کر موسکتا ہے۔ اور کہا ب مکیم جواس پر بازل ہور تی ہے دہ کہاں سے جادو ہو کتی ہے اس لئے کہ حراق ایک من کاری ہوتی ہے اس کو صدق دھیت سے کہا واسط۔

جملائے کے لئے جادوگری سے تعییر کرنے پر بجود ہوجاتے تھا اور اللہ کے رسول کے مجرات کود کھ کرآپ کو جادوگر بٹلاتے تھے اور یہ فہیں چھتے تھے کہ دراصل ان کا حکبرا درمغر درانس جو صفات فرح نے کا حال تھا اصل جادوگر وہ ہے جس نے ان کی حقلوں کو صحور کردیا تھا کہ خدا کے برگزیدہ رسول کے سامنے قواضع اور اکسار کو اپنے نہلئے عار سیجھتے تھے۔ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجرات کود کھ کر کھا رکھ کا یہ کہنا کہ یہ قومرس جادد کر ہیں ایسا ہی تھا جیسا کہ نہیا ہے سابھین کے

# دعا شيجيئ

یاافتد آم کواور تمام است مسلمہ کواہے تی پاک سلی اللہ طید دسلم کا وفاوار پاوٹ اسمی بن کرزندہ رہتا نصیب فرا۔ پاافتہ! ہم آپ کی وصدا نیت اور رسول اللہ صلی اللہ طید وسلم کی رسالت اور قرآ ان کریم کی صدافت پرصد ق ول سے انہان کے آئے ہیں۔ یا اللہ ہم کواس پراستقامت لصیب فربا اور جو بشارت اور خوشجری رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے انہان والوں کے لئے ستائی جس یا اللہ وہ مب

وَلْفِرُدُعُوْمًا لَنِ الْحَمَّدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ فِي سِتَّةِ آيَّامِ ثُمَّ اسْتُولِي

بلاشبرتهادارب (حقیق) الله ہی ہے جس نے آسانوں اور زمین کوچے روز (کی مقدار) میں پیدا کرویا پھر عرش (یعن تخت شاق)

# عَلَى الْعَرْشِ يُكَيِّرُ الْكَمْرُمَا مِنْ شَفِيْجِ إِلَّامِنَ بَعْدِ إِذْ نِهُ ذَٰلِكُمُ اللهُ

رِقائم موا وہ برکام کی (مناسب) تدبیر کرتا ہے۔ (اُس کے سامنے ) کو اُسفارش کر نیوالا (سفارش) ٹیس کرسکا بغیر انکی اجاز ہے۔

# رَجُّكُمْ فَاعْبُكُ وَهُ ۗ أَفَكُرَ تَكُنَّ لَكُوْنَ ٩

اياالدر تهادادب (حقيق) إي مق الح عادت كرد كيام برمي نيس يحقد

اِنَ وَلَا وَالْاَرْضَ اللهُ اللهُ

### عقائد بإطله كى ترديد

اس آیت عی قرحید الوییت کی تغین ہے اور اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب طبق اور امر ودنوں اللہ بی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں ہے کہ جب طبق اور امر ودنوں اللہ بی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں ہیں ہی وہی کا کات کی جس کا پیدا کرنے والا ہے اور ای کا متحال میں ور باہ ہے قوم ادت ہیں کی درسرے کو اس کے ساتھ شرکی کرنا کیے حکمن ہے۔ تو اس آیت میں مشرکین عرب کے وال کے ساتھ شرکی کرنا کیے حکمن ہے۔ تو اس آیت میں مشرکین عرب کے العالم کا روہ کو گیا جواللہ کے وجود کے تو قائل متحال میں متحال کی العنات کرتے اور مفات الوییت کلوق ہی بات میں مائے جو دیا کو العنات کرتے اور مفات الوییت کلوق ہی بات حق میا میں مائے کی است اور ایس کی پرسش اس لئے کرتے کہ ود اللہ کے قرب سک حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں اور بارگاہ اللی میں سفارش کریں ہے اور مائل میں سفارش کریں ہے اور مائل میں سفارش کریں ہے اور مائل میں سفارش کریں ہے اور میا رام میں والور تر بارگاہ اللی میں سفارش کریں ہے اور میا رام میں والور تر بارگاہ کی جو دان کی مقدار شرمی پیدا کیا الادر یا تی تقدرت سے آس انوں اور زمین کو جو دان کی مقدار شرمی پیدا کیا الادر یا ترش سے نے کرفرش تکے تمام کا نمات کو عدم سے وجود شرمی لایا اور در سے انہ کو تعدم سے وجود شرمی لایا اور در سے آس انوں اور زمین کو جود دان کی مقدار شرمی پیدا کیا الادر یا در الی میں سے وجود شرمی لایا اور در سے آسانوں وی گائے کا مائیات کو عدم سے وجود شرمی لایا اور در سے ان کو ترس سے ترش کی گائے کی کا مت کی کو در شرمی لایا اور در شرن کو جود دان کی مقدار شرمی لایا اور در شرن کو جود دان کی مقدار شرمی لایا اور در شرن کو تو در شرمی لایا اور در شرن کو تو در شرمی لایا اور در شرن کو تو در شرمی لایا اور در شرن کی مقدار شرمی لایا اور در شرن کو تو در شرمی لایا اور در شرن کو تو در شرمی لایا اور در شرن کو تو در شرمی کی لایا کی کو در شرمی کو تو در شرمی کو تو در شرمی کا کو در شرمی کا کو در سے کی کو در شرمی کو تو تو در شرمی کو تو

قلم کارخان کی کی تدیرادر محست ہے گل رہا ہے۔ اس بیری کوئی اس کا شریک اور حصہ وار تھیں۔ پھر وہ خلاق عالم ۔ رب اِنظیمیں۔ ایکم الحاکمین جب زیمن آسان اور قمام کا تطبیع کو پیدا فرما چکا تو خلق عالم ہوہ فرما ہوا چوتی م خلوقات بھی سب سے ہوا ہے اور اتنا ہوا ہے کہ ساتوں آسان اور زیمن بھی اس کے سامنے بچھ جیں اور انٹر تعالیٰ کا موجود تھا اور ای طرح وہ مکان و ڈمان کے پیدا کرتے ہے ہیں ہوری کی اس کے موجود تھا اور ای طرح وہ مکان و زمان کے پیدا کرتے ہے ہو ہی ای شان سے موجود ہے ۔ معاد الشرع ش الشرق الی کا مکان جہت ہو وہ متابی کی نشست گاہ تیل کیونکہ جس چیز کے لئے مکان و جہت ہو وہ متابی اور تھرود ہوئی ہے اور جو تھی ور ہے وہ خلوق ہے۔ جیک الشرق آئی کا مکان خیس اور اس ہوری وہ وہ تی ہے اور جو تھی ور سے وہ خلوق ہے۔ جیک الشرق آئی کا مکان خیس اور اس کی شان ہوری وہ وہ تی ہے اور جو تھی مواذ الشداس کا مکان تیس بلک اس کی شان ہے اور کا تیات کے جرام کی بلائز کرت فیرے وہ تدیر و انتظام فرمانا 44

علم ہیڈ تعالیٰ ہی کوہای طرح آ میکن ہوز بین کو چددن کی مقدار جس پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کے حکمتیں ہیں۔ سی استواع میں العرش استواع میں العرش

ودمرى بات آيت عن الْقُرَّالْسْتَوَاي عَلَى الْعَرَيْقِ فَرِيْلَكُونَا يعن مجرده عرش برقائم موار طابرب كدين تعالى جهم اورجسمانيت س بالكل يأك ادرمنزه بين بانساس كاوجودكي خاص مسعد وجهت يسطعلن ركمتا حدنداس كاقيام كمى مكان عثى الرطوح كاحب جس لمرح دنياكى چیروں کا قیام اپنی اپنی جکہ بر مواکرتا ہے۔ پھر جی تعالیٰ کا مرش برقائم ہونا کس طرح اور کس کیفیت کے ساتھ ہے۔ بی تشابهات میں ہے ہے جس كوانساني عنل دليم نبيس بإسكق اى كنة قرآن كريم بيل مثابهات ك باره عن ارشاد فرمايا ميا ب- ومسايع فحد تأويلك ولاالله وُالزَّائِيَّوْنَ فِي الْعِلْمِ يَغُوْلُونَ السَّالِيةِ (بِدوسرة العراقة بدء) بعن ان كي مح مراد كفيت اور حال سواسة خدا تعالى ك كولى فيس جامتار اورمعبوط اورمح علم والفياس برايمان لاف كا اقراد كرت ہیں۔ اور اس کی حقیقت جانے کے لکر میں تیں بڑتے۔ ای طرح قرآن ومديث من جهال حق تعالى كے لئے اصفائے مثل يد ويد ساق وغيره كالغاظ استعال موئ بين ان كمعملق جمهور مفائ امت كاعقيده يى بكال بات يرايان لاياجائ كريكمات إلى مكريران بي ادران ع جومراوان تعالى كي بدوه يح بإن اس كى كيفيت اورحقيقت جونكدانساني عمل س بالاترب اس كوعم الي ير محورٌ د \_يرمحار، تابعين اورسلف صافحين كا مسلك يي بير

ہے۔ اس شرک فی اس کا شریک اور سائٹی ٹیل ۔ اور کی دوسرے کا دخیل مونا تو دو کنا رکوئی انتا بھی اختیارتیں رکھتا کر سفارش کے لئے بھی بدول اس کی اجازت کے لب ہلا سکے اور کوئی حرف زبان سے ٹکال سکے۔ جہب رہب اللہ ہے تو معبود بھی وہی ہے

آ گے تیجہ کے طور پر تلایا گیا ہے کہ جب ٹی الواقع اللہ عی تمہارا رب ہے ادروعی تمام کا مول کی قد پیردا تھام کرتا ہے تو اس کا لازی تعاضایہ ہے کہم صرف ایک اللہ کی عہادت کرو۔ اس کی عہادت عمل کی دوسرے کو شریک ند کرو۔ اخیر عمل افکا کا کا کا کو وال کی الم پیر بھی تیمن بھی فر ما کریہ جنگا دیا کہ ایسے رب سے سواجس کی مفاحت وقدرت اور محمت وعظمت او پر بیان ہو کمی ووسرا کون ہے جس کی پرستش یا بھر کی یا عہادت کی جائے۔

آسان وزمين كي خليق كادورانيه

اب يهان آيت بن جوية رايا ميا خلق التكوية والأرض في يستكة أيكام يعنى بيسب آسان اورز عن است وقت بن بيدا كه جويون كريان التي يوسب آسان اورز عن است وقت بن بيدا كه جويون كريان والمه العلم كم جودن سيم او وجوية برارسال كاستداكا ذمان به و المله العلم بالمصواب بيم ما وجوية برارسال كاستداكا ذمان واست كوين وآسان وفعة بناكر التي كراكر وي مح بك بندرت موجوده فكل بن بمد تنام متعلقات كم ترب بوك بين والد تعالى قادر في كما يك له بندرت موجوده فكل بن بمد تنام منعلقات كم ترب بوك بين والد تعالى قادر في كما يك له بن بعد آمر بن طرح الشرقائي قادر ب كما سب بكم بيدا فرما وي و مراس في النان كوايك لود بن بيدا فرما و يراس في النان كوايد الشرقائي بيدائي كما النان كوايك لود بن بيرائي كما النان كوايك لود بن بيرائي المنان كوايد الشرقائي المنان كوايد الشرقائي المنان كوايد الشرقائي المنان كوايد المنان كوايد الشرقائي المنان كوايد كوايد المنان كوايد كوايد كوايد كوايد المنان كوايد ك

### وعالتيحئه

یااللہ ہم آپ کی رہوبیت والوہیت کا افرار کرتے ہیں آپ ہی ہارے اوراکی کا نتانت کے پیدا کرنے والے پالنے والے اور ہرکام کی تدبیر فرمانے والے ہیں۔ یااللہ آپ واحد ہیں۔ احد ہیں صوبی ۔ وحدہ الاشریک ہیں۔ ای ایمان ویقین پر آپ ہم کوزی و کھیئے اورای پرموت نصیب فرمانے ۔ یااللہ آپ انجام درت کا لمداود محکمت یاللہ پرہم کوئیتین کا کی نصیب فرمانے اورای احتفادہ منیو پرہم کوٹازندگی قائم دکھیئے۔ آپٹین۔ والمؤرک کے ناکہ کا کہ اور کا لمداود محکمت یاللہ پرہم کوئیتین کا کی النے کی بنائے دیت اللہ کھیائی الَّهُ وَمُرْجِعُكُمْ مِيْعًا وَعُدَالِلُهِ حَقَّا اللهِ حَقَّا النَّهُ يَبُلُ وَالْخَلْقَ ثُمْ يُعِيْلُ وَلَيَّرِيكَ مُسِلُونُ فَي إِسْبِنَا مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ حَقَّا النَّهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

میدا کرے گا تا کہا بیے لوگوں کو جو کہ ایمان لاے اورا نہوں نے نیک کام سے انساف کے ساتھ (بوری بوری) ہزادے اور جن لوگول نے

حَمِينُو ِوَعَلَاكِ الدِيْمُ بِمِاكَانُوْ ايكَفُرُونَ<sup>®</sup>

كغركيا أعجمه واسط (آخرت شي) كمول دواياني ينخ كوسط كالوردر وناك مغراب دوكا أستخر كل وجدس -

الَيْنُون مَدَارِدُ مَرْجِفَكُوْ تِهَادِن مَهِ الْجَيْعُابِ وَعُدُون اللهِ اللهِ اللهِ الْفَاعِلَى اللهِ ال

مقعود عبیہ ہے بیالگا کہتم ایمان لا کرشتی جزا بوادر کفر کر ہے۔ ستی مزانہ ہو۔ آخرت کی زندگی بیشنی اور ضرور کی سیم آخرت کی زندگی کا مشرکین عرب کوالکار تھا۔ لبذا آخرت پر استدلال کے لیک اس آیت میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا جارہا سائے اور کہ کا مرجہ انسان کواشر تعالیٰ پیدا کرتا ہے لبذا دوبارہ می انسان کواشر تعالیٰ پیدا کرے گا۔ پس آگر پہلی پیدا کش پر بیتین کرتے موقو دومری پیدائش پر جہیں تجب اور الکار کیوں ہے؟ جو تھی پر شلیم کرتا ہوکہ خدا نے علی کی ایر ایک ہے وہ اس بات کو عمکن یا بعیدا زلیم بات آخرت کے استدلال پر بیفر باتی کہ بڑا ہے جس کا اور دومری بات آخرت کے استدلال پر بیفر باتی کہ بڑا ہے جس کا تالون جا بتا بات آخرت کے استدلال پر بیفر باتی کہ بڑا ہے جس کا تالون جا بتا ایک ذیر کی بڑا ہے جس طرح ایک زیر کی میں کو فی جا ہے۔

بی روں بروسی میں سے میں اور آ زیائش کے لئے پیدا کی گئی ہے اور آ زیائش کے لئے پیدا کی گئی ہے اور دنیا کے خالق الحقال فی گئی ہے۔ اور دنیا کے خالق الحقال فی پھوڑا ہے بیک اس مروری ہے کہ بلکداس دنیا کو ان کے لئے دار احمل بنایا ہے۔ اس مروری ہے کہ

انسان مجي دوباره زعره كياجاسة كاب

بعث بعدالموت

مرنے کے بعد ذیرہ ہونا پر ایسا سٹلہ کے بیوسرف فریب اسلام کے ساتھ تخصوص نہیں بلکہ تمام کئی ساویہ بعث بعد المعو ت اور بڑا ہ انھال پر شغل ہیں ۔ البت اس کے دقوع کی کیفیت ہیں اختا ف ہے۔ ہر فریب ہیں حشر ونشر کی ملیحدہ علیحہ وصورت بیان کی گئی ہے۔ قربب اسلام بر کہتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد آیک بارد دبارہ جسما فی طور پر زعدہ ہوکر خاک ہے اسطے گا اور اپنے انھال و نیا کے مطابق بڑا و مرا پاکے گا۔ قرآ آن کریم نے بعث بعد الموت کی کوت اور مراحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جس میں ندا تکار کی مخبائش ہے نتادیل کی رحق جل شائ سے قرآ آن کریم میں بعث بعد الموت کو بینی مرکر دو بارہ زندہ ہوئے کو سے قرآ آن کریم میں بعث بعد الموت کو بینی مرکر دو بارہ زندہ ہوئے کو منافر آن کریم میں بعث بعد الموت کو بینی مرکر دو بارہ زندہ ہوئے کو منافر میں اور دلیاوں کے دریو واضح قرایا ہے۔ سٹلا۔ جس فرح مرد وزین ہارش ہے ذعرہ ہوجاتی ہے ای طرح مردہ

یا جس طرح ایک تطرہ ناچڑ سے آنگینہ سے بھیرانسان کا پیدا ہونا مکن ہے ای طرح انسان کے متعرق اور منتقر آن ہے کوجع کرکے دو بارہ اس کو پکل دینت پر پیدا کر نامجی مکن ہے۔ یا جو خدا انسان کو پکل مرتبہ پیدا کرنے پر تا در ہے وہ دو بارٹونیدا کرنے دہمی قادرہے۔

یا جوخدا آسان و زین جیسی عظیم کلوق کے پیدا کرنے پر قادر ہے وہ دوبارہ سات بالشت کے انسان کو پیدا کرنے پر کیوں قاد رہیں۔ یا نیمند موست کی بہن ہے۔ پس جو قدا سلانے کے بعد دوبارہ زئدہ کر کے افعا سکتا ہے وہ موت کے بعد بھی دوبارہ زندگی عطا کر سکتا ہے۔ الغرض خلاصہ بیر کی انسانوں کو بیہاں بتلایا جا رہا ہے کہ تم اسپتہ آ ہے کوایک فرمد ذار کلوق جمعواور یقین کرنو کہ ایک دن اللہ کے سامنے عاضر ہوکر جواب دی کرنی ہوگی۔ جب کرا طاعت گر اربندوں کو ان عاضر ہوکر جواب دی کرنی ہوگی۔ جب کرا طاعت گر اربندوں کو ان عذاب دیا جائے گا۔

### دعا شيجئے

بالشدآج اس دنیا میں اوراس زندگی میں ہمیں ان احمال صالح کی توشق عطافر ماہ بیجے کہ چو کل آیا ست میں آپ کی رضا اورخوشنو وی کا باعث ہوں اوران اعمال وافعال سے بچا کیجئے جو آپ کی نارائمنگی کا باعث ہوں۔

یااللہ اجس بعث بعد الموت براہیا بھین کال عطاقر ماک جوہم برچھوٹے ہوے طاہری و باطنی گناہ سے بچ جا کیں اور جمد دفت آ ب کی رضا کے تکریس کھر جیں۔ آ بین۔

ولنعرد تفوتا آن المسكريلوري العليين

هُوالَّذِي جَعَلَ الشَّهُسَ ضِياءً وَالْقَبَرُنُورًا وَقَلَّرُهُ مَنَازِلَ لِتَعَلَّمُواْعَدَةُ والله بياب بن نَا تَابِ بَهَ بَهِ الله الدباعد (بي) فراني عاادراس (كابال) يَلِي عرفي عربي عن مَه برون في ال السِّنِينِينَ وَالْيِسَابُ مَا حَكَقَ اللّهُ ذَلِكَ الْآلِيالَيْقِ يُفْعِينُ لَ الْآلِيتِ لِقُومِ السِّنِينِينَ وَالْيِسَابُ مَا حَكَقَ اللّهُ ذَلِكَ اللّهِ الْمُعَالِّينَ اللّهُ فَي النّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

باشردات اورون کے کے بعدد مگرے آئے میں اور اللہ تعالی نے جو پھو آسانوں

# وَالْأَرْضِ لَا يَتِ لِقَوْمٍ تَيْتَقُونَ©

اورد عن على بداكيا بان سب على الوكول كواسط ( وحدك )ولاك بي جوار مات إلى-

هُود اللّذِي جَمِ لَ جَعَلَ عَاذِ الشَّمَسَ مِن َ فِيهَا مَكُونَ الرَّامِ الْوَالِورَ مِنَ الْوَالِورَ مِنَ الكَ اللّهُ اللهُ اللهُ

مظام کا تات سے قدرت الی براستدلال بولان کا رہ استدلال بولان بولان کا رہ ہے۔ اور دو گر کرے کا تو بھے بات کا کرائے کا دو بھر میں ان جا تبات قدرت میں ذرا فور دو گر کرے کا تو بھر بات کا کرائی کا دخانہ مالم کا خالق و مائی کوئی قادر اور تھیم شرور ہے۔ کا تبات مالم میں ہے مثال کے طور پر بھال مورج اور جا تماور رات وان کا اول بدل اور کے بعد دیگر سے آنے جانے میں خداکی وقد رہت اور اس کی و موا نیت کے دائی اور فٹانیاں موجد و دونا تالیا کیا ہے۔ کمرید امور طاور والل قدرت کے اس کی بے مثال فوتیں میں جس جس کی ہے مثال فوتیں میں جس مولی ہے اور اس کی مصل موتی ہے اور اس کی مصل میں میں مصل میں میں مصل میں کیا ہے دور اس کی مصل میں کی ہے دور اس کی مصل میں کیا ہے دور اس کیا ہے دور کیا ہے دور اس کی مصل میں کیا ہے دور اس کیا ہو گور کیا ہے دور کیا ہے دور

الغرض يهال تدرت الى كاثبات عن سودج و جاعكى طرف

روشی بیدا کی بینی باده کا فطری خاصر کی اخت و تاریکی ہے لیکن آفاب
و مہتاب کے باده کو افلہ نے ایسا روش بنا یا کرجس سے تمام عالم روش
ہو جا تا ہے۔ پھر آفاب و بابتاب ہیں سے ہرایک کے منازل اور
مقابات رفحاد کے ایسے بیانے مقرد فربائے جن سے سال مینے اور
تاریخ اور اوقات کے ایک ایک منف کا حماب معلوم کیا جا سکت ہے۔
تاریخ اور اوقات کے ایک منف کا حماب معلوم کیا جا سکت ہے۔
ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ نہ کی ریکھتے اور ٹو نیچ بھٹے ہیں۔ نہ کی ان
ادھر ادھر ہوتے ہیں۔ نہ کی ریکھتے اور ٹو نیچ بھٹے ہیں۔ نہ کی ان
شدہ ٹوٹ بھوٹ کی مرمت ہوتی ہے۔ جس شان سے قدرت
ضداد تری نے آئیں از ل سے جا و یا تھا ای شان سے جماعہ کی دے
ہیں اور جب تک تھم خداد تری ہے جاتے تھا ای شان سے جماعہ کی دے
ہیں اور جب تک تھم خداد تری ہے جاتے ہیں گا در ہیں کے اور جب ای قادر

# وفتت كى بيائش وتعيين كانظام

الشر تعالی کی ان عقیم الشان شانید ترض وقر بی ان نوس کا عظاوہ روثی کے بیا تاکہ وہ بھی بھایا کیا کہ ان کے ذرید وہ سال اور میں بھایا کیا کہ ان کے ذرید وہ سال اور میں بھایا کیا کہ ان کے ذرید وہ سال اور بی سامعلوم ہوسکتا ہے اور دنیا میں دوتوں اگر چیشس وقر دوتوں می سے معلوم ہوسکتا ہے اور دنیا میں دوتوں طرح کے سال اور مینیے شی اور قری قدیم زمانہ سے دائی ہمی ہیں گئیر ہوتا ہے بھلانس مورج کے کہ اس کے صابات سوائے سائنس دانوں اور جر بست دانوں اور میں دوسروں کو بھینا مشکل ہے۔ اس لئے دانوں اور ریاضی والوں کے دوسروں کو بھینا مشکل ہے۔ اس لئے اسان موجواہ وہ کوئی کھیا ہو ما کہ کہ ان کی اوائی کی برخض کے لئے آ سان موجواہ وہ کوئی کھیا ہو ما

ی سکاستعال می ہاوراس کا اعلام موجب بڑی ہدواواب ہے۔ درس بصیرمت

چا نداورسورج کی تخصیص کی وجہ

مفسرین نے کھماہ کہ یہاں آ ہت میں قمی وقر بین سورت جاند کا ذکر فاص طور پر اس کئے فرمایا کہ قس پرتی اور قر برتی و نیا ہیں بہت عام رہی ہے اور اب تک ان کے پرمتار موجود ہیں تو یہائی ہیا حقیقت طاہر کروی کہ اللہ نے ان کوخود انسان کی خدمت وراحت اور لفع رسانی کے لئے بیدا کیا ہے تو انسان کی بیسی شدید جافت ہے کہ ومالٹی ائیس کی ہوجایات شروع کردے۔

### دعا شجحت

یا اللہ بے شک ہے کا کنات اور اس کی ہر چیز آپ نے اپنی قدرت سے مکست ومصلحت کے ساتھ پیدا کی ہے اور ہر چیز آپ کے وجود کی شہاوت دے دہی ہے اور ہر شے بھی آپ کی وصالیت کے دلائل موجود ہیں۔

یااللہ آپ کی پیقڈرٹ کی نشانیاں دیکھ کر جس اٹی او حید کو کال سنانے اور جرطرح سے شرک سے نیچنے کی توثیق تھیب ہو۔ آ والبند کی کارٹ کی نشانیاں دیکھ کی تاکن النہ کا کہ الفائم کی الفائم بیٹن The Agrical

ان الذين لاير جُون لِقَاءَ مَا ورَضُوا بِالْحَيْوةِ الدُّنْ يَا وَالْمَانُوا بِهَا وَالْكُونِينَ الْمَانُوا بِهَا وَالْكُونِينَ الْمَادِينِ الْمَادُولِينَ الْمِينِ الْمَادُولِينَ الْمِينِ الْمَادُولِينَ الْمِينِ الْمَادُولِينَ الْمِينِ الْمَادُولِينَ الْمُؤْلِينَ الْمَالُولِينَ الْمُؤْلِينِ الْمَالُولِينَ الْمُؤْلِينِ الْمَادُولِينَ الْمُؤْلِينِ الْمَالُولِينَ الْمُؤْلِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمَالُولِينَ الْمُؤْلِينِ الْمُولِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِ الْمُؤْلِينِي الْمُؤْلِينِ ال

اِنَ بِنِكَ الْذِينَ وَوَلَا اللّهُ وَالْكُونَ امِدِينَ رَكَ الْمُتَا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

# د نیابرست انسانی گروه

یبال ان آبات شن کا نکات انسانی کے دوگروہوں کا ذکر ہے اور دونوں کا انجام بیان فر مایا گیا ہے۔ ایک گروہ نو وہ ہے جس نے دنیا ش ایسا ول لگایا کمآ خرت کی اور خدا کے پاس جانے کی کوئی خبر ہی ندی ہیں ای چندروز و حیات کو مقصود بنائیا۔ نہ خدا کی طرف اوٹ کرجانے کا صحید انسا حشر ونشر بندا ب نواب کا خیال ہیں جو بچھ ہے دندی زندگی ہے اور اس کا حیش و آ رام مقصود ہے۔ قدرت کی جونشانیاں گذشتہ آبات ہیں بیان مو کیں۔ ان شرک می خورڈ کرند کیا کہ ایسا مضبو خاور محیمان مثلام ہوئی بریاز تھی ہیا تھیا۔ ضرور اس سازے کا رفان کا کوئی فاص مقصد ہوگا۔

# د نیارستول کاانجام

جب قدرت نے ساری کلوقات کو انسان کا خادم بنادیا ہے تو انسان کے ذمہ می کوئی کام نگایا ہوگا۔ اور پھراس کا اسے حساب می دینا ہوگا۔ جس کے لئے ضروری ہے کہ کوئی روز جز الدر روز حساب مقروبو۔ ای کا دوسرانام آخرت ہے۔

جواوگ آیات قدرت سے فاقل ہیں اورائی دنیا بھی آیے مطمئن ہوکر بیٹے ہیں کہ کویا بہاں سے کیس جانا تی ٹیس بیٹ یک رہا ہے ان کو بھی بیده میان ٹیس آتا کہ اس دنیا سے برانسان کو خصت ہونا ایسا بیٹی اور ظاہر ہے کہ جس بھی بھی کی کوشہ تی ٹیس ہوسکا۔ اور جب بیٹن سے جانا بھی ہے تو جہاں جاتا ہے وہاں کی تیاری بچی شرکا اور وہاں سنا متفادہ ففات بھی پڑسند جنایہ تی اور بدنھی ہو کوہ کفاراور محرین کا ہے اور انہوں نے اسے دل وومان مسے زبان سے باتھ ہاؤں سے جو بھی انہوں نے کمائی کی اس کا بدارا قرت میں دوزش کی

الل ايمان ويقين كاخوش بخت كروه

الغرض، و برقو حال كفارد مكرين قيامت كرده كا بيان فرما إي كا ان كے مقاتل دوسرا كروه وه خوش نصيب بتلا يا كيا جوالله كى توحيد... الوبيت اربوبيت تقرف كل قدرت كالمه كا يقين ركمتا ہے۔ احكام الى رسالت تيامت عذاب تواب حشر فشر جنت جنم پرايمان ركمتا ہے دوايمان كے مطابق تيك عمل بحي كرتا ہے۔

الل ايمان ويقين كاانعام

ال گروہ کوانمان کی بدولت اور اس کی روشی میں تی تعالی ان کو متصداصل بین آخرت میں جنے تک مہلی ہے گا اور جب بیجنی جنت کی نعتوں اور خدا کے فعنل واحسان کو دیکھیں گے تو سبحان ملله کیا ریں گے اور بعض روایات میں بیجی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے پکھ مانگنے کی خواہش ہوگی مثلاً کوئی برعرہ یا کھیل یا اور کوئی رخبت کی جنے

ر کھی قو شبطناک اللہ تھ کیں ہے۔ انتظافہ قو پاک ہے۔ انتظافہ قو ہا کہ انتظافہ قو ہے انتظافہ قو ہے انتظافہ قو ہے انتظام دوا ور یہ جنتی ملاقات کے دھنتہ ہیں۔
وہ اور کے قائم مقام ہو گا۔ اور یہ جنتی ملاقات کے دھنتہ ہیں۔
وہ مرے کو ملام کریں ہے جیسے ونیا بھی مسلمالوں کا دستور ہے۔ گیر فرشنان کا جنتیوں کو ملام کرنا بلکہ خو وخدا دعدب العرب کی طرف منتقاف کا آتا قرآن بھی منتھوں کی حزید حالت بیان کی تھی کہ جنت بھی تھی ہے۔
منت بھی تھی کر جب وجوی انتظاف کا انتظافہ کی حزید حالت بیان کی تھی کہ جنت بھی تھی ہے۔ اور محض مشبلہ منتقاف کا لما ہے کہ بر جر چرز حسب خواجش التی موجات مرب کی اور جنتیوں کی جردعا کا خاتمہ المحدث بیان کی تھی کہ اور محض منتقاف کا لما ہے کہ بر جر چرز حسب خواجش التی ہوجات کا اور جنتیوں کی جردعا کا خاتمہ المحدث بیاتی کی اور جنتیوں کی جردعا کا خاتمہ المحدث بیاتی کی اور جنتیوں کی جردعا کا خاتمہ المحدث بیاتی کہ انتظافہ بی تی ہو جو انتظافہ بی تی ہو ہو گا کہ انتظافہ بیاتی کی انتظافہ بی تی تو جنتیوں مطاکیں۔
گا ۔ لین اخیر بھی اللہ کی جردعا کا خاتمہ المحدث کی کو اس نے اپنے تعنق وطاکس ۔

# دنيااورانسان كأتعلق

ان آیات پرفورکرنے سے اس دنیا سے انسان کا تعلق واضح طور پر
مجھ بیس آ تا ہے کرانسان ایک قلوق ہے جس کا اصل تعلق عالم آخر سہ
سے ہے۔ جولوگ انسان کو ایک ذمہ دار اسی جس کا اصل تعلق عالم آخر سہ
رویروا ہے افعال کا صاب دیدے کے قائل بیس ان کی نظر بیس دنیا تن
سب کچھ ہے اور فاہر بات ہے کہ ایسے لوگ قانون افجی ہے کھے اور
اس کے بابتر ہونے کی کوشش کیوں کرنے گے جس کا نتیج ہے ہوگا ان
کے اعمال آخیں نے جا کرچینم بیس جموعک دیں گے۔ یرخلاف ان کے
جولوگ اللہ کے سامنے حاضر ہوئے اور صوائل و جواب کی قطر رکھنے والے
ہوں گے اور اس قریت کی آگر کی ہونا میں اللہ کی احرار کھنے والے
ہوں گے اور اس آخرت کی آگر کی ہونا میں اللہ کی احرار کردہ اسکام وشریعت
ہوں گے اور اس آخرت کی آگر کی ہونا میں اللہ کی احرار کردہ اسکام وشریعت
کے اس دیموں کے اور اس کے قواس کو اس دیموں کے اور اس دنیا ہے کردئے
ہوں گے اور اس آخرت کی عالم جس ہر طرح کی مسلامتی مار حدت اور آس ہی گئری

وعا شيجة: الشقالي بم كمَّا فرت كاكراس ويا عن مطافر ادير. آعن . وَالْجِرُدُعُونَا أَنِ الْعُدُولِيَةِ الْعَلَمِينَ

# وكؤيع كالله للتاس الشراسة عاله مريان يوكن النهوم اجاكه فرفن الكها

ندہ کر انسان اور کو اس کے جادی جائے کے مواقی ) جاری سے تھان واقع کردیا کرتا جس طرح دونا کہ کیا جاری کیا تھے جس کو آن کا جس و الراب ) مجمل کا جہرا موج کا اورا

# لَّذِيْنَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَا زِمْ يَعْمَنُونَ ۖ وَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ الصُّرُّ

دَعَانَالِجَنْيَةَ ٱوْقَاعِدًا آوْقَالِمًا ۚ فَلَيَّا كَتُقَفِّنَا عَنْهُ ضَرَّةِ مَرَّكَانَ لَمْ يَدُعُنَّا

وبم كويكار في كن بين بي بين بين كر يمي مرب بي روس بي ووتكيف س بدادية بير و كراي بكا مالت برا جاتا بك

# ٳڸۻؙڗۣڝٞؾ؋ٛڰۮٳڮۯؙؾۣؽٳڶؠۺڔڣؽؽٵػٲٷٛٳؽۼؠڵۏؽ<sup>©</sup>

کویا چوتکلیف سکونیچی تمی اس کے ہٹانے کیلے بھی ہم کو یکا دائل نہ تھا۔ ان حدے نگلے داخوں کے اٹھال (بد) اُن کوای طرح مستمن معلم ہوتے ہیں۔

وَلُوْ الداكر اِنْجَعَلُ عِلاَ عِن اللهُ اللهُ

کی خالفت کرنے پرعذاب کیوں ٹیس ؟ تا اور ہم پر آسان سے پھر
کیوں ٹیس پرسنے اور ہم بالک کیوں ٹیس کر دیئے جاتے ۔ سکرین
کیا ٹیس شہبات کا جواب بہاں دیا جاتا ہے اور ہٹایا جاتا ہے کہ خدا
ایسے چرموں کو دنیا ہی فورا ٹیس بکڑتا بلکہ مہلت اور ڈسٹل دیتا ہے
مالا کہ لوگوں کا حال ہے ہے کہ بھی بے پاک اور بے دیا بن کر فوواسینے
اور چلاعذاب آنے کا مطالبہ کرتے جی یا کی اور بے دیا بن کر فوواسینے
گئے آ کرائے یا اپنی اوالا دو فیرو کے جن شی بدوعا کی کر ان کے
جی ۔اب اگر خدائے تعالی ان کی ورخواست اور وعا کے موافق فورا
ہاتھوں ہاتھ کوئی عذاب یا برائی ای قدر جلدان کو کہنچا دے جن جن جلدہ و

الله تفالی کا قانون مہلت اور شرکین کی ہے وقوفی گذشتہ بات بیل بھرین آخرے وعداب نار کی وہم سال کی تھی اور بتایا مجا تھا کہ ایسے اوگوں کا فیکانا جہنم ہوگا۔ کفاراس پر ظذیب کی فرش ہے کہا کرنے تھے کہم توعداب کی دھم کی کو جب حق مجس کہ جم پر بہاں دنیا ہی بیل عداب نازل ہوجائے۔ محرین آخرے جو دنیا کی نعتوں اور داحق بیل مرود تھے یہ شہر کیا کرتے تھے کہ اب کیوں خدا ہم کو جارے پرے کا موں کی سزائیل و تا۔ آخرے پرعذاب کو کیوں موقوف کر دکھا ہے۔ کفار مکہ آکٹر یہ جی کہا حق تعالى ف كفار كديري كريم ملى الشرائي ولم كى الفت كا اوب على يو تعالى ف كفار كديري كريم ملى الشرائي ولم كمي الانتهاب والمحريم ان كا حال بيد ما كد جب معيبت في كرا اورنها بي وتت خدا ياد آف بوع اتو الل وقت البيان نول كوجول بيضاورا الل وقت خدا ياد آف كا كويا معيبت كايك تاذيات في مجما ديا كرش كسراسر باطل بريم جب خدا تعالى في ان كى تكيف اوركن ووكردى الويم خدا كو بول بيضاور برستورا بي بها طريق كفرو فقلت يربطني فك اورابيا خدا ب عاقل بوع كويا محل خدا كويكاراتى شقاء

منف ودیمال بیتلاتا ہے کیا فرانسان زول بنا کے وقت ہے مبر اور حمول افرت کے وقت ناشکر اسے تکلیف کے وقت اسے خدایاد آتا ہے اور داحت کے وقت خداکو بحول جاتا ہے اور بیاس کی ہے ایمانی کی ولیل ہے اور موس کائل وو ہے جو کسی وقت اپنے خداکو نہ بجوئے ۔ باز اور معیبت ہی صابر رہے اور داحت واحمت ہیں شاکر رہے ۔ بہاں ان آیات شراس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا جارہا ہے کہ تو حیوا کی خور پر بیدولول افتا ہے کہ ایک یالاتر ذات موجود ہے جو بھرا و کہ درودودر کرسکتی ہے۔ کو جب بھر معیبت دور ہو جاتی ہے تو بچر میش وراحت کی خفاتوں میں پڑکراسے بحول جاتا ہے۔ می فرمت نه پاکی اور کب کی ان کوموت ؟ بیکی ہوتی اور ان کا نام
فنان میں نہ رہنا گر اللہ تعالیٰ کے بہال نیکی اور بدی وونوں ش
حسب حست وصلحت تاخیر وقل ہوتا ہے۔ تاکہ نیک لوگ تربیت

پاکیں اور بدکا واپی نفلت اور مرکشی ش پوکر بیات شرارت لبریز
کری۔ تاکر افلہ تعالیٰ کی جست ان پر پوری ہوجائے اور یا جب بین
کرکوئی افلہ کے اس ملم اور بروباری اور رحت کو و کھ کرشر ہائے اور
سنجل جائے اور حق کو تبول کر لے۔ اس لیے مظرین اور خالفین پر
فوراً عذاب نازل بین کرنا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو ان کے بکڑنے پر بر
وقت قدرت ہے مگر وہ میلم بھی ہے اور تیسم میں ہے۔ اپنے المف وکرم
سنجات نا وانوں کی بکڑی میں جادر کئیم کرنا۔ بہتو منکرین کو ان کے

انسان كي احسان فراموثي

آ کے انسانوں کی تاشکری ناسیاسی اور احسان فراسوقی کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ بیانسان اول توسیہ باک ہے خود عذاب طلب کرتا اور برائی اپنی زبان سے بائل ہے مرکز وراور بودا اتناہ کہ جہان تکلیف کیٹی اور مصیبت اور بختی آئی تو خرور کا سارا نشر کا فور موا اور جب تک مصیبت دہی کوڑے لیٹے بیٹے برحالت جس خدا کو بکارتار ہا چر جہاں تکلیف بڑائی کی سب کہا سا بھول کیا۔ کو یا خداے بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ دی خرور خفلت کا نشروی اکرفوں دی جی جس جس میلے بہتا تھا۔

### وعاشيجئ

یا الله کفار ومحرین کی جس حالت کی شکایت آپ نے ال آیات شی فر مائی ہے تمام الل اسلام کواس حالت سے بچاہیے اور درخ وغم اور معین و تکلیف کے دفت او آپ کو باد کرنا اور چرآپ کو بحول جانا اس سے ہم کو بچاہیے۔

یا اُنڈاس میں کوئی شک نیم کہم نے فقلت وجہل سے آخرت کی طرف سے فقلت بر آل۔ یااللہ اب تماری آئیسیں کمول دے اور ہم کو ہر طال میں اور ہر آن میں اپنے سے میں و قوی تعلق فعیر بے قرما ہے۔ آمین۔

والخركة عُونًا أن الْحُدُدُ لِلْوِرْتِ الْعَلَمِينَ

# وَلَقِكُ آهْلُكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُوْلِيّا ظَلَمُوْا وَجَآءَتُهُ مُرْسُلُهُ مُرْبِالْبَيْنِيّ

وَمَا كَانُوْ الِيُؤْمِنُوا كُذَ إِلَى نَجُرِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ۞ ثُمَّ جَعَلُنَكُمُ خَلَيْفَ

والك كاست الدوه (بينية عاصده الدينية عدود (بينية على الدينة على الدينة المسترادية المسترادية المستراجية المسترادية المستراجية المسترادية المستراجية المستراج المستراجية المستراجية المستراجية المستراجية المستراجية المستراج

فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ هِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمُلُونَ ٥

چران کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے اُن کے م کا باد کیا تا کہ فاہری طور پر) ہم دیکی لیس کے مس طرح کام کرتے ہو۔

وَلَقَانُ الْفَلْكُنَا اللهِ مِن مِن الْقُرُونَ اسْمِى اللهُ وَمَن عَلَيْ مَ عَلِيكُوْ مَ عِلِيكُ لَنَا بَدِ فَلَكُونُ اللهِ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَمَا اللهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِن اللهُ وَمِنْ اللهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَمِنْ الللهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّمُ وَاللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ الللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ ا

جله الل مكريك الل عرب كوخطاب ہے اور سنانا' زشن ككل انسانون كو ب ادران سه كها جار باب كدويموتم س پہلے بھی بہت کی تو تک اس دنیا تک گزری ہیں جنہوں نے حق مبود بے كُون يجانا ويفيرا ورانيا والحريم مجان كيك بيبع محدواهم آيات اور کھلے کھلے فٹانات دکھا کرراہ راست برآئے کی وجوت وی گئی۔ ليكن انبول في أيك شائل بلآخر جب انبول في كون كون ويا نااور مدافت کا کذیب وا تکار برامراری کرتے دیے ہی جرخدا کی طرف ے اکور اوک کی الانام ونشان مورستی سے مناویا کیا۔ استقادیتے او یے کل سرسز یا قامند اور تمام سامان میش فاک شریل کمیا اور ایدی برياد في نعيسيد بولًا رقوا كرتم ينيس جاسبة كديما نجام نافرمان أومول كا مواب واي تمبارا موقو ميلي قومول كي تاري في سل لو اور ان فلطيول كالعاده وشرر وجوان كى جابت كاموجب موتي ساب يملون كى بجاسئة كوزنن يربسايا تاكدو كمعاجنسة كأتم كجال تك فالل وكلوق ك حقوق بيهائ مواور قداك وقير كما تحدكما معامله كرت مو نیک دہدیسے فل کرد مے ای کے مناسب تم سے برتاؤ کیا جائے گا۔ عش کا نگاخها بھی ہے کہ انسان بچھلوں سے عمرت بکڑے۔ وَاخِرُوكَ عُولَا أَلِيَ الْمُسَدُّلِهُ وَلَتِ الْعَلَمِينَ

كذشتآ بابت بثن بتلايا كماتها كدكاما ومتكرن حشر كلنب كافوض سيمطاليه كياكست مقالية لمبسأ فأكوا يتزيية تم يدنياش كيلانكس الأراء وال است المامانات كالرائد المكرين كى ودفواست تيموانل جلدي الداول عذاب نبأ سيا تكلف ومعيت آكل صاح تور فكري باينا وإبيت ظلم وشرارت معرب ايماني كي مزاجله بإبديزل كرديبة كي منت الشدقديم كم من من كروب الأك الموادور ملين ك مطافتانات ويجينه كيه بعد المحاظم وكلف بريم يستدر شياده مي المرث ايدان وتسليم في المرف نه يتنظيفو لمآخراً ساني عذاب في ان كويلاك كروالاي بميت بحرمول كوكي نبه کی دیگ ش مزاملی دی سے اور بلاکت سے جماعار ہونا بڑا سے۔ بلاكمت كي ويسورنش ويرب بالمنى وظاهرى والحنى بلاكمت توبيست كربطاهر اكرجة دى يح دسالم تومنداورة دغ البال بوكراس كا دل مرده بورباطن ال كأسخ مو حامور فورايمان كي ليك جملك محي كي وتت اس كول يرز يرني بور آل كوجوبات اور تدبير سيمتي موده دوهاني جاتل كا باحث مور فابرى بلاكت كريم عنى بين كرتمام إمهاب جيش إورسلان واحت فما بو جائے۔ال وحمال اور ال ومنال برباوبو مائے تسل معقق موجائے۔ زعك جادموجائ الدباة خروات كاموت آجاه يبال آيت على داول المرح كمالاكت مراوي

# الآن<sup>ان بي</sup>ن سورة يونس ياره-الا مورة يونس ياره-الا دیجے کا بہایں کہ بیٹے کا تھے۔ بیٹی ہوکھا کرٹر اڈ الحراف عَانُ اللهُ عَصَيْتُ رَبِّي عَدَّابُ يُومِرِعَهُ آب ہوں کبد دیجے کہ آگر خداتوانی وسطور مونا او شائل ہم کوبید کام ) ہے حکر شنا تا اور تباطیق کو اس کا اطلاح دیتا کہ کا کہ اس سے پہلے می او شر مرتکے تم میں روچکا ہوں۔ مجرکیاتم اتن عفل میں دیکتے سواس مخ

ا تُنتَلَى بِهِ مِن مِن إِن عَلَيْهِ مَر ان رِ | (يكنَّنَا عالى آيات | يَجِينُنونواخ | قَالَ كنة مِن | الْكَوْنَ وولاك ه النُّب م ين الله المعرَّان كن قران العَيْرِهِ فَأَ ال يعلوه يرجُونَ الدِين ركع القادَي مع في ك لهُ بلودات [قُلْ آب بَدي ما يَكُونُ مِن مِي إِنَّ برك لِيَّ أَنْ كُم أَبُدِّلُهُ أَبِ بِلا أَرْنَ م إَيْلُقَاتَي واب بِيْ اِنْ الْخَيْعُ مُومِين عِدِى كُرُهُ الْإِكْمُ أَكْرِهِ الْجُونِي وَى كَابِاتَى بِهِ الْخُنْ مِرى الْمِذَا بِكُلُ عَدَابَ عَدَاب عَصَيْتُ عِي لِهِ الرائي ك يوم رن وُ شِكَاءُ لِللهُ الروابِيَّا اللهِ ا كَاتُكُوْتُهُ له وحاص م وَكُا آدُوْرِكُمْ إِدِر دُخِرُونِا تَهْبِينِ } عِلَيْهِ أَن كُا عَلَيْكُوْ ثُمْ بِ فَقُلُ لَيَثْتُ فَتَنْ مُعَادِينِهِ فِي كُوْرَهُمُ اعْمُوا لِيعِ إمِنْ قَبُلِهِ سِيطِ [أفكا مزياء إنفق لون عل سام بعة مِنكَن سيء الْفَتَرَاق بندم عَلَى الله الله الله الله الله الله الله كَذَبّ اجعاء فتبكن موكون الظلكر بواظالم

۵۵

قرآن كريم كے ساتھ مشركين كے روبيكا جواب آ کے اس معاملہ کا ذکر ہے جو قرآن کریم یا توقیر علیہ اصلاۃ والسلام باضاوند قدوى عرويل كساته انهول في كيا-متركين عرب اود محرين مشر تغير اسلام كاصدافت وفعيلت سدادا كارفيل كريطة تقيلين بت يرتى بالن كالمصوص علا كدورموم كاردمونا قو وحشت كعات اورةك بحول يزحاكردسول الذمنى الشطيروسلم كنة كدائ فداے كدكر بالدوور اقرآن ك آع جس مل ير مغاین شہوں اور اگر بچی قرآن دے تو استے حصہ ٹی تڑیم کر ويج جوبت يرى وفيروك فرمت وفيروب متعلق ب-جن اوكول ئے ناقرک مورتوں پر خدائی احتیار اس مختیم کرد کھے جھے ان ک ا البت ے کے الد فیل کرایک وقیر کواس طرح کے تعرفات و وتنارات كاما لك فرض كرنيل بإان كابيكهنا بحي محش الزام إوراستهزاه ك دورير وكا يجرمال اس كالتفق جواب دياجاتا باور اللاياجاتا ب كوكى فرشته يا تغير كابركام فين كدائي طرف س كلام الى عن رميم كريكا يك وشامي تديل كرينك ويغيرها فرض يب كديووي خداک طرف سے آئے بلائم دکاست اس کے تم کے موافق جا رے۔ وہ ضا کی وی کا تاق موٹا ہے۔ شا اس کا تاق تیل موتا کہ جیما کلامتم چاہوندا کے بیال سے لا کروش کردے۔وی اٹی میں اونی سے اولی تصرف اور قطع برید کرنا بری بعاری معصیت اورجرم ب- مر ومعمم بدے خدا کاسب سے زیادہ ڈور کھے ہیں لین انبيا عليم السلام ووالسك بات في عب كمال جاسكة بين . أ محصنور صلى عشرطير وملكم كوخلاب كرسي مثاليا كمياك إحدثي صلى الشرطب وكلم ال مكرين كوجها آب كرديج كرجوندا كوهورونا يدادرالدوابهاب عى وى ترارى مائية يرحمة مول اور بعثاده جابتا بمريد دريد ے تم كوفردادكرا بادراكردوال كوفاف جابتا ويرى كيا طاقت تحی کرخودا فی افرف سے آبک کلام ما کراس کی افرف منسوب کردیا۔ آ ٹرمیرے عرکے جالیس سال تہادی آ تھوں کے ساستے گزدے۔ اس قد دخو بل مدت پیس تم کو برے حالات کے متعلق ہر حم كاتجرب، و چكا- ميرى امانت وديانت تم شي بغرب التش دى - ميرا

اى بونا اوركى خابرى معلم كالمنايز هنان كالمثاليك معروف وسلم واقدب مرواليس مراكب جس قدر كاب كوفي فوجهم اتع ش المامو- ندكس درسكاه ش بينا موندكو كي تصيده كلعاموندكو في تشفري هور دنعة ايسا كلام يمنا لاسبة يوالي فصاحت و بلاخت مخوكت سلاست وروانی ہے جن وائس کو عاجز کردے۔اس کے طوم وحقائق كے سامنے تمام دنیا كے معارف مائد پڑجائيں ، ايساتھىل اور عالىكىر تالون بدايت نوع انساني ك باتمول ش بانجائ كرجوادى حيات اورنی دیمل بخشے والا موقویہ بات س کی مجمد میں آسکتی ہے۔ تم کوموجا چاہے کہ جس انسان نے چالیس برس تک کی انسان برجوت ندلگایا مواكياوه ايك دم الى جسارت كرسكاب كرمعاذ الشدخداو عرقدوس م جموث باعرم أورافتر أكرف ميك لاكالدمانتاج سكاكر جوكلم اللي تم كوسناتا موں اس كے عائے يا كانچائے على جھے كوئى احتيار فين فدا جريكه وإبناب يرى زبان عيم كوسنوا تاب أيك نظ بإزيروة برتيد بل كرف كالمسي كلوق كوحق حاصل فيس بسيحاب ويامميا كارشركين كال مطالبكاكديا تودوموا قرآن في آية ياس یں ترمیم کرویجے جو ہارے عقائد کے خلاف نہ ہوجس میں بت يركي اور مار عدول كي غمت شهور

پر اوراه رسے وں ماہ سے اور باطن پرکون؟
تم می بتا و کہ تن پرکون ہے اور باطن پرکون؟
جوش اللہ برانز اکر ہاں ہے بڑھ ان دو باقوں کا افارٹیس کر سکتے آبک تو
جوش اللہ برانز اکر ہاں ہے بردہ کروئی کا افارٹیس اور دوسرے جو
کسی سے کو بھٹا ہے دہ می سب سے بردہ کرئر برانسان ہے اس تم خود
فیصلہ کرلوکہ کا لم اور بحرم کون ہے؟ او پرجود کسل بیان کی کی اس سے
میراسچا ہونا خابت ہے بس تم جو بجل و عناد سے خدا کے کام کو بھٹا اسے بول کو اس کے کام کو بھٹا اسے بول کو اس کے کام کو بھٹا اسے بول کو اس کے کام کو بھٹا اسے بول کو ان کے کام کو بھٹا اسے بول کو کی ایس بوسکا۔
بورا فیدکا ہو تا کے اور کو کی کام در اس کو اللہ مان در کو کی گوئی دیا۔
فیصلہ صادر ہو کیا کہ جو بھٹا رہے بچھان کانام و نشان کی گوئی دیا۔
مال مشر لیعت (مسلی اللہ علیہ و سلم)

ان آیات علی اس حقیقت کوصاف تقریح ہے کے درمول المتحلی

بيعن صفود اقدى صلى الله عليه والمكم كاليفر كالزيك على المدين في تبادے مائے زول قرآن سے پہلے والیس سال کی طویل دے كيي ببتان باعد سكا بول اوركوني جموث بات كيد كرسكا مول

الشعلية ومكم مرف حال شريعت بيل باني شريعت نبيل واحكام الي كا امتاع آب برنجی اسی درجه پی شروری تما جتنا کسی اور فرویشر بریفتها نے بہیں سے بیمسلامی تکالا ہے کہ بدعت نبایت مخت جم ہے۔ | مخزاری ہوداس زماندیس تم میرے جال چلن اور مدّ فی فالا اپ وین عربی بات بدا کرنے کائل جب معموم تی برطیب الساؤة والسلام اوانات کا تجربه کریکے ہوکہ علی نے تمام عربھی کی وغوی معالمہ بھی ا تك كوسامل ندقالوكى غيرمعموم كوكب اس كاحوصل بوسكا بعد ير مجوث بين يدفا وياليس برس ك بعد يك لخت بيني بنائ فاري قر آن كريم كے منجانب اللہ اور كلام الى مونے كى جودليل يهال دي حق

### دعا شيحئة

حق تعانى كالبائنا هكرواحسان بي كرجوجم كودي حق دين اسلام نعيسب مواريا الله بم كوصفورسلى الشرعليدوسلم ك لافى بوكى شريعت كا خابر ش اور باطن ش كال الباع تعيب فرما اورقرآ ل ك احكام كي فرمانيرداري نصيب قرماكه بمكورين دونيادونول جبال ش صلاح وفلاح نصيب مو يانديس يبل كفاروسركين آب كريغبرول كوجشان والدنباه وبرباد بوعاليان اب بھی وشمان وین اسلام کو جوامت مسلم کومنانے اور قلم وسم کرنے پر کمر بست ہیں۔ بلاکت خابری د باطنی تعییب فرما - یا اندگذشتر قومول سے حالات سے بم کومپرت حاصل کرنے کی توقق مطافرها **۔ آ** ٹکن ۔

والخِرُدَعُورًا أن المُدُرِيلُورَتِ الْعَلَيانَ

ويعبل ون من دون الله ما لايف وكلاينفه م ويفولون هولا أله ما لايفكار الله من ا

ادراكرايك باست مدول جماتب كدب كالرف سي يبلغ مريك بأوجس يزعى بالشلاف كدب يربان كالمعي فيعلد (ديالي على ) موجكا مدا

وَيُعَبِّنُونَ وَدونَ جِينَ مِنْ عَ دُوْنِ اللهِ اللهَ عَمَا مَا عَ الْاَيْفُرُونُو وَمِر مَنْ اللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ عَمالًا مَا عَ الْاَيْفُرُونُو وَمِر مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

مشركين كتوجهات وخوش فيميول كى ترويد كفاركداور شركين عرب كا عقيده قاكدونيا كى بر معيبت كو بهار معبود سفادش كرك دوركرا ديج بين - بركام كو دينا عناد بين - اگر بالفرش عذاب و ثواب كا جنگزا بوا بحى تو بهارب يه معبود سفارش اور شفاعت كرك بهم كود باكرالين ك- اس كرد بي الله تعالى في ان آيات مي بتاليا كرافلكو چوز كر كفاراي بالل اور به حقيقت معبودون كى به تنش كرتے بين جو ان كو نه تقسان بهنچا سكة بين اور نه تنف - اكر ان كى بهتش كى جائے تو قائده فيس بانچا سكة اور سفارتی ہوتا اور سفارتی کا مستحق عبادت ہوتا وونوں دو وے فلا اور بد اس کی بیرے میں اور سفارتی کا مستحق عبادت ہوتا وونوں دو وے فلا اور بیر عبارے سفار شیوں کا وجود ہی تین اور اللہ کے اس کے کوئی چیز خارج میں ہیر جب ایسے سفار شیوں کی سس کا علم آ ساتوں ور بین بیر کیں فعالونیں توقع کباں سے ایسے سفارتی الاسکتے ہور بیا یک نبایت اطبیف انداز بیان ہے کہ اللہ تعالی تو جات میں کوڑ بین یا آسان بیر کوئی اس کے صفور تباری سفارتی کرنے والا ہے چھر بیرتم کن سفار شیوں کی اس کو قدرت میں الیے سفارتی کرنے میں ہوسکتے ۔ وہ تر کوں سے پاک اور مدرت میں الیے سفارتی الریک کھی ہوسکتے ۔ وہ تر کوں سے پاک اور

الله كادين ايك عى راك

مشركين عرب الدجواب موكركيدها كرتے في كريم اكر ويتاؤل كل برست في رست في اور بنول كو برج بي قويدكول في بات فيل ر بريث برست كول في بات فيل ر بريث سن كرت بيل اور بنول كو برج بيل قويدكول في بات فيل ر بريث سن كوتم الدي المست في بات فيل كرا بال بريت بيل كرتها والمديد بن شرك فيل كيا بال كرت ويد كرتها والمديد بن شرك فيل كيا بال كرت ويد كرتها والمديد بالله بالله بها الملا بها الله بها الله بها والمديد وي بيدا كرك بريدا كرد و لين موحد اور موكن في بريت المرا بالله بها الله بها كرد و لين موحد اور موكن في بريت المرا بول الله توجيد بها المنا الله كرك برت موحد اور المول في الله توجيد بها المنا الله كرد و لين في برا الله كو المياه بي بيدا كرك برت بي تي اور كرك بي المرك و بي تول المن كرك برت بي تي اور كرك برت بي تي اور كرك برت بي تي تول المن كرك برت بي تي اور كرك برت بي تي تول المن كرك برت بي تول المن كرك بي تول المن كرك برت بي تول المن كرك بي تول بي تول

بت يرى كى ابتداء كب اور كيس مولى؟

دوایات مدین اور سرے معلوم ہوتا ہے کہ معفرت آ دم داید السلام سے کے کر معفرت فوج علیہ السلام کے زمانے تک ایک عل امت ایک بی قوم مومدین کی تھی ۔ شرک و کفرویت پری کا نام داتھا۔ فوج علیہ السلام کے زمانہ شاں شرک و کفر طاہر ہوا۔ اور معفرت لوج

عليه السالم كوكفرو الرك كاحقابله كرناية الأوكي في برب كده عرس آدم عليدالسلام سي فوح عليد السلام تك أيك كافي طو في قيل سي رقوراة ے بان معابق معرت اوج طيبالسلام معزت أ وم علي السلام ک درویں بشت میں میں بعض دوایات سے معلوم موتا ہے گراؤا نوح میں جول کی پوجایوول کی پرشش سے شروع مولی حضرت این هبائ كي بيان كي مطابق بت برى كي ابتداماس المرح بو في كريعض مانين كا انقال مومياجن ك تام ودُسواع يغوث اور يعول تسره تنصد لوكول سفران كي تعماوي بناليس تأكدان كاحوال اورهما دت وغيره كما يادنانه رب- يكمدت كيدان موران كيجم تاركر لے حتی کر یک داوں بعدان کی برسش مونے می اور بربت ان می يروكون كم مام س موسوم ك مح ميد حينا في انبياسة اولوالعن كا سلسله حنرت لوح عليدالسلام سيدشروع بوااوروى الى سعمرتاني كرت والول يراول عذاب معزرت توع عليه ألسام ك وقت س شروع موا الغرض أدم عليه السلام ويا على عقيدة توحيد \_ فركرة \_ 3 اوران کی اولا واورنسل بھی ایک زمانہ تک انجی کے مقیدہ اور طریقتہ الوحيد يردالا - محرب مير بعض في الي مجروى عداشا ف بداكيا اورتوحيدے فيركرشرك احتياد كيا۔ ال طرح شرك وبت يركى قديم نيل بكرة حدقديم إادربت يكن مدين بعدكى بخرب ج شيطاني اغواست دائج مولىً .

# أيك سوال كاجواب

اب يميال ايك شراور سوال بربوسكا تفاكر الله تعالى نے اس اختلاف كوشرور على سے كول شرطاد با ؟ تواس كا جناب ديا جا ج كرلوگوں كے باہمى اختفا فات كو زيروتى اس لئے فين مثايا كميا كر پہلے سے فعدا كے لم ش سريات سے شعدہ تمى كديد دنيا وارابعمل ہے۔ آزائش اور احقان كى جگہ ہے۔ تعلى اور آخرى فيصلہ كى جگہ فين يميال افسانوں كوكسب وا فقيار دے كرفدرے آزاد چھوڑا كہا ہے كروہ جورا عمل جا جس افتيا دكر بن اگر بربات وشتر سالم شاہ و تكل موتى في المكلونية فريها في الفيلوة المكانية وتؤهد أنفية في الفردة والمحالية المرادة المحالية والمرافق المنطقة والمحمد وود بين تو ان سي المجال اور اولا والمحال ومنافقين الميدم وود بين تو ان سي المجال وراد والوق المجال المحمد المعلم المحمد ال

مشركين اور كمذين كو بلاك كرويا جاتا اور افي في كويها لياجا تا اور المركين اور كمذين كو بها لك كرويا جاتا اور افي في كور الله بنا المراس في المي الميان بوجا تا كراس في المي مست سنة الحريات والمعلى فيعلد كيان عذاب نازل في بوتاجس كودا في نادا في سنة يحصل في كدفنا المي سناور حادث وين سنة والمنى اور فوق سنة وجسية جميل و فياش بيرترى و بالالى اورترق وفي الفي اورترق من في ميك منظرية كي قرآ ان كريم في كل جكم مناف ماف ماف ماف من بيرة كي في مكمة منافي هورة المنافية والمنافية والمنا

### دعا شيجيئة

یا الله برطرح کے نفع و نقصان کے حقیقی ما لک آپ بی بیں۔ اور بخیر آپ کے عم کے نہ کوئی کسی اللہ اللہ میں اللہ کا ک

بالشهري المعقده بريقين كالخاصب فرايء

یا اللہ برطرح کے نٹرک سے ہمارے تکوپ کو پاک دکھنے اور مرتے دم تک ہماری سخاطنت فریائیے اور تو دید کافل کے ساتھ اس جہان سے کوئ کرکے آخرت کی طرف جانا تعییب فریائیے ۔ آئین ۔

واخرك عوتا أن المسددان ورب العليان

# ويكونون كوكرانزل عليه اليرس تركم المنافر المن

اس مم کی فر مائٹوں کی بخیل ضابط قدرت اور قانون نیوت کے خاف می دوسرے یہ کر بائٹوں کی بخیل ضابط قدرت اور قانون نیوت کے مافا فی دوسرے یہ کر بیطلب بجرات معانداند تھی نہ کہ مختیق تی کی راہ سے ۔ چوک کی ججرہ انتقافی ہے آئیں آسکیاں مقعود ہی تہیں ہوتی تقی راس لئے کوئی اعجازی واقعہ یا حال دیکھتے تو اس کی کوئی مادی اوراس براحتراض کر سے جھٹ دوسرے مجودہ کی فرمائش شروع کر دیتے ۔ یہاں ان آبات شماای سے متعلق بنقا یا جا با کہ کار بہتے جی کہ جن نشانیوں یا جورات کی دوفر مائش کرتے تھے ان جی سے کوئی نشانی کیوں نداتری ؟ اس کا جواب کہ اس کے جواب کی معدادت کے نشان کی بہتے کہ مدیتے کے جمعدادت کے نشان کی بہتے کہ جسے کہ منظم ہے کہ منظم کے بہتے دو کہ اس بہتے کہ معدادت کے نشان معلی بہتے کہ حدیثے کے جمعدادت کے نشان معلی بہتے کہ جاتھ کے اس کی کہا خواب کی تھے۔ کہ خشاری کو بہتے کہ حدیثے کے جسے کہ معتقبی شری کی شان اور نوعیت کے خشان ما ایم کے کہا مور کے بہتے کہ معتقبی شری کی شان اور نوعیت کے خشان ما ایم کے کہا مور کے خشان ما ایم کے کہا مور کہ جسے کہ حدیث کے خشان ما ایم کے کہا مور کہ جسے کہ حدیث کے خشان ما ایم کے کہا مور کے خشان کا جواب کی تھے۔ کہ خشاری کو بہتے کہ حدیث کے خشان کا ایم کے کہا مور کے خشان کا جواب کا تھی ہے کہ کہ تھے۔ کہ خشاری کی جواب کے کہا مور کے خشاری کے کہ کہ تھے۔ کہ خشاری کا جواب کا تا ہے کہا مور کے کہا مور کی کے خشاری کی کہا تھے کہ کہ کہ تھے کہ حدیث کی کا تھی کہ کہا تھے کہ کہ تھے کہ کے خشاری کی کھی کے کہ کی کھی کے خشاری کی کہ کہ تھی کہ کہ کے خشاری کی کھی کہ کے خشاری کی کھی کے کہ کے کہ کھی کے کہ کہ کھی کے کہ کے خشاری کے کہ ک

# مشركين كي فرمائشين اوران كاجواب

کو خداکی قدرت اور قدت کا کرشہ اور آپ کی کروی و صدافت کا اللہ حان کرائیان السے خداکی آئیوں کو ہر جملانے کے رہول اللہ حلی اللہ علیہ وہم کی نیوت پر طمن اور جرح کرتے۔ اور اس انعام اللہ کی نبیت متاروں کی طرف کرنے گئے کہ یہ بارش فلاں ستارے اور فلاں برح قائی کی طرف سے اور فلاں برح قائی کی طرف سے ان کفار کو جواب دیا گیا کہا جماح خوب کر وفرے بداور حیلہ بازی کر او کم رہا در حیلہ بازی کر او کم رہا در حیلہ بازی کر او جی ساما دفتر تیا مت کے وال تمیار سے اس کر کے تھی جاری جماری ایک اور حیلہ بازی کر او جی ساما دفتر تیا میں کہا ہے اس کے وال تمیار سے کا نبیس تو خدا کے طم جی اس کے باری کو قدا کے طم جی اس کے باری کو خدا کے اس کی خدا کی تو خدا کے طم جی اس کے باری کو خدا کے اس کی جاری کی جاری کے باری اور حیلہ سازی پر مغرور بود حالانگ میں اور کی نبیس تیز ہے۔ وہ جرم کی ہاگ خدا کی خدا

ہم بھی انظار کرتے ہیں کہ تمہاری اس بحذیب کا متجہ کیا ظاہر ہوتا ہے۔ بعنی عفریب دیکو کے کہ خدا تعالی میرے اور تمہارے درمیان کیافیملڈ کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہی کو باطل پر فلبوے گا۔ مشرکوں کی حیلہ سمازیاں

آ کے کفاد کی ایک دومری حالت کا بیان ہے کہ جن بری تعاقی منے آ تخضرت ملی الشد علیہ وسلم کی خالفت کرنے کے باعث سات سال کا تخفیرت ملی الشد علیہ وسلم کی خالفت کرنے کے باعث سات مردار کی کھال اور درختوں کے بیند اور جمال تک کھا گئے۔ جب بلاکت کے قریب بھی گئے گئے تو جب بلاکت کر قریب بھی گئے گئے تو جم ایمان سے دعا کی ورفواست کی اور وعدہ کیا کہ بید عذب الحد جائے تو جم ایمان سے آ کی گرواست کی اور وعدہ کیا کہ بید عذب الحد تعالی نے وہ بلاد خی کے خوب بادش ہوئی اور فراخی حاصل ہوئی۔ اس دفت لازم تھا کہ کفر کی جوز کر ایمان کی طرف درخ کرتے مرانبوں نے ایمان کی بار کے ایمان کی طرف درخ کرتے مرانبوں نے ایمان کی کی جوئی کی وی شروی شرار تی کرنے گئے۔ ایک دورہونے بوالد فراخی حاصل ہوئی بھروی شرار تی کرنے کے دورہونے بوالے آئی کے دورہونے

# دعا سيجئ

یااللہ شکوک وشہات اور نفسانی اور شیطانی وساوی و خطرات سے جارے تھوب کی حفاظ عند فریا اور ہم کواپنے وعد واور وعیر پر بیتین صادق نصیب فریا۔ باللہ بمیں جواحکام آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی کماب کے واسط سے پہنچ ہیں ان پر ایمان کال نصیب فریا اور دین و آخرت سے خفات سے جمیں بالکلیہ محفوظ و مامون فریا۔ یا اللہ ممیں ہر حال ہیں اپنی طرف رجوع ہونے کی تو فتی حطافریا۔ آہیں۔

وَاخِرُوكِ عُوْمًا لَنِ الْمُسَدِّدُ بِالْعِرْبِ الْعَلَيْدِينَ

المان المورد الموس المو-18 مردو المواد المواد المواد المورد المو بدفعة )أن يرايك مجونا (مخالة

مجرہم سبہ تمہارا کیا ہوائم کوجنگا ویں کے (اوراس کی سزادی کے )

يَالَهُ النَّاسُ الله ولا [في اس عدوانس إلكيكم تهارى شرارت على بها أنفيكم تمارى باس مَعَامَ والمدا العلوة وعد

مشركين كي هجيب صور تنحال

مكذشة آيات من مشركين كالميد معاعمانه حالت كاذكر مواقعا كه جب ان كيمر بركوني يؤك معييت رياتي بالوالله كويكار في لكنة إن اور

تمباری شرارات کا دبال حمیس بر بزستگارتم خیال کرنے ہوکہ ہم خدا کو دو کہ است کا دورات محت دورت سب بالحیا سل دورات محت دورت سب بالحیا سل ہم کو حاصل ہو کیا۔ اب کوئی ہمارا کیا بالا شکا ہے۔ تو یہ خیال تمبارا کیا ہمارا کیا بالا شکا ہے۔ تو یہ خیال تمبارا کی دورات میں۔ اور کوئی دورات ہے۔ دائوی بر بھو نے ہوت ہو وہ چھر روزہ ہے۔ تا یا کیا دہ ہے۔ فائی ہے۔ دائوی نام محتر یب آئل ہونے والے ہیں۔ کی دائوں کے میں کے دورات میں کوئی اور آئے گا۔ اس دفت اپنے کے کومرائے کی اورات تمبارا اسب کیا دھرا آئے گا ہے گا۔ اس دفت اپنے کے کومرائے کی اور اپنے اس دفت ہے۔ اس دفت ہے

جب الله نے دو تخی اور مصیب بنا دی تو پھر احراض اور کفران خمت کرنے گئے ہیں اور آیات البید کے ساتھ تلف ب اور استروا و سے تاثیل آنے کی شرارت کرنے گئے ہیں جس پرائیس مزاک و میدسنائی کی تھی۔ مشرکیوں کی ناشکری کی آیک دلیل

مشركين كى اى عادت بود فعلت سے تعلق ايك مثال بحرى سفر كى يبال ان آيات هن مان فرائي جاتي ہا ورشر كين عرب كي نافر اني أور کفران نعت اورنائق شاک کی جس ہے تعدیق ہوتی ہے۔ جس پر آبیں زجرو تنهيه فرماني مباتي بيب چهاني جب كشتول شي مواريو كرلوك دريالي يا سمندى مفركو لطنة بس اور مواخ فكوار اورموافق مولى بينو كانتيال خوب مِعْنَى إِين الأسافر وَثُن وَفرم مِنْتَ مَعِيكَ آمام عند ميكم ما في إين يكن جب موا خالف مول مرجو كي آن كيدو خوقاني مورتمال زورير بولي او عارون طرف سے بالی کے بیاڑ اٹھ کر مشتی یا جاز سے تکرانے سکے اور موجول في برطرف عرفي الدخرق موجل في الينين موكم الورجوليا كد اب برطرف سيدموت كمندش كمر محق بحام تفادر لكني كأن كنال فيس وسار عفرضى معبودول كوجهوة كرخداع داعد قادر مطلق كويكارة كت بي جامل فطرت انساني كانقاضا تعار برجزے مايان بوكر فالص خدا کی بندگی محصدو بیان کرنے لکتے بیل اور کمنے بیل کدا کراس معیبت ے خدا نے تجات دی آد بھراس کے حکو کر مدیں محر کوئی بات کفران نمت كاندكري كيكن جب الشف يهاديا اوروزا بارنك ميااورس منزل مقدود يريخ كى اورسائل براس نعيب بدواتو بمرشرارتك أورسرتاني خروع كردية إلى اورزين على التي مركني كرية تلكة بي اورحب سابق كرد كرك كلت إلى اورجوه والعيب كروت البول في الليد كيا تعالب معلاوية بيرجل أويقا كدهب الشدة ان كى مان بوا دکاتی از شخرکر بجائے اسے شرک کرنے <u>ہے۔</u> ال شرك وشرارت كاانجام

آے تمام کو کافٹ الفائس سے خطاب قرما کر کہا کم اکدا ہے اوا وا اس شرارت شرک الفیزی اور وافر مانی کا تجد بدخود تم کو اضانا پڑے گا وو

وعا سیجے: حق تعالی اپنی بعتوں کی حیثی شکر گزاری کی تو نگی ہم کومطا فرما کی۔ یاانشداس د نیوی زیرگی جی فنلنت سے ہمارے قلوب ک حقاظت فرما ہے اورا ہے ذکر وکر سے ہمارے دلول کو تا بادر کھئے۔ یااللہ ہرحال جس ہم کو آپ کی اطاعت وفرما ہرواری تعیب ہواور ہرحال عمل ہم آپ می کو بکارنے واسلے ہول۔ (آخن) کو اُلیٹرکہ تھو گڑا آن الشہ کہ لائھ رکنتے الْعَلَمَين بن

# إِنْهَا مَثَكُ الْحَيْوِقِ الدُّنْيَا كَمَاءِ أَنْزُلْنَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَكُطُ بِهِ نَبَّاكُ الْكَرْضِ برديان دمُك مانعة الله جيمة غة عان عيان ربايم الربان عندي كناه عن مَا مَا هو بيا عَلَاجَة بِي مِمَّا يَاكُلُ النَّاسُ وَالْرَفْعَامُ مُحَتَّى إِذْ الدَّيْنَ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَالْرَبَّنَ عَلَيْهِ الْ

خرب مخبان ہوکر نظرے بیال تک کہ جب وہ زمین اپنی روئق کا پوراحمہ لے مکی اوراس کی خوب زیائش ہوگئی

وَظَنَّ اهْلُهَا أَنَّهُ مُولِ رُونَ عَلَيْهَ أَنْهِا أَمْنُ إِلَيْكُ اوْنَهَارًا فَجُعَلَنْهَا حَصِيلًا

مراس کے ماکن نے مجدایا کہ اب ہم اس پر بالکل قابش ہو بچے۔ آو (لک مائے عن اون عن ایدات عن اس پر جدی طرف سے کی مادش پر الدی یالدیا تھی یالدیکھی

ڪَآنُ لَيُمِ تَعْنَ بِالْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْمِ تَتَكَكَّرُونَ @

سوام نے ال کوایسا ماف کردیا کر کو یک و در رہاں وجدی شرق ایم ای طرح آیات کوماف ماف میان کرتے ہیں۔ ایسافوکوں کیلے جو موج ہیں۔

النَّهُ الْتَحَالَةُ اللّهُ اللّهُ الْعَيْوةِ اللّهُ فَيَارَا لَا رَبِّ اللّهُ الْمَارِينَ النّهُ الْمَارِينَ النّهُ الْمَارِينَ النّهُ الْمَارِينَ اللّهُ الْمَارِينَ اللّهُ الْمَارِينَ الْمَارِينَ الْمُعَلِّمُ اللّهُ الْمَارِينَ اللّهُ الْمُرْفِقِينَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

# ونيا كى بيثاتى كى مثال

بیال اس آیت شن دنیای بیشباتی کوشال کی صورت شن ایل پیش کیا ہے کہ جیسے آسان سے خوب زور کی بارش ہو۔ برتم کی نباتات کی خوب تازگی ہو۔ انسانوں کے کھانے کے قائل کھل میوے نظے اور جانوروں کے کھانے کے قائل کھاس چارہ وغیرہ کی خوب پیداوار ہو۔ پھر جب ہر طرف خوب سربیز کا وشاد ان کی جائے اور انسان جھنے گئے کہ بس ہم ان تمام لذتوں اور نفتوں سے لمان انتحاف نفانے کے پوری طرح مالک اور مختار جیں کہ یک بیک تھم الی سے کوئی ایسا آسانی یاز مثن حادث پیش آ جائے کہ سادا کل وگر ارتبس نہیں ہوکر رہ جائے اور حالت ہے ہو

### دنيا كى حقيقت

گذشتہ آیت ش اوکول کی شرارت وسرکشی کا بیان ہوا تھا اور تمام انسانوں کو خطاب کر کے بتلایا کمیا تھا کہ تبہاری سرکشی کا وبال تبہاری بن جانوں پر پڑنا ہے اور بیدہ نیاد کی زندگی کا چند روزہ عیش آخرت میں تبہارے کچھ کام نہ آئے گا۔ اس نیے آگے اس آیت میں دنیا کی حقیقت مجمائی گل ہے اور اس دنیا کا فٹا کور زوال اور اس کی ناپائیداری کی ایک لطیف شال بیان کی گئی ہے تا کہ انسان کومعلوم ہو جائے کہ الی ناپائیدار چیز ہے دل نگا نا اور اس کی جدسے میش جاود فٹی کوچھوڑ تا اور اس سے محروم رہنا کتی ہوئی خت ظلمی اور جماقت ہے۔

 

### وعاشيجت

یا الله اس دنیا کافناز وال اور نایا ئیداری ویش نظر رکنے گیاتی نیم کو عطافر بادے تاکردار بقااور آخرت کی تیاری ہے ہم ففلت میں ندیج ہیں۔ یا اللہ جاری آ تکمیس آخرت کی طرف سے کھول دے اور ہمارے دلوں کو آخرت کی آگر عطا فریادے۔ آئین

والغروعونا آن الممكيله دي العكمين

| سورة يوتس يأري-11                 | ****\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | 44                              | علیمی درس قرآنسیق - ۱۳۹                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| ٳؙؚ؆ؙۺؾؘڡٙؽۅؚۅٳڵڒؽؗ               | شَأَوُ إِلَى صِمَّا                    | ڔؽڡؖ؈ؙڲ                         | وَاللَّهُ يَنْكُوا إِلَى دَارِ السَّلَمْ وَيَهُ                    |
|                                   |                                        |                                 | اور الله تعافی وارالبقاء کی طرف تم کو بلای ہے کورجس                |
| لَةُ الْوَلِيكُ أَصْمِيكُ         | ائم قَتَرُّ وَلَاذِ                    | ِهِن وَجُوهُمَ<br>هِن وَجُوهُمَ | أَحْسَنُواالْحُسْنَى وَزِيَادُةٌ وَلَا يَرَ                        |
| عُم كى) جِماد كل اورسة ألت _بيادك | کے چرول پرند کھوں۔(                    | اکادیدار) بحی گوران             | يكى كى سبأ كلواسط قولى (جنت) سبسادرم يديرال (ف                     |
|                                   | • •                                    |                                 | الْجِنَةُ فَمْ فِي الْخِلِدُونَ وَالَّذِينَ؟                       |
| مزاأى كريراير في كادرأ كو         | ريكام كنة أن كى بدى كى                 | ٠١ورجن لوگو <u>ل نے ب</u> ا     | جنت شرر بدوالے این ۔وواس ش بمیشر بین کے                            |
| مُوْمُهُ مُ وَطِعًا مِنَ          | م<br>اغرشيت و-                         | عِوْكَأَتْبَا                   | ذِلَةٌ مُمَالَهُ مُرضِ اللهِ مِن عَادِ                             |
| بل باعر في مات كي بت كيت          | الت موكي كري كويال تكريرو              | بروس كماكندهست كالمكراما        | وْلت جِهالِيكُ مِنْ وُعَنْد (كعذاب س) كُلُ وَيَها تَعَكَّا (أَحَرُ |
|                                   |                                        |                                 | الكَيْلِ مُظْلِبًا إِ أُولَيِكَ                                    |
| یں ہے۔                            | ب روداس شن بحضد                        | خ بش رہے والے ج                 | لپیٹ دیئے گئے ہیں۔ برلوک دوز                                       |

وَاللَّهُ اورالله اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى مرف وَالدُّلُهِ مناسَى كاكمر وَيَهُوبى اور بابعدياب من يَكُلُهُ فيدوم إلى مرف جِمَاطِ راستہ | مُسْتَقِیْدِ سیدما | لِلْاَیْنَ وو لوک جوکہ | آخستُوا انہوں نے ہملائی کی انسٹنٹی ہملائی ہے | وَزِیادَةُ اور زیادہ وَلاَيرُهُنَّ اورند ي على الحَجْوَة مَهُمُ ان ك جرب الحكومُ سياق الولافيلة عدد والت الوليك وي الك المتعلي الهنتية جند والف عُمَّد ووسب النَّهَا ال عَلَى المُعَلِدُونَ بعيدرين على والكُمان اورووبُك ج السَّبُوانبول في كائي المتهالة يروكان إجرالا بدروبُك ج سَيِّعَةَ مَانَى إِيثُلِهَا أَسِيهِ الْ وَتَوْمَعُهُمُ الدأن يرج على إذاكة ولد المالهُمُ النكال المن علا الله الله الله الله الله عَاْصِيد عِلَا اللهِ الكَانَيْنَا كُولِكُ الْمُفْتِينَةُ وَما تَكَ وَهِو مُنْهُ فَهُ فَد الكَرْبِر الوطفا الزي من ع النيل مات مُخْلِينًا تاريك أَوْلَيْكَ وى وك أَصْفَالله الكالم جنم وال المرّ ووس الفيكاس علاد ون معدين ع

ونيافاني بيحكرب كارتبيس

آیت گذشته ش ویا کی بیتباتی اورحیات انسانی کی تایائیداری بیان کر سکه الی بعیرت کوآخرت سے تکری وعوت دی گئی تی ۔ السالن إيات على بيقايا باتا بكريد عالم ونيااكر جينا بائدار بمربيا ونيس بيآ خرت كي تين بدمر في بعدوى جن كافن ب جو يهال بولك تحى-امل رب كامقام دارة خرت ب-اكرچ كم فهم انسان اس دنيا كودارا قامت سيح موسة بي ادراس كوهموداملي جائة بي محرور حقیقت بددائی عانیت اور سلامتی کا مقام نیس به بلک وارالسلام یعنی سلامتی کا محر دوسرا ب اوربی عالم دنیااس ی مصول کا ذربید برالله تعالیٰ تمام ونسانوں کو دارالسلام کی دھوت دے دہے ہیں کہ بدی نجات اوردوا می سلامتی کے کمری طرف آؤ۔

آ مے جنتیوں کی ایک کیفیت اور بیان کی جاتی ہے کہ محر ہیں۔
مرح کفار فیار کے چروں پر خت ذات وظلمت جمائی ہوگی جنتیوں کے
چرے اس کے خلاف ہوں کے وہال آو نور جی اور اور دوئی جی اور کی مدر
چرے اس کے خلاف ہوں کے وہال آو نور جی اور اور دوئی جی اور کی مدر
گریمو شمن کو دوام بھٹر قو حاصل جی رہے گا۔ لیکن اس کے مفاوہ کی مدر
اور موالم سے جی اور مجی دو جار می اس کے بیان کی جاتی ہے کہ ایش بدی کی ہزائے میں اس کے بمار جی حال کی سالت بیان کی جاتی ہے کہ ایش بدی کی ہزائے میں اس بدی کے بمار جی سال جات ہے اور مرطم ح کی افوام میں اضافہ جو دو کرم ہے گئی میں مضافہ جو دو کرم ہے گئی اس سے بدی کا معاوضہ اس ای دوبر اس ماضافہ میں اور رموئی جی اس کے بدی کا موافقہ ہی اور سوائی جی اس کے بدی کا موافقہ ہی اور اس کی خلاف ہی سے آئیس کوئی اس کے بدی کا موافقہ ہی اور اس کی کا اس کے بدی اور اور گرا ہی ہوئی ہی اس کی سیامیان چروں سے قرایاں بھو کر دیوں کی اور ان کے چرے اس اقد در سیاہ کی سیامیان چروں سے قرایاں بھو کر دیوں کی اور ان کے چرے اس اقد در سیاہ اور تاریک بوں کے وہائی مور کی دوران کے چرے اس اقد در سیاہ اور تاریک بوں کے وہائی مور کی دوران کی جرے اس اقد در سیاہ اور تاریک کی ہوں کے وہائی حرق کا آئی المحمد کی میں ان پر جرادی گئی ہیں۔
و کو خور در شوائی آئی آئی المحمد کی اور ان کے چرے اس اقد در سیاہ اور در دیوں کی دوران کی جرائی گئی ہیں۔
و کو خور در شوائی آئی آئی المحمد کی بیاں ان پر جرادی گئی ہیں۔
و کو خور در شوائی آئی آئی المحمد کی بیان کی جرائی کی تاریک کی ہوں کے در کیا گئی گئی کی ان کی دوران کی جرائی گئی ہیں۔
و کو خور در شوائی آئی آئی المحمد کی بیان کی جو کیا گئی دیا گئی گئی کی دوران کے جرائی گئی گئی کی دوران کی جو کر خوائی گئی گئی کی دوران کی جو کیا کی دوران کی کو کر بھی کی دوران کی کو کر بھی کی دوران کی گئی کی دوران کی کو کر بھی کی دوران کی جو کر خوائی گئی ہوں کی دوران کی کو کر بھی کی دوران کی کو کر بھی کی دوران کی کو کر بھی کی دوران کے کو کر بھی کی دوران کی کو کر بھی کی دوران کی کو کر بھی کی دوران کی کی دوران کی کی دوران کی کو کر بھی کی دوران کی کو کر بھی کی دوران کی کر بھی کی دوران کی کر بھی کر دوران کی کو کر بھی کر بھی کر دوران کی کر دوران کی کر دوران کی کر بھی کر دوران کی کر دوران کی کر دور

جنت كودارالسلام كيول فرمايا

دارائسلام سے مراد جند ہے۔ حضرت عبداللہ بن میاس رضی اللہ
عند نے فرمایا کردارائسلام جنت کے سات ناموں بین سے آیک ہم
ہدائی کودارائسلام کہنے کی آیک ویہ تو ہے کہ اس بین ہرطری کی
ملائٹی اس چین سکون ہوگا اور جو ہر حم کی آفت اور درخ و م اور فناو
زوال سے سالم وائم اور باتی ہے نہ و ال کوئی تکلیف ہے نہ بناری نہ
مالت بدل جانے اور کی فیٹ کے جس جانے کی گر۔ دوسری ویہ جنت
کانام دارائسلام ہونے کی بیجی ہے کہ اس میں رہنے والول کو ہمیشاللہ
تعالٰ کی طرف سے نیز فرهنوں کی طرف سے سلام بنجار ہے گا۔
مومن کیلئے عبرت اور مشکرول کی مینے سر فرکش
مومن کیلئے عبرت اور مشکرول کیلئے سر فرکش

حضرت يحلى بن معاذ كاخطاب

معترت کے بن معاقب و والدہ یک آن کا اللہ کے اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا اللہ کی اللہ کا کہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ

جنت مين ويداراللي كاشرف

آیت میں دیادہ کا لفظ استعال مواہراس کی تغییر 'دیدار

ويؤم نَعْمُ وَهُمْ مِنِيعًا ثُمْ نَعُولُ لِلْهِ بِينَ الشَّرَكُو الْمُكَانَكُوْ اَنْتُوْ وَ ثَمْرُكُا وَكُوْ وَيَكُانَا لَهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ

ادر اوک الشرک طرف جوأن کاما لک حقیق بوان عادی محاور جو مجم معبود (تراش) رکے تقاسب أن سمائب بوجادی مے

وَيُوكُمُ الدِمْرِينَ الْفَارُولُو مِ الْمَاكِمُ عِلَيْهِ اللّهِ اللّهُ مِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

جھوٹے عابدول اور معبودوں کا حشر

چونکہ مشرکین ایپ معبودوں کو اپنا شغیع کہتے تھے اس کتے ان آیات میں قیامت کے دوز کا حال ان مشرکین ادران کے معبودوں کا بیان کیاجا تا ہے تا کہ شرکوں پرا کے شرک کی حقیقت اور کیفیت خوب واضح ہوجائے۔

چنانچان آیات علی بنایا جاتا ہے کہاں دنیا کے فنا ہوجائے کے بعد مینی آیا مت کے دان محرسب کوجع کیا جائے گا اور وہ حشر کا دن ہو گا۔ اس دن قمام تقوقات استھے کئے جا کیں گے اور اس دن اللہ تعالی کے سوائس اور کا تھم نہ چلے گا۔ قیامت کے دن مشرکوں سے خطاب کرتے ہوئے تی تعالی فریا کیں کے کہم اپنی جگر تھم دوورد و باطل معبود

جن کی تم پرسش کرتے ہے اور اپنے خیال میں ان کو صفات وقد رت
میں خداکا شریک اور سفارتی جانے ہے اپنی جگر تھر ہیں۔ اس وقت
جیب افر اتفری اور تفلی میں ہوگی۔ عابدین اور معبودین میں جدائی پر
جائے گی اور دنیا میں اپنے اوبام و خیالات کے موافق جو رشیخ جوز
رکھے تھے۔ مب آوڑ دیئے جا کی کے اس بولناک وقت میں جبکہ
مشرکین کو اپنے فرض معبود وال سے بہت کچھ آو قعات تھیں اور جن کی
شفاصت پر امیدلگائے بیٹے تے وہ صاف جواب دے دیں کے کہ
شفاصت پر امیدلگائے بیٹے تے وہ صاف جواب دے دیں کے کہ
تباراہم سے کیا تعلق م جموث کیتے ہوکہ جاری بندگی کرتے تھے۔
تباراہم سے کیا تعلق م جموث کیتے ہوکہ جاری بندگی کرتے تھے۔
تباراہم سے کیا تعلق م جموث کیتے ہوکہ جاری بندگی کرتے تھے۔
تباراہم سے کیا تعلق م جموث کیتے ہوکہ جاری کے ایک دو خدائی

ظاہر ہوجائے کا کہ شرکوں کا یہ دھوٹی کہ ہارے میٹیوں جارے سفادی جی ہر اسرائز اے بہتان ہوجموٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ کے سواکو کی جاجب روانیس ہے گ

 کے معبود میں اپنی یا کوائنی اور برعیت فاہر کرنے کے کی گیاں سے اور
افلہ کا تسمیں کھا کر فدہ اگر گواہ کرتے ہوئے گیں سے کرتم ہماری ہوئی اور خواہش نفسانی کے پرمتار
ہر کرنیں کرتے ہے فکہ اپنے دمہوں اور خواہش نفسانی کے پرمتار
ہے جس کو جانا تم نے معبود و میحود بنا لیا۔ ہم کو تو تمیادی عیادت اور
پرمتال کا پروہمی کی میں۔ ہم تمہاری پرمتال ہے ہما کو تو تمیادی عیادت اور
وقت شرکییں کے جموالے اور براسک اللے ہمات سب راو چکر ہو جا کی گراس سے یا لگ کے سوا اور برو کی گراس سے یا لگ کے سوا اور برو کی گراس سے یا لگ کے سوا اور برو کی کراس سے یا لگ کے سوا اور برو کی اور ایک انسان کو اپنے تمام برے بھلے اور انسان کو اپنے تمام برے بھلے افسال کا اعدازہ ہو جا سے گا کہ کرکٹنا وزن رکھتے ہیں۔ برطرح کی برتان تراشی اور شرک بندی زائل ہو جائے گی شرف ایک موالی اور جامول رہ جائے گا اور اس کی طرف ایک موالی دو جائے گئی مرف ایک موالی اور جامول رہ جائے گا اور اس کی طرف سے سرنا و براا الحمانی پڑھی کی اور اس دور اس کی طرف سے سرنا و براا الحمانی پڑھی کی اور اس دور الحمانی پڑھی کور اس کی اور اس دور الحمانی پڑھی کی اور اس کی طور الحمانی پڑھی کی اور اس کی طور الحمانی پڑھی کی اور اس کی طور الحمانی پڑھی کی اور اس کی اور الحمانی پڑھی کی اور اس کی اور الحمانی پڑھی کی اور اس کی کور کی کور کی دور الحمانی پڑھی کی کور کور کی کور کی

### دعا شيجية

یا اللہ قیامت کے دن کی والت اور رسوائی ہے ہم کو پیائے۔ اور اس ون کی ہولتا کیوں اور تغییوں سے ہم کو محفوظ فر مائیے اور اسپیز فعنل و کرم سے داکی چین و آ رام کی میک لینی جند ہم عیں جارا فیکا نافر مائیے۔ آئین۔

وَاخِرُهُ عُوْرًا إِنِ الْمُدَرُ لِلْهِ رُبِّ الْعَلَمِينَ

1. E.

مِنَ الْحِيِّ وَمَنْ يُنَ بِرُ الْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللهُ فَعَا به جان کوجاندار سے تکال بے کوروه کون بے جوتمام کا مول کی قدیم کرتا ہے موخرود وہ کی گئی کے کہ اللہ کا ان سے لُمُ اللهُ رَبُّكُمُ الْعَقُّ فَهَا ذَا بِعَنَ الْحَقِّ إِلَّا الطَّ ، مر (شرک سے) کون ٹیل پرویز کر ہے۔ موید ب اللہ جو بادار بہ سنتی ہے۔ مراق کے بغداد کیارہ کیا بجو کرای کے۔ مر ( ای کو جوز کر ) کیال لَى الَّذِيْنَ فَسَكُوْاۤ أَنَّهُمْ (باطل کی ارف) مجرے جاتے ہوای المرح آپ کے دب کی ہدیات کر بیا ہمان شاہ یں کے تمام افرمان اوکوں کے تن محراہ بدت ہو تک ہے۔ قُلْ آبُ رجيس مَنْ كون إِيرُ وَلَكُوْ رزق وعاتِ تهيس إين سے النَّهُ آسان اوالاَقِين اورد مِن النَّي إكون الملاك الك المُتَعَةَ كان وَالْأَبْصَارُ اوراتِهميں وَمَنْ اوركون الْيُخْرِجُ فكا لب النِّينَ زعره النَّوَتِ م المبكت مرده مِنَ ہے ] فَنَىٰ زعره ] وَمَنَ اوركون أَ يُدُيَّزُ الأَمَنَ مَدِير كرتا ہے كام أَ مُنْيَكُونُونَ سوده بول المحس كے أَ اللهُ الله الله الله أَ لَكُنُلُ آب كهدي لَنَكِنْ تَهَادانب ا فكالخاجر كيارة كيا اللك تكتفون كيا عرم في ورق المناكم في يهارا الله الله بَعْدُ الْحَقِّ فَيْ كَ بِعِدِ إِلَا سُواحَ الطَّلُلُ مُرَاى فَالْ بُل كَدِم الْفَافِينَ مُ بِرَعِياتِ بِو النَّالِينَ الحاطرة احْتَتُ مِي بِعَدُ الْحَقِقَ مُ بِرَعِياتِ بِو النَّالِينَ الحاطرة احْتَتُ مِي بِعِلْ كَلِمَتُ إِن الْكِلَةُ حِيرَابِ | عَسَلَى مِ | الْكِنْنَ وولوك ج | مُسْتَوَالْمِين نے افرال كى | اَنْكِنْد كدو | كَيْنُونْدَنَ ايمان ندالاتي ك

اور گردو ہیں کہ تمام موادث و واقعات سے اس تیجہ یہ پہنچ کدان سب
پیزوں کا بیائے والا قائم رکھنے والا اور ان کا انتقام کرنے والا فقط ایک اللہ
تعالی ہے۔ اس کا کوئی نہ سائتی ہے نہ مدلکار نہ شریک ۔ اگر مطالعہ
کا نبات ہے انسان اس تیجہ پرٹیش ہکڑتا تو وہ اور جائے تی جی ادی ترقی
کرلے قرآنی اصطفاح میں وہ بلتان ہے۔ افسان مقل کے کمائی کا اور
انسان کی مقلمت کا تقاضا کی ہے کہ وہ اپنے خالق ماز ق اور مالک اللہ
کیچانے اور اس کے بتائے ہوئے قانون پر چلے۔ اس کی اطاعت و
فرائیردار کی افتیار کرے چائے ان آبارت میں بتالی ہاتا ہے کہا کرتم عشل
فرائیردار کی افتیار کرے چائے ان آبارت میں بالے تعالی ہاتا ہے کہا کرتم عشل
جائیس کہ جسی بعادی ضرورت کی جن کے اور مدن تی کون و جائے ہائی کوئ

عقمندی مید ہے کہ تم اپنے خالق و ما لک کو پہچا تو قرآن جمید و تا کا عدائر کو منانا جاہتا ہے اوراندانوں کو بنانا ہے کہ اشہ ہے لہذا ای کو پہچا نو اس کی میادت کر ساتھ سے درائی کو بہونوں اس کی میادت کر ساتھ سے درائی کو بہونوں اس کی میادت کی اس کا کا کا ساور حمادت کا میک ہی ہی گھا کہ کہا گیا ہے ہیں انڈلا تھ تولی ش ان کا ذکر ہے ان کو اکثر ان افغاظ رفتم کیا گیا ہے جیسے اُڈلا تھ تولی ش ایس اُٹلاک ڈیٹو ٹرون کر ساتھ اس کا تعمیر کی سال سے سطوم مواک ہے اس کا کا کا سے سطوم مواک ہے انسان کی میں کا کا کا سے کی کا کا سے کی کا کا سے کی اور کم کا اس کی اس کا کا سے کی کا کا سے کی ہرچ ہے ۔ تمہاری موت وحیات کا مالک ہواور سارے عالم کا انتظام کر گئے والا ہو جہوائے اللہ داحد کے اور کوئی ہیں۔ توجب ہے وہی ایک دب مطلق ہیں بھکنا عاقل کا کام ہیں ہوسکا۔ ہیں کی بات ہے کہ اس قدر والل میں بھکنا عاقل کا کام ہیں ہوسکا۔ ہیں کی بات ہے کہ اس قدر والل ویرا بین اور آ ٹارقدرت و کچھنا ووان کو تلکی کرنے کے بحد بھی جو بہ کفار ومشرکین وجوے بی پر لیک ٹیس کہتے اور صداخت اسلام کوئیس مانے تو اس کی وجہ مرف مید ہے کمان پر ان کو شرت کی مار ہے۔ یعنی اللہ نے از اس کی وجہ موں کی تعمید میں ایمان نہ لا تا لکھ ویا ہے جس کا سب علم ان بونسی و نافر مانی کی وجہ سے داست آئی۔ اس سے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کوئی و نافر مانی کی وجہ سے داست آئی۔ اس سے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کوئی و نافر مانی کی وجہ سے داست آئی۔ اس سے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کوئی و نافر مانی کی وجہ سے داست آئی۔ اس سے حضور مسلی اللہ علیہ وسلم کوئی و نافر مانی کی وجہ سے داست آئی۔ اس سے حضور مسلی اللہ علیہ اس قدر مقموم اور محرون کیوں ہوں۔

خلاصہ بیک بہاں اثبات توحید اور ابطال شرک پر ایسے ولائل بیان فرمائے کہ محرکو بھی سوائے اقرارادراعتر اف کے چارہ تیک ۔ ۔

الوہیت کے چارخواص

۔ اس مقام ہے الوہیت کے جارخواص ذکر کھے جن کو کفار اور مشرکین حرب بھی اللہ کے لئے مخصوص مانتے تھے:۔

ا۔آ سان اورزین سے محلوق کوروزی ویا۔

۲ مع دیمرکا لک موزجس کوچا با منایاجس کوچا بایم راادر تا بینا بنایا. ۲- جاندار سے بے جان کوادر بے جان سے جاندار کو نکالنا لینی موت دحیات اور وجود وعدم کاما لک جونا۔

م ميرعالم يعن سارے عالم كا تظام كريا۔

لیں دلیل بہال یہ بیان فر الی کر قابل برسٹن اور لائق عبادت وہ ذات ہے جس میں یہ فرکورہ اوساف پائے جاتے ہوں اور یہ اوساف بچو ذات و مدہ الاشر یک کے سی اور میں بیں پائے جاتے تو محرور مراعبادت و بندگی کے لائق کیوں اور کیسے ہوا۔ برساتا ہے؟ ہوا کمی کون جاتا ہے؟ موری کی گری اور دوئی کون پہنچاتا ہے؟ اور خ کون ڈین کون پہنچاتا ہے؟ اسے زر فیز بناتا ہے۔ اس سے فیا تا ت اور کمیتیاں اگا تاہے؟ اسے زر فیز بناتا ہے۔ اس سے فیا تا ت کو بھی اس بھی کھی میں بالا کے ایمان سے کام لینے کے قابل کی بھی اس فی کھی کو اس بھی اس فی کو گائی کس نے مطا کے؟ بھر یہ بے جان چیز وں کے اعد وجائد ارچیزیں اور جا تداروں کے اعمار سے جان چیز ہوں کے اعمار ہے؟ حشال اعمار ہے جان چیز ہے اس کے اعمار سے اعمار ان کا لانا ہے جان کا لانا ہے جان کا لانا ہے جان اور خافی دو اس سے تعلقہ بے جان اور خافی کو کا کہ تا ہے کا اس کا اعمال کون کرتا جا نے اور کا کہ اس کا اعمال کون کرتا ہے؟ ہواں سے کھی دی ہو جان کی کا کہ ایک کے ایمان کون کرتا ہے؟ ہواں سے کہ بیان اور نطقہ بے جان اور نطقہ بے جان کون کرتا ہے؟ ہواں سے کہ بیان میں کرتے ہیں دی ہے؟ یہ بائی کرتے ہیں دی ہور ہے ہیں۔

جنب کارساز تقیق الله ای ہے تو شرک کیول کرتے ہو یہاں فور کرنے ہے معلم ہوگا کہ ہوالات میں آیک فاص تر تیب فوظ رکمی گئی ہے۔ پہلا سوائی رز آ ہے متعلق ہے جو سلسلہ رہو ہیں ہی نبر اول پر ہے۔ پھر انسان کے حواس فاہری ہے متعلق ہے اور آخری بغیر انسان بالکل بیکارہے پھر حیات اور موت ہے متعلق ہے اور آخری سوائی انتظام امور ہے متعلق ہے۔ ان تمام سوالات کا متعقد اور مسلمہ جواب بس آیک بی ہے وہ ہے کہ بیک کارساز کی اللہ کی ہے۔ مشرکین عرب کو جی اعتر آت تھا کہ بیا مور کلیا اور حظیم الشان کام اللہ کے سواکوئی فرف توجہ کرتا۔ جدب بالا خفاق اللہ کی بیکارسازی مسلم ہے تو پھر فیر اللہ کی مراتی نہیں تو اور کیا ہے۔ معبود تو وہ میں ہونا جا ہے جو خواتی گئی ما کیں الملک رب مطلق اور مدیر مالم ہو۔ یعنی جس جس بیر معنات بائی جا تیں الملک رب مطلق اور مدیر مالم ہو۔ یعنی جس جس بیر معنات بائی جا تیں کروہ تہا در از اتی ہو جہ بیس ماعت دیسادے مطاکرتے والا ہو۔

وعا سیجے: یادند ہم کونو حید کی حقیقت نعیب فرماتا کہ ہم آپ تی کوشقی کارساز جمیں۔ آپ می کی مبادت کریں اور آپ می سے عدویا ہیں۔ یا اللہ کا تنات کی ہرشے سے ہم کوآپ کی معرضت نعیب ہوتا کہ ہم آپ علی کو اپنادب حقیقی جانیں اور آپ می کی اطاعت وفرما نیرواری میں گے دہیں۔ اور ہرطرح کی چھوٹی ہوئی نافرمانی سے بھیں۔ یا اللہ موت و حیات کے مالک آپ علی جب تک ہم کوز عدور کھی افئ سرضیات کی اندینی مطافرما کیں۔ آئین۔ والنور کے غور کا آپ الحدید کی لیے رکت افعالم بین

kr<sup>eg</sup>ter<sup>r</sup>

# المراق و المراق و نس المو-المراق و نس المو-المراق و نس الموادة و نس الموادة و نس الموادة و نس الموادة و المراق ان سے ) بول ( مجمد) کیے کریاتھ اور شرکا و عمد کوئی ایدا ہے جو کھی ہاد کردیوں کرے تھے ہو جینے کراندی کھیا او کی پیدا کہ تا ہے ؙٷؘٲؽؙۜؾؙٷ۬ڡٛػؙۅ۬ؽ۞ڠٙڶۿڵڡۭ؈۬ؿؙڗڲٳؖ مگرونل دباره کا بيداكرسنگار مومكرتم كبال (حق سه) مجرف جائے دوسة ب كي كرياتهاد منتركا وشركوفي بياسي كدامرت كارات الما تا بوسة ب بِيِّ أَفَكُنْ يُهُدِي كَيْ إِلَى الْحِقِّ إِحَقَّ أَنْ يُتَّبِّعُ أَمِّنْ لَا يَهُ سانشای امرح کاراسته بنا تا ہے۔ تو مجرآ یا جوامرح کاراستہ بنا تا ہؤو وزیادہ امتاع کے لائق ہے یاوہ جس کو بے بنا کے خودی راست نہ کو أَنْ يُهُدِّي فَمَا لَكُمُ اللَّهُ اللَّهِ مَا يَكُمُونَ ﴿ وَمَا يَكَّبِهُ ٱكْثُرُهُمْ إِلَّا ظُمَّا إِنَّ الطَّنّ لوتم كوكيا موكيا ، تم كيسى تجويزي كرت مواوران على ساكم لوك مرف بامل خيالات بريل رب يل يافينا بامل خيالات الَّحَقِّ شَيِّنَا ﴿ إِنَّ اللهُ عَلِيمٌ يُمَا يَفُعُلُونَ ۞ امر حل میں ذرایعی منید تیں۔ یہ جو کھی کررہے میں بیٹیا اللہ کو نب خبر ہے۔

عَلْ آبَ بِهِجِينَ أَمَلُ كِما إِمِنْ مِنْ مِنْ أَمْرُكُا لِكُوْرِ فِهَارِ مِيرِيكِ أَمْنُونِيكُ فَا جوبَكُ بريباكر مِنْ أَمْنَاكُونَ فَوَيْعِينُهُ فِيرو مِيادُونِ مِنْ قُلِ آب كبدي الله الله إينوكي من يدريوا كراب [الفك على الفك على الفكينة عراسه الاستام الذ الله المرا فوقد كان الم فَكُ آبَ بِجِينِ أَهَلُ كِيا أَمِنْ مِنْ مِنْ أَمُن فَرَكُمْ لِمُنْ مِنْ مِنْ عِلْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن مِنْ الله الله الله عن كالرف أهل آب كهدي الله الله يكة بذى راه مناتا ہے الليك مسيح الكن كركياء الكة بذى راه مناتاہ إلى الكي حق كالرف الكن واده عندر إن كر الجبيم وروى كا جائ أَخَنْ يَاجِهِ الْاَنْفِيدَ أَنْ وه راه نهي يامًا [الأحمر | أنّ بهركه | يُفُذِي استه راه وكمالَ جائهً | فينا لكنّه سوحمهي كيا جوا | كيّفتُ كيه صَّنَكُنُونَ ثَمْ فِيعِدُ كُرِيعِ هِ وَ وَوَ إِ مَا يَكُتُبِهُ مِيرِونَ فِيمِ كُرِيعٍ الْكَوْهُمُ إِن كِ اكثر الرَّفَاعُ مُركُمان اللهُ يَكِلُك الطَّاقُ مُمَان ا

زندگی وموت کاما لک کون؟

لَا يُغْرِقُ الرَّبِي مِن الرَّا عِن مِن اللَّهِ حَلَ مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَكَ اللَّهُ الله عَلينة عرب وان بها وه جر ا ينتَعَلَون ومرت ين

مكذشتة يات سن وحدانيت والوبيت كاثبات اور برقهم ك شرك كرد وابطال عن مضمون كال رباب-ان آيات عن بعي حربدا تمام جمت کے لئے میکم معنمون جاری ہے۔

چانچة تخضرت ملى الشرطيه وملم كوفاطب فرمات جوئ كهاجانات كدائ أي آنهان مشركين سند كي كداچهار و ما ذكرة يا تمهاري معبودوں اس سے جن کوئم شریک خدائی محصت موکوئی ایس فقدرت رکھتاہے کہ جوابتدا و سی تلون کو بدیدا کرتا مواور محروی سرنے کے بعد دوبار محسی معلوم کرسکا۔ اس کا انہام کیا جائے اس کا جواب مقل سی سی ای دے ک کہ جوٹن کی طرف رہنمال کرتا ہے وہ قائل انبام ہے نہ کہ وہ جو تو دی گئی راہ نہ پاسکتی جب واقعہ یہ ہے اوا ہے شرکین تم کی الٹافیملہ کرتے ہو کہ ہادی کو چھوڈ کرامیوں کا انبام کرتے ہو جو خود بھی راہ تیس پاسکتے۔ ان دلائل سے جاہت ہوا کہ شرکین کے معدود ہر کر قائل پرسنٹ فیل ۔ باطل خیالات کی جیمروی

گرآ کا رحمی الیا با ایا ای ان شرکین میں ہے ہوں استوالی کی الیا با ایک ان شرکین میں ہے ہوں استوالی کی دیالی الی دیالی الی معبودوں کی پر سنو آئیس کرتے بلکہ مرف ایک خیال بالل کے ورویی جس کی باری می تعقیدت میں ہوالا ہم ہوں الی برخی معرف ایک میں او خود می تصف ہیں ہوالا ہم ہوں الی برخی معرف ہیں تصف ہیں کہ میں المان کر معمد ساس پر جے ہوئے ہیں ۔ او برخی میں المان کہ یہ برت المان کر معمد ساس پر جے ہوئے ہیں ۔ او برائی میں اور المان کا برخی المان کہ یہ برت المان کہ یہ جو المان کا برخی المان کہ یہ برت المان کہ المان کہ یہ برائی میں المان کہ المان کہ المان کہ یہ برائی میں المان کہ المان کہ برائی میں المان کہ برائی میں المان کہ جو نے وجد سے المان کہ برائی میں المان کے جو نے وجد سے المان کہ برائی میں المان کہ جو نے وجد سے المان کی برائی میں المان کی برائی میں اور ابطالی شرک کی میں اور ابطالی شرک پر المان کی تھی المان کر استان کے جو المان کر برائی تھی کی گئی اور ابطالی شرک پر المان کی تھی کر گئی اور ابطالی شرک پر المان کی تھی کی گئی اور ابطالی شرک پر المان کی تھی کہ گئی کی وارد ابطالی شرک پر المان کی تھی کی گئی اور ابطالی شرک پر المان کی تھی کہ گئی کی وارد ابطالی شرک پر المان کی تھی کہ گئی کی اور ابطالی شرک پر المان کی تھی کہ گئی کی اور ابطالی شرک پر المان کی تھی کہ گئی کی وارد ابطالی شرک پر المان کی تھی کہ گئی کی کا کی اور ابطالی شرک پر المان کی تھی کہ گئی کی کا کی اور ابطالی شرک پر المان کی تھی کہ گئی کی کا کی اور ابطالی شرک پر المان کی تھی کہ گئی کی کا کی اور ابطالی شرک پر المان کی تھی کہ گئی کی کا کی اور ابطالی شرک تھی۔

پیدا کرے۔ طاہرے کاس کے جواب میں مشرکین اپنا کو ل معبودایدا منیں بنلا مکتے ہیں اگروہ اپنی عارکی دجہ ہے اس موال کا جواب وسینے عن الركرية المائية بكروي كالشابقا وكل بداكتاب ادر محدد لل جاس كى كدوود وارو كى يداكر عالا كوكرو واروبيدا كرنا ابتداء بيداكرنے كى يذبيت كومشكل فين بياور جب وابتداء بدا كرسكا بو دوباره يحى خرود بدا كرسكا بواد جب تم اس كا اعتراف كرت بوكرزش وأسال موت وحيانت اوركم وبعرضي سنت اور و سیسنے کی تو تنی سب کا پیدا کرنے والا اور تھائے والا وال بوت فابرے كولون كومرف كے بعد دوبارہ بيدا كرديا اور و براديا كى ال كاهل موسكا ب- يكرانيا وليم السلام كي زباني جب وه خوداس د برانے کی خبر دیتا ہے تو اس سے تنکیم میں کیا عذر ہے اور تم اس قادر منبود کوچھوڑ کرماج معبودوں کے چھیے کول پڑے، وے او كياتمبار مصنوعي معبولعليم وجايت دسسكة بن؟ آ تخفرت صلى الله طيه وكم سے كباج اتاب كرآب ان سے بد كبّ كراجمان عاف دورية بهت بوق بات ب- عمقم ساكي معول بات بوچمتا مول تم يرقو مثلاؤ كما تهار مدمعبودول يم كوكي ايسا ب جوال كالمرف بدايت كر محديث وفي اوروندي منافع كالنيم و \_ يسكداودمعنرت وفقعمان سے نيجنے كى قد وير بنا سكے رتم سوچ كركيا جوتن كي فرف وبهما لي كرنا بيدوه اس كا زياده حقدار بيركماس كا احتاح كياجائياده جوين كي طرف بدايت كرنالود وكنار فويمي تميح راستريس

#### دعا سيحجئ

 المرادي المرادي المرادي المرد مُتَكُوَرِينَ دُونِ اللهِ إِنَ ا اليك على سورة (منا)لاة اور جن جن غير الله كو يا سكو أن كو عكالواكرةم عيد مو كمي يش فين الاست اور بتوزان كواس كا اجر شيد يميل السيولوآ <u>ہوئے ایں آئی طرح انہوں نے مجی جمثلایا</u> تھائے و کیے کیجئے کہ ان خاکوں کا انجام کیسا ہوا۔اور ان شر مَا كُانَ نَسِيءِ إِحْدُهُ إِسِيسَ الْكُوْلُ ثِرَانِ النَّهُ فُتَرَى كردينا لِي وَأَذْعُوا لِرِبِلَالِمُ مِن فِ كَذَّبُ مِثلِهِ

قرآك كريم كالمتجاز وصعرافتت: كذشة آيات بر فريا كما تما كيشركين بحق سيامل خيالات كي يودي كرسة بي ران آيات بي قرآن شریف کا دکرفریلیا کیآن ادنیایس بی ایک کتاب می راسته اللے والی اور کمان ودہم کے مقابلہ میں سیع شاکن پیش کرنے والی ہے جوانسانوں

کفاروششرک سوچنے بھے کی صفاحیت سے حروم ہیں اس کھاروششرک سوچنے بھے کا سات بھائی جاتی ہے کہان کفار نے آن کو سفنے کے ساتھ بی بارس چروم ہیں کے ساتھ بی بارس چروم کا انکسان کوسوچنا محساور فور کرنا چاہئے تھا۔ قرآئی حقاق وطوم کی حقیق کرنی چاہئے تھی اس کے بعد جو بھی فیصلہ کرتے کرتے۔ پھر آئی سکو واقعات کے متعلق پیشین کو تیوں کے جائے گا تو این کوسوق بی شدا یا تھا۔ باد جودموق نے نہیا کہ ان کے بات کی بھی کا تھی ان ہوں نے وہی ریگ ڈھنگ اختیاد کیا جو ان سے پہلے دوسری تو بھی اختیاد کیا جو ان سے بہلے دوسری تو بھی اختیاد کیا جو ان کفار حرب نے سالیت اقوام کا جواد تی ان کا رسول انڈسلی انڈوسلی انڈسلی میں موقا کی ساتھ کیا۔ بیا جی کے تعلق قدم پر چلے رسول انڈسلی انڈسلی انڈسلی وہا کا جواد تی ان کی کا خواد تی کا کا کا کا خواد تی کا خواد تی کا کا کا کا کا کا ک

اوہ یا ہوران سے جوان ہوں سے جائے۔ چوخور وکٹر کر نیوالے ہیں وہ سرورا کمان لا کھنگے کفار ش سے بعضہ ایسے ہیں جوقر آن پر ایمان کے آئے گل کران اسلام کو قبول کر لیس کے اگر چہاس وقت معا عداور کافر ہیں تیکن بعض لوگ ہوستور کفر پر ہائم رہیں کے اور ضدائی کو مطوم ہے کہ کون کفر پر جما رہے گا اور شرک کا فساوا ور کفر کی جائی پہیلاستے پر تلارہ ہے گا۔ افشدان مضدول کوخوب جان ہے ان کے ترکات بدکی ضرور مزادے گا۔ والجو کر ہے تھون کا آن الی مکر کات بدکی ضرور مزادے گا۔ کہ ہایت کے لئے تازل ہوئی ہے۔ لہذا اس قرآن کی طرف تا جا ہے
جوت کی جاہت ہو تعلیم کرتا ہے تو ان آیات میں قرآن کی طرف تا جا ہے
عان ہے جس سے مقصود اثبات نبوت ہا اور مشرکین کے ایک شیداور
امتر اض کو محلی رفع کرتا ہے جوان کو آن کے کلام خداد تک کا اور اس کے
منجانب الله ہونے بر تعارش کی فرآن کو اللہ تعالی کا کلام نہیں مصحتہ تھے
منجانب الله ہونے بر تعارش کی فرآن کی اللہ تعالی ہوئے ہی تعالی بول
منان نے ان آیات میں بنایا کہ برقرآن کی فیر اللہ کی بنائی ہوئی کہ اب
جیس برقران الله دی النا لمین کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ بیر فعا کا کلام
جیس برقران الا منہیں ہاں کے علوم دمعارف احکام دو انین اور جوات
ضداد عد و بلاغت پر نظر کر کے کہنا پڑتا ہے کہ برقرآن و در کما ہے تیں جو
خداد عدد و بلاغت پر نظر کر کے کہنا پڑتا ہے کہ برقرآن و در کما ہے تیں جو
خداد عدد و بلاغت پر نظر کر رہے گئی کر سکے۔

صدافت قرأن كي جارد لاكل

اسب کی دلیل بدی کی کرسول الد سلی الدها به مکم که شریدا ہوئے ۔ میس پردا ہوئے اس کے باوجود آلیا ۔ جوان ہوئے بیش کی جس میں گذشت اسانی کر ہوئے کہا ہم اس کی جو جو دائیں گئی ہم میں گذشت اسانی کر ہوئی کر اس میں موجود ہیں ۔ اگر قرآن ضا کا کلام نہ ہوتا اور سول الد مسلی الد علی الد ملے والے الد مسلی الد ملے والے الد مسلی الد ملے والے الد مسلی الد مسلی ہوگیا کہ مالا دکتے ہم ملام ہوگیا کہ مالا دکتے ہم ملام ہوگیا کہ مالا دکتے ہم ملام ہوگیا کہ میں ۔ مالا دکتے ہم ملی ہوگیا کہ میں ۔ مالا دکتے ہم ملی ہوگیا کہ میں ۔

# ووا کرتا ہے کو جنالے براتا اور کردیتھے کے میرا کیا ہوا جھ کو ہے گا اور تمہارا کیا ہوائم کو ہے گاتم میرے کئے ہوئے کہ جناب واجھ کو ہے گا فاجماب دو میں موں اور ان عربین ایس بھی جو ( ماہریں ) آپ کی طرف کان لکا کا بھتے ہیں۔ کیا آپ بیروں کوستاتے ہیں گوان کو بھو می ندو اوران شل بعض ایسے بیں کر ظاہراً) آپ کود کھر سے بیں ۔ تو چرکیا آپ اعدموں کوراسترد کھانا پاہے ہیں گوان کوبصیرے جس شرور

إِنَّ اللَّهُ لَا يُطْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَ لَكِنَّ النَّاسَ إِنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ<sup>®</sup>

م منتخی بات ہے کہ اللہ تعالی لوگوں باللم بیس کرتا ۔ لیکن اوک خودی این ایسے آپ کو تباہ کرتے ہیں۔

المِنْ أَكُمُ اللَّهُ وَالْمُوالِدُينَ الْمُعَلِّى وَكُورِي إِلَى مرسك عَمَلِنْ مرسول وَلَكُوْ الدِّمار عل عَمَلَكُوْ تهار عل التَّنَكُونَ عِنبِدالين إلِي السَّاعِ المُؤَنِّ عِم كرنا مول إذا ألور عن أبري عبوب والبرانين إيسان الاع العَيكون م المَنْ عِ إِسْكَيْمُونَ كان كان يَعِيلِ إليكُ آب كالرف الكُنْ وكيام السَّيعُ الدين العُدَة بهر ولو خوا لَمُنْعَ اعْدِهِ وَلَوْ خَاهُ كَانُوَالْكِيْدِورُوْنَ وه ويجع نديول إلى وقف اللهُ الله الكِلْيُرُ عُم كُيْن كرا المتأمّل لاك المنهجة المحرمي وَلَكِنَ لِوَكِنَ الْكَالَسُ لِوْكَ أَنْفُنَكُهُ مِنْ أَنْهِ لَهِ آبِ إِلَيْكُونَ مُحْمَرَ عِيهِ

اے نی (صلی الله علیه وسلم) ان اندهول اور بهرول کے ایمان ندلانے سے آپ پر پھوئیں باوجودوا بختح أوتطعى ولأآل ك كفاروشكرين جواسلام فينس قبول كرتي يتضاورا يراين نبيس لاستريت بلكردسول الشعنسي الشرعلي وملم كالكذبيب يرجير موسة عقود طبعكاس سے دسول الله على والله على ومنم كورنج مونا تعااس لئے يهال ان آيات شر) مخضرت منى بخدعليدوسلم وسلى وي كل بيرار آپ كو خطاب كرك فرايا جاتاب كدائب في كب بحى أكربية ب ك تكذيب كرت بي اورثيش مائة توآب معاف مدويجة كديش أواينا فرض اواكر چکا تے ہمائے پڑتین اپنے تواب میراہودتمبادادات؛ لگ انگ ہے۔ تم اپنے عمل کے ذردارہوش اپنے عمل کارتمہادے اعمال تمہارے راتھ ہیں بمرسعاهمال بمرسعهاته بين رجيهاتم كروسيمتم بإذب شرجيها كرول كاش بإذراكان كميمنا بإجازاب كبعض لوك بطابرقرآ الانريف اورآب کا کلام میادک سفتے ہیں اور آ سید کے مغزات و کمالات دیکھتے ہیں جمر و کی ناور سناوہ نافع ہے جول کے کا نول اورول کی آم محمول ہے ہو بیآ پ کے اختیار شمنیم کیآ پ دل کے بہرول کواٹی بات سنادیں۔ حالاتک دو پخت بہروین کی ویدے قطعا کسی کلام کوزیجھ سکتے ہوں۔ یاول کے اعمول کوراہ جی وکھلا ویں جب کہ انہیں کچھی نہ سوجمتا ہو۔ لینی ایسے ایر سے اور بہرے جوعلاوہ نہ سنے اور و کھنے کے مرتم کی بجھ ا وجه سے بھی محروم بیں ان کوآ پ کس طرح سنا اور دکھا کرمنواسکتے ہیں۔ لہذا ب**کو لکر**نہ سکچتے جو جدیدا کرے گا ویدا بحرے گا۔ اوٹہ کسی رقعلم میں کرتا . تَتَوَوَدُهُ يُولِسَ بِأَرُو-١١

دیکھا تمام سعادق سے صول کا مرچشہ ہوا۔

ان آیات سے بیمی طاہر ہوا کہ کان اور آ کھ انسان کو جنول
سعادت بیں ای وقت در کر کتے ہیں جب ان کے ساتھ ول بی
معدد ہو۔ ورنہ کا نون اور آ کھول کا ہونا نہ ہونا برابر ہے۔ ایک سنا
اس طرح کا ہونا ہے جیسے جانور بھی آ واز من آیتا ہے دوسراستا وہ ہونا
ہے جس میں مطلب معنی اور مفہدم کی طرف توجہ ہواورول بی مورم

یمنی جن کے دل بھی اثر نہیں ہوتا یہ آئیش کی تعمیر ہے کہ اسپنے حاس اور فہم کو بگاڑ کر ابن کے فوائد سے محروم جو جائے ہیں خود اپنی ہے اعتمالیوں اور شاط کا ربول سے انہول نے اسپنے فہم واوراک کوچاہ کر لیا ہے ور شام مل فطرت سے قو ہرانسان کو اللہ نے محصے اور آبول کرنے کی استعماد بخش ہے۔

معلوم ہوا کررسول الدسلی الدعلیہ وسلم کوشن ظاہری آ تھوں سے ویکنا جیرا کہ کفاد کھرنے ویکھا حسول نجات کے لئے کائی نہوہ ملکہ چتم بسیرت اور باطنی آ تھوں سے ویکٹنا جیرا کہ سحابہ کراخ نے

# دعا شيجئ

وَالْخِرُوكَ عَمْوْمًا إِنَّ الْحَمَّلُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَمِينَ

# والتكويعان إولاسيط جمس شراطشوال أن كاس كيفيت سرق كرسكا كركواه مدريون كالكيدة ووكوزي سيدول كبيرا كم كالكيدي يجهير يمويي شمرك والني (الروقت فت) تراره شي يزيده والكرج نهول في الشيك ياس جائيك يجتلا بالان مباعث بالفرائي والسند تقييل ويشر (عذاب) كالن سنة م وهدك مديد التي ل شورے کچھوٹا میان مذاب ) گریم کا چھوٹھا ویر ہائیم کے دفات وسندی موہ در سیاس آو آن کمآ بھی ہے جھرانٹرائن کے سب خواری اطلاع کہ کا سب موہ بربر أَمُنَةِ رُسُولٌ ۚ فَإِذَا جَآءُ رَسُولُهُ مُ فَخِيَ بَيْنَهُ مُرِيالْقِسُطِ وَهُمُ لِا يُظْلَمُونَ ۗ أمت كبليخ أيك تهم يرتبي في والا برسوجب ال كاوورسول آئيل بان كافيمله انصاف كرا حدكما جاتا باورأن برهم تين كياجاتا ا يَعُمُ الْيَوْنَ وَمِي الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَدْ مَدِوَ المِنتِ المَدْنِينَ وَوَلَى الكَرْبُوّا المول في جلالِ الميانيَّة والله الله عند المسلك وَهَا كُلْوُا ووسرتِ مُهُمَّتُونُونَ بِدايت بإنعار الله وَلِمُ الدواكر البُونِكُافَ بم تجرد كعادي ابته على بعن الدِّئ ووجد لقيدُ عَبْ وصورت بين بم ان س لَوْ إِ التَّوْكَيْدَكَ بَمِ مِسِ النالِس فَالْيُمَا مِن مِن عَرف مَرْجِهُمْ ان كالون النو على المناف المنافي المناف المنافي المنافق المنافق عن المنافق عن المنافق عن المنافق وَلِكُلُّ الدِ بِرابِكَ كِينِكُ | أَمْنَا اللَّهِ اللَّهِ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الم يَيْنَهُ فَ مَصَدِمِونَ إِيلْقِينُوا اصَالَ كِيامَ وَهُمْ ادده الإيطَلْمُونَ عَمْ يُسْ مَعَ بات

ہے کہ عالم برزئ عمی خبرنے کی عدت کو ایک گھڑی کے برابر جمین کے۔ واللہ الم بہر حال میدان حشر علی جب بیع بول عے تو آیک دومرے کو بچا میں اللہ واللہ علی بردی ہوگی ہوائی میدان حشر علی بدرے کام شرآ سکیں ہے۔ فسی ان کی جوائی جوائی کے اور بیٹا باپ کے گام شرآ نے گا اور بیٹا باپ کے گام شرآ نے گا اور میدان حشر عیں ان کو خل میں کا کہ جوائی کی تجارت جی ان کو فقصان ہوا۔ فع نہ کے حالات میں جوائد و تبویل کی تجارت جی ان کو فقصان ہوا۔ فع نہ مراس فائدہ جی جوائی ہوتا ہواں کی فیست تفایل مراس فائدہ ہیں ہوتا اور دیا ہیں ان پر مطاب واقع ہوتا سواس کی فیست تفایل جا تا ہے کہ اللہ نے کا اور میدی عالی فیست تفایل جا تا ہے کہ اللہ نے کا اور میدی علی فیست تفایل جا تا ہے کہ اللہ نے کا اور میدی کے بیس فواہ ان

قیامت کے دن کافروں کی حسرت

 يهي ك إن اكد فعا ك جمت قمام المواقام جمت بيلكى ك عدام بين المارة المراف المراف المراف المراف المرف ال

سی سے بعض وعدے کی حدیک آنخضرت ملی بلد علیہ دہلم کی موجودگی میں پورے کرے وکھا دیے جا کیں جیے ''برا'' وخیرہ دکھا دیے جا کیں جیے ''برا'' وخیرہ دکھا دیے جا کیں جیے ''برا'' وخیرہ دکھا ایک آپ کے سامنے ان جی سے البحض کا ظہور نہ و بہر صورت پر جی کے کہ وہ سب پورے ہو کر دہیں کے ساکر کی مسلمت سے دنیا جی ان کفار کو مزاند دی گئی آو آ فرت بھی کے اللہ ہے وہ کہ کہاں ہما گئے جیں۔ سب کو خدا ہی کی طرف لوٹ کرآ نا ہے اوران کے تمام الحال سے خدا تھا تی خوب واقف ہے۔ کو سامن کہ اور ارضا بطرے مطابق جو کی

آ کے ایک عام ضابط اور قانون عذاب ومزادی کا بیان فرمایا جاتا ایک در معاصف اور فرقد کے پاس خدا کے احکام کا تھاتے والے بادی

# وعا سيجئ

یااللہ ہم کو آخرت کی دو گرنعیب فرما کہ ہم کمی آن اس سے عافق شہوں۔ یااللہ میرون میں اللہ میرون میں اللہ میں دوست کے میدان حشر کی ذات اور دسوائی سے جین اپنی بناہ ش رکھتے اور اس وقت کے میجن نے اور حسرت وافعوں کرنے سے ہم کو بچاسیے کہ جین ۔

وَلَخِرُدَعُوٰنَا لِنِ الْمُدُرِلَةِ وَيَتِ الْعَلَمِينَ

هُوْلُوْنَ مَنِي هِانَ الْوَعْلُ إِنْ كُنْتُمْ صِلِ قِيْنَ®قُلْلَا ٱبْلِكُ لِيَهْلِينَ هُلَّا ليته بين كدوهه كب وكا أكرتم سيح بوساك فرياديج كدش اج ذات خاص كيلياؤ كمي فن كرحاص كرنے كا وركو اخرد كروخ كرنے كا اقتيان كمانا كاليس ر جتنا خدا كومنظور مو- برامت ك (عذاب م ) لئے (الله كيزويك ) كي معين وقت ہے موجب ان كاوه وقت معين آ بايتيا ہے تو اعَةً وُلايسُتَقُبِ مُوْنَ ۞ قُلُ ٱرْءَيْتُمْ إِنْ اللَّهِ عت ند چیچے بث سکتے ہیں اور شرآ کے سرک سکتے ہیں۔آپ فر مادیتے کدیدتو بتاؤ کر کداگرتم پر خدا کا عذاب دات کوآ پڑے یاوان کو رُمِنْهُ الْمُجْرِمُونَ@أَثُرِّ إِذَا مَا وَقَعَ الْمَنْ تَهُرِبِ ر پیتالاؤ کرمذاب شرکون چیز ایسی ہے کہ بحرم لوگ اسکوجلدی انگ ہدہ جیں۔ کیا جمرجب دو آئی پڑے گا(اس دفت )اس کی قصد نیق کرو گئے ال انسانا الائک لُنْتُوْرِيهِ تَنْتَعَجِلُوْنَ۞ثُوْتِي تم اُس کی جلدی نجایا کرتے تھے۔مجر فالموں سے کہا جائے گاکہ بھیٹ کا عذاب چکھ تم کونو تمیارے بی کیئے کا بدلہ ملاہے۔ طدقتن ع قل آپ بدير كنتثرتم سر ويعولون اور وه كت ين ا هاڙاني الوغل ومد النائر ا مَنتُنَ ا ا لِنَكْسِينُ إِي جان كِيلِمُ الْحَوَّا كَى تَسَانَ الْوَلَانَكُ الرَّسَالُ اللَّهِ مَم لَا أَمْلِكُ نِهِينَ إِلَكَ مِن مِن لِنظِلَ أَمَا قُرِ بِرايك المت كيلِيّ | أَجِلُ آيك وتت مقرد | إذا جب إجلَهُ آجا ساءً كا أَجَاهُ فَر الإلات | فلا يستأخ وُن لهي منا فيركري شاءه سَاعَةُ أَيْكُ كُرُى ۚ وَ أُور اللَّامَ أَيَهُ مَنْ فُونَ مِلدَى كَرِي كُوهِ الشُّلِّ آبِ كَهِدِ مِن أَدَوَ يُنتُقر مِعامَ وَيكُو أَلِنَ أَنتُكُو أَكُرتُم بِآئِ عَذَ اللهُ اس كامذاب [بيّاتًا رامت كم الْوَفْهَ الَّذَا يادن كونت إلمّافَذا كياب، والسَّنتَ فيل جلدى كرت بي المنفوات المنفومُون جم النَّعَ كيام الذَّابِ المتأوَقَة واتَّع موكا المستشكر تم إيمان لاؤك الأوس الآن ب أو الد الكذكفينُ البسترة الماس ك

جب عذاب كاونت آپنچ گالو آئ كا

الفُلْهِ تَعْلَى هَلَ كَيَاتِينَ الْجُنْزُونَ حَسِير مِلدا عِنَّا وَلَا مَرَ إِيمَارُهُ هِ أَلْفُتُو تَكَيْبُونَ ثُم مَا يَرْجَع

تَسَتَعْدِ لَوْنَ ثَمَ مِلْدِي مِجَائِدٌ | فَيْلُ كَيامِانِهُ | لِلْكَيْنُ ال لُوكول كوج \ خَلَكُوّا أمرو في الْحَوْقُون ثم مِلا اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوالْمُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُواللَّ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَّ

كفار كمية دوباره قيامت من زئره بوكرا ثمائ جائي كويستى حشر تشركواور كارج اومز ااورعذاب وأب كومائة نه تصاور جب رسول الشسلى الله عليه

وللم سے یا آب کے محابہ کرام سے عذاب کی وحمید ہی سنتے تو بعصد تكذيب يول كنة كدش مذاب كاتم بم كوده كل دسية موده كب آت كاراكرتم عي موقووه مذاب والتي كول يحتى كرادية؟ كفاركا الرامرة سوال كرنا اوران كال سوال كرجواب عل جزة تخضرت ملى الشعليد وللم وتنتين فرمايا كياسيان آيات عن عان فرمايا كياسهاده الذياجا تاسيد كديكفاروشركين كيت إلى كدجوهاب آف كي وحمكيال دية مويد محض بدامن بين أكرواني سيع موازعذاب كوكول يس سارة ي آخريده مركب في دا موكا؟ تي كريم صلى الشعلية ملم كوفطاب فرما كرادشاد بادئ اقالى مواب كسائري كهرجاب شما كرويجة كرعزاب يجيزا خداكاكام بدرير بتضادرا فتيارش أيس عرافوا في ذات فاص ك لين فرك فل ك ما مل كرت كالدكري فرد ك دفع كرت كالعثيار دكمتاى أيل كمربتنا ضاكرمنظوم ويهى جب خاص اسيخفع نشسان كا ما لك نبيل تو دومر \_ كفت نقسان كا كوكر مول كالبس عذاب واقع كمنا مرساعتياد شرفتن الوبات يسبه كهرامت سكعذاب سكرك الله كرزديك أيك وقت معين بموجب ان كاوه مين وقت أيجما به ال وتت عذاب والع مومواة بيداى طرح تماد عداب كالمحى وقت معين بادجوميداو فدا كفلم عل مرسب وب ميداد إدر اوراى كا وت الله بالماس عاليه كمزى آمر يتي فيل مرك سكا منكر وكفارعذاب البي كامقابله بركزنبيل كرسكته آ کے اطابا کیا کروہ جو برفر اکث کرتے ہیں کہ جو محد ہونا ہے جلدى بوجائة واس كم علق فرماد يجئ كدا كرمات كور ع بوع يادن عن جبتم دنياك وحدول على مشغول مواكر الواك خداكا عداب أو ما عالو عمرم جلدى كرك كيابهاد كرسكي معي عدد بساد

منکرین کوعذاب آنے کا یقین تبیل درحیقت ان کاعذاب کے لئے جلدی کرناس منابر ہے کہ ایس اس کے آنے کا یعین نیس انبین اس وقت یقین مینا تو تا کے موسک تھا کہ

نیں کر سکتے میروفت ہو سے اور جلدی جائے ہے کیا فائدہ؟

نيخ ك كوش كرة معاب إيخ كربد يتين آيات كياناك موكا. الدوت منا كالرك ع كرد إجاع كاكراجمااب قال القيد بو اور مبلے سے جٹلاتے دہے ہی وہنت افر او کرنے سے اور اس وہنت کے المان ويقين سے بحلق تين بيے مندر شرغرتي بوت وقت فرمون نے كِ فَمَا الْمُمَنْتُ أَنَا لِإِلاَ إِلَّا الْإِلَا فَيَ الْمُنَتِّ بِهِ بِثُوَّ الْوَالِمَ لَمَا كَا مِنَ النَّهُ مُن لِيهِ إِنَ عَلَى المان التاءول كركوني عُمَا تَعِلَى جَرَاس كرجس يرى امرائل الحال لاسة بي اورش سلمول عروافل موتامول مكري تعالى كالخرف سيديا كان فول يس بوالان جواب وياكيا كراب والمان لاتا بيماس كلساة توسم في قل كرتار ما يورمنسدول في عن شال د ما يجس كاذكراى ميرت شرآ كان شاهاللدآ كالدحديث شريحي رسول الشطى الشطيروكم فيارثاوفرايا بكالشقالي بتده كاقبيقول كرتاى رہنا ہے جسیہ تک کروہ فرفرہ سوت میں کرار تہ ہوجائے لینی فرفرہ موت كروانت كاايان اورقوبالله كرزو يك معترفين العاطرة وفيا ٤٠ وقرعطاب من يبلي يبلية وقول موسكى هر وجب على بريرا راے لا پر قرق قول بیس موقیدای سورت کے اخریس قوم پاس علیہ الملام كاجودا تعدة رباب كدان كافربتول كرنى كل فوده الكاخ الملاك ماتحت بكرانيول في مذاب كايتدائي أ الركودوري أ تا مواد كمركر ہے دل سے قدیرکر لی اس کے حذاب بٹالیا کیا۔ اگرعذاب ان پرواقع موجاتا تويمراتب تول ندمونى بيقوم إدنياس قول ايمان كامعاط وريم قیامت میں جو کفروٹرک اور تکفیب کرتے دیجے شخصہ الن سے کھا ماے کا کاب بیشان کا وہ فکھے رہو جو کو وٹرک دو کا دیسارے ديث حصدان سے كها جائے گا كساب جيشياس كامز و تخصير ما و چوكفرو معصيت مادى مرد تباش كاست دسهاى كماريمزاياد ببيعو

خلاصہ پر کہ خار کی جہائے کا بہاں اظہار کیا جاتا ہے اور اس اس کی مراحت کرفتے اور نصان کی کے ہاتھ علی جیل ۔ کوا کارخان قدرت کا کوئی مالک اور مشمر فسیس ہاں اللہ نے اپنی شیت سے حمر کو جنا احتیاد یا ہے اتناق اس کا حاصل ہے۔ چر بتلا یا کیا کہ الشکا عذاب کاراور شرکین سکے سائے تواور نیاش ہو یا آخرے عمراس کا وقد م حقیق ہے اس النے پہلے سے اس سے پی مشرور کی ہے۔

وعاً سيجيح نياالله قرآن پاک نے جن باتون کی خروی سیان پریم کوکائی ينين اورايمان نصيب فرمار ياالله ماری آتھيں اس ونياش آخرے سے لئے کھول وسے اور مرنے سے پہلے آخرے کا زائدہ تیار کرنے کی گرفعیب فرمادے۔ وکلیٹو کو تھو کا اُن الحدید کی نوکیتِ الْعَلَم بیان

# لُوَقِلَ إِنْ وَرَيْنَ إِنَّا لَكُنَّ ثُومًا آنَ تَمُ يَهُ عَيِيزِينَ ﴿ بست دریافت کرتے ہیں کے کامنواب واقتی امر ہے۔ آپ فر بادیجے کہ ہی تھے ہے۔ سے ب کی کساود آتی امر ہے۔ اور تم کی افزان انتہاجی کی کر سکتے ، نَعْسِ ظَلَيْتُ مَا فِي الْإِسْ ضِ لَافْتَ لَ تُ بِهِ \* وَالْسَرُّوا النَّهُ الْمُنَّةِ . بربرشرک فق کے پاس اتنا (ال) بوکساری زنن ش محرجاد سدحب بھی اس کودے کرائی جان بھانے ملک اورجب عذار کے تو چیرانی کو بیشید در میس کے اور ان کا فیصلہ افعداف کے ساتھ ہوگا۔ اور ان بین کا بیادر کھوکہ پینٹی چیزیر آسانوں میں اور ڈین میں ہیں فِي السَّمُونِ وَالْأَرْضِ ۚ ٱلْآ إِنَّ وَعُدَالِلَّهِ حَتَّى وَالْأَنِّ وَكُلَّ ٱللَّهِ عَتَّى وَلَكِنَّ ٱكْثُر ب اللہ عن کی مِلک ہیں۔یاورکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔یکین بہت سے آدی بیتین عن ٹیس کر هُوَيْجِي وَيُهِيْتُ وَإِلَيْهِ ثُرُجَعُوْنَ € وی جان ڈا 🖯 ہے وہ جان کا 🗗 ہےا درتم سب ای کے یاس لائے جاؤ گے۔ ا يُسْتَنْتُونُونَكُ آبُ ع بِيع إِن الحَقْ كِلِي عِهِ الْوُدِد الْكُ آبِ كِدِين الدَّى وَدَكَ بال مر عدب كاتم الكُورِك وو مَنَى شروري إلَيْ أوري النَّنْظُ تم مر البِلْقِيدَيْنَ ماجر كرت والله إليَّا اوراكر النَّ مر البِلَي برايك بليك إلى تكليل منتق خَلَكُتُ اللهِ كُلُّم كِيا مَا جَرِكُو فِي أَنْ الْخَرْضِ زِين مِن الْالْحَدَدُ فَالْبِيدُ وَحِدِ اللهُ الربُو الْوَالِودُ وَجَيْعَ جَيْهِ وَلَا حَدُ التَّدَاعَةَ بِيُهِنَ الْقَاجِبِ أَرَاقُامِ يَحِينِ ﴾ الْعَذَابَ عَلَبِ [وَهُوَيَ يُوفِيلِينًا [بَيْنَهُ فُر ان سكيريان | يَأْتُونُوا نساف سكياتُه وَ لِهُمْ الدوهِ [ لَا يُعَلِّمُ نُونَ عَلَم رَسِكَ جا كُي عَلَى إِدِرَكُو [ إِنَّ بِيكِكَ [ يَشْءِ حَا الشكياءِ جا في السَّسَلُونِ ٢ سانوں عِن [ وَالْأَرْفِينِ اورزعن الإيدركم [ إنَّ ولك [ وُعَلَى الله الله كارسه | حَقٌّ في | وَلاَئِنَ ارجين | ٱكْنُوهُتُم ان كـ آخر | لا يَعْلَمُونَ والح تُنتِ | هُمُو وع ا يُحِي وعرك وياب وينهون اورارتاب إو إليّه اوراك الرف الرويكون تماواك والك

# بعث بعدالموت مين شك كرنيوالول كي حيرت

ان آیات بین تکرین میں سے ان اوگوں کی بات تفقی کی جارہ ہے جو تعلیمات اسما سیاد مقائد قرآنیکا ساف اٹکارڈ فیک کرتے تھا ابتدان کورود اور نافل اندور تھا۔ وہ جب آنخضرت سلی اللہ علیہ کہ معدات وہات پر فورکرتے توان کا اللہ بتا کہ بچے کی زبان سے جو فی بات بیر ناکل کی بیکن پھر جب دیکھتے کہ آپ کی دھوے اسکی باتوں کا ایقین والی ہے جن سے وہ اوران سے باپ داوا بکٹر دقیاد تا آشاد ہے جی او ان کی جیست می اور نگر دھیں ہے۔ میں جہال ہوجائے اور اور چھنے گئتے کیا جر پھی آپ کہ دہے جی فی افتیقت ایسانی ہے کہ کیا ہیں گئے ہے کہ موت کے جد پھر تھ وہ انداز مرف می کو دو جو ایک کے باتیں تھے اور تھی کے مرف اور می شرال کردین وہ دو وہ جانے کے بعد

قام درات كال كرادر يرجم موكرة عدوه واكر الرح مكن ب

بس كے جواب ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم كو تلقين فرما كى جاتى بكرة ب يذود طرافة يان س كرويج كرتجب كى كيابات ب-يديز قدهيا أوف وال باورالله في كما تعاكم ويج كديامت كاول شروره وكارتم وروزره موجاة تميارى فاكسكاريزه ريزه موكراز جائد ياكون درياش ورب جائد يا آك ش جل جائد بهرمال تهاری کوئی مالت دوز قیامت کوآئے۔ ڈوات کیمٹ کرمیسم ہونے اوردوبار وزعره موكرحراب كاب كياده فراب أواب ياف في ردك على وسي محل كام قدرت الي عفادج فيل ووسي محرر سكاب اورتم ش اتی قدرت نیس کرتم خدا کوئے پائے ہے عام کرسکواور اس ك مذاب ولمركوروك سكوتمها را مركز عن ش في جانا اور ريزه ريزه موجانا خدا كوال من عائز فيس كرسكا كدوم كودواره زعره دكريك اور حبین مروشرک کے عذاب کا سز و شدی کھائے۔ اور دیکھ وکٹر وشرک کا جرم اس قدر معلم ہے کہ آیا مت کے دن اگر کافر وسٹرک کے یاس رواية زهن كامال ومتاح موقوه وقيامت كيدون اسيخ آب كوعذاب سے چھڑانے کے لئے برسب کچوندیدوسیے کیلیے تیاد ہوگا۔ برمکر انسان آج جس ونیا کے پیچے دانات عاموا ہے اور آخرت سے مند مود براك كالكومذاب، فرت مدوال كالفاتم فرائن اوراموال دن كواني جان سياف سكم التي بطور فديد سية كوتيار موكا مر اس ونت شايرانمكن سيه نديدندية ول بوي مكرين قيامت مذاب

آخرت کو اینے سامنے و کھ کر دانوں میں بہت بیٹی این ہوں ہے کہ افسوں ہم نے رسول کا فرمان نہ مانا اور ان کی تعلیمات کو لیکی نہ کیا۔ لیکن وقت کزرجائے کے بعد پھیائی کا کوئی نتیے شاہوگا۔ بس اس والکنظ فرجز ادمز اکا فیصلہ ہوگا۔ قیصلہ افساف کے ساتھ کیا جائے گا کوئی جمرم نہ ہواگ سکا ہے نہ دشوت دے کرچھوٹ سکتا ہے۔

ہر چیزاللہ کی مکیت ہے

آ گے تلایا جاتا ہے کہ عالم علی جو بھے ہا اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے ای کا دھرہ بھی ہے اللہ کا بیدا کیا ہوا ہے ای کا دھرہ بھی برق ہے ہے اس کی قد دہ سے کوئی چیز یا برقی ۔ لہذا آیا مت کا دھرہ بھی برق ہے لیس برقی اور فقلت ہے اکثر لوگ ان حقا کن کو خیس بھی ہے کہ دسینہ جیں اور جو تی علی آئے کرتے جی جائے ہے کہ سب کو پیدا کرتے والا اللہ عی ہے ہے ہے کہ سب کو پیدا کرتے والا اللہ عی ہے ہے ہے ہا اور مارتا ای کا فقل ہے تو دیارہ وزئرہ کرتا کیا گوٹ ہے تو دیارہ وزئرہ کرتا کیا گوٹ ہے تو دیارہ وزئرہ کرتا کیا جو سے ہے کو گوٹ وجر بھی کراس کے ہاں لوٹ کر جائے ہوئے کے اور حساب کما ہے جو اور جادوم زامو کی لیز وا آخر میں کو تھی ہے تو ای کی طرف کو تا کہ ہو اور جان کی اور جزادم زامو کی لیز وا آخر میں کو تا ہے تو کی کی ہو این کی طرف کو تا ہے تھی گوڑ اور جزادم زامو کی لیز وا آخر میں کو تا ہے تا ہے تا کی کر دے این کر ہے تا ہے تا ہے تا ہے کہ کرنے کے تا ہو کی کردے این آبا ہے۔

خلاصہ یہ کدوقوع قیامت کا پر ڈوردلیل کے ساتھ البات فرمایا جا رہاہے اور کفار کی جو سالت قیامت بٹس ہوگی اس کا اظہار کیا گیا گر اس وقت کی مرامت اور پھیائی ہے سود ہوگی۔ ساتھ می صدل الجی ک صراحت اور ہمہ کیرفذرت کی قوضح فرمائی گئی۔

وعا شيحت

بالشام قيامت وآخرت برايمان ركعة موسة خرت سافال إلى ادرد فيا كارتدكى بن نبك إلى ادر آخرت كو بعلا بين إلى المداع كالمراد المراد المرد المراد المرد المراد المراد المرد المراد المرد المرد المرد المرد المرد المرد الم

# يَآتِهُا النَّاسُ قَلْ جَآءً عَكُمُ مَوْعِظَهُ مِنْ تَبِّكُمْ وَشِفَآءُ لِمَّا فِي الحِثُدُ وَلِهُ

ے لوگوا تمبارے پاس تمبارے دب کی طرف سے ایک ایک چڑ آ گ ہے جو قبیحت ہے اور داوں میں جوروگ بی اُن مجلے شفا ہے

وَهُرُّى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ قُلُ بِفَضِٰلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهُ فَبِذَٰ إِكَ فَلَيْفُرَخُوُّا ۖ

اور رہنمائی کر تعالی ہے اور رحت ہے ایمان والول سیلئے۔آپ کرد بینے کرلوگول کو خدا کے اس انعام اور رحت پر توش بونا جا ہے۔

# هُوخَيْرٌ قِيناً يَجْمَعُونَ@

وواس دنیاست بدرجها بهترسه جس کوچی کردسه ایس-

يَانَهُا اللهَ النَّاسُ وَوَ النَّهُ اللهُ عَنْ مَا كَانْهَ وَمَن الكَانْهُ وَمِن اللهُ ا

بائے دانوں کو دنیا اور آخرت میں دصت الہیا استحق تفیر اتی ہے جس سے اجاج کی برکت سے خاہر و باطن اللہ کی دھت و متابت کا مورد بنآ ہے۔ لیں افسوس ہے ان پر کہ جوائی تھڑ شفا اور اس اسمبر اور کہ باہے انٹر اف کر ہے جی تم کو جائے کہ فورانس پر ایمان لاؤ ۔ اور ایک کتاب کو حرز جان بناؤ۔ بیر قرآن آپ کی نبوت ورسالت کی ولیل و بربان ہے لہذائم آئخضرت ملی اللہ علیہ و کم کی توت ورسالت پر ایمان لاؤ۔ قرآن کر میم کے جارا وصاف

مران مران المران المرا

جائے۔ کویا بہ قرآن ول کی جاریوں کیلے نسور شفاہے۔ انفرادی یا

عذاب آخرت ہے بجاؤ کاطریقہ كذشنة يات من وقوع قيامت حلب كماب جزاومزا كايرزور ولیل کے ماتھ انہ ت فر ایا گیا تھا۔ اب تمام انسانوں کو خلاب کرے عذاب آخرت سے نجات اور آیامت پس بدانیامی اور بداحوالی سے نجنے كا ذريعيد اور طريقية جلايا جاتا ہے كرده قرآن ب اور قرآن ك كاس بيان فرائ وأرت بن اكتران برايان وهل كار فيب بو يهال يَأْتُهُا النَّاسُ عد خطاب فرايا ميا بيس عدراولعن مشرین نے ال مکرولیا بر لین افغد ناس کی عومیت کی بناء پر بعض مفسرین نے کیا ہے کہ کل دیا ہے انسانوں کی لمرف دوئے بخن ہے۔ چنا تجدد ن بر کرمینه والے اضافوں کو تطاب کرے کیا جاتا ہے کہ انانوا موشيار موجاة اللدى جمداب تمام موقى اللدكى كاب قرآن مجدد ابتمهادے ہاس آئی جوتهادے سلے اول سے آخر تك موصف ادر محمت محى بايدمرتامر چدوفيوت مى ب-جوتم كومبلك معرادريري إتون سے روكن باور فكوك وشمات كى جاری سے دل کو شفا بخشے والی میں ہے۔ وصول ال الله رضائے خدادنگی اور اس کا راست مائی ہے اور کرائی سے بھائی ہے اور اسے

فضل ورحمت اور حضرت عمرهما والفعن

يهال آيت على جو بدفرايا في قُلُ يِعَصِّيلُ اللَّهِ وَ يُذُّعَّنُونَا فَيَنْ إِلَكَ فَلَيْلًا يُعُونُ الْمُوسَةُ إِنَّهِما أَيْمَ مُعُونَ يَعِي لُوكُول كو خدا ك ال منسل ورحست برخوش موما ماسية وه الرونيات بدرجها بمرتب جس كوت كرديد إن الويهال آيت على مفسرين في احاديث كاروشي على الله کے فعنل سے مراد قرآن کے لئے جی اور رحت سے مراد اسلام۔ یا قرآن يزعف ادراس وعل كرف كالوقيق إنى كريم ملى الشعليد المكى ذات مبارک سے لئے جیں۔ اس آبت سے متعلق دوایت عل ایک حكايت بكسى بيرك وسبعواق كاخراج معزسة مروشي الله عندك ياس آيا و معزت عراس کے دیکھنے کے لئے لکل آئے۔ آپ کے فادم بھی ساتھ تھے۔حغرت موخواج میں آئے ہوئے اونوں کو سکتے سکے لیکن کھال تک مختے ۔ گئتے مکتے تھک مجان کینے نکے خدا کاشکر بیان کے خادم نے کہا کہ خدا کی تم میمی خدا کافتل در حت سے قد حضرت مڑنے فرايانيانيش الشاقاتي ني فكطيل اللود يوضنون فراكرقرآن ادراس سے استفادہ مرادلیا ہے اس لئے اس کوفشل ورحمت جیس ملک وفاليتم مون محمنا جاسية كوتكرجاراجع كردوس فقل ورصت كاتو بهت بوی شان ہے۔

اجما کی طور پرجو بھی اس نی شنا، پھل کرے گاد، برطرح کے مفاسد اور بذاک سے یاک بوجائے گا۔

دعا سيجيئ

یالشہم تر آن یاک کی فعت وعقمت کے آسے دنیا کی بڑی ہے بوی دولت کو بی و تقیر جمیں۔ یالشقر آن پاک کو معارے لئے بھی ظاہری اور بالحنی رحمتوں اور برکتوں کے صول کا در بید منا دے اور اس کی برکتوں سے معار سیدلوں شی ایمان و بیتین کی زندگی بیدا فر ماوے ۔ آشین ۔

والخردغونا آن العمد كوالورت الغليان

المرادي المرا کے دیجے ' کر بہتو بتا والا کو اللہ تعالی نے تہادے لیے جو مجھے در تی بیجا تھا' پھرتم نے اِس کا مجھ حصہ ترام اور مجھے حال کہ اردے لیا۔ آ الله يرافتر ابن كرت مواور جولوك الله يرجمون افترا باعد من ان كا قيامت كي لبت كيا كمان ب لُهُ لَنُ وُفَضِّلُ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ لوگوں ہر اللہ کا بڑا ہی فعل ہے جین اکثر آدی بے تقدر ہیں اور آپ اور عجله ان احوال کے آپ کین ہے قرآن پڑھتے ہوں اور لوگوئم جو کام بھی کرتے ہوہم کو مب کی تجر رہتی ہے کو کرنا شروع کرتے ہواور آپ کے رب سے کوئی چیز ذرہ بمایر بھی خائب نہ زھن ٹس اور نہ آنمان میںاور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے اور نہ کوئی چیز ہوی ہے تھر یہ سب کمک میٹن میں ہے رِنَا الله عَلَيْهَا يَكِيرُهم إِنِهَالله الديكه على الله أَلْ أَبِهُ بُدِي اللَّهُ كَالله الذَّن تحمولا الكُوّ فهي تَعَاقُوْنَ مَ جَمِرت بِاعْدِينِي مِنْ وَمَا اور كِيا | فَلَنُ خِيلِ | لَكُونُونَ وولاء يه | يَكُنْزُونَ كُرْتِ مِن | مَكُل اللَّهِ مَنْدِيا | الْكُونَ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَمِنْ مِنْ إِلَّا مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِنْ أَلِي ا يُوَرُ الْفِينِيكُ وَ تَامِنت كِن لَ إِنْ وَكِل إِلْكَ اللَّهِ الْمُنْوَعَنَ لِي لَهُ مُعَنَيْلِ لِمثل كرن وال يَظَكُرُونَ هُوْلِسَ كَرِيرٌ إِوَالِدِ إِمَا تَكُونُ مُن مِوسِرٌ مِنْ الْمُعَدُّنِ مَن عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مِن عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِن عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مِن عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ المهود الراء ا عَلَيْكُو مُ ي کانی ہم ہوتے ہیں وكالكنفيكية فالدلاس كرت المين عمل كافي عل وْنَوْيُصُونَ جِبِتِم مَعْلِ موتِيهِ [ يَنْهُ لاس ش ا وَكَا مُرْسُ ا يَكُونُكُ مَا بُ ا اَصْغَرُ مِهِمُ السِنَّ ﴾ المُلكَ ال وَرُو يَكِ وَرِهِ إِنَّ الْأَرْضِ رَعِن عِن اللَّهِ وَلَا وَرَدَ اللَّهِ عَلَى عِن المتنفكر آسان الكادون

وُلا امنه [ألَّابُونِهِ] [لِلا كر [في عن ] كِيْنِ الْهِيدُينَ كُلُّ

ľΛ

#### خلاصتزكلام

انفرض بیال اپنی طرف ہے کسی تیز کو حال اور کسی تیز کو حام قرار وین پر مشرکین کو دعید سنائی کلی۔ اور کلام الجی اور احادیث رسول اللہ صلی انشعاب دیم کم سمقابلہ شریحت کو دانہ تقلید کی در پر دہ فدمت فرمائی می اور اس امر کی صراحت کو تحریم و تحلیل محض انشد تعالی کا کام ہے۔ خود مائی کو اس میں وقل تیس۔ اور نبی کریم ملی انشدہ نبید دکم کو کی دی گئی کہ جس طرح و شنوں کے معاملات اس کے سامنے ہیں ان کے بالقافی ذرہ ذرہ حال دوستوں کا مجی اس کے سامنے ہیں ان کے کفارومشرکین کے جابلان قوانین کارد

کفارد شرکین افرب نے طرح طرح کے جابان نی آئی بنار کے شے۔ بھش ہم کے جانور جن کو بھیرہ سائیہ وغیرہ کئیے تھے خود اپنی رائے سے اپنے اور حرام کر دکھے تھے اور بھش مردار وغیرہ کو طال قرار دست دکھا تھا یا مشرکین افرب اپنی کینی ومورشی میں سے آیک حصہ میزن کے نام خصوص کردیے اور اس سے اظام کا کوترام جانے تھے۔ قرآن مجید نے ان پر بار باد کردنت کی ہے۔

#### دعا سيججئ

یا اللہ آ ب کا واقعی ہم پر بیزافعنل وکرم ہے کہ جوہم کوآپ نے اپنی دمت سے زندگی کی مبلت دے دکھی ہے اور اؤپر کا موقع سے دکھا ہے۔

> یااللہ بم کواس مہلت کی قدرشنا می کی و نگل مرحت فرما اوراس زیرگی ش اسپیزاصلاح کی و نگل تعییب فرمار بااللہ آپ بے حکف ذرہ ذرہ سنت یا خبر بیس اورکوئی احرآ پ سے بھی جیس ۔ بااللہ ہم کواس پر بھیس کا ل نعیب فرما تا کہ ہم کوکس نافر مائی کوجراکت ندیو۔ آجن ۔ وَالْجَوْدُونَ الْعَالَمِينَ کَا لَا نَعْصِ فَرَمَا تَا کہ ہم کوکس نافر مائی کوجراکت ندیو۔ آٹھ کیک بی و

**J**<sup>efe 5</sup>, to M

یہ وہ (اللہ کے دوست)وہ ہیں جوابیان لائے اور تعوٰ کی آبھتے اِر کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہوگا 'اور نہ وہ مغموم ہول کے نَّهُ رَى فِي الْحَبُوةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْ کیلئے دُنے کا زعر کی میں مجمل اور آخرے میں مجمل خوشخری ہے۔اللہ کی باتوں میں مجمد فرق ٹیل ہوا کرتا مين نه والين حمام تر کو اُن کی ہائیں تم یادر کو صفحے بھر آسانوں میں ہیں اور صفح زین میں ہیں بیسب اللہ عی کے (مملوک) ہیں۔اور جولوگ اللہ کو جھوڑ عون مِن دُونِ اللهِ شَرَكًا مُ إِنْ يَكَنَّهُ وُنَ إِ رکا می حیادت کرد ہے بین کس چیز کا اجاع کرد ہے ہیں میحض بے *مستدخیا*ل کا اجاع کررہے ہیں اور بحض قیاس ہاتھی کرد ہے ہیں ذُرُصُوْنَ®هُوَ الذِي جَعَلَ لذَهُ وہ ایسا ہے جس نے تمہارے کئے رات بنائی تا کہتم اس میں آرام کرواور دن بھی وس طور پر بنایا کدد میلنے بھالنے کا ذریعہ ہے. اس على دلائل بين النالوكون كيليج جوينعة بين-عَلِيْهُمْ الناحِ | وَلَا الناءُ | هُمُو دد | إِلَّا إِدِرَكُو } إِلَّ وَكِمُكُ } أَوْلِيكُمْ النَّهِ الله كردست أَ وَكَشَوْعَكُ مَدُكُ عُوفَ الَّذِيْنِ وولُك جرا إِنكُوْا المان لائة | وَكَالُوُّا الرووري | يَكُفُونَ تَوَلَّ كُريِّ رب اللَّهُ و ان كيك مَيْوةِ الدُّنْهَا وَإِنَ كُنْ مِنْ أَوْ اللَّهِ مِنْ الْأَوْسُرَةِ آخِرَتُ الْاتَّبَدِيْلُ مِدِ فِأَكُنُ الْكُولُمُونِ باقراض اقالهم الناكمات للوالشكك أمن جركو ا يَشِيعُ عِرولُ مُرت بِن الْمَانِينَ وَوَلَكُ جِمَا ا وُكِيرًا إِنْ ثَلِيلًا المُسْتَعِ وَالْكُلِّ كُمُ أَيْضُونُ صُونُ الْكُلِّسِ لِعَدُلِكَ عُ هُوَ رَقِي الَّذِينَ هِرِينَ إِجْمَعُكُ مِنْهِ النَّكُورُ مُهِدر بِهِ لِحَالَ النِّيلُ مات | لِتَتَكَفُّوا الرتم سكون مام ل كره الضراس على [ وَالنَّهُ لُو الرون

# اولياءاللدكيلية دوبشارتك

الفرض ایک بیٹارت او اولیا والدکویدی کی کدان پر قیا مسئیلی نہ
خوف ہوگا اور نہ وہ مسکن ہوں کے۔ دوسری بیٹارت یہ وی کی کران
کے النے خوشجری ہے دنیا کی زندگی ہی ہی اور آخریت ہی ہی۔ اولیا و
اللہ کے لئے خوشجری ہے دنیا میں کی فرح کی بیٹارتیں ہیں۔ حثا فرشتے موت کے
وقت ان کو جنت اور مفرفت کی خوشجری دیتے ہیں یا کثرت ہے ہے
اور مبادک خواب آئیس نظرا تے ہیں یا ان کی نسبت ووسرے بندگا ان
فوا کو اعظمے خواب و کھائی دیتے ہیں۔ یا ان کی نسبت ووسرے بندگا ان
فوا کو اعظم خواب و کھائی دیتے ہیں۔ یا ان کی نسبت ووسرے بندگا ان
فواس سے گزر کر موام ہیں می ان کی مقبولیت حاصل ہوتی ہو اور کی
ان کی مدح و مثانور فوکر کرتے ہیں ہی سب چزیں دغوی بیٹارت کے
خواس سے گزر کر موام ہیں می ان کی مقبولیت حاصل ہوتی ہوئی ہے اور لوگ
ان کی مدح و مثانور فوکر کرتے ہیں ہی سب چزیں دغوی بیٹارت کے
تحت میں دوجہ ہدیجہ آسکتی ہیں۔ ربی بیٹارت اخروی آو دو قرآ ان پاک
ہی متحد و مجلہ لمرکور ہے کہ جنت کی اور ایس کے وعد سے میں ہوئی گو۔ آگے
ہی متحد و مجلہ لمرکور ہی کی ہا تھی اور اس کے وعد سے میں ہوئی گو۔ آگے
ہیں۔ جو بیٹارتی دی ہیں مزور دی گئی کر دہیں گی اور یہ بیٹارتی جو لمرکور

# شرك احتفانه فعل

#### اولياءاللدكا تعارف

# اولرياء الله كي علامات

معرب عبداللدین سعود قرات بیل کداد نیاه الله و اوک بیل جو بر
وقت ذکر و فکر خداد ندی علی و یکھے جاتے ہیں۔ حضرت این عباس سے
مروی ہے کہ ایک فضی نے آئے تضرب ملی الله علیہ وسلم سے دریافت کیا
کداد نیاه اللہ کون بیل؟ آپ نے فربایا کروہ کوگ کہ جب دیکھو یا دختا
میں معروف نے معرب او برح و سے مروی ہے کہ دسول الله ملی اللہ علیہ وسلم
وسلم نے فربایا کرفعا کے بندول میں ایسے بھی بندے ہیں کہ انجیاء ایو
ما مار نے کی ان برد کسکرتے ہیں۔ نوجیا کمیایار سول اللہ علیہ وسلم
وہ کون اوک ہیں ہم بھی ان سے عبت رکھیں کے فربایا نمیاء کے لئے بھی
قائل دیک لوگ وہ ہیں کہ مال کا کوئی تعلق نے نہ سب کالگاؤ مگر عمر ف
الله کے لئے فیک دوسر کوجا ہے ہیں ان کے چیرے فود فی بول کے
اللہ کے لئے کیک دوسر کوجا ہے ہیں ان کے چیرے فود فی بول کے
اللہ کے لئے کہ دوسر کوجا ہے ہیں ان کے چیرے فود فی بول کے
اللہ کے لئے فیک دوسر کرجا ہے ہیں ان کے چیرے فود فی بول کے
ور وہ فور کے میروں پر ہوں کے۔ لوگ جہاں خوف سے تحراجا کی
ور ان ان پر فرانجی آئا شار خوف نے موال اور کی تو کو کو ان پر من فرف سے خراجا کی

ے بیچے پڑے ہوئے ہیں۔ گمان قائم کرلیا کہ اللہ سے بیارومرے معبود می لفع تصان مینا کے بیل لبداان کی برستل کرنے ملک ہے معبود برگ نه دو فی بلکه و بهم برگ دو فی ان کوات فیش سوجها که رات اور دن تو انتد نے بنائے ۔ سکون اور چین کے لئے رات کوتار یک بنایا ور كام كان ك لئ ول كوروش بنايا - واليه قادراورم في خال كو يموز كرمضه ورفقوق كى برستش كرما كتاا مقارفيل ب

اعمال كوستنا اور مان عبداوران كرانجام سي بحي واقف برروا مسيدجين فدير بان فد وليل بيدوك فتذ يجوس لم كمان اوروام کافرول کامیگمان کسان سک باطل معبوداورمعنوی شرکا والوریت کور اختیار وقوت دیکتے بیں اور تعمال انع پہلچانے کی ان میں طاقت ہے تو يد محض باطل ممان ب-كل زين اورة سان بن خدائ واحد ك سلطنت بسب جن وانس وفرقية اي كيملوك وظلوق إلى . مشركين كافيراللكو يكار تا اورائيس خدائى كاحسدوار بنانا كن الكل ك حمراور واق تائل خالات ہیں۔ان کے باتعد میں شاکوئی حقیقت

# دعا شيجئة

الثدتغالي المييغضل وكرم منصابية اولها والشركي كروه ش بهم كوجعي شامل مونا تعيب قرماكيس

الورد نيادة خرست كى كامياني بم كونعيب فرما كني\_

بالندونياش ايمان اورتنوى كى دولت جم كونعيب قرمااور قيامت يش مؤتين متعين كرمانه

حاداحشرفرما كدجن يرينكوني فم موكان خوف رأ شن

وأخر دغونا أن الحدد العليبين

قَالُوااتُحَنُونُ اللَّهُ وَلَنَّ السُّبُعَانَةُ هُو الْعَبَى لَهُ مَا فِي السَّمُولِ وَمَا فِي الْأَرْضُ الْ وَكَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى الْعَلَى الْمُعْمَلُولُ عَلَى الْمُعَلَّمُ عَلَى الْمُعْمَى الْمُعْمَاعِ عَلَى اللْهُ الْمُعْمَلُولُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ عَلَى الْمُعْمَعُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ عَلَى الْمُعْمَلُولُ عَلَى اللْمُعْمَلُولُ عَلَى اللْمُعْمَلُولُ عَلَى اللْمُعْمَى اللْمُعْمَى اللْمُعْمَى اللْمُعْمَاعُ عَلَى اللْمُعْمِعُولُولُ عَلَى اللْمُعْمَاعُولُولُ اللْمُعْمَعُ عَلَى اللْمُعْم

ہدادر بھی ہیں کے واقعی متی ہی مراد ہوتے ہیں لیتی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر
عیب سے منز داور پاک ہے۔ یہاں افغا ہے جس لیتی یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر
ہے۔ مشرکین کے ہی قول پرا قبار حرے بھی تعمود ہے اور ان کی بات
اوالا دکی فسیست کی طرح ہو بھتی ہے آگر اس تقیدہ کو مانا جائے تو ضدا کی
فائت عالی اور ذات واحد پر بہت سے محبوب۔ بہت کی کمرود ہوں بہت
خانت عالی اور ذات واحد پر بہت سے محبوب۔ بہت کی کمرود ہوں بہت
عیر ب تمام فائص اور تمام کمرور ہوں ہے باک ہے۔ خالا اوالا دقو باپ
عیر ب تمام فائص اور تمام کمرور ہوں ہے باک ہے۔ خالا اوالا دقو باپ
باک اور منزو ہے۔ نیز اولا و باپ کا جزوجو آ ہے اور معاف اللہ خدا تعالیٰ

#### عقائد باطله كى ترويد

مشرکین کے باطل عقائد کی تروید ادرا ثبات توحید باری تعالی اور مقانیت دین اسلام کا مشوری تقانی اور مقانیت دین اسلام کا مشوری تنقیب اسلوب و دارائی کے ساتھ گذشتہ سے بیان مونا چلا آ رہا ہے۔ بیعن کفار کہ اور مشرکین حرب فرشتوں کو فعوذ باللہ مو فعدا کا اور تیود مقرب کی ترفیل سال کم کو خدا کا فرز تدکیتے تھے۔ بیمال اس آ بیات میں مشرکین کے اس انہام کی تروید فرمائی جاری ہے اور تین دافائل سے مشرکین کے اس انہام کی تروید فرمائی جاری ہے اور تین دافائل سے مشرکین کے اس اور محمد کو باطل تشہر ایا جارہ ہے۔

میلی دلیل

سحان الشكل تعب ك طور يرتمي المبار حيرت ك لئ بولا جاتا

کی فٹا اور زوال کے بعد بیٹائس کے قائم مقام ہو۔ اللہ تو بالی اور ابدی اور اول وآخرہ۔ پھروے جیے کی کیا شرورت۔ دوسر کی ولیل

هُوَ الْغَيْرُيُ لِينَ الشَّرِي نِيازَ سِهِ قُراكر بِيرِفَا برفرمايا كه خداوند لدوس بيول بجول سته يأك من من مفداكواس كي ضرورت عن كيا بيش آئی۔معاد اللہ کیاا ہے اولاد کی حسرت تھی؟ یانے کھڑتھی کداس کے بعد مال ودولت كا دارث اوراس كانام روش كرنے والاكون بوكا؟ يابيك برهاي ياحرج مرض من كسي مهارا في كا؟ المعبداة بسالله وو توسب سے زیادہ بے نیاز ہے اسے سی اولاء وغیرہ کی احتیاج ہی خیس ۔ بیسب با تی فتاتی کی بیں اور اللہ تعالی احتیاج سے یاک اور منزوب ووكى كافتاح نيس اورسب مرونت ال كعاج إلى \_ تيرك جمله له مكافى التكمون ومكافى الأرض بن ساف کھددیا گیا کہ زین وآسان میں سب انٹد کے بندے میں اوراس ك مملوك أو وغلام إن محمويا خلوق كارشة البيخ خالق كساته مرف ملكست اور مملوكيت كاس شدكه فرزىدى ودلهدى وغيره خرافات كار جب مب چیزیں اس کی تملوک تلوق میں تو تعرفانق وکلوق اور ما لک ومملوک کے درمیان ان میں رشنوں کی کہاں مخوائش ہے۔ بدیزی بخت إت سے كدخداك نسبت محض جالت سے الى جموفى اور بے سكد باتمي کيا جاڻين۔

خدا پر جھوٹ ہو لئے والے تاکام ہی رہیں گے آگے تلایا جاتا ہے کہ فعا پر جموث بائد ہے والے خواود نیاش کیسی سی طاقت رکھتے ہوں اور اپنے سازوسا مان پر مغرور موں کیکن آئیس حقیق

بعلائی ادرکامیابی برگزئیس نعیب ہوئی یکھوٹی دن دنیا کے مرے اڑالیں انجام کاران کا معالم خدا کی طرف رجوع ہوگائی جاں سے اپنے جرائم کی پاداش میں نہایت خت مذاب کا مرہ پھیس کے۔ مسالی کی اپنے کے اسٹری کی اپنے کا کھیں ہے۔ ترتی و کا میا بی کیا ہے؟

ان آیات سے صاف معلوم ہوا کہ کا میالی مرف برے کہ آدی آخرت كم مذاب س في جادب داورونياش چفروزيش وآرام ے بسر كر ليا، جس كا خاتم ذلت اور معيبت ير مواس فلاح اور كامياني بركزنيس كبديجة بريمناع في الدُّنيا كه كرفراً ن مجيد ف منكر و كمذب قومول كى بالكل محيح لفوي تحييج وي برير تفعيل كيلع امر كيله و برطانيد دى اورخرانس وغيره بزى بدى تام نها دو"مبذب" اور" ترتی یافته" قرمون کا حال مطالعه جوان کے آئی کے دھک و حد کا حال۔ ان کی حرام کاریوں کا حال۔ ان کے بال کے امراض خیشکا حال معلوم کر کے چرفیعلہ کیجئے کے متاح ونیا کا زیادہ سے زیادہ و خرہ رکھنے کے بعد بھی ان محرین حق کو باوجود اپنی تام نہاد البالة ترقول كالفاح كس معنى من ماصل بيدا ادرآ ما جرك فهم توم دملت کوانمی ترتی یا فیترقومول کی روش پر چلانا میا ہے ہیں وہ ملت كوفلاح كى جند كى لمرف لئ جارب بين ياد نياش عى ووزخ ك عذاب کی طرف؟ قرآن مجيدتو برجكداور بار باريكى بتا رباب اور حارب مشابره ساس ك تصديق كرار باب كرجوة يش مي ايران اور تقوى سے عارى يى دوميش ابدى سے تو خر حردم بى بيل كيكن د نياش بحى الناكاعيش عمل ملا برى وسطى بوتا ب الدر ، بالكل محو كملا ..

#### دعا شيجئے

بالنديبودونساري اوركفارومشركين كى دنيايرى سناوران كروش برجلتى سنامت مسلم كومخوظ فرما مارى رادل بين دين كى وقعد مظافر مااورتازى كى مرافح منظم برجلنا وراس برقائم دين كى وقعت مظافر مااورتازى كى مرافح منظم برجلنا وراس برقائم دين كى وقعت مظافر مااورتازى كى مرافح منظم برجلنا وركب المنظم بين كى معاوت مقدر فرمارة من المنظم برجل المنظم بين كالمنظم بين كالمنظم

المان المان المورة يونس بارو-11 ل كورخ كاقدر يز حركه ناسية جب كما تهول نے اقراق سے فرلما كماست وكاقوم أكرتم كي اوما كام خداد على كاهيں تران بعدى سلوم يكون البتِاللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِعُوۤااَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُهُ ا بي سوم اين قدير ( يو يكوكر سكو) مع اسيد شركاه ك بند كراد يكرفهار كاده قدي تهاري من اتھ (جو پھر کرناہے ) کر گذر داور جھے کومہلت نہ دو۔ پھر بھی اگرتم اعراض بی کئے جاؤ تو شی نے تم ہے کوئی معادضہ تو کنی مالگا امعاد ضدتو صرف انشدی سے در سے اور محد کوئم کمیا گیا ہے کہ ش اطاعت کرنے والوں شی دموں سووہ اوگ اُن کوجمثلاتے و نے اُن کواور جو اُن کے ساتھ کشتی میں تھے اکونجات دی اور اُن کوآباد کیااور جنھوں نے ہماری آجوں کو چھٹا یا تھا اُن کوفرق کردیا۔ لِينَا ۚ فَانْظُرُكُمُ فَكُ كَانَ عَاقِبَ ۗ الْمُنْذُرِينِ ۞ سود كمنا ماسيركيها الجام بوا أن لوكول كاجرة رائ ما يحك ته -عَيْهِ فَدُ اللَّهِ لَهُ أَجُرُ لَ فُهِ فَلَ لَهُ فَكُلُّ مِبِ السَّهُ } لِقَوْمِهِ لِنَّاقُمِ عَ مَقَافِن مِراتِهِم | وَتُذُونُ لِد مِراهِمِهِ مَعَ | يَلْيَعَلَمُو اللهُ كَا تَعِلَى عَ ركها فَالْمَنْ عِنْوَا مُن مَرْرَرُوا الْمُؤَكِّمُ إِنا كام وَنُهْرَكُ مِنْ الدِّيهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُؤكِّمُ ومباراتا عَلَيْكُوْ مَي اغْفَة كُونَ فِهِ لَقَالْعُنْوَا كُرْمَ كُرُرُوهِ ] إِنَّى يمر بدراته | وَادِد | لِأَنْفِلُون محصمهات شدد | فَأَنْ مُواكر فين الثام على مِنْ أَجْدِ كُلّ اللهِ إِنْ وَمرف المُعِدِي براج الأعم | أَنْوَنَ عَل رَمِول اللَّهُ مِن عَ الْمُسْلِمِينَ وَما تروار | فَلْكَتْلُوَّةُ وَانْهِول فِي السَّالِي فَنَهَيْنَهُ موتم في عَالِيات تعَدُهُ إِن كِرِماتُو إِنِي الْفُلْكِ مُعْنَى مِن مِي وَجَعَلْنَهُ فِي مِرتِم فِي وَالْمِينَ إِنْ الْمُلِينَ وولاك جر 

انبيائے كرام كوا تعات ذكركرنے كے مقاصد محذشة مضاحن كالمتيرك لخفاب جند قص كذشة الجياماودان كاقوام كرييان كؤجارب جي جس تنراؤه ودرسالت كالاثيم كالمتعمود بے نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ علم اور سحابہ کرام کو تی دیا ہی مقصود بے

انکے کینٹنے واہمان میں حرید پانکل حاصل ہوکہ پیشہ سے کفار کا ہی دستور

چلاآ یا ہے کہ الل حق کو بقدوا مکان ایڈ او تکلیف دیے رہے ہیں۔ گذشہ
انجیا واور ان کی اقوام کے تصدیبان فرمانے سے پہمی مقصد ہے کہ کفار
کھر جرت ہوکہ نبی کا طاعت تہ کرنے اور سرکتی اور سرتا فی کرنے کی
اب مقاصد کے علاوہ گذشتہ انجا و اور ان کی اقوام کے منصل واقعات و
مالات بیان کرکے آئے خضرت مسلی الشعلیہ علم کا اعجاز تبوت میں نظاہر کہ تا
مقصود ہے کہ یا وجود کہ آ ہے ای تھے بھی کسی سے کھر کھنے پڑھنے ک
فوہت نہیں آئی۔ ہم بھی سیکٹووں اور جزاروں بری پہلے کے ایسے
واقعات وال فرمائے کہ جو اس سے سرموہ تفاوت ہیں۔ اٹل تاریخ اور
واقعات وال فرمائے کہ جو اس سے سرموہ تفاوت ہیں۔ اٹل تاریخ اور
گذشتہ الہای کا بول کے پڑھنے والے سرجوڈ کر چیز جا کی اور کوشش
کریں کہ بیان قرآن کی کوئی تغلید کرکیس بینا مکن ہے۔
کریں کہ بیان قرآن کی کوئی تغلید کرکیس بینا مکن ہے۔

حضر سے تو تعلی کے کا واقعہ

ان آیات بھی حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ ہے آ خاز فرایا ہے۔ بوسب کے جدامید اور آ دم خالی بین اور کفار کے مقابلہ میں پہلے رسول جی جوٹ ہوں کے۔ ای معنیٰ بھی رسول جی جوٹ ہوں کے۔ ای معنیٰ بھی آپ کو حدیث بین اور کھار سے مقابلہ کے لئے مبعوث ہوں کے۔ ای معنیٰ بھی آپ کو حدیث بھی اول رسول الی الل الارش کہا گیا۔ حضرت آ دم علیہ السلام بلا شہاد کے مب سے پہلے رسول معلم خے جن سے خدا تعالیٰ المرائ با فران کے ذار خوات و رسالت کا آ خاز فرایا مرائ کے ذار ہوا۔ کا آ خاز فرایا المسلام کے دی ذار میں دنیا میں مفرک ان موان نہ تھا۔ حضرت آ دم علیہ السلام سے محت کا کہا فروں اور دنیا میں مفرک ان خار ہوا۔ ای وقت فوج علیہ المسلسل اور موفان آ یا اور سب کفار خوات کے محت داور قوم فوج دنیا ہیں پہلی خرص موفی دیا ہی جوٹ کی اور سب کفار خوات مقداب خداور تو م کی جوٹ ہیں پہلی ہوگ ۔ اور قوم کی بے حسی پر حضرت آور کی کا خطاب قوم کی بے حسی پر حضرت آور کی کا خطاب تو م کی بے حسی پر حضرت آور کی کا خطاب حق معنی المام جب مسلسل اور بہت طویل تھی کے بعدا پی حسی موسلسل اور بہت طویل تھی کے بعدا پی حضرت فوم سے عاج آ گئے اور مائی میں مسلسل اور بہت طویل تھی کے بعدا پی حضرت فوم سے عاج آ گئے اور مائی میں ہو می اور قوم سے انتظامی محت کے بعدا پی حضرت فوم سے انتظامی محت کے بعدا پی حضرت فوم سے عاج آ گئے اور مائی میں ہو میں قوم سے انتظامی محت میں ان فریا ہا جا رہا ہا جا تا ہے کہ حضرت فوم سے مائی آ یات میں بیان فریا ہا جا رہا ہے اور ہمائی جا تا ہے کہ حضرت فوم سے مائی آ یات میں بیان فریا ہا جا رہا ہے اور ہمائی جا تا ہے کہ حضرت فوم سے مائی آ یات میں بیان فریا ہا جا رہا ہے اور ہمائی جا تا ہے کہ حضرت فوم کی ایک میں میں ان فریا ہمائی ہو سے انتظامی محت میں آ گئے کہ میں کا مور کی اور آگئی ہوں کو میں کے دھرت فوم کی کے معرب کو کی جس کے دور آئی ہوں کی کی کی کوئی کی کے دور آئی ہوں کی کے دور سے کی کے دور سے کوئی کے دور آئی ہوں کی کے دور آئی ہوں کی کے دور سے کی کی کور سے کی کی کوئی کے دور آئی ہوں کی کی کے دور سے کی کے دور سے کی کے دور سے کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کے دور سے کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کوئی کے کوئی کی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کی کی کوئی کی کوئی کی کی کوئی کی کی کی کوئ

على السلام نے ایٹی قوم کوفا طب کرے کہا کہ تیریاری فوٹی یا موافشت وكالفت كى يحصدون يابر بروانيس ميرا بحروسي فدائ واحدير بيد أكرتم بيرى فيحت وأبه أكل س براما فوقو الاكرو تلى إدين قرض فی کے داکرنے ش تصورتیں کرسکارتم برابان کر جھ سے دھی گزیہ ہو نتسان كانجانا وامولار جزير سادادان يرقطوا الروالي والخايس بو کچھتمادے امکان ش ہے شوق ہے کو گزند جرے ففال مشورہ کر كركونى تجويز يختد كركورات سأقيول بلك فرمني معبودول كويمي فيم كرك أيك دائ برقائم موجاؤ فجرمت فخدطانت سنداس جارى كرؤالو أيك منت كى مهلت مى جوكوندود فروكيداوكر وتغيرانداستقامت وتوكل كم طرح عالب اورمتمور وبتا برتبراد بيسقا بله شي ندجاني وبدني تكاليف ت تمبراتا مول سال نتسان ك ك كار ي كاك شرك فران المول من تلط وعبت كالمجوم عادضةم ي طلب بيس كياجوبيا عديد موكر تبارى ناخرتى سے مرک تخوادید موجائے گی شنبس کا کام کرد ہاموں اور تم بجالارہا موں ای کے دمدیری اجرت ہے جب میں اس کا قربائیرواد مول اور جو خِدمت بمرے سرد کی گئاہے اس کوب خوف وضغرانیا موبتا اول آئے مكن ب كدواب فشل ورحمت كروواز ب جي يريد كو له كا ہمیشال باطل بربادی ہوتے ہیں الل ايمان صبروتو كل برقائم ربيب

جب ان لوگوں کو پینکٹروں پرس اور علیہ السلام نے تھیجت کی۔ افتے و شرر سے آگاہ کیا۔ جب کوئی ہائے موثر نہ ہوئی بکہ النا عناد و فرار بردھتا کیا۔ اس وقت خدا تعالی نے شخت طوفان پائی کا بیجا کہ سب مگذیبین فرقاب کر دیئے مجے۔ صرف ٹوح علیہ السلام اور آپ کے چند ساتھی جوکشی میں سوار مے تحفوظ رہے۔ و نجی سے آسے السل انسانی چند ساتھی جوکشی میں سوار مے تحفوظ رہے۔ و نجی سے آسے الس انسانی چنا اور ڈوسیے والوں کی جگہ بچی آ یا دیوئے۔

یہاں کقار کو جائی و بریادی کی دشکی۔الل ایمان کوکا فروں کی ایڈ ا رسانی پرمبر کرنے کی تغین اوراللہ پر بحرد سرد کھنے کی ہدایت دی گئی اور اس بات کا تھم کہ اہل ایمان کو غیر اللہ سید خوف شکرنا چاہئے نیز اس امر کا خمنی اظہار ہے کہ بالا خرائل حق خالب آتے ہیں اور باطل پرست حق کی اکا لفت کرنے والے پر باوہ وجائے ہیں۔ وست حق کی اکا لفت کرنے والے پر باوہ وجائے ہیں۔ و کا خور دُنھو کیا ایک الحدث کی اللہ کی اللہ کا کہ کی اللہ کی ہیں۔ مورة يونس بارد-۱۱ مورة يونس بارد-۱۱ ئے اور رسولوں کو آن کی آو موں کی طرف مسیم اسود و آن سے یے نہ ہوا کہ پھر اُس کو بان لینے اللہ تعالیٰ ای طرح کا فروں کے دلوں پر بند لگادیے ہیں۔ پھران تی جبروں کے بعد ہ لا مرداروں کے یاس ایسے معجوات دے کر جیجا سو انہوں نے عبر کیا اور وہ لوگ موتی اور بارون کو قرعون اور اس بے باس ہے مجھے دلیل بیٹی تو وولوگ کینے گئے کہ بھیٹا ہے مرزع جادد ہے۔ موتل نے فرما یا دو تمهارے باس بین ایس بات کہتے ہو کیا ہے جادد ہے حالا تک جاد د کر کامیا، بداداكوو بكعاب أورتم وداول كودنياشي ريا ے با<sup>س ا</sup>ل کے آھے ہو کہ ہم کو اُس طریقہ ہے مثلاد حس پر ہم اور جم تم دونول کوسی شدمانس کے۔

المؤجهة ان كاتم إلى أدفية والسالية إلى الى طرف فَيَا كَانُوالْيَوْمِوا وان سهند مواكروه الحان في الحمي الماس يرجى كَذَابِظُ أَمِول في محلالا لبهيئت روثن وليلول كيماته ا قُلُونِ ول الكَفْتَونَ مدے برعد والے كَذَيْكَ بَى قُرْحَ لِ تَشْبُهُ بِمُ مِرْقَاتِ بِي فَكَ يَ فرعون فرمون ا مُونِدى مونى كَافَرُوْنَ الد المعان تعثنام نيكيا الي فرف مِن بُعَد وغر التح إحد باليتينا أيتنافس كماه ألمنتكك والالاس يحرك الكافزا ومدح الحسالاك المنصف تهار المكافه المكافر أواكم إَنَّ مُنازُّ البعد جالد [ مُهَانِينٌ كلا ] فَأَلَ كَبَّا [ مُؤلِّني مَوَلُ المفترقف أخذابه ا مِنْ عِنْدِينًا وارى الرف ع الأواده يمن ك أيعتر كياباد الفذائ وكالفلط ادعاما بالمعلى الكلولون كيام كتيه و اللي لنا عن كياء ب إليدكم والميانيدي

التَ الحِرُوْنَ جَادِدُ لَا قَالُوْا و و ي لَهِ لَهُمَّنَا كَيْرَ آيا مارے إِسَ لِتَنْفِيْنَا كَرَجِيروے مِن اِعْقَا اللَّهِ عَلَى اَلْهُمَا مِن اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللْعُلِي الْمُعَلِّقُلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللْعُلِمُ اللَّهُ الل

سابقدامتول كي سنكدلي

نوح عليدالسلام كي بعد جيها كسان آيات هي بتلايا جاما بم متعدد تَفِيرانِ إِن إِن قَرْم كَ الرف آسة مثلًا (١) حضرت العدال السالمة م عادكى المرف رسول بنا كريميج محت ـ (٦) حفرت ما لح عليه السلام أوم مودكي طرف دسول ما كريميم محد- (٣) حطرت ايراتيم عليدالسلام (٣) حعرت اوط عليه السلام (٥) معرت شعيب عليه السلام وغيره الناسب انبيامكوا في الخيرة م كى المرف يكطيه والشانات ومخزات و ركر بيجاكيا كين جس جهالت اوركفرى والت من وواوك اسينا اسيخ بالبيرك بعثت ے پہلے تھاور جن چرول کو وائٹرے جٹا تے ملے آرے تھے مدندہ وا كرانياء كالشريف لاف اور مجمات كر بعدان كومان لين اورجب كيلى مرتبه مندسته "نه" فكل كئ أو يمكن نده واكد يكرجمي" بال "فكل سكيد ای بن افی اور تلذیب فل برا خرتف از سد ب جونک انبول فراه حق سنة تجادز اعتبيار كيالور تكذيب اورعداوت حق مين حديث كل جالي والے تھاس لئے خدا تعالی نے ان کےدلول بر مرائی کی میر لگادی۔ قانون قدرت مي إورولول يرمير كلني كاعورت مولى ب كاول جونوك كذيب كرت بين جراس يرضداورامرورك كرتي يحض دهنى اورعنادكى روش اختيادكر لينت بين \_ يهال تك كد دل كىكلىر بكر مواتى جي اور تيول حق كي استعداد ما تى تبير روى \_اى كو داول برمرلك جانے تعبير فرمايا كيا ہے۔

حضرت موی اورحضرت بارون علیمالسلام کاواقعہ اس کے بعد معرت موی اور بدون علیمااسلام کا قصد جوقو م فرون کساتھ ویش آیا بیان فرمایا جاتا ہے۔ جو بہت سے واقعات کوشال ہے اور سب کا خلاصہ ہے کہ کمبل ہوش نی حضرت موی علیہ السلام باوجود بے مردسا مانی کے کامیاب و کامران ہوئے اور فرحون باوجود مجد سے ساز وسلمان اور مکومت وسلطنت کے تاکام و تامراد ہوا اور آخر کو ذلت خواری

کساتھ فرق آب ہوکر ہلاک ہوا۔ چنا تجان آیات میں بتلایا گیا کہ فرونی جرائم پیٹر فرک تھے۔ نافر انی ان کی عادت بن بھی تھی ۔ انہوں

۔ نظر رہتا اور فعا کی نشانعوں کود کچے کر بھی اس کے دسولوں کو نسانا۔

مجزات د کچے کر اور موکی علیہ السلام پر جا دوگری کا اگر ام

مجزات د کچے کر اور موکی علیہ السلام کی نہایت پرنا تھے یا تھی من کر کئے

گے کہ یہ سب کھلا ہوا جادہ ہے کہ فکہ ان کے خیال میں تمام فق العادت

چیز وں کا آخری دوجہ "جادہ " ہی ہوسکیا تھا۔ بھر موکی علیہ السلام کا قول نقل کیا جاتا ہے کہ آب نے فرعونے وں سے فرمانیا کرتم میں کو جادہ کہ ہو کیا

جادہ ایسا بات ہے کہ آب نے فرعونے وں سے فرمانیا کرتم میں کو جادہ کہ ہو کیا

با کیزہ اخلاق اور تعنوی پر توکس و عظمت احوال میں بدیری شہادت اس کی موجود ہوتی ہے کہ جادہ کری اور شعبہ میازی سے آئیں کوئی دور کی بھی سیست تھیں۔ بھر وقی ہو کہ کو اور کہ بھی است تھیں۔ بھر وقی ہو کہ کو میتون کی پر و بہ بیکٹ شرام میم است کی دور کی بھی است تھیں۔ بھر وقی ہو کہ کو میتون کی پر و بہ بیکٹ شرام میم است کی مید کرون کا اور شعبہ میازی سے آئیں کوئی دور کی بھی است تھیں۔ بھر وقی ہوئی کرون کرائی کو اور کی بھی است تھیں۔ بھر وقی ہوئی کرون کرون کی ایر و بہ بیکٹ شرام میم است کھیں۔ بھر وقی ہوئی کرون کی ایر و بہ بیکٹ شرام میم است کھیں۔ بھر کی ایر و بہ بیکٹ شرام میم است کھیں۔ بھر وقی ہوئی کی ایر و بہ بیکٹ شرام میم است کھیں۔ بھر وقی ہوئی کی ایر و بہ بیکٹ شرام میم است کھیں۔ بھر وقی ہوئی کی ایر و بہ بیکٹ شرام میم است کھیں۔ بھر کہ کی کی ایر و بہ بیکٹ شرام میم است کھیں۔ بھر کو میتون کی ایر و بہ بیکٹ شرام میم کی ایر و بہ بیکٹ شرام میم کی ایر و بہ بیکٹ شرام میم کی ایر و بہ بیکٹ شرام میں کو کھوں کی کی ایر و بہ بیکٹ شرام میم کی کھوں کو کھوں کی کی کر و بہ بیکٹ شرام میں کو کھوں کی کی کر و بہ بیکٹ شرام میم کی کھوں کی کھوں کی کی کر و بہ بیکٹ شرام میں کور و بول کی کی کر و بہ بیکٹ شرام میں کی کی کور و کھوں کور کی کھوں کی کھوں کی کر وادر کی کھوں کی کھوں کی کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کور کی کھوں کور کی کھوں کی کھوں کور کی کھوں کور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کور کی کھوں کور کی کھوں کی کھوں کی کھوں کور کی کھوں کی کھوں کور

اب فرمونیوں نے موکی علیہ السلام کو کیا جواب دیا وہ تقل کیا جاتا ہا در تلایا جاتا ہے کہ انہوں نے موکی علیہ اسلام سے کہا کہ تہاری فرض سر معلوم ہو تی ہے کہ فرج ی حیثیت سے ایک انتقاب عظیم پر پاکر کاس ملک شیرا پی محومت اور سرواری جمانا چاہیے ہو۔ تمارا اتنا پر نا طریقہ جو پھجا پشت سے چلا آتا ہے اسے بٹا کر جا ہے ہو کہ انہا اثر جمادی بات میں کے اور نہ تم اوک ہونے والی میں ہم لوگ برگر تمہاری بات نہ مائیں کے اور نہ تم اور کی تنام کریں ہے۔ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم تم پر ایمان لاکرا چی عزب خاک میں ملائیں۔ کیاضرورت ہے کہ ہم تم پر ایمان لاکرا چی عزب خاک میں ملائیں۔ والنے کہ بحد کا آن النے کہ کا نے دائی دکتے الفیلیوں وقال فرعون نے کا کہ برے باس تم اہر باددگروں کو ماخر کرو سو جب وہ آئے مان کے فرایا کی کھی اللہ کے اللہ کا کہ اس میں اور فرمون نے کا کہ برے باس تم اہر باددگروں کو ماخر کرو سو جب وہ آئے مون نے ان سے فرایا کا الْقُوْا مَا اَنْ تُعْرِیمُ اللّٰہُ مِنْ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰه

كويم الكركيهان ناكوار جميل \_

وَقَالَ اوركِهَا الْوَنْ عَوْلُ النَّفُونَ النَّفُونَ النَّا عَرِيهِ إِن النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهِ النَّا عَرِيب إِن النَّهُ اللهُ ال

دریادت کیا کراہا کرتب دکھانے ہی تم پہل کرتے ہو یا ہم یکل کریں موی طیالهم نے قربایا کہ جوتم کودکھانا ہے دکھا ہ کوئی۔ پاطل کی پوری زور آزبائی اور نمائش کے بعد حق کا آٹاور ہاطل کو بچا وکھا کر ملیامیٹ کرویٹا نیا دہ میٹر اور ظبر حق کوزیا دودائح کردیتا ہے۔ اس پر ساحرین نے اپنی لافعیاں ورسیاں جن سے دہ جادد کیا کرتے سونے لگا کہ کویا تمام میدان سانچوں سے جوا ہوا ہے۔ موکی طبہ بورنے لگا کہ کویا تمام میدان سانچوں سے جوا ہوا ہے۔ موکی طبہ السلام نے قربایا کہ یہ جو کھیتم لائے ہوئے "جادہ" ہے۔ وہ جادہ نہیں جس کور خوان ادر اس کی قوم نے جادہ کہا۔ ہی جو لایا ہول دہ جادہ فیک مرف کر کھے اب تم دیکھو کے کہا شہرتعالی تمہارے اس تم اپنی تو سے

فرعون نے جا دوگروں کا سہارہ لیا مگرنا کام ہوگیا گذشتہ یات بی جا دوگروں کا قول قبل کیا گیا تھا۔ بہ آسکہ ان آیات میں جنایا جا تا ہے کہ فرعوں نے بھی معرت موئی حلیہ السلام کے بچزات عصا اور پر بیشا و کھے کر بھی خیال کیا کہ ان کو بھا و کھائے کے لئے اہر جادد کے دور سے آئیں نجا دکھا کی چنانچے فرعوں نے اپنی اور اپ جادد کے دور سے آئیں نجا دکھا کی چنانچے فرعوں نے اپنی عرضت اور ناموں کے حفظ کے لئے اپنے دریاد ہوں سے کہا کہ موئی کے بلا دُاور جمع کرو۔ چنانچے جادد کرتے ہوئے۔ مقابلہ کا ون مقرر ہوا۔ ایک میدان میں سے جمع ہوئے رسود داع اور شی برقد مفعل گزر ایک میدان میں سے جمع کردہ ساتر ہیں نے موئی علیہ السلام سے موا اور جور او بیت کا دیوی و اکرنا تھا اس کا قبل کس میار فرمون نے ایے وسائل و ذرائع سے نبوت پر غلبہ پانے کی تحقیق کی محرفز مون با دجود مکومت سلطنت اور مقست شان کے نبی کا پجھے نبکا ڈیکا اور اللہ کا بول بالا ہوکر دیا۔

بیال کفاد مکہ کو بیسنا کریہ جنگا نامقصود ہے کہتم لوگ بھی رسول الشمسلی الشاعلیہ وسلم کا کی تیس بگاڑ سکتے اگر قاللت پر قائم رہے تو خود ای ڈکسل دیر ہاوہ و کے راہند کے ٹی کا کی شکر نے گا۔

ان آیات سے معنوم ہوا کہ مجود اور کرامت افعال البید حقہ میں سے بیں اور بحرافعال باطلہ میں سے اور مقابلہ میں حق بالآخر باطل مرغانب آجاتا ہے اور مجزدہ یا کرامت کے مقابلہ میں جاوویا سحرکو کامیا فی نمیس ہو کئی۔

## وعا سيجئ

یااللہ اٹی رحت سے اس ملک پاکستان عربی کوئی ایسامردموسی پیدا فرمادے جواس ملک عمر اسلام کو بلند کردے اور حیقی معنیٰ عمل اس ملک کو اسلامی حکومت وسلطنت بنا دے اور باطن کو بہاں سے مثا دے ۔ آئین۔

واخردغوناك المنديلورب الغليين

tre Strick to

إلى طرف الموسى مون | وَأَجِيبُهِ اوراسَ مُعِينًا أَنْ بَيُواْ كُرُكُمِهِ وَمَ الْفُوعِيكُ النَّاوَ وَسُلِعًا

نوجوان جوايمان فاسئان كاخوف وانديشه

مرشرتے ہوئے حالات کی حکمت عملی جاودكرول كالكست كم بعد فرعون اورز يأدة فيتنفل بوحميا تفااورمعر عی امرائیوں کے جنے عبادت خانہ تھ سب اس نے بر باد کرد ہے تھے۔ كى مراكل إبرهل كرضاك مبادت دركرسكا تعاسراتك يبلي تخايي خانف ادريريثان عيمر كموة ان كالسل حغرت موى عليدالسلام كي هيحت اوتعلیم توکل علی الشادر جوع الی اللہ سے فرمائی کی مرید الی سے لئے اللہ تعانى في موى عليه السلام كوبذ رمعيدة يتم فرما ياكسنى الرائل فرع ينول س وْركراب محرنة موراس كدبرستورمعري اب كرول برقرار ويك اور اب مانوں عراقم رے دیں اور چوک فرونوں نے تی امرائیلوں ک مباوت كابن فراب كروى ميس - اس الي تقم بواكر فراز كراوقات ش امرائل اسية محرون بس تماد راح ليس يجيلي احون بس جوارموادت كابون كيمناوه اورج فرازوم اوت فيس بولي في اس في خطرات ك باحث معزيت مول عليه السلام كى قوم كوكرول كاعر فماز ياعة كى ابازت دی گئی جیسا کی بنداے اسلام عی خودسلمانوں کا مکسک سرزی ب بى مال قدا ئائم ئى امرائل كالياباذت كساته ينتى مى تى كمرول مِن بِى الْكِ جَدِّتِين كرفي بِرِني تَقى \_ يِنِين كَدُّمَر شِي بِي جهال عالمالا ياه للديرة است عربيك تسويت بكرجهال جاء نماز باه كنع مد الغرض معزب موى عليدالسلام يحدد بيدست مراتيليول وفرازكي بابندك كي تاكيكاتكم ديميا تاكفانى بركت ساشتنائي جلدى المميب میراوے ورموی طبرالسلام کوتم مواکرات سرائیلیول کوبشارت سنادیج كمفقريب تهاراوتمن تاود برباده وكالورتباري معيبت تمتم موجائ كيد

مسلما تول کوتعلیم وتلقین ان آیات سان ایتدانی دو کی سلمانوں کی جوآ تخفرت سلی الله علید یکم پرایجان دائے کی جہ سے مادی آدم کی شدید قالف پر قلم آخری کا نشاند بین ہوئے تخطیع وتقین مجی تقسود ہے کیان آم میسا کہ عامان جرجو کا اللہ اللہ پورڈ کل ملی اللہ شدی نہاں ہے جیسا کرموکی علیہ المسلام نے تی اسرائیل کو تعلیم فر بایا تو یہ قرآ تی تعلیمات جس طرح ایتدائی دور کے مسلمانوں کے لئے خیر ای المرح آئر مندادرتا قیامت تک کے مسلمانوں کے لئے ہیں۔ وارڈ و دی تھون کا آئی النہ کہ دائد و کیتے الف کمیدین انظار تعالی اس لئے تمام نی اسرائیل دل سے تو موی علیہ السلام کی ایش وقت تھے گرچون بواسرکش بعث کوفست تھی تھے تھے گرچونکہ معری سرزین بھی فرعون بواسرکش جہار اور سفاک بارشاہ تھا اور نی اسرائیل مجی فرعون اور فرعوتی سرواروں بواجہ چکا تھا۔ اس لئے اکثر نی اسرائیل مجی فرعون اور فرعوتی سرواروں سے فوف فردہ تھے۔ اس لئے ابتداء شری شری طور پراپنے ایجان واسلام کا اظہار نیس کیا اور دفت کے منظر سے کہ جس وقت بی کوفلیہ وگا اپنے ایجان اور اسلام کا اعلانیا تھا وکرویں ہے۔

ناہم جیسا کہ ان آیات میں مثلایا جاتا ہے۔ تی اسرائیل کے تموزے سے توجوانوں نے ہست کر کے باوجود فرمون کی قوم سے خاكف موت كاب اسلام وايمان كااظهاد كرديا ويتدصف يضيفى مجی جوفرون کی توم سے جھے ساحروں کی محکست اور مفلوبیت اور ان کے ایمان نے آئے ہے موک علیہ السلام کی صدافت کا سکہ ان کے تلوب برينية كيا اوروه يحى مشرف بإيمان موشك محراس ك بعدفرون ف مريد مقالم كريار و حانا شروع كريك كولي في اور تكليف يقي جر نی اسرائیلوں سے افعا کردگی ہوآ خرکوشہ آ کری اسرائیل نے اسپنے خوف أدرير يثاني كاافلهار معرت موكى عليدالسلام مت كيااوران كاخوف کمانا ممی کچھے مانہ تھا۔ کونکہ اس وقت ملک میں فرعون کی مادی طاقت بهت بزمدح وكرتني اوراس كالعلم ومركثي مدع تجاوز جوچكاتها الدكزورون كوستائه كالتياس فيالكل بالتدكيلا حجوز ركعاتفا حضرت موئ عليه السلام ي طرف يت سيكى اور بنمائي موی علیبالسلام نے جب ال الل ایران کوفرمون سے خانف دیکھا توان أنسل دى اورفر الى كرتمبرائي اورخوف كمائي كالمرورية فيس ايك فرانبروارمومن كاكام اين الك حقق كى طاقت برمجروسه كراب ج خعاكى لاتعدة واقددست ورحست برييتين بوكا وعاهينأ برمعا لمديمي خدابراعماء كريكا اوراس اعتاد كالظهار جبتى موسكن بكريته واسيخ وبالكليد خداك يردكرد مساى كتم يربط اورتمام جدد جديثم امرف كابر تظرر تحدموى عليهالسؤام كالركيعت يراثهون في اطاع كاظهاركيا كييك باراجروس فالعل فداير بال سيدعا كرت بي كريم كوان طالمون كالخية مثل ندينامي كديبهم يراسية زوروطانت سيظلم وعات ريس اورجم ان كالمرور وكالريس والفديق أم كوان طالمول ك غلاى وكوى ے تجامنہ مساوران کا فرول کے بچرستید ہائی عطافر ادے۔

Proprietation

## فرعونيون كيخلاف

حضرت موی علیه انسلام کی دعااوراس کی قبولیت جب معرت مول طيدالسلام مدت دداز تك برطرح وحظاه هیحت اورتبلی کر پیکے اورعظیم الثنان مغزات دکھلا چیک گرفرمی نول کا كفريرامراراورس سعاد برستاى رباحى كدجب وى الى س پوري طرح فابت موكيا كريداوك بحي ايمان لائد والفخيس ت بلا خرمجور موكران كى بلاكت كے لئے بدد عافر مائى اور فرعو غول كى جائ كاستدما بارى تعالى سيديش كى اورموش كيا كداس بارى تعالى آب نے جمان فرمونیوں کو بکٹرت مال ودولت وے دکھا ہے معرے الكرادش مبشرتك سونے جائدي اورز يرجدوزمرد ياتوت وفيره جابرات کی کا بھی مطافرہ رکھی جس جس کا اثریہ ہے کہ بے گرامیاں محیلارے بیں اور داد داست سے لوگوں کو بھٹارے بیں ان کے اموال كوتاه اور لمياميت كرد مادران كردون يراكى مركك جاع كدان كوايمان لانا نعيب ى شعورادرا يمان لا تمل يحي تواليسودت جَدايان لانا مقيد عن تيل يعنى جب أيحمول عدمذاب الجم كا مشاجره كرنيس روداوات سيمعلوم بوناب كرحفرت موى عليه السلام دعا كرتے تے اور معرمت بارون عليه السلام آجن كين جاتے تھے۔ حضرت مولی ملیدانسلام کی اس دها پرخی تعالی کی طرف سے جواب ارشاد مواكرتم دونون كي دعا تول موكى ادراب بينافريان بلاك ي مو كردين كراكر جدماكر في والصرف معرت موي عليه المام تح اور مارون عليه السلام آشن كبيته جائية تحاس لي جواب ش ميد حشيه استعال كماحما اور أيعيد بمف وعويكم أفراوا مما يعن تم دولول كى دھا تھولى مولى۔

أيك خمنى مسئله

منمرای کیرے اس آے سے بیمنلدا تفران کیا ہے کداگر فاز ش مرف الم مورة فاقد قرات كرے اور منترى آئن كہيں و قرائت لام كوقرات مقترى مجى قرار دیا جائے كا جيرا كرد ما مرف

حفرت موی طیرالسلام نے کی تھی اور میزت بارن طیرالسلام نے آمین کی تھی مرحق تعالی نے قربایا کرتم دولوں کی دعا تحول مول تو معلوم مواکد دعا میں صرت بارون علیدالسلام بھی افریک تھے۔ اگرچ مرف آمین کی تھی۔

قبوليت دعاكي سأتحدد وبدنيات

دعا کی تولیت کے عبار کے ساتھ وہ یا تون کی جارے بھی قربانی گئے۔ الك وفريلاميا فالشتكفية اليخاتم وفون اسية كام جبت قدى او استقلال سدينجام ويع ماوليتى فرض متعبى برقائم معودور وحوت وتملخ لأيعد كنون ان لوكول كى راه تسطين كمان جوام ميس ريحة بعني الرقبول وعا کے آٹار دیم سے فاہر ہوں تو ناوان لوگوں کی طرح شنالی مت کرنا وفت مقرد يريكي موكررب كالمجلت اود كميران سه يكوحاصل نجلها محويا يقليم فرماني كدوعاء كي تول مونے كابيه مطلب فين كه فوري اثر كابر موجائ كما ب كداس دماك بعدفر عن جاليس سال زعده ر ﴿ يَعَنَّى مَعْرِين فِي مِرْق مِهِ وَذِنْ يَوْ وَبِنَاجِ إِن كَيَابِ وَالنَّدَاعُمُ ر فرعونيول كى بلاكت اورى اسرائيل كى آ زادى كا دا تعد بهرحال شيت الحي ش جودفت مقررتنا جب ده بودا موكميا تو حضرت موی علیه السلام کو بذر بعد وی تحم بوا کداب وقت آهیا ے۔ آپ ٹی امرائٹل کومعرے تکال کر باپ داوا کی مرز بین کی جانب لے جائے۔حسب الحكم أيك دات كوموى عليه السلام كل لا كه في اسرائيل كو ف كروالون وات يح احرى واه ير او لي اور روان موف سے ملے معرى عورون ك زمورات اور فيتى يار ير جات جوابك تبوازش في اسرائيلون في مستعاد لئ من ووجى والى شكريتك فرمون كوجب اطلاع لى كدى امرا تكل معرب فرار ہونے کے لئے شہروں سے نکل محے فرمون نے ای وقت ایک لتكرجرار كران كانعا قب كياتاك اس كرونظم س جموعة مد ياوي اور آفاب لكاف ك وقت اى اسرائل كك كالم الماري

عجيب داقعه

صفرت من التقير والحديث مواة نا كاعطوى في التي تغير مواد الترآن من يدحايت من يه كديمان كياجاتا بكدايك مرجه جرائل اعن فرمون كي باس الكه استفاء في كرآت بحريكا مغمون يه كما نقل المعرف في التي استفاء في كرآت بحريكا مغمون يه كما نقوى به جوآتا كالم المنون يه جوآتا كالم التواس كانتوى به جوآتا كالم التي التواس كانتوى به جوآتا كالم والسي التي التواس كانتوى به جوآتا كالم والسي كانتواس كانتوى به جوآتا كالم والسي كانتواس ك

حضرت موی علیه السلام نے بددعا کیوں کی ان آیات کے تحت صفرت موی علیدالسلام کا فرح ندل سے لئے بددعا کرنے پرمنسرین نے ایک فیر کا اظہاد کر سے اس کا جواب مجی کھنا ہے۔ فیریدہ دسکتا ہے کہ دسول تو قوم کے لئے ہدا ہے اورا نمان

اسرائیل جب بر تفزم کے کنارے پینے تو سخت پریٹان ہوئے۔ آ مح مندواور يجيم فرقون كالتكر معتفرب بوكر حفرت موى عليه السلام سے بار بار ہو چنے ملے كراب كيا بوكا؟ حطرت موى عليه السلام في ان كوتسل دى اور فرمايا خوف ندكرو فدا كاوعده ي ب دوتم كونجات دے كا اور كاروركا والى على وست بدعا موے \_وى اللي في موى عليه السلام وحكم ويا كروي الفي كوياني ير مارو چنانچه موی طیرانسالم نے ایبائی کیا۔ انٹی مارتے عی سمندوش یائی ادهراد حريست كردونون جانب دويها ازون كي طرح كمرا بوكيا اور ورميان من خدائے باره رائے مثل ما ديئے اور تل اسرائل كا بر خاعدان ایک داسته عمل وافل ہوکر پاریکٹی کیا۔ اوحرفرمون للکر سمیت سمندد کے کنادے کا کھا۔ فرحون نے جوسمندر فٹک دیکھا اوری امرائل کواس علی سے باسانی اور بحفاظت تمام مررت ہوئے دیکھا تو مع اسے فکر کے خود مجی سندر میں وافل ہوگیا۔ جب ایک ایک کرے قام فری سندرے اندر پی محصے تو پانی جھم الى الى امنى مالت يرآ كها اورقرمون ادراس كا تمام فكرجوامي درمیان بی ش تما فرق موگیا۔ جب فرعون قرق مونے لگا اور ما تكد عذاب ساست نظراً في مكونواس وفت محمرا كرايان اور اسلام كالفظ زبان برلايا وديكاد كركين لكاكدش اك خدا يرايمان لاتا مول جس يريني امرائيل ايمان لائ اوراب ين اي ك فر انبردارول على مول \_ محربيه إيمان چونكه هيتى ايمان شدتها بلك مخذشة فريب كاديج ل كى طرح نجانت حاصل كرنے كے ليے يہى ايك معظر بإندبات تحى اس لخ خداكى المرك سعط الكدك ورايد ے یہ جواب مل کداس سے پیشتر تمام عمر جب ایمان کا موقع تھا تو ایمان نداایا اورساری عمر فائف موکر گرای اور فساد پهیلاتا و بار اب عذاب و مجد كريتين لايا جبكه ايمان كاوقت شربا - خدا كوخوب معلوم ہے کہ توسفین عمل ہے تیں ۔ بلک منسد بن چی سے ہے۔ قبوليت دعا كامشابده

يهال موى عليد السلام في جودها ما كَلَ تَعْي فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَى

جابتا ب ندك مراق اور كفر و موى عليدانسلام تے بدوعا كيے \ لائے والے يس و حفرت موى عليدالسكار في معرت نوح عليه السلام كى طرح بدوعا قرما ألى جيها كدمورة كون كام وتبروا عن ارخادہے:۔

ۮڟڶڶٷٷٷؾڽؚٷؾػۮۼڴڶڶٳڒۻڝؘ۞۩ڬڣڔؽؽۮڲٳؖڗٵڝؖؽ توح عليه السلام ففرمايا كدائد يروره كاداب الدزين يرايك كافر كوسى زعده ندجموز سيئة اليسيدى موى عنيه السلام سفه بعدعلم سك بددعا فرانی (معارف القرآن صربت كاندهلون)

الغرض این غرقالی کے وقت فرمون کے نجات آخرت طلب كرنے ادرايدان لاكر فرق سے فكا جانے كے جواب ميں من تعالى كى طرف سے ایک جواب تو بدد کی کم کاب کہتا ہے کدیش اسمام لا لیاود المان لاباجب كداس كاوشت كرر حكالب تك توسركتي كرنار بايور منسدول عمى داهل ربااب معائدة خرت يرنجات جابتا ب-ايك دوسرا جواب جوفر ون كوشطاب كرك فتحالى كي طرف عدد إ كياده اللي آيت عن ظاهر فرايا كيا ير فرمائي كدان فرحو تدوس كردلول كو بالشداد رسخت كرد يجئ كريدا عان مد السنے یادیں بہاں تک کرعذاب العم کو دیکے لیں۔ تو اس شہر کے منسرین مختتین نے کی بھایات کھے ہیں۔

ایک جواب تو بہلکھا ہے کہ جعرت موی طبیرالسلام ساری تدیم بن کرنے کے بعد ان فرقونوں کی اصلاح سے ایوں ہو يج تفادراب وإج تح كرياج اعمال كى مزاد يكيس اش يش بيا خال تعا كركيل بياوك عذاب أتا و يكر أيمان كا وقرار مركين اوراس خرح عد اب ش جائے اس ليے كفر سے بغض اور نفرت اس بدد عام کا سبب نی جسے فرعون غرق مونے کے وقت ا بمان کا قراد کرنے لگا تو جیر تیل این نے اس کا منہ کیج د خونس کر بند كرديا كدكيس وحت الحي متوجه وكريد فذاب سے ندخ جائے۔ (معارف الترآن ازمغتي مباحبٌ)

ابك جواب يدكعها ب كربنب فرحون اور فرعو نيول كاكفروهنا و مدست كزركيا ادروى الى ك وريدسيدمطوم موكيا كريدايان

## وعا سيحجئه

ياالشهم كوافي كناجول برزعك على عن منه تعيب فراء عدادراس برتوب كاتوفق عطافر مادے اور اسے فعنل و کرم سے ماری توب و تبول فر مالے اور موت سے بہلے آخرت كي آكراورد بال كاسامان تيادكرنا نعبيب فرماد سه .. آشن \_

والخردغونا أن المندياورت العلين

# فَالْيُوْمُ نُنَةِيْكَ بِبَكَ نِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ أَيَّةً \* وَإِنَّ كَثِيدًا فَكَ التَّاسِ

سوآج ہم تیری داش کونجات ویں مے تاکرتو اُن کیلے موجب عبرت ہوجو تیرے بعد ہیں۔اور منتقت ہے ہے کہ عبت سے آلاگ

# عَنْ إِيْتِيَالَكُفِفِكُونَ ﴿

مارى مرول عاقل يل-

# فرعون کی آخری بیکار کا جواب

گذشتہ بات میں بیان ہوا تھا کہ جب فرمون سندر میں وہ بنا اور ملاکھ مقداب کے فقر آنے کے قواس وقت کہنے لگا کہ میں بنی اسر نیکل کے خدابر ایمان لاتا ہوں اور سلمانوں میں داخل ہوتا ہوں جس کا جواب اس کوفرشتہ کے ذریعہ سنت بیدیا کیا کہ اب ایمان لاتا ہے جب کہ ایمان کا موقع نیمیں رہا۔ دو حقیقت فرمون کی تہہ پکارائی پکارتھی جو عذاب الی کا مشاہدہ کرنے کے بعد اضطراری اور ب

توفرون نے فرق سے بہتے اور مذاب آخرت سے جات ملے
کی جو منشا طاہر کی تھی اس کا جواب جواسے دیا گیا وہ اس آیت ہی

ہوان فر مایا گیا ہے اور ہٹلایا گیا کہ فرمون کو تق تعالی کی طرف سے

ہواب ملا کہ اب توجس نجات آخرت کو طلب کردہ اب وہ تو ال پیش

سختی اس کی بھائے آج ہم جری لاش کو پائی ہیں وہ تھیں ہوئے سے

نمات دیں می تاکہ تو آئے تدہ تسلوں کے لئے موجب جرت ہوکہ

لوگ تیری ہد حالی اور تباق و کھ کر خالفت ا دکام البیست ڈریں۔

بھاں آیت ہی فرمون کی لاش بچا لینے اور پائی پر حمرات کو مجاز آ

یمان آیت میں فرمون کی لاش بچا لینے اور پائی پر تیمائے کو مجاز آ مشخر کے طور پرنجات سے تیمیر فرمادیا ہے کہ بچھے لائی نجات ٹل ہری ہے جو تیرے لئے مزیدر سوائی کا باعث ہوگی۔ کو بااس طرح اس کی تشمیر کر کساس کے موجد کے خدائیت میں المت کی آخری کیل اٹو تک دی گل ٹاکھ اس کے مروجد ل کاد کے کرلوگ مجھ جا کمی کھانسان خدائیس ہوسکیا۔

فرعون كي نعش عبرت وهيحت كاسامان

معقول ہے کے فرمون کی ہاتی ماعدہ قوم جومعر میں میج بھی اس کوسمی طرح يقين ندة نا تفا كفرهون فرق بوكر بلاك بوهميا الحاطرح جب حعرت موی علیدانسام سے تی اسرائیل کوفرعون کے بالاک مونے کی خرری تو دولوگ فرمون سے مکھ اس تقدر مرموب منف کسان کوفر محان کا ہلاک ہونایقین جیس آتا تھا۔ اللہ تعالی نے ان کی رہنمالی اور در ول کی عبرت کے لئے سندد کی موجول کو تھم دیا کہاس کی الش کو بہا کر کنارہ پر وال دين اكدا كيد طرف وى امرائل اللدى قدرت كامشام وكرك سكون تكب اودائياني قوت ماسن كرين اورويسرى الرقس معرى قوم ك فلطفى دورموجا يخاوروه الندكي فقررت كود كي كروري يناتج موجوى فے فرحون کی لاش کولٹی جگداد کرساحل ہے ڈالا کدسب نے دیجد لہا اور معرق قوم نے اس والمت آئیز مخلت کو چھیانے کے لئے برجلت لمامس لاش كومتو لم كرفر أن كرديا معرى البيام **صالح جاستة عص**جس ك ل دين الترام المبين موتى حى الرس ك هم ك اعدوني حدكامقاتى كأكدل خاص مخسوص طريقه استعال كرته غف كرافيرهم كرماك كع موع يبيث كا تدول حسك سفاني موجال حي يحمد مرسامطوم ربنے کے بعدائیسوس مدی بیسوی کاوافریس معرک آ فارتديم كالحقيقاتي مم عن يواش برآ مدموك اورآج كابره ك علاب فاندش تماشر كاو خاص وعام في مولى بيد كبتي بين كدؤوسية ونت كى چرسة كراكراس كافوازى ك بذى وك كالتى بديد بالكال بيصيرت لوكس

آیت کے انجریم اور اور نشاندل سے قافل ہیں کہ جو بہت اور کا اور نشاندل سے قافل ہیں کہ جو بہت سے آدی ہماری الی عبران اور نشاندل سے قافل ہیں کو جو تافعت الدکام سے نیمی ڈورتے اور ان واقعات میں خور واکر نہیں کر کے آدی جہاں میرین حاصل میں کو روز کر نہیں کر سے آدی ہماں متعدد پسیرتی اور جر نئی موجود ہیں و ہیں در مول اللہ ملی اللہ علیہ وہم کی رسافت کی صوافت اور قرآن کر ہم سکہ الہامی ہوئے کا ما قابل تروید جو تروی کی انسان سے علم حاصل میں میں میں میں اللہ علیہ وہوئے کا ای تاریخ وال بھی تہر کے ایسا مقسل واقعہ کی تھی بیان فر مایا کہ قمام تاریخ وال بھی اس کی صوحت سے مقر ہیں۔ یہاں تک کر مرسے وقت قرمون نے جو اللہ تا کہ تروید کی انسان سے خراد ہوں کی در سے دفت قرمون نے جو اللہ تا کہ تروید کی در سے دوت قرمون نے جو اللہ تا کہ ترکی دیا۔

مجی فوئی موئی ہے باتی تمام الآس ای طرح ، تجد آج یکی محفوظ ہے۔ اس کی الآش کی دریالات نے جروسرسال بعد قرآن کر یم سے اتفاظ۔ قَالْمُوْمُرُنْ فَيْدِيْكَ بِهِ كَذِيْكَ لِيَسَكُونَ لِيَسَ خَلَفَكَ اَيْكَةً "سوآج ہم جری لاش کو تجاہد دیں سے تاکہ تو ان لوگول سے

"سوآج ہم جری لاش کونجات دیں کے تاکرتو ان لوگول کے ۔ سلتے جو تیرے بعد آئی کے جرت کی نشانی ہو"۔

کوچا کردکھایا۔ کیاد نیا اب بھی قرآن کی معداقت کا جموعت الاش کرنا جا جق ہے۔

فرمون سے فرق اور نی اسرائن سے نجات کا واقد مرم کی دسویں تاریخ لینی ہیم عاشورہ کو موا اور جس میکہ فرمون کی لاش پائی گئ تھی آئ تک دو میکہ جبل فرمون کے نام ہے مشہور ہے۔

دعا شيجيً

یا انشرجیها کرمظلوم امرائیلیول کو آپ نے فرموغول کے قفم وستم سے نجات دی تقی ای طرح اب بھی روے ایکن پر جہال الل اسلام مظلوم اور مجدور جین این کی جہاے فر اور کا لمول کے قلم وستم سے ان کو مخلوم اور مجدور جین این کی جہاے فر اور کا لمول کے قلم وستم سے ان کو مجانب مطافر ما اور فالمول کے بیڑ و کوفر کی قرار آخر ما۔ آئین ۔

وَالْخِرُوكَ عُوْمًا آنِ الْحَمَدُ لِلْهُورَتِ الْعُلَمِينَ

# 

جن مين والحلاف كما كرت في-

وَلَقُدُ بِكُوانَ العِدامِةِ مَ فَالْمَادِهِ البَقِيَ إِلْمُوالِمِينَ فَي المُواكِلِ الْمُؤَافِعَاد العِدَقِ المِن الله وَرَزَ الله من فالله المؤلومين في المؤلوم المؤلومين المقالسة إلى المؤلوم المؤلوم المؤلوم المؤلوم المؤلوم المؤلومين وكان تهدير المؤلوم المؤلومين ا

موے مے ادرا کون ادر بھلوں کے حمل خری دی گانیں۔ بنی امرائیلوں کی بریختی

ان واضح حقائق سے خروار ہونے کے بعد لائق شرقا کہ آئی اسے شروار ہونے کے بعد لائق شرقا کہ آئی اسے شروار ہونے کے بعد لائق شرقا کہ آئی اسے ہوئے کر باوجود ملم کے اور خرصاد تی جائے ہائے کر حرح طرح کے احتماد قام کی اور پورٹ فراک کر دہے۔ بعض احکام میں اسے تو جور معرب مونی طیبہ السلام سے مجمی کرنے بھی کی اور بعد میں آئے والے تو جو الرمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض نے احمد ایس کی اور اکثر نے تکذیب کی حالاتکہ ال سے متعلق بہت کی میں الرمان کی آخر الرمان کے متعلق بہت کی میں الرمان کی آخر الرمان کی آخر الرمان کی آخر الرمان کے متعلق بہت کی میں الرمان کی آخر الرمان کی ماتھی ہو کر تم الرمان کی آخر الرمان کی ماتھی ہو کر تم الرمان کی آخر الرمان کی ماتھی ہو کر تم الرمان کی آخر الرمان کی آخر الرمان کی ماتھی ہو کر تم الرمان کی آخر الرمان کی آخر الرمان کی ماتھی ہو کر تم الرمان کی آخر الرمان کی ماتھی ہو کر تم الرمان کی آخر الرمان کی ماتھی ہو کر تم الرمان کی آخر الرمان کی ماتھی ہو کر تم الرمان کی آخر الرمان کی ماتھی ہو کر تم الرمان کی آخر الرمان کی ماتھی ہو کر تم الرمان کی آخر الرمان کی ماتھی ہو تھی ہو تھی

فرقه برئ وكروه بندى كانحوست

پھر ندمرف ای سندھی اختادف ہوا بکہ خودا پے قدیب ش محریف کر کے اصول دفرورع بدل ڈاسلے اور دفتہ دفتہ بیسے ل فرقہ پیدا ہو گئے اور سے جو یکھانہوں نے اسپندوین ش آغرقہ پیدا کے اور سے

آ زادی کے بعد کی اسرائیل پرانعامات کی بارش بنی اسرائیل پر مادی انعام دو کرام کے سلسلہ بنی اتلایا کیا کہ فرجون کے فرق کرنے کے بعدان کور ہے کے لئے اللہ تعالی نے اچھا فرکانا دیا مفرین نے اس اجھے فرکانے سے مراد کل معراور ملک شام لیا ہے ۔ بعض مفرین کا قول ہے کہ فرجو نبول کی جابی کے بعد معزرت مری علیہ السلام بنی اسرائیل کو لئے کو دوبارہ معرصے تھا ور فرجو نیوں نے جو محلات تیار کے تھے اور بے شار باغات دوشے مفرین اور اللی تاریخ معزرت مولی علیہ السلام کی واپسی معرکے قائل مفرین ان کے فرد کی آ ہے میں میڈا کو سائے کی ایجی اچھا فرکانے میں۔ ان کے فرد کی آ ہے میں میڈا کوسٹ کی افرائی مریز و شاواب اسرائیل ملال اور طب موتوں ہے مالا مال کر دیے کے بھر مادی اسرائیل ملال اور طب موتوں سے مالا مال کر دیے کے بھر مادی اسرائیل ملال اور طب موتوں سے مالا مال کر دیے کے بھر مادی اسرائیل ملال اور طب موتوں سے مالا مال کر دیے کے بھر مادی اسرائیل ملال اور طب موتوں سے مالا مال کر دیے کے بھر مادی انوامات دا کرایات کے مالا مدد بی ورد مان فرد دی کے اصول و فرد کا بیان انوامات و کرایات کے مالا میں دین کے اصول و فرد کا بیان المارة يونس بارو-اا

الشخ قد بهب نظالے اس کی وجر برٹیل تھی کدان کو حقیقت کا علم بیس دیا اور باوا قفیت کی بناء پر انہوں نے ایسا کیا بلکہ فی الحقیقت یہ سب پھوان کے اس بالکہ فی الحقیقت یہ انہوں نے ایسا کیا بلکہ فی الحقیقت یہ انہوں کے اس پھوان کے اس کے اسول بیس انہوں کے دور بر تناویل میا تھا کہ ویس محران تمام معاف ماف ہا ایوں کے باوجود انہوں نے دین میں تفرقد ڈال کئے اور فدا کی دی ہوئی بنیادوں پر اسپے فرای فرقوں کی بنیادوں پر اسپے فرای فرقوں کی بنیادوں پر اسپے فرای فرقوں کی بنیادوں کے جوز کر کھے دوسری می بنیادوں پر اسپے فرای فرقوں کی بنیادوں کر اس کے تالیا گیا کہ ایک دین دور آتا ہے کہ جب بنی مرسال آیت میں آگے تالیا گیا کہ ایک دین دور آتا ہے کہ جب

بہر حال آیت میں آ کے بتلایا کیا کرایک دن دوآ تا ہے کہ جب معینا اللہ تعالی قیامت میں ان کے درمیان اس چیز کاعملی فیصلہ کردیں کے جس میں دواختیا ف کرتے رہے میں کرچی دیاطل تکر جائے گا۔

افل بق جنت بن ادرا ال باطل جنم می داخل روسیة بها کس سے۔

و ور نبوی کے بہود یوں کو سندید کے بہود کوں کو سندید کے بہود کورنا نائے کہ محمد اللہ علیہ وہم کے ذائے کے بہود کورنا نائے کہ کہ اسرائیل پر اللہ نے کیا انعامات کے محمد انہوں نے کفران ان ہے کیا جن شرت ملی اندعلیہ وسلم کا نہ انتا بھی واخل ہے۔ جبکہ علاقے بہود توریت میں رسول اندملی اندعلیہ وسلم کے اوصاف افغانی اور معاملت برابر پڑھتے بھے آتے تھے۔ بہاں تک کہ جب صفور ملی ادار علی مادق کے محض و نیا مضور ملی ادار علی مادق کے محض و نیا بہت اور حصول زر کے سبب صدافت رسول سے انحواف کرنے کے بہت اور ایمان نہ لاے اور ان کا بیا تھا فریحی صدوعداوت کی بنا برتا۔

## دعا شيجئ

والخروك توكاكن الحمل بالورك العكيين

المان والمان المان والمان المان والمان و الذِينَ يَقَرُءُونَ الْأُ ے لک شریعوں حرکوم نے آپ کے پاس میموا ہے آ آپ ان اُولان سے اوچود کیجیئے جوآپ سے مکا کی مختلین کا کی المرف سے مجی کتاب آئی ہے آپ برگز شک کرنے والوں میں ندہوں۔اور تبان او کون میں ہون اُ بتِ اللهِ فَتَكُونُ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ بنہوں نے اللہ کی آھوں کوجمٹانیا ورنہ آپ نفسان اٹھانے والوں میں ہوجادیں کے۔یفیع جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی بات ٹابت ہومگل ہے۔وہ انمان نہ لاویں کے کو ان سک پاس تمام ولائل منتی جاویں۔جب تک ک عذاب دروناک کوشرد کھی<sup>لی</sup>ں۔

ا كُنْتُ وَبِ إِنْ خُلِقَ مُن حَدِيق إِمِهَا مِن عِيمَ إِنْزَلْنَا مَ فِيهِ اللَّهِ مُولِمِ الْمُؤْتِ وَلَا مَ يَعْدُونَ إِنْ مِنْ مِن الْكِنْ اللَّهِ مِنْ قِبُلِكَ مْ مِنْ مِنْ الْعَدْ جَدَالِهُ مُعَنَّى آميام ب اللهُمُنَكِّرُيْنَ قُل كرت وال الوكلونكوني الدراما فَالَاتَكُوْنَ مِن د مِمَا كَنَ بُوْا أَنهِ لَ يَجِنُوا إِيلَيْتِ آخِلِ أَوْلُهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَفَكُونَ مُعرِومِ إِنَّ أَلِن اللهِ ال حَقَقْ البت الذَّى عَلِيْهِ هُ إِن } كَلِيمَتْ إِن النَّالِكَ تِرامِب الاَيْذُونُونَ مايكان نالاَيْن كَ وَلَوْ خَاه المِيَازَ نَهُمُ آمِا عَالَمَ إِن

كُلُّ لِيَوْ بِرَقِيْلُ مَنْ يَهِ يَعْكَ كُمُ لِيَزُوُ المِدْكِمِ لِيَنْ الْمُذَابَ هَابِ الْأَلِيهُمُ مِدَاكَم

ميسر وتشرح جمدَ شدة إيت شرغرمونيول كي مركد شت اوراس كل جاري كي بعض وانعات كا ذكر بعاها قوا يسط عميم الشان ها أق وواقعات كو س كركة اقريش وشركين عرب جرمت ذودره جائے متھا ورجهل وتصب كي وجهان كي صوافت وواقعيت ش فتك وترود كا ظهاد كرنے كنتے تھے۔ ان آیات ش آگرجد بظاہر خطاب تغیر علیہ السلوق والسلام کو بیٹریکن حقیقت میں بات ان لوگوں کوسنائی مقصود ہے جو آپ کی وجوت شری اور قرآن من مثلاث موسة واقعات عن شك كررب حيد ورنه طاهرب كرحتوه طي الشرطية وملم ؟ ب محدول في لا في جو في خيزول عن اوراجي مثلاثي بولك باتول ش كير كيد فشر فرما يجته تقداء دجس كي المرف تمام انسانون كودكوت وسينة اور بيا أزست زياده مشبوط يقيمن ينفذ والول كيقلوب یں بدافرا دیے تے اس کوفود جنانا یا اس میں فک کرنا کوئی معنی تیس دکھتا۔ ای سلسلہ میں چند آیات ای کے بعد صاف فرمایا حمیا ہے فُلْ يَانَهُ النَّاسُ إِنْ كُنْ تُوْرُ فِي شَلِقٍ فِينَ وِيْنِي لِينَ آبِ كُهِ وَجِنَ كُوارِ الوَكُواكُرُمُ مِر عدين كالمرف سه فك عرد و ساقوياً معتصاف

جلادی ہے کہ فنگ کرنے والے دومرے لوگ تے جن کے مقابلہ شر آپ اپنے فیر حزاز ل اور آئل عقائد کا اعلان فرمارہ ہے۔ آئی بناء پر حدیث شربا آتا ہے کہ جب برآیا سائل کو کمی آؤ صفور سلی انڈ علیہ دام نے فریلا الانشک و الانسان لیکن نہ شرب فنگ کرتا ہوں اور نہ شرب کی سے فریلا الانشک و الانسان کی نہ شرب فنگ کرتا ہوں اور نہ شرب کی لوگ بیں جوفنگ اور شہر شربی بڑے اور نے تفاور مقمود یہ ہے کہ دومرے منے والوں کے داول شرابیان آر آن کی صدافت وقائیت جم جائے۔ مبرحال ان آیات میں حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن

ك برايك فاطب كومتندكيا كدكفرو كلذيب كي يماري شك وشري شرور ا وقى باى في تغير مقبرى من معرب علامة في ثامالله يالى يى رحمة الدعليد كلية بين كرجس فض كودين كم معالم في كوئي شريين أشاقوال بملازم ب كمالك عن سيسوال كرسكا يع شهات كودو كرے۔ان شيمات كى يودش ول ش ندكرتا رہے۔ تو يهال أكر يد خطاب رسول المذملي الله عليه وسلم كوسية محرروت يخن محرين قرآن كى مرف ب خسوسا كفار قريش مناء خطاب بين كيونكدان كوالل كماب كعلم يرين احتاد تعااور ببيود ونساركا عي كوده اللبطم جائة متضافز كفار قریش کے جا جارہاہے کہ اگرتم کوقر آن کے بیان کردہ واقعات عل فك وشبه وقو جادًا ال كتاب س يه جداد جوكت مايت كاعلم ركع بي ؟ خران على ال يحوافعاف بالداورمنصف مراج بعي بيل وواس امر ک تعمدیق کریں ہے کہ نی ای (مسلی اللہ علیہ وسلم) نے جو مجموعیان فرمالاه كس وجدودست ساورقرآن جس جزكى وثوت وسدما ب وى يزيد برك واوت تمام يحيانها ويديدب إلى باشر عركم آپلائے وہ کی کے سوا کو تکرل قرآن کی تفانیت وصداقت برخک وردوك تطعاع فإش فين كيوكده ويدويكاد عالم كالتارا بواسيد الرسيك

کوئی میرود افک به باد وه اس کاعلاج کرے کونگر آدیے دو افکوکا علاج ا شکیا جائے تو گار میکی افکوک ترقی کرے کلایب کی مدیکس جا بخیس کے جس کا تقیر خسر ان اور خم ابی سے سود کوئیس بھر کھنے ہیں کے ورج ہے جہاں بھی کر دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ کوئکہ کلنے ہیں کرتے کرتے قبول جن کی استعماد پر بادہ و جاتی ہے۔ گھرائیا تھیں اگر دیا جہان کے سارے فشان و کھے لے جب بھی ایمان شرائے اے اسے مذہب الیم می و کھر کیفین آئے گا جبکوال یقین سے چھوٹا کہ انین بھی سکا۔

ماحل ارشادیہ ہے کہ اے کفار قریش قرآن نے جرموی علیہ السلام اور فرمون کا واقعہ بیان کیا ہے اگر تم کوان واقعات میں شک و شہروتو جمال کا دافعہ بیان کیا ہے اگر تم کوان واقعات میں شک و شہروتو جمال کی سے دریافت کرلووہ جمال ان کا سے دریافت کرلووہ جمال ان واقعات ذکورہ کی تعد آتی میں ہے۔ لہذا تم تعلم اس کی صداحت میں شک نہ کرورہ کی افعات شک کو مواحقت میں شک نہ کرور ورزجہا دا بھی وی حال ہوگا جو میگرافی تکویب کا ہوا۔ جو تعلم ان ان کو افعاتا برائے کو میں وی افعاتا برے گا۔

خلاصہ یہ کر آن پاک نے جو کچھ میان کیا ہے وہ ترف بحرف می ہے خواہ دہ احکام دعقا کہ ہوں یا موامظ ونسائے ہوں یا معرفات و خوارق ہوں یا داخلات ونشعس ہوئی اس طرح قرآن کی حقا نیت سے حقانیت اسلام پراستدلال کیا جارہ ہے۔

اب آ کے مثلایا کیا ہے کہ جنے لوگ کاریب انجیا واود خالفت کل اورا فی شرادتوں کی دیدے مقداب کے حقدار تخبر سے ان میں ہے کی کوائی طرح ایمان لاتے کی نوبت شرآئی جوعقداب الی سے نجات ل جاتی مواسع حصرت ہوئی علیہ السلام کی قوم سے کہ جس نے ایمان لاکرا ہے کوآسائی عقد اب ہے بچائیا۔ اور پھراس ایمان کی بدولت اللہ تعالی نے ان ہر ہے آئے والی بلا ٹال دی اور جس وقت تک آئیں دنیا شی دہنا تھا بہاں کے فوا کے ویکات ہے مشکع کیا۔

#### دعا سيجيح

یاانشد برارسدایران کواچی رحت سے قبول فرما کریم کواسلام پراستنامت عطافر ماسیئے۔ اسلام بی پر بعینادور مرنانسیب فرماسیئے اورنٹس وشیطان کی برطرح کی بچی دکمرای سن جراری هانشت تادم آخوفر ماسیئے۔ آخین۔ وکارٹ کے تحقیقات کی برطرح کی تھوکنا آیت اٹھیٹ کریٹھورکٹ اٹھیلیٹین

### فَكُوَّلِ كَانَتُ قَرُيَةً الْمُنَتُ فَنَفَعُهَا إِيْمَانَهُ الْاقْوَمُ يُوْسُ \* لَكَا الْمُتُوْلِ جَانِيُولَ مِنْ إِمَانِ دَالَ كِذَا مِانَ النَّالَ مِنَا إِن مُرَيِلُ (طياللام) كَافَّى - جبده ايمان عن عاقم غرسوال ك

## كَتُنَفِّنَاعَنْهُ مْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعَنْهُ مْ اللَّهِ مِنْ الْح

مذاب کو دنیوی زندگی میں اُن پر سے ٹال دیا۔اور ان کو ایک واثث خاص تک میش دیا۔

> قوم بولس سے حالات سے تھیں حت مکڑو گذشتہ یات میں کفارقریش ادر شرکین حرب کوسنایا کیا تھا کہ قرآن پاک نے جو تجمعیان کیا ہے وہ حرف مح ہے۔ لہذا اس کی صداقت میں فک وشید ندانا جائے دوند میں فکوک ترقی کرکے محذیب کی صدیحک جا پہنچا تھی ہے۔

> اب يبال اس آيت على مكرين و كذيين كوايمان وتوب كى ترقيب كوايمان وتوب كى ترقيب ويدي المنظام كي قوم كا تذكر وقر الا ترقيب دين ك لئة معرف يوش عليه السلام كي قوم كا تذكر وقر الا جاتاب جس سے يہ جنگانا معمود ہے كہ جس طرح قوم يوش كفر كے بعد المان سلے آكى اوراس المان سف اس كوفع ويالى طرح تم محل كفر كے بعد المان سف آكى كو تم كوالمان فلع دے كا اورا يمان الات سے سابق كم منبدم موج است كا۔

> گذشترامتوں بیل متنی بستیاں بھی مفروشرک اور محذیب انہیاء کی وجہ سے منافی اس میں میں ان بیل ہے کہ وجہ سے میں کو وجہ اور میں ان بیل سے کی کو اس خرح ایمان اللہ میں سے کہا ہوں ان بیل سے نجات اللہ جاتی سوائے ایک صفرت ہوئی طیب السلام کی قوم کے جس نے آفاد مقالب د کچھ کو کفروشرک سے کچی تو بدکر لی اور انعان لا کراسپ کو آسانی عقالب د کچھ کو کھرائی ان کی ہدوات اللہ تعالی نے ان پر سے شامل میرف آئیں وقیا جی دہا تھا میرف آئیں وقیا جی دہا تھا ہیں۔ بہاتی دہا تھا ہیں دہا تھا ہیں۔ بہاتی کے واک واک واک واک واک واک کی دہا تھا ہیں۔ بہاتی دہا تھا

نعیب فرمانی ۔ اس طرح خفلت شعار سحرین کو عبد فرمانی کی کراب مجی ہوش ش قوائد ندی کی فرصت کو فیست جانو ۔ انکاروم کئی ہے باز آ جاؤ خداوی قدون کی طرف رجوع ہو کر گذشتہ ہے گی اور کی اقرب کر خوادرا میان صادق کے قودنہ کا والے ان افاقہ کے قوالیان مقبول شہوگا اور وہ وقت یا تو تیا مت کا دین ہوگا یا جبکہ موت کے وقت آخرت کا عقراب ما منے جائے اوراس کا مشاہدہ ہوتے کے قواد وہ عنی موت ہو یاکی و نے کی مذاب بھی جنا ہوگر جے فرعون کو فیش آیا۔

> حفرت بونس عليه السلام كالتعارف اوردموت وتبليغ كي تفعيلات

حضرت يولس طيرالسلام انبياء ئن اسرائنگ جس سے جيں۔ اور
آپ کا زبانه محرت ميسی عليہ السلام سے قریب ۵۰ اسال فل کا ہے۔
حضرت بولس عليه السلام کا ذکر قرآن پاک کی چه سودقوں شرف فرما پائی ا ہے۔ آپ الل عنواجس کی آباد کی قرآنی بیان کے مطابق آبک لا تھ پا اس سے پھوزیادہ تھی کی طرف نی بنا کر ہیجے گئے۔ فیوا موجودہ عراق کے شال جس دریائے د جلہ کے مناحل پر موسل کے علاقہ جس ایک نبایت مشخص اور مرکزی شہر تھا۔ بھال کے لوگ بت پری شرب ما تھے۔ حضرت بولس علیہ السلام لگا تارسات یا نوسال تک ان کودین تی Иr

انہوں نے آپ کے اعلان تی پر کان شدوهم ابکدروز بروز الکارو تکذیب بوحتا عی دہا۔ جب ان کا کفر وعصیان حدے بوج کیا تو حضرت بولس علیہ السلام قوم کی ہیم خالات ومعاندت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو کے اوران کوآ گاہ کیا کہ اگرتم باز شہ ہے تو تئین دن کے اندوم پر عذاب آئی نازل ہوگا۔ جب تیسری شب آئی تو حضرت بولس طیب السلام آ دمی دائے تر رہتی سے قال کوڑے ہوئے اور قوم کے درمیان سے ضعین کی ہوکردوانہ ہوگئے۔

عذاب کے آثارہ یکھنے برقوم کی کی تو بہ
صحیح ہوتے عالی نیزاکر تاریخ اب کے نظرا نے لگہ آسان
برنبارت ہوناک اور ساویادل جما کیا اور دو آبادی سے قریب ہونا
با تا تھا۔ بیا تا ور کھ کر جب لوگوں کواچی ہا کت اور حضرت بونس علیہ
السلام کی صدافت کا بقین ہوا تو انہوں نے معزے برلس علیہ السلام کی صدافت کا بقین ہوا تو انہوں نے معزے بہا کہ تا ہوں علیہ السلام کو
طاش کر تا شروع کیا ۔ لیکن آپ تو بستی سے جا بچکے تھے۔ جب آپ
شر لے تو وہ خف فوفر دہ ہوئے اور ساری قوم مورقوں اور بچل سمیت
شر لے تو وہ خف فوفر دہ ہوئے اور ساری قوم مورقوں اور بچل سمیت
بلک مونی اور جانوروں کو بھی ساتھ لے کرایک و سے جاتے ہے اور
افلام و تعزی ہو رق تھیں اور کئے جاتے اور روتے جاتے ہے اور
آئوانی بلند ہو رق تھیں اور کئے جاتے تھے۔ جادول طرف آ ہ و یکا کی
اور نس (جر یکھ ہو کی علیم السلام لے کرآ سے ہم اس پرایان ان ا

نے ان کی مجی تو بداور آ ووزار کی پردم فریکاوران کا ایمان قبول فر ایا اور ابتدائی آ فارمنداب جوظاہر مو مجلے تھے افعاً لیکنے سکے۔اس طرح قوم پرنس علیہ السلام جب ایمان لے آئی قو و نیا کی اس آفت و فوار کی سے مجل بھی محصے جوظم و کفروشرک کی وجہ سے چیش آ نے وال محی شافتہ بقید زیم کی شرام می و نواکد سے بہر دمند ہوئے۔

یبال اس مود کا بیلس ش آیت زیرتغییر ش اتا ای فرمایا ہے کہ ونیا ش آ کارعذاب دیکھ کراہمان ویقین لانا کمی قوم کونعیب شہوا مواسے قوم بیلس علیدالسلام ہے۔

قطبورعذاب کے وقت ایمان کیے قبول ہوگیا

ال آیت کے تحت اکثر تھا سریس اس امر پر بحث کی گئے ہے کہ
قوم پوٹس کا بیٹو لیان مشاہد دخذاب سے پہلے تھایا ہو؟ تواس کے
جواب ٹس جمہور علا م کا قول ہی ہے کہ ابھی تک عذاب الی ٹازل نہ
جواب ٹس جمہور علا م کا قول ہی ہے کہ ابھی تک عذاب الی ٹازل نہ
جوا تھا صرف اس کے ابتدائی آٹار نمود ار ہوئے تھے۔ جس کو دیکے کر
قوم بینس ایمان سلے آئی اور ان کا ایمان متجول ہو گیا۔ اگر مین
عذاب کود کے لینے تو پھر ایمان لا تا پھی نئے نہ دیتا۔ چتا نچے دعزے علامہ
عذاب کا معاند تو م بیس کو نہ ہوا تھا۔ میرف علامات اور آٹار نظر آئے
عذاب کا معاند تو م بیس کو نہ ہوا تھا۔ میرف علامات اور آٹار نظر آئے
متبول بیس اس سے مراویہ ہے کہ تین عذاب کود کھ کراس بیس پھن کرکر

#### دعا سيججئ

یا اند جمی اسلام دائدان براستنا مده عطا قرما اور برطرح کی کی و تمرای سند داری هاشت قرمات بوسته ایمان داسلام پری موت نصیب قرمار

یا اللہ ہم کواپنے کہی پاکسٹی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ویدونصارتے پر دل وجان سے عمل پیرا ہونے کی توثین کا ملہ عطافر ما اور اس میں جواب تک ہم سے کوتا ہی ہوئی اس کواپی رحت سے معاف فر ما اور اس کے قدارک کاعزم وجستے تعلیم بسافر مار آجن ۔ وکافورکہ کا کو کانتی کے الفرکہ کھوٹا کن النسخی کی توکیت الفائم بیٹن

المراج ا الے آتے۔ سوکیا آپ لوگوں پر زیردی کر کے جی لُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنِ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ تُؤْمِنَ الْآيِاذُنِ اللَّهِ ۗ وَيَجُّهُ ں وہ ایمان بی لے آ ویں؟ مالاً تکرممی مختم کا ایمان لا تا بغیر خدا کے تھم کے ممکن قبیل ۔اور افتاد تعالی بے منتش کو گول ُوْنَ®قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّلَوْتِ وَ لہہ ویجے کہ تم خور کرو کہ کیا کیاچیزیں ہیں آسانوں میں اور زمین میر ٳؾۼڹؽٳڵٳؾۘٶٳڷؾؙۯڒۼڹ**ۊؘۏۄؚڵٳؽۏؙۄۻٞۏڹ۞ڣؘۿڵؽڹ**ٛڠ نْ قَيْلُهُمْ وَثُلُ فَالنَّظُولُ وَالذِّيمَا مَكُ لمَنَا وَالَّذِينَ امْنُوا كَذَٰ لِكَ مَ [مَنْ جِر [ في الأنتاض زمين مِن کیاڈن اللہ ہوں الی ہے نَّؤُمِنُ ايمان لاسة الألث تتانيان **と6**を101万名261 خشكل آب كهدين يَنَ اتظاركر في والمعلى المُنتَوَى المُعلَقِينَ مِن عِلِينَ فِيلَ الْمُسْلَنَا البِينِ رسول الوَلَيْنِ الدود لوك ج المُنتَوَاده ايمان لاست كَذَلِكَ اي لرن [حَكَاعَلَيْهَا قُرَيمي النَّجِ بم بياس كـ النَّوْمِينِينَ مُرْشَن

حضورصلى التدعليه وسلم كوسلى

كذشته آيت مين معزب بينس عليدالسلام كي توم سكرا يمان لان كادا قعد ذكر فرما يأتم يا تعاجس سند كغاد قريش كويه بمنانا مقعود تفاكرجس المرح تو

### جوضدي بين انبيل جيور سيئ

آ کے متلایا جاتا ہے کہ مویدے اور فور کرنے والوں کھے لیے آسان اورز الن من خداكي فدرت وتحمت اوراس كي توحيد ك كيا بوفيان موجود اليب ذبيه فرداورية يعاوحيوالى اورمعرنت يرودكار يروال كرتائيكين جوكى باسكو مانااور تسلم كرناى بيس بياسية ان كم لئة بيمب نشان ودالل بكارين اور درائ والي يغيرول كى عبيدى غیرمور بے۔ابیے ضدی اور معاعز کول کے لئے جوکی وٹیل اور نشان کو شائص اور محذیب اور تفریر امراد کے جائیں اور کچر باتی میں بجراس ك كرك شد كفين رجمة فاحدودادث نازل موسة إلى الن كار يمي انظار كري بس طرح سابق كفارف لي انجاء كي تحذيب كي اور رسواول كى معاد الله بالكت ك يحتظر بيداى طرح بيكفاد عرب بعى رسول الدسلى الشعابيد ملم كالكذيب اورمعاة الشآب كي الأكت كالمتظر بين وال في ملى الشعليد وملم أب كرد يجت كراجها تم بحي انتظار كرد شرامی انتظر بول دیمونیچکس کے موافق رہتا ہے۔ بدا خرتم بل بلاک مو مے اور رسول خدا کا بال بیکا شدہ وگار کیونکہ الشرکا بیدستور ہے کہ جب كفارد كمفيض كانبياه مونين سدمقالمه والوافة للدفي كمفيين كوبلاك كر كے يغير اور مونين كو بياليا- اى طرح موجوده اور يج ج مونين كى نسبت الله كا وعدوب كرمونين كونجات دي مح آخرت بي عداب اليم ے اور دنیا می کفار کے مظالم اور فیتوں سے بال شرط بیہ کہ مونین موننين بون يغني وه صفات اورخصال ديميته بون جوقر آن وصديت مين موننن كاميان موكى بيربادرجواللهادراس كدرول ومطلوب بيرر

غلبہ اسمام کی بشارت یہاں ان آیا۔ ہی دسول الشملی الشعلیہ علم کاٹسل کے معمول کے علادہ اس المرف مجی الملیف اشارہ ہے کہ مغرب اسلام کیفلب اور فق حاصل معمولیں ساتھ کامیر میں افقال سے معمولیا ورق حاصل

ہوگ مسلمین موشین کوکام الی تعیب ہوگ ۔ اللہ کا بال ہوگا اورسول الله صلی اللہ علید کم کادین محیل کرد ہے گا کھاروشرکین اور اعدائے اسلام کو محکست ہوگی ۔ فلہ کفرنوٹ جائے گا اور فرب سے بت برتی اور کفروشرک

ك و زامت مائ كارسوالمعدد في المعدد كرايداى موار

وعا سيجيءُ: بالشدوع: وثين يرجان الروقت مسلمان منتوم ومجود بين ال كاكة دسي هم الشيخ المستعملة قرار والفوك وكأن المستريلة وكيت المعلكية ف

فِنْسُ كَمْرِوثُرك كے بعدا يمان في آئى اوراس ايمان نے ان كون وياس طرن ا گرتم بھی تغروشرک بعدا بیان لے آ دیسے اور کنرے کچے او بر لو ميرة تم يكمى بيايمان لا مانغ وسيما محرباد جود برطرح كواضح ولاكل اوردون حاكل كي وكفروشرك براصرارا ورصفوراقدس ملى الشعليد والمكى كنفيب يرجعهوك متفوالي وكول كايمان شلالے عضور ملى الشرطيدو ملم كوتكليف بموتى تحى اور مدويد اندوه وطال مونا تعالورة ب انتبائی خاہش تھی کہ ام مرب وجم کے وی اسلام ول کر سے ایمان کے آوي الرالية الناآيات عمالات الله الدورول الدملي الدعلية والم تىلى عطافر ماكى در بتلايا جاتا بىك كراندى شيت بوقى دوخدا جابتاتو سبة دى الل ايمان موجات كوئى فنى الشادراس كى توحيد كامتكرونيا هم ندمتا بيكك الله تعالى سبة دميون كيدل بين ايمان وال سكاتها اس كے لئے بيشكل نقا كرتمام دوسة زين يرمون اور مقى بيداكرتا كر البياكراس كي بحوثي مكت اور صلحت كے خلاف بقاراس لئے اليانيس کیا۔ خدا کی مشیت اور تو فق اور تھم کو بی سے بدون کو لی ایمان لیس لا مكاسات فيوكول كوعل وكاب سوجا بجمناان كاكام بوجوعقل سيم ركحة بي اور خدا كينشانات ش فوركرية بن اورهل وفهر عام لية من نغمانيت اورضد وعنادس ماك من ان كوبدايت نعيب موجال عاد جب محمد إلى مثل عدى كام يس لين ادر موج محفى ك تكلف كوارانيس كرت أثيس خدا تعالى كفروشرك كى كفاكى على يردهرين وعاب يعن جس طرح المام تعتين تجا الله عداعة باره بي اوركوني محفل كمي النست كويمي الشدك الذان كي الغير شاخود حاصل كرسك بي تركسي دور فض كوبخش سكا بهاى طرح يانست بحى كدكوني فخص صاحب الدان مواددادداست كى طرف بدايت بإس الفدك اجازت ير محصر يد كوكي فنص شاس فعت كواؤن الحما كي بغيريا سكاب اور شكى كما فتيار من يدب كديس كومات يالمت عطا كرواحي كدة مخضرت ملى الله عليد المم سي بحى ساف فرايا كياك آب كويمي بدفقددت فيس كدز جدى ممی کیدل میرایمان تاردی۔

الآن<sup>ي و</sup> المان ا كِ مِن دِيرِي فلا أعب یدین کی طرف سے ٹنگ بیں ہوئو ہی ہان معبودوں کی عمادت ٹیس کرنا جن کی تم خدا کوچھوڈ ک مِنْ ذُونِ اللهِ وَلَكِنَ آعُبُكُ اللهُ الَّذِي يَتُوفَكُمْ ۚ وَأَمِرْتُ ل اس معبود کی عبادت کرتامول جوتمباری جان بیش کرتا ہے اور جھے کو بیتم ہوا ہے کہ بی ایمان لا إِتَنْءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَالَا يَنْفَعُكُ وَ ت كرا بوتخركوزكوني كلع بايجا شكراد زكوني خرميا بجاشك و ان کے فضل کا کوئی بنائے والانیس وہ اپنافشل اسے بندول میں سے جس پر جاہیں مبدول فرمادیں۔ اور وہ بوی مقرت بوی رصت والے ہیں۔ عُلُنْ آب كهدي | يَلَهُمُ الدَّمُولُ الدِينَ الرَمُ | كُنْ تُؤرُ مَهِ | فِي شَكِكَ سَى قِلَ عِن إ مِن ب | ويُون مراوي فَكَ أَعْبُدُ وَ عَلَى مِادِينَ فِين كُرَا مِن الدِّينَ وه جو العُبُدُونَ تم يع جد العِن دُفك سواسة الله الله آغَدُ اللهُ بن اللهَ يم إدانت كرنا بيل الكياني ووجر | يَتَوَلَّمُكُو تهين الحالين بها | وَأُولِتُ الديخة يم وإنجها | أنْ كه [ أكنان بن ابيل مِنَ سے اللَّهُ مِنسِنُنَ مؤتمن | وَأَنْ اور بِركه | اَلِّمَعْ سيدماركم | وَجُهُلَا بِعَاسِهِ | اِللَّهُ عَن وي كيك | حَيْلِنَا سب سدموزكر وَلَا عَلَوْتَنَ الدِيرِكُرْ رَبِهِ } أَرْنَ بِيهِ } لَمُنْفَيِكُيْنَ شَرِيمِنَ } وَلَاتَكُونَ الدِريهِ اللهِ عَلَى مُوسِ وَاللهِ عَلَى عَلى لاينتفك وتجالع رب ولا درر ايختلة تنسان يمنها فأن مراكر الفكف تريها الميكاف تريك الأاس دن أمن ب الظيفين كالم أخلف ادراكر أيتستشف بيجائ تج المثنة الله أيفي كالمنتسان أخلا كالمنت توثيل بنائد والا ألذ الراكا أيلاهو الرسكاما وَيُنْ أَكُرُ الْمُؤَلِّلُهُ حِمِرامِيا ﴾ وَهُمُنِيْرِ بِمِنا } فَلِأَمَاكُ تُوثِينَ كُوفَى روسته والا الفَضَيلة السَكَفُسُّل كُو المنتجبُ وه بمبيانات المنهم السَكُمُ المنتقب يَشَكُّ وَإِمَّاتِ مِنْ سِ وَيَلُوا لِينْ بِرَ لِي وَهُو ادروه الْفَكُولُ يَشْتُه ولا الزَّبِيلُمُ فها عصمهمان

اتمام جحت

ہ سورہ ایکس کا آخری دکوے ہے جس معنمون سنداس مورہ کی ابتداموني تم -اى معمون برمورة كوشم كياجار بإب-ابتدافي مورة ے گذشتہ آیت تک اصول وین لین حقیقت وسائل و حیدورسالت قیامت و آخرت حشر ونشر جزا د سزا دغیره اور ان کے دلائل بیان فرمائ محے اور دین اسلام کی حقانیت کوروش دلیلوں ہے واضح کیا مياراب بنورة خرى فيعلد ع الخضرت ملى الدمليد الم وتلقين فرمائي جاتى ب كدائ بي ملى الشعليد يلم آب تمام لوكول سيدخواه وه مكدك بول ياكيس اورك على الماحلان كهدو يتحت كرجحت الجي تمام مو چكى ـ توحيد يرحقني وفطرى ولاك كايمان موچكا ـ الله كى الوميت اور ربوبیت اورم کرد دیاره زنده بون اورحشر دنشر کا ثبوت کال طور برکر دیا گیا۔اب می اگرتم کوبرے اس روش دین کے بارہ می او ود ہے اورمسائل توحيد رسالت قيامت وآخرت وغيره بن تم كوشك بيتو مواكر ، محرتم إس خيال خام مين شد بهنا كه هي تميار ميمل اور باطل دين كوقيول كراول كالمدين تنهاد مداس باطل ديمي اورقني وين ے پیزار ہوں ۔ میں تمیار ہے ان قرضی معبودوں کی عمادت سید نفور مول جو کی افغ اور ضرر کے مالک نہیں تم اللہ کو چھوڑ کر جا عدار اور بے

جان قلوق کی پرستش کرتے ہوہری عبادت ما کھی اس فداو عدقد وی اسکے لئے ہے جس کے لئے ہے جس کے لئے ہے جس کے اندر میں جہورے مادر جس جا ہے آگیا ہے جس کے ہوئے ہے جس کے اندر جس جا ہے آگیا ہے ہیں جس وی جس کے ہوئے ہیں جس میں جہورے دیے اور جس جا ہے آگیا ہے ہیں جس میں تھی ہے ہور ہے دی اور جس جا ہے آگیا ہے ہیں اس کی ہوت کی ہوائے ہیں ہوا ہوا ہو اور اس کی ہوت کی ہوائے ہوں کی ہوائے ہوں کی ہوائے ہوائی ہوا

تکلیف دراحت اور بھائی کے برائی کے پورے سلسلہ پرکال تبضہ ایک اللہ داحدہ کا ہے جس کی تیجی ہوئی تکلیف کو دیا ہیں کوئی بٹا مہیں سکتا ادر جس پردہ فضل درحت فرمانا جا ہے توسمی کی طاعت جیس کراسے محرد مرکزے کے۔

دعا سيحجئه

یا اللہ ادارے ایمان کو ہرطرت کے شرک تنی وجلی سے پچانا اور اس امرکا یعین کال نصیب فرمانا کہ افغ تفصان کے مالک آپ ہی چیراس لئے ہم ہر فیرطلب کرنے کے ایک آپ ہی کی طرف رجوع کریں۔ اور ہر پر افی سے نہیج کے لئے بھی آپ می سے مدد کے طالب ہوں۔ یا اللہ ہم ہر مال بھی آپ کے فعنل وکرم کے تائ جیں۔ ہم پر اینا فعنل تھیم فرما اور ایمارا جینا اور مرزا سب ایٹ لئے خاص بنا تا کہ ہم آپ کی منظرت ورحت کے مورد اول ۔ آئین۔ والیش ورخوا کا این الحدث کی مورد اول ۔ آئین۔

## يَايَهُ النَّاسُ قَلْ جِنَاءَ لَهُ الْعَقْ مِنْ لَّ تِكُفَرُ فَمَنِ الْهَتَلَى قَالِمُنَا يَكُفْتُونِي فَالْهُ وَ الْهُ الْمَالِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

واسطهاه راست برآو عدكا ورجومنس بدراد ووكا تواس كابرراه ووناس برج عدكا ورش تم برسلامين كيا كيا ورآب س كالتباع كرت دي

### مَا يُوْتَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَى يَعْكُمُ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْكَلِّمِينَ ﴿

جو کھا آپ کے پاس دی مجبی جاتی ہے اور میر سیجے ایہاں تک کراللہ تعالی فیملہ کردیں محد اور و سب فیملہ کر بوالوں علی وجعے میں۔

قُلُ آبُ كِهِ يَهِ إِنَّهُ النَّالُ الدَالِكُ الْذَبِهُ الْمُعَالِمُهُ الْمُعَالِمُهُ الْمُعَالِمُ الْمُكُلِّ قُلُ المُعَلِّ الْمُكُلِّ قُلُ المُعَلِّمُ المُعَلِّمُ اللهِ الْمُكُلِّ عَلَى الْمُكَالِمُ اللهُ ال

منكرين اسلام ست خطاب

اب مورة کے فاتمہ پراتمام جمت کے طور پر سکرین اسلام سے
خطاب کے لئے آئخسرت ملی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فر مائی جاتی ہے
کہا ہے ہی ملی اللہ علیہ وسلم آپ علان عام فر اوی اور تمام مکرین
کہا ہے ہمہ ویں کہ اب تق آ چکا۔ رسول پرتن اور قرآن صاوق کے
آ نے کے بعد تق ویا طل کا فیصلہ ہو چکا اسلام واضح دلائل اور پر ابین
کہ ساتھ تھ چکا جس کے قبول نہ کرنے کا کوئی معقول عذر کسی کے
پاسٹی رہا۔ فیدا کی آخری جمت بندوں پرتمام ہوئی۔ اے مکرین
باسٹی رہا۔ فیدا کی آخری جمت بندوں پرتمام ہوئی۔ اے مکرین
میں تعالیٰ کے سامنے اپنی گرائی کا کوئی علارہ حیلہ چی فیس رہا۔ اب تم
اب ہرا کہ اپنا تقع و تقصان سوج سے اور بجھ ہے۔ جو خدا کی بتلائی
ہوئی داہ پر چلے گا د نیا اور آخریت میں کامیاب اور بامرادہ ہوگا اور جو
اب جواز کرادھ اور جماع کی تھا گھرے کام اور و کیل د قوارہ وگا۔
اب جواز کرادھ اور اور بحکی ایم سے سندنہی کا انتظام کر سے
اسٹے بھواز کرادھ اور وس بچوکر برقنی اسٹے سندنہی کا انتظام کر سے
اسٹے بھواز کرادھ اور میکنا کیرے کو فوس بچوکر مرقنی اسٹے سندنہی کا انتظام کر سے
اسٹے بھواز کرادھ اور کو سیکھر کر جونیں اسٹے سندنہی کا انتظام کر سے

اور جو راستہ پہند ہوا فقیار کرے۔ جو ہدایت کی راہ افتیار کرےگا ایسی ایمان لا کرا طاحت کرےگا وہ اپنائی بھلا کرے گا اورا سپٹے تی فقع کے لئے ہدایت افتیار کرےگا۔ اور جو کفر و نافر مانی پرا ڈارےگا تو اپنا ہی فقصان کرےگا۔ اور اس کی گمرائی کا وبال اس کی ڈات پر ہوگا۔ اللہ کے دسول کا کام۔ احکام الہیے کا پہنچا دیتا ہے اور اس کی اطلاع دے دیتا ہے۔ ان کا کام آگا وکر دینے اور راستہ تلا دینے کا ہے۔ اس پر چلنا یا نہ چلنا ہے چلنے والے کے افتیار بش ہے۔ وہ کی کو حدوار اور جواب دہ دیس کی سے کفر کی ان سے باز پرس شہوگ اگر ساری روئے زمین کے باشعرے بھی کفر کرنے گئیں تو خداو تھ قدوس کی عظمت و کمریائی میں ذرہ برابر کی ندائے گی۔ ندائد کے رسول کا کوئی نقصان ہوگا۔

حضورصلی الله علیه وسلم کے لئے الله کی طرف سے سلی اور مدایات سورة کے خالنہ پر آنخفرت ملی الله علیہ وسلم کو خطاب کرے جن

TE STATE

تعالی کی طرف سے تملی وی تی کرا ہے ہی سکی الشرطید و سلم آپ تو خدا

تعالیٰ کے احکام کی چروی کرتے رہے اور تیلیٰ دین کے کام جی گلے

رہے ۔ یہ حکرین اگر حق کو قبول شکریں تو آپ اسپٹے کوم بھی شہ

گلا تیں اور جو تکالیف اس ماستہ جی آپ کو پہنچیں ان پر میر ہیجے۔

عالیٰ تیں اور جو تکالیف اس ماستہ جی آپ کو پہنچیں ان پر میر ہیجے۔

آپ کے اور ان کے ورمیان بہترین فیصلہ کروے ۔ اور الشرتعالیٰ حی

سب ہے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے اس لئے کدوہ فا ہروباطن ماسی اور

عالی اور منتعمل سب کو بکہ ان جات ہے اور اس کے تعم اور فیصلہ بی

بعول چک یا کی قلطی کا امکان جی ۔ ابر زائد سے تعم اور فیصلہ بی

بعول چک یا کی قلطی کا امکان جی ۔ ابر زائد سے تی معلی الشرعلیہ و کم اور فیصلہ بی

کا انتظار فرما ہے ووحسب و عدد آپ کو تی وقعرت مطاکر ہے گا جاد

واضح رہے کریرسورہ کوئس کید ہادراس وقت تک محرین ہے ۔ قال وجهاد کا تھم تازل فیس ہوا تھا۔

خلاصہ کے کروں آر آن کے بعداب کن گواہلی پر قائم رہنے اور
بالل پری پر جے رہنے کا عذریا موقع تیس دہا۔ اور فیجیت ہے کہ
آن کریم نے افسان کو مجانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ گرائی بنایا
میں کی ہے قدہ بان کو مجانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ گرائی بنایا
میں کی ہے قدہ بان کی دوالوں ما کد ہوتا ہے تو ہم پری ہوتا ہے کہ
ہم نے اسلام اور قرآن کو دنیا کے سائے کما حقہ کی رعک میں بیش
کر نے میں کوتا ہی گی۔ وہ محابہ کرام اور سلف مسالحی بی تھے کہ جنوں
مانے وی کی اور لا تعداد غیر مسلموں کو اسلام کی گئے تصویر دنیا کے
مارے وی کی اور لا تعداد غیر مسلموں کو اسلام کا کردیدہ اور معتقد بنایا
اور ایک آئی ہم جی کہ جو دیا میں اپنی بنا محالی اور بوا خلاق
تعالی اسلام کو بھی بدنام اور دسوا کیا۔ لِنَّا اَیْلُو وَ اِنْکَا اِلْیَا وَ دُونِ مِیں آثار دے اور
میں اسلام کی کی وقعت اور مقلمت دیا دے دلوں میں آثار دے اور دنیا
میں اس کی تینی اور انتا حت کی معاورت کا کوئی حصہ ادارے لئے بھی
میں اس کی تینی اور انتا حت کی معاورت کا کوئی حصہ ادارے لئے بھی
میں اس کی تینی اور انتا حت کی معاورت کا کوئی حصہ ادارے لئے بھی
میں اس کی تینی اور انتا حت کی معاورت کا کوئی حصہ ادارے لئے بھی
میں اس کی تینی اور انتا حت کی معاورت کا کوئی حصہ ادارے لئے بھی

#### دعا سيجئ

يا الله بم كواينا نفع ونفسان مو پينه اور يجهنه والا ول درياخ عطا فريا اورقر آنی بدايات وتعليمات كواينانه كي سعاوت نعيب فريا-

بالشاب كتر آن باك سے انحراف اور امراض كر كے اس ملك في جونتصان عقيم افعا يا اور جرم عقيم كيا۔ يا الله اپنى رحمت سے اس جرم كومعاف فرما ديا وواب جم كوا بى آخرى كتاب سے محافظتی تعييب فرما دے۔ اور اس كا حق اداكر في كي توفيق مرحمت فرما دے۔

یا الله جاری آئنده لسلول کویمی اسلام وایران پر قائم رہنے اور قر آئی داستہ پر چلنے کی سعادے عطافر بااور ہر طرح کی کچی و سمرائل سے ہماری اوران کی حفاظت فریا۔ آئین۔

والخرد عونا أن المكدياء رب العليين

### عَلَيْنَ الرَّحِيْدِ مَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ الرَّحِيْدِ مَلَكَ فَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّا

شرد م كرتا مول الشبكام ي جونها عدم يان بوسدهم داسل يل-

### الرُّكِتُ أُخْكِمَتُ الْيَّالُاثُونَ فَيَعِلَتُ مِنْ لَكُنْ حَكِيْمٍ خَبِيْرِهِ ۗ

الزيد (قرآن) ايك ايك كاب ي كراس كي آيتين حكم كي في إلى - بعرصاف صاف ينان كي في إلى ايك عليم باخير كي طرف --

الزار كت يتب يتب المفركت معهد كالتي النفادس كالبات النفر مر معولة العيل كالتي

## ا المرسيمرية في كزوره و كنود برهاب ي المام و في مير المام و المراه المورة هود كي مضايين

ال مورة شرعفا بين تقريباوي بي جوكذشة مورة يونس ش عن بينى وتكركى مودلال كي طرح اس مورة ش يسليقر آن كريم كي مقست اور ا كازكوادما كردك منزل من الله مون كابيان فرمايا كيابور يحرتو حيده وسائست كاذكر بسيسا ورايمان لاسنه يرودنون جبان كي بمعلا أب كاوعده اورت لانے برومید ہے۔ ای مناسبت ہے تھر تا خرت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالٰی ک شان دزانیت کا بیان تھرزشن وآن ان کی بیدائش اور حرش کا حال۔ منسان کی مجلت پسندی اور ناشکری کا حال - کفار مکه کی مجواس اور اس بر رسول التصلى الشعليد ويلم كآسل كاميان بحرقراة من سيسلسل شري افرول كرجينج المجرطاليين ونياكا حال مونين كي فضيلت أوركقار كي بدانجاي اوران دونوں میں فرق کی مثال۔ پھرائبی مضامین کی تائید سے لئے مخذشة انمياه كواتعات كاذكر بب بكرقيامت كى جزاومز ااور رول الندسني الشدطيد كلم كآسلى كالمنتمون بيان موارمسلمانون كوكفارست كمناره تھی افتیاد کر کے اپنے کامول ٹیں گئے دینے کی تلقین راستقامت وین میردنماز کے اثرات انبیائے سابقین کے حالات بیان کرنے کی وبداور مكست ادرا فيرش كفادست بدكهدكر باست فتم كردسية في تلقين كد ا كرفيس ماسنة توجس حال عل جائب دمور متيجة ودو كيولوسك اور فكر الله كامالم الغيب اورسب كامول كامراع بونااوراس كاعبادت اوراى ير وكل كرنے كي تم يرسورة كوفتم فرمايا كيا۔

### اس سورة كانام ومعود الميكون ب

اس سورت بیس تاریخی شهادت کے طور پر قوم عاد اور اس کی طرف بیسیے ہوئے وقیر معرت ہود علیدالسلام کا تذکرہ ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہود مقرد ہوا۔

#### مقام نزول اورتر تيب

بد مورة بھی مکر ترمیشی نازل ہوئی اور تقریباً ای دور بی جس میں گذشتہ مورة بولس کا مزول ہوا۔ جب کہ جبالت بت پری کفرو شرک کا ہزار مکدیش گرم تفا۔

### سورة كى ابميت وفضيلت

سورة حودان سورة بي سے سے جن شی گذشته بخوام پر نازل بونے والے تهرائی اور مختف ہم کے مذابوں کا اور چر قیامت کے بولناک واقعات کا ذکر خاص انعاز شی فرمایا کیا ہے۔ یک ویہ سب کہ جب آنان ک واقعات کا ذکر خاص انعاز شی فرمایا کیا ہے۔ یک ویہ سب کہ جب آن خضرت ملی الشرطید و کم کی رئیش مہادک میں چھ بال سفید ہو گئے و صرت معد بی آ کرنے بلووا ظہ در فرمایا کہ بال جھے مورة بود سے بود حال کردیا۔ اور بعض دوایات شی مورة حود کے ماتھ مسورة و اقعاد "مسورة موسلات سورة و اقعاد "مسورة موسلات سورة و اقعاد "مسورة کا کہی ذکر ہے۔ حضور براد رسلی اللہ علید دسلم کا مقسود یہ تھا کہ چوکاران موروق اندا کشد مس کورت موروق بی آر ہے۔ حضور براد رسلی اللہ علید دسلم کا مقسود یہ تھا کہ چوکاران موروق بی آیا مت کا ذکر سے اس کے داتھات کے دیال اور موروق بی آیا مت کا ذکر سے اس کے داتھات کے دیال اور موروق اللہ کے داتھات کے دیال اور موروق بی آیا مت کا ذکر سے اس کے داتھات کے دیال اور موروق بی آیا مت کا ذکر سے اس کے داتھات کے دیال اور موروق بی آیا مت کا ذکر سے اس کے داتھات کے دیال اور موروق بی آیا مت کا ذکر سے اس کے داتھات کے دیال اور موروق بی آیا مت کا ذکر سے اس کے داتھات کے دیال کے داتھات کے دیال اور موروق بی آیا مت کا دیال کا دیال اور میں آیا مت کی داتھات کے دیال کے داتھات کے دیال کے دیال کے داتھات کے دیال کے دیال کے دیال کے داتھات کے دیال کیال کیال کے دیال کے دیال کیال کے دیال کے دیال

الَّهِ ا

اس مورة کی ابتداء می موره پرس کی طرح مروف مقطعات اقدوا 
عدوئی ہے۔ بیامرا دالہیدیں ہے ہیں اوران حروف کے اعرجو 
حقائق پوشیدہ ہیں ان کا واقعی اور حقیق علم اللہ تعالی اوراس کے دسول 
صلی اللہ علیہ دسلم بی کو تھا۔ قرآن کلام اللی ہے اور دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی طلب دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی 
طلبہ دسلم پرنازل ہوا ہے۔ دوئے خطاب دسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی 
طرف ہے۔ کا ام اللی کا یہ حصہ حل الن شاہی فرمانوں سے ہے۔ جس کو 
صرف خاطب بی جمعتا ہے۔ وصت کے جھنے کے لئے قلاح دارین 
صرف خاطب بی جمعتا ہے۔ وصت کے جھنے کے لئے قلاح دارین 
کے قوائد وضوابط احکام واجمال کا فی جی ہم کو ان حروف کی تشکیش ہیں 
یرنے کی ضرورت جیس بیس اس ان کے متعلق کلام الی ہونے کا اعتقاد 
درکھا دران کی حقیق مراوکو اللہ کے ہیں جم کے دوبروں کو طلع میں کیا گیا۔ 
درسول کے درمیان ایک داؤ ہے۔ جس پر دوبروں کو طلع میں کیا گیا۔ 
درسول کے درمیان ایک داؤ ہے۔ جس پر دوبروں کو طلع میں کیا گیا۔ 
درسول کے درمیان ایک داؤ ہے۔ جس پر دوبروں کو طلع میں کیا گیا۔ 
درسول کے درمیان ایک داؤ ہے۔ جس پر دوبروں کو طلع میں کیا گیا۔ 
درسول کے درمیان ایک داؤ ہے۔ جس پر دوبروں کو طلع میں کیا گیا۔ 
درسول کے درمیان ایک داؤ ہے۔ جس پر دوبروں کو طلع میں کیا گیا۔ 
درسول کے درمیان ایک داؤ ہے۔ جس سے دوبروں کو مقلع میں کیا گیا۔ 
درسول کے درمیان ایک داؤ ہوں کیا دوبروں کو مقلع میں کیا گیا۔ 
درسول کے درمیان ایک دوبروں کو مقلع میں کیا گیا۔ 
درسول کے درمیان ایک دوبروں کو میں کیا گیا۔ 
درسول کے درمیان کی درسول کے درمیان کیا ہونے کی میں کیا ہونے کیا

قرآن كريم كے نين اوصاف

ا....اس كي آيات محكم ادر منبوط مير -

۲....ا ک کی آیات معمل ہیں۔

سا .....اس کا زول کیم وجیر خداد عرفعانی کی طرف سے ہے۔ ان ابتدائل آ یات میں بھی مضمون ارشاد فرمایا ممیا ہے۔ چنانچہ ارشادہ ونا ہے۔

مويا ابتداسورة كاقرآن إكك كاحتيقت كاظهار سياوتي

بادر اللا عاما ي كرية (آن كريم والتيم الثان اور مليل القدر كتاب ب جس كي آيتي لفظي ومعنوى مرحيتيت معلم إيت عجي ألى موئى ميں - نمان من تاقف بين نماد دوكون مفون مكت إواقع کے خلاف ہے۔ نہ باعثمار مجمولانہ فعیاحت وبالاخت کے ایک حرف کر کت بینی موسکتی ہے۔ جس مضمون کوجس عبادت میں اوا کیا عمیا ہے عال عبدكداس س بهترتعير موسكسد القاط ك مفتلى اورشيرين عبارت كي رونن وسلامت لاجواب بيرجن اصول وفروع ماخلاق واعمال \_ چدونسار مح يراس كي آيات شاش بين أورجن دلاكل وبراجين ك لئ استعال كي مي بي وه سبطم وسكمت كمات بي الى بوكى بين يرقر قاني حقاكن و دلاكل البيه معنبوط وتحكم بين كرز مان يمثني عي ظا بازیاں کھائے ان کے بدلنے یا خلط ہونے کا کوئی امکان تیں۔ قامت مک چین آنے والے تغیرات وحوادث کی رہمائی موجود ے۔ مجران تمام عممان خوبوں کے بادجود سنیں کہ اجمال اور ابہام کی دجہ سے کاب معمد مو بلکہ تمام مہمات کو خوب کھول کھول کرادر موقع بموقع ولاكل احكام مواعظ فضع "بيد وهيحت برجير بدي خابسور أل اورقريد الك الك ركى باورتمام ضروريات كاكانى منصیل سے بیان مواہے۔ بالا خرقائل موما بڑے کا کہ ان تمام آیات کانزول الله کی طرف سے سے جو عیم مطلق اور خیر برق ہے۔

دعا سيجئ

یا الله اس قرآن منظیم کی میں تی حبت مطافر مااوراس کی حرمت ویر کمت سے میں و دنیا کی عزت ورفعت عطافر ما۔ یا الله آج تمام عالم اسلام میں جو ایتری پھیلی ہوئی ہے اس کا واحد سبب الل اسلام کا قرآن کریم سے افراف واعراض ہے ورندآ پ کا وعدہ ہے و انتہم الاعلون ان کنتم مؤمنین (اورتم بی عالب رہو کے اگرتم مؤمن رہے)

یا الله اب ہماری آکسیں قرآن کریم کی طرف سے کھول دے اوراس کے نتاح کی توفق وسعادت مطافر مادے اورام سے اب بھے جو قرآن کریم کے حقوق کی اوائیگ میں کوتا میان ہوئی جیں اس کی عالیٰ کا عز مانعیب فرمادے۔ آمین۔ وَالْجَوْرُ وَعُونَا أَنِّ الْمُعَدِّدُ وَلِيْهِ وَمَا أَنِّ الْمُعَدِّدُ وَلِيْهِ وَمِنَّةِ الْعَالَمِينَ وَ hostridl

الماريخ المورة هو د ياره-ال إِنَّعُيْكُ وَالْإِلَّا اللَّهُ ۚ إِنَّانِينُ لَّا الله كيمواكسي كي عبادت مت كرو يشريتم كوافله كي طرف ي والا اورب ارت دين والا مول ووب كم لوك كُوْمُتَاعًا حَسَنًا إِلَى آجَ اِس کی طرف متوجہ رہوؤہ تم کو وقت مقررہ تک (حیوۃ طبیب کی) خوش عینی وے گااور ( آخرت میں ) ہرزیارہ ممل يِل فَصْلَة وإن تُولُؤا فَإِنَّ أَخَاتُ عَلَيْهُ لے کوزیادہ تواب دے گا۔اور اگرتم لوگ احراض تل کرتے رہے تو جھے کوتمہارے لئے ایک بڑے عذاب کا اندیشرے يْرِ ﴿ إِلَىٰ اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ ۚ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَلِي يُرُّ ۗ ٱلْآ إِنَّهُ ب ﴾ کو اللہ تل کے ہائں جانا ہے۔اور وہ ہر شے پر بورک قدرت رکھنا ہے۔یاد ررکھو کہ وہ لوگ وہ ہوائے ویے ہیں لِيَمْتَغُفُوْامِنْهُ ٱلاحِيْنَ يَمُتَغُشُوْنَ يَمُ ييع سينول كونا كدايل بالتم خدات جميا يكس إدركوكرو والوكسيس وقت اسية كيزت لينية بين و وال وقت محى سب جانا ب جويك رُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيْمُ يِنَاتِ الصُّدُودِ ٥ تے ہیں اور جو یکھووہ کا ہریا تھی کرتے ہیں پالھین وہ دلول کے عمد کی باتھی جا اتا ہے۔ ا تَعَبُدُوا مِن معارو الله الله الله يحسور الكِين بيك بن الكُنُو فهار عالي المينة من المنافقة والتعال وَلَيْنِهُ وَأَلِيْبِ الربِيكِ تُؤيُّواً إليَّه إلى كالمرف رهام ك النَّهُ تَغُوثُرُ وَالْمُعْرِتُ طُلبِ كُرُد الْمُؤَكِّلُو النَّارِبِ النَّهُ مُعَرِ المسكنى مقرر | ويوانة ادروع عَنْمِ وَوَ وَهُمُو مِنْهِا عُ مُعَالِمًا إِنَّ مُعَالِمًا مُعَالِمُكُم إِنَّ لَكُ عَلَى اللَّهِ عَل [وَيْ فَضَلْ مُعْلَ وَالا ا فَكُلُ لَهُ وَيَأْتُ الرائزمُ إِنَوْلَوْا عَرِيادَ ا فَإِنِّي فَرِيكُ عِن الْمُفَاف ورواهول اعلَيْ مستَلَّمُ مَ [ كَيْنِي بِو: [ إِلَى اللهِ اللهُ كِالرف [ مَنْ عَمُنُكُ لِمِنْ عِنْهِمِينِ ] وَهُوَ اروهِ [ عَلَى بر ] كُلُّ ثَكَيْء برك

بعثت انبياء كے مقاصد

قَلِينَدُ قدرت والا | الكايادركو | إلْكَهُوْ يبك دو | يَتَفَنُوْنَ دوبرے كرتے ہيں | صُدُولَهُوْ البيائي | إيكشقفوا عاكم جهالتم

وسَنْهُ ال س الكارركو حِنْنَ مِب إِينتَعَنْقُونَ يَهِنتِين إنْهَا مَصَنَعَ سِيَّ يَهُلُمُ وه مِاسَّت إما أَيُوفُن عده جهاتي

وَمَا يُعْلِنُونَ الدعودة كا بركسة بي إنَّهُ ويكدوه عليْظ باستة والا إليكات المشكَّدُ ولوس سر تعيد

گذشته وندائی آیت شی اول قرآن کریم کی منظمت و نقانیت مواس کا منجانب انشدازل بونامیان فرما پا گیار اب چونگر قرآن کریم سے مازل کر

مغیوم براوگا۔ کدونیا شرق تبارے ظمر کے بیائے جودت مقرر ہادہ جشی زعری اللہ نے دنیا ہیں رہنے کے لئے دنی بہوری المی زعری عطاکی جائے گا۔ بیٹی پر کنول سے سرفراز ہو کے اور شون اور المینان کا زعری بسر کرد کے سال طرح را دار است کوافقیار کرنے سے اور النوی وخیارت اور عمل صال کی زعری بسر کرنے سے تباری صرف آخرے ہی میں بلکہ دنیا ہی ہے گی ۔ آخرت کی طرح اس دنیا کی حقیق مزت د کامیانی میں ایسے تی او کول کے لئے ہے جو مجی تعاری کے ساتھ صال فی زعری بسر کریں۔ میلڈ دنیا کی زعری کے متعلق بشارت دنی گئی۔

صاح وغیرصاح کا انجام آخرت کے تعلق تالیا گیا کرج ض جم بقدر یود کا لسانی کرے گا انشاس کوا ثباق ہوا وجہ مطاکر سے گا اورہ ای تقدر خدا کے فشل سے ذیاں ہوا۔ یاسے محک برقر اطاحت اور فرما ہر دادگی کا تیجہ و نیا اور آخرت عمی بیان ہوا۔ آگے تا فریانی اور اجراض کا نتیجہ بنایا گیا کہ آگر ہجان لانے سے لوگ ہم اش میں کرتے دیے فی محق ایم سے کا عذاب بیٹی ہے کہ کھک اس دنیا سے مرکز سب کو افد کے پاس جانب اور الخدین اور کی کہ مال جان ہے۔ تی کہ دور کی کہ دور کی تہدیمی جو دنیالت ادارے اور نتیمی بیٹر کو کیسان جان ہے۔ تی کہ دور کی تعلق ہے۔ جرکوئی مجم خیالات ادارے اور نتیمی بیٹر کو کیسان بی ان پر مجمی مطالع ہے۔ چرکوئی مجم خیالات ادارے اور نتیمی بیٹر کو کیسان مال کر مسکل ہے۔

ابم اورخاص مقعمد بيب كدونيا كومرف أيك خداع واحدكي عمادت كي لمرف دحمت دی جائے اور اس کے لمریقہ سکھائے جا کیں۔ ہی جلیل اور مقعمد کے لئے بنیا و نیا می تشریف لائے اس لئے بہاں ال آيات عن سب سنه بهلِّ و توحيد في العبادت كأنكم وإجارها بيركم مرف ایک الشی مرادست دیندگی کرواددانشد کے مواکمی کی مرادست شرکرواس طرح ترك كى جرُ كان ديكني كينك برك على مرجش غير الله كى عرادت كا بد ساته بي جوال كاب كو باف الورشرك تيمود كرخداسة واحدكي عبادت اور بندگی بجالائے است اللہ کے دسول فلاح دارین کی خوشخری سناتے بی اس مناه برآب کی صفت بشرخر افی گی اور جونسائے اور كفرو شرك اختيادكر سال كوعذف الحي ستاددا الإسال عامرة ب كاحقت نْدُ رِفْرِيانِي كَلْ الرائر مِيطِود حيدود سالت كوسليم كرف <u>كرائج ك</u>م ديا ميالوحيدرسالت كالعداستغفار كاعمديا ميار اوراستغفار كالعداور كا استنفاك ي ين كرابول كى مفرت كاخواسكار بونالور ويستمعنى إلى رجوع كمنار جب تك كمي آئينكا ذك دماف كيا جائ ال صفائي تمكن بيسائلس اسركش جب تك كناه كالداكاب ترك بذكر ويفلوس مهادت ادرجاا مدوها في تحقل بيدايوني السليخ فرمايا كمياكر يهيل كزابول كو مجوذ دو کذشته خطاشی معاف کرالور برتم کی بری بات کورک کرد پھر مغائی کے ماتوالڈ کی طرف رجرح کرور ل سے بھی دجرے کرور زبان ے مجی اور اصداع جسمانی سے بھی فرض پر کر منوعات سے باز رمور مرادامر كيميل كردساس كي بعداطاهت ابرنافر اني كي جدام دات تج يمي ييان فرمادي اطاعت وفرانيرواري كالتيوفلان وارين بهاورا فرماني كا اتمام آخرت كى جانى بى كونك الله ك ياس جانالازى باده ومرطرت ك مراجى د يسكرا بدانا فراني كرمزا بحي وسال

استغفاروتوبه يراكيك كاوعده

بیال آیت بین استفاد اور آور یشن انفرتعالی سے معافی جا ہے اور
اس کی طرف سے دجوع کرنے اور پلٹ آنے برونیا جس میں انقلاب کا
اس کی طرف سے دجوع کرنے اور پلٹ آنے مراد مضریان نے حواظیہ لی
سے جیدا کہا کید دھرے موقع پر مورہ کی چوالوی یا رہ بی اور شرا اور شرا میں بیل سے ایکا فین ڈکو کو اُنٹی کی کھو کو وال فلنٹی پیکا کا تعید ہ کھیا ہے ہے۔
میں میں ایمان سے ماتھ تیک مل کرے گا خواہ مرد ہو یا حورت ہم اس کو یا کیزہ نے مرک حفا کریں کے قریبال آیت جس میں کا تالیہ کا کا پاره وَمَامِنُ دُ آبُاتِ

🕳 🕲 أَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ النَّدُيطِينِ الرَّحِينِيرِ بِنسسمِ اللهِ الرَّهْ عَن الرَّجِسينُورُ 🏋 🐑 👁

### وَمَا صِنْ دَآبِهِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهُا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وُّمُسُتَغِوْدِ عَهَا ۖ

ادرکوئی جا عدار دے زمین پر چلنے والا ایسائن کر آس کی موزی الفاتعالی کے ذرید موجوا دروہ جرائیک کی زیدور بیٹھی جگرکو اور چندروز ور بیٹر کی جگرگو کا کہا تھا گائے ہے۔

كُلُّ فِي كِتْبِ مُبِينِ ﴿ وَهُو الَّذِي خَلَقَ التَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ فِي سِتَّةَ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ

سبة ين كاب يمن يتوادح مخود من بي ادرد والذايائ كدسة مان ادرز من وجدد كادر من بيداكم ادران وت اس كامران على المهات على المهات المهات على المهات المهات المهات المهات المهات المهات المهات

پاٹی پر تھا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم می اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ بور اگر آپ کہتے ہیں کہ بھیغا تم لوگ مرنے کے بعد

لَيْقُوْلَنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُّ وَالِنْ هٰذَاۤ الْكِسِعُرَّ مَٰبِيْنُ<sup>©</sup>

زعره محك جاؤ كمي والوك كافرين وه كتح جن كريدة فراصاف جادو ب

كَمُا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

علم الهي كي وسعت

حق تعالی ہر چزکو ہر حالت میں جائے ہیں۔ اللہ تعالی ہے کوئی اینے آپ کو چھپائیس سکا۔وہ دلوں کے ارادہ اورانسان کی نیتوں سے فوب دائف ہیں قرنبان سے لکی ہوئی ہاتھی گوہ چیکے چیکے کی جا کی یا ماہر کرکے وہ کہاں اللہ سے فلی رہ سکتی ہیں۔ آب حق تعالی کا علم محیط ہونے کی ایک اورد لیل دی جائی ہے اور تنایا جا تا ہے کہ خین پر چلے والا ہر جا ندار جس میں انسان حیوال چری بری ورند کی ٹرسے کوڑے سب آ سے جے درق کی احتیاج ہواس کوروز کی پہنچانا خدائے محت اسے فشن سے اسے فد سرکرلیا ہے۔ جس قدر روز کی جس کے لئے مقدر سے وہ النیا

کینچ کے دروازہ میں اور خدا کی قدرت کو ان اسباب شر محصور در مقید نہ
سمجھا جائے۔ وہ میں اسلسلہ اسباب کوچھوڈ کر بھی روزی کو بچاد جائے۔
سمج رحائی جب تمام جان رکھنے والوں کو حسب استعداد غذا اور
معاش مہیا کرنا جی تعالی کا کام ہے تو ضروری ہے کہ اس کا علم ان
سب پرمجیط ہو در زیبان کی روزی کی تجر کیری کیے کر سے گا۔ اس لئے
سب پرمجیط ہو در زیبان کی روزی کی تجر کیری کیے کر سے گا۔ اس لئے
ہرجا نداد جورو ہے زیبان پرموجود ہے اس کے مستقل اور عادتی ہی ہی میں اور ہرا کی کو ویس رز تی پہنچا تا ہے
اور کوسب جزیر بالم الحق میں تو بیس می کر اس کے ساتھ ہی سب
چزیں کہ بین بین لیتن اور محفوظ میں منصبط ہی ہیں۔ لیتن قضا وقد ر

### أيك سوال اوراس كاجواب

حفرت موکی اور حفرت ابو ما فک وضی الله عنی الاو ص الاعنی الله و فیا الدی الاعنی الله و فیا الدی الاعنی الله و فیا الدی الله و فیا الله

الشاقائي ك مددا راى ب-ان كاشعرى ساتعيول في اليميا يا مطلب مجمأ كدان كسائقي في صفر الدوادرسول الله ملى الله علي وسلم سے اپنی حاجت کا ذکر کیا ہے اور آپ نے انتظام کرنے کا وعد افرا للاب والير بحد كرمطمئن بين محق ووالجمي بين عن تصرير يكما كرود ا رئ ایک بوے برش مثل تعلد یاسٹی کوشت اور دو نیول سے مجرا ہوا ا شمائا رہے ہیں۔الانے والوں نے بیکمانا ان اشعرین کود مدیا۔ انہوں نے خوب حکم سر ہو کر کھانا کھایا پھر بھی فکا رہاتوان کو کول نے یہ مناسب سمجاكد إلى كمانا تخضرت ملى الشعفيدوكم مح ياس والتن بیج وین تأکداس کوآپ ایش خرودت بی معرف فریک میر این دو آ دمين كويدكما الاست كرآ تخضرت منى الدهنيدوهم كى خدمت ش ماضر موسة اورعرض كياك يارسول الثدآب كابيجابوا كعانا ببت زياده اور بهت تقيس ولذيذ تحارآب فرايا كديس في وكوني كماناتين بيبارتب أنبول في بوراوالله عرض كياكه بم في البيخ ظال أوى كو آب كى خدمت ش بيج الخدائ سف والي آكريد جواب ويا-جس ے ہم بیسم کے کھانا آپ نے میجا ہے۔ بین کرآ تخضرت ملی اللہ عليه وسلم نے فرمایا کہ بیدیش نے نہیں ملکہ اس ذات قدوی نے بھیجا ہے۔ جس نے ہرجا عام کا روق اپنے ذر الیاہ۔ فدرتالي

النرض بيال في تعالى الحي ربوبيت ادرا صلاعلی سنة في الوبيت پراستدلال فرمار ب ايس آسك ربوبيت سكه بعد الني تدرت كا اظهار 
فرمایا جاتا ب ادرشان فلاليت سنة الوبيت كو تابت كيا جاتا ب اور 
بنا جاتا ب كه الله الكاقد رت والا ب كه جس فرما آسان ادر شن 
كو است وقت ش جو چه دن كه برابر قفا بيدا كيا - بجى بات بينى 
آسانوس اور زيمن كا چودن ش بيدا كيا جانا سورة احراف من كى بيان 
فرمايا كميا فعادر و بال بية تلايا جاچكا ب كه بعض مفسرين من بيدين ويان و 
كم مقد ادرك برابر لئ جي اور العض مفسرين كا كهما ب كه چودن سند 
عالم آخرت كه چهدون كى حقد ادراس اليك ون اكم بزاد 
سال كا او كار كوي موجوده زيمن و آسان چه برادرسال عن تجيد فرن بود 
موجود و دراس آسان اور درين كى بيدائش سند بهنيا ياني كلوق او 
موجود و دراس آسان اور درين كى بيدائش سند بهنيا ياني كلوق او 
موجود و دراس آسان اور درين كى بيدائش سند بهنيا ياني كلوق او و

roed to

وسیتے ہے مصووانسان کو بہان دیا بیش آبان اور استحان کرتا ہے کہ
کہاں تک اس جیب وخریب نظام اور سلسلئہ مضوفیات بی فور کر سکے
انسان خالق و ما لک کی محم معرفت حاصل کرتا ہے اور حقیق بھا اور
سپاس کر اور کا افغری فرض بجالاتا ہے۔ کو یا پید مقام انسان کی آ ڈھائش
کا ہے۔ ما لک حقیق و یکھا ہے کہانیاں میں کوئ خلام معادق افغام می اور سیتے دید اٹھی اور سیتے دیا ہے۔
اور سیتے دیدی سے اچھا کام کرتا اور فرائش بھرگی انجام و بتا ہے۔
مورت کے بعد اٹھی ا

الغرض جب بدنیا استخان اور آنهائش کی جگہ ہے تو ضرورائ

کے بعد جزا و سزا العام و انتقام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ سوئین شاکرین اور کافرین کو اپنے اپنے کئے کا کھیل لے ۔ ای لئے بھال مرنے کے بعد پھر زندہ ہونے کا ذکر کیا گیا۔ گر کفار کم کو بی ٹیش آت کا تعلی کیا۔ گر کفار کم کو بی ٹیش کی سرا بھی ہی کہ جدد و بارہ افحائے جا کی گاورا پے جرائم کی مرا بھی ہیں گے۔ اس لئے جب وہ قرآن میں یا آنخفرت ملی الشرطیرو ملم کی زبان سے مرنے کے بعد دو بارہ زندہ ہونے کا موثر کی بات حق جاری دو بارہ زندگی دو بارہ زندگی میں ہے۔ کہ کو کہ اور کر رہے کہ وہ کر اٹھیل میں ہے۔ کہ کو کہ اور کے دموکہ اور فریب ہے۔ جس کی حقیقت کی خیش مطلب یہ کہ اس قرآن میں جا دو کی یا تیں جی جس کی حقیقت کی خیش مطلب یہ کہ اس قرآن میں جا دو کی یا تیں جی جس کی حقیقت کی ایک بین جی ہے کہ لوگ مرنے کے بعد بھر دو بارہ زندہ ہو کر اٹھیل ایک بین میں ہے۔ کہ اس کے بہت سے لوگوں کو مرموب اور محود کر لیا کہ جو اس یا ہے کہ ان کئے گر ہم پر جا دو جانے والانہیں۔

جمآ تعده اشياد كا مادة حيات بنغ والا تحاساس وشت مرش خداد ندى بى ال المساحة منصود انسان كويهان دنيا يش كنهان اوراسخان كرمنا ب كر كهال تكدير تحاسيب الدن آسان كهاوير ب-

### تخلیق کا نئات کےمراحل

مدیث بی بر کانشد قائی نے پہلے پانی کو پیدا کیا اور پھر مرش کو
پیدا کیا پھر قلم کو پھر لوج محفوظ کو اور پھر پہاس بڑار سائی بعدا سان اور
زیمن پیدا کئے۔ اور ایک مدیث بی ہے کہ ایک وقت ایسا قبا کہ
مرف الشد قبائی کی زامت پاک جی اور اس کے سوا اور کوئی چیز نرجی۔
اور ایک مدیث بی جم تخفرت سلی الشعلیہ ملم نے معفرت جا بڑی و
خطاب کر کے ارشاو فر بائی ہے کہ اے جا بر الشراقیائی نے قیام اشیاء
ملا کیا پھر وہ فور قد درت المہیہ ہے جہاں الشراقیائی کو متقور ہوا سیر کرتا
مراوراس وقت نداور تنی نظم تھا اور ند بہت تھی ندود زختی سے
فرشو تھا نہ آ سانتھا اور ند بھن تھی اور نہوری تھا۔ نہ جا بھر تا نہ تا تا ہا اور ایک ورا ہے اور کی ہو کے
مراف ان تھا۔ پھر جب الشری الی نظری کو پیدا کرنا چا ہا آو ای اور کے
جا رحمہ کے اور ایک صد سے تھا میدا کیا۔ دو سرے سے اور کے
جا رحمہ کے اور ایک صد سے تھا میدا کیا۔ دوسرے سے اور جھری
کا اول الحلق ہونا تا بہت ہوا۔ (اشراطیب بز معرد قان ت)
کا اول الحلق ہونا تا بت ہوا۔ (اشراطیب بز معرد قان ت)

آے اللیاجاتاہے کریمارے مطام کے پیدا کرنے اور و تیب

#### وعالشيج

یان اُ آپ نے اپنی اللہ میں کے لئے جورز ق کا وصد فر ایا ہے اس پر ہم کو یقین کالی تعیب فرائے۔ اورجو کچھ یا اللہ ہم کوآپ د ق صطافر ما کیں وہ آپ ای کی بتد کی واطاعت اور فرما نیرواد ک عن کام آ ے۔ آئین۔ وَالْحِرُورَ عُولَا اَ اَنْهِ الْحَدِدُ لِلْهُ وَلَيْهِ الْفَالْمِينَ We special to the second نِ أَخَرُنَا عَنْهُ مُ الْعَدَابِ إِلَى أُمَّةً مَّعْدُ وُدَةٍ لَيْعُوْلُ ے دلوں تک ہم ان سے عذاب کو ملتو کی رکھتے ہیں تو کہنے تکتے ہیں کہاس عذاب کوکون چیز روک رہی ہے؟ یا در کھوجس وان وہ عذار ، مَصْرُوْفًا عَنْهُمُ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوَّا بِهِ يَسْتَهُ نِهُ وَنَ۞ُولَهِنَ ٱذَفَتَا الْإِذَ آ بن يا تو جركن ك الدن المعالا اور ش عذاب كراته باستهزاء كردب شده أن كوآ تجير بركارا وراكر المرانسان كوابي مهر إنى كامزه يكل ا هُ ثُورٌ نَزَعْنِهَامِنْهُ ۚ إِنَّا لَيُوسُ كَفُورٌ ۞ وَلَينَ إِذَ قَنْهُ نَعْبَآ أَءِبِعُدُ ضَرَّاءَ مَسَتْهُ لَيَعُولُنَ ہے چین لیتے ہیں اورہ نا امیداور ما همرہ و جاتا ہے۔اورا گراس کو کسی تکلیف کے بعد جو کدائس پرواقع ہو کی ہوکسی تحت کا مزہ چکھادی ہو أَتُ عَنِيْ إِنَّالِغَرِيرُ فَنُورُ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَيِلُوا الصَّلِحَتِ أُولَمْ ۔ ڈکود دوخست ہوا۔ ہی دوائر اے لگا ہے چی بکھارنے لگتا ہے کرجولاک سنعل موائ ہیں کاور ٹیک کام کرتے ہیں اوا لیسے بس ہوتے۔ اپسے لوکول لَهُ وَمَّعُوْمَ أَ وَأَجُرُكِنِيرٌ ٥

الكاياديكو يوم جرون يأليهو أن رآسة النيل مضروفا الاجاسة عَنْهُمُ أن عدوان [ يوم نيس [ماج [ كَانْوُا هِ [ يَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَفُنَ مُعَاقِدًا لِمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه نَزَعْنُهُمَا بِم حِين لِين وه مِنْهُ أَسِيعِهِ لِللَّهُ وَكُلِّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ المُعَلَّ المُعَمِّلِينَ المُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَلَمِن اوراكِ الدُّوْنَةُ السي عَلَمادي المُعْلَدُ الله المُعَلِّدُ فَيْ عَلَيْهِ فَيْ عَلَيْهِ المنتقَالِ المتعَوْنَ ووم الرركي المتعَالِ الم اللَّهِ عَلَيْهِ الرَّانِ وَلا اللَّهِ فَي قُور اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُول في المركز وعَهِلُوا ارْمُل كَ الطَّرِاءَ إِن أُولِكَ كَارْكَ لَهُمْ الْكِيْدُ مَنْفِيرُةُ بَعْشَ وَأَجْرُ ارتُوابِ كَيْدُ يزا

### اینے مقررہ وقت برقیامت آ کردے گی

مخذشة آيات شياس عالم كى بيد بمش اوراس كى فرخى وغايت كاؤكر فغاكر الله تعالى في اس عالم كوانسا تول كى آنراتش كے لينے بيدا كيا كركون ا چھا تھی کرتا ہے اور اہتمان کے لئے جزاوسزا ضروری ہے۔ اس لئے سب انسان اس دنیاش زندگی گزار نے اور مرجانے کے بعد قیاست میں دوبارہ زیمہ کر کے برائے صاب کماب اٹھائے جا کیں ہے۔ تو کفار مکہ جب آر آن کریم میں آنخصرت ملی اللہ علیہ وملم ہے مرکز دوبارہ زعمہ ہونے کے متعلق سفتے تو انہیں یقین شا تالور مہتے کہ یہ کیسے مکن ہے جواس پر یقین لایا جائے ادرائل اسلام جنبوں نے اس تظریر کوسلیم کرلیا تھاان ے متعلق کہتے کہ بیمن محراور جادد کے اثرے محور دم عوب ہو ملے ہیں جوابس ممال چیز کو مان کیا۔ اب انہیں کفار مکہ کے متعلق بتلایا جا اسے کہ جب ان كوان ك مروش ك در كفيب قيامت وأخرت وغيره يرعذاب عدد راياجا تالو كلفيب اوراستبزاء كطور يركيت كدو عذاب كمال بسائض

### مومن وكافركا فرزق

یمال کافر اور موس کے انتہازی فرق کو بیان قربانی اور متایا کہا کہ معیب معیب کے دفت واحت سے ایوی بار صعد وا اوام کے دفت واحت سے بایوی بار صعد وا اوام کے دفت و معرب کو کرنے کی است میں کی تصلت فیس موس کو کرنے کہا مالت میں کی تعکم کافروں کی تصلت میں روز کے دکھ کافروں کی تصلت میں روز کر کہا ہے دکھ کو میں اور انسان میا روشی ہے۔

یہاں ان آیات میں یہ بات میں قائل فور ہے کہ دنیا کی نفست اور کلفت دولوں کے بارہ بی قائل فور ہے کہ دنیا کی نفست اور کلفت دولوں کے بارہ بی قرآن کریم نے اذقا بینی چکھانے کا نفست اور کلفت کیا ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسما نوست اور کلفت تو آق فرت کی ہے۔ ونیاش ندرا حت کمل ہے ذکلفت بلکہ ذا فقہ چکھنے اور نمونہ کے درج بی ہے تا کہ انسان کو آخرت کی نفتوں اور کلفتوں کا پچھا تھا ازہ ہو سکے۔ اس بتا پر بھی دنیا کی را حت نہ کہ وزیادہ قوش ہونے کی چڑے نہ معیبت پھوڈیارہ فی کرنے کی۔ نہ پچھوڑیا وہ قوش ہونے کی چڑے نہ معیبت پھوڈیارہ فی کرنے کی۔ اس کے موسی کال وہ ت کی دنیا میں اگر زوال احت کا وقت و کھنا اس لئے موسی کال وہ ت کی اور آگر مطا وہ ت کا وقت و کھنا ہور آگر وہ اس کے اور آگر اور انسان ہو اور اس کے اور اس کے موسی خواس کے اور انسان ہو کرے اور اس بی بر درخی دواس ہے ہر درخی دواس ہے اور اس بی طرف نظر کرے اور اس سے ایا سباب کی طرف نظر کرے اور اس سے ایا سباب کی طرف نظر کرے اور اس سے ایا سباب کی طرف نظر کرے اور اس سے ایا سباب کی طرف نظر کرے اور اس سے ایا سباب کی طرف نظر کرے اور اس سے ایا سباب کی طرف نظر کرے اور اس سے ایا تعلق اور دور شد معبوط کرے۔ اللہ تعالی اس خواس سے میں بھی اس این تعالی اس خواس سے میں بھی اس ایک تعالی اس خواس سے میں بھی اس ایک تعالی اس خواس سے میں بھی اس ایک تعالی ایک تعالی اس خواس کی اور خواس سے میں بھی اس ایک تعالی کیا تھی تھی ہور اس میں بھی اس ایک تعالی کے تعالی کی ان تعالی کی دور نے میں بھی اس کی تعالی کی تعالی کے تعالی کی تعالی کی

آتا کون نیس؟ مس تیزنا اے بکار کھا ہے؟ کفار کان اتوال کے جواب میں تن تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہے محروقم کیا مذاب کا خدات کرتے ہو۔ وقت معین پر جب عذاب آئے گا تو پار کسی کے ٹالے نیر کی سکے گا او پر طرف سے گھر کرتیاہ و کرما و کرکے چھوڑے گا۔

### حضرت انسان کی کمزوری

نیز ہٹایا گیا کہ یہ کا داب ہو کہتے ہیں کہ عذاب کہاں ہے؟ کیول ہیں آتا؟ لیکن انسان ایسا ایوا اور کرودول ہے کہ خدا اگر چندروز اپنی مہر پانی ہے بیش و آرام میں رکھنے کے بعد تکلیف میں جٹال کر دسے قو کی میں مہر انہاں ہی جملا دیتا ہے اور ناامید ہو کرآ کندہ کے لئے آس اور ا بیشتا ہے۔ گذشتہ پاشکری اور آکنوں ہے ،ایوی بک اس کی زعر کا کا ماصل ہے۔ اور اگر معیب کے بعد خدا آرام و آسائش العیب کر ساتھ میسا کہ ہویا ہے ہیں ہیں ہے کئے معائب و تکالیف کا خاتر ہو چکا۔ میسان کے گویا اب بھیشہ کے لئے معائب و تکالیف کا خاتر ہو چکا۔ میسان کی بغیب بھی اور نے کرآنے والی ایس۔ اس وقت عائل دمغرور ہو کر شیخیاں مارتا اور از اور ہم تا ہے۔ مال تکہ جانا۔

### اولوالعزم وفادار بتدي

برحال جو عام انسانوں کا بیان ہوا۔ اس سے اللہ کے دوبر مے ستی بیں جو نکالیف ومصیبت کا مقابلہ میر داستہ میں سے کرستے ہیں ابر اس وراحت کے دفتہ شکر گزاری سے ساتھ میں صافح بھی مستعدی دکھا ہے میں ۔ ایسے ادوان مودہ موقاداروں کی ہما عت بی عظیم افشان بخشش وافعام کی مستی ہے۔ ادران کو دہم دکھان سے مزدہ کراج رافواب سلے گا۔

وعا <u>سمحخ</u>

یا اللہ انعمت آل کران پر فافل اور مغر در ہوجا نا اس کافراانہ ضمات ہے۔ ہم کو کھنو فافر مائے۔ یا اللہ اہم کوان اہل جن کی جماعت میں شامل رکھے کہ جن کے مبر اور عمل صافح پر منظرت اور اجر طلیم کا وعدہ فرما یا عمل ہے۔ اور جو کسی حال عمل آپ کے ذکر واکر سے معافل نہیں ہوئے۔ آئین۔ والبند کہ ناور کانے الیکٹ ڈیڈورٹ الفائی بین المان و المان الم ٹاپائے بان انکام میں سنے کا کہ چکے اور قاسکا دریاہ سے تیج جائے این جن کوجھ زراہ جائے کا ان باکار ان باکستان کا میں کا ان باکستان کا ان باکستان کا ان باکستان کا انتخاب ش بازل موا؟ یا اُن کے حرام کو لَی فرشتہ کول جس آیا؟ آپ تو مرف ڈرانے والے ہیں۔ اور پر اونتیار کے حالا برشتے پر توافشدی ہے۔ کیا ہول کیتے ہیر ڔڛؙۅۜڔۣڡؚڗؿ۬ٳ؋؞ڡؙڣٛڗۘڒؠڶؾٷٳۮۼۅؙٳڡؘڹڶۺؾڟٙۼؗؾؙۏۺؚڽؙڎؙۏڮٳؽڵ<u>ۄ</u> ۔ نے مس کوا چی طرف سے خود بنالیا ہے۔ آ ہے فرماد بیٹے کرتم ہمی اس جسی در سودٹس جو تمہاری بنائی احلی موں لے آذاور جن جن فیرانشکو بلاسکولمالؤ يُمْ يَسْتَجِيبُوْ الكُمُو فَاعْلَمُ فَا النَّهَا أَنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَّا ۔ بھرر کے اوا گرتم لوگول کا کہنا نہ کر تکیل او تم ( اُن ہے کہدو کہ اب آو) میتین سر کو کرقر آن اللہ دی کے علم سے اُتراب اور یہ می ( میتین کراہ ) الْهُ إِلَّاهُواْ فَهَالُ أَنْتُمْ ثُمُسِلِمُونَ®

ك الشر كے سواكو كى اور معبور نيس أتو پحراب بھي مسلمان ہوتے ہو؟

فَنُسُلُكُ وَتَا يَتِمُ اللَّهُ مِودُودِكَ المِنْضَ مِحْرصه [مناجو اليُونِي وق كياكيا الينك ترى طرف الحنطنيني اورتك وركا صَدُولُو مِن بِيدِ [أَنْ يَكُولُوا كروه كُنِينَ مِن [لُولاً كون هـ [أَنْوَلُ أَرَّا [عَذَيُو اللهِ ا كذا زائه [أول المأرَّا ] معتقلا ال يحساته وَاللَّهُ اوراق عَلَى إِ كُلُّ شَكَّى وَبِرَتْ إِ وَكُنِكُ الْمَارِر كُفَّ والا ريكيل ألكذ تبارا أياغلنكأ قومان والنبأ كهيز الاَيْلَ كُولَ معروفين إلاَهُو استطارا فَعَالَ مُن كَا النَّفَاعَ لِلنَّوْقَ مَ اسلام السيام

جتنی آب تردیوفرماتے مشرکین اس برخیا کھائے اور ان کے هدکی آم برختی مجمی کوشش کرتے کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کواس معاملہ میں وراوه بلاكردي اوراس مبء بزياد وبنياري اوراتهم متلاتوحيدي تبلغ من زي اور تسائل برع برآ ماده كرت\_ جب اس ف ماييل ہوتے و محض دق کرنے کو عجیب بیودہ فر مائٹیں کرنے کلتے رحنانا بھی کیتے کہ ہم آپ کی نبوت ورسالت کو جب مائیں کے جب بہ جل احد سونے کا بہاؤین جائے۔ بھی کہتے کہ آب سے ہیں اور منصب دسالت ر مامور ہو کرآئے بیل تو آپ کے ساتھ مال وروات کا خزانہ فعا کے

مشركين مكدكي وجنى ايذارسانيان جب آخضرت ملى الشعليد والم كفار كمكوفراك سنات اورقراني عقائد كي تبلغ فرمات تو كفار مكر بعي تو معاد الله قر آن كوحر كيت اور رسول الشصلي الشرطيروملم يرمعاذ الشساح موف كاالزام لكات يممى كتح كاس قرآن على حادث واكبراكها كياب الالتحماس يرايمان أيل الاسكة اورفر مائش كرت كديا لو آب كوكى ووسراقر آن لائن يااى كوبدل كراس ش تريم كردين مي الرشرك اوربت يري كي

فاكده-آب كاكام مرف بعلى برے على كا وكروينا ہے۔ ان كى مایت کی دسداری آب برگی معاقبال بس میرو برج ب ان كاسعاط بحى اى كرمير ويجيع اورمبر واستقامت كم الميفر الن تبلغ كى انجام دى عن ابت قدم ريخ ماوران كى برز مرائيون كى طرف النفات تدهيجتية ـ بيفرياً في مجز وطلب كرتے بيں جن كا ديا جانا مصلحت نبیں ادر جوسب سے بزامچزوقر آن ان کے سامنے ہے اے مانے تیں۔ کہتے میں بدتو معاذ اللہ تماری بائی موئی بات ب-اس كاجواب أتخضرت ملى الشعليدوسلم وتنفين فرما إجاناب كه آب كدويتي كرآ خرتم بحي حرب بورفعا حدث وبلافت اورزبان وانی کا واوی ریصته جور مسب ال کرالی ای دس مورش گفر کر وی کر ود اوراس كام ش مدودي كيلي تمام تلوق كوبك أبي ان معبودون كويحى بلالا وجنبيس خدائى كاشريك بيحت مورا كرندكرسكوا درجمي شركر سكوك و محولوكريدايها كلام خالق في كاموسكما يدجس كاحش لاف ے تمام تلوق عام اے او علیا رود کلام ہے جو خدائے اپ علم کال ے بغیر را ارا ب بیک جس کام کاش بیس بومکا تواس ک واحدوسفات شركون شريك بوسكما ب-ايساب شال كانماى ب حثال خدا كاب جس كاكوكى شريك فيس يكاايد والمح والأل ك بعد معى مسلمان بوية اورخدا كالحكم بروار بيني يس كسى جيز كا تظارب.

كيااب بمى ندمانوسى؟

قرآن کریم نے اس جگردی سورشی مقابلہ میں بنا کرلانے کو ارشادقر مایا اور جب وہ اس سے عاجز ہوئے و گھران کے عاجز ہوئے کو اور زیادہ و اش کر کسنے کے لئے سورہ ہترہ جو بعد ش مدید میں نازل ہوئی وہ ال آئے کا کرائم قرآن کو کی انسان کا کلام دھیتے ہوتے ہوئی میں زیادہ جیل حرف آئے کر ساتھ ہی سیٹیٹنگوئی جی زیادہ جیل حرف آئے ہی تر آن جیسی سورہ بنالاؤ کہ مرساتھ ہی سیٹیٹنگوئی جی دہاں فرمادی گئی کرتم قیا مست بھے جی آران کر سکو کے ایسانہ کر سکو کے اس جی تر آن جیسی مسلمون کیا تم اب جی مسلمان اس جو تیا ۔ اس جی مسلمان اس جو تیا ۔ اس جی مسلمان اور اندے کا طاحت کر اور نو کے یا ای خواب خواب تھی رہو گے۔

یباں ہے آنا چاہئے تھا۔ یا اسان سے کوئی فرشند آتا اور وہ آپ کے ساتھ بی تھندین کرنا مجرے کہ بیج کا اللہ کدسول ہیں۔

الله تعالى كى طرف يست حضور صلى الله عليه وسلم كوسلى اورم شركيين عرب كوچيلنج

ای سلسلہ بیں آپ کی تسل کے لئے یہ بیتی نازل ہو کی جن میں پہلے آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم سے ضفاب فر مایا گیا کہ اے بی گ آپ ان لوگوں کی بیبودہ فرافات اور فر مائشوں کی دوبہ سے اس قدر آگو منداور فمکنین ندہوں۔ ضابیع ول جی ان لوگوں کی مراحات کا خیال فائیں۔ کہتری الیا ہوسکتا ہے کہ دق افہی نے جو چیزیں آپ کوسکھلائی بیں اور جس بے فوف و خطر تبلیق کا تھم دیا ہے اس کے بعض حصہ کو ان لوگوں کی فرافات سے تھے۔ ول ہو کر چھوڑ بیٹھیں۔ جب یہ بیس ہوسکا کیونکہ پنیبرانہ عصمت اور اول العزی مائع ہے تو جھول ہوئے۔ کیا

به حیامت دیندی اور اس کی رونگن بیابتا ہے تو ہم ان او گوں کے اعمال ( کی 17) ان کو دنیا تی شن بور الخيش بوقيد بيا يساقك جمية كدكن سكه لخية خميت شي مجو**حة بيث كمانو بكفائر كاما تبويد بي الم**اخة خرت عم وسيكام كَانُوْايِعَلُوْنَ ﴿ افْمَنُ كَانَ عَلَى بَيِنَا وَمِنْ رُيِّهِ وَيَتَلُوْهُ شَاهِكُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ بدشهد كالعكوثر آن الياض كي مادك كرمكا بي يوثر آن م قائم او ه كرانسك بالمرف سنة يارجدان الرآن السكراتو آيد كافراق عراوي وعوسة ے پہلے مکا کی کنے ہے۔ جو کہام ہے اور عرب السے الکہ الرقر آن دایان دکتے ہیں۔ اور فخش دورے فرآن ٹی سے ارکا کا کارک سے العرب کا توحل خاتر ک وزنيت الرس كا دعت الوكية م يماكري ك العيوة الذي مناك دعل الكنن بن كابعه الكان بو على ير يَعْمَةُ الدوميد الْوَلِيْكَ كِينَاوَكِ الْيَؤُونَ العان لاسترين إيداس ي وَمَنْ لورج الْيَكَفَّرُيهِ مترموس كا حِن الْمِنْوَلَ كرمان ال فَكُلُولًا وَآكُ الْمُوْعِدُهُ مِن الْمُعَادُ الْمُؤْكُونُ مِن وَرَاهُ الْمُؤْمِرُونَ وَلَدَيْنَ أَمِنْهُ أَن وكلية مديس التوكلالي الوالك الدياونان الانان الالالا

قرآن برايمان كي بغيركوكي نيك عمل آخرت مين كام ندر عاكا

محذشة يات على فرما إحمياتها كدهية مرقران يأك وه كلام بجوهدات اسينظم كال ساة تخضرت منى الدهليدوللم براتارا بايا بدشال کلامهای بدشال خدا کا ب حس کا کوئی شریک فیل ریدندا کرکفار دشترکین کودگوت آو حید داسلام کی دی گئی تھی کدکھا! بیسعواشی دلاگل سے بعد بھی مسلمان ہونے اور خدا کا تھم ہروار بنے بی کسی تیز کا انظار ہے۔ حرب سکرین قرآن اور محرین او حید درسائٹ کو قیامت و آخرت کے عذاب کی دمیدیں سنائی جاتنی تو مجملہ دیگر جمایات ہے وہ یہ بھی کہ آگر بالفرض قیامت وآخرت ہوئی اور بڑاوسزا کی لوبت آئی تو ہم بھی بزے بزسے تیک کام کرتے ہیں اور و مندیں اپنی فیرات وصد قات ترباح ورئ صلیتی اور ممان آوازی اور خدمت فکن اور وا دعام کے کامول کویش کرتے کہ ہم ایسے نیک کام کرتے ہیں تو پھرہم کوعذاب کیوں ہوگا؟ تو کفار کے اس دھم باطل کی تردید فرمائی جاتی ہے اوران آیات ٹی بٹا یا جاتا ہے کہ فض ایسے واضح جوت کے بعد قرآن پرایمان فیس انتایا اس کے بٹائے ہوئے راستہ پڑیس چن بلک وتیا کی چھر روزہ زندگی اور فائی ٹیپ ٹاپ بی کوقبلہ مقسود تھرا کر مملی جدد جد کرتا ہے آگر بظاہر کوئی نیک کام شل صدقات فیراست وفیرہ کرتا ہے تو اس ہے بھی آفرت کی بہتری اور خدا کی خوشنودی مقسود تیس ہوتی ہے تو وفدی فوائد ماصل کر لین فیش نظر موتا ہے۔ بیسے دنیا میں اس کی تیک

ائے لوگوں کی بابت خواہ وہ بیود و نصاری ہوں یا مشرکین و منافقين ياونيا پرسنت رياكا دمسلمان يهال بتفاويا كدونيايي يشرائن كا بمكران كرويا بلا يحارجوا عال اوركوششين وه حصول ونيا ك لت كرين محمان كولمح ناريجيته موسئة خدا قعاتي اسيية علم وتحمت سيدجس قدرمناسب جاف كاورديناج بكاليبل ونياص مطافر مادك کافروں کی بھلائیوں کاصلہ نیامیں پورو کردیا جاتا ہے امادیث سندمعلوم ہوتا ہے کہ کافر جو خیرات وغیرہ کے کام كراس كى يى كابرى حسنات جودوح ايمان سے يكسر خالى إلى ونيا عن رائيگال نيس باتس الله تعالى ايند كمال عدل وانساف كى باير ان کے بدلے میں اللہ تعالی تندرتی مال اولا وُعزت میکومت وغیرہ دنیا یں وے کرسب کھانہ ہے بال کر دھیج ہیں۔مرنے کے بعدوہ مری زندگی ش کوئی چیز اس کے کام آیے وال میں۔جس کافرے کے جس درجه كى مزاتحويد مويكل بدوم محى اس سے نظنے يام مون وال نبیں \_اور وہ آخرت میں ان اعمال ظاہری پر دوزخ کے سواسی اور چنز کے مستحق نمیں ۔ کفارہ شرکین ابدی طور پراور دیا کارمسلمان محدود مت ع لير - إل خدانها في بعض اليدمسلمانول وكمن اليفنل وكرم سيمعاف فرماوے ووالك إنت ہے۔

الغرض آخرت می جواعمال اخلاص اور للبیت سے خالی ہوں وہ کچھ کام نہ آئیں مے بلکہ النابا عشد عذاب ہوں مے۔

یمان سرامت سرمان کی الدیمور مدیر و ای دستا ماہے وی سے۔
اب اس کے بعد اعلان عام فرمایا گیا ہے کہ جو بھی خواہ کی فرقد
اورگروہ ہے ہو۔ بہوڈ نعماری بت پرست نجوی عرب جم شرق مفرب بیرپ البتیا کی فرقہ جماعت مکسوٹ ملک و ملت ہے تعلق دکھتا ہو۔
جب تک قرآن کو نہ مانے گا۔ نجات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ خطاب
اورا علان ہوض کے لئے ہے جو قرآن سنے کرقرآن کی معداشتہ
اوراس کے منجا نب اللہ ہوئے میں قنعا فک وشید کی مخوائش فیس۔ جو

 Property of

اور ایسے تنس سے زیادہ کوان ظالم ہوگا جو اللہ تعالی پر جموع بائد سے۔ ایسے لوگ ا۔ ادُهُ وَكُلِّهِ الَّذِينَ كُذَبُوا عَلَى رَبِّرِمُ الْأَلْعَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِ لي نبست جميني باتين لكا في رحمتين رسيد من الوكدا بيسة ظالمول يرخدا كما اكان لهَ مُرْمِن دُونِ اللهِ مِن أَوْلِيا أَمْ يُعَا ر زین بر ممی خدا تعالی کو عاج نیش کر کے تے اور ندان کا خدا کے سواکوئی مدکار موا ایسول کو دوئی سزا ہوگی۔ بدلوگر يْغُوْنَ السَّبُعُ وَ مَا كَانُوْ الْيُبْصِرُ وَنَ® أُولِي نہ من مکتے تھے۔ اور نہ و کھتے تھے۔ یہ وہ لوگ جی جو اپنے آپ عَنْهُ مُرِمًا كَانُوْ إِيفَ تَرُونَ ۞ لَاجَرُمُ على للله الله م وُحَنْ لوركون ألايادركمو المنتة الملواشك يعتار عكل الْهُوُ الْ كَلِيمَ كَانْوَالْيُصِرُ فِنَ وَهِ يَعِينَ عِي الْوَلِيْكَ مِن وَلِيكَ مِن وَمِنول في السّيرُوَّا تصان كيا الفّشه في والول كا وَحَسَلُ اور مُهم وكيا | أَنْهُمُو كُرُوهُ | فِي الْأَخْضِرَةِ ٱثْرَت عَن الكيركر فكسهن كَانُوْايِكُ مِنْ وَن وه افتراك يق هُمَّ أَلْخَمُ مُورِينَ ووسب من يادونتمان الفافر والمن

كفارومشركين تحجعوفي وكلو كطيعقبدك

اب كفار مكه ادرمشركين عرب جومكر بين قرآن تقدان كي الن آيات على خرست بيان فرما أل جاتى بوادران كاانجام تلايا جاتا به كدجو

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ جولوگ کلم اور ناانصانی سے خدا کے کلام کو جونا بتلا ہے جس ۔ انڈی وحدا نیت اوراس کی وی کا اٹکار کرتے ہیں اور سب سے بڑھ کرآخرت کے منکر ہیں۔ دوسروں کو خدا کی راہ پر چلنے سے روسکتے ہیں اور راہ خدا لینی دین اسلام شرکی کئی حکوک و شہات و حویث تے رہیے ہیں کرسید سے راستہ کو میڑھا تا ابت کریں۔ ایسے خالموں پرخدا کی خصوصی احت ہے۔

فدائی گرفت سے کوئی ہما گی ہیں سکی سکی ا آ کے بتلایا جاتا ہے کہ آئی وسٹے زین میں بیاوگ در کیں ہماگ کر ضدا سے چہپ سکتے ہیں اور ندان کوکوئی عددگار اور تمایق ال سکا ہے۔ جو ضدا کے عذاب سے ان کو بچالے یا چیزا لے۔ ایسوں کو دو بری سزادی جائے گی۔ ایک آئی گرای کی اور ایک دو سروں کو گراہ کرنے کی۔ یہ دنیا میں ایسے اندھے اور بیرے سے کہ خدت بات

سنے کی تاب تمی شدخدا کی نشانیوں کو میکھے بھے جہیں و کے کرمکن تھا کہ
راہ ہدایت پالیتے۔ آیا مت کے روزا پسے لوگوں کی پیسالت ہوگی کہ یہ
ابدی عذاب میں کرفنا رہوں کے ۔ اور سب جمو سنے وقو ت عمیاں کئی
کر کم ہو جا کیں کے ۔ لبدا آخرت میں ہر پاڈ ڈلیل اور ہلاک ہوائی
کے اور این کی بیشنی افتر ایردازیاں تھیں سب کو ہول جاویں کے ۔ اور
ان کا بیر کہنا کہ فرشنے اور بت اور کی اور دیوی دیوتا ہماری شفا حت
کریں کے سب غلد لکلا۔ ایس فاذی نتیجہ اس کا بین ہوگا کہ بیر کروہ
آخرت میں سب سے ذیادہ فتصان افعانے والا ہوگا۔

حمو نے عقید کے گھڑنے والے کی ذات وسزا یہاں ان آبات میں اللہ تعالی نے طالموں یعنی تکرین قرآن کی مند رجہ ذیل دی حالتوں اور ذاتوں کو بیان فرمایا ہے۔

ا- المنتومى على المله بينى الله تعالى برجوت بولا اودخداك
 طرف للغا جي منسوب كيس \_

۲-مقام ذلت میں ان کو قیامت عمل کھڑا کیا جائے گا۔ ۳-خدائی کواہ کوئٹن دیں کے کہان ٹوکوں نے خدام جھوٹ بولاتھا۔

م-يظالم الله كرزوكي العول جير

۵-برطالم لوگول کوئل سے دو کتے ہیں۔ ۲- دین بیل شیدتا لتے ہیں۔

۔ 4-آ فرت شکے عکر بیل۔

۸-خداے بھاگ کرچھے بیں تکھے۔

٩-الناكاكولَ حائي ومدد كارتد بوكا\_

١٠-ان كاعذاب دوچتر بـــ

لوان آیات سے معلوم ہوا کیا نشرتعالی پر جموع بولزا اور افتر اکرنا مب سے زیادہ ب جاحر کت ہے۔ جزعم الشرتعالی سیز نہیں دیا اس کو انشد کی طرف نسبت کرنا بدترین ظلم ہے۔ اور میں حال رسول انشرسلی انشد علید دسلم پر افتر ااور جموٹ او لئے کا ہے۔

والغركة غوتنا كن الحكمة كماله وكت المعكيدين

hre strict

اِنَ الْذِينَ اَمْنُواْ وَعَمِلُوا الصّافِينَ وَاخْبَدُواْ اللّ رَبِرَمُ الْوَلِيكَ اَصْعَبُ الْجَدَّةِ هُوَ وَقَدَ عَلَا اِنِينَ الْمُنُواْ وَعَمِلُوا الصّافِينِ وَالْحَبَدُ وَالْمَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

عبادت مت كرو يش تهار ين عن أيك بن ين تغليف دين والدن محدد اب كاندي ترابول.

اِنَ يَكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

سعادت و جنت موسین کے لئے سپے
کذشہ آیات میں اللہ تعالی نے کفار دسترکین کے الم وافر اوکا
بیان فر ایا تھا۔اب ان کے مقابلہ میں اللہ اندان کی حالت بیان کی جاتی
ہاں فر ایا تھا۔اب ان کے مقابلہ میں اللہ اندان کی حالت بیان کی جاتی
کی جاتی ہاں دائی ایا تا ہے اور کا فراور موس کی حالت میں دوائی طور پر
جنت کے الک و تی الوگ بول می جن میں بیشن مفات موجود ہوں۔

(۱) ایک و موسی جو اللہ کی تو حیر تھام انبیاء کی رسائے۔ و نبوت
اور تمام آسانی کی ایول اور قیامت و حشر نظر مع ان کی تصیدات کے
اور تمام آسانی کی ایول اور قیامت و حشر نظر مع ان کی تصیدات کے
اور تمام آسانی کی ایول اور قیامت و حشر نظر مع ان کی تصیدات کے
اور تمام آسانی کی اور اور قیامت کی حشر ندور وقد داور فر شتوں کے

وجودك قاكل جول.

(۲) دوسرے دوسوی جوائیان کے ساتھ عمل صالح بھی کرتے جوں بھی دو اسور جن کے کرنے کا شریعت نے تھم دیا ہے اور جن امورے عالم کی اصلاح و خجروالیت ہے ان کوافقیار کرتے ہیں اور دہ امور جن کے کرتے ہے شریعت روکی ہے اور جن کا ارتکاب دنیا ش فندو قساد پیدا کرتا ہے ایسے امور کوٹرک کرتے ہیں۔

(۳) تیسرے وہ مومن جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوں۔ حق ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتے ہوں اور عاجزی کرتے ہوں۔ اللہ کے سامنے ختوع وخشوع کرتے ہوں۔ عیادت و نیک ریا کاری سے نیس بلکہ خدا کے ڈر سے کرتے ہوں۔ ماصل یہ کہ جولوگ قول عملا اور اعتقاداً نیکوکار اور حق پرست ہوں۔ وہی الل نجات اور مالل معادت ہیں۔ جنت المی کو تعییب ہوگی۔

### مومن وكافركي حالت كي مثال

اس کے بعد کا فروموس کی حالت مثال کے طریق پر ہٹاؤ کی گئی ہے كدكافر اند مصاور بهرے كى طرح ب كدجس كون يجد سائى دينا بوند و کھوسکیا ہو یعن اس کے کان حق کو سنتے سنت بہرے جی ادر اس ک أ تحسين صدافت كود يمض سے اندى بين رہا موس تو وه أ تحمول والا ے کن تائل کود یکتا ہادرجوٹ کے بیل تیز کرتا ہے اوراس سے کان كطير وعيس جوهيوت والحكم متناسبهاس كودل على الارليناسية وتنجد بدكرجس المرح بينا اورنابينا اورسننه والالود بهرابرا برنيس اس المرح سؤس و کافر برابرتین دونوں کے شرف اور مرجہ میں بوافرق ہے۔دونوں کا انجام كس ملرح يكسال موسكة بيد كويافيست يهال بدكى جاري ب كرتم ول كے بينائن جاؤتا كرة خرت كى تجارت كرسكو اور اگرخود بيا نيس تو ممي بينا كى سنواوراس برجلو\_اصل بينا دوب كه بيوس كوش اور بالل كوبالل ديكم فارتق كى ويروى كريدادر بالل سيديج اورجوت كو ندد یکمناهواور زمنتمامود و حقیقاً نامینا اور بهراید آی معزت لوع علیه السلام كي قوم كاقصدا كالمغمون كى تائيدا كيديش فيش كياجاتا ب-حضرت نوح عليه السلام كااعلان حق قرآن پاک میں مختف مقامات پرمثنف هنس بیان فرمائے ہیں

بکہ بعض تصون کوتو چار چار چار چار چار چار چار ہے۔

اختصار کے ساجھ بیان کیا ہے۔ لیکن مقتصات خوال کے مطابق ہر

موقع پرا تائی تصدیبان کیا ہے۔ لیکن مقتصات خوال کے مطابق ہر

یہاں صفرت نوح طیبالسلام کے قصد کی آبتدا واس طرح الرافی اور

جاتی ہے کہ جب صفرت نوح طیبالسلام نے قوم میں شرک اور

برافعال کو جھیلتے دیکھا توج شروع میں توحیداور نیک کی طرف راف ہو

ہوافیال کو جھیلتے دیکھا توج مامل کرنے سے ذیادہ فتصان کودور کرنے کا

کیونکہ انسان قطر تا نفع حاصل کرنے سے ذیادہ فتصان کودور کرنے کا

خواستگار ہوتا ہے۔ فرض تیفیر اور ترخیب جب سے سود جاہت ہوئی تو

ہوراونڈ ارادور تر بیب کی طرف آپ مائل ہوئے اور انڈ ارعذاب دنیا

ہوراونڈ ارادور تر بیب کی طرف آپ مائل ہوئے اور انڈ ارعذاب دنیا

ہوراونڈ ارادور تر بیب کی طرف آپ مائل ہوئے اور انڈ ارعذاب دنیا

ہوراونڈ ارادور تر بیب کی طرف آپ مائل ہوئے اور انڈ ارعذاب دنیا

ہوراونڈ ارادور تر بیب کی طرف آپ مائل ہوئے اور پائیس سال کی عرش سے موجود کی جاتی ہوں تو می کوجود کی در ہے۔ اس کے بعد

ہورت لی موجود ہوران کے ۲۰ مرس کو در کی کے در ہے اس کے بعد

ہورت لی موجود ان کے ۲۰ مرس کورک کے در ہے اس کے بعد

ہورت لی موجود ان کے ۲۰ مرس کورک کے در ہے۔ اس کے بعد

حضرت نوح طیدالسلام کی تیلی و نصاری کا اثر اُکریکولیا تو خریدال نے لیا میکر دولت منداور بال دار توم کے سرداروں پرکوئی اثر ند ہوا کیونے فرورادر تکبر کا سبب بال دولت بی اکثر ہوتا ہے۔

#### دعا سيجيح

یااللہ! آپ سے جوابے موس بندوں کی صفات بالائی ہیں وہ اپنے فنن وکرم سے ہم کو بھی اس زندگی ہی عطافر مااور ہم کواہنا وہ خوف وخشیت عطافر ما کہ جوہم کوآپ کی اطاعت وفر مانبردادی شن لگائے رکھے اور ہرطر رس کی نافر مائی سے بھائے دیکھے۔

یااللہ! پیٹک اندھااور بہرااورسی دامیر برابرٹیں۔ یااللہ؟ آپ ہم کوجب تک زیرہ رکھیں سی وبھیریہ کرزیرہ دکھی اور اندھاو بہرا ہوئے سے بچالیں ۔ آ بین ۔

واخرك غوتا أن الحك كالورك الفليين

# فَقَالَ الْمِكُ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرابِكَ إِلَّا بِشَرًا مِنْ لَكَ وَمَا نَرابُكَ أَنْهُ كَ الله مِن كَوْمِ بِمِ مِهُ زِرِهِ دِيْ كَهُ لِلا كَرِمِ وَمَ وَالِيهِ عَلِيمِ اللهِ مِن كَفِيهِ إِلَا مَن كَالِمِ ا الْذِينَ هُوَ الرَّا فِينَ المُورِدُ لِنَا بَالْمُ إِلَى الرَّامِي وَمَا نَرَى لَكُو عَلَيْنَا مِنْ فَصَلِ بَلَ نَظَنَكُ مُرَارِينِينَ اللهِ اللهِ اللهُ ا

محروبين جمك جائين \_ يحرخم بشرجى البيئيس كركوني خاص يرترى اور بدائی ہم پر مامل ہوشال بزے دولت مندیا جاہ وحکومت کے ما لك بوت بي من كوندولت وثروت شي بم يريرتري حاصل يهندوه انسانیت کے مرتبہ بائد ہے واس کو کیاجی ہے کہ و دوارا پایٹوایے اورہم اس کے دکام کی قبل کریں؟ دوسری وجد صفرت اوج علیدالسلام کوند مائے کی ان کا فرمروارول نے بیر بیان کی کرقوم کے چند فریب اور كزور افراد جوتبارے تالح بوئے بي وه يعي سب كسب مقلس رو ال بست اوراد في طائد ك لوك جل جن حد ساته بيشمنا بهي بم بيسر دارون اورشر يغول كم التيموجب فك وعاد ب- بعلام از كم آب كالتارج كرفي وافي كولي معزز اور يوسع آدي بوق. ايس على لوكون كاجن كى يستى اورد ذالت بالكل عمال بب بسوي مع اور بغیر خوروتال کے فا بری اور مرمری طور برایان لے آنا آب كاكونسا كمال بيد؟ اورا يصداوكول كا آپ سكتالي بوجانا آپ ك لي كياسو جب نعل وثرف بوسكا ب؟ ادريس طرح مدافت ک دلیل بن عتی ہے؟ بیدندی دائے ہیں کہ حادی طرح جا پھی بر کھی رائے سے کام لیتے اور ندوی شعور بین کریخی قت مال کو بھو لیتے۔ تیسری بات ان کافرسروادول نے برکی کدتم کو اور تمیادی جماعت کوہم پرکیا فغیلت حاصل ہے؟ کیاساری خدائی عمل سے تم

سرداران کی طرف ہے دعوت نوخ کا جواب حضرت أوح عليه السلام كى بعثت سے يميلة تمام قوم خدا كى قوحيداور مح ثمان وأنى عبكرنا آشامو يكي في اورهنال معود فداد عقدول کی جکہ خودساختہ یتوں تے لے کی تھی۔اللہ انعالی نے ان کی رشدو جایت کے سکتے ان بی ش سے ایک بادی اور خدا کے سیچ دمول معزرت نوح عليه السلام كومبعوث كيار معزمت نوح عليه السلام \_ في ايني قوم كوراه حق كي طرف يكارا اورسيع غديب كي طرف دهوت وي ليكن قوم نے شدیا نادو نظرت و حقادت کے ساتھ اٹھار مرامر اور کیا امرادورسرواران قوم نے عفرت او ح علیه السالم کی تحذیب و تحقیر کاکوئی پیلون مجعوث ا حضرت اوج على السلام كي تبليغ حق كے جواب بي ان كي توم ك سرداروں نے جوجواب معزب اوح طبیالسفام کودیادہ اس اس من بیان قر ایا میا ہے اور ہلایا ممیا کدان کافررواروں تے حضرت لوح عليه انسلام كي دموت ورسالت كوروكيا اوراس كي تمن وجو بات بتلا كي ۔ایک دید آو ان کافر سرداروں نے بیمیان کی کدرسول کو تمام قوم کے مقابله ش كونى تمايان المياز بونا جاسية نيكن جم و يجعة بين كرتم عارى طرح مبس بشر سے ہو۔ دسول کوانسانیت کے درجہ سے بلند کوئی فرشتہ یا تین کلون مونا مائے تھا۔ جس کے سائے خواہ تواہ انسانوں ک

ان کے اسے والے اکو قریب کرور فالا مجھی جن کے پائ اور ہرا ہر
علی بیٹے بھی جی ہماری جک اور سے عزق سے فالے کر شروع سے
عادة اللہ بھی رق ہے کہ بیغ برول پراول ایجان لانے والے فیر بااور
فقراق ہوتے ہیں۔ برقل شاہ روم کے پائل آخفرت ملی اللہ فلیہ
وسلم کا تبلیقی نامہ مبارک دعوت اسلام کے لئے پہنچا تو اس کو یہ گر ہوئی
کہ مصلا کی تھی تا کہ سے بھی ان کو بلا کرائی نے آخفرت منی اللہ فلیہ
مام بھی آئے ہوئے تھے ان کو بلا کرائی نے آخفرت منی اللہ فلیہ
موالات بھی سے ایک رہ بھی تھا کہ عرب قوم جی سے ان کی دعوت
اسلام تیول کرنے والے اور ان کا اجاع کرنے والے قوم کے گزور
اور قریب لوگ جی یا قوم کے ہو سے اور دار تو عربی نے اقرار کیا ہے
اور قریب لوگ جی یا قوم کے ہو سے اور دار تو عربی نے اور اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور اور کی اور کر کے والے اور اور کی ہوتے ہیں۔
الامت تو سے نبی ہونے کی ہے کیونک اور کی ہوتے ہیں۔
الزاع کرنے والے کہی فریب لوگ ہوتے ہیں۔

ی لے تھے جنہیں خدائے اپ مصب در سالت یہ امور فرایا۔ آثر ہم تم ہے حسب نسب مال و دولت علق وطلق کم یا ت بیل کم تھے ہو ہمار احتیاب اس مجدہ کے لئے ندہوا ؟ ہمارا خیال او بیہ کرتم اور تمہارے ساتھی (نعوذ ہاللہ) سب مجو نے ہوتم نے آیک ہات بنائی اور چند ہے وقو فول نے ہال بی ہال طادی تاکداس طرح آیک بی ترکیک اٹھا کر کوئی امتیاز اور بزرگی حاصل کرلیں۔ بیران کمون محکر سرداروں کا جواب تھا جو بہاں آ ہے جس میں مان فرمایا کیا ہے۔ مشرکییں عرب سے حصور صلی اللہ علیہ وسلم مشرکییں عرب سے حصور صلی اللہ علیہ وسلم سکے ہارے بیس سوالا ست

المین بی جابلانداسمتراضات کفار کد مجی آئخفرت ملی الله طید وسلم کے متعلق ویش کرتے ہے کہ جو ہماری بی طرح ایک معمولی انسان ہیں اور ہماری طرح کھاتے پہتے ہیں بازار بیں چلتے پھر کے ویں سوتے جا مجے ہیں ہم کیمے بان لیس کدو ضعا کی طرف سے پیفیر موکرآئے ہیں؟ پھران کے پاس بال دولت کے فرائے تیں۔ پھر

#### دعا شيجيخ

والغريقوكا أن المسكرياء وكت الفليين

Plant Strang

أأنابطار والذين امنؤا إنهاءت ہے۔ اور عمل آوا بھان والون کو نکا لٹائیش ۔ رلوگہ لُوْنَ®وَلِقُوْمِ مِنْ يُنْصُرُ نِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُتُهُ مُرُافَلًا تِنَ و کھا ہول کہ جالمت کردے ہو۔ ادرا کرش ان کونکال می دول تو جھ کوندا کی کرفت ہے کون بچاہے گا۔ کہا تھ بات می تیس وکھنے ؟ ہاورش تم ہے یہ بالشد كمقام فزالية بين أومنه شرقهام فيب كرباتهم جاميا ولهاراه بركبتا وول كهش فرشته ول بالاجوارك تكاويل هم حقيروول بغن كأنب : (تهادك لمرية) يُكُل كرمكا كما للنفائل برُز أن كالأرب وسيك فن سكول ش جركوه كالكركاف وخرسها ت. فكال الرسفها الفقوم استعرى فوم ألكته تكوم ترديمه الفادار الكشف عمامان إعلى بالكفاف واحويل الون كف استدب فَعَيْدَتُهُ وَوَ رَهَالُ ثِينَ وَيَ وُ النَّذِي الدِ اللَّ فِي جَعِيدُ ا و اور أَفُلْوَهُ لَكُمُوهُا كما بم ووجهين زيروتي منواكي كوهون وزارجو لَا لَنَشَلَكُوْ عَرَضَ مَا تَكَامِ ﴾ [عَلَيْهِ س] منالا بكه مل الذي تون مرااح الله كر اعتى المواشر ا وَمَا آنا الدين عر النَّهُ مُنْ وَبِكُ وَ اللَّهُ وَالسَّاءِ فَ الرَّبُومُ وَيَارِبِ | وَلَوْنِي وَرَكُن مِن | أَنْ كُو و يَما مول تمهي قُومًا أيدوم المُبْهَلُونَ جِالت كرت مو إ ويُقَوْفِ الدائ بري وم أ مُن يُتُصُلُ كون عِلا عَاجَه طَرَدُتُهُ فَي الك وول ألان | أَفَلَا تَذُكُرُون كامْ فورنس كرت | وادر | الْأَفُول عن بس كا الله عمير خُوَايِّنُ الله الله عَرَاتَ | وَ الد | لَا أَعَلَمُ عَنْ مِن الله المعَيْبُ فِي أ وَادِر } [ لاَ أَقُولُ مِن مِن ربكَ اللَّهُ كُرِين | مَالَكُ نُرْتُهِ ا لَا أَقُولُ مِن مِينَ كِمَةَ ۚ اللَّذِينَ أِن لاكول كومَونِ أَنْ ذَكِرَ فَي طَيْرِ مِحْقَ مِنَ أَ عَيُدُكُمُو تهدى أنحص | أَنْ يُفْضِعُهُمُ بركز نه ويكانون أغلؤ فهاجانا إيساجك خَيْرًا كُوكَى بَعَلَاكَى ا بِنَّ أَنْفَيِهِ هُرِ أَكِي دُونِ مِن اللَّهِ وَكِف عِن [ إِذَّا اللَّهِ وقت 加温

انصافى اورطلم باوريس تمبارى رعايت كي خدا كي فلص بندول كے ساتھ ہے انصافی نبیں كرسكا۔ خدانخ استه آگڑ ہے ایسا كروں تو مجھے خدا کی گرفت ہے کون ہی سے گا۔ میں تو خدا کے مرفقاک مذاب سے ڈرنا مول - اللہ کے بہال اخلاص کی قدر ہے۔ ایر ا غریب کا دہال کوئی سوال ٹیس۔ایمان اور اطاعت ہے اللہ کے نزو کیک عزت ملتی ہے میر کمزور اور نادار افراد جو ضدار سے ول ہے المان لائے بین تمهاری نگاموں میں اس لئے حقیرو ذکیل میں کہ تمهاري طرح صاحب مال ودولت نبيس جي اوراي ليرتمهارك خیال میں مدنہ فیرحام ل کر سکتے میں ادر نہ سعادت سودامشح رہے كه خداكي خيروسعادت كالآنون طاهري دولت وحشمت يجتابع مبیں ہے۔بظاہرتویموس میں اورموس موناان کے استحقاق فیرکی دليل ب- يعرتمبارى طرح مين ان كوكس طرح رذيل مجه كردوركر سكنا بول درى ميرى فضيلت تؤطا برب كد مجصے زفرشت بونے كا وعوك سصنفيب دائى كايس عرفى مول كمصرب ياس الله كفيى فزاندموجود بير يعن تهارار خيال بى غلاب كدني كوفرشته يا غیب دان ہونا جا بے اور نہ بیضروری ہے کدرسول کے باس دولت ك انبار كيكه مول - حفرت أوح عليه السلام في ال طرح الن ك جملة عتراضات كاجواب دے كران كولاجواب كرويار اخلاق انبياء

ان آیات سے معلوم ہوا کہ کھلی ہوئی مقانیت ہمی ول کے اندھوں کونیس سوجتی اور جابلوں کے جواب میں حلم اور برد باری اندھوں کونیس سوجتی ۔ اور جابلوں کے جواب میں حلم اور برد باری و یستی قرار دینا نا دائی ہے ۔ قریب طبقدا گرمومن ہوگیا تو اس مالدار طبقد سے بہتر ہے جو کا فراور ہے ایمان رہا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ نی شفرشنہ ہونا ہے نہ فیب دان شفر ائن المہیکا مالک۔ والن شفر ائن المہیکا مالک۔ والن شفر ائن المہیکا الک۔ والن شفر اگن المہیکا الک۔

سرداروں کے اعتر اضات کا جواب م كذشته آيت ميں حضرت نوح عليه السلام كي قوم كے كفار سرداروں کا قول نقل کیا تھا جنہوں نے شصرف نوح علیہ السلام كى رسالت كالاتكاركيا بلكة تن شباوراعتراض بعي فلا بركية اب بن آیات میں حضرت نوح علیدالسلام کا جواب بتلایا جا تا ب كدنوح عليد السلام في الن كافر سردادون س جواباً فرمايا كرتم کہتے ہوکہ بیں تمہاری طرح انسان موں پھر مجھ کوخدائے رسول کیوں بنایا۔ تو پیٹک ریمجے ہے کہ میں انسان ہوں مگر انسان مونا نبوت ورسالت کے منانی نہیں۔ پیشک مجھے نبوت کا کوئی ذاتی التحقاق نبيس كيكن بدالله كى رحمت وعنايت ب وه جي جا بعطا فرمائے۔ اس کئے مجھے راہ راست دکھائی۔ مجزات و نبوت عطا کی۔ پس میں خداکی طرف سے اپی نبوت ورسالت کے روش ولاكل لي كرآيا بول م كوكهلا بواسيدها راسته اور مجزات بعي ند سوچیس تو میرااس میں کیا تصور۔ میں زبردی حقانبیت ادر رائی کو تمهار بسروال تونيين سكناروى بربات كدشايدتم بدخيال كروك بين نبوت و بدايت كاوعوى كر كي تمهارا مان و دولت چين كر مالدار بنا جابتا ہوں تو مادر کھوکہ جس بالکل تم سے مال کا خواستگار نبیں مول يتم ي كن تتم كامعاد فسنبيل جابتا كرجس كاديناتم برشاق اور تراں ہو بن تو اللہ کے تھم کی تعمیل کرتا ہوں اور ای ہے اجر کا طالب بمون اورتم جو كيتي بموكه غريب اور كمز درطبقه في ميرا ساتهد ديا اور وہل میرے ساتھ ہیں اور تم ان سے ملنا اور ان کے باس بیٹھنا مجى كوارائيس كرتے تواس كا جواب بيدہ كدجب بيلوگ موكن مو منے میری رسالت کا انہوں نے اقر ارکر لیا اور اسے پچھلے عقا کہ چھوڑ دیے اور میرے گروہ میں داخل ہو محتے تو بیرخدا کے خلص بندے جیں۔ان کویس کس طرح این یاس سے نکال سکتا ہوں۔جس کے تم خواہش مند ہو۔ اگر میں ان کے ساتھ ایسا معالمہ کرول توب ب

Resident of

المان مي وروهو د يارد-۱۳ قَالُوالِنُوْحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثُرُتَ مِدَالَنَا فَالْتِنَابِمَاتَعِدُنَا إِنْ كُنْتُ مِنَ وول كني الكرك المراجع عرب وحدك ميك مربع والمراجع المراجع المراح المراجع المراج قَالَ إِنَّهَا يُأْتِيَكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَآءً وَمَأَ أَنْتُمْ بِمُعْجِرِيْنَ ﴿ وَلَا يَنْفَعُ كُوْ نَصْمِيٌّ إِنْ انبول نے فرلما کرانٹر تعافی اس کوچٹور موتیارے سامنے اور یک اورائٹ کارٹم اُس کو عاجز نے کرسکو سکے مادر میری خیرخوائل انسانے اور سے کا مختل آسکی کو أَرَدُتُ أَنَ أَنْصُونَكُمُ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِينُكُ أَنْ يُغُويَكُمْ هُوَرَائِكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْ عل تماري کيي تي فيرخوائ كرنا جا مول جير الله تي كوتهاوا محراه كرنا معقور موروي تميارا ما لك ب- اور أي ك باس تم كوجانا ب امُرِيقُوْلُونَ افْتَرْبُهُ قُلُ إِنِ افْتَرَبْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِيْ وَإِنَا ابْرِينَ وَهِيَا تُجْرِمُونَ ﴿ كيار وك كتبة إلى كريم في ترآن آل باياب آب فراد يج كماكري في ناشاه كالآجر فيهم عارمه كالدي فيدرج برا ي الذر ووقا

النون الله المراز المنافرة المراكب الم يسَاتُونُكَأَ وهِ وَهِ بِم مِن وَمِن مِن إِنْ إِكُم السَّمْ مُن وَهِهِ إِن مِن عِهِ العَلْمِ وَقِيلَ عِهِ العَل عادين كو اللذاش [ إن شاء أكرم إبكاء | وَمَا أَنْفَتْ اورم كن العِنْفِين عَامِر كرديد وال | وَلاَيشَفَعُكُمُ اور في العرف من ا الْمَدَّتُ مِن جَامِولُ اللهُ الْمُنْكُمُ كَا مِن صَعِت كرولُ الكُلُو صَمِيلُ النَّا الرَّا حَسَانَ ب الْهُ يُويِنُهُ الشياب | أَنْ يُغُويِنَكُو كَكُرُوكِ يَصِيل | هُوَ وه | زَلِكُوْ تَبادلاب | طَالِيَادِ ادرا كَالرف | تُرْبَعَمُونَ فَهِ دو كرما وك يَكُونُونَ ووكيت إِن الْمُتَوْمَةُ عالا إلى الله لا يَلْ الله يه الله المُتَوَيِّقَة الرعى في است عالم الله فعلى وجدي المفرافي مراكاه وأكااري بري لاي الماسيج الميومون م كامريد

اور تکلیف دی کے تمام وسائل کا استعمال کیا حمیا ۔ صدیاں ای جھڑے میں گزر کئیں۔ کقار نے حضرت نوح علیہ السلام کی حقانی بحقوں اور شب وروز کی روک ٹوک سے عاجز آ کر کہا کہ اب ہے سلسله بند يجيئ بن اگرآب ہے جي اوجس عذاب كي دهمكيال وسية رب بموه ورأسلة ؤتاكه بدروزروز كاجتكر افتم بو حضرت نوخ كاجواب كه عذاب الله كي علم بهوكا حضرت نوح علیدالسلام نے اس کے جواب میں ارشاوفر مایا کہ یہ چیز میرے قبضہ شمانیس ۔ خداجس وقت اٹی حکمت کے

سرداران قوم كالاجواب بوكرعذاب كى فرمائش كرنا حعرت نوح عليه السلام قبل ازطوفان ساڑھے نوسو برس اپنی تومیں رہے۔شب وروز انہیں تعبیحت فرماتے۔ ہرشیر کا جواب دييتية تبليغ وتغبيم وبحث ومناظره كاسلسله جاري رہتا۔ ببرحال حفرت نوح عليه السلام في انتها في كوشش كى كد بد بخت قوم مجه مائے اور دھت الی کے آغوش میں آجائے مرقوم نے شمانا اور جس قدراً بيك جانب يت تبلغ حن من جدوجه دموكي اس قدرقوم کی جانب سے بعض وعنادیس سرگری کا اظہار موااور ایذار سائی كفارمك كارد فيجي

موافق چاہے کاعذاب نازل کردےگا۔ میرافرش مرف آگاہ کر
دیا تھا۔ ہاتی عذاب کالانا نہ لانا پی خدا تعالٰی کی قدرت اورا تعقیار
میں ہے۔ جب اس کی مشیت نزول عذاب کی ہوگی تو پھر کہیں
ہما گے۔ کر بناہ نہ لے سکو سے اورابیا کون ہے جو معاذ اللہ خدا کو تعکا
کر عاجز کر سکے۔ تمہارے کفر پر اصرار اورضد اور انجائی شوخ
چنٹی اور ہے ہا کی ہے نزول عذاب کی استدعایہ و تی ہے کہ خدا
کا ارادہ یہ ہی ہے کہ تم کو گمرائی میں پڑا رہنے وے اور آخر کار
بلاک کر دے۔ بس اگر تمہاری بدکر داری کے سب سے خدانے
بیکی چاہا تو میں کنا تی تھیجت و خیر خوائی کر کے تم کو فقع بہنچاتا
چاہوں تو بھی افع دور موثر نہ ہوگا۔ تمہار ارب وہی ہے جس کے
بینا ہوں تو بھی ناف دور موثر نہ ہوگا۔ تمہار ارب وہی ہے جس کے
بینا ہے وہ تی ردک نہیں سکتا۔ سب کو ای کی طرف لوٹ کر
معالمہ کرے کوئی روک نہیں سکتا۔ سب کو ای کی طرف لوٹ کر
جانا ہے وہ تی سب سے اتحال کی جز اومز اور ہے والا ہے۔

#### دعا سيجئ

یااللہ! ہماری سعادت اور دین ودنیا کی صفاح وفلاح وسی میں ہے کہ ہم اینے نبی الرحمة صلی اللہ علیہ وسلے اس الرحمة صلی اللہ علیہ وسلے اس اللہ علیہ وسلے اللہ علی

یااللہ! آپ نی تو نیش بخشے والے ہیں ہم آپ بی سے تو نیش حسن کے طالب ہیں۔ ہمارے لئے اپنی ہدایت کے دائے کھول و ساور ہر طرح کی بچی تو کمرابی ہے بچالے۔ آسمن ۔ وَالْجَوْدُو مُنا اَنِ الْحَمَدُ کُولُتُو رُبِّ الْعَالَمِينَ

آياميا بناب جواس كورسوا كرويكا دراس يرداكى عذاب نازل اوكا

وَأُوْتِنَ الدرنَ مِن كُلُ اللهِ وَلَا تَنْتَقِلُ مِن اللهِ النَّهُ الدول اللهِ النَّالِيَا اللهِ اللهِ اللهُ الل

ال اور المراقب المراقب المراقبي قوم كودين في اور كلم توحيد كى داوت وسين رسب - قوم كى ايك نسل كے بعد دومرى نسل كواور دومرى كے بعد تيسرى كوس امريز پرداوت شب وروز دسين رسب كه شايد فق كوقول كر ليس - جب اس مل پر صدياں كرد كريش اور قوم كى ايذ ارسانی اور قلم و تعدى حد سے بير حاكيا قوم آپ كود يوان اور مجنون كمتى اور آپ پر چراؤكرتى يهاں تك كدآپ بيون بو وات -جب فورت يهاں تك بين الى تو حضرت فوح عليه السلام نے بارگاہ

وعوفی مرحلہ کا اختراً م حضرت ابن عہاس ہے محفول ہے کہ حضرت اور علیہ السلام عہالیس سال کی حمر میں مبعوث ہوئے اور نبوت سے سرفراز فرمائے مجے۔ اور ۹۵۰ سال جیسا کہ جسویں پارہ سورہ محکبوت میں تضریح ہے۔ دعوت ایمانی "تبلغ اور سی اصلاح میں معروف سے۔ پھر طوفان آیا اور طوفان کے بعد ۲۰ سال زندہ رہے۔ اس طرح حضرت اور علیہ السلام کی کل عمر ۲۰ سال ویدہ رہے۔ میں الگ الگ دوجہ تھے۔ بعض تاریخی روآیا تھی اس کی پیائش ہے جلائی گی ہے کہ بیٹین موکز لیمی بیچاں کرچوڈی اور کھی کڑا اور کی تین منز لیکشی تھی۔ روایات میں بعض سلف نے قبل کیا گیا ہے کہ اشان کے لئے جننی صنعتوں کی ضرورت تھی ان سب کی ابتدا و بذراید وقی ا الی کی توفیر کے ذراید کمل میں آئی ہے۔ پھر حسب ضرورت اس میں اضافے اور کوئیں مختلف ذیانوں میں ہوتی رہیں۔

قوم کے لوگوں کا استہزاء

الغرض جب الله كي عكم عد مغرت نور عليه السلام تعتى بنانے می مشتول منے قوم کے کافرسردار جب ادھر سے گزرتے تو ہلی اڑاتے اور کہتے کہ پیغبر سے اب بوسکی بن مجھے بھی آیک عبب ی چزد کھرنو ملدالسلام سے بوجھے کدید کما بناتے مو؟ توآب فرمائے کہ پانی کا طوفان آنے والا سے۔ ایک کمر بناتا مول جو پائی پر طِلے گا اور پائی میں ڈو بے سے بچائے گا توبیان کر قوم فداق ازال اوراستهرا وكرتى كدفتك زين يريال سودوي كا بجاؤ كيا جار باب- إذكداس سيك كشى لوكون في ويمى مجی ندیمتی اور نداس کے استعال کے طریقہ سے واقف جھے اس لئے تعجب کرتے اور تعقیر لگاتے۔ معزرت نوح علیہ السلام جواب میں فرمائے کرا ج تم ہم پر ہنتے ہواور ہمیں ام تی بناتے ہولیکن وہ وقت قريب ہے كہ جب تمهارى حاقت يرجم كوشنے كا موقع طے كا-كدوب تم اين جروم كى يادوش ش مراياب موك اب زیادہ تا خیرمیں ہے۔جلد آشکارا ہوجائے گا کردنیا کارسواکن اور آخرت كاداك عذاب كس يرنازل بوتاب يغرض يدكنوح عليه السلام تشى تياركرتے رہے اور سوال وجواب اور تسخر كاسلسل جاري ربايبال تك كدونده يرموانق فدا كأهم بي كيا-

خداوتدى يس فريادى - أَنْ مَعْلُوبٌ فَالْتَعَيْدُ (بِعَ اسورة قر) كهيش مغلوب وضعيف موس آب ان سے بدلد كے ليج اور دعا ك ند قال رئية الْحُدُن بِهَا كُنَّ الْوَانِ (بِ ١٨ مورة مونون) اے میرے یرودگاران کی تکذیب کے بالقائل آب میری مدد يجيئد اس پر معزت نوح عليه السلام كي تسلي ك لي حق تعالى كى طرف سے جو خطاب فرمایا محیادہ ان آیات میں و کرفر ملیا محیاست اور بالياجاتاب كرحق تعالى كالرشاد بواكبين كفيض افراد كاتست مين ايمان لا تا تفاده لا يحك الب اوركوني عنص ان بين ايمان لا في والا منیں ہے۔ لہذااب آپ ان کی عداوت و تکفیب اور ایڈ ارسانی ہے زیادہ مملین شہول عنقریب اب خداکی شمشیر بے نیام ہونے وال ے۔ جوشرارتوں اورشریروں کا خاتمہ کرڈ الے گی۔ اب وعمت اور جمت كادفت فتم بروااور عتوبت ادرسزا كادنت قريب آحميا لور مصرت فوح عليدالسلام كوبتلايا كما كوعقريب بإلى كالكيدايساسخت طوفان آن والله بيجس سيدسب خالمين أور كمذبين غرق كرك بالك ك جائي كراك كن شراب بيفعلها فذه وكررب كارادراب كسى ظالم كافرى مقارش وغيره كے لئے بم سے كوئى بات شكريں اور امارية م تعليم اورالهام يرموانق ليك متي تراركر اشروع كرير. ابل ایمان کے تحفظ کے لئے کشتی کی تیاری چنانچیلی ارشاد می معرت نوح علیدالسلام نے کشتی تیار کن شروع كردى فيكين جسب مطرست فوح عليه السلام ومتنى بنان كأتحم طا تواس وقت ندوه مشتی کو جائے تھے نداس کے بنانے کو روایات صعب بي سب كدجرتيل المن في بذريدوي الحي معرمت أوح عليد السلام كوكشتى سازى كى تمام ضرور بات اوراس كاخريق بتلايا فكساب كريشي كل سال بين تيار بموني اوروه مشي كياشي كويا بواجهاز تعابيس

وعا کیجئے: حق تعالیٰ کا بےانتہاشکرواحسان ہے کہ جس نے ہم کواسلام اورا بیان سے نواز کرایے تمام انبیاء پرایمان رکھنے والا بنایا۔ یا اللہ! ہم کواپنے موشین صادفین کے زمرہ میں شامل رہ کر بعینا نعیب فرمایے۔ اور حق کی تصرب حمایت اور تا کیدکی توثیق مطا فرمایے۔ اور حق کی عداوت و تکذیب سے ہم کو محفوظ فرمایے۔ یا اللہ! اسلام اورا بمان کی برکت سے آپ ہم کوونیا میں ہر طرح کے عذاب سے مامون و محفوظ فرماسیے۔ آمن۔ والمغرود تھو کا اُن الحدث بلاد کیتے الفالمیدین

# حَتَّى إِذَا جِلَّةَ اَهُوْزَا وَفَارُ التَّنُوْرُ عَلَنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ رُوْجَيْنَ اثْنَانِينَ كَ كَرِجِهِ عَامِهُمْ أَمَنْ عَامِدِ عِن مِي سِهِ إِلَى أَبِمَا تُرِوعِ مِولِمَ غِرْمِا كِيمُ مِي سِائِمِهُ فِي

وَاَهْلُكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ امْنَ وَمَآ اَمَنَ مَعَالَا إِلَّا قَلِيْكُ

العلصائية كمروالون كوكى باستناأس كم باخذ بويكا بالمدور المان والول كوكى اود بجوهل آدمون كأن كساته كوفي ايمان سلاياتها

حَتَى يَهَالَ كَلَ كَ الْهَا يَهَا يَهَا يَهَا يَهَا اللهُ وَهَا اللهُ وَهَا اللهُ اللهُ وَهَا اللهُ وَهُمُ اللهُ اللهُ

# عذاب کي آ مد

حضرت این عباس فرائے ہیں کرفی تعالی نے حضرت نور کے کھر اسلام سے فرایا تھا کہ جب آپ یددیکھیں کہ آپ کے گھر کے تور سے پانی الجنے لگا تو سجو لیس کہ طوفان آسمیا۔ یہاں آ یت میں وفارالتو رفر مایا میا ہے بعنی جب تور سے پانی ایکنا شرور ہوا۔ اس جگہ لفظ تور کے معنی ہیں مغسرین ہیں اختلاف ہے۔ بعض مطلق روثی بیکانے کا تور مراد لیتے ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ ایک بنور حضرت ہوتے ہوتے حضرت نوح علیہ کہ ایک بنجا تھا وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان تغیر ایک الملام کے پاس بہنچا تھا وہ ان کے گھر میں طوفان کا نشان تغیر ایک مشروع ہوگیا۔ اور بحر مشرق میں سوار ہوجا کیں۔ بعض نے کہا ہے شروع ہوگیا۔ اور بحر مشرق میں سوار ہوجا کیں۔ بعض نے کہا ہے کہ تورکوئی خاص چشر تھا۔ حضرت این عباس سے منقول ہے کہ تورکوئی خاص چشر تھا۔ حضرت این عباس سے منقول ہے کہ تورکوئی خاص چشر تھا۔ حضرت این عباس سے منقول ہے کہ تورکوئی خاص چشر تھا۔ حضرت این عباس سے منقول ہے کہ تورکوئی خاص چشر تھا۔ واللہ اعظم۔

ہر مسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑ امحفوظ کرلیا گیا النرس جب عم خدادندی آئی پالاادر طوفان کی ابتدا ہوئی۔ دوئی لیانے کے تورسے جہاں آگ بھری ہوئی ہے۔ پائی امل بڑا تو ادیرے بادلوں کو عم ہوا کہ برس پڑیں اور نیچے زیمن کی سطح سے چشموں کی طرح جوش ماد کر بانی اسلنے لگا۔ جب بانی ابلنا

شروع ہوا تو اللہ تعالی کا تھم حضرت نوح علیہ انسلام کو ہوا کہ جن
جانوروں کی ضرورت ہے اور جن کی نسل باتی ہؤی مقدر ہے ان
بن سے ایک ایک جوڑا نر و مادہ لے کر کشتی پر سوار کر لیں۔
مفسرین نے تکھا ہے کہ کشتی نوح علیہ السلام میں ساری دنیا مجر
کے جانور جع نہیں کے گئے تھے۔ بلکہ صرف وہ جانور جونر و مادہ
کے جوڑے سے پیدا ہوتے ہیں اور پائی میں زندہ نییں رہ سکتے
اس لئے تمام دریائی جانور اس سے نکل سمے اور خطی کے
جانوروں میں بھی بغیر نر و مادہ کے پیدا ہونے والے حشرات
جانوروں میں بھی بغیر نر و مادہ کے پیدا ہونے والے حشرات

باغرض بن فتکلی کے جانوروں کا تھم ہوادہ کشتی برسواد کر لئے گئے

اور ساتھ بی نوح علیہ السلام کو تھم ہوا کہ آپ اپنے گھر والوں کو اور

ساتھیوں کو جو آپ پر ایمان کا ہے ہیں ان کو شتی پر سوار کر لیس جن کی

تعداد بہت قلیل تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ کشتی ہی سوار ہونے

والے موثین کم وہش ۸۰ تھے جن ہی معرست نوح علیہ السلام کے

تین جٹے سام صام یافعہ اور آپ کی تمن بیریال تھیں۔ چوتھا بیٹا یام

جس کا لقب کتھان تھاوہ کھارے ساتھ دہ کر طوفان ہی غرق ہوا۔

جس کا لقب کتھان تھاوہ کھارے ساتھ دہ کر طوفان ہی غرق ہوا۔

والیفر دی غوا کا ان العب کی المالے دیے الفالیون

Proprietary.

جِرِ اللهِ فَجُرِيهَا وَمُرْسِهَا إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَجِينُورٍ ﴿ اورنوع نے فرمایا کہ اس کشنی شری موار ہوجا ہ اس کا بھاتا اور اس کا تھرما اللہ ہی ہے نام سے ہے۔ بالیقین میراری خور ہے دھیم ہے۔ حْرِفِي مُوْجٍ كَالِجِبَالِ ۚ وَنَادَى نُوْجُ إِبْنَهُ ۚ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَى ارْكَبْ مَعَكُ پہاڑ میسی موجوں میں ملنے کی اور لوئ نے اپنے ایک بینے کو پارا اور وہ طیحدہ مقام پر تھا کہ اے جرے بیارے بینے ادارے ساتھ وَلَا نَكُنْ مُنَعُ الْكَفِيرِيْنَ@قَالَ سَأُونَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُ نِيُ مِنَ الْمِنَآءُ قَالَ لَا عَاصِمَ موار ہوجادر کا فروں کے ساتھ مت ہواور کہنے لگا کہ یں ام می کمی پہاڑی ہتاہ لے اون کا جوجھے کو پانی سے بھالے اور کہنے لگا کہ جاتھ کے قبرے لْيُوْهُرُمِنْ أَمُرِ اللهِ إِلَامَنْ رَجِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ<sup>®</sup> ئی بھانے والا نیس کین جس رے وہی رحم کرے اور دونون کے 🕏 ش ایک موج ماک ہو گئی کی وہ خر ق ہو میا رُقِيْلَ لَأَرْضُ ابْلُعِيْ مَأْءَكِ وَلِيسَهَأَءُ اقْلِعِيْ وَغِيْضِ الْهَآءُ وَقَضِي الْأَصْرُ وَالْسَتَوْتُ ہو گیا کہ اے زمین ابنا یانی نکل جا اور اے آسان تھم جا اور یانی محمث عمل اور قصہ فتم ہوا اور مشتی عَلَى الْجُوْدِيّ وَقِيْلُ بُعْدُ اللَّهُوْمِ الظُّلِيبِينَ®

جودك يرة تخمري اوركبيد يأثميا كهكا فرلوكسا دحست سيعدور

وَقَالَ اوراس في كما الْكَبُوُّا موارمومِ وَ فِيهَا مِن ينسور الله والشكامي فَعَرِيهَا اسكامِن وَهُرُسُهَا الرس كالمراه إن ويك بِيَ بِهِ مِن الْفَكُوزُ البِسَيْنَظُولُ | رُحِينُهُ مَهارِت مهمان | وهي الهوه | تَعَيِين بِلي | نِهِ هُ النَاوك [ في مواجع المراجع عن المعالم عادجين وَنَادَى الديَّارِ } أَنْوَتُهُ لَوحٌ | إِلِنَاهُ أَمَّا مِنَا | وَكَالَ أُورِ قَوْ | فِي مُعْذِلِ كنارت عن | يَبْعُنَى أَب عرب بيني | الرَّحَكُبُ موار موجا أحار عماته [ وَلاَ عَكُنْ اور ندوو المع الكَفِيرِ بْنَ كافرول محماته ] وَالْ اللهِ عَلَما اللّهِ عَلَى اللّ فی وہ بیائے کیے امن البنائی انی ہے | قائل اس نے کہا | لا عاصر کرتی بیائے والانس | للیوکھر آن امین ہے | آشیر اللہ الشام وُسَالَ الدمَ كُلّ البَيْنَهُ مَا ان كردميان الْمُؤجُر من نَفُرُ فِينَ وَدِينَ وَلِي أَوْلِينَا أُورِكُها كَمَا ﴿ يَأَرُضُ السَدَيْنَ ﴿ البَكِنَ كُلِّ إِنَّا إِنَّ إِلَ عَلَى الْجُوْدِيْ جودى يمارُ ب فِيْصَ الدِحْكَ كُرويا مِنَا الْهَازِيلَ } وَقُطِينَ الدِيهِ الدِيمَا } الْأَهْرُ كَام } وَالسَّوَتُ الدِ مِاكل وَقِيْلُ وركما كيا المفرّاة ورى المقور وكرس كيك الطوليين عالم

المل ايمان تشتى نوح بر

گذشتهٔ یات بش بتلایا کیا تعاکر معرسه نوح طیبالسلام کوش تعانی کی طرف سے ایک مشی تیاد کرنے کا تھم دیا گیا تا کہ اس بش موثین کو

سوار كرلياجائ تاكيطوفان عدون جاعي حسيس ودمريس كغارغرق موكر بلاك كئة جائيس كمه جناني جب بشختي تيارمو كألور يانى زيمن سيدابلنا شردع جوالورطوفان كى ابتقائى جوكى توفوح عليد السلام في اسينسات ول كوجن كى تعداد عن اختلاف برزياده س زیاده اندراو قریب ۸۰ کے کعمی سے ان کوفر الما کدینام خداکشی برسوار مو جاؤتورطوفان كى بجوفكرمت كروساس كشى كاجلنالورتظبر باسب خداسك تھم اوراں کے نام کی برکت سے ہے۔ غرقانی کا کوئی اندیش نیس۔ عبات کادارد مارای کی رحمت برب، سیدشی اس کا ظاہری سبب ب لبذا بمروسه او نظراند برد كھوٹ كىشتى بر مبراير دوكار مۇغن كى كوتابيول كومعاف كرف والااوران يرب مدمهربان ب-وداب فعل ہے ہم کومجے سامت اتارے گا۔

ستی برسوار ہونے کی دعا

على من تعمل بكراس آعت وكال الكيوافية السير الله فَهُوْيَهَا وَمُرْسُهَا إِنَّ لَوْ لَعَنْوارُ وَمُونِدُ عَدَ معلوم بوا كم مَثَّى وغيره يرسوار بوت وقت بسم الله كهنا عاسة ادر معنرت ابن عباس ے رویت ہے کررسول افاصلی افاد طیدو کم فر ما ایری است. ك لن أن كى چرز جبك من سوار مدوى اس آيت كايد منا بِ يَعْيَ بِسُمِ لِللْوَجُهُرِيْهَا وَمُرْسَهُمْ أَنِكَ رَبِّ لَكُفُّورُ تُحِيُّكُمْ . غرض كثتى بها زجيسى موجوه ل كوچيرتى مجاازتي بيغوف وخطر علی جارتی <del>تھی۔</del>

كنعان كودعوت اوراس كي غرقاني سوار مونے کے بعد توج علیا اسلام نے اپنے بیٹے کعان کوجو اين بإب بمائى سارے كتيے الله كالى بوكر كافرول كامحيت یس تما آواز دی کدان بربحت کافرول کی معیت جوز کرجارے ماتدسواد بوجاتا كداس معيبت عظمي سننجات ياسك مغسرين

المالي المورة هو د المحال نے لکھا ہے کہ یا تو نوح علیدالسلام اسے موسی فیالی کرتے ہے اس لئے آ واز دی خواہ واقع میں موسن شدہ و یا کا فرجائے مولی کم يرتوقع بوكى كدان موان كفثانات كود كم كرمسلمان موجائ كأسيا شفقت بدرى كے جوش سے ايماكيا موروالله اللم .

كعان اين جهل وشقاوت سدائجي يدخال كررباتها كد جس طرع معمولی سیا بون میں بعض اوقات بلندی پر چڑھ کر آ دی جان بچالیا ہے میں بھی کمی او بچے پہاڑ پر پڑھ کرجان بخالوں گا۔ چنا نچراس نے نوح علیہ السلام کو یکی جواب دیا کہ ش كى يمال كى بناه كاول كاجوجهكو يانى بى ووج التا ي لے گا۔ وہ واقت ابتدائے طوفان کا تعا۔ پہاڑول کے اور پائی اہمی نیس پہنچا تھا۔ معزت نوح علید السلام نے اس کے احقاد جواب ير بحرفر مايا كركس خباش براسيد ميدمعمولى سيلاب نہیں ۔عذاب الی کا طوفان ہے۔ پہاڑ کی کیا حقیقت ہے۔ کوئی چزآ ج عذاب سے کافروں کوئیس بھاسکتی۔ ہاں خدا ہی کسی پروخم كرية فالاسكاب مراس دارو كيراورمقام انتقام مس مجرمون ير رحم کیسا؟ باب بینے کی بی مفتلو بوری ند مول تھی کد یال کی ایک موج نے درمیان میں حائل ہوکر بھیشہ کے لئے دونوں کوجدا کر ويا\_ادر كتعان كوفرق كرويا\_اوراك مدت تك ال قدر يانى برسا كية سان كرومانكل محے اورزين كے بروے بحث برے۔ ورخت اور بہاڑیاں تک پانی میں جیب سکیں اصحاب مشی سے سوا ا تمام اوك جن كے حل شر اوح عليه السلام نے بدوعا كي تحى سب غرق موسحة اس ونت خداد عدقد وسنة زهن وكلم ويا كراجنا ياني لكل جااور بادل كوفر مايا كرفتم جاچنانچه پانی خشك بوناشروع مو ميا يمتى جودى براز برجامى جوبعض كيزويك موسل ميساتما اور جو کام شدائے جایا مین جرشن کومزا وینا وہ پورا ہو چکا۔

بعض تفاسیر میں مرقوم ہے کہ نوح علیہ السلام ۱۰ ماہ رجب الرجب کوئٹی میں سوار ہوئے تھے۔ چیومبینہ تک پر سشی طوقان میں پانی کے اور چلتی رہی۔ جیس بیت اللہ شریف کے مقام پر کئٹی تو سات مرجہ طواف کیا۔ اللہ تعالی نے اپنے بیت کو بلند کر کے فرق سے بچالیا تفا۔ پھر ۱۹ محرم بیم عاشورہ میں طوقان شتم ہو کر کشتی جیل جودی پر جا کر تفہر کئی جو حراق میں موصل کے قریب کشتی جیل جودی پر جا کر تفہر گئی جو حراق میں موصل کے قریب ہے۔ حضرت نوح طب السلام نے اس روز شکران کے طور پر روز و رکھا اور کشتی میں جینے آ دی تھے سب کوروز و رکھنے کا تھم دیا۔
مطوفان نوح کی حدود

جہود مفسرین کا قول ہے کہ بیطوفان عام اور عالمگیرتھا۔
سوائے اللی مشتی کے کو کی جائد ارائی صداب سے جائیر تیں ہوااور
قرآن جید کے ارشاوات اور آیات سے بھی بیک معلوم ہوتا ہے
کہ دوطوفان عام تھا اور جانوروں میں سے آیک ایک جوڑاکشی
میں سوار کرتا ہے بھی ای طرف اشارہ کر دہا ہے کیونکہ اگر طوفان
عام نہ ہوتا تو جانوروں کے سوار کرنے کی کیا ضرودت تھی۔
عام نہ ہوتا تو جانوروں کے سوار کرنے کی کیا ضرودت تھی۔

دوسرے مقامات براتو جانور موجودی تھے۔اس طوفان عام کے

بعدد ناشى مرف نوح عليدالسلام كأسل جارى بوكى اى وجرك

نوح علیہ السلام کو آ دم ٹانی کہا جا آئے ہے۔ پھر صفرت نوح علیہ السلام کی بید دعا رئینہ لاڑی کہا جا آئے ہے۔ پھر صفرت نوح علیہ السلام کی بید دعا رئینہ لائڈ دعکی الرئین میں الکھی آئی اے میرے پروردگا راب ان کا فرول میں ہے کوئی ذھن پر بھنے والا نہ چوڑ ہے ہی دلیل ہے کہ طوقان تمام الرئی ذھن پر بھنے والا نہ چوڑ ہے ہی دلیل ہے کہ طوقان تمام الرئی ذھین کے لئے تھا۔

حضرت شاه مجدالعزيز صاحب محدث دخشر و الوى رقمة الله عليه فأو في عزيزى على فرائة بين كدنوح عليه السلام كى بعثت اگر چدهام نه محرف إلى قوم كيما تدفضوص تمي محراس دفت الن كي قوم اور الن كي امت بي كل الل زين اور الل جهان كا مصداق تمي اور الن كي امت بي مل الل زين اور الل جهان كا مصداق تمي اور الن كي امت بي سارى و نيا تمي موجوده و نياكي معداق تمي اور الن كي امت تي سارى و نيا تمي موجوده و نياكي طرح سادى زيمن آباد نه تمي - بيسيد معزمت آ دم عليدالسلام كي فرح عليدالسلام كي فرح عليدالسلام كي فرح عليدالسلام كي قرم تمي

مطلب بیرکداس زماندهی جهال تک دنیا آبادتی دہاں تک المحق دہاں تک طوفان آبا جوسب کوعام اور شامل تھا۔ جس سے سوائے نوح علیہ السلام اور دلل ایمان کے کوئی ٹیش بچا۔ غرض کد مرف نوح طلبہ السلام اور و لوگ جوکشتی میں ان کے ساتھ سوار تھے زندہ دے۔ اور طوفان کے بعد و نیاا زسرنوآ باو ہوئی۔ آن کل کے بعض دعیان تحقیق میں کہ میں ان کے دنیا کا آباد ہونا محال نظرا تا تحقیق میں کو میز فریس کے دیا کا آباد ہونا محال نظرا تا در صفرت والی کے دیارت و المحال دیا مرف حضرت آدم اور صفرت والے اللہ کا تا باد ہوئی ہے۔ (مان معادف الرآن)

وعاً سیجے: بالشدا اسلام والمان کی برکت ہے اور رسول النصلی الله علیہ دسلم کے فقیل ہے ہم کودنیا ہی ہمی ہی ہمن وعافیت عطافر ماہے اور ہرطررح کے خاہری ویا طنی انتدوعذاب ہے محفوظ ومامون فرماہے اور آخرت ہیں بھی اپنی شان خفور دھی کا معالمہ فرماہے کے بیاللہ اہم کودنیا ہیں اہل تق کے ساتھ وابست رکھنا اور مؤشن مساوقین کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمانا۔ والمفرکہ کا کے اللہ ایک کے اللہ کی کے کہا تھے کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا تھے کہا کہ کہا تھے کہا راحشر نشر فرمانا۔

وَنَادَى نُوْحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ آهْلِي وَإِنَّ وَعَدُكَ الْعَقُّ وَآنَتُ اورلوح نے اسپے رب کو بکارا اور عرض کیا اے میرے رب یہ بیٹا میرے کر والوں میں سے ہے نور آپ کا وحدہ بالکل بچاہے اور آپ انتخم الحاسمین جی ت الشقوائي نے ادشا دفریلا کیا۔ بیٹوٹ پیٹھی تمہارے کھروائوں میں سے ٹیم ایرجاد کا رہے۔ موجھے سندائی بیزی عرفواست مست کروحس کی تم کوٹر مج ل تم کھیں سے کرتا ہوں کرتم ہوان نسٹن جاؤے ٹبول نے موش کیا اے میرے دیے اس اس سے آئے بٹاہ انگراہوں کیا ہے ہے۔ ایسے امرکی اوپنواس لى يِهِ عِلْقُرُو لِلْا تَعْفِرُ فِي وَتُرْحَمُ نِيَ ٱلْنُ مِينَ الْغَسِيرِيْنَ<sup>®</sup> كرول جس كى جوكوتر تد موسادراكر آب ميرى منفرت نيفر الحمي محاور جويرة م نفر الحمي محيفة بن بالكل تباه بن موجاة ك وَ قَاذَى ادريَارا أَذُوجُ لوح أُوزُهُ فهنارب فَتَكَالَ بِس اس نَهُ كِها رَبِّ استفر سدب إلنَّ وَتِلَد البني مومينا أمين أَهْلِي برسعكم والول مثل-إِنْ الروكِ [وَعَدُلاَ تِرادِمه الْعَقُ مِما وَأَنْفُ اورُ أَلَا مُعَالًمُ سبب عاما كم الفَكِينَ ما كم قال اس فريا النوجُ الماري إِنَّهُ وَكله وه إِلَّهُ وَكِلْ وَد عَمُلٌ عَل عَيْدُ صَالِح الثائد للألسُّنظي موجى عامل در رَانَيْسَ الْمِيهات كَنِيس لَلْ تَحْدُو إِنهُ الربِهَا أَعِدلُو عَلَم إِنْ أَعَظَلْكَ وَلِكَ عَما فِيم النّ الْفِيلِينَ نادان | قال ال في الساعر الدير الدير | إِنْ أَعُواُ عَن بِناه عِلى اللّه عَرَى | أَنْ كَ الأَلْفَكَ عِل موال كرول تحديد فَالْيَسُ الْكِنابِ وَيَهِلُ إِنْ مِنْ اللَّهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى وَلَوْ لِلْفَكُولِ أَكُون تنت على وَرَحَني اوروجه بريم زكرت أكل جوالال مِنَ عن الْغَيْدِيْنَ مُتَعَالَ إِنْ وال

نظرآني تحي اوراحي كرساته وفت كزارنا اورمشغول ربينا يبندكرتا تهاراس ب معلوم مواكريري محبت زبر بلا بل سيجى زياده قائل ہاورا ک کائمرہ و تقیہ ذلت مسران اور بائل کے علاوہ می حریس۔ انبان کے لئے جس طرح لیکی ضروری شے ہے اس سے زیادہ محبت نیکال ضروری ہے اور جس طرح بدی سے بیٹالا زمی ہے اس کیل دیاده برون کی حبت سے خود کو بیانا ضرور کی ہے۔ حضرت نورخ کی دعوت اور کنعال کی سرتشی المغرض جب طوفان كي ابتداء جوني أورلوح عليه السلام في اين ہے کنعان کوابمان لانے کے لئے فر ماما تواس نے نہ مانا اور کنتی ہیں موار ہونے کے لئے تیار نہ ہوار تو اس کے فرق ہونے سے قبل حفرت

# كنعان

قرآن باک نے سورہ تحریم 14 ویں بارہ شر تصرت کی ہے کہ معرسة اوح عليه السلام كابعى ومعرت او فعليه السلام كابوى كالمرح كافرهي بظاهرتعل الشرك بركزيده رسول ستتفاليكن ول ست كافرول كاشر يكسمال فحن مس كانجام شروه كالموظان محر فرق موفياء مقربن نے تکھا ہے کہ کتعال اگر چہ ٹوح علیہ السلام سے تھر میں رہنا تھا محراس کا دل اسے ہم مشرب دوستوں کے ساتھ لگا ہوا تفا حضرت أوح عليدالسلام تستيعين سيدهى سادهى طبيعت واليا تے۔ان کے باس بیٹمنا ان سے مانا جانا ان کی محبت کا اڑ فیما ا بشدنه تقله برخلاف اس برهم بر الوكول على اس كوزند كى كى بهار

موس وكافر كى رشته دارى ديني آهور پيس مور نبيس ب ال سنت ميدمعلوم مواكرموكن اوركافرك ورسيان اكرچ رشد قرابت كاموكرد في اوراسادى معاملات شراس دشة دارى كالمولي الر نه دو کار کو فی محض کتابی عالی نسب مو۔ سیتنے بی بوے بروگ کی ا اولا وجور يهال تك كرسيدالاجهام سنى التدعليه وسلم كي اولا ديس وافل مون كاشرف ركمتا موراكر دوموس فيس بياتو ديلي معاطات يس اس كاس أسب عالى اورقرابت نبوى كالبعي وكى لحاظ شدكيا جاسة كار تمام ويلي معاملات عن تورد اركارايدان اورصلاح وتغوى برب جو مال ومنن ب وہ اپنا ہے جو ایسانیس وہ برگانہ ب۔ اگر دنی معالمات شرجمی ان رشته دار بول کی رعابیت ہو آن تو بدر اور احد کے میدانوں میں ہمائی کی تواریمائی پرنچلتی۔بدرواحداوراعزاب معرکے توسب کے سب آیک بی خاندانوں کے افراد کے درمیان تاثیر آئے میں نے واضح کردیا کیاسلائ تومیت اور براوری کسبی تعلقات ياولمني اوراساني وحدتول بروائز تيس موتي بك بران اوركس بر دائر ہے۔ ایمان دالےخواہ کی ملک کے ہاشندے ہوں اور کی غائدان كافرادادركوكي زبان بولندوا فيصول سب أبك توم ادر أيك براورى إلى وإنتَ اللهُ ومِنُونَ إِنْوَةً كاسكى مطلب باورجو ایان و کل صافح سے مروم میں وہ اسلامی براوری کے قروبیس اس مستكمس وي معاملات كي قيداس لير وكائي ب كدو فوى معاملات ين حسن معاشرت حسن اخلاق اوراحهان وكرم كاسنوك كرنا الك چیزے وہ غیرمان کے ہے بھی جائز بلکہ سخسن اور نواب ہے۔ رسول المنتصلى الشعلية وملم اورمحلبة كراجها تعامل اورغير مسلمول شيكساتحه احسان وسلوك ك بشارواقعات الى برشائد بين - آج كل جو ولمنى اور نسانى يالونى بنيادول برقوميت كالقيرى جاتى بي بيسي عرب برادری ایک قوم معدی مندحی دوسری قوم قرار دی جاتی ہے بیقرآن د سنت كے خلاف اور دسول كريم ملى الله عليدوسلم كے بعمول سياست ے بخادت کے متر اوف ہے '۔ (معارف التر آن) وَالْخِرُورَعُونَا أَنِ الْحُمَدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

فوح عليه السلام في السيدير كدشايدين تعالى افي قدرت ساس ك ول من ايمان القا قرما و اوربيا يمان الم و و الله تعالى ےدرخواست کی کداے میرے دب میراند بیٹامیرے محروالوں میں ے ہے اور آ پ کا سے وعدہ بالكل سيا ب كد كمر والوں ميں جو ايمان والے بیں ان کو بھالوں گاتو کو بیسردست ایمان والا اور متحق مجات میں ہے۔ لیکن آپ احكم الحاكمين اور بردى قدرت والے بال-اكر آب جائين قواس كوموس بداوي تاكديد يحى اس دهدة حقد كالحل بن جائے۔ای درخواست کے جواب عمرائل تعالی کی طرف سے ارشاد فرماياتميا كماسيفوح يوفض مادس علم ازني من تهادسمان كعروالول ِ مِنْ مِنْ جِوا بِمان لا *كرنجا*ت يادي<u> كي</u>عني اس كي تعمت بش ايمان. نیں یکدیہ خاتمہ تک تباہ کار میٹی کا فررسے والا ہے۔ اس لئے ہم ہے الى چىز كى درخواست مت كروجس كى تم كوجريس كدالى دعاكرنا ناوانى كى بات سيد حفرت فوح عليه السلام في تعالى كايدجواب من كركاني المے اور ایل عبدیت کے اعتراف کے ساتھ منفرت کے طالب ہوئے ادر عرض کیا کماے میرے دب میں اس امرے آپ کی بناہ مانکا جون که آئنده آب سایسام کی درخواست کردل که جس کی محد كوفر رو اب معاف فرماد يح كوكداكرا ب ميرى مغفرت ند فرمادين محداور مجمد بررحم ندفرمادين محيقة شربة بالكل جادي موجاؤل كاربده طرات انبياءكي شان عبويت بيكويا برونت مناجات اورمعبود حقيق كرماي عجودنياز أوراجهال واستغفارش كلق رجيهي حفنرت نوخ کی معذرت

یبال حضرت نوح علیه السلام کی طرف سے جومعدت پی مونی اور الله جا محدت پی مونی اور الله جا اور گذشته نفرش کی محانی اور الله جا اور گذشته نفرش کی محانی اور معفرت و رحمت کی دعالور ورخواست فر اگی می تو آس سے محلوم جوا کرانسان سے اگر کوئی خطا سرز و جو جائے تو آئندہ اس سے نیج نے کے لئے تعنی اپنے عزم اور ارادہ پر مجروسے ند کرے بلک الله تعالی سے نباہ جا ہوں یہ دعا مائے کہ یا اللہ آپ تی مجھے خطاؤں اور کرتا ہوں سے بچاہئے ہیں اور آپ بی تو بہ پرقائم رکھ کے ہیں۔

باكيا كلسطة تروجه كالمرف يدملن لعركتي فيكرجوتم يبازل ويكالدان يعامنون برجوكيمها ويداته إي ادبرت كالتي عامنين كا بِنَّاعَنَ ابْ ٱلِيُمْ ۚ يَٰٓلِكُ مِنْ ٱلْبَآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا الِيَكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا النَّتَ وَلَا چىدىدنى يىنى بىر دىيىنگى بىرۇن رىدى مرف سىدىرات مخت داخى موكى سىدىتىدىغىل اخبارقىر قَوْمُكُ مِنْ قَبْلِ هٰذَا \* فَاصْدِرْ ثِلِنَ الْعَاقِيةَ لِلْمُتَقِيْنِ فَ

کاس کے الل ندائب جائے تھا درندائے کا قوم معربے بھیا تیا انجا ی معتبوں علے لئے ہے

لَيْلُ كَما كِما يَنْوَهُ لَا لَعُومُ الْفَيْظُ الرَّجَادُمُ إِسْكُلُمُ مَا تَلَ عَماتِهِ فِينَا مِدَى طُوف ع وكركت الديرين لَ أَنِي كُرودٍ إِنْ سَعَانِهِ مَعَكَ تِرسِيماهِ وَأَمَوْ اور بِحَكُروه التَّفَيْعُهُوْ بِم أَسِّ جلوقا مَدويط التُوَكِير إبْعَتُهُوْ أَسِّ يَعِي مِنْ ع البَيْنَ الْعَنِي فيك فري الوَجِيهَا م وق كرت إن ال 到 عَنَ أَبُ عَدَابِ | لَيْنِيْرُ صِدَاك - مَانَدُ كُنْتُ مَعْلَيْهَا مُ الناكومات على لَنْتَ مَ وَلا الدر فَوَيْكَ تمهاري فَر أَنْ عَ قَبْل هٰذَاس عيل فَاصْدِدْ بَرُ مِبْرِكُ بِي إِنْ يِنْكَ الْعَلَيْدَةُ الْجِنَانِهِ مِنْ لِلْمُتَوْتِينَ يُرِيرُ كَارون كِيك

السلام كالقب" ابوالبشر فائي" يا" آ دم ثاني" بعني انسانوں كے دومرے باب مشہوموا۔ اور غالبًا اس اعتبارے ان کوحدیث میں ''اول ارُسل'' کہا گیا۔ جب جودی پہاڑ پر کشتی تفہرنے کے بعد محتی سے 'جودی' براور جودی سے زمین برائز آنے کا تھم ہاری تعالى نوح عليه السلام كوبوا توبيه بشارت دى كى كمة كدوتم برادر ان اقوام ير جوتمهارے ساتھيوں سے پيدا بونے والي جي-سلامتی اور برکتیں رہیں گی۔ نی الحال جوز مین طوفان ہے بالکل اجر من ہے خداد و بارہ آباد کردے گا اوراس کی رونق اور برکت پھر عود کرآئے گی بہاں بسلم منا کے الفاظ فرما کر حق تعالیٰ نے تسلی فر مادی کہ پھر ساری نوع انسانی برقیامت سے پہلے دنیاجی اليي عام بلاكت ندآئے كى مربعض فرقد بلاك بول ك\_ يحد قويس السي مجى مول جن كورنيا يم عيش وآرام اورراحت ومحتن فے کا کچھ زمانہ تک وہ مزہ اڑا کس محے اور بلاً خران کا انجام پرا موگاراخروى معادت نصيب ندموكى ..

### طوقان کے بعد

حضرت نوح عليه السلام كازمين براترنا الغرض طوفان توح بين ونيائ كفركا حصد يورى طرح برباد كرويا كيار اورقوم نوح ككافر مرد وعورت بوز مع جوان چھوٹے بڑے سے مطوفان کی ہلا کمٹ کاشکار ہوئے۔ جب باری ا تعانی جل شانهٔ نے طوفان ہند کرنے ادرعذاب شم کرنے کاارادہ فرمالیا توروئے زمین پرایک مواجھیج دی جس نے یانی کوساکن کر دیا اور زین سے یائی ابلنا بند ہو گیا۔ ساتھ بی آ سان کے دروازے بھی جواب تک یانی برسارے تھے۔ بند کرویے مجے۔ زمن كويانى كي جذب كر لين كائتم بوكيااى وقت يانى كم بوتا شروع ہوگیا۔ جب طوفان پوری طرح محتم ہو کمیا اور زمین رہے النے كالى بوكى توساكنان كتنى في ووسرى باراس وسلامتى ك ماته خداك مرزين برقدم ركهاراى بناه يردعترت أوح عليه

تھے۔آپ کودی کے ذریعہ سے علم ہوااور بھی ہوت کی دلیل ہے۔
اہل جن کے لئے سلی کے غلبہ ہمیشہ ش کا آگی ہوتا ہے
دوسرافا کدہ یہ کہ آنحضرت ملی اللہ علیہ دسلم کی آسلی مقدود ہے
کہ آپ ان کفار مکہ کی ایڈاؤں پر عبر ہیجے یقینا نیک انجائی
متقبوں اور خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لئے ہے جیسا کہ لوح
علیہ السلام کے قصہ میں معلوم ہوا کہ کفار کا انجام برااور الل ایمان
کا انجام اچھا ہوا۔ ای طرح ان کفار مکہ کا چندروزہ ذوروشور ہے
تجرافیر میں غلبرت ہی کوہوگا اور آپ کا اور آپ کے رفقاء کا انجام
تجرافیر میں غلبرت ہی کوہوگا اور آپ کا اور آپ کے رفقاء کا انجام
تھی بہتر ہوگا ۔ سو مجمد اللہ تعالی دنیا پر ایسانی ٹابت ہوا۔

اس آخری آیت میں ایک عام نصیحت اور پیام قیامت تک کے اٹل اسلام کیلئے یہ ہے کہ اٹل باطل کے غلب سے مرعوب اور خوف زدہ ہوکر دین حق اور اسلام کے دائن کو ہرگز نہ مجمور ٹا چاہئے۔ آخرکا را نجام میں فتح وغلب اٹل حق بی کونصیب ہوگا۔ اللہ تعالی تقوی اور پر میزگاری کی سعادت ہم کو بھی نصیب فرما کیں۔

قصد کو حکابیان نبوت محمدی
علی صاحبها العسلوة والسلام کی صدافت کی دلیل ہے
یہاں بیج کراس سورة میں حضرت ملی الشعلید ملم کوخطاب
تفیدات ختم ہوجاتی ہیں۔اور آنخضرت صلی الشعلید ملم کوخطاب
فرما کراس قصد کے دوفا کدے بتلائے جاتے ہیں آیک بیکریدقصہ
جوہم نے دمی کے ذریعہ سے آپ کو بتلایا ہے یہ باتیں مجملہ غیب
کی خبروں کے ہیں۔ اس قصہ کو ہمارے بتلانے سے قبل فرآپ
جانے سے اور ندآپ کی قوم جائی تھی۔اس طرح یہ آپ کے
نبوت کے دلائل ہیں سے ہے کہ آیک امی کی ذبان سے اہم سابقہ
کے بزادوں ہیں پہلے کے مشترو مصل واقعات سنوائے جائیں۔
اسحاب تواریخ نے لکھا ہے کہ آ دم علیہ السلام سے اور علیہ
المام کے ۱۹۲۲ اسال کا عرصہ تھا اور آنخضرت ملی الشعلید کم کم سال قبل
واسلام کی ۱۹۲۲ اسال کا عرصہ تھا اور آنخضرت ملی الشعلید کم کم سے
داستے عرصہ کے دومرے سب اسباب علم کے یقینا مفقود
کا ہے۔اشنے عرصہ کے دومرے سب اسباب علم کے یقینا مفقود

# دعا شيحئے

یا اللہ اس وقت جوائل اسلام طرح طرح کے مشکلات ومصائب میں گر قبار جیں اور یہود ونساری اور بے دین مشرک کا فران پر جہال بھی مسلط ہیں۔ میسب الارائیائی تصور ہے۔ ہم نے قرآن دسنت کی پیروی جھوڈ کر میں مصائب اور ذلت وخواری خود مول لی ہے۔ یا اللہ اہم کودین کی بھے اور فہم عطافر ہا۔ اور ہم کو اینا بھولا ہو اسیق پھریا وکر لینے کی تو فیق عطافر ہا۔

وأخر دغونا أن الحمد والعركة الفليدين

he strict

مُ هُوْدًا قَالَ يَقُومِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا أَكُنُهُ فِنَ إِلَى عَيْرُهُ إِنَّ أَنْتُهُ إِلَّا مُؤ نے عاد کی طرف اُن کے بھالی ہودکو پیجا۔ انہوں نے فرمایا کداے میری قومتم اللہ کی عبادے کرواس کے سواتم بارواک رُأْ الْنَ أَجْرِكَ الْأَعَلَى الَّذِي فَطَرَ فِي أَفَلَاتُعَةِ ہے گنا واپن سب سے معاف کرا کا بھراس کی طرف متھ و دووہ تم پرخوب بارشیں برسائے گا دوتم کواور قوت وے کر تمہاری قوت عل مترتی کر نْوَتْوَكُوْرُولَاتُنُولُوْا بُغُرِمِيْنَ® وے کا باور تجرم رہ کراع اض مت کرو۔ عَلَةٍ قَرَمِ هَادَ كَنَاهُمُ النسك يماني فَوْدُك وَ قُلْ اس عَهِ لِيَقْتُورِ الديري قِم الْفَهُدُوا م مود عدكو الملكات مَا لَكُوْ تَهِدُ أَيْنَ اللهِ كُلُ مَعِيدًا عَلَيْهُ مِن سَهِ اللهُ مِن النَّوْمَ | لا حمر المُفَكِّرُينَ جوب باعدت والعكور استعرية لَا أَنْعَلَكُوْ عَرْمَ اللهُ العَلَيْهِ مِن إِ كَبُوا مُولِيهِ إِنْ فِي إِنْفِي مِرْسِدُ إِلَا كُر عَلَى الدَي فَعَرَق جم في عام القلائفيلون كالهرم محينين ويفكن الاسمركةم المستفيزةام بعش اكر أرتبكة اباب أثغ مر الزيقالية اكارت مراكر بلِوه بيع السَّمَاءُ آمان عَلَيْكُوْ مَ رِ أَمِدُازًا وَرَي إِنْ الْأَوْلُونُ اور ممين يومات كا فَوْكَا قوت إلى مرف فَوْجِكُمْ المارة عد و الد التَّوْكُ الدوران در فيوون عرود

قوم مودم منت برست کی ابتداء

محمد شند آیات بھی نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصد بیان ہوا تھا۔ اب یودولیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا قصد بیان فر بایا جاتا ہے۔ اس سورة شرنوح علیہ السلام ہے لے کر حضرت موٹ علیہ السلام تک سمات انہیا مرکزام اور ان کی امتوں کے واقعات و حالات کا ذکر قربایا کیا ہے۔ محرسورة کا نام حضرت ہودعلیہ السلام کے نام اور واقعد سے منسوب کیا کمیا جس سے بیم علوم ہوتا ہے کہ حضرت ہودعلیہ السلام کے قصد اور واقعہ کو خاص ایمیت حاصل ہے۔

خوفان اور کے بعد دنیار فتہ رفتہ مجرا ہا دہوگئی۔ قوم عاد کا زیانہ طوفان لور کے قریب ۱۰۰ سرال بعد کا باتا ہے۔ جعزت فوق کے پڑنچ کے عادین ادم کی آسل سے ایک بوی شدزور صاحب تکومت قوم پیدا ہوئی جوجنوب شرقی عرب بھی مرزین احقاف بھی پھٹی ہوئی تھی۔ پچومر سکے حضرت قوق سے سلسل اس قوم بھی خالص دین قائم رہا تکر جب اس قوم کو انتہائے عروج کا زمانہ فعیب جوا تو یہ گئے گڑئے۔ مب سے پہلے انہوں نے پیٹرائی کی کہ جو ٹیک اور بزدگ آدی مرجا تھا تو بیاس کا بھٹ کل جمر بطور یا دکار بنا لیے تھے گھرالیا کرنے گئے کدان جسموں کے وسیلہ سے خدا سے اپنی مراویں مائٹے تھے اور بزدگوں اور بادشا ہوں کی قبر پر بڑی عالیشان ے آس لگائے ہوئے ہو۔

۔ ماہ میں ہو۔ حضرت ہودعلیہ السلام کی دعوت اور تھی ہے ممل حضرت بودعليه السلام الي تمليغ ودموت اور بيفام في فيكه ساتھ بارباریمی وہراتے کہ بن تمے کی اجر ومعاوضہ کا ا خوابان میں۔ تمہارے مال کی مجھے ضرورت میں۔ میرا پیدا کرتے والا بی میری تمام و نوی ضروریات اور اخروی اجر و واب کاکٹیل ہے۔ یہ بات برایک پیٹیر نے اپی توم سے کی تا كەنسىھىت بىلۇث اورمور بولۇگ ان كى محت كود نيوى طم ير محمول ندكرين وحفرت مودعليدالسلام في فرمايا كرتم اتناموني بات بحی نیس محصت کدایک فخض برطمع ایر غرض محض وردمندی اور فیرخوای سے تعباری فلاح دارین کی بات کہتا ہے اورتم اسے وشمن اور بزخواه بحدكر دمت وكريبان بوت بو

توبدا دررجوع الى اللدكى بركات

قوم عاد چونکر بھتی اور باغ نگانے سے بوی و کھی رکھی تھی۔ اس لتے ایمان لانے کے طاہری فوائدو بر کات بھی بیان کتے جوان كحن من خصوصى طور رموجب ترغيب بول كمعاب كه قوم عاد تین سال سے فتک سالی اور بارش ندونے کی مصیبت ش مر کوآر تحد مودعليد السلام في تلقين كى كداكر خدا يرايمان الكرخداك طرف رجوع بوميح توبيه صيبت بجي دور بوجائے كي اور معبود و ما لك حقيق تمياري ماني اور بدني قوت بؤها بيرگا اولا وميس بركت دے گا خوشمال مس ترتی ہوگی اور مادی قوت کے ساتھ رومانی و ائماني توت بعي عطافرهائ كاربشر طيكه خداتعاتي كي طرف رجوع موکراس کی اطاعت سے بحرموں کی طرح روگردانی ندکرو تم اسے كفروشرك سيدتوبر كرولين اس كالخنداراده كداب اس كفروشرك كا زند كي كوترك كروس محاوراللد تعالى مففرت طلب كرويتواس

عارض تاركرات تے اوران كى رومانى طاقتوں كوسفارش كرنے والا قرار و بے كر خدا سے دعا كرتے تنے جب ان ش مشر كانه عادتن جرا كالمحكين قوبت تراثى اوربت بري ش ماهر مو مع اور محر كلي بوجايات كرفيد

حعنرت مودعليه السلام كي بعثت

حضرت مودعلیدالسلام اچی توم کے آیک فرد تھے۔اس فاظ ے ان کے وقعتی یانسی بھائی ہوئے۔ اللہ تعالی نے آئیس اپنا رسول مقرد کر کے ان کو سمجھانے کے لئے مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعانی کی توحید اوراس کی حیاوت کی طرف دعوت دی اورنوگوں برظلم وجور کرنے سے منع فرمایا۔ بینهایت فارغ البال توم في إن يريبان اموال واولا دى كثرت في اور ملك نهايت مرمبر وشاداب تهاجس كى ينام يربي نوك مطمئن اور و سووه حال نف حيكن بيشان دار ادرز بردست قوم مم كرده جاہت ہوکر اور شیطانی اخوا کی بنا و پرشرک اور بت پرتی کے محناہ كيره كى مرتكب تقى ـ روزى وسين من برسانے اولا و وسين تمررتی عطا کرنے اور مختلف مطالب اور حاجات کے لئے الگ الك بت بنار كم تعرين كى عام طور يرسش موتى تحى -حعرت مودعلیدالسلام نے ان کوبت برتی سے روکا اور شرک کا بطلان كياسة ب في عن من فرايا كد بعلا يقرك بت اورش ك مورتين مهاحب اختياروما لك وحاكم جويحتي بين؟ بيتم مستمرايل میں بڑے ہو۔ شرک کی کو لی عقلی وقع دلیل موجود نیس ۔ مرحض افترار کذب اور بہتان ہے۔ بیسارے معبودجن کی تم بندگی اور برستش كررب بوحقيقت بين كمي هنم كي مجعي خدا كي صفات اور طافتين بين ريحة ـ بندكي اور برستش كاكوني استحقال ان كوحاصل النيس بيرتم في خواه كواه ان كومعبود بنا ركما باور يلاوجدان

ا طرف پلیث آ وُ تو وہتم کو دنیا ہیں حیات ملیبہ کی ڈوٹھالی درے گا۔ دونول جكه استغفار اورتوبه كى دنياوى بركات كوظا هركيا مميا في مديث شريف ش بحي استغفاري بزي نعنيات بيان ي كي بير استغفاركولازم يكزل الندتعالى اسه برمشكل سانجات ديتا ے برنگی سے کشادگی عطا فرماتا ہے اور روزی الی جگہ سے

پیجا تاہے جواس کے خواب دخیال میں بھی نہ ہو۔

تورواستغفارك بتيرين خرت كى تجانت اورفلاح ابدى توسطى گالکن دنیایس محی اس کے بوے وائد نصیب موں مے تمہاری قطسالی دور موجائے گی۔وقت برخوب بارش موگی جس سے رزق کی پیدادار میں وسعت ونزقی ہوگی۔ مال وادلا دمیں برکت ہوگی۔ | ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جوشش خوش میش کازندگی دنیایش گزارد کے۔

> بى بات اس سورة كے يہلے ركوع ش آتخضرت سلى الله عليدوملم سے كهلوانى فى تقى كداسيندرب سے معانى ما جمواوراس كى

# دعا سيحجئ

یاالله! تا زندگی حقیقی تو حید اور اسلام وایمان پر ہم کو قائم رکھتا اور ای پرموت نصیب فرمانا۔ یا اللہ اس ملک اور قوم نے جو قر آن وسنت سے اعراض کر کے جرم عظیم کیا ہے اس کواچی رحمت ہے معاف فرمادے اور ہم کواچی طرف رجوع ہونے کیتو میں عطافرما وے آیکن پ

واخرد غونا أن المكديلورت العليين

Eres S. Cold

قَالُوْا يَهُوْدُ مُا حِنْتُنَا اِبَهِنَاءٍ وَمَا مُنْ مِتَالِ فِيَ الْهِتَنَاعَنْ قَوْلِكُ وَمَا حَنْ لَكُوْفِينِيْنَ ﴾

عالاس ناباب المعالمة المعتبال الموقع من الهينا إلى المعتبال الله والمعلمة المن الله والمعتبال المعتبال المعتبال الله والمعتبال الله والمعتبال الله والمعتبال الله والمعتبال المعتبال المعتبال المعتبال المعتبال المعتبال المعتبال المعتبال المعتبال الله والمعتبال المعتبال ال

الكؤاده يوسل المنفذ الديول المنفذ الواقع المناف المنفذ المنفذ المن المنفذ المن

مى كولَى رِيلَ يَهِمَا يَحَتْ إِن - يه يَهَا مِن يَقْرِينَ اللَّهِ بِمِن وَ يَحِدِ كِيا مراء بهج استنس تم جوبوب شدنده راور طاقت ورنظر كارج مو اسيد ديدا اول كي فوج عن محر في موكر جمد ير بوري وت س بيك وقت نا گیال حلد کرے می مرابال بیانیس کر سے می تم کواور تهارب معبودان باطل كونينج كرنا بول كرتم سب جع بوكر مجي كونى خرر يهي استكنة موقو يتفياؤ سندة راكيناى كرد اور شرجي ايك منت کی مہلت دو۔اور فوپ محداو کے بمبرا مجرومہ خداے وحدہ التريك لدرب جومرارب باورواي تماراجي مالك وماكم ہے۔ کو بدنکی سے تم تیل مجھتے۔ ندمرف علی اورتم بلکہ برجھوٹی بری چیز جوز من بر پاتی ہے خانص اس کے تبند اور تصرف میں ے۔ کویان کے مرکے بال اس کے باتھ ش ہیں۔ جدھ میا ہے يكر كيفي اور بيرد ايكى في مال فيل كداس كالبعد اختيار ے لکل کر ہماک جائے۔ نہ الم اس کی گرفت سے چھوٹ سکتے ہیں۔ شہعے اس کی بناوش رہ کررسوا ہو سکتے ہیں۔ بلاشبہ برا برورد كارعدل وانصاف كى سيدهى داه برسيا وراسية بندول كويكل اور خرکی جوسید می راواس فے الل بیک اس بر علفے سے دوماتا سهاوداس برسطنے والوں کی حفاظت کرنے کے کئے خود ہروات وبال موجود بسيد الكاصاف اوركمرى كعرى باتنى من كريمي ن مانو كي واب برا يحد نتسان في بر فرن تبلغ بيري طرح الااكر چكا تم افئ كركولو ضرور ب كداس هم كابهث دهرى اور تصب اور عناد يرآسان سے عذاب آئے جوتم كوبلاك كر والے دخداكى زشن تمهاري جانى يدويان شاوكي وه دور سالوكول كوتهار الموال وفير وكاوارث بناد عكاتها را تعدقتم كردسية سن باوركمو خدایا اس کے پیٹیروں کا میکنیس مجزار ساس کا مکے فراب من ے۔ جب دہ برج کا مافظ اور محمال بے قبر قائل مفاظت جز ک حاعت كسابان الماقدرت كالمدس كردسكار والفروعونا آن المستريلونية الغليين

قوم بهود كاجواب اور بإطل معبودون كازمم كذشتة يات من جنايا كياتها كرقوم عادكي طرف صعرت مود عليدالسازم كويغير مناكرميعوث فريليدان كومعنرت بوؤكى لعدائح شاق کررتی منیں اور وہ بیٹیل بداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خيالات كان كرمقا كدا شال فرض ان كركسي اداده بين محي كوفي فض حاًل ہوادران کے لئے ٹامنح وشفق ہے۔ اس کئے انہوں نے پہ روش اعتبارى كدحعرت مووطيه السلام كاغداق الزنباران وتعوذ بالشد يَ يَوْوَف كُروانا اور إن كي حمانيت وصعافت كم تمام يَخْفَى دالأل و ماين كوجنكانا شرور كيااور حضرت مودعليدالسلام ي كين كك كد ہم اس دور کے بیل آنے والے بیس کرتم کوخدا کا رسول مان لیس او ماسية معبودول كى مهادت جهود كريديقين كرليس كده خداسة اكبر کے مانے ہادے سفادشی شہوں ہے۔ ہم محن تہارے کہنے سے اسية معبودول كولال جهود عطة ورندمجي تعماري ويغبري برايمان لا سكت بين اورتم جويد بكى بكل باليس كرت بواورسارى قوم كويد قول بتلاكرا بنادهم ن مناد ب وقد مهرا خيال بيب كرمار يدويونا وك من سے کی نے آسیب ہیجا کرحمیں مجنون اور یا گل کردیا ہے۔ جب سے تم نے جارے معبودول کو برا کہنالور آم کوال کی حمادت سے باز رہے کے لئے تنقین کرنا شروع کیا تھادا حال فراب ہو گیا ہے۔ اور ممد عبودول في المتافى في مزادى كدابتم بالكل ديواول كاكا إلى كسف كلهو (المياذ بالشاقال)

حضرت ہودعلیہ السلام کی جوائی تقریر حضرت ہودعلیہ السلام نے بیسب کی نبایت منبط دمبرے ساادد کا ان سے ہوں کا طب ہوئے کہ میں ضاکوادرتم سے کو کواہ بنا کرمب سے پہلے بیاعلان کرتا ہوں کہ میں اس احتیادے قلعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں بی تدرت ہے کہ جھے کو یا کی کو کی تم وكتاجاء المركام تينا فودا والنان المنوامعة برحمة قِنَا وَبَعَيناهُمْ فَينَ عِدَالِهِ وَرَجَعَة وَعَا وَبَعَيناهُمْ فَينَ عِدَالِهِ وَرَجَعَة وَعَمَوارُسُلَهُ وَاتَبَعُوا المركل جَهَارِعَني لِهِ عَلَيْظِ وَوَعَلَى عَلَا يَعَن فَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَا يَعَن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى عَلَا اللهُ عَلَى اللهُ الله

دورى يونى عادكوجوكم بودكي توم كلى \_

عذاب لے آؤ۔ حضرت بود علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میری تکصان د صاد قاند نصائح کا بھی جواب ہے تو ہم انڈ اور تم کو اگر عذاب کا اتنائی شوتی ہے تو پھروہ بھی کچھدد در تیں ہے۔ عذاب و ہلا کت

الحاصل قوم عادلی پا داش علی اور قانون جزا کا دفت آپینچا اور
ایک جولناک عذاب نے ان کو آسکی را جیسا کہ سورہ امراف
ش بیان جوا سمات را تی اور آسکی دن مسلسل آسٹری کا طوفان
آیا اوران کو اوران کی آبادی کوتبدہ بالا کرے دکھ دیا۔ مکان کر
سے جیشیں از گئیں۔ درخت جڑے اکھڑ کر کہیں ہے کہیں جا
ریٹے ۔ جواتھ دہیج ہونے کے ساتھ الی ذہر بل تھی کہ آ دہوں
کی تاک میں داخل ہوکر نیچ ہے لکل جاتی اورجسم کو پارہ پارہ کی ادرک

قوم عاد کی سرکشی کی انتها

منشة آیات پی بیان بواتھا کے مطرت بودعلیا اسلام نے اپنی قوم عادکو فدا کی دومدانیت پرایمان لانے کی برطری ترفیب اور تلقین اور بلغ فرمانی محرق معاد کی اعتبائی شرادت اور بغاوت کدده این توجیر کی اعتبائی شرادت اور بغاوت کدده این توجیر کی تعلیم سے بغض وعناد ہی برستے رہے۔ آخر حضرت بود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت و مرکشی پراعلان فرمایا کہ اگر ماد کا دو یہ بی بال اور ترک کی ای دو تربیع رہے اور میری بہد تھی ہے۔ اور ترک سے امرائی کی آخر م حاد کا ذکر ہوج کا ہے۔ معرف موری اسلام نے عذاب الی کی گرفت سے قوم کو جب حسرت ہود علیہ السلام بی ماد کا ذکر ہوجا ہے۔ السلام الی تو دہ الیہ کی گرفت سے قوم کو در این تو دہ الیہ کی جم کو ممکن دیے ہوا کہ سے ہوتو دہ سے کو دو وہ ماد کی کر حضرت ہود علیہ السلام سے ہوتو دہ سے کو دو کا کر سے ہوتو دہ الیہ کی جم کو ممکن دیے ہوتو دہ سے کو دو

قوم عادو تكذيب رشل 🗽

يهال آيت من قرم عاوك متعلق وعَصَوْا رُسُلُو مُعَالِينِي قوم عادف الله كے تغيروں كى نافرمانى كى حالاتك قوم عاد يكن مرف مودعنيدالسلام كاتشريف لانا تأبت ہے۔ پھران كى جاتن كو رسولول كى نافرمانى كالمتحد كول قرار ديااور وعصفوا وسلكا كول فرہایا۔ بیا کیسٹر ہوسکتا ہے کہ اس کا جواب مغسر کے نے دو لحرت دیا ہے۔ اول مید کہ تغیروفت مراجان لانا اس شرط برموقوف ہے كراس سے بمبلے محتمام يغيرون كومانا جائے قوم عادے ندفتا مودعلیالسلام کی بحذیب کی تھی بلکہ اپ سے بہلے سومی پغیرکو فهن مانتي همي رز معفرت نوح عليه السلام كوز معفرت ادريس عليه السلام كؤند صغرت هيث عليدالسلام كور دومراجواب بدسيه كدتمام يغير فرض دسالت اور اصول وغيرى اور متلد توحيد على سب كسال بين ال لئ الراكب يغيركا بي الكاركرديا جائ توباوجود دوسر يغبرون كتضديق كاليعض كوعوا يغبرون كامكر قراد دياجائ كارقوم عادعليه السؤام في معترت بودهليد السؤام كا ا نكاركيا و كوياكل وفيرول كا الكاركيار كونك دومرے وفيرول نے مودعلیدالسلام کی دسمائت کی تھد بی کی اور جب تی خمروں کی دمالت كي تعديق كونها نالو كويان كي تحل كذيب ك.

اعمآل برحمندنبين بوناجائ

یہاں آ بت میں معزت ہود ملیہ السلام کواور آپ کے ہمرائی افس ایمان کوجن کی تعداد بعض مغسر مین نے چار بڑارتک تھی ہے نجات دینے اور عذاب سے بچالیے لینے میں لفظ برحمۃ فرمایا لینی محض لینے کرم ورقم سے بچالیا۔ لفظ برحمۃ میں اس طرف اشارہ ہے کہ کسی کواپنے اعمال وافعال برخواہ کیسے بی نیک ہوں محمنڈ نہ کرنا چاہئے۔ یہ بی تعالی کی رحمت اور کرم بی ہے کہ جود غوی عذاب سے بچائے ہوئے ہیں۔

والفروعونا أن المسكوليون الغليين

سمحند من مرست سرس می بدس و حرکت پڑے نظرا تے ۔ تھے۔ ہراروں انکوں اناموں کے ذعر کی کوچوں میں لگ ہے ۔
مکا نوں کے اندرد ب سمتے ہوا ہے اڈکر پہاڑوں اور درختوں سے کرا کرکٹز سے گڑے ہوئی ان کو مخد ہتی سے منا دیا کہا تا کہ آنے والی تسلوں کے لئے عبرت بنیں اور دنیا اور آخرت کی العنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا۔
لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا۔

بيروان حق كي حفاظت

ایک طرف تو سر کشول ادر با فر بالول کا بید عالم موا۔ دوسری طرف حضرت مود علیہ السلام اور ان کے پیروان اسلام خداکی رحمت سے آس مولناک عذاب سے دنیا بیس بھی بالکل محفوظ رہے اور عذاب آئے ہے پہلے ان کواس جگہ سے نکل جانے کا تھم دے دیا محیا۔ اور ایمان اور عمل صارح کی بدوات آخرت کے بھاری عذاب سے بھی جات میں دہے۔

### سامان عبرت

یہ ہے توم عاد کی وہ داستان جرت جوائے اندر ہے تھار پندو
نسانگ رکھتی ہے۔ خدائے قدون واحد کے احکام کی تھیل اور
تقویٰ وطہارت کی زندگی کی جانب دھوت دیتی ہے۔ شرارت
سرشی اور خدائے احکام ہے بغاوت کے انعام بدس آگاہ کرتی
ہے۔ اور وقی خوش عیشی سر محمنڈ کر کے نتیجہ کی ہزشتی پر خدات
اڈانے ہے ڈراتی اور بازر کھتی ہے۔ بیدوہ قوم عاد تھی جن کے
بیدوں نے بہت محمطرات ہے اپنے پروردگار کی باتوں کا مقابلہ
کیا۔ اور اپنے تیغیر کی نافر بانی کی اور چھوٹوں نے بڑے
سیطانوں کی محروی کی۔ آخر سب جادو بر باوہوئے۔ قرآن کر بم
سے موعظم وجرت اور گرائم ایہ پندونسان کی کا سامان فراہم کیا
بات کہ دنیا اور آخرت کی سعاوت وقال تک کا بہتر بن طریقہ اللہ
بات کہ دنیا اور آخرت کی سعاوت وقال تک کا بہتر بن طریقہ اللہ
بات کہ دنیا اور آخرت کی سعاوت وقال تک کا بہتر بن طریقہ اللہ
بات کہ دنیا اور آخرت کی سعاوت وقال تکا بہتر بن طریقہ اللہ

# 

اس قوم نے بوی ترتی اور مقلمت حاصل کی محمی قرآن مجید نے فرود کے حال عب ان کی سنگ تراشی اور فن تقیر کا جگر جگ تذکره کیا ب- جاز اورشام کے مالین جال بیقوم کسی زماند میں آباد تھی پياڙول كوكائ كائ كرنهايت شاندار يرتكلف اور يائيداد او ارتيل بنائی حمیں جن کے آ اوراب تک یائے جاتے ہیں۔ غرض بیاتوم نهایت آسوده حال تقی مال و دولت کی فرادانی تقی اوران کی زندگی بزی بیش و مشرت شن گزرتی تھی۔ بیقوم بھی خدائے واحد کے علاوہ بہت ہے معبودان باطل کی برستار اورشرک بیں جنائقی اس لنے ان کی اصلاح کے لئے ان کی قوم میں سے حضرت صالح عليدالسلام كويغ براودرسول بناكر بعيجا كميا تاكدده النكوداه داست ير لائمي ان كوخدا ك تعتيل ياد ولائمي ين مصصح وشام ومحقوظ بوتے دہتے ہیں اوران پرواضح کریں کیکا نفات کی جرشے خداوند قدوس کی تو حیداور بکرائی برشابد بهاور برسش مبادت کے لاکن ۔ ڈات احد کے علاوہ دوسرااور کوئی جیسے ہے۔ انداعہ حضرت صالح عليدالسلام كتبلغ وتغبيم اس آیت زیرتغیری متایا جاتا ہے کہ قوم شمود کے قومی ووطنی

حفرت معارمح عليهالسلام اورقوم فمود كالتعارف حعرت صائح عليه السلام اى قوم فرود من بيدا موسة... مودمین نے معرب صالح علیہ انسلام کا زیاز تقریباً ۱۳۲۰ قبل سیح لكعاب يعنى معزرت ميسى عليدالهام تقريا وحاكى بزارسال میلے اور آ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے زبانہ مبارک سے تقریبا تمن برارسال فبل أورطوفان نوح بي تقريباً ١٣٧٨ سال بعدسلسلة نسب معزمت معامح عليه السلام كالمجعثى بشت بيس معزمت أوح عليه السلام يحل جانا باور ٩٨ سال آپ كاعمر بوكي اذر حضرت ہودعلیدالسلام کے درمیان ۱۰۰ سال کا فاصلے بے حمود کہال آیاد تفاوركس خطهش تعيلي موئ تغياس كمتعلق بيه خي شده امر بكران كى آباديال الالى اورمغرنى عرب جريس تيس يكوياس وقت مجاز اورشام کے درمیان وادی قری کی تک جومیدان نظرة تا ب برسب اس كامقام سكونت تحار شودكى بستيول كي كون رات اورآ ثارة ع تك موجود يل بيقوم ثمود يمي عاد ي طرح تبايت قوى الجثة طاققر اورطويل العرلوك تضيف فن تغيير اورفن سُنك تراثی میں ان نوکوں کو خاص ملکہ حاصل تھا۔ فن سنگ تراثی میں

مالح علیدالسلام کوان کے پاس تغیر مناکر بھیجا کیا۔ ہر ينجبركى لمرح معنرت صارلح عليه السلام نيقجى الجي قوم كوحتيق توحيد كى طرف وحوت وكى اوركها كدمرف خدائ واحديكاكى حبادت کرو۔ اس کے سوا کوئی تمیارا دومرامعبود نہیں ہے۔ مشركين اتنا تو تسليم كرت تے كدان كا خانق الله عي ہے اى مسلمد حقیقت کوسامنے دکھ کر حفرت صالح علیہ السلام نے بطور وکیل کے ان کو مجمایا کہ جب وہ اللہ عی ہے جس نے زشن کے ب جان ماده سے تم كويدانساني وجود بخترا ليكني اول معفرت آ دم علیدانسلام کومٹی سے پیدا کیا اور پھروہ بھی اللہ بی ہے جس نے ز بین بیس تم کوآ بادکیا بعنی پیدا کرے باتی رکھا۔ بتا کا سامان کیا۔ زمن کے آباد کرنے کی ترکیبیں بتلائیں اور تدبیریں الہام فرما تیں تو پر اللہ سے سوا خدائی اور کس کی موسکتی ہے۔ اور کس دوسرے کو بیٹ کیے حاصل ہوتا ہے کہ آس کی بند کی اور پستش كرور جب اللدى الهاشع اورمحن بيق جائية أوى اى ك طرف ایمان و طاحت کے ساتھ رجوع کرے اور کنر وٹرک وغيره جو كناوكر يكابان كى معافى جابداللدتعالى بندوب بالكل نزديك بي بربات خود سناب اورجوتوب واستنقار مدق ول سے کیاجائے اسے من کر تول فرما تاہے۔ الله تعالی کی شان بنده نوازی

باوثاه ك مسودش كونى ورخواست بيش كرنا بولونظاى مقريين عى سنة كى كاوسلد يكونا يراتا باس كور نيدس ماوشاد ك حضود تک اپنی درخواست کانجانا براتا ہے۔ میراگر اس کو اپنی ورخواست كاكولى جواب محى بادشاه كيدد إرس ملتا لعيب موتا ہے تو وہ بھی کی مقرب بارگاہ تی کے ذریعہ اور واسط سے ما بب ال غلط قیاس کی مناه پرمشرکین سف خیال کررکما تھا کہ خاتق ا كبرك درتك رسائي عام انسان كى نامكن ب\_اسك و کینے کے لئے کمی وسیلۂ سفارٹی اور مقرب بارگاہ کی ضرورت ہے۔اس بناء برانہوں نے بہت سے چھوٹے بڑے معبودوں کی رِستش اور بندگی کو اختیار کیا تھا۔ کہ ان کو خوش کر کے ان کے دربیداورسفارش سے مارے کام خالق اکبرکی بارگا، عالی سے بن سكة بي - معرت صافح عليد السلام في اس جوف ي جلہ اِنْ رَبِّنَ فَيْدِ عِنْ فِيْتِ عِن اس جا في خيال کي يوري تروي فرا ولى \_اورالشرنعالي كي دومفات قرعب اورمجيب بتلاكريدوا مح كر دیا کہتمارا فالق معبود حقق باد جودائی طوشان کے بندے سے بهت قريب ب- اوروه ومريراه راست بربتد ي وعاوفريادك منتا ہے تو جب خداد تد خالق کا نئات کا دربار ہرخاص و عام کے لئے ہمدد قت کھلا ہوا ہے اور و وہر کس وہ کس کے قریب بی سوجو و بة ويرتم اليه خواسا فند بنول كومن كمرت طريقه برايا تفع اور سفارقی کیوں ماسنت جواور کیول الن کی تصویریں اور مجسے يوج بوكدية فوش بوكر خالق اكبرى باركاه بس بمارى سفارش کریں ہے۔اور ہادے کام کرا دیں ہے۔اس فرح حضرت مهام عليه السلام فيرت برحى اورياطل برحى كى جز كان دي اور توحیرهیتی کی طرف آنے کی دوست دی۔

والفردعوكا أن المتدينوري الفليان

erosaturi.

# قالوا يصارم قل كنت فيذا مرجوا قبل هذا التهديا أن تعبل مايعبل الماؤنا وإذا لين المنافئ والمنالين المنافئ المنافئة المنافئ المنافئة المنافئ

بر تغیرش دیانت وصدات نهم و دُکام عن د فراست طم و رشد کے آ دار شروع علی سے نمایاں رہتے ہیں۔ جیسا کر حضرت خاتم الانبیا ورسول الشملی الشعلیہ وسلم کو اعلان نبوت سے پہلے سارا عرب این کا خطاب و بتا اور آپ کی دیانت و امانت کا نہایت درجہ مشتقد تھا۔ نبوت کا دعوی اور بت پرتی سے ممانعت کرنے پر بیسب فالف ہو گئے۔ ای طرح نبوت سے پہلے حضرت صارح علی السلام کو بھی توم والے پوا ہونہا را ور ہوشمند بھیے شعے۔ منصب رسالت کے بعد جب آپ نے تو حید اور آخرت اور مکارم اطلاق کی دعوت و بٹی شروع کی تو تو حید اور آخرت اور مکارم اطلاق کی دعوت و بٹی شروع کی تو توم نے سب سے اور مکارم اطلاق کی دعوت و بٹی شروع کی تو توم نے سب سے معلوم ہوتے شعے۔ ہمیں تو تم سے بوی بوی امید یں تھیں کہ اپنی حضرت صارخ علیهالسلام کی وعوت برقوم کاتهره
کذشتر آیت سید مود قوم سازخ علیهالسلام کا قصد شروع فربایا
کیا تفااور بتلایا کیا تفاکر قوم فروی اصلاح کے لئے حضرت صارخ
علیهالسلام کو قبر بنا کر بیجا کیا تفا تا کده وان کوراه داست پرلائی ب
علیهالسلام کو قبر کی تعلیم و یں اوران کی باطل پرتی اورشرک می
برا ہونے کی ممرائی کو فلا بر کریں۔ چنا نچہ دلائل کے ساتھ حضرت
صالح علیه السلام قوم کو بار بار سمجاتے اور تعیمت فرماتے محرقوم پر
مطلق افر نہ ہوا بلکہ اس کا حضرت صارفح علیه السلام سے بغض وعناد
ترقی پاتار ہا۔ اوران کی مخالفت برحتی رہی ۔ اگر چہا کے مختصراور کرور
مول شام کرے آپ کی تلق ہوئی محرق می اکثریت اور مرماید دارای و اللہ کا مرحق برائی پرقائم مرسیہ اور مرماید دارای و اللہ کا برحق برگی پرقائم میں۔

he strick

ے مع مت کرو۔ ہادے زدیک اپنے باپ داؤا کی روش کے خلاف ایسا مسلک افتیار کرٹا جس کی تم دھوت دیتے ہوئی گئی ہور سخت شب کی جز ہے جے ہارادل کی طرح نہیں مانا۔ محکمی کے شک وشبہ کی وجہ سے حق کا راستہیں چھوڑ ا جا سکتا

انفرض قوم فرونے معرت مائے علیدالمام بیر مطالبہ کیا کہتم بت پرتی سے مع مت کرواور توحید کی دھوت مت دو۔ اس کا جواب معرت مائے علیہ اسلام نے قوم کو بوں دیا کہ اگر تھہیں قوحید کی دھوت میں شک دشہر ہے تو تمہارے لگ وشہد کی دیہ سے میں ایک صاف اور سیدھا داستہ کیے چھوڈ سکا ہوں۔ خدا نے جھے کو بچے دی اور اپنی رحمت عظیمہ سے منصب ویغیری حطا کیا۔ اب بغرض کائی میں اگر اس کی نافر مائی کرنے لگوں اور جن چیز دل کے پہنچائے اور دھوت ویکنے کرنے کا تھم ہے شہ پہنچاؤں تو چیز دل کے پہنچائے اور دھوت ویکنے کرنے کا تھم ہے شہ پہنچاؤں تو ہے فیرخواہ اور میں کی قدر کرتے ۔ چھے فرائض دھوت ویکنے ہے دک جانے کا مشورہ دیے ہو۔ اگر فعدا تو استہادا مشورہ تیول کرلوں تو بچو تقصان کے اور کیا ہاتھ آئے گا۔ سجان اللہ کیے گرلوں تو بچو تقصان کے اور کیا ہاتھ آئے گا۔ سجان اللہ کیے جیب ہیرایہ میں قوم کے فیرمضول مطالبہ کوردفر بایا۔ لیافت و جاہت سے فخر توم اور ہمارے لئے ایدناز اور ہمارے سر پرست بنو سے محرافسوس کداس وقت جو ہا تیں کررہے ہواس سے قوساری امیدیں خاک میں لمتی نظر آتی ہیں۔ تم نے ہمارے باپ واوا کے قدیم لمرہب کے خلاف علانیہ جہاوشروس کر کے سب قوقعات خاک میں ملادیں۔ کیاتم یہ جاسے ہوکہ ہم ایک خدا کو لے کرسارے برفت و ایزناؤں کو چھوڑ بیٹھیں تم کیا خضب کر سے ہوکہ میں اسے آتا ہائی وین سے دوک رہے ہو۔

حق وباظل کے استدلال میں فرق

یبان جابیت اور اسلام اور حق و باطل کے طرز استدال کا فرق بالکل نمایان خاجرے اور اسلام اور حق و باطل کے طرز استدال کا کر آبائی نمایان خاجرے صفرت صافح علیہ اسلام نے توجیہا کہ گذشتہ آبت میں بیان ہوا یہ فرمایا تھا کہ اللہ ک سوا کوئی حقی معبود تیس ہے اور اس پر دلیل بیردی تھی کہ اللہ تی مشرک قوم کمیں اور ذمین میں آباد کیا۔ اس کے جواب میں ان کی مشرک قوم کمیں ہے کہ ہمارے بید جود بھی ستی عبادت ہیں۔ اور ان کی ممبادت میں کی جا سے ان کی مبادت ہیں۔ اور ان کی ممبادت میں کی جا سے ان کی مبادت ہوئی کی جا کہ جن کی اندمی تھا یہ بی کہا کہ جن کی اندمی تھا یہ ہے کہا کہ جن کی اندمی تھا یہ ۔ نیز قوم نے حضرت صافح سے بیجی کہا کہ جن کی اندمی تھا یہ ہے کہا کہ جن کی اندمی تھا یہ ہیں۔ تم ہمیں اس کی اندمی تھا یہ ہیں۔ تم ہمیں اس

دعا سيجيئ

یااند! شریعت مطیره کی نافر مائی سے ہم کو کائل طور پر بچائے۔ اور ہم کو ظاہر میں ادر باطن میں اپتے رسول پاک کا انباع نصیب قرمادے۔

باالشااس دفت امت مسلمه بس مح بعض غير شرى رسوم عن باب دادا كاكوران تعليدك بنابردائج مورى بير - بالعله ابهم كودين كى مجعاد رهم مطافر ما دوقر آن وسنت كى تعليمات كا ابتاع نصيب فريار وَ الْحِدُدُ عُونَا أَنِ الْحَدُدُ بِلْهِ لِنَهِ الْعَلَمِينَ

يُلِقَوْمِ هَانِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ إِيَّةً فَنَ رُوْهَا تَأْكُلُ فِي ٓ أَرْضِ اللَّهِ وَ لَا تَعْشَهُ وُهَا إِسُوْءٍ ے میری قوم بیاونی ہے اللہ کی جوتمهار سے لئے دلیل ہے اس کوچھوڑ وو کداللہ کی زمین عمر اکھائی چھوا کرے اوراس کو برائی کے مراجمہ باتھ مجی غُنَّ أَيُّاعِنَ إِبُّ قَرِيبٌ®فَعَقَرُوْهَا فَقَالَ تُمَتَّعُوْا فِي دَارِكُمْ ثَلَثُهُ أَيَّاهِ ﴿ ذَٰلِكُ ت قانا مجی تم کوفری عذاب آ پکڑے۔ سو آنہوں نے اُس کو مار ڈالا تو صالح نے فرمایا کدتم اپنے گھروں میں تین روز اور بسر کرنو بدایا وَعْلُ غَيْرُمَكُنُ وْبِ ﴿ فَلَيَّا جَمَاءُ اَمْرُنَا نَجَيْنَا صَلِمًا وَ الَّذِينَ الْمُنْوَا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ قِتَّا وعدہ بے جس میں قررا جموث جین موجب جاراتم آئیجا ہم نے صافح کو اور جو اُن کے ہمراہ اہل ایمان تھے ان کو اپنی رحت سے پیمالیا وُمِنْ خِزْي يَوْمِينِ إِنَّ رَبِّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيْرُ ﴿ وَأَخَذَ الَّذِيْنَ طَلَمُوا الْصَّيْعَةُ اور اُس دن کی بدی رسودنی سے بچا لیا ویک آپ کا رب می بدی قوت والا غلبه والا بعد اور ان ظالموں کو ایک نعرو نے آوبایا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ حِبْثِينِينَ ﴿ كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا ۚ ٱلْآ إِنَّ ثُنَّهُوْدَا كَفَرُوا رَبَّهُ مُ جس سے وہ اسپنے کمروں بھی اور سعے پڑے رہ محے۔ بھیے ان محروں بھی ہمی بنے بی شریعے خوب من لوشود نے اپنے رب کے ساتھ مخرکیا۔ ٳؙٙڒؠۼڷٳڷؚؿؠؙٷ<u>ۮ</u>ۿ خوب من اور حمت مع شمود کود وری ابو کی رُضِ الله الله الله وَ أَوْلا لَيْنَ تَوْهَا الراس كور جودِ م إِلْمُونَا وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الْعَ فَعَقَرُوهَا انہوں نے انکی کھیں کاے دیں افغال اس نے کہ انکھٹوا برت ہو ان کاوکٹو اسے کمروں میں انکٹ کا آیکا پر تمین ون افغالت یہ وَعَدَّ وَعِدُ عَيْدُومَكُذُوبِ وَجِونَا مِنْ عَلَيْهَا كَالِمَا أَكُرُونَ الْمِنْ أَمِدُ أَوْلَ أَمُنْ أَمِدَ أَلَا أَمُنْ أَمِدُ وَمُوالِمِهِ عَيْدُ مِنَا مِنْ أَمِدُ وَمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا أَمَا أَمِن مِنْ أَمِيلُوا أَمِن مِن اللَّهُ الْمُؤْمِنُ فَا مِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ مِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ مِن اللَّهُ اللّ الْمُنْوَا اِيمَانِ لائے الْمُعَدَّدِان كِرَامُهِ | بِرَحْبَةِ يَتِكَا إِي رَعْبَ إِلَى بِكِلْ اللَّهِ عِلْهِ اللَّ اللَّهِ مِلْكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِلْكَ اللَّهِ مِلْكُ اللَّهِ مِلْكُ اللَّهِ مِلْكُ اللَّهُ مِلْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مِلْكُلِّلُ اللَّهُ مِلْكُلُولُ اللَّهُ مِلْكُلَّ

الآياديكو الدَّويِك التَّفَقُ في الكَرُّفُ عَرِيدِ أَرْتَهُ فِي السِّادِ الْمُلِدِيمُو الْمُعَلِّمُ الْمُلُودُ فودي قوم كامندها نكام هجره

رُبِّكَ تَهَارَارِبِ | هُوَدِهِ | الْعَيْقِ قَرَى | الْعَيْنِيزُ عَالِبِ | وَلَنَكَ ادراً كَرُدُ | الْذِينَ ووج | ظلنوًا نهول في عمري | الفَيْعَامُ جَلمادُ

فَأَهُ بِكُوْابِسِ أَمِن لَ كُن كُل إِن بِيلْ إِلَيْ إِلْهِ هِمْ البِينَاكُم المَجْزُونَ اوندهم يزيده ك الكان موا المؤيفة والبينة الجنف أيال

منشة آیت میں معرت معالے علیہ السلام کا پی قوم سے مکالمہ بیان ہوا کی کس طرح معرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم شمودکو پیفیرون دوسوت فرمائی ممرم فرورا درسر کش قوم کی اکثریت نے آپ کو پیفیر مانے سے الکارکیا۔ قوم شمود جب معرت صالح علیہ ر کمتی ہے لیکن برقست قوم فرود زیادہ مرصہ تک آن اقدے وجود کو برداشت نے کر کل اور آئیں بی صلاح مضورہ کرنے گئے گئے ایس کا خاتمہ کر دیا جائے تو اس باری والے قصد سے نجات کے کیونگ ملاے جو بالاں کے لئے اور خود ہمارے لئے یہ قید نا قابل برداشت ہے۔ بلا خرا کیک اور سازش کر کے اوثنی کو بلاک کر ڈالا۔ عقراب کی آئد

حغرت صائح عليه السلام كوجنب بيمعلوم بواتو حسرمت أود افسوس كساتعة مسعاناطب موكرفرماياكمة خروى مواجسكا مجھے خوف تھاراے بدبخت قوم تھے سے مبرنہ ہوسکا۔اب خداکے عذاب كا انتظار كرو اور تين روز كے بعدوہ شربتنے والاحذاب آئ گا كد جوم سب كو بحيث ك لي تبس نبس كر جائ كار علامه سيد تمود آلوي أني مشبور تغمير روح المعاني ميل تحرير فرمات میں کہ شود برعذاب آنے کی علامات الل سے تن سے شروع ہو سنیں۔ مینی بہلے روز ان سب کے چیرے زرد بڑ مھے۔ دوسرے روز سب کے چیرے سرخ تے اور تیسرے روز ان سب کے چرے سیاہ تھے اور یہ تمن مہلت کے دن جمعرات جمعہ اور ہفتہ عظے۔ بہر حال ان تین ون کے بعد دفت موجود آ کیٹیا اور رات كروقت أيك بيب ناك أوازن جومعرت جرتكل عليه السلام كي همي برمجرم كواى حالت بي بلاك كرويا جس حالت یں وہ تھا۔ قرآ ن کریم نے اس بلاکت آ فرین آ وازکو کسی مقام ير صاعقه نيني كؤك اور بكل اوركس جكه زيخة بيني زلزله وال دين والى أى اوربعض جكه صاهيد وبشت ناك اوربعض جكم مجد زبدست نیخ فرمایا ہے۔ بیٹمام تبیرات ایک ای حقیقت کے مختف اوصاف کے اعتبار ہے کی گئی ہیں تا کہ بیمعلوم ہوجائے ک خدائے تعالی کے اس عذاب کی بولنا کیاں کیسی کونا کون

السلام ی بینی من سے اکنا کی تو اس کے سرگروہ افراد نے تو م کی
موجود کی میں مطالبہ کیا کہ اے صالح اگرتم واقعی خدا کے بیجے
بوت ہوتو کوئی نشائی دکھا ہے۔ تا کہ ہم تہاری صدافت پر ایمان
نشائی آ نے کے بعد بھی اٹکار پر معرادر سرکتی پر قائم رہو ہے م کے
مرداروں نے وحدہ کیا اٹکار پر معرادر سرکتی پر قائم رہو ہے م کے
مرداروں نے وحدہ کیا کہ ہم ایمان نے آئم کی سے ہے۔ بہ حضرت
صالح علیہ السلام نے اٹمی سے دریافت کیا کہ وہ کس تم کی نشان
حارت مالے علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ ساہنے والے پہاؤی چنان
میں سے ایک السی اوثی ظاہر کرد کہ جوگا بھی ہواور فور آبچد دے۔
بیار سے ایک السی اوثی ظاہر کرد کہ جوگا بھی ہواور فور آبچد دے۔
بیار سے ایک السی اوثی ظاہر کرد کہ جوگا بھی ہی دعا کی اور اس وقت
اور اس نے بچدیا۔ ید کھ کران مرداروں میں سے مرف ایک تو
اور اس نے بچدیا۔ ید کھ کران مرداروں میں سے مرف ایک تو
دائوں نے یہ جرت ذرہ مجود در کھ کرائی ایمان تجول میں کیا۔
دائوں نے یہ جرت ذرہ مجود در کھ کرائی ایمان تجول میں کیا۔

نافقة الله كا احترام اورقوم شمودكى بديختى
اب دهرت صالح عليه السلام في م كيتمام افراد كوهميدك كدد يكويدنانى تهارى طلب بريمبي كى ب مداكايد فيعلدب كديكويدنانى تهارى طلب بريمبي كى ب مداكايد فيعلدب كديانى كا برى مقرر بورائيد دن ال اورخر داراس كوك فى اورت شريفي ون قوم كسار ب جويايي كا اورخر داراس كوك فى او بت شريفي الرقم في خواك ال نافل كوجوتم في خود ما يحد كرمام لى ب الكيف بهنها فى الرقم في خريس ب قرآن عريز في ال كالوفنى كو بينها فى التي خداكى الوفنى كهاب بونك همود في اس كو الوفنى كهاب بونك همود في اس كو خداك المنافل كي شكل بين طلب كيا تما الله في الس كالمنافذ كا القب دالمها اور في الس كو الله الله كالقب دالمها اور في الس كو الله الله كالقب دالمها اور في الس كو الله كالله كالقب دالمها اور في الس كو الله الله كالقب دالمها اور في الس كو الله كالله كالقب دالمها اور في الس كو الله كالله كالقب دالمها اور في الس كو الله كالله كالقب دالمها اور في الس كو الكور المنافل الميت الدر فاص الهيت

ادراس م کے خطاب کے اصل خاطب یو و زیرہ انسان ہوتے بیں جوان مردہ نعثول کود کھدے بیل تاکدان کو جرب ماصل ہو اوردہ اس می سرمنی کی جرأت ندر سکیں۔

آ خریمی بی بنظایا جاتا ہے کہ جوابینے پردردگاری آبات و است کا است و است کا است و است کا است و است کا است و است ا احکام سے منکر ہوائی کی بیر گھت بنتی ہے ادرالی پر نظار پڑتی ہے منعمود بیہ ہے کہ بیزین کر جرت حاصل کرواور اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی ہے بچو۔

قوم ثمود کے کھنڈرات

حضورا كرم صلى الله عليدوسلم كيز مان تك فهود كى بستيول ك نشاتات وادى القرى شل موجود يتصاور سحج بناري ومنداحمد وغيره کی رواجوں کے مطابق فروہ تبوک کو جاتے وقت جب آنخضرت ملى الله عليه وسلم كأكز رشودكي ويران بستى يرجوا توآب صلى الله طيدوسم سف محلية كراخ كوحفزت مسارح عليدالسلام كى اؤننی کی پیدائش اور مطنے گھرنے کی جگد بتائی اور جس کوئیں سے وہ اوٹنی یانی وی می می اس سے سوااور کنووس کے یانی کوآپ نے وستعال كرنے مصفع فرمايا۔ اور كهاك جب تك الى يتى س محزرته وجائ استغاركرت دمور بعض محايدكرام سفاس بستی عمل دوسرے كنوؤل كے يانى سے جو ؟ الا كونده ليا تھا وہ آب نے استعمال کرنے سے مع فرمادیا اور آپ کی اجازت سے وہ اونٹوں کو کھلا دیا حمیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہتم ان مجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے ہوئے۔ مجزو زاری کرتے اور روتے موسے واٹل ہوا کردور شاان شی وائل عى شد موا كرو-كيل ايها شرموكرتم محى الى فظلت كى وجد س عذاب كي معيبت ش جنلا جوجاؤ

وَالْخِرُورَةِ عُونًا أَنِ الْحَهُ لُولِلْهِ وَيَ الْفَلِينِينَ

تميس - أيك طرف فود يربي عداب نازل موا - دوسرى طرف صالح طیہ السلام اور ان کے پیرد الل ایمان کو خدا نے اپنی حفاظت میں کے لیا اور ان کو اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ سید آلوی علی نے ای تغیر میں ایک قول تل کیا ہے جس میں بتایا ہے كدحفرت صارفح عليدالسلام يرايمان لاسف واسليمومن جو عدُاب سے محفوظ اور مجات یا فتہ رہے ان کی تعداد ۴۰ آتھی۔ حفرت صالح عليه السلام كاسبق آموز خطاب قوم كى الأكت ك بعد صرت صافح عليه السلام ف كم مظلمه إ ملك شام كى طرف جرت فرائى - جاتے موسة مركران كى لاشول كانبادد كي اور بلاك شدكان كافاطب كرت بوع وسيق موز اورعبرت فكيزالفاظ ارشاد فرمائ يوسورها مراف آشوي ياروش لقل فرمائ مح يور فتولى عَهْدُ وَقَالَ يَقَوْمِ لَعَدُ اللَّهُ عَلَا مُعَلَّمُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا يسَالَةَ رُنِيْ وَتَصَمَّتُ لَكُمْ وَلَكِنَ لَا ثُمِيِّونَ النَّصِحِيْنَ لِعِنَ ﴿ لِمُمْ صالح عليه السلام النے تكرے ان سے اور بوئے كرا سے ميرى قوم بلاشديس في اسين يرود وكاركابيفام تم تك كابنيا يا ورتم كو الميحت كى ليكن تم تو هيحت كرف والول كودوست بى شد كيت تھے۔ ہلاک شدہ توم کی جامب معترت صالح علیہ السلام کا خطاب ای طرح کا خطاب ها جس طرح بدد شی مشرکین مکد ك سردارول كى بلاكت كے يعدمرده نعشوں كے كرھے ير كمرِّست موكررسول اكرم صلى الله عليه وسلم سنة فرما يا تغارات فلال بن قلال اور قلال بن قلال كياتم كوانشاتي اوراس ك رسول كى اطاعت يسندآ كى؟ بلاشبهم في قوده بالياجو يهارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس کیا تم نے مجی وہ بایا جو تهار عدب فقم عدود وكياتها؟

ورامل مطريق خطاب ون وطال كاعباركيلع موتاب

ولقال جائدت رسكانا المرويم والبشرى فالواسلها قال سلام فيما ليك ان جائد إيها المسلام فيما ليك ان جائد إيها المسلام عن رسم الما المرابي المائه في المرابي المائه المائه المرابي المائه المرابي المائه المرابي المائه المرابي المائه المائه

وكك و العريف كالآق برى شان دالا ب

وَالِهِ الْفَنْ عَارَفُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

توم لوط كاعلاقه بدكردارى اور حضرت لوط كي دعوت ديمين

اس مورة من گذشته انبیاء کے قصول کی ترتیب ای طرح ہے جیسی سورة اعراف میں بیان ہو کی تھی۔ مرف توم لوط کے قصد سے بہلے بہاں معزرت ابراہیم طیبالسلام کا تھوڑ اساؤ کر بیان فرمایا ہے تکم طرز بیان سے بھی تھا ہرہے کہ تقصود اسلی لوط طیبالسلام تا کا قصد

ا كويستى سے اخراج اورستگسارى كى دهملكيان دينے كلے - جب نوبت يبال تك يخي اوران كى سادينى في فري إخلاق زعد كى ي آماده ندمون دياتب ان كويمي وي في آيا جو تعاليك بالبي وع قانون برا كالليني اورحتي فيعلد بي يعنى بدكرداريول بريج امراری مزابربادی و بلاکت\_فرشتوں کی ایک جماعت انسانی هكل ش نازل مولى - الل تغيير كاس بي احتلاف - به ك فرشتول كالعداد كتني تمي بعض في مرف تمن معزت جريك ميكائل اور اسراقبل كاآ ناكهما بيربعض في تعدادة تحدثوادر ممياره تك فاجركي ب ببرمال بالانفاق جرئيل عليه السلام أيك ضرور تق فرشتون کی حضرت ابراجیم علیدالسلام کے ہان آ مداور آپ صلی الله علیه وسلم کی بریشانی مى مائكد بشكل انسانى لو ما عليد السلام كى قوم كونتاه كرنے سے پہلے معزرے ابراہم علیہ السلام کی المرف آ ے۔ معزرت ابراہیم علية السلام كے باس ميفرشيق كيون آئے .. اوركيا مختلو موئى م ان آیات زیرتغیری بان فرمایا میاسبدادر بالایمیا که معفرت ابراجيم عليه السلام ك باس جب بيفر شخة بشكل انساني بيني تو فرشتون نے معترت ابراہی علیدالسلام کوسلام کیا۔ آپ نے مجی جاب شماملام کیا گم آپ پچان ندسکے کدیڈرشتے ہیں۔ ببرحال حضرت ببراميم عليه السلام أثيث نوداردانسان مجمدكر معمان توازی کے لئے الحے اور ایک نہایت فرید پھڑاؤ ان کرکے محون کل کرسائے حاضر کما محرانہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ حعرت ابراميم عليدالسلام نے بيدد كي كرسوميا كدركون ييں بوركس خوش ہے آئے ہیں؟ ہم کھانا ہیں کرتے ہیں بدائے ہاتھ ٹین لگاتے۔اس وقت کے دستور کے موافق جومہمان کھانے سے اٹکار كمناسمجا جانا فخاكديكمي اعتصفيال سيغيش آيا-معرت

بیان کرنا ہے۔ چونک لوط علیہ السلام اور ایراتیم علیہ السلام کے تعول شرك فاطرح كامناسبت اورتعلق بإياجاتا تعااس لخ بطور تمبيد معفرت ابراجيم عليدالسلام كاقصد فدكود بوار معفرت لوط عليد السلام معفرت ابراجم عليه السلام كيجينج تفييج آب كامراه مراق سے بجرت كرك آئے تھے اور قسطين اور اطراف شام يس سكونت اختياد كر ليقي \_حضرت لوط عليه انسلام بعي يغبر تيم محر حضرت ابراجيم عليه السلام كي تالع- اردن كي وو جانب جان آن بحريت (DEAD SEA) واقع ہے كى دوجك ہے جس میں سدوم اور عامورہ کی بستیاں تھیں۔ اور جہاں لوط عنیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ ریدتمام حصہ جواب بحر میت (DEAD SEA) کے تام سے موسوم ہے۔ ادر سمندر نظرة تا بكى زماندش خنك ذين على اوراس برشرة باو تصر جب قوم اوط مِعذاب آيا اوراس مرزين كالنفنة الث ديامي اور خت زارل آئ حب بيذين تقريبا مسميم ميقر عسمندر يصيع بلي محل الدياني امجر آ باجس كا نام اب تك بحرميت أور بحراوط بوط عليه السلام في جب يهال آكر قيام كياتو و يكعاك يهال ك باشد فواحش اور معصيوں ميں اس قدر مبتلا بيں كدالا مان الحفيظ - ونيا كى سركش، بداخلاق وبداطوار اقوام كدوسر سيحيب وفواحش كعاده يرقوم اً ایک خبیت عمل کی موجد تھی لینی اٹی تفسانی خواہشات کو بیدا کرنے ك لئه ده ورول كي بجائه مردازكول ساختلاط ركع تضد ان مالات من معرت اوط عليه السلام في ان كوان كى ب حیائیوں اورخباشوں بر طامت کی اورشرافت وطبارت کی زعدگی کی رفیت دلا کی۔

قوم کی جث دحرمی اورعذاب کا فیصله حمران بدیختوں پڑھلتی اثر نہ ہوائتی کے حضرت او ماملیہ السلام ارائیم ملیدالسلام کی عمر قریب ۱۲۰ سال کے تخلید اور حضرت
ارائیم علیدالسلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ بیجی خالک بوگ فرشتوں نے کہا کہ جس محرانے پرغدا کی اس قد زمتیں اور بوگ فرشتوں نے کہا کہ جس محرانے پرغدا کی اس قد زمتیں اور برکتیں دی جیں اور جنہیں جیشہ مجوات اور سعاملات عجید و کیمنے کا اتفاق ہوتار ہا کیا ان کے لئے بیکو کی تعجب کا مقام ہے تہمیں توبشارت من کرتوب کی جگہ انتد کا شکر اور اس کی تحریف بیان کرنا چاہیے کہ سب بڑائیاں اور خوبیاں اس کی فرات میں جع جیں۔ اور وہ بڑے کہ سب بڑائیاں اور خوبیاں اس کی فرات میں جع جیں۔

آیات فرکورہ سے معلوم شدہ معاشر تی قوائین (۱)معلوم ہوا کہ سلمانوں کے لئے سنت ہے کہ جب آپی شن بلیں تو سلام کریں۔آنے والے مہمان کواس میں پیش قدی کرنی جائے اور دوسرے کوجواب دینا جا ہے۔

(۲) مہمان ٹوازی اور میزبانی کے آ واب بن سے آیک
بات سیمطوم ہوئی کہ مہمان کے آتے ہی جو پچھ کھانے کی چیز
میسر ہواور جندی سے مہیا ہو سکے وہ لا رکھے۔ پچرا کرصا حب
وسعت ہے تو مزید میزبانی کا انتظام بعد بن کرے۔ دوسری
بات سیمعلوم ہوئی کہ مہمان کے لئے بہت زیادہ تکلفات کی ظر
میں نہ پڑے۔ آسانی سے جواچی چیز میسر ہوجاتے وہ مہمان کی
خدمت میں پیش کر دے۔ حضرت ابراہیم علیدالسلام کے یہاں
مومت میں پیش کر دے۔ حضرت ابراہیم علیدالسلام کے یہاں
گوشت میں کی کرما شے اس لئے بچھڑا قری کر کے فوری طور پر اس کا

(٣) آف والے کا میز بانی کرنا نیما می سنداد مطحا کی عادت ہے۔ (٣) مهمان کے ماضع جو چیز چیش کی جائے اس کو تعول کر ہے۔ والیور دعوٰ مَنَا آنِ الْحَدَثُ وَالْتَهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ابراہیم علیہ السلام پھوفو قردہ ہوئے۔ کدان کا کھانے سے انکار
منرور پھومتن رکھا ہے۔ بہتی سے بعض مغرین نے لکھا ہے کہ
خوف و ہراس امور طبتی ہیں جس طرح بھوک و بیاس اور مرجہ
ولایت کیا معنی مرجہ رسالت کے بھی ذرہ برابر منانی نہیں۔
حضرت ابراہیم کے لئے اسحائی کی بیٹا رت
فرض جب مہمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا
اضطراب دیکھا تو کہنے گئے کہ فوف اور ڈرکی کوئی بات نہیں۔
اضطراب دیکھا تو کہنے گئے کہ فوف اور ڈرکی کوئی بات نہیں۔
ام فرضتے ہیں جوقوم لوط کو تباہ کرنے کے لئے جیسے گئے ہیں۔
اس لئے دہاں جارہے ہیں آپ پھوا ندیشہ نقصان کا نہ سے جمیم
آپ کے پاس تو ایک بیٹارت سے کر آئے ہیں کہ آپ کے
آپ کے پاس تو ایک بیٹارت سے کر آئے ہیں کہ آپ کے
آپ کے پاس تو ایک بیٹارت سے کر آئے ہیں کہ آپ کے

حضرت ساره كاتعجب

دوہمی معاصب اولا دجون مے۔

يعقوب فرشتوں نے بشارت اس لئے كہا كدايك تو اولاد

خوفی کی چیز ہے۔ مجر معرت ابراہم علیہ السلام بوڑ سے بہت

موكة تصاورا بك زوجاد في معرست سارا مجى بهت بوزهى

تنمين \_اميداولا د كى ندري تني يتوا يك توخلاف توقع اولا و كى

بشارت پھرمنسنا بربشارت بھی آسٹی کراسخی زندہ رہیں کے اور

یہ مختلو معرست ساڑ ہ معرست ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی جواس وقت تک لا ولد تھیں کہیں کھڑی من رہی تھیں۔ پنی اولاو کی خبر من کرجس کی ان کو بعد اس کے کہ اساعیل علیہ السلام معرست ہا جرہ کے پید سے پیدا ہو چکے تھے یمنا بھی تھی تو خوشی سے اسمیں اور بولتی بچارتی آئی کئی اور تھیں سے ماتھے پر ہاتھ مارا اور کہنے لکیس کہ ہائے اب ش بچہ جنوں کی بوھیا ہو کر ۔ کہتے ہیں کہ معرست سارہ کی عمر اس وقت ۹۰ سال تھی ہو رمعشرت

West of the last غَيْرُ مَرْدُودٍ۞ وَلَتِكَا ور اُن برضرور ابیاعذاب آنولا ہے جو سی طرح میٹے والانٹیں۔ اور جنب جارے وافر شتہ لوط کے بات آئے تو لوط اُن کی وجہ سے متم لك كما ج كارن بهت بعارى ، ب- اوران كي قوم أن ك ياس دوزي موكى آنى اور يميل بحدكور وامرت كرد كياتم شركوني محل (ستول آوي اور) بعلا الريس و الوك كين الكيكرة ب كوسطوم ب كريم كواسيد كي ميثيول كي خرورت فيش

اورآب كورمعلوم ببرجويها رامط

وَجَآرَتُهُ اوراس سكه إلى آكن أنوفيتكر ابماج فكتأ كرجب ياڻ بڪ إِنْكُواْتُ عَدُابِ إِغُوْرُمُوهُ وَفِي سَالُوا مِلْتُهُ وَالَّهِ إِلَيْكُمُ الدِّجبِ | وَحَمَالَقُ اور تَقَفَ بوا اللهِ هُمُ ان سے وكال ادريالا ا ذَرْعُأُولُ عُن [ يُعُرِيعُونَ ووزقَ مونَى | إنَّ يُوسِ كَالْرِف | وَمِنْ فَيُسِلُ لِورَاسِ عِيلًا يُوَمُّ عَصِيْتُ وَأَنَّى كادن وَجَاءَهُ الداس كَ إِلَيَ أَلَى الْوَقَالُاس كَامَ الأغفزون ندرموا كرديك かな! 116 خَالَقُوا مِن وَرو ا مُنَالِنًا مِنْ سِيكُونِي فَى مَنْتِكَ يَرِى شِول عَلَى مِنْ كُولَ مَقِ عَلَى وَلَقَكَ الدولامة التَعْلَمُ عَب بان ب أَمَانَ يَوْدُ م كالواج بين

اوط علیہ اسلام کا بھی ہیں بہنچا و فرق نہا ہے۔ حسین انجیل خواسورت فرجانوں کی تکل بیس منے۔ انداز وطلیہ السلام نے نہ پچانا کہ بیڈی شخص میں معمول مہمان سجے۔ اوھرقوم کی بے حیاتی اورخوے برمعلوم می اوس سخت کو مرداور تکدل ہوئے کہ سید بخت قوم تہ معلوم ہیں مہمانوں کے ماتھ کیا معالمہ کرے گی ایمی معنزے اوطاعلیہ السلام ہی جس بیس میں منے کو قوم کو فرگ کی اور اوطاعلیہ السلام کے مکان پر چڑھ کے اس قوم کونام منقول ترکنوں اور خلاف فطرے واصلی کے جوادت پڑی ہو گی تی میں تو سے مطالبہ کیا کہ مہمان مان کے حاسے کردے واسی کی خدیا ہے۔ مہمانوں کے متعلق قوم والوں کی خدیا ہے۔ روکئے کہلئے حضرت لوط کی کوششیں روکئے کہلئے حضرت لوط کی کوششیں

حضرت اوط عليه السلام في بهت مجها يا اورمهما نول كي آبره

بچانے كى برهم كى كوشش كى اور ان سے كها كه كياتم شى كو كي بحى

بھلا انس بين ہے كہ و وانسا نيت كوبرتے اور حق كو سجھے تم كول

اس اُحنت ميں گر فيار موادر خواہ شات نفس كو چورا كرنے كے لئے

قطرى طر يق عمل كو چھوڑ كر اور حلال طريقہ ہے جورتوں كو رفيقه
حيات بنانے كى جگہ اس المحون ہے حياتی كے در ہے ہو كم از كم

عبرى عى رعامت كروكہ ميں ان شريف مجمانوں كے سامنے
شرمنده اور رسوانہ بول مجمان كى بيد عرقی ميز بان كى بيدع رقی

ہرائ ميں ایک خف بھی نہيں جوسيدهى سادهى با تول كو بجوركم

نظى اور تعتوى احتمار كرے

قوم لوط علیہ السلام کے بارے میں حفرت ابراجيم عليه السلام كانديشه كاجواب منشنة آيات عن بيان مواتن كدالله تعالى كفرشتول في حضرت ابراجیم علیدالسلام کواچی آ مرکامتصد بتلایا کرده آپ کے پاس آو ایک قرزند کے پیدا ہونے کی بشارت فے کرآئے ہیں اور قوم لوط پر الماكت كاعذاب في كرائد من يدب معرت ابراهيم عليه السلام كو الممينان بوكميا كدمية وداردم جمان كوئى وهمن فيس بلكدالله كفرشة ا بیں اور قوم او**را** کی ہلاکت کے متعلق وہ اتلائ**ی بچے متعا**ق حضرت ایراہیم عليدالسلام كواب لوط علية السلام كوقوم كى بلاكت وتبائى كى فكر موتى \_ معرسته بماجيم عليدالسلام إيي فطرى شفقت تزم فوأى اود يحدثى سنعاس قوم پرترس کما کرچن تعالی کی جناب میں پر پروش وسروف کرنا ماہے تے۔چانچ فرشتوں سے فرمانے ملک کدتم ال قوم کو کیسے برباد کرنے جا رب بوكد جس ش العلم جيها هدا كايركزيده أي موجود باورير إبراور زاده بمی ب اور ملت منیف کا دیروجمی فرهنول نے کہا کہ ہم سیسب كجه جائع بي - مر مداكار فيعلد ب كرة م لوطائل مرفئ بمل به حیائی اورفواحش پرامراد کی وجدے مرور بلاک کی جائے کی اورلوط علیہ السلام اوران كاخاندان اسعذاب معقوظ عب كالبعدان كى يوى توم کی جمایت اوران کی بدا مالیون اور بدعقید گیون شن شرکت کی عدر ئة ماودا ي كماته عذاب يائك ك-

قوم لوط کی بستی میں فرشتوں کی آ مد غرض ملائمة الله معرب ایرا بیم علیه السلام کے باس معددات مور

وعا کیجیے: یااللہ اہر چھوٹے ہوئے طاہری وہالمنی گناہ سے ہم کونیچنے کی توفیق عطافر مااور جو گناہ ہم سے مرز دہوسچے ہیں ان پر کچی تو بہ کرسکہ آپ کی منفرت ورحمت حاصل کرنے کی سعادت عطافر ما۔ والمیفرکہ تھو کا آپ السمب کہ المعربی اللہ بھی اللہ بین قال كو آن إلى بالم فوقة أو اوى إلى وكن شريا والوالدوط إلا المراتك ويلا مو آب كرب كيوبيك الدون في بند المنظم المند الدون في بند الدون في المنظم الدون والمند الدون في بند المند الدون المنظم الدون في بند الدون في المنظم الدون والدون والمند الدون المند الدون والمند الدون والمند الدون والمند الدون المند الدون والمند المند المند المند المند المند المند المند المند الدون والمند المند المند

باس خاص نشان مجی تمااور بیستیان ان خالموں سے مجمد در تبیس ہیں

# فرشتون كاحضرت لوط كوحقيقت حال سے باخبركرنا

جب اوط علیہ المعام کے اضطراب اور پریشانی کی حد ہوگئ تب مہمانوں نے کہا کہآ پ کس آگر وزویس ہیں۔ آپ مطلق پریشان نہ ہول ہم خدا کے بیسچے ہوئے قرشتے ہیں جوان کو تباہ و ہا اک کرنے کے آئے ہیں۔ یہ خبیث ہماراتو کیا بگاڑ سکتے ۔ آپ بھٹ بھی آئی ک تفامیر پی ہے کہ وہ شریر نوگ ورواز واتو ڈکریا دیوار بھا تو کرا توریجے جاتے نئے۔ تب جرئیل علیہ السلام نے اللہ تعانی سے اجازت کے کر لوط علیہ السلام کو علیمہ و بٹھا و یا اور ایک ڈ را سا بازوان ملمونوں کی طرف بٹا یا سب کے سب نیٹ اندھے ہو مے اور کہنے گئے کہ بھا کو الوظ کے مہمان تو ہوئے وادد گر مطوم ہوتے ہیں۔

# محذشته حارقسون كأخلاميه

ان تعسس میں بے بات ماص طور سے قائل غور او داو ا ہے کہ کفروشرک قوتمام کتا ہوں سے بردھ کر اور سب کتا ہول گئ جزئے۔ تو جو توم اس میں جالا ہواس کو پہلے تو حید والمان بن کی دور وی جاتی ہے۔ ایمان سے پہلے دوسرے معاملات اور اعمال رِلَوجِرُيْس ديجاتي وفياش ان كانجات بإعذاب مجي اي ابمان وكفركى بنباد يرمونا ب-تمام انبياء سابقين اوران كى اقوام کے واقعات و حالات جو قرآن کریم میں ندکور ہیں ای طرزعمل کے شاہد ہیں محرصرف دو تو ہیں ایسی ہیں جن پر عذاب نازل ہونے میں *کفر کے ساتھ* ان کے اعمال خبیثہ کومجی وقل رہاہے۔ ايك لودهليدالسلام كي قوم جس كاذكران آيات مي بواي ال يرجوعذاب يورى بستى الث دسية اوراويرست يقر برسان كا واقع ہوااس کاسب ان عظم خبیث کو تلایا گیا ہے۔جبیا کہ سورة عنكبوت بيسوي باره من ارشاد فرما يا حميا - إلنّامُ الألوَّاتُ عَلَى كَعْلِي مْنِدُو الْعَرْيَةِ لِيجُزًّا فِينَ الدَّمِيَّاءِ بِمَاكَانُوا يَعْشَعُونَ "مِم اس بستی کے باشندوں برایک آسانی عذاب ان کی بدکار میں کی سرام الله ازل كرف والع جي" واوط عليه السلام كي قوم ير عذاب نازل كرنے كى دجدان كى بدكارى بتلائى كى۔ ووسرى قوم شعيب عليد السلام كي يدجن كعذاب كاسبب

كغروشرك ك علاوه ناب قول ش كى كرن كومحى قرارد يا كيا-

# فرشتول کی حضرت لو کل کو ہدایات دینا اور قوم برعذاب کا آنا

لما تكدف حضرت لوط عليدانسلام كوبدايت كى كدميح كوعذاب آنے والا بے تموری رات رہے آب اسے متعلقین کو لے کر يبان ع تشريف لے جاسيك ادراسيد بمرايوں كو بداعت كر ويجئ كرجلدى كري اوركوكى يتصيم فركريمي شديكي بال آب كى يوي كدوه ساته نه جائد كى يا يكيد چركر ديكه كي اس طرح اى عداب كى لييت من آجائ كى جوسب قوم كوكتفيد والاب-كبتے بيں كماس حورت نے قوم كومبمانوں كى آھے ہے مطلع كيا تعا۔ ببرحال طائكه في حضرت لوط عليه السلام كواهمينان ولاياكم آب مطمئن رہیں اب ان طالموں کے بلاک مونے میں کچھورتیں يم مح موت على سبكامفا إمومات كارچنانيدا خرشب مولى تو اول آیک دیب ناک جی نے بستیوں کو دو و بالا کر دیا اور محر آبادی کا تخداد برا نف کرالث دیا گیا اوراد پرے پھروں کی بارش في ال كانام ونشان تك مناديا-اورون بواجو كذشتة ومولى ك نافرانی اور سرمق کا انجام موا تفاقصدے اخرجی فرمایا مماوما هى من الظلمين ببعيداوريه بشيال ال كمالمول سي مجودور تهيل بين بين بدائل مكدجودسول الشعلى الشعطيدوسلم كي فالفست كر دے ہیں اس قصدے مرت کڑیں کو کد قوم اوط علیدالسلام ک تاه شده بستیان ان کفار مک<sub>ست</sub>ے مجھوزیا ده دورتیس بسر ملک شام کو آ تے جاتے ان کی بربادی کے آثارہ کیمنے ہیں۔ پس ان کواللہ اور اس كيدسول كي خاللت من ذرنا جا مينته.

وعا کیجیے: یاللہ اکوشہ اقوام پرجوا پ کے بینچ ہوئے عذاب نازل ہوئے وہ ان اقوام کی نافر الی بوئے وہ ان اقوام کی نافر الی بھی اور بدکرواری پرامبراری کی وجہ سے نازل ہوئے۔ والنور کی نافر الی بھی اور بدکرواری پرامبراری کی وجہ سے نازل ہوئے۔ والنور کی نافر کا این الیکٹ کی دائور کیتن النا کہ کی بیان وإلى مذاين اخافم شعيبا قال يقوه اغبار والله كالكفرة فن إله غيرة وكر تنفظوا المكال والله كالكفرة فن إله غيرة وكر تنفظوا المكال والمه من كارت عرائ المنافق المدين المنافق المدين المنافق المدينة والمؤلفة المنافق المنافق المنافقة عنداب يوهم غرجينيا والمقاور الوقوا والمنافق المنافقة عنداب المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة والمنافة والمنافقة والمناف

وَادِد اللهِ هَذَا يَن عَدِين كَامِر اللهِ اللهُ الله

نیں بکہ قبیلہ کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
بیٹے مدین کی اس سے تھا۔ جو آپ کی تیسری بوی تطورا سے پیدا
ہوئے شقے۔ نام مدین جزیرہ نمائے سینا اور جاذ کے شال مغربی
حصوں میں آباد شقے۔ یہ جگہ شام افریقہ اور حرب کے تجارتی
قاطوں کے ملنے کی جگر تھی۔ تاریخ میں الم مدین ایک تاجرقوم کی
حیثیت سے نمایاں تھی جس نے قو می حیثیت سے اس پیشہ کو اختیار
کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کاروبار اور تجارت کے سلسلہ کے تمام حیوب
اور بدعوانیاں اس قوم میں بائی جاتی تھیں۔ ناپ تول میں کی ا

حضرت شعیب علیه السلام اوران کی قوم کا تعارف قرآن کریم بین شعیب علیه السلام اورآپ کی قوم کا تذکره مورهٔ احراف بین قدرت تفییلاً کزر چکا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا زمانہ تقریباً سوابویں صدی قبل سے بیان کیا گیا ہے۔ علامہ این افیر نے تاریخ کائی بین تکھا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبز ادی تھیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا سلسلہ نسب چتی یا بانچ یں پشت میں حضرت ایراہیم علیہ السلام سے ل جاتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی بحث مدین میں ہوئی تھی۔ مدین کسی مقام کا نام براعمالی سے بیآ سائش اور آسودگی سلب کر فی جائے اور عذاب الی نازل ہو جائے اور مرف ناپ تول بی شن فیل کی چیز بی جی لوگوں کے حقوق تلف مت کر واور شرک و تخرسے یا کم ناپ تول می شن فیل کی چیز بی تول کی بی نواد مت کو اور شرک و تخرسے یا کم ناپ تول کے ایک اور مت کو ایک ایک ایک ایک ایک اور مت بی فیل اور مت بی فیل اور کے لئے اللہ کا ویا ہون جو فیک کھو تی اوا کر کے فیل ہوائی کی رہے بہتر ہوگا ہو ترام طریقہ سے حاصل کیا جائے یا جس شی لوگوں کے حقوق مارے جا کیں۔ مال طال شی جو فیک تاپ تول کر لیا و یا جائے برکمت ہوئی ہے اور خدا کے بال ایر مات ہے۔ اخیر شی فر مایا جائے برکمت ہوئی ہے اور خدا کے بال ایر مات ہے۔ اخیر شی فر مایا کہ سے ذریر دی گل کر ایا و یا کہ بیس نے تم کو تھیجت کر دی۔ آسے شی اس کا قدر وار فیل کر تا یا ہے نے برکمت ہوئی ہے اور خدا کے بال ایر مات ہے۔ اخیر شی فر مایا ہے نے برکمت ہوئی ہے اور خدا کے بیال ایر مات ہے۔ اخیر شی فر مایا

آیات فرکورہ ہے جا صلی ہونے والاسیق
معلوم ہوا کہ ہرنی کی کہا اور بنیادی دھوت قد دھوت قد حیدی
ہوتی ہے پھر قربی ن جیراعتادی کرابیوں کے ازالہ کے ساتھ
ساتھ اخلاتی معاشرتی معاطلت کی مجی برابر اصلاح کرتا جاتا
ہے۔ قرآن جیدنے بہاں صاف بتا دیا کہ تجادتی خیاعوں اور ملک معاطلت علی بددیا تی کا بتیرمعاشرہ کی ددہی برجی اور ملک اور ملک مورت میں خا برجوتا ہے اور جس کوقر آن پاک وہی اصطلاح میں فساد فی الارض قرار دیتا ہے۔ تمام انبیا مراجین اور ان کی قوموں کے واقعات جوقر آن کر بھی شن فرکور ہیں ہی وران کی قوموں کے واقعات جوقر آن کر بھی شن فرکور ہیں ہی طرز عل کے شاہر ہیں کہ کفر وشرک چوکھ سب میں فرکور ہیں ہی جوقر آن کر بھی شن فرکور ہیں ہی طرز عل کے شاہر ہیں کہ کفر وشرک چوکھ سب کتا ہوں کی جڑ ہے اس لئے جوقوم اس میں جنا ہواس کو پہلے تو حیدوا بیان کی دھوت کے بعدوا بیان کی دھوت کی بھوت کے بعدوا بیان کی دھوت کی بھوت کی بھ

دیانتداری موریداس متم کی تمام دومری تمرابیان ادر بدا محالیان جوتجارت پیشرمبقون سند مخصوص بین ران مین موجودتمین -حضرت شعیب علیه السلام کی بعثت اورتو م کودعوت ایمان دا صلاح

شعيب عليدالسلام جب أس توم من مبعوث موسئة انبول نے دیکھا کہ خدا کی نافر مانی اور معصیت کا ارتکاب مرف افراد بی شرنیش پایا جاتا یکدستری قوم بدا خالیوں پیل اس قدر مرمست اورسرشارے كداكيك لحد كے فئے بھى ان كوبيا حاس نیس ہوتا کہ میر بڑر بچے ہور ہاہے معصیت اور گٹاہ ہے۔ بلکہ اپنے ان اجمال کو باعث فخر بھی منے تھے۔ قوموں کے عام رواج کے مطالق ان كى خرشى لى دولت وثروت كى فراوانى زين اور باغول كى زرخيزى اورشاداني فان كواس فقدرمغرور بناويا تعاكدوه ان تمام امور کواپی میراث اوراینا خاندانی بنرنجی بیشے تھے اور ایک ساعت کے لئے بھی ان کے دل بیٹی بے فطرہ نیس گزرتا تھا کہ یہ سب کچمه خدانتالی کی عطاه بخشش ہے کہ شکر گزار ہوتے اور مرکثی ے باز مستے۔ خابی اظهاد ست مجی ان میں بت برتی اورسركاندرسوم كاروائ تفاراس لئ حفرت شعيب عليدالسلام نے قوم کو خدا کی تو حید اور شرک سے بیزاری کا جو تمام انبیا میلیم السلام كامشترك تعليم بدووت دى ـ ساتعدى قوم كالخصوص بداخلاقول پر توجه دلانے اوران کوراہ راست پر لانے کے لئے آب في ال قالون كويمى البيت وى كرفر يدوفر وفعت كم معاطد ش يه بعشه يش تظرر بها جائ كم جوجس كاحل بوه بورا بورا اس كولي \_ تاجراند بايمانيال جوتمهارى عادت بن على بان كوترك كردد مدان جوفراغت اورخوهجالي تنهيس عنايت فرمائي ہے اس کا شکر بجالاؤ اور ڈرتے رہو کہ کیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری 15.00 M

محوال فيطرف بي أيك محدودات (من نورهه) وكي بولو يكر كيم يتنط فركن اورش بيل جابتاً كيتميار بريغاف النا كامول كوكمول تن يتم كون كرنا احل. غارج وابتا مول جهال تكديم سعاد كان مس بسياور كوكونته كتفة كل موجال بيصرف الشرى كارد ويسبها كارش فكروس كمثاه وليادا كالمرف ويوج كمثاهول لے اس کا یامٹ نہ ہوجادے کہتم پر بھی ای طرن کی تصبیتیں آئے ہیں جیسی قوم نوٹ یا قوم ہود کے بریز کا محس اور قوم ٹومانو تم ہے بہت دورز مان شمر بھی ہوئی۔ اور تم اسپے رب سے اسپے کینو معاف کراؤ۔ بھرو کس کیا طر رجيمودود©

يزامهريان اوربزى محبت والأب

كنزاؤ بم جوزوي كالفيد جريش كرية م أَصُلُونُكُ كِيا حِينَ لَمَازًا مُلْفُؤُكُ فِي مُعَمِّدِي إِنَ كَ الك يتك ا مَ الْكُنَّةُ إِلَامِمُ مِاسِ إِنَّ أَمُوالِنا أَيْ الرس على أرعيتنف كياتم ديميته ا قَالَ أَن مِنْ فِي إِلاَّ وَهُورِ المُعرِي قُومِ وَرُضُ قَيْنِي اور اس في محصورت ول ا کا افغیا کمیر جس ہے جس میں میں اور کا ایون اس عقبہ اس ہے الخالة كيفي من اليحظاف كرون الي طرف توفيقي بري وتن 26 ويفوجه ادراك ميري توم والند اوراي كاطرف أقومركوط قوم لوط 199 E. Jugar أويا القوم صلح قوم مائ ا وكاأوركس گوه فوج ترم بود ] تُونُوْالْكِيْهِ الركاطرف رجم

144

توم کےردمل پر حفرت فعيب كابرسوز وبرحكمت جوار قوم نے ایے مشفق ادی وصلح کی خالص مدردی واسوزی أورنسيحت كاجواب طعن وتعنيج كيساته ديا محرشعيب عليه السلام بیرسب کچ سننے کے بعد بھی ای جدردی اور دسوزی کے ساتھ ا كاطب اوكر مريد فيمائش فرمان منك كدات ميري قوم يجهه بيرة بتلاؤ کراگر میں این پرورد کار کی طرف ہے بسیرے روش دلیل أورمكم وبدايت برجول اورخدا تعالى في نبوت ورسالت اورعلم و تحكست اودفهم وبصيرت عطافرما كرمجه كووه صاف داسته دكملا ديار جوتم كونظر فيس آيا اوراس دوات علم وسحست عدالا مال كياجس ہے جمہیں حصر بین لما تو اس كاحق بيا ہے كديش "معاق الله" تباری طرح اندهاین جاوال اور خدا کے احکام سے دو کروائی كرنے لكوں يا تمہارے استبراه اور تسنح سے تكبرا كر تعيمت كرنا اور مجمنا چھوڑ دوں۔ باتمہاری احتفانہ اور جا ہلانہ باتوں کی وجہ ہے جن کی دعوت اور تبلیغ اور امر پالمعروف اور نہی عن المنکر کو تپھوڑ دوں اور تم کوبت برتی اور ناب تول میں کی کرنے سے اور دعو کم دسين اوردخابازى يصفح ندكرول - پحريد مجى توسمجوكد جن برى بانوں سے میں تم کورو کما ہول خود میں بھی تو ان کے یاس نہیں جانا۔ اگر میں شہیں منع کرتا اورخوداس کاار تکاب کرنا تو تہارے لے بدیمنے کی مخوائق تھی اور تم بدا اوام جھ برد کو سکتے تھے کہ میری تعبعت كمي خود غرضي اور موايرتي يرمحول ب يلساتم كوج فيعت كرتابول شئ تم سے بہلے اس كاعال اوراس ير بايند بول اور ميرامتصداس ماري جدوجهداوراس بارباري فهمائش اورتمام تر کوشش سے بھی ہے کہ تمہاری ویل اور دغوی حالت کی اصارح ہو جائے تمہارے عقا کداور معاملات ورست ہو جا کیں۔اس

حضرت هعيبٌ كي وعوت پرقوم كاجواب مخذشة بات من ملاياكما قاكرهنرت شعيب عليدالسلام فے اپنی قوم الل مدین کولوحیداور خداری کی دعوت اور اس کے ساتد حجارت لين دين ش ويانتداري اورناب تول ش كي ند كرف اوركس كاحق مدارف كاتعليم وهيحت فرماني فالإجاتا ے كرقوم نے بطور استهزا اور تسفر كے معزمت شعيب عليه السلام من كها كديس دياده يزرك دريف - كياسارى قوم من آب ي برے عمد اوارادرنیک جلن رہ معے بیں؟ باتی ہم اور مارے باب دادا کیاسب جائل اوراحق می رہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام چونکه نماز بهت کثرت سے بڑھتے تھے۔ لکھا ہے کہ دن مجر قوم كودعظ ونسيحت فرمات اوررات بجرتماز يزعن \_ توليلورطعة كِقَوم دال كن كل كرشايدة بكى نماز يجى تحموجى بكرام ے باب دادا کا برانا دین تیشرادی اور جارے بال ودوات میں حارب ما لكاند اختيار ندرية وي - بس آب اين تماز يرسف جائے۔ جارے فدائی اور وغوی معاملات میں اور ناپ تول فین دین کے قسول بیں قبل وینے کی ضرورت ٹیس مویا اہل مدين بنول كايرمنش كوجوان كوباب دادات در شيس الي تحى اس آ بائی مسلک کے خلاف معرت شعیب علیہ السلام کی وموت توحيد كوتبول كرف ك في تارند فضد بمرحوق العباد ك حفاظت بھی ان کے قبم ہے بالاتر چیز بھی۔ مال و دولت کی موس نے ان کوائدھا کردیا تھا۔ وہ مجھے مٹھ کہ ہم این مالوں کے ما لك اور مخار بين جس طرح جابين ان عن تصرف كرير. مطلب بیتھا کہ آ ب: ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ دیں اور دعا بازی ے بیخ کا وعظ نہ کہیں۔

متعداصلاح کے سوا وہمرا متعدثین جے میں اپنے مقدور اور استعاد سے موافق کس حال ٹیس چھوڈسکا۔ باتی یہ کہ مرک استعاد ست کے موافق کس حال ٹیس چھوڈسکا۔ باتی یہ کہ مرک است بن آئے اور اٹی کوشش میں کامیاب ہو جاؤں ہے سب خداوند قد وس کے تبضی ہے۔ ای کی الما واور آو فق سے سب کام انجام پاسکتے ہیں میر انجروسائی پہے اور ہر معاملہ میں ای کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

قوم كوعذاب خداونرى سے بيخنے كى دعوت ال بد وهیحت اور موحظمت سرایا حکست کے بعد مربد سجماتے ہیں کداے میری قومتم کومیری دهنی اورعدادت اس بات يرآ ماده شرك كرتم ميرى نافرمانى كرواور كارتم كوويداى حنت بناه كن عداب مينيج جبيها كرقوم أوقع كوياني كاطوفان كايجااور ووسب عرق موكر بلاك موع \_ ياقوم مودكوموا كاطوفان كاج اورده ياره باره بوك ياقوم مالح عليه السلام كوايك بخت جي كي آ واز اورز از است تباه و يربادكياتم ان قومول كمالات س وانف ہو۔ ان پر بھریب وعداوت انبیاء کی بدولت جوعذاب آئے وہ پیشید فیس تم کومائے کدان سے مبرت مکر د۔اوراگر ان كوتباه موسئ كيحيز ياده زمان كرز كياسية ولوط عليدالسلام كي قوم كاقصة وان سب كے بعد ماضي قرب بي ميں مواہے۔ اس كى ياد تو تمهارے حافظ میں تازہ ہو گی۔ان کوتو فراموش من کرو بلکہ ان سے مبرت حاصل كرواور ائي ضد سے باز ؟ جاد اور اين بروردگارے اسینے گذشتہ کناموں کی معانی ماگواور نافرماندوں ے توبد کرو۔ بخر وشرک اورناب تول میں کی کوچھوڑ دو۔ اور آئدہ کے لئے ای کی طرف رجوع کرولیتی اس کے علم پر چلو۔ ويكك ميرايدورد كاريزامهران بصاستنفاركرن والول يركيما ى يمانا اوركش يحرم جب صدق ول ساس كى بار كاوش رجوع

ہوکر معالیٰ جاہے تو وہ اپنی مہر بانی سے معافق قربادیا ہے۔ اور نہ مرف معاف کردیتا ہے بلکداس بندہ سے محبت تو بلنے لگئا ہے۔ اوراس کا قمرہ میں ہوتا ہے کروہ و نیا اور آخرت میں ضداد تُدفِیل کا محبوب بین جا تاہے۔

حضرت فحعيب كي فصاحت وبلاغت

اب يمال معترت شعيب عليه السلام كقوم كي جابليت اور باطل کی جابلاندولیل کے مقابلہ میں صرت شعیب علیدالسلام كى تقرىر دليدى جوسرايا موعظت وتحست بيدقا بل فورب. حفرت شعيب عليه السلام بزي صبح وبليغ مقرد تقه شيري كلامى حسن خطابت طرزييان اورطافت نسانى بين بهت تمايال تے ای لئے مغرین آپ کوخطیب الانبیا ہ کے لقب سے یاد كرتي بين حضرت شعيب عليه السلام في قوم كوتو حيداور صرف ایک الله کی برستش اور بندگی کی وعوت وی اور تلقین فرمائی اس كے مقابلہ يس جابليت كانظريد أوربت يرينى كى وليل بي وم نے پیش کی کہ اس باب داوا سے جو طریقد چلا آر ہا ہے ای کی ی وی کرنی جائے اور اس بت برتی کے لئے باب داوا کی ائدهی تقلید کے سوا اور کسی ولیل کی ضرورت نہیں۔ نیز حضرت شعیب علیدالسلام کی نافر مان توم نے استے مادی اور پیفیر کی اس تعیمت کے مقابلہ میں کرنا ہو ل لین وین میں راست بازی ادرا بمانداري برتو كم تول كرياكم ناب كركسي كا تنتسان شكرواور سمی کاحق مت مارویه باطل نظریه پیش کیا که جم کوایینه مالول یں اسے من و کے موالی تقرف کرنے کا افتیار ہے ہم اپنے مر مابیے مالک اور مخاریں اور اس کے کمانے اور فرج کرنے يس آزاد بي \_بيطال وحرام اورجائز وناجائز كي تنسيم كيس\_

تعرف ادر تجارتی کاروبار مجازی آتا کے چھیسے ہے ملک ک رعايا حكومت اور مدر مملكت اور وزرائ سللنت كي اللوق نبي ادراتي ذاتى قدرت ادراهتيارش حكومت يعقاج فيس عمر بایں ہر مک کی رمایا قانون حکومت کے ماتحت تعرف كرسكتى باس كے خلاف العرف نيس كر كتي بيس جب كرميازى اور قالون حكومت على رعام كالقرف قالون حكومت كم اتحت مونا تہذیب اور تدن کے خلاف نہیں۔ تو خدا کی تلوق کے تصرف کو خدا کے نازل کردہ قانون شریعت کے ماتحت قرار دینا کیے خلاف تدن موسكات أن كل عرمايد دارول كى طرح قوم شعب عليه السلام محى يمي مجتى تقى كدكيا آب كى نمازيعنى دين دارى ہم کو بیتھم دیتی ہے کہ ناب لول ش کی کرنا جموز دیں اوراسے مالول بثل حسب خثاء تقرف كرتا ججوز دير ان مغرورين و متكرين كوجواب يدب كربال فمازلسك عى إلول كأهم ويق ب-إِنَّ المَدَلُوا تَنْفَى عَنِ الْفَسَدَارُ وَالْمُنَكِّرِ مَعْيَنْ فَارْبِ مِإِلَّ اوربرى باتول ستعدوكق بصداس بلقشعيب عليدالسلام كي نماز ان كوآ ماده كرتى تقى كدامر بالمعروف اور نبي عن المحكر كرين "-(سیارتسانتر) ن بلافتم)

مر مایدداراندنظام کے بے لگام نظریدی تردید شريعت اسلاميكبتى بي مين في تعالى فرمات بين كرويك تم اسیند الون کے مالک ہو محربیم تبھارے وجود کے اور تبیارے مانوں کے مالک مطلق اور مالک حقیق ہیں تم سب ہمارے بندے اورفلام مورتم الي تجادت اورزراحت بن جارے نازل كرده قانون کے باہد ہو۔ جس طرح تہارا دجود عارا عطید ہے ای طرح تميار سياموال مارے مطاكرده يس بارے عطاكرده اعضاء اور جوارخ سنداور بمارس مطاكرده تدرت اور القيار سے تم نے برووکت کمال ہے۔ تم حارے بندے اور خلام ہو۔ حبيس ماريكم كرمامندم مارن كى مال نيس بمن ائی رحت اورمیرائی سے بیکردیا ہے کہ آن اموال کے مالک موكر بمارى إس عنايت اوروحت كاليرمطلب فينس كيم بماري نازل كردو قاتون شريعت كى مدود وقود اور ادامر ونواى س آ زاد بوكه خلاف كانون جو ما بولفرف كرو ـ شريعت يحنى اور اغزادى مكيت كوبرقرار وكمتى بيداشتراكيت كياطرح شريعت تخص اور انغرادی مکیت کی محرفیس \_البنداس کی آ زادی اور مطلق العناني كمعكر بجس المرح أيك مازى غلام اورخادم كا

### وعالتيجئ

بالله! قرآنی واقعات ، به موجرت وقعیت حاصل کرنے کی سعادت تعییب فرمادوراس مجری ہوئی قوم اور ملک کے افراد کی اصلاح کی صورت فیب سے خاجر فرمااور قرآنی ادکام کا نفاذ اس ملک کوفعیب فرما یااللہ! ہم کو اپنا فرما نبردار اور غلام اور بشدہ بن کر جینا اور مرتا نعیب فرما اور جرطرح کی مرکشی و تا فرمانی سے جاری حقاظت فرمائے بین۔

وَاخِرُدَعُونَا آنِ الْمُعَلِّدِينَ الْعَكْمِينَ

لشُعَنْكُ مَا نَفْقَتُهُ كَتِنْدُا مِنَا تَقُولُ وَإِنَّا لَكَوْمِكَ فِيْنَا ضَعِ من المعرب ميت كي الحرك مارك محد على الموارك محد على المواجع على كورود على ورود كل ورود كل ورود كل الموارك الموارك كالموارك كالموا بهؤتم وظبادكر ينجه وشاده المكافئري قهارك كجلة تيوكاني ععبث نفرالماسيم وكأوم كهايراخاعان تهاد ط<sup>َّه</sup> وَلِقُوْمِ اعْمَلُوْاعَلِي مُكَانَّتِكُمُّ إِنَّى عَامِ اعمال کاا ماط کے موسے ہے۔ مورا سے مرک قومتم اپنی حالت برحمل کرتے رموش محی (اینے طور مر)عمل کردیا ہوں۔ اب جلد گوائم کو معليم بواجات كدوكون مخس سيدس برايها عذاب أباج إجتاب جوأس كورموا كردس كالداورد وكان مخض سيجوهمونا فعلساورتم بحى خشقر مهويم يحتح بتهار شُعَيْبًا وَالَّذِيْنَ النُّوْامَعَهُ بِرَحْهُ مِنْنَا وَلَحَلَ سِ الْذِيْنَ طَلَمُوا الصَّيْمُ اور جب بهاراتهم آبنها بم قصيب كاورجوان كي مرائل شرائل ايمان عمان كوا في منايت بيالياد مان طالمول كوكيك خت أواز في آكراسوات مِيْنَ هَٰكَانُ لَهُ يَغُنُوا فِيهَا ۚ ٱلاَبِعُكُ الْمِدُينَ كَمَا بَعِبَ تُعُوُّدُهُ ول کے اندواد عے سے کرے دو میں میں میں بھی ال محرول میں بسے ہی نہ نے خرب من اور میں کورست سے دور کی ہوئی جہیں آم مِنَا تَكُولُ ان سے جوتو كہتا ہے كَثِيرًا بهت كالفقية بم يس كن إِنْهَا أَبِيهِ ورمِيان الصَّعِينَةُ أَصْعِف إِوْلُوْ الراكر الأرَهُ طَلَقُ تَمِرَاكَ بسنعوا الرَّهُ للك تحديثم الأكرف أوما الدُّكل قَالَ الله عَلَمُ المعَوْمِ المعرى قوم الصَّفِلَ كاعراكب المَوَّ وإدهد وروالا

النوان المراب ا

جواب میں کہا کہ افسوس اور تجب ہے کہ خاند آن کی وجہ سے میری رعامت کرتے ہو۔ اس وجہ سے نیس کرتے کہ میں فلا کا تغییر ہوں اور صاف اور مرزع نشانات اپنی سچائی کے دکھلا رہا ہوں کیا محویا تمہاری نگاہ میں میرے خاندان کی عزت اور اس کا دیا کہ خداو تدقد دیں سے ذیا وہ ہے۔

خداكي عقمت وجلال كوابيها بحلاويا كتميمي تنهيس اس كانفسور مجى تبين آتا۔ جوقوم خدا تعانی كومجلا كر (معاذ اللہ) پس پشت وال د ساس يادر كمنا جاسية كداس كتمام اعمال وافعال خدا نعانی سے علم وقدرت کے اصاطریس ہیں۔ تم کو کی عمل کرواور کس حالت میں موالی آن کے لئے بھی اس کے قابوے باہرمیں۔ جب حضرت شعيب عليه السلام كويفين موهميا كدبيرقوم ابني بدا عمالیوں برقائم رہے گی اورآ با مواجداد کے مسلک سے تہ ہے كى تو اظهار برأت اور عبيه وهيد ك طور بر فرمايا لوكوا جها جب تم نيس مائع تواني منداوربث برشے ربور بس خداكى توفق معداه بداعت بر ثابت لدم مون عفريب يدويل جائ كاكد ہم میں سے مس کو خدا کا عذاب رسواکرتا ہے اورکون مجمونا ٹابت موتاب ابتم اورتم دولول آساني فيعلم كانظاركرت بير عذاب البي كي آيداورسر كشول كي بلا كت آخر پيروى مواجوقا تون الي كا ابدى اورمريدى فيعلدست لین بحث اور بربان کی روشی آئے کے بعد یعی جب باطل بر امرار مواورمدانت كاغراق ازاياجائ اوراس كى خالفت والكار برامرار موتو بمرخدا كاعذاب اس مجر مانه زندكى كاخاتمه كروينا اور آ نے دالی قوموں کے لئے اس کوعبرت کا نشان بنادیا کرتا ہے۔ چانچة آن عزيز مثلاتا ہے كدنافر مانى اور سركتى كى ياداش ميں 

توم كاحضرت شعيب عليه الملام كي دعوت براعتراض اب قوم اس پر کیا جاملانہ جواب و یی ہے اور پھر حضرت شعيب عليدالسفام ان كوآخرى فيعلدكى بات كياستاست بي اور بالآخرالل مدين افي تكذيب اورسرتش يراصراركي وجداب الجي كي كرفت عن آكر بالك كع جائة بير ريان آيات عن بالنفر مايا كياب معفرت شعيب عليدالسلام كي تقرير يرجو كذشته درس على ذكر مونى قوم فى كما اعتصيب عليه السلام تمبارى بہت کا باتمی حاری مجھ میں تو آئی نیس ۔ اب ان کے اس ٔ جابلاند جواب مِ فور تیجیئے۔ بیر بھی شدا تا پھواس بنا و برندانیا کہ حفرت شعيبكى غيرزبان يس كلام كرت تعييا آب كى باتي ببت كبرى اوروجيده موتى تحيى بالتم توسب ماف اورسيدى ى تىسى اوراى زبان يى كى جاتى تىسى جويدلوك بوسانت يتهد لیکن عناد حق بوشی تعسب اور خوابش عس کی بیر کی نے اعد حا اوربهرابنا دكعاتما يجحت سب يحد تفيلكن كبن كرتبهارى بات بم كي في عصر معلم كما عدويول كى يديا كلية مو (العياد بالله) دوس انبول نے بدکھا کہتم ہم میں سب سے کروراور فریب موليني ايك كزورادرب حقيقت آدى خواه تواه ساري قوم كو وطن بنارہا ہے۔ جافل تو میں دباؤ مرف قوت کا مائی تھیں۔ چنا تجداب سلسله بحث ا دراستندلال کوچهوژ کرتوم فعیت مساف ماف كمدرى بكرتم بم يربكه فالبوحاكم تو مونيس قوت تو جمين كوحاصل ب- بهم قو صرف تهارے كنيه اور قبيله كا لحاظ كر دے ہیں۔ جو امارے ہم غروب ہی وردہم تو اب تک تم پر سزائے سک ساری جاری کر میکے دوے (العیاف الله) حضرت شعيب كاجواب اورعذاب كي پيشينگو كي حفرت شعیب علیہ السلام نے قوم کی ان وسمکیوں کے

ے عاقبی ہونے کی دجہ سے یہ کھ بیٹھے کہ اسلامی دعدی کے ارکان میں مرف" مہادات" و ارکان میں مرف" مہادات" و "معاشرت" کو اسلام میں کوئی خاص اجمیت حاصل میں ایش ہے۔ اس علاقات کی دجہ ہے کہ موجودہ ودور میں قساق امت کا تو ذکری کی ایک غلاقتی کی دجہ ہے کہ موجودہ ودور میں قساق امت کا تو ذکری کی ایک خوق العباد اور معاشات میں کیا اکثر دیندار ادر مرجوز کار بھی حقوق العباد اور معاشات میں ہے۔ یہدوانظرات میں ہے۔

الا مان آ ، الله محرحوق العباد كي الله الدر معاطات بن ديانت وامانت اور معاش أو رستكاري كي الهيت الله عمر حوق العبادي ها الله الله وسيكاري كي الهيت الله عليه المسلام كي بعث كا مقصد اللي فقر ارديا و اور لين دين ناب تولى المسلام كي بعث كا مقصد اللي وقر ارديا و اور لين دين ناب تولى مناكر في وفرونت بيساموري اصلاح حال كي لي رندوينا انساني بيجا فريد و فرونت بي اموري اصلاح حال كي يورندوينا انساني ويم بيراء فري بي المسلام كي بيدا كردينا انساني حقوق العبادك ياره على كريد بدا خلاقي يوسعة بوسعة تهام حقوق العبادك ياره على كالله و ياجي بهدوي اخوت ومودت كريشته كومنت و و نائت بيساد و ذاكل كا حال بنا ويا كرتي به و بحس كا تجربه الله و و انت بيساد و ذاكل كا حال بنا ويا كرتي بهدوي المورس و و انت بيساد و ذاكل كا حال بنا ويا كرتي بهدوي المحون آب الله و انا الله و انا الله و اجعون

تحیرا۔ بیان آوائل دین پین آوم شعیب علیدالسلام کا کڑک پینی قرشندگی جی سے ہلاک ہوتا لذکور ہے۔ مورة احراف بیل دیدہ کا فنظ آیا ہے بینی زلولہ سے ہلاک ہوئے اور سورة شعراء بیل عذاب ہوم الفلات آیا ہے جس کا مطلب بیرہ کے مذاب کے بادل سائمان کی خرج اون پر محیط ہو گئے۔ بیتیوں ہم کے عذاب کا اس تو م کے حق بین جس کر دیے گئے تھے۔ بیتیوں ہم کے عذاب اس آوم کے حق بین جس کر دیے گئے تھے۔ بیتید بیا کا کرم کو کہ والوں نے دیکھا کہ کل کے سرش اور مغرور آئ آئے اپنے کا نہ کھروں جس اور جس مورے بڑے ہیں کو یا وہاں بھی ہے تی ان شام اور مقرور کی جسے تی نہ سے تی ان مقرب علیہ السلام اور مقروب میں توجع کے بیا کی اور اس میں اور مقروب کو جس کی اور ان جس کے اللہ اللہ اور کئے۔ بیا کی اور ان جس کی جسے تی ان اور کی جسے تی اندازی ان کے اس کی بیا تی ان ان کے اس کے اندازی کی در سے بیا گیا رحمت سے اس بالاکمت وعذاب سے بیا گیا۔

بسو حسمة منا (لین اپن رحت خاص سے) فرما کر پر ایک باراس حقیقت کی دخاحت کردی گئی که نجات جس کی کو بھی ملتی ہے موشین بلکہ یغیر تک کو بھی فعنل خداوندہ ہی سے ملتی ہے النرش قوم مدین کا بھی دی انجام ہوا جوان سے قبل قوم شود کا ہو چکا تھا۔ اد حور انظر بیا دراس کا نقصان

حضرت شعیب علیدانسلام اوران کی قوم کے ان واقعات و حالات ہے متعلق علاء نے لکھاہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیمات

#### دعا سيجيح

بااللہ! بدخک جواسلام کے نام پرقائم ہوا تھا۔ بہاں اسلام کوسر بڑوشاواب قرما۔ اسلام تعلیمات و ہرایات کو عام فرما۔ ہرچیوٹے بڑے ما کم تکلوم سردھورت کچے بوڑھے سب کو اسلام کا شیدائی بن کرزندہ رہنے کی تو نیش صطافر ما۔ اورا چی اور اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ دسلم کی اطاعت کا لمہ نصیب فرما۔ آجین ۔

والغركة فوتاآن المكالك للوزي الغليين

hat starts

لِن مُنِيدِين ®إلى فِرْعُونَ وَمُأ نے موئی کو آیے مجوات اور دلیل روش دسے کر فرمون اور اس کے مرداروں سکے باس میجا سو دو لوگ فرمون کی راکھ ڒ؋ۯۼۏڹؠڒۺؽڍ®ڽڡٚڎؙڰؙۄؙۊؙ اور فرمون کی رائے مکھ بھی نہ تھی۔ وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آ وَرُوْدُ؈وَ أَتُّهُوا فِي هَٰذِهِ لَعَنَّةٌ وَيُوْمُ الْقِيمُ رَبِّضَ ئىسىردۇن كەسەيىرى ئىرىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ كىلىنىڭ ئىلىن خود تل اپنے ادر محکم کیا سو اُن کے وہ معبود جن کو وہ ضما کو چھوڑ کر ہوجنے تھے ان کو پھھ فائدہ نہ پہنچا تھے جب آپ ک رب کا عظم آ پیٹھانور آلٹا ان کو نقصان میٹھایا۔ اور آپ کے رب کی مکڑ ایک می ہے جب وہ کسی کہتی ر مکڑ کرتا ہے يُوُّ شَوِيْدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِمِنْ خَافَ عَ تے ہوں۔بلاشہائ کی پکڑبوی اینے اسرسال (اورخت) ہے اورواقعات شربائی مخص کے لئے برق مبرت ہے جوآخرت کے عزام ذلِكَ يُوَمِّرُ عِبَهُوْعُ لالْهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يُوَمُّ مَثْ هُوُدُ هُوَمُ ڈرتا مودہ الیاون موگا کیا ک شرک کم آؤ دگی آئی سکتہ جادی سے اور وہ وُ اور الْقَدْ أَنْسَلْنَا بَم نِهِ بِيهِا الْمُوْمُلِي موقي إيليْقِيَا ابني فنانون كيماني [وَ اور استُظين دليل المُيدَّنِ روش إلِي فِدْعُونَ وَمِن كِالرِي وَمَلَأَيْهِ الداسطَ مرداد | وَالْتَهَعُوَ الراهِ ول في حدول كا أَهُو فَوْعَوْنَ وَمِن كائل الْحَدَ الْمَسْرُ فِواعَوْنَ وَمِن كائل المؤلِّدِ في مناه يكذُكُم آكمينا فَخَوْمَا إِيْوَمُرُ الْقِيمَةِ تَاسْتَ كُعَانِ فَأَوْرَدُهُمُ اللَّالِينِ النَّكَارُ وون أَوْسِلْ الدَّارُ وَوَلَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا لَهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّلَّالَ الللَّلَّالِيَالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الْهُوَدُوْدُ أَرْسَهُ كَامِنَامِ ۗ وَالْهِمُوْ الررائِ يَجِي لِكُونَ كُلُ الْمُؤْهِ إلى على الْفَلَةُ الناس الكورُونُ فَي اللهِ اللهِ اللهُ الل الذِفْذُ انعام الْمَرْفُودُ أَيْن انعام وإنم الفَلِكَ بِهِ الرَّنِ سِي الْكِنَّةِ الْفُرَى بِتِين كَ جُرِي الْفَكُونَ أَيْن العام والم الفَلْكِ في العَلْمَا في المُعَلِّمَةِ عَلَيْهِ المُعَلِمَ عَلَيْهِ وَلَا مَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ وَلَا مَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ وَلَا مَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ وَلَا مَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا مَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ وَلَا مَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا مَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ وَلَا مَا يَعْلَمُ عَلَيْهِ وَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَ بم فظرين كمان يه ولكن مديكن المكلوا انيول. ا قَالِمُ عَمُ احْصِيْلُ مِن تَكِينِ أَوَادِ الْمَاظُلُمُنْهُمُو

رہے گا۔ جونوگ دنیا میں اس کی اندھی تقلید کررہے ہتے دواس کے
یتھیے چھیے آخری منزل جہنم تک پھنے جا تیں گے۔ یہی وہ گھاٹ ہے
جہاں شندے بانی کی جگہ مسلم کردینے والی آگ لے ملے گی۔ اور دہتی
دنیا تک لوگ فرعون اور فرعونیوں پر لعنت ہیجے دہیں گے۔ پھر
قیامت میں اللہ کے فرشتہ اور میدان حشر میں کھڑی ہوئے والی گلوق
کی طرف سے احدث پڑے گی۔ غرض احدث کا سلسلہ لگا تاران کے
ساتھ جلنا رہے گا۔ کو با بیانعام ہے جوان سے کارناموں پردیا گیا کہ
اکٹر دنیا اور آخرت و دون اس می احت ان کے کھے کا ہا میانوی گئے۔

آ مح تمام گذشتہ پیغیروں اوران کی ہمتوں کے تصول کا نچڑ فاہر فرمایا جار ہائے۔ اور بتلایا گیا کہ پیکی تو موں کے قصے جو بیان کے میچ کے کرس طرح انہوں نے پیغیرون کی تکذیب اور گستا خیاں کیس چرکس طرح تباہ ہوئے ان میں سے بعض بستیاں تو مقہ زمین پراپنانام ونشان رکھتی ہیں اور بعض ایز گئیں اوران کے پچھ

بذكوره تمام واقعات كاخلاصدو تجوژ

کھنڈر باتی ہیں اور بعض کا نشان بھی مؤرستی رباتی ندہا۔ پیسے قوم اوط کی بستیال کدوہ سرے سے ملیا میٹ ہو سکیں یا جیسے مصر کہ جو فرعون کا مقام تھا کہ فرعونی ڈبود ہے گئے باتی وہ علاقہ اور زمین بیستور قائم ہیں یا جیسے قوم خمود کے کھنڈرات کہ غزوہ تبوک میں

بدید موره می این چیدم اور مست مستروت مدروی بوت میں اور ادفی کی است میں آوم خرود کا انوال اور ادفی کی آلدور دفت کا راست آتخ ضرب مسلی الله علیدو سلم فی محالید کرام کود کھایا

تفا- گار ہتاایا جا تا ہے كدخدانے باقسوركى كويس بكراج ظلم كاد ہم

حضرت مویٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ ال المع بل صفرت أورح احضرت بولاً حضرت معالم المحضوت ابرائیم معرت لوظ اور حرت شعیب علیم السلام کے قصے بیان الموسة - چونكدان يس سيد جرني كوفسوس عجزه عطاكيا كيا تما الماس لے معاندین کوخیال موسک تھا کہ بیکیا ضرور ہے کہ جمحنص کا دماغ صرف ایک مخصوص مجزه دی کوریفبری صداتت کایفین کر لے۔خدا ن اتمام جست كيول ندكيا اوركيول مراكك يغير كومتوار بكثرت مجزات عطافرائي بس سكم فبم طبقة كويكى بدايت موسكى اس شبر ك ازاله ك لئ الله تعالى ف معزب موى عليدانسام اور فرعون كا ذكر فرمايا جوان آيات شل بيان فرمايا ممياجس كا حاصل ارشادید ہے کدفتنا بی نیس کراند تعالی نے نوح مود صالح وغیرام علیم السلام کوایک ایک مخصوص ججزه وے کروتوام کی بدایت کے لئے بيبا بكايابهم واكرايك فيبركون عدد عزات بكثرت والكر نبوت اور براین وحیدعطافر ما کرمبعوث کیا محرمرتش باغیوں نے محرمی ند ماتاء ويموسوك علية السلام كوهلف نشانيان متعدوه جرات اوردالاك اور برابين نبوت دے كرانلدتعالى في مبعوث كيا تاكدوه فرعون ادراس ئے گردہ کو ہدایت کریں محرووثن دلائل اور سملے تھلے نشان دی کھے کر بھی أفرعونيول في يغيرهدا كابات شدا لي اسى وشمن خدافرعون كي تعمير چلتے رہے۔ حالانکداس کی لیمن فرعون کی کوئی بات انعکانے کی ترحمی جنے مان کرانسان بھلائی حاصل کرسکتااورجس الحرح فرعون بہال کفر و محذیب میں ان کا پیشوا تھا۔ قیامت سکدون میمی فرعوندل کا امام وغوی قوت و شوکت بر کھکا م نیس آئی۔ عرف کی کے اجام میں ہے۔ اور بافعل کے اجام میں وین و دنیا دونوں کی جاتی قویر بادی ہے۔ اطه جادک و تعالیٰ ہم کو تازیست حق پر قائم رکھیں اور حق کے اجام کی برکت سے دین ودنیا دونوں جہان میں عرف عطافر ما کیں۔

الله نتعالى كى كرونت سخت ب

ان تشعی ہے بیمی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت بخت ہے۔ حضرت ابوموکی اشعریؒ ہے روایت ہے کدرسولی اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے ارشاد فرمایا کہ ضواتعائی خالم کومہلت اور اسمیل و بتار جتاب بھر جب اس کی گرفت کر فیتا ہے تھی مجراس کور ہائی ٹیس و بتا۔

پھر جب اس کی گرفت کر ٹیٹا ہے قو پھر ہس کور ہائی ٹیس دیا۔
حضوراقد س ملی اللہ علیہ وکلم نے فیکورہ ارشاد کے جدیدا بت

حاوت فرمائی۔ وکڈ بلک آئے ڈکٹیا کی آئے کہ الفائی وجی طالبہ ہے۔

ان آئے نکہ آئے کہ آئے ہی میں والوں پر دارد کیر کرتا ہے جب کہ دہ ظلم

سخت ہے جب وہ کی ہتی والوں پر دارد کیر کرتا ہے جب کہ دہ ظلم

سکیا کرتے ہیں۔ بلا کست آئی اس کی اپنی پداعمالی ہے آئی

جس پر ہلا کست آئی اس کی اپنی پداعمالی ہے آئی

میران آیات میں اس بات کی بھی مراحت ہے کہ اللہ تعالی

کیرکوئی قلم جیس کیا کہ ان کو بلا تصور بلاک کر دیا ہو۔ بلکہ اول ان کو

کوم بلت دی جب ان لوگوں نے خودی اٹی جائوں پڑا ہلکہ ان

وحادے بازنہ آئے تب اللہ پر انر آئے اور کی طرح اپنے ظلم

وحادے بازنہ آئے تب اللہ پر انر آئے اور کی طرح اپنے ظلم

وحادے بازنہ آئے تب اللہ نے ان کو بلاک فرمایا۔ تو انسان کی

برحالی خوداس کی جاتی کا سب ہوتی ہے۔

برحالی خوداس کی جاتی کا سب ہوتی ہے۔

ہو سکے۔ جب وہ جرائم کے ارتاب میں صدے آ کے لکل مح ادراى مرح اين كوهملم كملاسزا كالمتحق تضبراد يوتب خدا كاعذاب آيا يحرد كيولوحن بإطل معبودول ادرد يوتاؤك كاأتيس بزاسهارا تغالور جن سے بڑی بو ک و قصات قائم کرد کی تعیس وول کی تخت مصیبت ك وقت بحى كركوكام نداً سك اوروه باطل معبود كام أو كيا آتع؟ الن بلاكت كاسب سعد جب أبيل لفع نتصان كا مالك مجما الدين قائم كين \_ إحاد يرحاك مقريدوز بدو يكتاب المحر مجی طالموں کو بدی مدیک مہلت دی جاتی ہے جب سمی مقرر ہاز نیں آئے تب کو کر گلاد بادیا جا تا ہے۔ مجرم جاہے کداس کی مکر ے چوٹ كر بماك فك يا تكليف دسراكم مورة مكن ب اوريد د نیاجو" وارمل" ہے جب اس میں شرک و تعراد در تکذیب انبیاء اور عسيان ونافرماني رسراكي ملتي بين اوراس قدر سخت ملتي جيل توب ایک نثان اس بات کے معلوم کرنے کا ہے کہ آ خرے ہیں جو خالص وارالجزاء مي كيا بجرمزاان جرائم برط كى اوركياصورت چمٹارے کی ہوگ محمد آوی کے لئے جوابید انجام کوموج كر ڈرنار ہتا ہے اس چیز میں بوی عبرت وقعیحت ہے آ کے مطال اما تا ب كرتمام دنيا كابيك وفت فيعله اى دن موكا جسب سار حاولين و آخرین استھے کئے جائیں مے۔اورکوئی مخص غیر حاضر ندرہ سکے کا۔ کویا خدا کی عدائن کی سب سے بردی پیشی کادن وہی ہوگا۔اللہ كيظم من جوميعادمقررسيده بورى موجائ كى تب وهون آسدكا اورتا خیرے بیگمان کوئی نہ کرے کہ چھٹی فرمٹی بورد بھی بات ہے۔ يهال سالوال تصديعفرت موكى منيدالسلام كاانتضار كيساتمد ذكرفر اباادريقصداس ووة كالخرى تصدي جس سي معلوم ووا كرخدااور رسول كرمقابله شراحكومت وسلطنت ومان ودواست اور

وعاً می بین الله اقامت می جب میدان حریس آب سب کوئ فرائی اهدا حروب عمدین و تعولین کرم هوفراسید والله ا آجاس دنیاش بم کویم آفرت کی تیری کاووس دوز کے لئے قوش کو کرنے کا دعیان مطافر اور سد اور پیم آفرت میں ہما حساب کماب آسان فرادر در الله کی ایک المعرب کا بیان میں آئی مرفراز فرادے ساتھن۔ و اُلْفِرُ دِیمُ فُوزًا کَن الْحَدَدُ وَالله وَرَبِ الْعَلَمَدِ بِنُ الْعَدَدُ وَالله وَرَبِ الْعَلَمَ مِنْ الله وَالله وَا يؤه يأت التكليم نفس الرياذية فيه أنم شقى وسعيل فالتا الكرين شقوا فنى المرات الكرين شقوا فنى المرات التكليم في الكريم في التكليم في

ان كو (بروز قيامت) إدا إواب كم وكاست مجهادير ك

قیامت کے دن کی ہیبت ووحشت

مكذشته أيت بس دوز قيامت كاذكر مواقعا -اب آسمة ان آيات ش يوم أخرت بى كمتعلق مزيد بتلايا جا تا به كد قيامت كرون

آ محتنى وسعيد كروه كى كيفيت بيان كى مى بداوران يى فرق متلایا کیا۔ شق مین کافر دواتو ووز شیس ایسے مال میں ہوں کے کہاں میں ان کی چیخ و پار پڑی رہے کی اور شدت کرب وقم اورشدت درنج والم ساشقياك بيرحالت بوكى كمركرمول كالرح چین اور چکما زیت موں کے اور دوزخ میں بھید بھیاس مال السروين محد كوكى فكنے كى سيل ندوركى بال اكر خدا تعالى ي كو الكالنامنظور مولة دوسرى بات ب- كونك تن تعافى كويورى قدرت اوراعتیارے مرباد جودقدرت کے بیشل ب کراند قوائی بربات شهاي كراس ك كفاركوللنا مى نعيب شهوكارتمام ال منعد والجماحت كالجي عقيده ب كركافرون كوجنم يس رجنا جيث بیشے لئے ہے۔ نیمی وہاں سے تکا لے جا کی مے نیمی ان كود مال موت وفز ب اور جولوك معيد بين دو جنت شن مول كادر بيشد بيشدال شروي مركونس فيجته بن بال کے قبل کچھ مزا محتابوں کی جمعتی ہو۔ وہ بھی جنت ہے جمعی نہ لکٹیں مے ال اگر خدا ال كو تكالنا معكور موقو ديسرى بات ہاس ك تبعد قدرت ش برج بادراس وبرطرت كاافتيار محرافل جنت كويية الاوياكيا كرجنتون كاجتت شرر وبناعطا وخداوتري جو می منتقع شرموگی اور عَملاً عَنْدَ فَالْدُو فرما كر بشارت دے دى كدجنت على دوفل موفي كي بعدو إلى عدة وي تين. بغیران الی کے کوئی کی ہے کچھ بات نہ کر سے گا۔ اور بغیر
اجازت خداد تک کی لا بہ لئے کی اجازت نہ ہوگی۔ یعنی واقعات
قیامت کی مولنا کی اورجانل الجی سے ظیور کے سبب کوئی بات نہ کر
سے گا۔ ذبان ہے کوئی افظ نہ تھے گا۔ ہاں جس کوالڈ تعالی کی طرف
سے اجازت یا تھم ہوگا وہی ہول سکے گا۔ پھر تنا یا جا تا ہے کہ تیا مت
سے جازت یا تھم ہوگا وہی ہول سکے گا۔ پھر تنا یا جا تا ہے کہ تیا مت
سے دن تمام جمع شعد فنوس میں ہے دو کردہ ہوں کے۔ ایک کروہ
یہ بخت تھی اوکوں کا ہوگا۔ دومرا کردہ خوش نصیب اور سعید اوکول کا
ہوگھ پہلا کردہ جنا اے خذاب ہوگا۔ دومرا کروہ خوات یافتہ۔
موگھ پہلا کردہ جنا اے خذاب ہوگا۔ دومرا کروہ خوات یافتہ۔
قیامت کے دن تمام انسانون کی

یامت کے دن تمام انسانوں باعتبارا عمال کے تعتیم

بہاں ان آیات میں تن تعالی جل شانہ نے اہل محشر کی وہ
حسین ذکر فرما کیں ایک سعداہ دوسرے اشقیا محر آیک تیسری خم
اور بھی ہے جیسا کہ طلائے محققین نے لکھا ہے جن کے ذکر سے
اور بھی ہے جیسا کہ طلائے محققین نے لکھا ہے جن کے ذکر سے
میں تعالی نے سکوت فرمایا وہوہ لوگ ہیں جن کی حسنات وسیئات
میں تعالی نے سکوت فرمایا ہے جن کے پاس شرحتات ہوں گی تہ
میئات جیسے دیوائے تابالغ اور کے اور چھوٹے ہے جو یہ تیسری خم
اللہ کے ذرحیان عم اور فیصلہ فرماوی کے چنکہ اس خم کا عم ذریہ
الن کے درمیان عم اور فیصلہ فرماوی کے چنکہ اس خم کا عم ذریہ
مجیست خداو تک کے مستور ہے اس لئے آیت میں اس تیسری خم کا نئی
مشیست خداو تک کی مستور ہے اس لئے آیت میں اس تیسری خم کا نئی
درمیاں آتی دو خم کے ذکر کرنے سے تیسری خم کی نئی
درمیاں آتی دو خم کے ذکر کرنے سے تیسری خم کی نئی
درمیاں آتی دو خم کے ذکر کرنے سے تیسری خم کی نئی

سی می ایستانون کا کیا کیا ہوگا؟ الل منت دانجماحت کے مطابق تنهار سلمان باعتبار ایمان ادراسلام کے سعید ہے محرمعاسی اور کمنا ہوں کی وہدساس موگد بلائم دکاست ان عربر معطابق ان کوعذاب طمار خوش بختی و بد بختی کی علامات

اب يهال معادت وشقاوت اورسعيد وشق مروق كالموالي الماسية وشق مروق كالمراح الماسية الماسية والماسية والم

اول ول کی تختید دوم آ محمول کی فتکی سرم دنیا کی رخبت. چیارم آرزوکازیاده مونار پنجم بے حیائی۔ (معامل الرآن) کافرول کی و نیاوی خوشحالی سے دھو کہ رنہ کھا و اب جب کفر کا وبال او پر کی آجوں سے معلوم ہو چکا تو اب سمجایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو کفار کی دنیا میں خوشحائی اور بالداری دیجے کر دھوکہ نہ کھانا چاہئے اور اتی مخلوق کا شرک و بت پرتی کے راستہ پر پڑلینا اور اب تک سزایاب نہ ہونا کوئی الی چیز توس جس سے دھوکہ کھا کر آ دی شبہ میں پڑ جائے۔ یہ لوگ بت پرتی اور یہ محرائی این کھیا کہ آ دی شبہ میں پڑ جائے۔ یہ لوگ بت پرتی اور یہ محرائی این کو باپ داوا ہے بطور میراٹ کی ہے۔ دوجھوٹے معبود ان سکے کیا کام آ سے۔ جو ان سکہ کام آ جا کیں مے ۔ یہ جھیا ان سب کو آخرت میں عذاب کا پوراحمہ کے جس میں کوئی کی نہ

#### دعا شيجئے

یااللہ! شقادت سے ہم کواٹی بناہ بھی رکھے اور شقی لوگوں کو جوعذاب جہنم ہوگا اس سے ہم کو بالکل محفوظ فر مائے۔ یااللہ! قیامت کی ختیوں اور ہولنا کیوں سے ہم کو بچاہتے اور موشین مسادقین ومسالھین کے ساتھ ہم کو جشت بھی داخل فر مائے۔ آشین۔

واخرد عُوْدًا آنِ الْحَدُدُ اللهِ رَبِهِ الْعَلَمِينَ

ine start

وافت البينا فوسى الكِتْب فَاغْتُوف فِيْهِ وَلُولاكِلِمَة سَبَعَت مِن البِيْ لَعُونِي بِيَهُمْ اللهِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَاكِيةِ المَكْوَلِكُولَة المَكْمِ المَكْمُ اللَّهُ وَلَيْكُمُ الْمُكَالِكُولِية المَكْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ا

ا وُلا الداكر ا فَاغْتُولُكَ مُوافِئِلُونَ مِنْ أَ فِيلُو اللَّهِ مِنْ الكث تناب مُوْسَى مومَن لَقَدُ الْفِكَ البعد م في وى فَيْهَا لَهُ إِلَى إِن الْمُعَلَّى بِهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللهِ عَرِارَبِ الْعُنْوَى الدِيسَارُومَا فا بَيْنَاكُمُ السَّحَدُ بِهِ وَلَا اللَّهُ الرَّبِيَّةِ الرَّبِيَّةِ مُرِيْب وموكرين والخروالا ] ولك أوروبك النَّارِيك ورا يعالَمُكُونَ جود وكرت إلى النَّهِيَّة واثر المُلتَّحِمَة مع الأمامة الماتيجة اسك تبديد ماهد ولا تطفؤا ادركن زكره إلكا وكلده إيهاس عد العبكون م كراي الجهاز ويحضوه النفاق وجنول في الكنوا فلم يعنبول في المنتفكة مرتسين محريك الفاد اك ومكاريك كَنْ تهارب الع الون وُدُون موا الله الله الله إين أوليات كول (مدار) ورست الله مر الانتفار فاق ومدد ع والاسك السكنت بجيال إِنَّ رَجُك. الكيلامات الكهاأر وان وزأفا مجمحه العَسَلُوةَ ثَمَازُ ﴿ حَكُرُتُي بِينُونِ طَرِفُ مِنے إِذَالِكَ مِ إِذَالُون هِبِعِت إِلِلْكَاكِنَ عِبِعِت الناوالِين كيلة والضاف يومبرك أَ وَالْكَ بِلَك يُذُونُ عاد في إلى التَينَاتِ مُراكِل حضرت مولی علیه السلام کے تذکرہ کے مقدمت مولی علیه السلام کے تذکرہ کے مقدمت میں نجات و ہلا کمت کے داستہ کی تغییم گذشتہ آیات میں سعاوت و شقاوت کا ذکر ہوا تھا۔ اب
آ کے ان آیات میں میہ بتایا جاتا ہے کہ تھم ضاوندی کا اجاح موجب سعاوت و نجات ہے اور تھم خداد تدی سے اختراف و انجاب موجب ہلاکت و باعث شقاوت ہے۔

اى سلسله مين هغرت موي عليه السلام كالتذكر وفرما كر مثلايا جاتا ہے كماللدتعالى في موكى عليه السلام كوتو را تاعن بيت فرما في مكر نوگوں نے اس میں اختلاف کیار کسی نے ماناکسی نے شدانا یکسی نے قبول کیا کمی نے ند کیا جس سے دو لوگ مورد حماب الجی بنے۔ یکی معالمداے تی صلی اللہ طیدوسلم آب، کی تماب مین قرآن كساته وين آيان إب مغوم ندون اوركافرون اعتلاف و تخذیب سے تھرائیں نہیں۔ یہ کو لی تی بات نیس۔ آب سے اختلاف کرنے واسلے قرع نیول کے تھم میں ہیں۔ بيتك خداكوقدرت تفي كرميا ختلاف وتغريق بيدا شهونے دينايا پیدا ہو چکنے کے بعد تمام مکذبین کا فور استیعال کر کے سارے جفز الكدم من جكاديا محراس كي مست كوي اس ومنتفى ند ہوئی۔ ایک بات اس کے عہاں پہلے سے سطے شوہ ہے کہ انسان کوایک خاص حد تک کسب واختیار کی آزادی وسے کر آ زمائے کہ وہ کس راستہ پر چانا ہے۔ آیا خالق و محلوق کا ٹھیک **نمیک حق بیجیان کرخدا کی رحمت و کرامت کامستحق بنرآ ہے یا** سمجروى اور غلذ كارى سن محيح راسته كوچهود كراييخ كوغضب اور طعسكامستن قرارويتا باوريدكه يوري جزاومزاان كوآخرت يس موگي اي مقصد كويش نظر ركيت موسة انسان كي ساخت الى بنانى كدو يكل يابدى كاعتيار كرف بن بالكل مجور

ادر معظر نہ ہو۔ عام لوگ ان حکمتوں گرفتہ سیجنے کی وجہ سے شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ آئندہ بھی ان اختلافات کا فیصلہ ہوگا یا خیس۔ اس کے متعلق ہلا یا جاتا ہے کہ ابھی وقت کی آبا کہ ہر ایک کے مل کا پورا بھکاکن کیا جائے ۔ لیمن جب وقت آئے گا تھ مقینا ذرو فرد و کا حساب کر دیا جائے گا۔ تاخیر سے بہدتہ جھا جائے کداسے تمہارے دا عمال کی فرنیس ۔

ابل حق کواستفامت واعتدال کاهکم آسے پرآ تخفرت ملی الله علیه وسلم کو خطاب ہور ہاہے کہ نوگ حق کو قبول کریں یا نہ کریں آپ اپنی ذات سے مراط منتقم اور دین حق پرسید سے قائم رہے جیسا کہ آپ کو تھم دیا گیا ہے اور جن لوگوں نے کفرو فیرہ سے قبیرا کہ آپ کی معیت اختیار کرلی اور حق تعالی کی طرف رجوع کیا ان کو بھی آپ کی طرح احکام البیہ پرنہایت یا مردی اور استقلال کے ساتھ بھیٹ ہے ربنا چاہے ۔ عقا کہ اخلاق مبادات معاملات دھوت و تبلخ وغیرہ ہر چزشی افراط و تفریط سے علیدہ ہو کر استفامت کی راہ پرسید ہے قائم رہیں تا کہ منزل مقعود تک بھٹی جا تھی۔ اب افراط و تفریط سے علیمہ ہو کر ٹھیک اعتدال پر قائم رہنا اور ورمیان بھی چلنا اور کی جانب لمنف نہ موتا اور حق اطاعت کو پر اپورا پورا تجالا تا بہت و شواد ہے۔

استنقامت کی اہمیت رسول الشملی الشعلیہ وسلم نے فر مایا کہ سورہ ہود نے جھے کو بوڑ حاینادیا اس لئے کہ استقامت نہایت بخت اور دشوار ہے۔ امام قرطبی نے اپنی تغییر جس ایک بزرگ حضرت ابوطی سری سے قتل کیا ہے کہ انہوں نے خواب میں دسول کر یم صلی الشعلیہ وسلم کی زیارت کی قو حرض کیا یا رسول الشکیا آپ نے ایسا فرمایا

ب كد جمع مورة مودية بوزها كرديا؟ قواب فرمايا إلى انبول نے چروریافت کیا کہ اس سورہ میں انبیا علیم السلام کے واقعات اوران کی قوموں برعذاب کا ذکرے کیا اس نے آ ب بورها كيا؟ توحمورسلى الشعليدوسلم في ارشادفرمايا كراللدتعالى كال ارشادف فالمنطفة كالفيف (معارف القرآن)

اس موقع پر معزرت مفتی محد شلیع صاحب ؓ نے اپی تغییر معارف القرآن بين لكعاب

استقامت كاس ابميت كى بنارين تعالى يرمسلمانون كوبر نماز میں بلکہ نماز کی ہررکعت میں سورۂ فاتحہ میں إلهْ بِإِنَّا النَّهِ مُراحَ النَّهُ مَنْ يَعِينُهُ فِي وَعَا و ورخواست تفقين فرما في \_ الله حارك وتغالى اسيخ فضل وكرم يديم كوبعى استقامت في الدين نعيب فرمائے ۔ آ چن ر

> تم ظالمول سے دوررہوا ورقرب البی یں آ گے ہے آ کے براجتے رہو

آ مے مثلایا جاتا ہے کدش تعالی مرآن تمہارے اعمال کود کھ رب بین تمهاری اطاعت داستفامت ادراورتمهارے کناه اور مرکثیال سب ای کی نظرول کے سامنے ہے اور جو ما لم لوگ حد ے تکانے والے بیں ان کی طرف تمیارا ذرا سامیلان اور جمکا د بحل ندهو يحناه اورسركتيال توبزي جيز بيه يالمول اورفاستون ادر نافرماتول کی طرف تو ذرا سا میلان ادر جمکا و بھی بہت برا باور خطرتاك بيكونكدا تدييسب كمظالمون اورنافر مانوس كي طرف میلان اور رغبت کی مناه برتم کو دوز خ کی آگ ندلگ باے اور ان کے ساتھ تم بھی آگ کی لیبید میں نرآ جاؤ۔ ظالمول كى طرف ميلان كے بيستى بيل كدان كے طور طريق اور ان کے حال و منع کو بسند کرنے میک کیونک جب کوئی بہود و

المان الم نساری اور ہنود و مجول کی وضع قطع اعتبار کرے تو پیدا کیل ہے اس بات كى كداس كوكافرول كى وشع اورجال دهال پيند مجيئينيز فالمول سے دوئی كرنا ال كاكبنا ماننا ال سے رائني مونا ال ير اعتادكرناان كي محبت يس بيشمناان كي شكل وصورت اور بهن مهن کے طریقوں بٹل ان کا امتاع کرنا بیسب کا لموں کی طرف ميلان اور جمكاؤش شائل باورآيت بسان سب كاممانعت ہے۔ اور جب خالموں کی طرف جھکنے والوں کا یہ حال ہتا یا ممیا كركبين الباند وكدفالمون كساته فمبين بمي جنم كي أكسك جاسئة توسجه لوكه خود طالم كاكيا حال موكار ادرخوب مجدلوكه الله ے سواکوئی تمبارا مدکارتیس کر احرام طالموں کی طرف مائل موسئة توسمحولوتمهاري كوكي مدنيس كى جائد كى خداان لوكول كى مدونیس کرتا جواس کے وشمنوں اور نافر مانوں کی طرف ماکل اور راغب بون اوراب بتدكان خداتم ان طافول كوچمور واورايين پرورد گار کی طرف متوجه موجاؤ اور میج وشام اور رات کی تاریکی ين خشوراً وخضوع مع فمازي اداكروكدية الازادر بعد هداك عدد حاصل كرنے كا ب\_الله كى المرف، رفيت اور ميلان كا بهترين ذربيد نماز ب-ماس كر فجر وعصراور تبيدكي نمازي كربياوقات خدا تعالیٰ کی خاص انوار و تجلیات کے وقت میں۔ آ مے مثلا یا ممیا ہے کہ پیشک نیکیاں برائوں کو دور کرتی میں کیونکہ نیکی نور ہے اور برائی ظلمت ہاور طاہر ہے کہ جب نور آئے گا تو ظلمت اور تارىكى دور يوكى اورجس درجه كانور بوكائل تدرتار كى دور يوكى اورخوب محملويه بات كفيكول سي كناومعاف بوت بي اوريه ایک جامع نعیعت ہے بھیعت مانے والول کے لئے کیونکہ اس ين قاعده كليد بماديا كميا كرشيكيال كنامون كا كفاره بهوتي بي اور نيكون بس اول نمر نماز كاب اور چونكد استقامت نهايت مخت اور بشوار ب اور طقیان اور ملا لمول کی طرف میلان سے اسے کو

سورة هو د ياره-۱۳ معمد معمد المعمد ا (۴) بے دینوں کی شان وشوکت و کیچ کران کی طرف ماکل الل دنیافسال وفحارین علیمده رین\_ (۵) الله كے سوامسلمانوں كاكوئي مدوكار فين اكرمسلمان الله ا ظالموں کی طرف جھکے اور نافر مانوں کی طرف ماکل ہوئے اور ان کاطور طریق پند کیا توان کی مدفقیں کی جائے گی۔ (٢) فالمول كوچيود كراندكي الرف مسلمانول كومتنيه وف كانتم (۷) نمازول کی مداومت و یا بندی کاتھم۔ (٨) نيكيال برائيون كودوركرد عي بين... (٩)مبركاتكم اورمبرونماز يهاستعانت عاصل كرنا\_

محفوظ رکھنا ہے بھی نفس پرشاق اور گرال ہے اور نماز بھی فلس ہر شاق اور کرال ہے اس لئے ان سب؛ حکام کے بعد مبر کا تھم دیا 🕽 شہول ان کے رسوم طور طریق اور معاشرہ کو اُتھیار بنے کریں اور ممیا کیونکه مبرکامیانی کی منجی بادرمبرتمام نیکیول کی جز بادر نیکی کرنے وائوں کے اجر کوئل تعالیٰ ضا کنٹونیس کرتے۔ مذكوره آيات شرديئ تفحيّة احكام (۱) سب مسلمان ل كراجي كتاب بيين قرآن كريم كومغبوطي كماته يكرس اورافتراق اوراخلاف يرييزكري (٢) جادة شريعت اورمراطمتنقيم ير يوري طرح استقامت ے جم جاکیں کیاں میں کی هم كانز فرل اور تذبذب بال ندے۔ (٣) معدد دشربیت ہے باہرنہ جائیں۔

#### وعا شيحتهُ

بإدلاا تم كوسراط متقم براستقامت نصيب فراء اور فالمون اوركا فرون مح مروه سعجم كود نيايش بهي عليحده رمهانصيب فرمالورآ خرت بش بعي عليحده ربتانصيب فرما- أحين-والغروعونا أن المرويله وبالغلين

اکن مورة هود بارد۱۳ مورة هود بارد۱۳ فَكُوْلًا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبُلِّهِ نُ ٱلْجَيْنَا مِنْهُ مُرَّوَالَّبُ الَّذِينَ ظَلَوْا مَا ٱنْرِفُوْ ا فِيهِ وَكَانَوْ فا (مین سب کوموکن) مناوسته اور (آسم میکی) بهیشها نشاول كى بيات بيركى دوكى كمشر يجنم كوجنات مصادرا نول معددول معاددوركا

ا فَلَوْ مَن كِينَ الْا كَانَ مُنوعَ أَمِنَ مِن مِن الظُّرُونِ وَمِن الرِّن مِن مِن مِن مِن مِن مِن م عَن ﴾ [الفُكُاوفياد | في الأَدْضِ زهن من ] إلا ممر | فَلِينُلا حموزے | مِنتَنْ ﴾ | أَنْهَيْهَام نه بيالا | مِنْهُ خَدْ م له بيالا وَالْبَعَ اور يَتِيرب اللَّذِينَ وولِك ج المُلكُّ البول في مَا أَفْرِهُ العالمين وكا الله الله الله المنطق المنتوان منه ومُا كَانَ يُرْسِ مِ وَيُلِفَ تِيرِمِ لِيَعْلِكَ مرياك مرا القرى بسي إطلير هم ا وكفلها بجدول كاوك المضرفون تعكام [ يُنكُون عِنه [ رَبُك تروب المنتن وكروع النائل الله الفكاسة | والمعددة إلى أو عد الايكالين ومعدون خُتَوَلِوْيْنَ امْتَانِ لَــُرِحَ مِنْ عِلَ مَنْ جِمَ | وَحِمَّ وَمِ كِيا | وَبُلْكَ حِيارَبِ | وَلِلْ إِلَى ادراى ساء | عَلَقَتَهُمْ بِيواكيانين وَتَنْتُتُ وريدى من كَلِينَة إن إليِّكَ مِراب الكَمْلُقُ البديمردولا بهَمْتُو جنم عن على المعتقد من ا ولتكاول العانسان الجمعية واست

كى ايسے ليك اور مجھدارلوگ ہوئے جواجی تو م اونسا و كرنے ہے باز رکھنے اور قوم کو کفر ومعمیت کرنے سے منع کرتے۔ جو تموز اوك البياقوم عن تقد جولوكون كوكفروشرك اور بداعماني ے منع کرتے تھے وہ مغلوب تھے۔قوم کے لوگ ان کا کہنا تین مانع تفر جن تموز ، لوكون في أي انبرا عليم السلام كا اجاع كياوى عذاب ي كفوظ رب اور باتى قوم جاه مولى \_

سابقة قومول كى بلاكت كاسياب ان آیات می نبایت سیل آموز طریقه سے ان قومول ک جابی کے اصل سبب برروشی والی می ہے جن کے مالات و پھلے جدركوع شريمان موع بير ويانجه يهال بطرة عدش شايا ما المب كريكيلي قومون اوريكي امتون من جوابن نافر ماني وسركش کے باعث عداب خداد تری سے بلاک ہو کی کول نبان میں

میں کے خواہ خواہ انتیں زیروی کارگر آلاک کردے۔ مذاب ای وقت آتا ہے جب لوگ مخراور نافر مانی اور اللم البد بر کشی میں ص سے نگل جا کیں۔

## الله تعالى نے ازخودسب كو ہدايت يافتہ كيون نبيس بنايا؟

اب يهان كوكى شبركرسكا ب كدادير جواقوام كذشندك ولاكت وتنابق كاسبب عيان كميامميا كدان بش الل فيرامر بالمعروف اور منى كن أسكر كرف والف شدب بإرب وبهت ى كم تقاتوب مجی تو آخرانلہ ہی کی مشیت سے تھا۔ کیوں شانلہ نے ال میں مب الل خيريابهت سي فيك لوك يداكروية؟ اس شبكودور كرنے كے لئے اس حقیقت حال كوصاف صاف بيان كياجا تا ب كذاكر خدا تعانى جابتا توابيا بحى كرسكا تما كدتمام انسانون كو ایک بی امت اور لمت بنا ویا-سب مركز حق بر بوت\_ اور اختلاف پيداتل نه جوتار تمام انسانول كوز بروي قبول اسلام پر مجور كر والت اورسب كرسب الى ايمان موجات ان من كوكى اختلاف ندوبتا محر بكاضائ محست اس كى معيت اللي الى شعونى بكداس فرانسان كوايكتم كااعتياراورة زاوى ونيا ش بخش ہے اس کے اتحت دہ جو جاہے اچھایا براعمل کرسکا ہے۔انسان کوعملف راہوں بر چلنے کی قدرت دے دی اوراس کے سامنے نیک وہا جنت وجہنم دونوں کے راستہ کھول دیے۔ اب بدانسان ابني بسنداورا متيارست جس راه كومياسيد اسينسلة پند کرے تاکہ ہرایک نتجہ میں جو پکی بھی بائے اپنے سی اوركسب كونتيوي يائد اورانسان كاطبيتس وتلف بي اور عمل مجى مخلف بين دنتيريد بيدكر يحوادك دين في سداختلاف كرت تل ري كي خلاصه يب كدخدانعالي ك حكست كويي

امت جمد میرکوامر بالمعروف و نبی عن الممکر کا تھم کیلی قوموں کا حال سنا کرامت جمد بیکو جداد یا کیا ہے کہ ان میں اسر بالمعروف اور نمی عن المحکر کرنے والے بکثرت موجود رہنے چاہیں۔ ای لئے مدید می میں ہے کہ جب فالم کا ہاتھ پکڑ کرظلم سے شدو کا جائے اور لوگ امر بالمعروف اور نمی من المحکر مزک کر بیٹیس تو قریب ہے کہ خدا تعالی ایسا عام عذاب بیسچ جوکی کونہ چھوڑے۔ (العیاف باللہ)

مسلمانول كااشرف الناس اوراسنة محدميكا اشرف الأمم جونا عى ال كے قرآن كريم نے بتلايا تھاكديدامر بالسروف اور جي عن المكر كرية بيريناني قرآن ياك بس أيك جكمار شادي كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تشنهون عن العنكو و يؤمنون بالله فتم يجترين إمت يو كدلوكوں كے نفط رسانى كے فيات كالے محتة موسم اوك ويك كام كالحكم كرت مواور برے كام عضع كرتے مواور الله تعالى ير ا بمان رکھتے ہوتو اس است مسلمہ کا بہترین است ہوہا ای لئے فرمايا كياكه بيامر بالمعروف اورخي حن المتكر كرت بير. الغرض بهال ہلا یا کمیا کہ گذشتہ تو میں وی لئے جاہ ہوئیں كه عام طور براوك ميش وعشرت ك نشه ش جور جوكر جرائم كا ارتکاب کرمے رہے اور بوے اور بااثر لوگوں نے براتھوں ے روکنا اور منع کرنا حیواز و یا۔اس طرح کفراور نا فرمانی اور ظلم اورسر کشی سے قوم کی جو حالت مگرری تھی اس کاستوار نے والا كولى شديا- يدركني كي وميول في امر بالمعروف اور في من المنكرك آواز بلندى محرفةارخاند شن طوطي كي صداكون سنتا فغا-ا تقبريك مواكرتوم بلاك وجاه مولى آثم مثلا إجاتاب كرجس بستی کے لوگ اپنی حالت درست کرتے کی طرف متوجہوں۔

نيكى كورواج وينظلم ونسادكوروكين الوخداد عدقدوس كيابيشان

ائی بغادت و فعادی اسر کی و نافر انی سے اس کی مفت عمل و
انقام کامظیرین کرجس دوام کی سزا جھتے۔ اس لئے کی تفاقی نے
دوز نے جسی پیدا کی۔ جن جسی پیدا کی۔ اوراز لی فیملہ ہے کہ پید
لوگ جنتی ہیں اور پچھ دوز فی۔ اس لئے بمیشہ ہے جبی دستور چاا
آیا ہے کہ پچھ لوگ وین جن سے علیمہ وجو سے۔ راہ راست چھوڑ
آیا ہے کہ پچھ لوگ وین جن سے علیمہ وجو سے۔ راہ راست چھوڑ
بیٹے اور جن انبیاء سے اختلاف کرنے گھاور فرقے فرقے
بیٹے اور جن پر خدا کا لفتل ہوا وہ کردہ طریق انبیاء پر قائم رہا
اور اس نے تعلیم رسول سے مرموان تفاف ند کیا۔ ان جس پہلا
اور اس نے تعلیم رسول سے مرموان تفاف ند کیا۔ ان جس پہلا
مروہ جنمی اور دو مراجتی ہے۔ اور جن تعالی سے عمری جا کہ کے ہیں کہ
جنت وجنم و فوں انسانوں اور جنا ت سے جمری جا کمی گی۔

اس کو تعتقی تیل بونی کرماری دنیا کوایک بی راسته بر ال دیا۔
اس لئے من کے قبول کرنے شکرنے بی بیشر اختلاف دیا
ہے۔اورد ہے گا محرفی الحقیقت اختلاف اور محرث فطرت کے فلاف
وولوگ ہیں جنہوں نے اپنے صاف اور محرث فطرت کے فلاف
می کو جنلا یا۔ا کر فطرت سلید کے موافق سب لوگ چلے تو کوئی
اختلاف نہ ہوتا۔الفرض دنیا کی آفرینش سے حق تعالی کی فرض
بی بیہ ہے کری تعالی کی برقم کی صفات جمالیہ وصفات جلالیہ کا ظہور ہو۔اس لئے مظاہر کا مختلف ہونا ضروری ہے تا کہ ایک
بیاعت اپنے خالل و مالک کی وفاداری اور اطاعت وکھا کر
رحمت وکرم اور وضوان وخفران کا مظہر ہے اور دوسری جماعت

#### وعاشيجث

یااللہ! ہم کو امر بالمعروف ادر تی من اُستکر کی توفق عطا فرملہ ادر ساری است کواس فرمیند پرمنتقیم ہونے کی سعادت مطافر ہا۔

یااللہ آآپ اپی رصت سے ہم کواصحاب الجدد علی شال فربالیں اور اسحاب جہنم سے بچا
لیں۔ یااللہ آآپ کو جنت اور جہنم انسانوں اور جنات سے جربا ہے۔ یااللہ اجارے لئے
اپنی جنت علی واقط مقدر فرباوے۔ اور یااللہ اس ملک اورقوم پر بھی اپنا کرم فرباوے ان
کوئی پر قائم اور منتقم رہنے کی سعاوت مطافر با دے اور کی سے اختلاف اور افتر اللی کی
احت سے بچاہ لے۔ آپین۔

والفركة عوكا أن الحمد العوري الفليان

وگالاً تقض عكياك من آئيا عالرسل ما تشبت به فؤادك و با الله في هذه المسترون عليات و با الموسان المسترون المسترو

پیش آسے اور انبیاء نے ان جابوں کی اذبت پر کس طرح مبر
کیا۔ بلا خرانبیاء اور ان کے بعین نے نجات پائی اور ان کے
د من عذاب آئی سے تباہ و بر باد ہوئے۔ دوسرافا کدہ یہ کہ ان
واقعات کے حمن بی بی آ آپ کے سامنے آ حمیا کہ تی ایہا ہوتا
ہے کہ ابتداؤ شعیف و نا تو ال ہوتا ہے اور آخر جی ایسا تو ی اور
جوان ہوتا ہے کہ بزے برے مشکروں اور سر کشوں کو زشن پر
بیجا ڈتا ہے اور دنیا کو باطل کی ذات کا تماشہ و کھا تا ہے اور
تیسرافا کم ہ یہ کہ ان واقعات میں اہل ایمان کے لئے تھیوت
تیسرافا کم ہ یہ کہ ان واقعات میں اہل ایمان کے لئے تھیوت
وجرت ہے۔ ھیعت تو یہ ہے کہ جن عقا کدا محال وافعال کی وجہ
ہے جمرموں کی گرفت ہوئی اور دنیا ہی میں یہ مزا کی کہ ہالک و

سابقہ انبیاء کے واقعات کے تذکر ہ کی حکمتیں

یہ سورہ مود کی خاتمہ کی آیات ہیں اور پوری سورہ کا نچوڑیں
اوپر کی انبیاء ورسل کے قسم نے کور ہوئے تھے۔ اب شم سورہ کہان
مقسم کے ذکر کرنے کی بعض محمقوں اور فوائد پرمطلع کیا جاتا ہے۔
یہاں آئخ شرت ملی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ارشاد ہاری
تعالیٰ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کو جو گذشتہ انبیاء اور ال کی استوں
کے واقعات سنائے ہیں ان ہے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے والی است کوئ کر آپ کوسکون و
دل کو تقویت کی نے اور ان واقعات و حالات کوئ کر آپ کوسکون و

144

مرباد ہوئے۔ یدان اعمال وافعال سے پوری طرح بھی اور ان
حرکات کے پاس بھی نہ پیکھیں اور عبرت بیہ کدان واقعات کو
سن کرانلہ سے ڈریں اور بناہ بانگیں اور دعا کریں کدا ہے اللہ تو ہم
کوان بناہ کاروں کے داستہ سے دور رکھنا۔ اے اللہ تو الی تو اپنی
این رسول پاک کی نافر مانی سے بچانا۔ اے اللہ تو الی تو اپنی
ہوایت اور تو نتی کو ہر حال جی شامل حال رکھنا اور اپنے تحیین اور
شنطان کی
مرابیوں سے جاری حفاظت فرمانا۔

ایمان نداز نے والوں کے لئے آخری اعلامیہ
ایمان نداز نے والوں کے لئے آخری اعلامیہ
اور جموعہ مور قبی قرحید ورسالت اور تفانیت آر آن اور وعد وعید کے اثبات اور شبہات کے ازالہ سے اتمام دعوت اور الزام جمت کا حق اوا کر دیا گیا اور حقیقت کو پوری طرح واضح کر دیا گیا ۔
اب جولوگ اس بر بھی نہ انہیں آوان سے آخری کلام کیا جا تا ہے۔
اور آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا جاتا ہے کہ آب ان اور آخضرت معلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمایا جاتا ہے کہ آب ان ایمان ندلانے والے منکرین و معالدین سے کہد و بجنے کہ اگر تم میری جات نہیں مانے میری الصحت قبول ٹیس کرتے میرے میرے میرک بات نہیں مانے میری الصحت قبول ٹیس کرتے و بہتر ہے میرک جاتا ہے کہ قربہتر ہے متاب کے دائر ہو ہے واستہ یہ طاخ کے لئے تیار نہیں ہوتے تو بہتر ہے متاب کے است نہیں مانے واستہ یہ طاخ کے لئے تیار نہیں ہوتے تو بہتر ہے متاب کا سے دائر ہوتے داستہ یہ طاخ کے لئے تیار نہیں ہوتے تو بہتر ہے متاب خاتا ہے دائر ہوتے داستہ یہ طاخ کے لئے تیار نہیں ہوتے تو بہتر ہے متاب کہ دائر ہوتے داستہ یہ طاخ کے لئے تیار نہیں ہوتے تو بہتر ہے متاب کہ دائر ہوتے داستہ یہ طاخ کے لئے تیار نہیں ہوتے تو بہتر ہے متاب کہ دائر ہوتے داستہ یہ طاخ کے لئے تیار نہیں ہوتے تو بہتر ہے متاب کا دائر ہوتے داستہ یہ طاخ کے لئے تیار نہیں ہوتے واستہ یہ طاخ کے لئے تیار نہیں ہوتے تو بہتر ہے متاب کہ دائر ہوتے داستہ یہ طاخ کے لئے تیار نہیں ہوتے تو بہتر ہے متاب کا سے دی متاب کیا کہ دائر ہوتے دائر ہوت

افی ضد پر شدر ہو۔ یس اپنے مقام پر متنقیم ہوئی۔ نیزتم میرے کے حوادث زمانہ کا انظار کرتے رہوش تہارے انجام جمالا متنظر ہوں۔ عمقریب پندیکل جائے گا کہ طالموں کا اونٹ س کروٹ بیٹھتا ہے۔ اورین وباطل کمل کرسا شفا جائے گا۔

حق والول توسلی کہ اللہ کی قدرت سب برعالب ہے سورة کے افریق کہ اللہ کی قدرت سب برعالب ہے سورة کے افریق کا خضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو لی دی جاتی ہے کہ آپ ان مشرین و معاندین کے نفر وشرارت سے وگیرت ہوں ۔ آپ اپنا کام کئے جاشی اور ان کا قیصلہ ضدا کے حوالہ کریں۔ جس سے زیمن و آسان کی کوئی ہات چھی ہوئی ہیں۔ اللہ کو زرہ ذرہ کا ملم ہے۔ سب معاملات پھر کرائی طرف لوشے والے جیں۔ وہاں ان کو پید اللہ جائے گا کہ وہ کس خبلے جس پڑے ورکاری بندگی اور موتی اندازی بیل بندگی اور مرائی رائی طرف متوجہ فرمانیرداری بیل گا مرف متوجہ فرمانیرداری بیل گا عات بر بھروسہ بینے۔

ودلوکوں کے اعمال سے بغیرتیں۔ الل ایمان کا اخلاص اند کا فروں اور شرکول اور منافقوں کا کفرونغاتی سب اس کے علم میں ہے۔ اس کے موافق ان سب سے معالمہ کرسے کا اور برائیسا ہی جزاد مزاکو پہنچے گا۔

#### وعالشجيح

باالله اجم كوا في ادراسية رسول ياكسلى الله عليه وسلم كى اطاحت كالمرتصيب فرار

بااللہ اان گفشت اقوام کے واقعات و صالات سے ہم کوعبرت وقعیعت حاصل کرنے کی تو فیل عطافر مااور ہرطرے کی چھوٹی بوی نافر مانی سے ہم کو کال طور پر شکیتے کا عزم و جمت تعبیب فریا۔ یااللہ السینے وین حق کی خدمت کے لئے ہمارے مال اور جان کو بھی تجول فریا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے وین حق کی خدمت و حمایت ہیں ہمارا کو کی شدمت در فریا۔ آئین۔

وَالْخِرُدُعُونَا أَنِ الْحُمْلُ الْعُولِيَةِ الْعَلَّمِينَ

# الله الترجيني إلى المراب الله الترخمين الترجيني إلى الترجيني إلى الترجيني إلى الترجيني إلى الترجيني إلى الترجيني الترك الله المرك من من الله المرك ال

مورة كاموضوع شان فرول اورمقام فرول وغيره
ال سورة على حفرت بوسف عليه السلام كاقصه بيان كيام يا
ب اوراس مورة كي خصوصت بيب كراس بين سوائح حفرت
بيسف عليه السلام ك حالات ك اوران ك تائج كاوركوكي
مضمون نيس ب حفرت بوسف عليه السلام كاقصه قرآن مجيه
شي تفييلا سوائے اس سورة ك اوركه ي ريان نيس كيام يا جبكه
دوسر انبياء ك حالات متعدد مقامات پر النف بي اول بي
و درسر انبياء ك حالات متعدد مقامات پر النف بي اول بي
و كرك كا يس و حفرت بوسف عليه السلام كاقمه شرورات بي
ل كرة خرتك تمام و كمال ايك بي جكه بيان فروايا كيا سهاى
ل كرة خرتك تمام و كمال ايك بي جكه بيان فروايا كيا سهاى
ل كرة خرتك تمام و كمال ايك بي جكه بيان فروايا كيا سهاى

حضرت بیسف علید السلام کا نام قرآن کریم ش ۲۹ مرتبه فرکیا می است علید السلام کا نام قرآن کریم ش ۲۹ مرتبه فرکیا می ایپ جس جس جس ۴۴ مرف اس سورهٔ بوسف جس اور ایک جگدسوره موثن بش ذکرآ یا ہے۔

یہ سورة کد معظر بیس نازل ہوئی اور قیام کدے آخری دور کی سورتوں بی ہے ہے کہ نی سورتوں بی ہے ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وکلم کونعوذ باللہ قمل کر دیں یا قید کر دیں ۔ یا جلاوش کر دیں یا قید کر دیں ۔ یا جلاوش کر دیں ہے اربوی سورت ہے الکارش بی برابوی سورت ہے الکین بھراب زول اس کا شارے کے کھا ہے۔

اس سورة يوسف شي ۱۱ ركوع ۱۱۱ قيات ۱۸ م اكلمات اور
اله عروف مونا بيان كئے گئے قيل-اس سورة بيسف كے شان
فزدل كے بارو بش حد في روايات اور مفسرين كے اقوال كا
حاصل يہ ہے كہ كفار كمد نے ايك مرتبہ في كريم صلى الله عليه دسلم
عاصل يہ ہے كہ كفار كمد نے ايك مرتبہ في كريم صلى الله عليه دسلم
كے متعلق بيوو سے گفتگو كى اور اپنى درما ثدكى اور پر بشائى كا ظهار
كيار اس پر بيود نے كفار كمد سے كہا كه اس عدى نبوت كوزي
كيار اس پر بيود نے كفار كمد سے كہا كه اس عدى نبوت كوزي
كرنے اور نعوذ باللہ جونا بنانے كے لئے تم ان سے بيسوال كرو
كريفوب كى اولا دشام سے معركيوں خفل ہوئى اور يوسف عليہ
السلام سے معاتی جووا تعامت بين ان كي تفصيل كيا ہے؟ اگر به نبى
السلام سے معاتی جووا تعامت بين ان كي تفصيل كيا ہے؟ اگر به نبى
السلام سے معاتی جووا تعامت بين ان كي تفصيل كيا ہے؟ اگر به نبى

کفار کمدنے یہود کی ہمایت کے مطابق آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بددولوں موال کئے۔ چونکہ تربیش کماس قصدے باواقف بنے اورخود نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبادک سے بھی اس سے پہلے حضرت بوسف علیہ السلام کا ذکر تیں سا میا تھا ہی گا ہا ہا کا فکر تیں سا حصورت بوسف علیہ السلام کا ذکر تیں سا حصورت بوری مود ہا تا ل فر اگر واب تہ مساوا دیا۔ وسے کیس مے کے من اللہ تعالی نے یہ بوری مود ہا تا ل فر اگر بودا قصہ بوسف علیہ السلام کا آپ کی زبان مبادک سے سنوا دیا۔ جس میں مدمرف اس بات کا جواب ہے کہ نی اسرائیل شام جس میں مدمرف اس بات کا جواب ہے کہ نی اسرائیل شام حسن علیہ یہ حس میں حرمعرکس طرح مینے اور دبال آباد ہوئے بلکہ یہ سے خطل ہو کرمعرکس طرح مینے اور دبال آباد ہوئے بلکہ یہ

ملی الله علیه وسلم کی نبوت کا جموت اور آپ کی جی جی ہے کہ جس طرح پوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی ایڈ افزاں پر صبر کیا آپ بھی قرایش مکہ کی ایڈ ارسانیوں پرمبر کیجئے اور جادہ کی برقائم ومنتقم رہے اور نیجہ کا انظار کیجئے۔

نیزاس نصد سے بوسف علیہ السلام کی منفت و مفت اور ملیارت و زاہت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ او جو دو تو تشاب کے مسلام کی منفر کر می منفوظ رہے تا کہ دنیا والوں کو معلوم ہو جائے کہ اقبیائے کرام کی عصمت مفت طبارت نزاہت الی ہو آ ہے کہ کی حال بی نفس اور شیطان کا ان پر اس نیس چا۔

ہوتی ہے کہ کی حال بی نفس اور شیطان کا ان پر اس نیس چا۔

نیزاس نصد میں قریش کہ کو جٹا یا کیا اوراکیہ طرح پیشین کوئی فررادی کی کرتی تا جو جو ملی الشعلیہ و سلم کے ساتھ کر رہے ہووی کی میا تھ کر رہے ہووی کی کہتے تی ہفت طب السلام کے بھائیوں نے بست طب السلام کے میا تھ کر اس خواوندی سے اپنی ساتھ کیا تھا گرجی طرح پر اوران بوسف مشیت خداوندی سے اپنی ساتھ کیا تھا گرجی طرح پر اوران بوسف مشیت خداوندی سے اپنی میا کوئیر میں کو الا تھا۔ ای طرح بر کوئیروں نے ہو جو کی کرا تا کی جھکٹا پڑا کی اوراکیہ دن تب ہیں می خدائی تہ ہیر کے متعابلہ بین نا کام رہی کی اوراکیہ دن تب ہیں می مدائی تہ ہیر کے متعابلہ بین نا کام رہی و کم طلب کرنا پڑے گا جنہیں آ بی تم ایڈا کیں چہوا کوئیر کو او ہے۔

و سلم سے دیم و کرم طلب کرنا پڑے گا جنہیں آ بی تم ایڈا کیں چہوا کوئیر کو او ہے۔

الغرض حفزت بوسف عليه السلام جوحفزت يعقوب عليه السلام ك صاحر الدى اورحفزت اسحاق عليه السلام ك والسلام ك والسلام ك والداراجيم عليه السلام ك والإحترابي عليه السلام ك والإحترابي عليه السلام ك والإحترابي والقدر ويغير سبئة اور طرنت ايراتيم كي دعوت وتبلي كي خدمت انجام دى - ان ك اس قصد ش بالقير عبر تمن اور بعير تمن ينبال اين جوانثا والدور وقع بموقع آئده ورسول ش بيان جوان ربين كي استحدان ابتدائي آيات كي تقر تركيان كي جاتى جدان ابتدائي آيات كي تقر تركيان كي جاتى جدان ابتدائي آيات كي تقر تركيان كي جاتى جدان ابتدائي آيات كي تقر تركيان كي جاتى جد

سورت بجیب وفریب بعیرتوں اور جرتوں پر بھی مفتل ہے۔ حضرت بوسٹ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے مشابہت

بوسف عليه السلام كابيرقصد آخضرت صلى الله عليه وسلم ك حالات دواقعات بهت مشاببت ركمة بي مثل جيها كه بوسف عليه السلام بران كه بهائيول في حسد كيا ادر طرح طرح كي ان كو تكفيس بينجا كيس بلا خرالله تعالى في بوسف عليه السلام كومبر و استقامت كي بركت سن عزت وغلي تعييب قر بايا ورجب آب كو غليه اور توكمت نعيب بوكي تو بهائيول سيكوئي انقام نيس ليا بلكه كارتُ في بكالله اليوم يعني تو بهائيول سيكوئي انقام نيس ليا بلكه كارتُ في عَن كلم اليوم يعني تو بهائيول سيكوئي انقام نيس ليا بلكه كارتُ في عن كلم اليوم يعني تو بهائيول سيكوئي انتقام نيس ليا بلكه

کہ کردرگر دفر مایا اور مزید برآن ان کو انعام و اکرام سے
مرفراز فر ملیا۔ ای طرح آنخشرت علی انشد علیہ وسلم کوفریش مکہ
سے بہت ک تکالف وایڈ اکمی پنجیل لیکن حسب ارشاد خداو تدی
آپ نے میرواستفا مت سے کام لیا بالآ فر جب مکہ مرمد فتح ہوا
اس وقت آپ نے کفار قریش مکہ سے انقام نیس لیا۔ ندائیس
طامت کی اور نہ گذشتہ کا کوئی شکوہ کیا بلکہ بوسف طیہ السلام کی
طرح یہ فرمایا۔ لاکٹویب علیکم الیوم یعفو الله لمکم و
اور حم الور حمین آئ تم پرکوئی طامت نیس میں نے تہارا
قصور معاف کیا۔ اللہ بھی تہاراقصور معاف کرے اور دواتو سب
سے بڑھ کروئم کرنے والا ہے جبس طرح بوسف علیا اللام نے
سے بڑھ کروئم کرنے والا ہے جبس طرح بوسف علیا اللام نے
اسٹی اللہ علی کے ماتھ اللام نے
منی اللہ علیہ کے متاصلہ
کوسف کے متاصلہ
کوسف کے قریش کہ کے ماتھ صد

اس طرح بدقصہ متعدد اہم مقاصد کے لئے نازل فرمایا حمیا جس میں قرآن کریم کے کتاب اللہ ہونے کی دلیل آنخضرت ہلایا کیا کہ یہ مورہ ایسف قرآن بیٹن گیآ یات ہیں جس کامن منداللہ مونا بالکل واضح ہے۔ اور جن احکام و شراح ہا مواحظ و نسان پروہ شمل ہے نہایت روش احکام و شراح ہے اور جن احکام و شراح ہے اور مشاب ہیں اور عرب المان پروہ شمل ہے نہایت روش اور مسان ہیں اور عرب نواز آب ہے لئے متخب کی گئی جب خود توجیم علیہ المسلاۃ و السلام عربی ہیں تو ما ابر ہے کہ و نیا ہیں اس کے اولین عاطب عرب ہول کے ہم عرب کے وربع ہے واروں طرف روش کی عرب ہول کے ہم عرب کے وربع ہے اور المرف روش کی المان ہیں ہیں اسارہ فرایا کرا ہے اللی عرب تعہیں ہے یا تی کی طرف روش کی دومری زبان میں ہیں۔ اور ترباری زبان بی تی ماوری عربی دوری فران میں ہیں۔ اور ترباری زبان بی تی ماوری و بواول میں ایس اور ترباری زبان بیس تیں۔ اور ترباری زبان بیس تیں۔ اور ترباری زبان بیس ای و مواد کی آب وجہ ہے کہ تو توجی علیہ الملام کی قوم ہواول اس کے علوم و مواد ف کا عرب چھو کے ورد مرول کو چھوا د۔

#### حروف مقطعات

اس سورة کی ابتدا م یعی الآخروف مقطعات سے ہوئی ہے جیسا کداس سے پہلے سورہ یؤنس اور سورہ ہود کی ابتدا ہو گی تھی۔
حروف مقطعات کے متعلق مفعل کلام سورہ بقر و کے شروع جی ہو چکا ہے تھی آیے کہ اندرجو حقائق پوشیدہ ہیں ان کا اللہ مقالی تھی ہائے ہیں ہوتا ہے تھی آئے کہ اندرجو حقائق پوشیدہ ہیں ان کا اللہ مقالی ہے ہتا نے سے دسول واقعی علم اللہ تعالی ہو سائلہ محاب و تا ایسی کا بھی فیصلہ اللہ ملی اللہ تعالی اور سول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آیک ما نہ ہو ہاں گا ہی خیشا کے مناسب ہے کہ اس کی تحقیق مراوکو کوئی تیسرائیس جانتا ہے نہ اس کے حد سورہ کی ابتدا قرآن پاک طرح این کیان واعقادر کھنا چاہئے اس کے بعد سورہ کی کا بتدا قرآن پاک کی تھا نہیں واعت اور منزل من اللہ ہونے سے گائی ہے اور

#### وعالشيجيخ

حق تعالی کا لا کھالا کوشکر واحسان ہے کہ ہم کو آن پاک جیسی کتاب اور سید الرسل صلی
الشعلیہ وسلم جیسے ہی مطافر مائے حق تعالی ہم کو ال نفتوں کا قدر وان بناوی اور ہم کو
قرآن پاک برصد ق ول سے مل بیرا ہونے کی تو بقی نعیب فر یا کیں۔ اور آنخضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ہم کو پوری فرمانیر داری اور تا ابعداری خاہرا و
باطنا نعیب فرما کیں۔ آئیں۔

وأخِرُ وَعُونَا آنِ الْحَمَّلُ وَلُودَيِ الْفَلِيدِينَ

عُنُّ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ عَمَا الْوَحْيْنَا النَّكَ هٰذَ الْقَرَانَ وَإِنَّ ہم نے جو بی قرآن آپ کے پاس بھیا ہے اس کے وراجہ سے ہم آپ سے ایک بڑا عمدہ تصد بیان کرتے ہیں۔ اور اُس کے علی مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَفِيلِيْنَ® إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيْهِ يَأْبَتِ إِنْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَثَمَر كُوتُكِبّاةً آپ محل ب خرر ہے۔ وہ وقت کائل وکر بے جبکہ بہت نے اپنے والد سے کیا کہ ابا میں نے حمارہ متارے اور الثَّامُسَ وَالْقَمُرُ رَايَنَهُمُ إِنْ سَجِي يُنَ عَالَ لِبُنِيَ لَا تَقَصُّصُ رُزِيَاكَ عَلَى إِجُورِكَ سورج ادرماعد يكي بيرسأن كوابين رويرو كرح موسة و يكساب أنهول فرايا كرينا ابين ال فواب كو بحا تيول كروي عال مت كمنا

فَيَكِيْنُ وَالْكَكِيْرُ اللَّيْطَ الشَّيْطَ فَالْإِنْكَانَ عَدُوَّ مُبِينٌ®

يس وه تمياد سر المنظ كوئي خاص قدير كري كريا كرياد شيطان أوي كا مرت وتمن ب

نْ بِم ) نَقُعْلُ مِإِن كَرِيْرِ مِن عَلَيْكَ مَرِ | آخسَن بهدامِها |الْعَصَي قد | يَكَاسَ لِنْ كَ الْوَمَيْنَا بم في تيبا | يَلْيَكُ فهادى فرف [الغزان قرآن | وَإِنَّ اور مُعَيْنَ | كَذْنَ تُرْمَا | مِنْ فَهُلُه مِن اللَّهُ اللَّهِ مَا الْعُولِينَ بِفِر | الأحب | قال كم عُدُ بِهِ فَ إِنْ يَهِ إِنِهِ إِنِهِ إِنَّ إِنَّهِ السَّامِ عَلَيْ اللَّهِ وَلِكُ مِنْ إِنَّائِتُ مِن خَدَكُما الْعَدَ عَتَكُر مَمَانِ الْكَلَّكُ مُنْ مِنْ وَكُوا الْعَدَ عَتَكُمُ مَمَانِ الْكَلَّكُ مُنْ مِنْ الشَّمَشَ الدسوعَ [وُلْفَتُرُ الدياءَ [رَكِنَتُهُمُ عَلَى فَرَثُلُ ويكما [في لينظ النيولين مجدد كرت [فال الرسف كما [ليكن استعرب ين انتقصُعن درمان كرنا كُنوالقانها والسراع في بالدائمة المناه الله والمائم الله على الله المراسط الكوار المائم المائم الله إِنَّ رِيكِ النَّيْطَانُ هَيِفَانَ إِلَّالِيُّكُ النَّانِ كِللَّهِ عَدَّةٌ وَثَمْنَ أَمُهِينٌ كُمُل

خروري اورمغيدا جزاءكوالسي عجيب ترتيب ادربليغ وموثر اندازيش مان فرمایا کہ جس سے نہاہت بھی منائج کی رہنمائی موتی ہے اورتصد كيمن عن علوم وبدايات كابواب كمول وي قرآن عزيزنے بوسف عليدالسلام ك واقع كواحس القسع كواسيساس لن كداس أيك واقد ميس جس تدرعبرت وموعظت نعماح اور تذكيرو يتدموجود بين رومركى واقديش كماموجوزين إن مثلًا بدكه خدادند قدول كى تقدير كوكوئى جيزيس روك على اورخدا جب كى رفين كرنا جا بياتو ما داجان ل كرمى افي ما دى امكانى تدابير ب اس محرد م فيل كرسكا مرواستقامت و فيوى وافروى

## احسن القصص

م كذشة ابتدائي آيات شي قرآن كريم كي حقانيت إدراس كا حربي زبان يس نازل مونا بيان فرمايا كميا تعالب ان آيات ش يملية الخضرت ملى اللدعليد وملم كوكا طب فرمايا جا تاب اور ارشاد ہوتا ہے کہ وی کے ذریعہ سے جو قرآن کی صورت میں آپ ہر نازل موتی ہے ہم ایک نمایت اچھا بیان نمایت حسین طرز میں آب كوسنات إلى جس سنة اب تك الي قوم كى طرح آب مى بخرتے مورداقد كتب تارئ اورائيل من يميل عندورقا۔ مرتحض ایک الساندی صورت میں تھا۔ قرآ ن کریم نے اس کے

محسوں کرتے تھے کہ یوسف کے آب کھڑ باپ کی خصوصی مجت کو
د کھے کر ان کے سوشیلے بھائی ول بی ول بھی کے اپ انہوں نے خیال جسد
انہوں نے خیال کیا کہ اگر کہیں بی خواب من پائے کہ تھی اللہ جسد
کی آگ ان کے دلون میں بھڑکا وے گا اور جوش حسد کے
آگ میں بند کر کے ممکن ہے وہ کوئی ایسا حرکت کر گزریں جو
ایسف کی افریت کا سب ہواس لئے آپ نے پوسف علیہ السلام
کوشع فر اویا کہ بنیا مین کے سامنے بھی ذکر نہ کریں گواس حقیق کو من کریں گواس حقیق السلام میں میکن تھا کہ وہ من کر بے
بھائی سے بچھے برائی کا اندیش نہ تھا کی سامنے تھی تھی تھی کہ دو من کر بے
احتیا کی سے دوسرے بھا تیوں کے سامنے تھی کر دوسیت ا

حضرت بیقوب علیدانسلام نے بوسف علید انسلام کو اپنا خواب بھا بجوں کے مراضے بیان کرنے ہے منع قربایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب ایسے فض کے مراضے بیان نہ کرنا چاہیے جو اس کا جیرخواہ اور ہورونہ ہواور نہ ایسے فض کے مراسنے جو تعبیر خواب میں اہر نہ ہو یعنی خواب کا ہر فض سے بیان کرنا درست نہیں۔ جامع تر نہ کی ہی ہے کہ رسول الشعلی الشعلیہ وسلم نے فرمایا کہ بچاخواب نبوت کے چاہیں اجزاہ میں سے ایک جز ہے اورخواب معلق رہتا ہے جب تک کہ کی سے بیان نہ کیا جائے جب بیان کر دیا محمیا اور شفتہ والے نے کوئی تعبیر دے دی تو تعبیر بہ بیان کر دیا محمیا اور شفتہ والے نے کوئی تعبیر دے دی تو تعبیر بیان نہ کرے بجزائی فنص کے کہ جو عالم وعاقل ہو یا کم از کم اس کا دوست اور خیرخواہ ہو۔

ان آیات سے بیمطوم ہوا کہ جس خواب کی کوئی بات تکلیف ومصیبت کی نظرآ ئے دو کی سے بیان ندکر ساتو دولیات مدیث سے معلوم مونا ہے کہ بیم افعت محض شفقت اور اعددی کی بنام پرے۔

کامیانی کی کلید ہے۔ حسد اور عدادت کا انجام خذاتا ن اور تشدان
سے سوا ہونیں عشل اضائی بوائر بیف جو ہر ہے جس کی بدولت
آ دی بہت کی مشکلات پر عالب آتا اور اپنی زعدگی کو کامیاب بنائیا ہے اخلاق شرافت صفت اور یا کدائنی موجب عزت اور دفعت ہے اور انسان کو دشنوں اور حاسدوں کی نظر بھی ہجی آخر کار معزز بنا و جی ہے۔ بیاور اس قتم کے بے شہر حاکی تیں جن پر اس احسن و جی ہے۔ بیاور اس قتم کے بے شہر حاکی تیں جن پر اس احسن القصص کے حسمت میں متند فر ما ہا ہے۔

بجين مين حضرت بوسط كاخواب ديكهنا بوسف عليه السلام كي قصدكي ابتداء ال طرح موتى بي كه بوسف طيدالسلام نے اسپے بھين سكرد اندھ ايك فواب ديكھا جس كوانبون في اين والدحفرت يعقوب عليد السلام س مان كيارخواب معرت يسعف عليدالسلاف بديمان كياكه كمياره ستامے اور جا عسورج میرے آئے جمک دہے ہیں اور پست مورب إل اور يمي محده كروب بن حفرت يعقوب عليدالسلام نے چینے بیٹے کا بی تواب سالو بھی کے ساتھ ان کوئع کردیا کمایا بدخاب كى كرما مضند برانا ايانه وكماس كوس كرمباد بمالی برائی کے ساتھ ہیں آئیں کی تک شیطان انسان کے چیجے لگا ہے وسوسراندازی کر کے بھائیوں کوتمبارے خلاف اکسادے گا - کیونکہ خواب کی تعبیر بہت کا برتھی اور بوسف علیہ السلام کے بھائوں کو جو بہرمال فائدان توت میں سے تھے ایسے واضح خواب كالمجمولية كريمشكل شقا كهستاره كمياره بحاني بين اورجائد سورج مال باب ين كويابرس كى وقت عن بوسف عليه السلام کی عظمت شمان کے سامنے سرجمکا کیں ہے۔ حضرت بیسف علیہ السلام ك حقيق بعائى تو أيك" بنياهن" تعد بالى وس بعالَ موتيلي تفرح يعقوب عليه السلام خواب عدويشترى بد

تغییر قرطمی بی ہے کہ بیسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر عالمی میں ہے کہ بیسف علیہ السلام کے اس خواب کی تعبیر کا فوراً ماہم ہوا کہ تعبیر کا فوراً ماہم ہوا کہ تعبیر کا فوراً ماہم ہوا کہ تعبیر کا میں اس لئے آگر کمی سے بیان کرد سے قو کوئی کنا نہیں۔
کوئی کنا نہیں۔

چندمعاشرتی آ داب

ان آیات سے بیمی معلوم ہوا کہ مسلمان کودوسرے کشر سے بچانے کے سات کی معلوم ہوا کہ مسلمان کودوسرے کشر سے بچانے کے اس کی میں بری خصلت یا نبیت کا اظہار کردیا جا تزہم ۔ بیغیب میں داخل نبیس مثلاً کی گھر میں چوری کرنے یا اس کو لئل ان آدی کی دوسرے آدی کے گھر میں چوری کرنے یا اس کو لئے کہ اس خض کو ہا خبر کو لئے کہ اس خض کو ہا خبر کردے۔ بیغوب علیہ کردے۔ بیغیبت حرام میں داخل نبیس جیسا کہ بیغوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا اظہار کردیا کہ اللام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کا اظہار کردیا کہ بھائےوں سے ان کا اظہار کردیا کہ بھائےوں سے ان کا اظہار کردیا کہ بھائےوں سے ان کی جان کا خطرہ ہے۔

ان آیات سے بیمی معلوم ہوا کہ جس مخص کے متعلق بیا حال

ہوک ہاری خوشحال اور نعت کا قراب کو سند ہوگا اور تعمان ایکھانے کی فکر کرے گا تو اس کے سامنے اپنی نعت دو آت ہوئے۔ وغیرہ کا قرکر شرکے۔ رسول کریم ملی اللہ علید کلم کا ارشاد ہے: ''اپنے مقامد کو کا میاب بنانے کیلئے ان کورازش رکھنے سے
مدوما ممل کرد کے تک دنیا میں ہرصاحب لعت سے صدکیا جا تا ہے۔''
ہوسات کے بھائی بیٹھیر نہ تھے

ان آیات اور بعدی آیات سے جن شی دھرت ہوسف علیہ السلام کول کرنے یا کوئی شی ڈالنے کا مشورہ اور اس پر عمل ذکور ہے بیعی واضح ہوگیا کہ ہوسف علیہ السلام کے بھائی اللہ کے بیائی اللہ کرتے ہی اور وقیر نہ سے ور شکل ہوسف کا مقورہ اور پھران کو ضائع کرنے کہ نے بیرا ور باپ کی نافرہائی کا عمل ان سے شہوتا کرد کہ انبیاء علیم السلام کا سب گزاہوں سے پاک ہوتا اور مصوم ہوتا فروری ہے۔ بعض کراہوں میں (کاب طبری میں) جوان کو فروری ہے۔ بعض کراہوں میں (کاب طبری میں) جوان کو انبیاء کہا کیا ہے دہ میں بھران کو انبیاء کہا کیا ہے دہ میں کہانے کو انبیاء کہا کیا ہے دہ میں کا بیاء کہا کیا ہے دہ میں بھران کیا ہے دہ میں کرانے کیا ہے دہ میں کرانے کو انبیاء کہا کیا ہے دہ میں کرانے کیا ہونا کیا ہے دہ میں کرانے کیا ہونا کو کرنے کیا ہونا کیا ہونا

وعا شيجئ

اجھے اور نیک خواب جوجن تعالی کی آبک نعمت ہے وہ ہم کو بھی نصیب فرما کمی اور ا حاسدول کے شراور دشمنوں کی عداوتوں سے ہماری مفاظمت فرما کمی یااللہ! شیطان کی ا دشمنی اور کروفریب سے ہم کواچی بناہ میں رکھتے اور اس کی جالوں سے ہم کو محفوظ و کھتے۔ و اُنیٹر کے غولڈا آن النہ کہ دلاتو دیت العالم بین

# 

مست كادرأن كر بهائيل كالمدش والأل وجردين جوي معترين

وَلَنْ الله الكِرْنَ الْمُتَعِلَقَ مِن لِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ المَاحِدُ اللهُ المَاحِدُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ المُعَلِّمُ اللهُ ا

طرح طرح کی ظاہری و باطنی نوازشیں نصیب ہوئی اور یہ می فرمایا کدالند تعالیٰ تم کوطوم و تبقہ شاہ خوابوں کی تعبیر کاعلم دےگا۔ لینی خواب من کراس کے اجزاء کو ذہائت اور قراست سے مجھ کر مطا کرے گا اور اخروی نعبتوں کے ساتھ و غذی تعبیق مجی عطا فرمائے گا بینی نبوت کے ساتھ باوشاہت میں بھی حصد دے گا اور شما کہ وخیتوں سے نبات وے کرخوشحالی اور فارغ البائی کی زندگی عطا قرمائے گا۔ حضرت بینقوب علیہ السلام نے رہجی فرمایا کرفت تھے بھی الشرقوائی اپنے انعامات سے سرفراز جیسی فرمائے گا بکہ میری دوسری نسل کو گونا کول فوتیں مرحمت کرے گا۔ جس بکہ میری دوسری نسل کو گونا کول فوتیں مرحمت کرے گا۔ جس طرح تیرے اسلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ انسلام کا تذکرہ فرمایا اور اپنا ذکر بونہ انکسار فیس کیا۔ حضرت السلام کا تذکرہ فرمایا اور اپنا ذکر بونہ انکسار فیس کیا۔ حضرت السلام کا تذکرہ فرمایا اور اپنا ذکر بونہ انکسار فیس کیا۔ حضرت

حضرت بوسط کے لئے بجین بی بیں انہوں اور خصوص علم ملنے کی بشارت

فيحجوزة يوسف باروساا

اکشاف فرمارے ہیں جن کے میان کی بجو دی الی کے اور کوئی تو جیہ نہیں موسکتی۔ خصوصا قریش کمد کے لئے جو بہت کے اکسانے سے اس قصد کے متعلق حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے سوال کررے مخصرت ایسف علیہ السلام کو بھائے ہیں نے کمرے لکالا اور طرح حضرت ایسف علیہ السلام کو بھائے ہیں نے کمرے لکالا اور ازراہ حسد کی یا جلاوش کرتے کے مشورہ کئے رطرح طرح سے ایڈ اکس پہنچا کی آخرا کیے دن وہ آیا کہ بیسف علیہ السلام کی طرف نام اور چیاج مور آئے۔

یسف علیدالسفام کو قدانے دین دونیا کے اعلیٰ مناصب پر
فائز کیا اور انہول نے اسپ عروج اور اقتدار کے وقت ہما تیوں
کے جرائم سے چٹم پڑی کی اور نہایت وریا دلی سے سب کے تسور
معاف کر دیے تھیک ای طرح آ تخشرت ملی اللہ علید دسلم کی
مواف کر دیے تھیک ای طرح آ تخشرت ملی اللہ علید دسلم کی
پڑیائے جی کرون نے آپ کے متعلق ناپاک منصوب باعد ہے۔ دکھ
پڑیائے جی کرون نے بوڑ جانے پر مجدر کیا لیکن جلدوہ دن آ نے
والا تھا جب دخن سے بلحدہ ہو کرآپ کی کامیا کی اور دفعت شان
کا آ فیاب چکا اور چھر سال کے بعد رفع مکہ کا وہ تاریخی دن آ
پہنچا۔ جب کرآپ نے اپنے قومی اور دلمنی ہوائیوں کی گذشتہ
پہنچا۔ جب کرآپ نے اپنے قومی اور دلمنی ہوائیوں کی گذشتہ
سیمونت بھید حضرت ہوسف علیہ السلام والے کلمات
تھیمونت بھید حضرت ہوسف علیہ السلام والے کلمات
لُارَا فَیْرِیْنَ عَلَیْکُونْ الْہُورُدُ فراکرسے کومعاف فرماویا۔

پیقوب علیہ السلام نے بو پیشین کوئی حضرت پوسف علیہ السلام کے متعلق کیں تو عالباس کا پھی حصرت حضرت بوسف علیہ السلام کے خواب سے سمجے ہوئے اوراس بات سے کہ آئی چھوٹی عربی ایسا موزوں اور مبادک خواب دیکھا اور پھی حضرت بوسف علیہ السلام کے خصائل وحالات سے یا دمی الجی کے ذریعہ سے مطلع ہوئے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ اے بوسف ویک تیم ارب علیم و کئیم ہے۔ یعنی وہ ہراکیک کی مناسبت اور استعداد سے باخیر ہے ادرا پی حکمت سے اس کے موافق فیض پہنچا تا ہے۔

قصہ ہوسف میں اہل مکد کے لئے عبرت وہیں کا سامان

#### دعاشيجة

140

یااللہ! ایٹی دین دونیا کی بعثوں ہے ہم کومرفراز فرماادرا پی بعثوں کا ہم کوھیتی شکر کزار بندہ بن کرزی در ہناادر ای طرح مرنانصیب فرما۔

باالله! آپ نے ہم کوفر آن جیسی کماب اور نبی آخرافرمان سلی الشعلیہ وسلم جیسے نبی مطافر مائے ہیں تو ہم کوان انعامات کی حیقی وقعت اور قدر نصیب فر مااور جملہ قرآ ٹی اُحکام پرہم کوشل پیرا ہونے کی تو فیقی عطافر ما آخری س وَالْحِوْرُ وَعُولًا اِلْمُ الْمُؤْرِدُ وَالْعَالَ اِلْمُؤْرِدُ وَالْعَالَ اِلْمُؤْرِدُ وَالْعَالَ اِلْمُؤْرِدُ

hit gili. I

# إِذْ قَالُوْالِيُّوْسُفُ وَآخُوْهُ أَحَبُ إِلَى آبِيْنَامِتَا وَنَصَّنُ عُصْبَةٌ ۚ إِنَّ أَبَانًا لَهِيْ ضَلَل

ومودت قائل وكرب جب كأن كربها كيول في كلكوك كريسة اوران كربعائي بهرب باب وبم سازياده بيارب إلى مالاكر بم أيك جراحت

مُبِينِ أَوْ الْمُنْ أَوْلُوسُ فَ اواطْرُ حُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُدُ أَرِبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِ

ی جا حت ہیں واقعی ہمارے باپ کمنی علی میں ہیں۔ یا تو پیسٹ کوٹل کر ڈالویا اُن کوکس مرز شن میں ڈال آ ڈکٹو تمہارے باپ کا زخ تمہاری طرف ہو میں مرکز کا سات ہے کہ میں اور ان کے ایک اور ان کا کہ ان کا کہ ان کا کہ میں ان کا کہ میں کا کہ میں کا کہ ان کا م

جائے گالورتھارسيس كام بن جاوي ك\_

الذجب الخالفان عن المؤلف خرد بهت الدولة المؤلفان المستون المؤلفان المستون المؤلفان المؤلف المؤلفان المؤلفات ال

حضرت لیتقوب علیه انسلام کی اولاد اوران میں بوسف کی خصوصیت یات میں بوسف علیہ السلام کے بھائوں کا ڈکر نقب علہ السلام کر برسیز علہ السلام کوشال کر

ان آیات بی بیسف علیدالسلام کے بھائیوں کا ذکر ہے۔
حضرت بیقوب علیدالسلام کے بیسف علیدالسلام کوشائل کر کے االلہ اللہ کوشائل کر کے اللہ کو سے اس بارہ الزکوں بی سے دی ہوئے کو کے حضرت بیقوب علیدالسلام کی بہتی زوج محتر مدحضرت لیا کے فن سے تھے۔
ان کی وفات کے بعد بیعقوب علید السلام نے مرحوسہ کی ہمشیرہ راحیل سے فکار کر لیا۔ ان کے بعن سے وواز کے بعنی بیسف اور بنیا بین بیدا ہوئے۔ اس کے معرت بیسف کے حقی بھائی مین بیدا ہوئے۔ اس کے معرت بیسف کے حقی بھائی مین باب شریک تھے۔
ایک بنیا بین تھے۔ باتی دی سو تیلے بھائی بینی باب شریک تھے۔
ایسف علید السلام کی والدہ کا انقال بھی این کے بھین تی میں بیسف اوران کے بھائی بنیا بی دورات بیتوب علیدالسلام بی والدہ کا انقال بھی این کے بھین تی میں بیسف اوران کے بھائی بنیا بین رہے تھے کوئکہ ایسف اوران کے بھائی بنیا بین سے دیاوہ عبت فرماتے تھے کوئکہ

بددونوں اپنے سب موتیلے بھائیوں سے چھوٹے ہے۔ اور آن کی
والد و کا انقال ہو چکا تھا اور خاص کر حضرت بوسف علیہ السلام سے
فیر معمولی عجبت رکھتے ہے۔ علائے مضرین نے لکھا ہے کہ
ایفتوب علیہ السلام کا بیسف علیہ السلام سے زیادہ اور خصوصی عجبت
کرنا محض حسن طاہری کی وجہ سے نہ تھا بلکہ حسن صورت کے ساتھ
حسن سیرت اور جمال تبوت و صدیقیت اور نور فیم و فراست اور نور
عفت مجی اس کے ساتھ شائل تھا اور ان محاس و شائل اور کھالات و
فضائل شرکوئی بھائی شرکیے نہ تھا۔
فضائل شرکوئی بھائی شرکیے نہ تھا۔

حضرت لیعقوب کی حضرت بوسف سے محبت حضرت بعقوب علیہ السلام أور نبوت اور چشم بعیرت سے ان بالحنی محاس کو بھی دیمجھتے تھے۔ اس لئے حضرت بیسف ان کی نظر میں زیادہ محبوب تھے۔ حضرت بیتقوب علیہ السلام اسے نور نبوت یا البام ربانی سے بچھے بچھے تھے کہ بیسف کا مستقبل نبایت درخشاں سے اور نبوت کا خاندانی سلسلہ انہی کی ذات سے دابستہ ہوتے والا کی وجہ سے ان سے یہ با تھی ممکن تیں۔ نہذا تھا تھ ہے مطابق محبت ہم سے زیادہ ہوئی جائے گھراگر زیادہ ندہوتی تو جُرِ بھا ہی ہوئی۔ ہوتی۔ ہمارے والد کو اس کا خیال کرنا اور ہم سے زیادہ محبت کرنا چاہئے تھا محرانہوں نے اس معاملہ میں کملی ہوئی ہے انسانی کر رکی ہے کہ بے نفع اور تقصان کا ان کو بھی اندازہ ٹیس۔ محتریت ہوسف کے لئے محتریت ہوسف کے لئے

سوتيله بمائيول شروفك وحسدكية محساعد بى اعرسكلتى ربى اورة خرش آمس ش مشوره كميا كه بوست كي موجود كي شر مكن خيل كه دالدى خصوصى مجب اوراقية كوجم الى طرف ميني تكيل إس ليخ يسف كاقصرى يهال فتم كردينا جائب أكريد بالسيك فلرول س دورجو جائي تو محر تمادا معلله درست بوسكا يهاودمكن سب كدال ددميان شران كوكى المرح يسعف عليدالسؤام سيخواب كيمي خجره منی ہواں لئے مشورہ کیا کہ کوئی مذہبر الک کرنی جاہیئے کہ یوسف باب كرمائ ندرب خواول كردوياتمي دوروراز كمك كي طرف مچینک دوجهای سے واپس شآ سکے اور باپ دہاں تک زبی سکیس۔ ودول صورتول عن جب بيست باب سن جدا موجلت كالوريهان نهوكا توباب كى سارى توبداور مريانيون اورشفقت وعنايت كتها ہم تی حق داررہ جا کمیں سے۔ بنیامن لینی حضرت موسط کے چھوٹے بمائی کے معالم کو قالبان کے بہال کوئی ایمیت میں تھی اس لئے ان کے متعلق بچھ خیال ندکیا۔الغرض دموں سوشیلے ہوا تھاں نے بیروج کد بیسف کا اس الحرح خاتمہ ہوتو بیسف کے بعد جارے سب كام تحيك اورودست موجاكي كاورباب كاوست شفقت البعث سے مائین مورمرف مارے على مرون برد باكرے كالمرام باب کے منظور نظر ہوجائیں مے اور کمل کے بحد باپ سے عار و معذدت كرسك بكرديسية ي اوجا تيل سك

وَأَخِرُوكَ عُوْمًا آنِ الْحَهُ كُولُولَتِ الْعَلَيدِينَ

ب- بسف من بوت وحد بالبيد ك أوار تمايال تفال ل يتقوب عليدالسلام إن في طرف زياده ماكل عن كي تكد جائة عندكم بدخدا كابركزيده تغبرهون والاسهدتواكر جدحنرت يصف اسيغ بالمنى فضأل وشاك كى ميدست يعقوب عليه السلام كى نظر يس زياده محبوب تضكرتم كم طور يرحقوق فرزنديت سكانتبار سيدحا لمدسب بیٹوں کے ساتھ بکسان تھا اور پورے بورے عدل والساف کے سأتحد تفاسيه كبيل قرآن وحديث سنة ثابت ثين كديعقوب عليد السلام نے بیسف علیہ السلام اور بنمامین کو دوسرے بھائیوں پ حقوتی واجد میں ایک اسے اسریس ترجیح دبی ہوجوان کے احتیار يس بواورمبت جس كى حقيقت ميلان طبعي بيدو امراعتياري فيس اس شيء مل ومساوات: ممكن بهاور شالله تعالى في انسان كواس كامكنف مناياب أكركوني باب اسيفكى عالم اورثق برميز كارديدار جيئ كوبنسبت فيرعالم بيغ كذياده محوب مصقوباب برياازام ركمناكما باس عالم اور تق بين يدر إدومبت مي علمي ريس صرت قلطی ہے۔ اوالا دیس اور بولول ش طبعی میلان وحبت کے اعتبارے مساوات عادة "مامكن انظرة في ب-

پھائیوں کا یوسف اور بنیا مین سے حسد
جبدوں و تیلے بھائیوں نے دیکھا کہ باپ کی نظر عامت و
محبت بیسٹ کی طرف زیادہ ہو آگیں میں یہ کہتے گئے کہ
معارے والد کو بدنبست ہمارے بیسٹ اور اس کے حقیقی بھائی
بنیا مین سے زیادہ محبت ہے اور وہ ہمارے باپ کو زیادہ محبب
ہیں۔ حالاتکہ ہم وس میں اور ان سے بوے ہیں۔ باپ کو زیادہ محبب
سے داحت وا رام پہنچا کتے ہیں۔ اور جو تکلیف ہیں آئے اس کو
دور کر سکتے ہیں اور ہر کام کے لئے کافی میں۔ گھر کی و کھ بھال اور

بول فو ہم بالکل بی م*سکے گزرے ہوس*ئے۔

قَالَ كِهِ قَالَ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ الله

ہے۔ اگرتم یوسف کو بہاں سے علیحد ، کرنا چاہیے ہوتو آسان صورت یہ ہے کہ اس کوستی ہے دور کسی گمنام کنو میں جی ڈال دو۔ جس سے قرض بیتھی کہ عمراً قتل کرنے کا گنا ، بھی اپنے سرند لیں اور ایسے کنوئی جی ڈال دینے کے بعد بہت مگن ہے کہ کوئی مسافراد ہر ہے گز رے اور خبر پاکر کنوئیں سے نگال لے جائے اس صورت میں جارا متصد حاصل ہو جائے گا اور خون ناحق جی پاتھ ندر تکنے بڑیں گے۔

منفوبه کی تیاری

کرشتہ دری میں بیان ہوا تھا کر حضرت بوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھا توں کورشک دحمد پیدا ہوا اور بوسف علیہ السلام کے خلاف سازش ہونے گئی۔ چتا نچہ ان سب بھا تیوں نے جع ہوکر بوسف علیہ السلام کے خلاف مشورہ کیا۔ کی نے کہا کہ ان کو مثل کر دولیکن سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ تل کرنا تو بہت سخت بات ہے اور ہمارا متعمد بغیر اس کے بھی حاصل ہوسکا

حضرت لیفنوٹ سے برادران بوسف کی مکارانہ درخواست

جب سب بعائول نے برمشورہ سطے کرلیا کہ بوسف کوساتھ لے جا کی اور کسی غیر آباد کنو کی ش وال آئیں۔ چنانجداس مثورہ يرا تفاق كر لينے كے بعدائے والدكود وكدونے كے لئے سب ل كر حفرت يعقوب عليه السلام ك ياس آت - اور كيم یں کدایا فی آخر کیابات ہے کد جوآب میں بوسف کے بارہ ش امین تین جائے؟ ہم تو اس کے بھائی ہیں۔اس کی فیرخوای ہم سے زیادہ کون کرسکتا ہے۔ ان کی ان ہاتوں سے معلوم موتا ہے كه شايد ببلے بھى وہ بچھ اس فتم كى درخواتيں كر يتھے تھے تكر حعزت معقوب عليه السلام كادل ان كرساته ميسيع بإسلستن نهيس موا-الغرض سب مماتوں نے ل كر معرت يعقوب عليد السلام ے کہا کہ بیسف کوہ ارے ساتھ جنگل تھیج دیجے ۔ آ فرہم کھر جر کی بریاں جانور چراتے ہیں ون بحرجنگل کی تازی موا کھاتے ہیں۔آپ ہیں کہ بیسف کو بھی اٹی آ کھ سے اوجمل می نیس ہونے دیے ۔اے چرنے ملے کھیلنے کودنے کا کوئی موقع عی نیس دية \_ بجون كوروزيس و مجمى بحى او آ زادى كيساته كميلا كودنا واستِد بیسف کے قوئی خانی محریش پڑے دہے سے بیاد موع جاتے ہیں۔مناسب بے کراس کو ہمارے ساتھ جھل بھی ديجئے۔ وہاں جنگل کے پیل ومیوے خوب کھائے گا اور کھیل کود ے جسمانی ورزش بھی ہو جائے گی۔ غرض بعقوب مئے السلام ے بوسف کوساتھ سے جانے کی برز ور درخواست کی اور اظمیران ولایا کہ ہم برابراس کی حفاظت کریں ہے۔

حضرت لیتقوب علیدانسلام کا اندیشہ حضرت بیتوب علیانسلام نے ان کے امراد کے جواب یں

فراياكه يوسف كي جدائى اورتهارت ساته مالنظ كالقيوري جمع ملین بوائے دیتا ہے اس پر بیٹوف مزید دہاکہ بیسٹ کی ہے تمهارى بدخرى اور ففلت بنس بعيش وغيره كوئى ومنده شد ميال كحائ \_ بيقوب عليدالسؤام كوبهيرسية كاخطره بإتواس وجست موا كەكتعان مى جىيزىول كى كۇرتىتى ادرياس دجىك كەنبول نے خواب میں ویکھا تھا کدوم کی بہاڑی کے اور بیں اور پیسف اس ك والن على يتي إلى - الما تك ول جميزيول في أيس كيرالا الا ان برصلكنا جابا كرايك بميزية بي قدافعت كركي فيزاديا-بحروسف ذين كاعدجيب محدجس كأجير إدرش الراطرت فاہر ہوئی کہ وں بھیڑے بروس بھائی تے اورجس بھیڑے نے مدافعت كر كم إن كو بلاكت من يجاباً وهسب من برا بحالًا تقالور يسف كازين ش جيب جانا كؤيم ، في كراني تيركي. معرت عبداللہ بن عبال سے آیک دوایت پی منتول ہے کہ ليتنوب عليه الملام كوال فواب كى مناه يرخودان بعائيول س فطره فغا برا دران يوسف كاحجو في تسلى تشفي دينا منسرین نے لکھا ہے کہاں جنگل ہی جھیڑئے بھی کٹرٹ سے تے ورحفرت بعقوب عليه السلام كى اى بات كو تمين في للبالور وارفح ش بسالیا کری تعیک مذر بسیسٹ کوالگ کر کے بنب کے ماحضهي كمنزنت كمزد ينقد چانجال وتت بات بنائي اورجاب ويا كهاآب في معافكركيا بهار يجيس طانت وربراهت كي موجود كي ش بميرُ ما حاجات تو بيجين كريم بالكل في محتة كزر ي بوع ال س

بزه کرکیا شمارہ ہوگا۔ کرہم دل توسند ہمائیوں کی آنکموں کے سامنے

أيك كمزوري بحيرسية كمعت على الله جائد كويام يمكن أيس أكرابيابو

وَالْخِرُوكَ عُوْمًا إِنِ الْعُمَدُ كِلْهِ دُنِيِّ الْعَلِيمَ فَيَ

جائے تو ہم سب بریار منکھے۔عاجز اور نتصان والے می ہوئے۔

فَلْتَا ذَهْبُوْانِهُ وَاجْمُعُوْانَ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْجُنِّ وَاوْحَيْنَا الْنِهُ التَّنْتِيَّمُعُوْ بِالْمِرهِمْ ميان كالمَدْ لاينتُعُرُون ﴿ وَجَآءُو ٓ ابالهُمْ عِصَاءَوْنُ فَالْوَا يَابَانَ آنَ وَهُولا الْمَدَّالَ الْمَدْفِقَ اللَّهُمْ عِصَاءُونُ فَالْوَا يَابَانَ آنَ وَهُولا الْمَدَّالَ الْمَدْفَقِ اللَّهُمْ عِصَاءُونُ فَالْوَا يَابَانَ آنَ وَهُولا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ عَصَاءُونُ فَالْوَا يَابَانَ آنَ وَهُولاً اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْ

نام نده وكالورجويا تمريم بيات الأان شرالله على مدكر

فَكُنّا يُعرِجِ وَهُنَوْاهِ لِي اللهِ اله

## بمائيوں كاحضرت يوسف كوكنونيں ميں گرادينا

گذشته درس بی بیان ہوا تھا کہ حضرت بیھوب علیہ السلام ہے کہ تن کر حضرت بیسٹ کوان کے سوتیلے بھائی جنگل میر وتفرت کرانے کے بہانے سے اپنے ہمراہ لے محے ۔اب آ میکیا صورت حالی ہوئی۔بیان آیات میں ہتاایا کیا ہے۔ علامہ این کثیر نے اپنی تغییر میں کھا ہے کہ باپ کے آتھ مول سے ہٹتے تل الن سب بھائیوں نے ایسٹ کوایڈ انمی و فی شروع کرویں۔ مارتے پہنٹے برا بھلا کہتے اس کوئیں کے پاس پہنچا در ہاتھ یاوس دی ہے جکڑ کر کوئیں میں کرانا جابا۔ آپ آیک ایک کے دامن سے جیٹنے کہ پتم کو پیچان نہ تکس محادرانیں جُریمی نہ ہوتی کہ بیر جوہم ہے بول رہا ہے بھی بیسف ہے۔ چنانچرا کے مل کرمعلوم ہوگا کہ کس طرح حق تعالی نے بیسف علیہ السلام کومعر کی بادشا ہت عطا کی قرر مسلم رح آپ کے بھائی سائل بن کرآپ کے دربارش پنچے۔ برا دران بوسف بھائی کی قیص کوخون سیاس سے سیاسی سیا

آ لود کر کے اور روتے پینتے باپ کے پاس الغرض يوسف عليه السلام كوكتوكيل بين وال كراب سب بحائيوں نے كمرى طرف والى كااراده كيار كويا كمر وبنيخ وافيح اندجرا ہو کیا یا جان ہوجو کر اندجرے سے آئے کہ دن کے اجالي من باب كومنه وكمانا زياد ومشكل تعااوردات كي تاريكي ان كى شكدل اورجمونى آ دو بكاكىكى مدىك برده دارى كرسكى تى-جب اندجراجها کیا توان بھائیوں نے محر بیٹی کردونا دمونا شروع كرديا ومعرت بعقوب عليدالسلام رون كي آ وازس كر كميراكر بابر لكي اور يوجها كدكيابوا وربوسف كبال منه؟ تو كين سك كدابا جان كياكيس جنكل عن جاكرتي جاباكه بماكيس دوري-يسف کوسامان کے باس بھا دیا اور ایک دوسرے سے آ مے نکلنے کو بمأك دورشروع كى بس دراآ كهدے اوجمل بونا تفاكر بحيرے نے بیسف کوآ دبوجا۔ اس موقع براتی ذرای دبریش احمال محی نہ تعاكد بھیڑیا بھی كرفورا يوسف كوشكاركر لے گا۔ آپ تو يوسف كے معالمديس يبلي على سے بهارى طرف سے بركمان بيں۔ ہم لاكم ہے ہوں مرآب مارا يغين كاب كوكرنے لكے۔ يہ كہتے جاتے تفاوردوع جاتے تھے کم از کم رونے کی آ واز قوینائی رکھی تھی۔ أكراند حيران عوتاتوان كالجيرويحي متاديتا بيسب بناؤتي بالتمي جير-بجربحى كهاني معاف كمزى موكى معلوم موتى تقى اورايك وموتك بدوایا که بست کانیس جوکونس می دالے وات الناکے بدن ے ایار لیمی کسی جانورکو مارکراس کے قون سے مجر لی تھی اور دہ جمونا خون آلود كرونيش كرك كيف الكدكر بميزع كرزي یں اور ایک ایک ہے رحم کی درخواست کرتے ہیں لیکن ہر ایک جھڑک دیتا ہے اور دھکا دے کر مار پیٹ کر ہٹا دیتا ہے۔ ماہوں ہو گئے سب نے ل کر معنوط ہا تو ھا اور کئو کی بھی لٹکا دیا۔ آپ نے کنو کی کا کنارہ ہاتھ ہے تھام لیالیکن بھا کوں نے الگیوں پر ماد مار کراہے تھی ہاتھ ہے چھڑا دیا۔ کئو کی بین آ دھی دور آپ پہنچ ہوں مے کہ انہوں نے دی کا ہے دی۔ آپ دیس جا کرے۔ کئو کیں کے درمیان ایک پھڑھا جس پاآپ کوڑے ہوگے۔

كنوئيل مين وينجيزي وي الهي كانزول عين المسيبت بخني أوريكي كونت الله تعالى في آب كى جانب وی کی کدآ ب کا دل مطمئن جوجائے آب مبروسیارے کام لیں اورا ہوا م کا آپ کوعلم ہو جائے۔ بیروی بطر یک الہام تھی یا فرشنہ ک ذریداس کی تنعیل قرآن پاک میں بیس بعض مفسرین نے كعاب كرجب ابراجيم عليدالسلام آمك مين بعينك محق تنعي وان ك ليَ أيك بهتى لباس أياتها ويلباس تركات كساتم وعفرت بقوب علیدالسلام کو لما۔ آپ نے بیسف علیدالسلام سے سکھے میں تحريذ كى طرح وال وياتها عائيون في كنوكي عمل والله وقت آب كرت كوا تارايا تما كراس خوان سي آلوده كركم بابكو وكما س مع في بدن آب كوكوس من والاوجر تكل المن آسة ادر معرب ابرائيم والايرابن جوتعويذ كالمرح مطيش انكا تعاات كحول كريبنايا اورمراتب عاليدكي بشارتين سنائي اووبتلايا كمآب ك بعانى مجود اور مطيع موكراب ك ياس آوي محد معرت يتغوب اورحفرت وسف فلبها السلام بس باجى مفارقت كمتعدد وجمعة كورموك ين جواحتياطاترك كياسة ين السلط كمالله تعانی کے خاصان کے معمائی انقام کے لئے نہیں بلکہ انعام کے النے ہوتے ہیں توحق تعالی کی طرف سے بیسف علیدالسلام کودی مونی کر تھراؤ نیس ایک دن ایبا آئے گا کدیدسب کاردوائیان تم ان کویاددلاؤ کے اوراس وقت تم ایسے بلندمقام اوراعلی مرتبہ بر مو مے وقت مرجیل ق بهتر ہادر مرجیل کی مین ہیں کہ جب کوئی معیب تازل بولو بندوں سے شکایت نہ کرے گئے ہمیب مجھی پر کہاں سے آگئی۔ اس لئے بیقوب علیالسلام دو او کر شاہوتی بیٹر کئے اور نہ بیسف کی جبتو میں پڑے اور ند بیٹوں سے انتقام کا آداؤہ فرمایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس باپ بیٹے کے قصے سے متعسود یہ

بتلاناب كدو كولومبر ميل ايها موناسه. حضورصلی الله علیه وسلم سے التحسکیون وسلی چنانچاس قصرے ایک طرف نو حضرت محقوب اور بوسف عليجا واسطام سي مبروهل كالقشرجناب رسول الشصلي الله عليه وسلم کے سامنے مینیا تھا تا کہ آپ کے قلب مبارک کونسکین ہواور معلوم موجائے كالبعض وقت أين الى بعالى بندايے دا آل اغراض اوردلی جذبات کے تحت است عل عزیز بھائی کے جانی وشن مو جاتے ہیں اوراس كے ساتھ بدسلوك بركر باعده كيتے ہیں۔ پر اس تسدیش ان نوگول کے لئے ہمی حمیہ موجود ہے جوجہ بات بیں کھنس کراہیے ہی جمائیوں اور عزیزوں کے دشمن جو جاتے ہیں۔آئیں اس تصدے بیس سیکھنا ماہے کداس تم کاسلوک كرفي واليا آخر كار ذليل وخوار بوت بين اور جن كرد واللم وسقم ے دیانا بلکہ نیست ونا بود کرنا جا ہے تھے وہ بی افتحام کارکامیاب مونا باورانشر قبال اسع المندوثوكت عطافرما ... بير بیسف علیدالسلام کے اس قعد کوفر آن کریم کا جزو مناکر بميشه كم المحفوظ كروياتاكه جرزمانه بي اس سع ظالم اور مظلوم وولول سين حاصل مرت ربب اورظلم كالحجام سدعافل تدوول \_ طالمظلم سے دیکے اور مظلوم جست اور مبرسے کام سل اوريفين ري كرفالم آخركاريست ووكرد م

كرفے سے بيكر تابوسف كاخون أكود جو كيا۔

حضرت يعقوب عليدالسلام برسازش كا انكشاف اورآپ كاصبر كرتا

نادان برنسمجے کہ بھٹریا پکڑتا توسب سے پہلے میں پھٹتی اس کے کیا معنی کہ بدن تو رخی اور لہواہان ہو کیا لیکن فیص پر ذرا بھی آئی شآئی اور وہ بالکل میں سالم رہی۔ معزب یعقوب علیہ السلام نے ویکھتے تک کہ دو بھٹریا واقعی بڑا ملیم دشتین ہوگا جو بیسٹ کوتے ہے ا اور خون آلود کرنہ کو تہاہت احتیاط سے سے سالم اتاد کر رکھ کیا۔ معزب میتقوب علیہ السلام نے صاف طور پر بھولیا کہ بیسب ان کی سازش اور اسپنے دلوں سے تراثی ہوئی یا تھی ہیں۔ بھر صال فرمایا کہ عمی مبر جمیل اختیار کرتا ہوں جس میں نہ کی فیر کے ساسے فیکو ہوگا نہ تم سے انتقام کی کوشش میرف اپنے خوا سے وہ کرتا ہوں کہ اس میر جس اور کی کوشش میرف اپنے خوا سے وہ جو باتی تم فاہر کرد ہے ہوان کی حقیقت اس طرح آشکا واکر دے کرسائی کے ساتھ ہوسف سے دوبارہ ملنا لیسب ہو۔

مفرین نے تعاب کہ مطوم ہوتا ہے کہ بیتو ب علیالسلام کو مطلع کردیا کیا تھا کہ جس استحان میں وہ جاتا ہے گئے ہیں وہ پورا ہو کہ دیں گا اورا کی سے حت جات ہے گئے ہیں اورا کی سے حال اورا کی سے جات ہے گئے ۔ فی الحال ڈھونڈ نے یا انتقامی تد ایرا اختیار کرنے ہے کوئی فاکدہ شہیں ۔ بیسٹ ابھی ملیس مے ٹیس ۔ چنا نچہ بیتقوب علیہ السلام سمجھ کئے کہ یہ من جانب الله ایک انتظا اور آ زمائش ہے۔ خالم کے ظلم پر اور اکر کے کر راتو مبر ضروری نیس محرفت اوقد دم رمبر ضروری ہے۔ تعنا وقد رکے مقابلہ میں کوئی تد ہیرکار گرفیس ہوگئی۔ اس لئے اس انتظام کے اس

# ارو-۱۳ بارو-۱۳ بارو-۱۳ لؤا وارِدَهُ مْ فَاذُ لَى دَلُّوهُ ۚ قَالَ يُلِمُّنِّكِ هَٰذَا غَلَمْ ۗ ۗ وَأَسِرُّوهُ فے کے واسطے میں اُ آس نے ایٹاڈول ڈالا کہنے لگا کرارے بوی خوش کی بات \* وَاللَّهُ عَلِيْمٌ عِمَا يَعْمَلُونَ ۞ وَشَرُوهُ لِأَمْنِ النَّسِ دَرَاهِمَ مَعْلُ وَدَةٍ وَكَانُوا كل آياوران كومال قرار ديكر جعياليا - اورانشدكون سب كي كاركز اريال معلوم تعيل اوران كوبهت تل كم تيست كون والا بعن كنتي كم يتنور بم يحزوش اورد ولوك وكهأن كيفقرردان توييقها وأثبي فَلَدُ لَى مُن ال فِي ذَالِهِ وَالْوَهُ المِنْ وَالْ

لِبُنْقِلِي آيا هذا إلى عُذَلِ أي الزكا وأسكرو الدار جميال بعداعة ال توارت بحرك وكلن اورات عندير ما تنافظ وَهُمُرُوهُ اور البول في المستع ول المُمْمَن وام المنفي موف الدوالوم ورام المعلمُودَة منتى ك وكالوالوروج إفراس على الناس الألورين بدجت

مجيل لاكا لكلاتوب ماخة خوشى سے ويارا كديدتو جيب لاكا ہے۔ الحيى قيت بر مجركا بناني وو تعيين والاان كو قافله ش لايا مر ال واقعہ کو دوسر مے ہمراہیوں سے چھیانا جا ہاتا کہ اور دل کوخبر نہ مو۔اس لئے کداوروں کوفیر ہوگی تو سب شریک موجا کی کے تو شابداس نے بیافا ہر کیا کہ بیافام اس کے مالکوں نے جھے کودیا ہے تا کہ معرکے بازار بیل فروفت کروں۔

بھائيوں كي سنگدني كا ايك اور منظر كه بھائى كو 📆 ديا قدرت خدادندي بيرسب وكيدري تمي كه جمالي الويوسك ك ب وطن كرنا جائية عفي اور قافلدوالي كردام وصول كرني كالداوه كررب يتع ادرخدا تعالى تزائن معركا مالك بنانا جابنا تهاره واگر چابتا توان كارروائيون كوايك سيكنثر تل روك ويتا\_ لیکن اس کی معنمت تاخیر میں مخی ۔ اس لئے سب چیزوں کو جائے ہوئے اور و کیمنے ہوئے آئیں ڈھیل دی گئے۔اور اپنی بكو في مصلحول وعظمتول كي تحت الن كي منعوبول كوچلندايا-

قافله والول كاحضرت يوسف كوكنونس ي كالنا كعاب كرحضرت يوسف عليد السلام تين روزتك كنوكس میں رہے اور قدرت الی نے ان کی حفاظت کی۔ معالیوں نے كؤس ين او وال ديا تعاليكن ان كى خركيرى بماركر تريد كوتكدود بياتونيس جاح تے كديدمرجاكي - بلكدان كى دنى خُوائِش بِي تَعْي كركمي وومر، ملك كامسافر لكال لے جائے تو جارے درمیان ہے بیکا ٹانگل جائے اس لئے معزت بیسعٹ کو بعانی کوئیں میں ڈال کریے گارنیس ہو <u>محت تھے</u> بلکہ روزانہ خیرخیر ركعة تقاور كوكهانالجي بانجات تعد

الك ون مدين سيممركو جانے والا الك كافلدوبال س محر دا انبول نے کنوال و کچه کرا پنا آ دی یا فی مجرنے کو بھیجا۔اس ف ول كوتي ش والاو بسط عليد السلام جيوسة توسيقين ڈول ٹی ہو بیٹے اور کا ایے ہاتھ ہے بکڑلی اب جر مینے والے نے ڈول کینھا تویدد کے کرکہ کوکس سے ایک ٹوبصورت حسین و

یراوران ہوسف قریرایر کھون کی گئی تھے جب ان کونیر ہوئی کے اور قال والے ہوسٹ کو کو کس سے لکال لے کیے وہاں پیچے اور فالم کیا کہ یہ ہمارا فلام بھاگ آیا ہے چوکھ اسے بھا کے کی عادت ہا کہ کی مرکمتانیں چاہے ہے تم فرید وقو فرید کئے عادت ہا کہ کہ ان رکھتانیں بھاگ نہا کہ خرید وقو فرید کئے ہوگر بہت خون گرائی رکھتانیں بھاگ نہ ہا کہ در اور وو ور اسم اور جس کے تفریع اور اور وور اسم اللہ در ہم میں بڑا فرا اللہ اور فوسو تیلے بھائیوں نے دو وو ور اسم اس کے تفریع آئے ہما کہ در اور وور اسم اس کے تفریع آئے ہما کی نے حصر فیس لیا۔ اس طرح بات کے ایک سوتیلے بھائی نے حصر فیس لیا۔ اس طرح بات کے ایک سوتیلے بھائی نے حصر فیس لیا۔ اس طرح اور اسے نیج اس کے تواس قدر سستانی دیا تو یہ کو گ تو ہے کہ مفت بی تو یہ کو گ تو ہے کہ مفت بی تو یہ کو گ تو ہے کہ مفت بی وے وہائی تاریخ کے دمفت بی وے وہائی کے دور اس ایسانہ ہو کہ یہ گ تو ہے کہ دور اس کے تنبیت سمجھا۔ لکھا ہے کہ دھنرت کو سے فرائی ایسانہ ہو کہ یہ گ تی اسے تین فرائی رہ کہ یہ گ توں آپ بک کے ایسانہ ہو کہ یہ گ توں آپ بک کے اور قالم والے ان کو کے کرمعر ہیتے۔ اس کے جب چاپ بھائیوں کے ہاتھوں آپ بک کے تاور قالم والے ان کو کے کرمعر ہیتے۔

مفرت بوسط كاصبر

اب فور سیج کر معرت بوست کی زندگی کا بد بہاوائے اندر کیسی عظمتیں بنہال رکھتا ہے۔ چھوٹی ک عمرے والدہ کا انتقال

ہوچکا ہے۔ باپ کی آخوش مجت تھی دوگئی جھوٹی۔ وطن جھوٹا بھائیوں نے کیسی ہے وفائل کی۔ آزادی کی تجد فالای نصیب ہوئی۔ مران تمام ہاتوں کے باوجود نہ شور دھیون ہے شہاہے داویا۔ نہ جرح وفرح ہے نہ الحاح و زاری۔ قسمت پرشاکر مصائب پر صابراوراللہ کے فیصلہ پر راضی برضا۔ سر نیاز خم کے مصرک بازار بیل قروعت ہوئے جارہ ہیں۔ اللہ اکبر۔ مصرک بازار بیل قروعت ہوئے جارہ ہیں۔ اللہ اکبر۔

علامه این کیر واقله علیم به ایعه فون این الد توالی کوان کی سب کارگزاریاں معلوم تیں۔ اس کیلیج ہیں کہ اس جلہ بن کی سب کارگزاریاں معلوم تیں۔ اس کیلیج ہیں کہ اس جلہ بن کی تعالیٰ کو نین کریم صلی الله علیہ وسلم کے لئے ہی یہ جائیہ اس الله علیہ وسلم کے لئے ہی یہ جائیہ اس وقت کردی ہے ہا کرے گی وہ سب الله کے علم وقد رت ہے با برنین ۔ اگر الله تعالیٰ جا بیر اقوا کی آن جی سب کو بدل ڈالیس اور قافعین و معا تدین کے کی متعوید کونہ چلئے دیں گئی تعالیٰ کا ما مساحد کی ہا ہے گئی آوت آن مائی کرنے متعوید ان کی جیا ہے گئی آوت آن مائی کرنے دی جائے ۔ اور ان کے متعوید ان کو چلئے دیا جائے گئی ان جام کار آب کو بنا اب کرے تی کو قالب کیا جائے گا۔ جیسا کہ یوسف علیہ انسلام کے ما تھ کہا گیا۔

دعا شجيحة

باالله اافي محمت ورحت رجم كويمي ينين كافر أعيب فرمار

 her start

و قال الذي الشكرية من قيصر إلا مراقية اكري منوار على ان ينفعنا أو نافي اله و و قال الذي الشكرة المراد من الديم من الديم المرد المرد

اورام نیک او کول کوای طرح بداردیا کرتے ہیں۔

وَقَالُ ادر اِللهُ الذِي دوج الفَتَوْمَةُ استرُيدًا وَنَ سَ الفَتَوْمَةُ اللهِ وَاللهُ اللهِ وَالْمَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

معرکے بازار میں حضرت بیسٹ کاعزیز مصر کے ہاتھ فر دخت ہونا

من فرشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ بیسف علیدالسلام کو ان کے بھائیوں نے اپنا غلام مثلا کرایک مصر جانے والے قافلہ کے مدہ آروں کے ہاتھ فروضت کر کے ان کی حراست میں آپ کو دے دیا۔ اور قافلہ مصر کی طرف روانہ ہو کیا۔ برادران بیسف اب بے قرم و کے اور مجھ لیا کہ باپ کی پوری اقدیدہا دی جی طرف ہوگی کین اللہ تھالی کو مجھ ادر بی منظور تھا۔

بیسف علیدالسلام کونوت کے ساتھ بادشاہت بھی دیلی منظور تھی۔ بھائیوں کی دفخنی اور ناشا کست حرکاستدان کے حروج کے لئے اکسیر ٹابت ہوکیں۔ اگر اس طرح فروخت ندکئے جاتے تو معر

کیے دیتے اور مملکت معرکیے سامل ہوتی۔الغرض قافل معری الیا معرکی حکومت کا مدارالمہام جس کو ہماری اصطفاح جی و تریافظم معرکی حکومت کا مدارالمہام جس کو ہماری اصطفاح جی و تریافظم معرکی خادر جس کا لقب عزیز تھا۔وہ سرے لئے معرکے بازار سے معرف کی القب عزیز تھا۔وہ سرے لئے معرکے بازار سے معرف کی معرف کی افتر ہوا اور کول نہ متاثر ہوتا ۔ تھے مسلم جی شب معرف کی صدید جس ہے کہ درمول اللہ ملی اللہ تعلیہ وسلم نے فرایا کہ شل معرف کی میں مسلم بی شب مواج کے درمول اللہ ملی اللہ تعالی نے پورے عالم کے درمول اللہ میں کا اللہ تعالی نے پورے عالم کے درمول اللہ میں کو مطا فرایا ہے اور باتی آ دھا مارے جبان جس تشہم ہوا ہے۔ تغییر قرطبی جس تھا ہے کہ کوگوں سارے جبان جس تشہم ہوا ہے۔ تغییر قرطبی جس تھا ہے کہ کوگوں نے بردہ بردہ کر فیشیں نگانا شروع کیا۔ یہاں تک کہ بیسف غلیہ الملام کے وزن کے برایرسونا اورای کی برابر مظک اورای و ذن کے بیسف غلیہ الملام کے وزن کے برابرسونا اورای کی برابر مظک اورای و ذن کے بیسف غلیہ الملام کے وزن کے برابرسونا اورای کی برابر مظک اورای و ذن کے بیسف غلیہ الملام کے وزن کے برابرسونا اورای کی برابر مظک اورای و ذن کے بیسف غلیہ الملام کے وزن کے برابرسونا اورای کی برابر مظک اورای و ذن کے بیسف غلیہ الملام کے وزن کے برابرسونا اورای کی برابر مظک اورای و ذن کے برابرسونا اورای کی برابر مظک اورای کی وزن کے برابرسونا اورای کی برابر مظل میں کو وزن کے برابرسونا اورای کی برابرسونا کی برابرسونا اورای کی برابرسونا کی برا

رموز واشارات بیجفنا ورتمام باتون کوآن کے تھکانے پر بیٹھانے کا کال سائند اور تجربہ حاصل ہو۔ بھا ٹیول نے توجیزت برسف کو کرانا چا با اور اللہ نے ان کوآسان رفعت پر پہنچا دیا۔ گر کیٹر لوگ کونا ونظری ہے دیکھتے نہیں کہ انسانی تدبیروں کے مقابلہ بین کس طرح خدا کا بندوبست غالب آتا ہے اور اللہ تعالی جب اسپاب پیدا فرما دیتا ہے لیکن آکٹر لوگ اس حقیقت کوئیس تیجے اور اسباب خاہرہ عی کوسب بچھ بچھ کریس انہی کی قکر جس کیے دہتے ہیں۔ مسبب الاسباب اور قاور مطابق کی طرف وہ بیان ٹیس و سے جو غالب اور قاور ہے اور جواس کا ارادہ ہوتا ہے اس کے ویسے بی اسباب بیدا ہوجائے ہیں۔

حضرت بوسف پرعلم و حکمت کافیضان

مذشته حالات جن سے معفرت بوسف علیہ المام گزرے

ان سے آپ کی تعلیم و تربیت مقعود تھی آگر چہ بھاہروہ کی قدر

تکلیف وہ تھے۔ جب بوسف علیہ السلام کے تمام قوئل حد کمال کو

تکلیف وہ تھے۔ جب بوسف علیہ السلام کے تمام قوئل حد کمال کو

علم و حکمت کافیض پہنچا۔ آپ بردی خوبی اور دانائی سے لوگوں

علم و حکمت کافیض پہنچا۔ آپ بردی خوبی اور دانائی سے لوگوں

کے نزاعات چکاتے اور ان کے درمیان فیصلہ قرائے ۔ علم

شرائع کے بورے اہراور تعبیر رویا و کاعلم تو آپ کا تخصوص حصہ

شرائع کے بورے اہراور تعبیر رویا و کاعلم تو آپ کا تخصوص حصہ

قالون اللی بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جو لوگ

قالون اللی بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ جو لوگ

فطرت کی رہنمائی یا تعلید صالحین اور تو نتی از بی سے معمائی و

مواوث پر صابر رہ کر عمرہ اخلاق نیک چال چلن اختیار کر سے

مواوث پر صابر رہ کر عمرہ اخلاق نیک چال چلن اختیار کر سے

واوث پر صابر رہ کر عمرہ اخلاق نیک جال چلن اختیار کر سے

واوث پر صابر رہ کر عمرہ اخلاق نیک جال چلن اختیار کر سے

واوث پر صابر رہ کر عمرہ اخلاق نیک جالے چان اختیار کر سے

واوث پر صابر رہ کر عمرہ اخلاق نیک جالے چان اختیار کر سے

وادث پر صابر رہ کر عمرہ اخلاق نیک بلورت الفیلورین الفیلوری

ریشی کیڑے قبت لگ کی۔ عزیز معرکوبد دولت بلی تھی۔ اس نے يسب جن ي قيت مل اواكرك يوسف علي السؤام كوفريدايا-عزية مصركا حضرت بيسط كوا ينابيثا بناكر كمرمين ركهنا عزيز معرح عرت يوسف كوسل كراسية كمرآ بإدور جونك لاولد تغااس نے اپنی بیوی سے کہا کرنہایت بیارا تول مورت اور ہونیادار کا معلوم ہوتا ہے۔ اس کو بوری عزت آ برو سے رکھو۔ فلامول كامهام عالمدمت كروشاع يزاموكر مارسكام آسائه ا پنا کاروباراس کے میروکرویں یا جب اولا دمیس ہے تو بیٹا بنائیں۔ چنا نجراس عزيز معرف معترت يوسك كساته غلامول كا سامعالم شیس کیا بلکداچی اولا و کی طرب عزت واحرام کے ساتھ ركعااور معزت بوسف إلى معمت مآب زعركي حلم ووقارا مانت وسليقدمندي ع ياك اوصاف كي بدولت اس كي المحمول كا تارا اوردل کے مالک بن جاتے ہیں۔جس نے اپنی ریاست دوات نروت اوركمر يلوزندكى كى تمام ذمددار بإل سب حفرت بوسف ك سيردكروي اوران سب كااهن بناديا-اس يرحق تعالى فرماتے میں کہ ہم نے اپنی قدرت کالمداور تم براطیف سے بوسف کو بھائیوں کی حاسدانہ ختوں اور کنوئیں کی فیدسے نکال کر عزیزمعرکے بہاں پہنجادیا۔ پھراس کے دل ش معزت بوسٹ کی محبت و وقعت القام فریائی۔

گذشتہ حالات وآئر ماکشوں کی حکمت اس طرح ہم نے ان کوممر میں ایک معزز جگددی اور اہل معر کی نظروں میں ان کو وجیہ اور محبوب ہنا دیا تاکہ بیر چیز آئدہ ترقیات اور سر بخند ہوں کا چیش خیمہ ہو۔ اور بنی اسرو کیل کومعر میں بسانے کا ذریعہ ہے۔ ساتھ دی ہے ہمی منظور تھا کہ وزیر معرکے ہمراہ رہ کر بڑے سرداروں کی محبت دیکھیں تاکہ سلطنت کے وراود ته الرق هو في بينها عن تفيه و غلقت الربواب و قالت هيئالك قال مربه مده المربه و المربه

وَرَاوَدَتُهُ الداسِ يَسَالِ النَّيْ و مُرسَدِ هِ الْمُوالِ فِي عَلَى الْبَيْقُ الرائاكِ عَنْ تَقْيِلُهُ النِهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلِلْمُ اللللْلُلُولُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللللِّهُ اللللْمُ الللِمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُل

دیے ادر اپنی نایاک خواہش کا ب نابانہ اظہاد کیا۔ حضرت

ایسف علیہ السلام کے لئے یہ وقت خوت آ زیکش کا قبار آیک

طرف شائی خاندان کی فوجوان جورت آ راکش میں وزینت کی

ب بناہ نمائش میش وفٹا لا کے سامان نفیاتی جذبات ہوا

کرنے کی ہرتم کی سوئیس ووٹ لا کے سامان نفیاتی جذبات ہوا

جوانی کی عرق قوت کا فرمانہ تجروک زندگی بیسب دوا جی اوراسہ ب

جوانی کی عرق قوت کا فرمانہ تجروک زندگی بیسب دواجی اوراسہ ب

باش یاش ہوجا تا محرفدات قدوس نے جسک زاہد کا تفق کی بی

و کست کے دیک میں تھین کیا اور و خبرانہ عصرت کے بائد مقام

پر پہنچایا اس پر کیا جال تھی کہ شیطان کا دوؤیل جا تا۔ یوسف علیہ

السلام نے جب بیرحال و یکھا کہ جمائے کے سائے راستہ می نظر

فریس آ تا۔ سب وروازے بند بین تو تھیرا کراول تو یہا معاؤ اللہ

فریس آ تا۔ سب وروازے بند بین تو تھیرا کراول تو یہا معاؤ اللہ

تین خداکی بناہ۔ اللہ مجھے اس کام سے بچائے اور موزیز معرک

بوی سے کہا جس کی طرف تو جھے بلاتی ہے جس کی قباحت و

حفرت بوسط کی دوسری آن مائش زلیخا کی خلط کوششیں اور حفرت بوسف کا اس سے بیج نکلتا جیبا کہ گذشته دروس میں ذکر ہو چکا۔ حفرت بوسف علیہ السلام کی بجین کی بہتی معیبت یا آز مائش کا دورختم ہو چکا تھا اور السام کی بجین کی بہتی معیبت یا آز مائش کا دورختم ہو چکا تھا اور تھے۔ اب وقت کی ایک دوسری کفن اور تخت آز مائش شروع ہوتی اور خت آز مائش شروع ہوتی اور وقت کی ایک دوسری کفن اور توت آزمائش شروع مین وفو ہروئی کا کا کوئی ایسا پہلون تھا جوان کے اعدم وجود ندہو۔ من وفو ہروئی کا کوئی ایسا پہلون تھا جوان کے اعدم وجود ندہو۔ من برداندواور فرائ کوئی ایسا پہلون تھا جوان کے اعدم وجود ندہو۔ من برداندواور فرائ ہوئی ۔ خانوادہ نبوت کا چھم و چرائی اور بوسف علیا السام پر ہوائی اور فرائی اور بوسف علیا السام پر منصری بوت کے لئے نتی جملا ان سے بیس طرح مکن تھا کہ منصب نبوت کے لئے نتی جملا ان سے بیس طرح مکن تھا کہ بورے ہوئی اور فرمکان کے درواز ہے بندگر بورے ہوئی ایک موزائم مطلح ندد یکھا تو ایک روز ہے تا ہو ہوکر مکان کے درواز ہے بندگر مطلح ندد یکھا تو ایک روز ہے تا ہو ہوکر مکان کے درواز ہے بندگر

نظرول میں خداوتد ذ والجانال والا کراٹھ کی عظمت و جلال ہو وہ ننس وشیطان کے جال میں کہاں پینس سکٹائے ہے۔ تو یہاں یہ بدايت اورتعليم لتى ب كداكر كناه بابرى بات بن ميسف التيريش ہدایت اور میں ب سر میں میں میں میں میں میں میں میں ہوتو فور الشاقعانی کی مدد کے لئے بھارتا جا ہے اور اس سے مرفق كرنى جائية كدوة كناه ت بجائد حضرت بوسٹ اورز کیخا کے مختلف ارادے یهال ان آیات شلولقد همت به و هم بهاکا بوجمله آیا ہے جس کالفظی ترجمہ بیدے کہ تعیق مورث نے فکر کی اارادہ کیااس کااوراس نے بعنی موسف نے فکر کی یااراد و کیااس مورت كالوولقد همت به كاتغيرين بالانقال سب منسرين في مى كلمائ كداس مورت يعنى عزيز مصركى بيوى زيغان فكرك بوسف عليد السلام كو بهافسن كى اوران سدايى برى غرض حاصل كرنے كى نيكن وھم بھالينى يوسف عليدالسلام نے اس عورت مے متعلق مس بات کی تفرک یا ارادہ کیا ؟ کسی نے لکھا ہے کہ آ ب نے اس عورت کی اسکے تفسر میں مفسرین کے مخلف اتوال ہیں كريوسف عليدالسلام في اسعورت كم تعلق كس بات كي أكمرى بااراده کیا؟ کمی فے اکساے کرآب فے اس عورت کے مارفے اوروفع کرنے کا ارادہ کیا۔ کسی نے لکھا ہے کہ آ پ نے بھا گئے اوراس کے جال سے لکانے کا ارادہ کیا۔ کس نے لکھا ہے کہ آس نے اپنے نفس سے اس امر بنتے کے دفیعید کا ارادہ کمیا۔ ای سلسله میں حضرت شخ اکبرحی الدین این مر بی فرماتے ج<sub>ي</sub>ن كدايك مرتبه روحاني اور كشفي طور يرحضرت يوسف عليه السلام ے میری ملاقات مولی تو میں نے عرض کیا کداللہ تعالی نے قرآن كريم ش آب كقصي يفرمايا بـ ولقدهمت بهوهم بها

شاعت میں کولی شبہیں۔ چربید کرمزیز معر تیرا شو برجس نے جھے خریدا ہے وہ میرامر لی اور محن ہے اس نے مجھے اچھی طرح رکھا اور بھے پراحدان کیا۔اس کے احدان نے بدلدیس میں اس ك ساته برال نبير كرسكار ولي لعمت ك حن كي رعايت عقلا و شرعا فرض ولازم ہے اس لئے میں اس کے حرم میں خیانت کے دست درازی نیس کرسکا۔ جس محن نے مجھے الی عزت وراحت ے رکھا کیاش این محن کے اموں برصلہ کروں؟ ایس محن کشی اورسدانسانی کرنے واسلیمی بحلائی اورکامیالی کا منتہیں دکھ سكته خالم لوگ جوش كونه بيجانين اورنيكي كے بدله بدى كريں وہ فلاح نبيس يات \_ يس أكر معاذ الشريس بعي اليا كرون تو ظاكم مخمرون كاورفلاح ندياؤن كانيزجب طاهري مركي كاجم كواس قدرياس بية محملوكماس يردردكارهيقى عيمس كس قدرشرانا اور دیا کرنا چاہئے۔لہذا تھو کو بھی چاہئے کداس برے کام سے بحاك كرانشك يناوش واخل موجا اور مجعه في كرز نااية أو يرجمي ظلم باور شوہر کے اور بھی ظلم بے فرش ندا ب کا خیال پہلے مجى اس عورت كى طرف تفااور نداس وتت است برى نظرت و کمورے منے ۔ بلکداس کی حالت برافسوس اور رحم کی نظر ڈال دے ھے۔ چنانچ صرت مسف علیہ السلام کی معمست کے متعلق حق تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہمنے ان کا خیال ہمی یاک مساف رکھااور عناه كوهل ميس لافي يديم بيايا - كيونك بموتويملي بن ان كوبر ي كامول اور بري خيال ي جيش أكرابنا فالص بندوينا يك تف سناہوں سے محفوظ رکھنے وہلی ذات اللہ تعالی کی ہے الغرض النآ يات معلوم مواكد كمنامون سروكن والى امل چر الله كا خوف ب معترب يوسف عليه السلام في جب ويكعا كدمجص فتندن كميرنيا بوقوراً مندس معاذ الله تكالا اور دل سے دعا کی کداے اللہ مجھے اس مناوے بیائے۔ توجس کی

he strick

بربان ربي

اب بہال قرآن کریم نے بدوائے تین کیا کدوہ بربان تاہا ہو بہال قرآن کریم نے بدوائے تین کیا کروہ بربان تاہا ہو بیست علیہ السلام کے ماسے آئی کیا پیڑھی ؟اس لے اس بیل حضرات مقداللہ بن عباس نے قرایا کہ اللہ تعالی نے بطور جورہ اس خلوت گاہ بیل حضرت یعقوب طلبہ السلام کی صورت اس طرح ان کے مانے کردی کہ وہ اپن آفل وانوں بی ویائے ہوئے ان کو متنہ کر رہی کہ وہ این آفل وانوں بی ویائے ہوئے ان کو متنہ کر رہی کہ وہ این آفل وانوں بی ویائے ہوئے ان کو متنہ کر کے مانے کردی گی۔ بعض مفرین نے فرمایا کہ بیسف طیالسلام کی نظر کے مانے کردی گی۔ بعض کے فرمایا کہ بیسف طیالسلام کی نظر کے مانے کی طرف آفی آوائی میں بی آ بہت قرآن کی تعمی ہوئی دیکھی۔ کو کا تکوی الزن الگا کا کی کا حداث کی تعمید کی طرف آفی آوائی کی کھی ہوئی دیکھی۔ کو کا تکوی الزن کی کھی ہوئی دیکھی۔ کو کا تکوی کو کا الب اور معاشرہ کے لئے بہت براراستہ ہے۔) خداوندی کا سب ادر معاشرہ کے لئے بہت براراستہ ہے۔) خداوندی کا سب ادر معاشرہ کے لئے بہت براراستہ ہے۔) خداوندی کا سب ادر معاشرہ کے لئے بہت براراستہ ہے۔) خداوندی کا سب ادر معاشرہ کے لئے بہت براراستہ ہے۔)

اوراس هم کی کوئی تعین فیس قرائی۔ بظاہر اشراک معلوم
این اے۔ بیسف علیہ السلام نے جواب میں یور مایا بال تم نے بج
المبالین و واشتراک مرف افظ بی ہے ندکر معنی میں اس نے یہ
امادہ کیا کہ جھے اپنے مطلب پر مجبود کرے اور میں نے یہ ارادہ کیا
کہ بیس اس کے دفعہ کر خرایک کا مقعد اور مطلب الگ الگ
طلب تہراور فلہ میں ہے کر جرایک کا مقعد اور مطلب الگ الگ
اور جدا جدا ہے۔ اور قرمایا کہ ولیش اس کی یہ ہے کہ خود امواة
انعوبز نے اقراد کیا الن حصحص المحق افار او دامه عن
انعوبز نے اقراد کیا الن حصحص المحق افار او دامه عن
انعوبز نے اقراد کیا الن حصحص المحق افار او دامه عن
انعوبز نے اقراد کیا الن حصحص المحق افار او دامه عن
انعوبز نے اقراد کیا الن حصحص المحق افار او دامه عن
انعوبز نے اقراد کیا الن حصحص المحق افار او دامه عن
انعوبز نے اقراد کیا الن حصحص المحق افار او دامہ می نے اس کا دار میر کی ایس نے بھی اپنی خراجش فلا ہر کی۔ اور بیقر مایا کہ میں کیے اس کا ادادہ کرتا اللہ
میں خواجش فلا ہر کی۔ اور بیقر مایا کہ میں کیے اس کا ادادہ کرتا اللہ
انی خواجش فلا ہر کی۔ اور بیقر مایا کہ میں کیے اس کا ادادہ کرتا اللہ
انے خواجش فلا ہر کی۔ اور بیقر مایا کہ میں کیے اس کا ادادہ کرتا اللہ
ان خواجش فلا ہر کی۔ اور بیقر مایا کہ میں کیے اس کا ادادہ کرتا اللہ
ان خواجش فلا ہر کی۔ اور بیقر مایا کہ میں کیے اس کا ادادہ کرتا اللہ
انے خواجش فلا ہر کی۔ اور بیقر مایا کہ میں کیے اس کا ادادہ کرتا اللہ
ان خواجش فلا ہر کی۔ اور بیقر مایا کہ میں کیے اس کا ادادہ کرتا اللہ

وعالشيجئ

بالله!انه النيخ بركزيده تيفير حفرت بوسف عليدانسلام ي عفت وصعمت كفيل بن بم كو محى نيك جلنى اوريارسائى عطافر مادرد.

یا اللہ اقلس وشیطان کی چالوں سے ہر حال بیں ہماری حفاظت فرما۔ اور ہر چھوٹے پوے گناہ سے ہم کو بیچنے کی او فیکی نعیب فرما۔

بااللہ! اسپے مخلص بندوں بیں ہم کوہمی شامل فرما لے اور جیسی آپ ایپ مخلصین کی حفاظت قرماتے ہیں ہماری بھی ہرمال بین مفاظت فرما ہے۔ آبین۔

والوردغونا أن الحدد بالورب العليين

with the property واسْتَبَعَا الْبَالِ وَقَكَتُ قَيِيْصَهُ مِنْ دُبُرِ وَٱلْفِيَّاسِيرَ عَالَكُ الْبَارِ اور دونوں آ مے بیجے دروازے کی طرف کو دوڑے اوراس عمت نے اُن کا کرنہ بیجے سے بھاڑ ڈالا۔ اور دولوں نے اس مورت کے شو بڑ کو جانداز كَ سُوَّءً الزَّا أَنْ يَسْجَنَ أَوْ عَلَى الْ الْمِيْعُ ﴿ قَالَ هِي رَا وَدَثِّنِي عَنْ تَعْلِيكُ ۚ بایا۔ مورت بولی کہ چوشف تیری ہیوی کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کرے ہی کی سزا بچو اس کے اور کیا ہے کہ وہیل خانہ چیجا جائے یا اور کوئی كَشَاهِلُ مِّنْ آهُلِهِ اللَّهِ كَانَ قَيِيصُهُ قَلُ مِنْ قَبُلِ فَصَدَ قَتُ وَهُوَ مِنَ الْكَارِينِيَ ٥ نے کہا بھی جے سے اپنا مطلب لگا کئے کو بعسلاتی تھی موراس مورت کے خاعمان بھی سے ایک نے کوائل دئی کہ اُن کا کرندا گ وَإِنْ كَانَ قَهِيْصُهُ قَلَ مِنْ دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُومِنَ الطّبِ قِنْنَ®فَلَمَا رَافَيَسْطَهُ مرے پہنا ہے تو مورت کی ہے اور میجو فے اور اگروہ کرے پیچھے پہنا ہے تو مورث جمو فی اور بہتے سوجم قَكَ مِنْ دُبُرِ قَالَ إِنَّا مِنْ كَيْدُ لَنَّ إِنَّ كَيْدُكُنَّ عَظِيْرُ ﴿ وَأَوْسُفُ آغُرِضُ کنے لگا کہ برتم موروں ک چالاکی ہے بیک تمہاری چالاکیاں بھی خضب بی کی بیں۔ اے بسٹ اس یات کو جانے دو واستغفوري لذنبك أنك كنت من الخطين

اوراے فورت آوا مع القور کی معانی ما تک وظک مراسر توی تصور وارے۔

وَالْمُنْكِكُمُا اور ووال دوزيد | البُنْبُ وروازه | وكلكت اور مودت في الدون أقيمه اس كاليس سَيِّعَدُهَا حديث كا فادتر الدَّالْبَاتِ وما وم يوس كالتَّ ووكين الماجزَّاة كامرا حَنْ ج الدُّو ما والإ الفيلف ترق الاى المؤمَّا وال يَنْعِنَ تِدَكِيامِاتِ إِذَا إِ عَذَاكِ الْفِيْقِ مِن السنابِ إِقَالَ السناكِ الْفِي الله الدَّوْدَ تُنْفِئ عصامة إ عَنْ س مِنَ مِنَ الكَذِينَ جَومِنْ إِهُ إِنَّ الإِمارَ قُدُ يَوْمِهِ فِي أُونِ دُيْرٍ عِيمِت مِنْ فَكُذُبُتُ زَوْمِهِ فَلْ أَوْفُو نَوْمُو أَوْنَ مِنْ مِ الطَّهْ وَفَنَ مِنْ مَ الطَّهْ وَفَنَ مِنْ مَا الطَّهْ وَفَنَ مِنْ مَا الطَّهْ وَفَنَ مِنْ مِنْ مَا الطَّهْ وَفَنَ مِنْ مِنْ السَّمْ وَفَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُواللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ مُواللَّهُ وَمِنْ مُواللَّهُ وَمِنْ مُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُواللَّهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُواللَّهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنِهُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُهُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُ وَمِنْ مُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ وَمُؤْمِنُونُ ومِنْ مُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُ وَمُؤْمِنُونُ ومِنْ مُؤْمِنُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُونُ ومِنْ مُؤْمِنُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُنْ مُؤْمِنُ ومُنْمُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُ ومُونُونُ ومُنْمُونُ ومُونُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُونُونُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُونُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمُونُ ومُؤْمُونُ ومُونُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمُ ومُونُونُ ومُؤْمِنُ ومُؤْمُونُ ومُؤْمُونُ ومُؤْمُونُ ومُؤْ وَلَ مِنْ مِنْ أُونَ وَهُو يَجِهِ } فَالْ س عَهِم إِنْ وَعَدِيهِ أَوْنَ عِلَى اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَعَد المذام والمتغفوى اواروم بعثل الك للذنب لواسة كاه عَوْلِيْدُ إِنَّ أَيُّونُ فَي بِعِثْ إِنَّوْمِ فِي إِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ و لِكُلِهِ وَكُلُمَةً لَكُنُتُ وَبِ مِنَ نَ الْنَطِيعَتُ مُعَاكِم

اينے اسے ارادے كى يحيل كيلئے حضرت يوسف وز ليخا ميں كفتكش

محذ شنة بات من تذكره بوافقا كدمزية معركي بيوى عهرت يوسف عليه السلام البيئة خوا بعث نفس ك يوراكر في عدد بينتي مم

حتیٰ کدایک موقع برتبانی کے لئے تفرے دروازے بھی بند کر لئے تھے مرحن تعالٰ نے بوسف علیہ السلام کواس انتظاء میں ہر طرح بي محفوظ دكھا۔

اب آے ان آیات می اللیا جاتا ہے کہ اس مورت نے چرونی اصرار کیا تو اس وقت اوسف علیدانسلام وبال سے جان بچاكر بھا كے اور وہ آپ كو بكڑنے كے لئے آپ كے يجيے لكى اور دونول آئے بیچے درواز و کی طرف دوڑے ۔ آ کے معرت البسط يت كرجلدي ورواز وكمول كرفكل جائي اور يتجيع ويرمعر کی بوی زنین آپ کورو کتے کے لئے تعاقب کرری تقی انتا تا السف عليه السلام كقيص كالمجهلا حسرز فيفاك بالحديس أحميا اس نے پوکر تھنچا جا ہے ہے۔ الدائدام دیے بیں۔ آئپ نے زور لگا كرا ك دور جارى ركى \_اس كينيا تانى من آب كا كرد يجيد بيث كيار كراب مى ودبازندا فى اور برابران كو يكزن ك لئة آپ ك يتي دوزى بلى كى رحم نوسف طيدالسلام جول تول كرك مكان سے لكتے عن كامياب بو كئے۔ خاوند کے سامنے زلیخا کی چکر بازی

ادحرب دولوں آ کے بیچے دروازہ پر پینچے اوجر گورت کا خاوند عزير مصريمي الفاقة بيني كياراب ورت في جواب فاوند عزيز مصركود يكما تو سخت شرمنده مولى اورفوراً بات مناني شروع كى اور اسية كورد كناه ثابت كرسة ك سلت يوسف عليدائسلام برافزام لگایا کاس کاارادہ میرے ساتھ بدی کا تھااور ش آ برو بھائے کے نے بما گی تق اور بدیرے بیجے جے بڑنے بما کا تما بد کہ کراس

ف كباكراب جس ف آب كى بيدى كساتحد بدكارى كالراده كيا

اس کی اس کے موااور کوئی مزانیس کداسے جیل خاند بھیجا جاوے یا

حضرت بوست اس سے ابنا وجھا چیز اکر علیمه در بنا جائے تھے | اور کوئی سخت مزادی جائے اور جب بوسف علیہ البالام نے اپنی آ برد كوخطره شريد يكمها اور خيانت كى بدرين تهمت ي مي مي و مجور موکراے اور سے الزام ہناتے اور صاف اور کی عقیقت ے فاہر کردیے کے لئے حزید معرے کہا کرھیقت ہے۔ کہ یک برے چیجے پڑی تی۔ ش سے ہاک کرجان بھائی بریرے بماشخ يرجمت بكزن تمى يبال كك كشراكرة بحى جا ويا-حفرت بوسعت کی یا کدائی پرمحموم مواه کی فیصله کن کوائی

بہ چھڑا اہمی جل رہاتھا کہ خود ورست سے خاندان کا ایک گواہ عجب طریقت بوسف علیدالسفام سے حق عس محمای دیے لگا بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کدو وشیرخوار بچدتھا جو خدا کی قددت سے معرت بیسف طیدالسلام کی براکت فا برکرنے کو بول يزااه دبعض شمرين في كلماب كريكوا وكي مرددا ناتفاجس نے نہایت پند کی بات کی۔ اگر گواہ شیرخوار بحیرتھا جیسا کہ بعض روايات ش ميتب تواس بي كابولنا اورائي كوان ويناجوا مجام كاربوسف عليدالسلام كحن جى مفيد موخودستقل وليل بوسف طیرالسلام کی جائی گئی ۔ کرتے کا آ کے سے یا بھیے سے پھٹا مونا شهادت سے زائد بطورا یک علامت اور قرید کے محمدا جاہے اورا كركوا وكى مرددانا تعاتو بطايرابيا معلوم بوتاب كدوه خارى طريقة المعتققت عال برمطلع موجكا فنأتحراس في نبايت والالى ے ایسے بیرایدیں شہادت دی جودفعة کی كی جانبدارى رحمول ندیوادر آخرکار بیسف علیدالسلام کی برآت ثابت کردے۔ جو ورابد اظهار واقعد کا اس نے اعتبار کیا وہ غیرجانبداروں کے نزويك نهايت معنول تعاكيونك أكرعورت كيدموك كموافق بوست عليدالسلام ف (معاذالله) ال كي طرف اقدام كيا توان کہ بہت سے اپید تصور کی معالی انگی الین اقسور تروی تھا۔

یہ آیات بتا رہی ہیں کہ حورتوں کا فقتہ توڑان کی سکاری

زیرست بلا ہے۔ کی عالم کا قول ہے کہ میں شیطان جیے اتنا

نیس ڈرتا بعثا کہ حورتوں ہے ڈرتا ہوں۔ حورتوں کا کر حظیم ہے۔

اور شیطان کا کر ضعیف ہے جیسا کر قرآن میں ارشاد ہے۔ ان

کید المشیطان کا ان صنعیفا نیز شیطان چوروں کی طرح

میس کر کر کرتا ہے اور حورت سائے آکر کر کرتی ہے۔

زلیخائے فودی طود پرامی بات کھڑی کہ بنوا پنا سرادا قسود حضرت ہوسٹ کے مرتموپ دیا گرمعلوم ہوا کہ قیک بندہ اگرا پی نیکی پر قائم رہے تو خیب سے اس کی مدد کے سامان ہو جائے ہیں۔ اس عمی قرآن کے جعین کے لئے ہدایت ہے کہ ہرمال میں صداقت و فقائیت پر قائم رہو کسی لاچ یا خوف سے بچائی کو ہاتھ سے جائے ندد۔ اللہ غیب سے تہاری دوفر مائےگا۔ کاچہرہ مورت کی طرف ہوگا تو ظاہر ہے کہ مختلش ہیں کرند مجی ساسے سے بھٹے اور اگر بیسٹ کا کہنا تھے ہے کہ مورت جھ کوا پی طرف بلائی تھی میں دروازہ کی طرف بھاگا اس نے پکڑنے کے لئے میراتھا قب کیا تو کملی ہوئی بات ہے کہ کرند پچھے سے پیٹا ہو گا کہ ذکہ اس صورت میں بیسف اس کی طرف متوجہ بیل سے بلکہ ادھرے پیٹے کیمر کر بھاگ دہے ہے۔

عرابر معربر بیوی کے مرکا انکشاف ببرمال جب و کھا کمیا کہ کرند بیسف علیہ السلام کا آگے ہے جیس بیچے ہے پیٹا ہے تو مزیز نے بچھ لیا کہ یہ سب عومت کا کرو فریب ہے۔ بیسف تصورہ ارتیں چنا نچال نے صاف کہدیا کہ اپنا کی پر فریب کا دروائی اس کم کی ہے جو عواق مورش کیا کرتی ہیں۔ مزید معرفے بیسعث سے استدعا کی کہ جو بچھ ہونا تھا ہو چکا آئے تدواس کا ذکر مت کرنا کہ تحت دروائی اور بدنا می کاموجب ہے ادر مورث سے کہا

#### دعا شيحيّ

یا اللہ! بدونیا آپ نے اجلا اور آ زمائش کی جگہ بنائی ہے اورجو جتنا آپ کا مخلص اور مقبول اطاعت کر ار اور قربانبردار بندہ ہوتا ہے اس تقدر اس کا امتحان تخت اور کر اہوتا ہے۔ اور دو آپ بس کی لصرت اور تائید ہے اس استحان میں کامیاب ہوکر نگلتے ہیں۔

یا اللہ! ہمارے منعقب پر رحم فر ما کر ہماری آنر مائش کوآسان فرما اور اپنی تائید وقصرت سے ہم کو ہرحال بٹی تن پر قائم رہنے کی تو غیل عطافر مااور این فعنل وکرم سے ہماری ہرشکل کوآسان فرما اور مرا مائنتھیم پر قائم رہنے میں ہماری مدفر مارآ مین ۔

والخروعة كاكن الحكاك يلورك العكييان

17-37. C-170 ... نة ل سنة جوك ثيم شريعة في تيم السنة كالكرام في في لي المسينة خاله كوأس سنة باسطلب حاسل كمريف سكون تنطيع سالا في نگر بوکر کریا ہے، مہاد اس کیسر نے ملک میں دیکھتے ہیں وجب اس محدت نے ان اور اس کے بیڈ کوئی نے اد کس کے باتھ اُن کے داسط مستد کلیا اوجر لِّيْنَا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ ٱلْبَرْنَةُ وَقَطَّعْنَ إِيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ كَاش ا کیسکوان ش سندایک کیسے تورسعدیالور (بسندے) کہا کہ ذرائن کے سامنے آ جاؤ موکورل نے جوان کھ مجھاتو جران موکس احمان موالی بدھا کی طال ک يلهِ مَاهٰذَا بَشَرًا اللَّهُ هُذَآ الْأَمْلُكُ كُرِيْءٌ هَالْتُ فَذَٰ لِكُنَّ الَّذِي لَيْتُكِيٰ فِيهُ وَلَقَدُ لے ور كينيكس مائي اللہ يض آ دى بركز جيس ية كوئى برك فرشت ب و مورت يولى آو و محس كى ب حس ك باره عن بائم محكوم العماليك لِيْنُ ﴿ فَأَسْتُكُمُ إِنَّ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَتَ عَنْهُ لَيْنَ هُنَّ إِنَّهُ هُو ر الله جا أول كالماس الله كالماس والمريخ المعرف الله أن المن مسيد في المرين المراق المواقع المستعادي كالمأت ێٵڷۿؙ*ڎ۫ڝۣٞڹۘ*ۼۜؠڡٵٛۯٳٙۉٵٳڵٳڶؾؚڵؽٮؙۼؙڹؙؾٛ؋ٛڂؿٙڿؽڹ۞ وُوَكُلُ وَرَكِمَا إِنِينَةً مُوسِنَى إِنْ الْهَدِينَةِ شَرِسُ الْوَكُفُ الْعَيْنِ مِن كا بوق أَتُواوهُ يسلاري به أَفَتُهما أَناعَام أَعَنَ سه الْعَلَيْم الرَّاعِينَ أَتُواوهُ يسلاري به أَفَتُهما أَناعَام أَعَنَ سه الْعَلَيْم الرَّاعِينَ مَنْ شَكَنُا مُدَكِرُكُ بِ الْجُاسِ كَامِت الْمُلْكُونِهَا وَكَ بِمِ السِينِ الْفَاعِلَ مُراق الْمِينَ كُلّ اللّهُ المرج مِيْعَتْ اللهِ مَدْنَا | يَكَيِّونَ أَن كافريب | الْسَكَتْ وجديكيل | الْيُقِينَ ان كالمرف | وَكَفَتَذَتْ الدِيارِي | لَهُنَ ان كِيلِتِ | مُتَكَاّ آيك مثل وَالْتُكَ اوروى الْكُلُّ وَالْبِعَدُةُ بِرَائِكُ وَ اللَّهُ أَن عِن عِن عِلْمَ الْكِلَابِ اللَّهُ الركب الفَرْةُ كُلَّ الْمُكَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّاللَّ وَإِنْهَا بَهِول فِي استديكِها | اَلْبَوْنَهُ الن بِها تكاومب مِعا مَمِها | وَتَطَلَّعَنَ الدَّرَانِيول فِي كانت لِيَ الْفِيرِيَّكُنَّ الدِينِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْ

یفوائد کی المالمذالیس یا بنتر الناس المذار الآ کر الکافر فرعه الکونیز بزرگ قالف وروی الذر کن سویدی به الکون ج

المنتقوق م ناماس ك المنتقوق ا

عزیر معرکی ہوی نے حضرت بوسف علیہ المسلام کو جنہیں کہیں تر یہ
عن چھپار کھا تھا آ واز دی کوئل کر باہر آ کہ آپ کا لگنا تھا کہ بجل کی گئا کہ
گئی تمام عورتیں حضرت بوسف علیہ السلام کا حسن و جمالی مشاہدہ
سی چھوں کی بجائے کہ بہت کھی کاٹ لئے۔ کو یا قد رہت نے بہا کہ
سیتھٹی ولیل بوسف علیہ السلام کی پاکی و صعدافت پر قائم فرمادی کہ
مستقل ولیل بوسف علیہ السلام کے پاکی وصعدافت پر قائم فرمادی کہ
جس کے جمال بوشل کی ذرای جملک نے در کھنے والی عورتوں کے
حوال کم کرویئے جبکہ بوسف علیہ السلام نے آ کھا تھا کہ جس کے جمال ہو در کھی تو تھا واقعہ بول بی مواجوگا کہ زاچا
میں وخو پی کی طرف شد و کھی تو بھیا واقعہ بول بی مواجوگا کہ زاچا
آپ کے جمال ہو شریا کو دکھی کر مقل و ہوش کو دیگی ۔ تو تمام عورتی
بیافتیار بول آٹھیں کہ حاش وکلاء میہ آ دی ٹیس حسن و جمال اور تو رائی
میارت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت بوسف
میارت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت بوسف
میارت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت بوسف
میارت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت بوسف
میارت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت بوسف
میارت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت بوسف
میارت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت بوسف
میارت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت بوسف
میارت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت بوسف
میارت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت بوسف
میارت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت بوسف
میارت کے اعتبار سے فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت بوسف
میارت کے مقدرت بوسف کو جسکی کو انے کی دھمکی
میارت کے معشورت بوسف کو جسک کی دھمکی

زلیخاکی حضرت بوسٹ کوجیل بھجوانے کی دسمکی اب عزیز معرکی بوی زلیغاکوموقع طاکیورتوں کے طعن و تشخیع کاجواب دے۔ چنانچاس نے ان مورتوں سے کہا کردیکھاتم نے یہ وی ہے جس کے بارے میں تم جھے مطعون کرتی تعیس حن وصورت کے معائد میں جب زلیغانے سب کوشریک کرلیا اور سب

شهرمين واقعدكا افشاء بونا اورعورتون كاز ليخا كوملامت كرنا مخذشة آيات بين بيان موافقا كدعز يزمعرن يعلدكرديا يوسف عليه السلام سيدقعود بي اوراجي بعدى سنت كباسراسر تيراس تصورب اورتومعاني اعداور بيسف عليدالسلام سعكها كدتم اسكا اب ذكراى ندكره چنانجديسف عليدالسلام في ال وافعدكا المهاركي مينيس كيا كيكن داستان عشق كمال حيتي باس واقعد كي خرشير یں ہوگئے۔ ج ہے ہونے کے۔ چندامیر زادیوں نے نہایت تجب اور حقارت سے اس تصر کود برایا کدد مجھووز برکی بوی ہے اورایک فیلام پر جان دے دہی ہے۔ ہادے نزو یک توبیز لیٹاکی انتہائی علمی ہے۔عشق کا بھوت اس پر بری طرح سوار ہے۔وہ تو دیوانی مونی ہے کدایے معزز عبدہ داری بیوی ادرا کی۔ غلام مرکز نے گی۔ لعن طعن ہے بیخے کیلئے زلیخا کی کارروائی ز لینا کوعورتوں کے اس لعن طعن کی خبر ہوگئی اور اس نے ایک زناند تجلس ومحفل آ راسند کی اوران شهر کی طعند دسینے والی عورتوں اور امیر زاد بوں کو بلا بیجا کرتمباری دعوت ہے اور کھانے سنے کی ایک جلس از تب دی جس می بعض جزیں ماتو سے زاش کر کھانے کی تعین۔ چنا نچے کھانے اور میوے اور پھل وغیرہ ان کے سامنے چن کر برایک مورت كم الحديد الك جا قود عدياتا كرراشة كالل جزول ككاف من جاقو عكام لياجات بيسب سامان ورست كرك

سف احترات بست عليه السلام كوسن ورسجها قواس كه بعداس في احترات بيست عليه السلام كوسن سيرت كو بيان كيا اور واقعه كا ماف ماف ماف الحباد كرديا كه بينك بين في است برج بما في المرف ماف ماف ماف ماف ماف كه و في بول كه أكراس في برا كبانه ما التوليل ماف ماف ماف ماف كه و في بول كه أكراس في برا كبانه ما التوليل بوكا اور جل مي والهانه ما التوليل بوكا اور جل مي والهانه ما التوليل بوكا اور جل مي واله ويا جائه كار براري بوجائه ومريد معرى بوي وليا التوليل مرا يا المرادي بوجائه وريد معرى بوي وليا التوليل بوكرا المال مي ويحي براي اي في ووسب ابر زاديال جو ليسف عليه السلام كي ويحي براي اي في ووسب ابر زاديال جو اليا كي دون مي كي قليس كرتم كو اي محد سه ايي الملام حد اليا كي بعد وري بين كي والي الموالي كار برا مع التوليل كي دون بين كي واليا كي من مي التوليل كي مون بين كي التوليل كي من من كي الياس كرتم كو اي محد سه اليي الكرد المياني كا مناسب بين و جوي كي مانا جاسية و وري التولي كا مناسب بين و جوي كي انا جاسية و وري التوليل كالمن المرادي كي التوليل كي من مناسب بين و بواي كي من مناسب بين و التوليل كالمور المعين لين سي كي الاكرو و المنا المواسبة على المواليل كالمور الموليل كالمور الموليل كي التوليل كي التوليل كي التوليل كي التوليل الموليل كي التوليل كي

حفرت يوسف عليدالسلام ك

وهمكى دىن تاكي تلى كدا كرميراكباند مانا توجيل بيس ولوادوس كى ـ

استنقامت وبهاورى اورتوكل على الله

نیسف علیدالسلام ان سب عودتول کی بے کی باتوں سے خت رنجیدہ ہوئے اور جب بیدد کھا کہ شیطان اب برطرف آبتا جال بچھانے لگا ہے تو نہایت عزم واستقلال اور پیشبرانداستقامت ہے بادگاہ احدیت میں ورخواست کی کدارے میرے دب جھے ان کے کر وفریب سے بچاہیے۔ آگراس سلسلہ میں جھے قید خانہ جانا پڑے تو میں قید کو اور تکاب سعسیت پر ترجیح ویتا ہوں۔ آگر بانا پڑے تو میں قید کو اور تکاب سعسیت پر ترجیح ویتا ہوں۔ آگر آپ میری دھیری نہ فرما کس کے تو فرے کہ بے حقی ہوکران کی ابلہ فریوں کی طرف نہ جمک پڑوں۔ اے باری تعالیٰ تھی سے مدوطلب کرتا ہوں اور تھی پر محروس دھتا ہوں۔ بہاں پوسف علیدالسلام کی زبانی یہ جسلاوی کی کو انہیا دکی عسمت میسی تی تعالیٰ خوالی

کی دھیری سے ہاور یہ کہ دوائی صفحت پڑھنرور فیس ہوتے بلکر مفاقات الی پرنظر رکھتے ہیں۔اللہ تعالی نے آپ کی دھا تول فرمائی اور آپ کو عصمت وعفت پر پوری طرح ثابت قدم کو کھا اور کوئی فریب آپ پر چلئے ندیا۔

حفرت يوسف كوجيل بمجوان كافيعله

عزیز معرف بیسف علیدالسلام کی صداقتی کی تمام نشانیال دیکھے اور محصر نے بیسف علیدالسلام کی صداقتی کی تمام نشانیال بیری طفر کو کی تمام نشانیال بیری طفر کرلیا اور مسلحت ای جی معلوم ہوئی کہ بیسف علیہ السلام کو آیک حدث تنگ تید جی رکھا جائے تا کہ بید معاملہ لوگوں کے دلول سے محوجہ جائے اور بیچ ہے بھر ہو جا کمی اس جی ایک فرض تو یہ ہوگی کہ ایک طرف تو حورت کی بدنا می ذاکل ہو وجمرے ایک حدث تک بیسف علیدالسلام اس کی نظر سے دور رہیں۔اس طرح ایسف علیدالسلام اس کی نظر سے دور رہیں۔اس طرح ایسف علیدالسلام اس کی نظر سے دور رہیں۔اس طرح ایسف علیدالسلام کو تید خاند جی جانا پڑا۔

یہاں قید خاند جس بھی تائید ایز دی نے دیکیری کی اور آپ نے اپنے پاکیزہ کردار اور اخلاق حیدہ کی بناء پر جلدی وہ درجہ حاصل کرایا کہ دارو فیرجیل نے سب انظام آپ بی کے ہاتھوں عیں سونپ ویا دورہ جیلینا نہ جیل خانہ ندر ہا۔ بلکہ مبادت خانداور غلومت خانداور خانقا واور درس کا وہن کیا۔

الل ایمان کے لئے سبق

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ کے تلعی بندے ان اسباب عیش اور درائع راحت و آرام کوجودوای جائی گابا حشا اور معصیت الی کا سب ہوئے ہیں تمکرا کر مصائب و تکالیف کو پسند کرتے ہیں۔ ان آیات شن مسلمانوں کے لئے یہ سبق موجود ہے کہ وہ دخت کی شوکت و جاہ اور لذت وقعت جواخروی جائی کا سب ہو۔ ہرگز اختیار نہ کریں بلکہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ فاقہ کرنے کی ہونے اور کونا کون تکالیف پرواشت کرنے کوقا بل ترجی جمیس۔ و فور کونا کون تکالیف پرواشت کرنے کوقا بل ترجی جمیس۔ و فاجر کونا کان الکہ کہ دلائے دیت الفلیدین

وكحَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَانِ قَالَ إَحِلُهُ أَلِنَّ آرليني أَعْصِرُ مُمَّنَّ الْوَقَالَ الْاحْرُ إِنَّ اور ایسٹ سے ماتھا درمی وہ جوان قیدخان میں وافل ہوئے۔ اُن میں سے ایک نے کہا کہ میں اپنے کوخواب میں ویکمیا ہول کر ٹریک تھے ڈر باہوں اور ٱرلَىٰ أَخِلُ فَوْقَ رَالْمِي خُبْرًا مَا كُلُ الطَّيْرُمِينَهُ تَيَمُّنَا مِنَا وَيْلِهُ ۚ إِنَّا نَزِيكَ مِنَ الْمُحْسَيْدِينِي تے کہا کہ عمدانے کا کر المرح و مجما جول کا کہنے مر پردوٹیاں لئے جاتا ہول اُن عل سے برعہ سے کھاتے ہیں ہم کواس خواب کی جمیر مداوے ہے ۔ قَالَ لَا يَأْتِيَكُمُنَا طَعُامُّرُ تُرْزُقْنِهَ الْانْبَانَّكُمُنَا بِتَأْوِيْلِهِ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيكُمُنا وَلِكُمُنامِيّنَا ب الم كونك أول مطوم اوسم بين يوسف في الما ك جوكما يتمهار بي إلى أناب جوم كوكما في ك في مثل بي شي ال سكا في سي بهلواس كي لَمَيْنُ رَبِّيُ ۚ إِنِّىٰ تَرُكُتُ مِلَّةً قُوْمِلًا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَهُمْ بِالْاَخِرَةِ هُمْ لَكُنُ وْنَ® تعبيرتم كونتنا وطل كالبينتلاويناس علم في بدولت ب جوجمع كوير سعدب في تعليم فرمايا ب منس في الناوكون كالذبيب جهوز وكعاب جوالله بما النازير علات وَاتَّبَعْثُ مِلْةَ أَبَآءً فَي إِبُرْهِيمُ وَإِسْعَقَ وَيَعْفُونَ مَاكَانَ لَنَا آنُ تُشْرِكَ وِاللَّهِ مِنْ اورده آخرت كي محكم محكرين مادرين في اليناب واوون كاغرب التيار كردكا بايرانيخ كالمحتى كاور يعقوب كالهم كوكس المرع زيانيس كرافذ ك شَكَءَ ﴿ ذَٰلِكَ مِنْ فَصَٰلِ اللهِ عَلَيْنَا وَعَلَى التَّالِينِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُ التَّاسِ لَا يَشْكُرُ وْنَ® ماتھ کی کوشریک قراد دیں ہے (عقیدة توحید) ہم براور دوسرے لوگوں پر خداے شانی كا ایک فعل ہے۔ لیكن اكثر لوگ شكر فيس وُدُخَلَ المدافل الوع منع أن المناه الينجن تدخان المنكون ووجان المال كها المند في المناف النام المنافي وكالمرو يكامول رُ تَحِدُر بامِن الخَمْرُ الراب وكال اوركه الدُخْرُ ومرا لَنْ أَنْ فَاعِن عَن عَلَم مِن الله عَلَى الله على المؤلّ الراب وكين النام خُوْالدنى تَافَلُ كَمَارِ بِينَ الظَوْرُ رِند م المُنافِق مِن المُنافِق مِن اللهِ الكَامِيرِ الْإِنْراف وكل بم تجد يجي مِن ا سَنِينَ كَلِوَا ﴿ قَالَ مِن عَمَا الْوَيَاتُ مُنْ الرِّي عِيمَ عَلَمَ مِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الله والمعالمة لْوَيْلُهِ الْحَاتِمِيرِ | فَتَبَلَنَ عَلَى | أَنْ كَمَا | يَالْتِيكُنُمَا ووَاحَةَ تَهَارِكِ إِنْ فَلِكُمَا ل كَ يَهُونُا أَ مِلْهُ وَيِنَ الْمَوْمِ وَهُمْ إِلَا يُؤْمِنُونَ ووايمان تَهِي اللَّهِ واللَّهِ اللّه ل وكفيفه الدود [بالكنيزة آخرت ب عُنهُ وه ا كَلْمِرُونَ الكامرَة فِي ا وَالْبَعْثُ اورش في ول كا المِنهُ وين الْهَاوَيُ اسِد بابدادا الفولينيو ابراهم ا وإنعني اورائل وَيَعْفُونِ اور يعنوبُ مَا كَانَ تَهِي إِلَيّا الله عِلَى إِنْ كَمَ إِنْهُ إِلَا بِمِرْكِ عَمْراكِي الله الله الله المِن شَيْر وسي شال الله على الله 

جیل خاند میں حضرت بوسف کے دوسائقی

عمذشته ایات میں بیان موچکاہے کہ باوجود بکد حضرت بوسف علیدالسلام کی صدافت و پاکی کے مبہت سے نشان و کیمے جانچے تے

ارمه اتنان كرسكا بول كما ب ويهال وفي الكيف شيخ و النان كرسكا بول كما ب ويهال وفي الكيف شيخ و النان النام كل مروث وإلات النائج و النائج و

جیل کے دوساتھیوں کے خوابوں کی تعبیر بتلانا اور تو حیدورسالت کی تبلیغ کرنا

بددولون قيدى معرت وسف مليالسلام عديب مالوس مو مكاوريدى عبت كالظهاركرف مكدايك روز دونول في لين شائ باور می اور ساتی نے اپنا اپنا خواب مصرت بیسف علیہ السلام سے بیان کیا۔ساتی نے کہا کدیس خواب میں و بکتا ہوں كديش شراب بنانے كے لئے الكور نجوز ربا موں اور بادشاء كو شراب پلارہا ہوں۔بادر پگ نے کہا کہ پٹس نے بہنواب دیکھا ہے کہ بیرے سریر ووثیوں کا خوان ہے جس میں سے برعدے نوچ نوچ کرکھا رہے ہیں۔ انہوں نے بیسنٹ علیہ انسلام کو بزرگ دیکھ کرتبیر مانگی۔ بیست علیہ السلام نے اول ان کوسلی دی اور فرمایا كدويك خوابول كي تبييرتم كوجلد بتلاوي جاسك كى \_روزه مرہ جو کھانام کو کھانے کو ملتا ہے اس کے آئے سے وہشتر میں تم کو تعبير بتلادون كاليكن تعبير خواب سيرزياد وضرورى ادر مفيدايك ین پہلے تم کوساتا ہوں وہ یہ کہ تبیر وقیرہ کاعلم مجھ کو کہاں سے مامل ہوا۔ سویاد رکھو کہ بٹر) کوئی پیشہ ور کا بن یامنج نہیں بلکہ مرے علم کا سرچشمہ دی الی اور البام ربانی ہے جو جھے کوئل تعالی نے اس کی بدولت عطا فرمایا ہے کہ میں نے بھیشہ کافروں ادرباطل پرستول کے دین ملت کوچھوڑے رکھا اور اسے مقدی أباواجداد معرت ايرابيم عليه السلام معرت أمحل اورمعرت بعقوب ميسائياه ومركين كدين توحيد يرجلا اوران كالسوة

مرمز زمعرادراس كمروالون كارائ بكا بونى كه كورم ك سائة يوسف عليد السلام كوقيد فاند ش بمي ديا جائ و چنانچ حضرت يوسف عليد السلام قيد فاند ش به بخاد سية مئة الدريسف عليد السلام في جودها ش درخواست كالمى كداس پرورد كاراي نائفانداد و كل مرات سيشل فاند بهتر ب قوبار كا وخداوندى ش يوسف عليد السلام كى دعا بلفظ قول جوئى كدزنا نفاند سے شال كر جميل فاند بجيج وسية محة -

جيل ڪيد يون اور عمله پر

حضرت بوسف کے خلاق وکروارکا اثر بیسف علیہ السلام جبل میں داخل ہوئے تو اپنے بینیبرانہ اخلاق اور دحمت وشفقت کے سب سب قید بول کی ولدادی اور جبر گیری فر اتے۔ جو بیار ہوگیا اس کی هیادت کرتے۔ خدمت کرتے جس کو مکمنین و پر بیٹان پایاس کو سل دینے۔ مبری تنقین اور رہائی کی امید سے اس کا دل بوصل کے خود لکا بف افعا کر دوسروں کو آ رام دینے کی گر کرتے اور رات بحر الشرقعائی کی همادت میں مشخول رہے۔ آپ کی بیوالت و کھی کرجیل کا دار دخہ بھی متاثر ہوا اور جبل کے سب قیدی آپ کی بردگ کے مقتدر ہوگئے۔ داروف اور جبل کے اگر کرمیرے اختیار میں ہوتا تو ش آپ کی جوڑ دیتا گراب بھی ہوئے ہوں کے قوان حالات سے قرض تملخ کے اداکر۔
علی فائدہ افغا کمی اول ان کو دین کی باتھی سکھلا کمی اور ہے

پہلے کر دی کہ کھانے کے وقت تک تعییر خواب کی معلوم ہوجا۔
کی تاکہ وہ تھیجت سے اکراکی ٹیس ہے حضرت ہوگئے رکا کہ وہ تھیجت ہے اکراکی ٹیس ہے جرحفرت ہوگئے رکا کہ دور اسلام نے قرمایا کہ جارا خاص تو حیدا ور ملت ابراہ بھی پر قائم رک شمت مصرف ہمارے تن میں بلکہ سارے جبان کے تن میں رحمت فضل ہے کیونکہ فائدان ابراہ بھی ہی گئی ہے ہے ان موں ہے کہ بہت ۔
ولوں کے چراخ روش کر سکتے ہیں لیکن افسوں ہے کہ بہت ۔
ولوں کے چراخ روش کر سکتے ہیں لیکن افسوں ہے کہ بہت ۔
ولوں کے چراخ روش کر سکتے ہیں لیکن افسوں ہے کہ بہت ۔
اس کا احسان مان کر داہ تو حید پر چلئے دہ الی ناشکری کر سے شرکہ اس وصیان کی داہ افتیار کرو ہے ہیں۔

حسنا فقیار کیا۔ جاداسب سے بدا اور مقدم می نظریدی رہا کہ
دنیا کی کی چیز کو بھی کی درجہ میں خدا کا شریک شہر ہیں۔ نہ
وات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ رہے بیت اور معبودیہ
میں صرف ای کے آئے جھیس۔ ای کی عبادت کریں اور ای پ
مروسر کھیں اور اپنا مرنا بعینا سب ای آیک پرود دگار کے حوالہ کر
دیں۔ بہر صال معرت ہے سف علیہ السلام نے موقع مناسب دیکھ
کر تہا ہے موثر طرز میں ان قید ہوں کو ایمان وقو حید کی طرف
آنے کی ترغیب دی۔ بیغیروں کا کام بیدی ہوتا ہے کرو ہوت اور
تملیغ حق کا کوئی مناسب موقع ہاتھ سے شرجانے ویں۔ ہوسف
علیہ السلام نے دیکھا کہ ان قید ہوں کے دل میری طرف متوجداور
علیہ السلام نے دیکھا کہ ان قید ہوں کے دل میری طرف متوجداور
میں۔ بانوی ہیں۔ قید کی معیبت میں گرفآر ہوکر شاید کی خرم

# وعا شيجئه

یااللہ این انبیاء ورسل کے اسوؤ حسنہ کا کوئی ذرہ ہم کو بھی تعبیب قرما دے تا کہ ہماری مجی دین ورتیاسد هرجائے۔

یا افتدا ہر حال میں ہم کواپی ذات عائی ہے کے اور تو ی تعلق تصیب فرما و سے تا کہ ہم آپ بی کی طرف ہر معاملہ میں رجوع کرنے والے اور آپ بی پر مجروسہ کرنے والے اور آپ بی سے مدد ما تھنے والے بن جا کمیں اور آپ کے احکام وہدایات کے تابعداد ہوکر آپ کے فرما تیروار بندے بن جا کمیں۔ آمین۔

والغرر وغوكا إن الحدار العورت العليين

pelaturdubo

یصاحبی الیمنی مازیک مشفر فون خیر اور الله الواحد الفهار هما تعبار ون وقت می الیمنی الله بها من الیمنی الیم

الوقيد فاندش ادرمى يتدسال أن كاربنا موا

ادو-۱۲ میروزهٔ پوسف یادو-۱۲ اوی کرکھا میں مے انشاد قدر کا قیملہ میں ہے جو کس کے ٹالے عل نبین سکتا۔جوبات تم ہو چیتے تھے وہ میں نے متاوی۔ یہ بالکل في المرب جس كوهلاف فيس موسكار جنا نجدا في الياني ووا ساتی بادشاہ کوز ہردینے کی تہدت سے بری ہو گیا اور باور پی گا جرم ثابت ہوجانے کی وجہ سے سزائے موت دی گئی۔

برى بو ندا لے قیدی کے ذمر لگانا كدوه بادشاه

ہے میراذ کر کرے اوراس کا بھول جانا ان دونوں قید بول می سے بیسف علیدالسلام کوجس محص کے بابت يقين ففاكه برى موجائع فاجب واقيد خانس لكلانو بيسف على السلام في الس مع ولما كواب ما وشاه سن مراجى وكركيناك أيك ايما مخص بالصور فيدخان بين را مواب يتامي خواب كي تجير بجنره جيرا معزت بيسعف عليدانسلام فرمايا تحابيرى بوكى اوروه ساتی قید خاندے جموت کر بحر بارشا کے دربار میں اپن پرانی خدمت پر امور ہو کم انگرشیطان نے اس چھوٹے والے تندی کے ول يس مختف خيالات اور وساوى وال كرابيا عافل كيا كداس بادشاه كيسام خضرت يوسف عليه السؤام كالذكر وكرمايا وبي شدبا متجريه واكد بوسف عليه السلام كوكئ سال اورقيد فاندهب وبنابرار اب فوریجے کہ کی معیب ، خاص کے لئے کی فنس کوشش کا و الجدينة الرير شرعاً جائز بي وكل عظاف بين مرالله عل شانه كو ابية بركزيده يغيرول ك في الى جائز كوشش بحى يستديس كرجس میں موائے خدائے قدول کے می دوسرے کی عدد پر نظر ہو۔ جی اجد مدیق کے اور تن تعالی کے درمیان کوئی واسفرند ہوتاتی انہاء کا اصلی مقام ب شايداى لے شيفان كرماتى برمسلط كرديا كيا كدت ك ال كويسف عليه السؤام كاباد شاه س ذكر كرنا يادى ندا يا اوراس الخ مرید چدیبال قیدخانہ میں رہنا پڑا۔ صدیقین ومقربین کے لئے جس دىجكامبروكل مناسب بان سىوى مطلوب بريح ب جن کے درہے ہیں موا۔ان کوسوام مشکل ہے۔ وَالْحِرُونَا الْنِ الْحَدَدُ لِلْحِرَاتِ الْعَلْمِينَ

قيديول كوعقيده توحيد كي تعليم وتفهيم

ان آیات میل محی لینی وعظ والعیصت کامضمون جاری بادر الني قيديول بى كوفاطب قرماكر يوسف عليدافسلام في مجماياك مختف تتم كے مجدوثے بوے ديوناجن برقم نے خدائی افتيادات تقسیم کرد مجے ہیں شلاً کوئی تمہارے عقیدہ میں یانی برسانے وال بيكوكى مواجلاف والابيكوكي دهوب اورروشي دين والاب كونى بيارى مصحت دسية والاسب وغيره وغيره تو النامينظرول و بیناؤں سے لولگانا اور برایک کے سامنے سر جھکانا بہتر ہے یا اس اسلیے زیردست خدا سے جس کوساری محلوق برکلی اختیار اور كال تقرف و بمنه عاصل باورجس كية مع زيمى كالحم جل مكاب ندافقيارندا بيكوتى بعاك كربرامك بيدمقابله كري مغلوب كرسكا بو سوج كدم عبوديث ال بي سيكس ك سامنے جمایا جائے۔ تم نے ہوئی بسنداور بر محانے کھام رکھ چھوڑے ہیں جن کی حقیقت ؤرہ برایر میں ان بی ام کے خداؤل کی ہوجا کردہے ہو۔ایسے جہل پرانسان کوشر مانا جاہے۔ فديم سدانيا وليم السلام كازبال الشاق مي هم بيجاريات كدخدا كى ممادت بل كمي كوشر يك مت كرداوراس توحيد خالص کے داستہ میں کئی بالکل ٹیس رسیدهی اور صاف مڑک ہے جس پر جُلَ كراً دى بِ كَمْطَ خدا تك بِهَيّا بِ لِيكن بهت لوك عاشت يا تعسب ستالكاميدى بات كالمخانين تحقر

دونوں کے خوابوں کی تعبیر اوراس کا پیج ٹابت ہونا اب فرض تبلغ ادا كرنے كے بعد يوسف عليه السلام في ان ك خوابول كي تجيريان فرماني كه جس في خواب من شيرة الكور نجوزتے ایے تنیک دیکھا تھا اس کی تعبیریہ ہے کدوہ بادشاہ کا پھر ساقی بن جائے گا اور اس کوشراب پلانے گا اور جس نے سر پر سے جانورون کوروٹیاں توج کو ج کر کھاتے ویکھااس کامطلب سے سے کدوہ سولی ویا جائے گا اور چھر جا ٹوراس کے سرے توج

Projective of Tipe of

ان يَا كُلُهُ نِي سَنْهُ عِهَاكُ وَسَنْعِ سُنْبُالِتِ خُفّ کافواس کو ہائوں علی میں رہنے دینا ہال محرتھوڑا ساجرتمبارے کھانے میں ؟ وہے( ٹال لیماً ) مجراس-چوکہ اس و خیرہ کو کھا جاویں کے جس کوئم نے ابن برسوار وَقَالَ وَرَبُهُمْ اللَّيْكُ إِدِمُنَّاهُ إِنَّ كُوهُ أَرْفَى عُم إِمَّا وَيْلِ تَعِيرُونِا لَالْمُلَافِدِ خُوابِ الْعِلْمِينَ مَا عَنَا وَا ومانوركل الختواهم

فَانْ الْوَانِ الْمُعَلِّدِهِ فَالْمُعَالِي الْمُعَلِّدِهِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعِلِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيةِ الْمُعَالِيقِيةِ الْمُعَالِيةُ الْمُعَالِ

ستھ کہ بادشاہ معر قد کورہ بالا خواب دیکھ کرمیج کو پر بیتان خاطر تھا
اور اس مجیب وغریب خواب سے جیران تھا۔ چنا نچہ دربار کے
مثیروں سے اپنا خواب کہا اور خواب کی تعبیر چاہی ۔ حمر درباری
مجی اس کوئ کر فکر وقر دوشی پڑ کئے اور جب حل ند کر سیکے تو اپنی
درماندگی اور بھیارگی کو چھیانے کے لئے کہنے گئے کہ باوشاہ
ملامت یہ خواب نیس بلکہ پریشان خیالات ہیں جس کا کوئی
مطلب نہیں ہے۔ ہم سیح خواب کی تو تعبیر دے سیکتے ہیں
محر پریشان خیالات کومل نہیں کر سکتے۔

شای خواب کی تعبیر کے لئے حضرت بیسف کا تذکرہ خیر

بادشاه کودرباری اسکاس جواب سے المینان ندموا کماس اثناء ش ساتی کواہنا خواب اور میسف علیہ السلام کی تجیر کا واقعہ یاد آ سمیا۔ اس نے بادشاہ اور الل دربار سے کہا کہ اگر جھے ڈرا جانے کی اجاز مت وے دوتو بس اس خواب کی تجییر لاسک ہول۔ قید خانہ ش آیک مقدس بزدگ فرشن صورت موجود سے جوفی تجیر کا ماہر ہے بھی تجیر لینے کے لئے این کی خدمت بی حاضر ہونا جابتا ہوں۔ چنا نچہ بادشاہ نے یاس بہنچا۔ اور دوہ قید خانہ بس

بادشاه كاخواب حضرت بوسف كى ربائى كانيبى انظام مكذشنة بات بن يبال تك ذكر بوچكا كركس فحرح معزت بوسف عليه السلام تيد خاند بس زندكي كزاررب بين راب جب قدرت خدادتدك كويمنظور بواكه حضرت يوسف عليد السلام قيد خانے سے باوت واکرام یا کیزگی جات اور مسمت کے ساتھ لکیں ۔ اس لئے قدرت نے بیسبب بنایا کہ بادشاہ معرجن کا لتب فرحون بوتا تما-اس في ايك خواب ديكما يس سه وه بهت متبضب مواساس في ابناور بارمنعقد كيا اور تمام إمراء رؤسها كانتان مجمو غيره كوتنع كيااورا بناخواب بيان كياا دركها كديش خواب بش د يكما بول كرمات كالحيل موثى فريه بين جن كومات ديلي كالحمي كما منتي ادرسات سومى باليس هرى بالول يركينتي بين اورانيس خنگ كردى بى -بىخواب بادشا دممرة ديكماجرة خركار يوسف علىدالسلامى ربائى كاسبب اورفا برى حرون كاسبب بنار بوسف عليد السلام سك اس قصدين جا يجا إس يرستنب فرماياهي

ب كرخداتعالى جب كوكى بات جابتا برعيرمتوقع طريفت

اس کے ایسے اسباب فراہم کر دیتا ہے جن کی طرف آ دی کا خیال

بحي نيس جاتا - ببروال اميى يوسف عليدالسلام قيد خاندى مي

خوش مالى رے كى كيون ش خوب بداوار الكى جيوانات و المات خب برميس محاس كر بعدسات سال قط مؤلك جي یں سارا پچھلا اندوختہ کھا کرختم کر ڈالو کے۔ صرف آ کندہ می ریزی کے لئے چھ تھوڑا ساباتی رہ جائے گا۔ یہ قط کے سات سال ویلی گائیں اورسو کمی بالیں ہیں جوموثی کابوں اور ہری بالون كوشم كروي كى تجبير بتلانے كے دوران معزت بوسف عليه السلام سنة ازراه شفقت وجدردي خلائل ايك تدبير محى تلفين فرمادی کدادل سات سال ش جویدادارمواسے بوی حقاقت ہے رکھوا در کفایت شعادی سے اٹھاؤ کھانے کے لئے جس لڈر فله كى ضرورت بواسے الك كرلوا ورخوز اتحوز استنياط سے كھاؤ إتى غلد بالول على ريخ دو تاكد إس طرح كيرب اودمر في من بدووار جود مل ادرسات سال كى بدووار جود سال تك كام آسة \_ايبان كروكة قطكامقابله كمناد ثواد يوكار يقبيراور تديير بتلانے سکے بعد آپ نے ایک بٹارت سنائی جوغالبًا آپ کو وی سے معلوم ہوئی ہوگی۔ لین سات سال قط رہنے کے بعد جو سال آئے گا اس میں حق تعالی کی طرف سے خوب بارش ہوگی۔ تھیتی باڈی مچل میوے نہاہت افراط سند پیدا ہول کے۔ جانورون کے تھن دودھ سے بھرجا کیں سے۔انگورو فیرہ نجوڑنے کے قابل چیزوں سے لوگ خوب رس مجازیں گے۔ یہ آخری باعد مأل كحسب مال فرمائي كونكده وساقي بكياكام كرتا تعار السلام کو بادشاہ کا خواب سایا اور کہا کہ آپ اس کومل سیجھے۔ آپ صدق جسم بیں جو بات بھی آپ کی زبان سے نگل کے بوکردی۔ امید ہے جو تعبیراس خواب کی دیں کے بوری و پوری بوکردہ کی اور کیا جب ہے کہ جن لوگوں نے جھے بھیجا ہے جب بیس بھی تعبیر نے کران کے پاس والی جائل وہ آپ کی حقیقی قدر و منز آت معلوم کر کیس۔

> خواب کی تعبیراور حضرت بوست کی پیغمبرانه بصیرت کا مظاہرہ

اب حضرت بیسف علیہ السلام کا کمان مبر واستقلالی اور جلات قدر کا اندازہ یجیج کہ آ ب نے تجیر ہتلانے ہیں ڈراند دیر کی درکوئی شرط لگائی۔ شاس ساتی کو طامت کی۔ شاس کو برسول مجود کی درئی شرط لگائی۔ شاس ساتی کو طامت کی۔ شاس کو برسول مجمود اگر جاہ ہوجا کیں اور اس خواب کا حل نہ یا کر یہ باد ہوجا کیں تو اچھا ہے۔ ان کی میں مزاہ ہے۔ کا حل نہ یا کر یہ باد ہوجا کیں تو اچھا ہے۔ ان کی میں مزاہ ہے۔ کیس ایسا کی جی مزاہ ہے۔ کی مزاہ ہے۔ کی مزاہ ہے۔ کی مزاہ ہے۔ کی خواب کی تجیر دی اور مرف کی خواب کی تجیر دی اور مرف کی خواب کی تجیر مثلا دی بلکہ ای وقت خواب کی تجیر دی اور مرف کی خواب کی تجیر مثلا دی بلکہ ای جانب سے آئندہ کے مظلاق و مرف کی اندازہ ہوتا ہے۔

حضرت نیسف علیدالسلام کے کلام کا حاصل بیرتھا کہ سات موفی گائیں اور سات جری بالیس سات برس جیں جن میں متواتر

وعا کیجے: اللہ تعالی ہم کو جی صدق ویانت امانت کی پاکیزوزندگی گزار نے کی تو نیق مطافر ماویر اور ہر حال میں جن پر قائم رہنے اور شریعت مطہرہ کی پابندگ کرنے کی تو نیق نصیب فرمادیں ۔ اور معزرت بوسف علیہ السلام کے میرواستقلال کے طفیل میں ہم کو بھی وین اسلام پر فارت قدی نصیب فرمادیں اور مرضیات الجی کو ہمہ وقت ویش اظرر کھے کی تو نیق مطافر مادیں۔ آمن۔ والبؤرد تھو کا آن الحک کہ بلوری الفائیدین LEE'S LIV

و قال المُنِكُ الْمُتُونِي بِهِ قَلَمُتا جَاءَةُ الرَّسُولُ قال الرَّحِيعُ إلى سَرَبِكُ فَكُنْكُولُهُ الرَّاء نَ مَرِدَ لِي الاد يجرب ان ك إلى قامد يَها آب نزيا كرة بق ركاد ك إلى الدَّيْ المَنْ اللهِ مِنْ عَلَيْهُ وَقَالَ مَا مَنَا بِاللَّ المَنِسُوقِ النَّرِي فَطَعْنَ أَيْسِ يَهُ نَ اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَقَالَ مَا اللهِ اللهِ مَا عَلِيْهُ وَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَقَالَ مَا اللهِ اللهِ مَا عَلِيْهُ وَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَقَالَ مَا اللهِ مَا عَلَيْهُ وَقَالَ مَا اللهِ مَا عَلَيْهُ وَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَقَالَ مَا اللهِ مَا عَلَيْهُ وَقَالَ مَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

اوربيكانشد خيانت كرت والول كفريب كو جاييس ويار

وَقَالُ الرَّهِ اللّهِ النّهُ اللهُ اللهُ

اس نے بادشاہ کوتمام حقیقت سے مطلع کیا قربادشاہ کواپنے خواب کی تعبیر پریفتین آگیا۔ ساتھ بن اسے بید بھی معلوم ہو گیا کہ تعبیر دینے دالا کوئی بہت بن عالم فاصل فنص ہے جے خواب کی تعبیر میں کمال حاصل ہے۔ نیز بہت بن بلنداخلاق اور حسن تدبیراور

باوشاہ کا حضرت بوسف سے متاثر ہوکردد بار میں بلوانا مندشتہ بت میں بیان ہوا تھا کہ حضرت بوسف علیدالسلام نے قاصد کو بادشاہ معرے خواب کی تجیر اور اس کے ساتھ بی تدبیر بھی بتفادی۔ جب خواب کی تجیر معلوم کر سے قاصد پائلاور

خلق الله كا نقع وإب والا اور حض بطمع فتص ب-ابات شوق موا كه خود حضرت بوسف عليه السلام سه طاقات كرب چناني بادشاه معرف اى وقت عم ديا كه جاو انيس آزادكرك ميرب پاس في قر

# حضرت ہوسف کامقدمدے فیصلہ سے پہلے باہرآ نے سے الکار

قاصد میام شای نے کر حضرت بوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کا پیغام پہنچایا اور بادشاہ کے پیغام پہنچایا اور بادشاہ نے قید طلب واشتیاتی کا حال سنایا تو حضرت بوسف علیہ السلام نے قید خانہ سے باہرا نے سے الکار کر دیا اور فر مایا کہ اس خرج تو ہیں جائے اور اس سے کھو کہ دو جائے کو تیار کشن تم اسپنے آ قا کے پاس جاؤ اور اس سے کھو کہ دو پر شخص کرے کہ ان مورتوں کا محاملہ کیا تھا۔ جندوں نے اپنے بات صاف ہوجائے کہ انہوں نے بات صاف ہوجائے کہ انہوں نے بات صاف ہوجائے کہ انہوں نے کسی کی مکار یوں کے سے خرب دائق سے۔

فور کیے کر حضرت بوسف علیہ السلام سیف قصور اور بے قطا برسوں سے قید خانہ یں بند شے اور بلاویہ ان کو قید کی بنایا ہوا قا۔ اب جبکہ بادشاہ نے مہر بان ہو کرر بائی کا مر دو سنایا تو ایسے موقع پر بوٹ سے بڑا انسان سرت اور خوتی کے ساتھ فورا قید خانہ سے بابر نکل آ تا گر صرت بوسف علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا اور گذشتہ معالمہ کی حقیق کا مطافہ شروع کر دیا اور اس کی ویہ یہ ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کی نظر شن اٹی و ٹی اور اخلاتی بید ہے کہ حضرت بوسف علیہ السلام کی نظر شن اٹی و ٹی اور اخلاتی بیزیشن کی برتری اور صفائی اعلی سے اعلی دیندی عزت دوجا بہت بیزیشن کی برتری اور مسائی اعلی سے اعلی دیندی عزت دوجا بہت نے دیا دو ضروری تھی۔ آ ب جانے سے کہ تیفیر خدا کی نسبت نوگوں کی اور نی برگل نے بھی جاریت اور ارشادہ ترکیا نے کی میں بوئی

بعادى ركادث ب-آب في الكياك الركش فاي فرمان كموافق جب مإب قيد خاند علام كاادرجس جولك كهوي ك سلسله بين سالها سال قيد وبتدكي مصبتين افعا كين اس كاتطعيّ طور براستیمال شاموا تو بهت ممکن ہے کہ بہت سے ناوا قف لوگ میری مصمت کے معلق تر دواور شبہ میں پڑے رہ جا کمیں مے اور معائدين كجحة ماندك بعدان على بإمل واقعات عفائده انفا كركونى اورمنعوبد مير عظاف كمرا كردي سان مصارلح ير نظر كرتے ہوئے آپ نے علم شاق كا تنال بي جلدي ندكي بكرتهايت مبرواستقلال كامظابره كرت بوع قاصدكوكها كراو ائين الك يعن بادشاه معرے جاكرور ياشت كركدان ورول ك تصركى كيا حقيقت ب جنول نے دوت كے موقع برائے باتحدكات لخ تحد معزت بوسف عليدالسلام كوان مودول ك مامون كالنعيل كهال يدمعلوم موكى يدخيال كيا موكا كدايدا واقد ضرورعام شبرت حاصل كريكا موكا-اس فئ واقد كايك ماس برلين باتع كاسف كوظامركرك بادشاه كوتيجه دلائى كداس معردف ومشهور تصدكي تنتيش ومحتين كريريه

معترت بوست کی پاکدامنی اورز لیخا کی خلطی کا معترت بوست کی پاکدامنی اورز لیخا کی خلطی کا برملااعتراف واعلان

انغرض بادشاہ نے جب بیسنا تو ان حورتوں کو یلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور سے میچ بتا دُکہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے جب کرتم نے بوسف پر ڈورے ڈالے بتھتا کہ تم اس کواپی طرف ماکن کرلو۔ بادشاہ نے در پافت کرنے کا ایسا عنوان احتیار کیا محیا وہ پہلے سے خبر رکھنا ہے تا کہ آئیس جوٹ بولنے کی ہمت ندہو۔ نیز بوسف علی السلام کی استقامت اور مبر کا اثر بڑا ہوگا کہ بغیر اظہار برات کے جیل سے نظاما کو ارائیس

red side in

ے تا کرعزیز کو پورے بیتین کے ساتھ معلوم ہو بیادے کہ یک نے اس کی عدم موجودگی علی اس کی آ برو عمل وست فی الذي خيس کی اور يہ می معلوم ہو جاوے کہ اللہ تعالی خيا تت کر کے والوں کے فریب کو مطفی ہیں دیتا۔

المامرازی رحمت الشعلیة قرمات بین که بیست علیدالسلام خدا کے سے تغیر اور نی معموم تے اس لئے ان کا دامن برتم کی آلائش سے پاک وصاف تعاادران کی مقدی زندگی کا ایک لوجی کمی آلودگی سے طورت بیس بواقعا اس لئے خدا تعالی کی کرشہ سازی و کھنے کہ بیست علیدالسلام کے واقعہ سے متعلق جس قدر میں مختصیتیں تغین ان سب کی زبانی آپ کی طہارت انس اور عصمت کا اعتراف کرایا۔

کرتے۔ ادھرساتی وغیرہ نے دافعات سناسے ہون کے ان
سے بھی یوسف علیہ اسلام کی پاکی اور حورتوں کے مروفریب کی
سائند کی ہوگ ۔ الغرض وہ سے حورتیں ایک زبان ہوکر ہوئیں کہ
ماشا للہ ہم نے ان بیں کوئی برائی کی بات میں پائی۔ جمع بی
حزیز کی بیوی بھی موجود تھی۔ سب حورتوں کی متعقد شہادت کے
بعد اس نے بھی صاف ! قرار کر لیا کہ تصورا میرا ہے۔ پیسف
بالکل سے جیں۔ بینک بی نے ان کواپٹی جائب مائل کرتا چاپا
مقا۔ کین وہ ایسے کا ہے کو تھے کہ میرے دائی بی آ جاتے۔
فرض تمام صورت مقدم اورا ظہارات اور جوت نزاجت بیسف
علیہ السلام کاان کے پاس کہلاکر بھجا۔ اس وقت حضرت یوسف
علیہ السلام کاان کے پاس کہلاکر بھجا۔ اس وقت حضرت یوسف
علیہ السلام نے فرایا کہ بیتمام اجتمام جو بی نے کی تھی اس وجہ

# وعا شيح

حق تعالی حضرت بوسف طیدالسلام کے مواحب اعلی کے طفیل بی ہم کو ہمی و رہائی کے انتقال بی ہم کو ہمی و رہائی سے انتقال بی اور جرحال بی حق بر انتقال انتقال بی اور شریعت مطیرہ کی ظاہراً و باطنا بی اور شریعت مطیرہ کی ظاہراً و باطنا بابشری تصیب فرمائی اور جرطرح کی کئی و کمرائی سے بچا کی ۔ اور لاس و شیطان کے بصندوں سے جاری حقاشت فرمائیں۔ آ مین۔

والخروعاناك المنازية وتوالغليان

total district desired by the second

ياره کمآارتری

ان مورة يوسف باره-؟ سير لأوالكينس اتكي أَعُوْدُ بِلَانِهِ مِنَ الْمُثَيِّظِينِ الرَّحِيثِيمِ بِنَهُ ہ بتلانا یکس تونیری بات بتاتا ہے۔ بجز اُس کے جس پر میرار الْمَاكُ انْتُوْنِيْ بِهَ ٱسْتَغُلِصْهُ لِنَفْسِي فَكَتَاكُلُكُ ۚ قَالَ إِنَّكَ الْيُؤْمَرُكَ يُنَامَكُ إِنَّ إس ما ويس أن كومًا من البينة لين ركون ما اليس جب إدشاء في الناسب بالتم كيس أو بادشاء في كما كرتم جار بي أن ا َمِيْنُ® قَالَ اجْعَلْمِنْ عَلَى خَزَآيِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ ۞ وَكَذَٰ إِكَ مَكَتَا لِيُؤْسُفَ نے فرمایا کہ کمکی خزا لوں م جھے کو ماس در کروہ شرح انتسانی می رکھوں گا اور خوب وانف بھی جول۔ اور ہم نے ایسے طور ملیدانسلام کوشکک شرب بااختیار بنادیا کراس شی جهال جایی رویس کیس به می برجایی این متاعت متعبد کردی اوریم شی کرنے والیوں کا اجرشا کو تیم ؞ؙؙڂڛڹؽ۫ڹ۞ۅؘڵڋڋڔؙٳڵڂۣڔڗۅڂؿۯٛڷڵۮؚؽڹٵؙڡٮؙٷٳۅڮٳٮٚۏٳؽڰڠؙۏڬ۞ تے اور آخرت کا جر کمیں زیادہ برھرے ایمان اور تقویل والول کیلے۔ مَا الْبِينَى إِك بِيسُونِين كِينَا مُفِينَ ابناهم إِن بِيك الكُفَلُ عَلَى الْفَكُوةُ عَمَا عَدَالًا يك فَوْ يراكى إلا محر ما يستر من يردم كيا عَفُونَدُ مُشْتَعُ والله السَّجِيعُ فهايت مريان ومُقَالَ اوركِها السَّيَافُ وشاء التَّوانَ في آوَ مر یہ ہم کو استخلیفہ میں کوفاص کروں ایکفین ای وارٹ سے لئے افکانا محرجب کلک اس سے بات کی انگ اسے کہا ارتک ویکستم ا لكنينا ماريها مكنن وور أين اعن عل اس كها البقلين يحدرون على المناتين فزاف الدّيف دعن مل إلى ويك عم سَيْنِطْ حَاظت كر عُدالة عَلَيْهُ عَلَمُوالا وَكُذَلِكَ اوراى طرح مَكَنَاهم فقدرت وى المؤسِّد يسعف كو في الأرفض زعن عن مك يربَّهَ وَأَوْم مِنْهُ السَّيس حَنْفَ جال يَفَلَهُ واحدوا تُعِينَ م بيها دية بن إرتَعْنَا إلى رمت ع مَنْ نَفَاةَ جس كوم واحد بن و الد ت البغر بدارا النُفسِونِينَ عَلَى كرت واسه إ وَ اور [ لاَتَبِعُرُ الأَخِرُةِ آخرت كاجله البُنة | حَوْل بهتر إللَيْن الحسلت ع

حضرت بوسف عليهالسلام كى بارگاها أنبى مين تواضع

المنفؤ ايمان لاسك وكالنوا اور عمده يكفون برييز كارى كرت

مخذشة بات يربارموس باره وكماجن وأبنك كابيان تتم مواقعة ابتيموس باره وكما ابزي كي ابتداست كمي موم ميست كابيان والمرائب كذشته يات سيريمعلوم بواقعا كدووفت ويهجا كدهفرت بيسف ملياسلام فاعصمت ويا كمازى اورمعداقت وطهارت كامعالمه تىمىت ئىگانے دائول كى زبان ئى سىپداھىج بور ھاہر ہو كيا۔

چونکه حصرت بوسف علیدالسلام نے اپنی برأت اور طهارت نفس بر بهت زیاده زور دیا تو ایک جلیل القدر نبی اور مقرب ہارگاہ

طاعت و گناه نینگی و بدی میس کفتش جادگی دی ہے۔ برسے تعلی پر اپنے کو طاعت کرتا ہے اور گناہ سے رو کیا ہے تو آن کونیس کوامہ کہتے ہیں جس بکا ذکر سورہ تمیار (۲۹ویں پارہ) میں آیا ہے۔ با وشاہ سے طال گات

الغرض بادشاہ معربی بید حقیقت منکشف ہوگی اوراس کو اسے خواب کی بہترین اورد کی تجییر معلوم ہوگی تو اس کے قلب یس معلوم ہوگی تو اس کے قلب یس معلوم ہوگی تو اس و و معترت بیست کی عظمت وقد دکا سکہ بیٹھ گیا۔ اب وہ معترت بیست علیہ السلام کی ملاقات کا متعی ہوا اور بادشا ہ نے کہا کہاں کو جلد میرے پاس لاؤ تا کہ بی آئیس اپنا مشیر خاص مقرد کروں۔ معترت بیست علیہ السلام بایں عصمت و پاکبازی اور بایں معتمل و داخش عزت و احترام کے ساتھ تید خاند سے نگل کر بادشاہ سکو د بارش افرائ شریف لائے۔ جب آب سے بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ کیا کہ اب تک جس کی راستهازی امانت داری بادشاہ حیران رہ کیا کہ اب تک جس کی راستهازی امانت داری بادشاہ و محمت میں بادشاہ حیران رہ کیا کہ اب تک جس کی راستهازی امانت داری بادشاہ حیران رہ کیا گیا ہے۔ جب آب سے بات چیت ہوئی تو بادشاہ حیران رہ کیا گیا ہے۔ جب اب اور دفاہ عبد کا بکہ تجربہ ہوا تھا وہ عشل و داخش اور علم و تحکمت میں بادر دفاہ عبد کا بکہ تجربہ اور مسرت سے کہنے لگا کہ آئی ہے آب بادر سے پاس نمایت معزز اور معتبر ہو کر رہیں گے۔

خزانهٔ شای کی نگرانی پرمقرر موما

پر ادشاہ نے حضرت ہوسف علیہ السلام ست دریافت کیا کہ میرے خواب بی جس قیاسائی کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا گیا تہ تہ ہرافت یا در اور انتظار کرتی ہا ہی متعلق مجھ کو کیا گیا تہ حضرت ہوسف علیہ السلام نے جواب دیا کر آپ اپنی مملکت محضرت ہوسف علیہ السلام نے جواب دیا کر آپ اپنی مملکت کے زائوں پر مجھے مخار کہتے ۔ (لینی جاری اسطان میں وزیے خزاند بنا دیجے) میں دولت کی تھا تھے ہی پوری کروں گا اور اس کی آ مد و خرج کے ورائع اور حساب کراب سے خوب واقف موں۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے خود کہ کر مالیات وخزاند کا موں۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے خود کہ کر مالیات وخزاند کا موں۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے خود کہ کر مالیات وخزاند کا

کی وجہ سے بہ ظاہر کر دینا ہی ضروری تھا کہ میری پاکہازی اور
رحت کا بید معالمہ میرے اپنے نئس کی بدولت نہیں ہے کیونکہ نئس
انسانی تو اکثر برائی پر ابھارتا ہے بلکہ بہ خدا کی رحت وعنایت کا
معدقہ ہے۔ کو یا آپ نے اپنی مصمت اور طہارت نئس کی حقیقت
معرل دی کہ میں کوئی چٹی نہیں مارتا۔ نہ پاک صاف رہنے میں
انسانی نئس پر جودسر کرسکتا ہول چھن خدا کی دشت واعائنت ہے جو
سے نئس پر جودسر کرسکتا ہول چھن خدا کی دشت واعائنت ہے جو
سے نئس کو برائی سے دو کتی ہے۔ یہی رحت خصوص مصمت انبیاہ
علیم السلام کی قبل وضام من ہے در نئس انسانی کا کام عمو آبرائی کی
ترخیب و بینا تھا۔ خدا تعالیٰ کی خصوص تو نئی بیرد پھیری نہ ہوتی تو میرا
ترخیب و بینا تھا۔ خدا تعالیٰ کی خصوص تو نئی بیرد پھیری نہ ہوتی تو میرا
ترخیب و بینا تھا۔ خدا تعالیٰ کی خصوص تو نئی بیرد پھیری نہ ہوتی تو میرا
مصوم رہوں تو اس میں میرا کوئی ذاتی کمال نیس۔ بہتو تمام تر
میرے مالک و مولی کے نفل خاصریا تیجہ ہے۔

سحان الله احضرات انبیاء کے مرحبہ تواضع کا کیا کہنا۔ اپنی خونی کے حصد کواپی جانب منسوب کرنے کی سجائے اسے تمام تر سیج فضل ضداو تدکی کا قرار دیا جارہا ہے۔

نشسانی کی اقسام ٔ

یہاں اس آ سے میں تقس امارہ کا ذکر فریا گیا ہے۔ قرآن پاک میں دوسر کی جگ تقس مطمعتہ فوز تقس اوار کا بھی ذکر ہوا ہے۔ اس بنا پر مخفقین نے لکھنا ہے کہ آ دی کا لکس ایک ہے لیکن اس کی تمین حالتوں کے اعتبار سے تین نام ہو گئے ہیں۔ اگر تقس اللہ کی حمادت ہواہ در تربیت کی جروی میں سکون اور چین جسوس کرتا ہوتو اس کوتش مطمعتہ کہتے ہیں جس کا ذکر سورہ فجر (۲۰۰۰ ویں پارہ) میں ہوا ہے اور اگر تقس دنیا کی لذات و خواہشات میں پھنس کر بدی کی طرف رخب ومائل ہا ورشر بیت کی ہیروی ہے ہما کیا ہے تو اس کوتش امارہ کہتے ومائل ہا ورشر بیت کی ہیروی ہے ہما کیا ہے تو اس کوتش امارہ کہتے ہیں۔ کو تکسدہ آ دی کو برائی کا تھم کرتا ہے جس کا ذکر بہاں آ ہے ہیں ہوا اور ان دونوں حالتوں کے ایکن آیک حالت ہے جب کہ خبر وشر خنائے قلبی و فیرہ جیسا حضرت ہوسٹ فلکیہ البیام کو پرسب چیزیں عنایت فرہائیں۔ رہا آخرت کا اجر سو وہ آنکیہ ایما تھار اور پر میز کارے لئے دنیا کے اجرے کہیں بہتر ہے۔ حضرت ہوسف علیہ السلام کے دور میں مصری عوام کی خوشھالی

معربت بيسف عليه السؤام نے امودسلطنت کواپياسٹيالاک ممى كى كونى شكايت باقى شدى مادا مك آب كاكرديده موكيا اور بورے ملک میں اس وخوشحالی عام ہوتی ۔ اُمام تغییر عابد نے لکساے کہ بیسف علیدالسلام کے پیش نظر چونکداس سادے جاہ و جلال مے مرف اللہ تعالی کے احکام کاروائ اور اس کے دین کی اقامت تحی اس لئے دو کسی وقت بھی اس سے عافل نیس ہوئے كدشاه معركواسلام وابران كي دعوت دين- بهال تك كدسكسل وموت وكوشش كانتيجه بيطا برمواكه بارشا ومعرجي ايمان في إلى بجر معرت بوسف عليه السلام في اسيخ زمات وحكومت مي عوام کی راحت رسانی کے وہ کام کے جن کی نظیر ملنامشکل ہے۔ جب باوشاه معرك خواب كي تعيير كمطابق سات سال خوشحاني ك كرد مي اور قط شروع مواتو بيسف عليه السلام في بيث بحركر كعانا چوز وبار لوكول نے كها لمك معرك سادے قرائے آپ ك بقديل بي اورة ب بجوك رج بي توفرايا كديدي اس لتے کرتا ہوں تا کہ عام لوگوں کی مجوک کا احساس میرے ول ے عائب ندمواور شائل باور چول کو می تھم دے دیا کدون میں صرف ایک مرتبددو پیرکا کھانا بکا کرے۔ تاکہ شاہ محل کے مب افراد بھی عوام کی بھوک میں کچھ مصد لے تکیں۔ الله اكبريه بين پخبرانه سيرت كه و أقعات وحالات.

کام اینے سپردگی ہیں لیا تا کہ اس کے ذریعیہ سے عامہ خلائق کو بورائع بنجاسيس فصوصاً آف والفخوفاك قحد من نهايت خوش انظای سے مخلوق کی خبر کمری اور حکومت کی مالی حالت کو مغبوط ركاسكس اس خابر بوناب كدانبيا عليم السلام ونيا كاعتل بحى كال ريحة بين اوريهى معلوم مواكه بمدردى علاكق ك ك ملك ماليات كانسول على يدنا شان نوت يا يردكى ك فلاف تيس يناني بارشاه في ايمان كيااور معرت يوسف عليه السلام كواجي تمام مملكت كااشن وكفيل بناديا اورشابي خزانوب كي تخیال آپ کے حوالہ کر کے مخارعام کردیا کو یا بادشاہ معربرائے نام بإدشاد فغااور حقيقت بن بوسف عليد السلام بادشات كررب تقے۔اور''عزیزمعز' کہدکر پکارے جاتے متھے۔جیسا کدا کے آئے گا۔ بعض علماء ومفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ آب کے باتحد يرمسلمان بوحميا اور مك مصريس معرت يوسف عليد السلام کی ذات سے عدل قائم ہوا۔ اور رعایا میں سے بھی بہت سے لوك آب يرايمان لے آئے الله الله! خدائ تعالى كى قدرت اورعطا وكرم كى سيكسى عجيب واستان ہے كد يوسف عليد السلام كو غلای اور تید فاند کی زندگی سے تکال کر ممکست مصراور قوم مصر کا ما لك ومخار بنا ديا اور اس مرتب ير مينيا ديا كداسباب ديا ك ما تحت جس كا تضور بعي ممكن مدفعا قادر مطلق كى كارفر مائى كابيد معراندمظامر بنيس تواوركياب اى ليحت تعالى فرماياك ہم جس کو جاہتے ہیں اپنی رصت سے فواز تے ہیں اور جو بھی بعلائي اورشكى كامراستداختيار كرے خدا اس كو دنيا بش مجى يشعا پیل دیتا ہے۔ خواہ روت وحکومت رعیش و آرام میات طیب

دعا سيجك: ياالله اميدان حشريس بهم كاموتين صادقين بندول كرماته كمرا بونالهيب قرماسيكا ود بماري عجوب كرمتاري فراي يع-باالله ابهم كواس ونيايس فن اورم را فاستقيم برجانا نعيب فرماسيكا وردوم ول كويمي جلانا نعيب فرماسيكا ورجر طرح كي عجي وكرانن سيدهاري ها هنت فرماسية – والفرك غوناك أن الحسك وليه وكينا العليين وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَكَ خَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُ مُ وَهُ مُلِكَ مُثَكِرُ وَنَ وَلَكَا جُعُرُهُ مُ

اور فاسٹ کے ہمائی آئے میر بیسٹ کے پاس بہتے مو بیسٹ نے آن کو بھان لیا۔ اور آئیوں نے بیسٹ کوٹش بھا ،۔ اور جب بیسٹ نے آن کا سُلمائی

وبجها زهي فه قال التُونِي بِأَيْهِ تَكُمُ فِنْ إَبِيكُ فُرْ اللَّا تَرُونَ أَنِّي أَوْفِي الكَيْلَ وَاتَا

تار کر دیا و زرادیا که استاد معانی کو بمی ساحه او جمع دیجے نمیں او که عمل او کر دیا موں اور عمی سب نے دیادہ خیرُ المُونِزِ لَائِنَ فَوَانَ لَمُومَانَّوْنِي بِهِ فَلَا كَيْنِ لِلْكُورِ عِنْدِي كَى وَلَا تَقَوْرِ بُونِ عَالُوا اسْفُرا وِدُ

مہمان قوازی کرتا ہوں۔اور اگر تم اس کو بمرے ہاں نہ کاسٹ نو نہیرے ہائی قمادے تام کا کلہ ہوگا اور ندتم بمرے ہائی آنا۔وہ اولے

# عَنْهُ آبَاهُ وَ إِنَّا لَقَاعِلُونَ۞

يم ال كراب ساك كوي الله المعاريم الكرا كالم كافرود كري ك

جمعائیون کا غلہ کے لئے مصر آتا گذشتہ آیات بن بیان ہوا تھا کہ س طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ہوسف طیہ السلام کوسلانت معرکا تقارکل بنادیا۔ اب حضرت ہوسف طیہ السلام نے ملک کے انتظام کی باگ ڈورائے ہاتھ بیس کی اورخواب سے متعلق وہ تمام تد این شروع کر ویں جو چود وسال کے اعرام فید کارہ و کیس اور دعایا تحد سالی کے لیام میں بھی کوک اور پر بیٹان حالی سے محقوظ دوسکے افراط کے سات سالوں میں کشرت سے زماصت کرائی اور آنے والی تحد سالی کے اس نانہ کے لئے مصر میں بے شار خلہ کا ڈنچر و کیا گیا۔ چو تک ہے تضییل خواب اور اس کی تبییر کے حسن میں خود بخو وذین میں آبائی ہے اس خواب اور اس کی تبییر کے حسن میں خود بخو وذین میں آبائی ہے اس

دومراسكا بمالى يوسف جوباب كوب مذعج بيب تعادت جولى كين بگل عمل بلاک ہو چکا ہے۔ اگر عارے کیارہوی بعالی بنياجن كحصدكا غلهمى بم كوم حست فرماكس تويوى كوما وقي بو مى - معزت يست عليه السلام نے قربايا كه اس طرح خاتيب كاحصدوينا خلاف قاعده ميد قطاس قدر مخت مدكم كودوباره يهال آنايز عاس ليتم مردوباره أوتواية محموف بمال بنمایین کوساتهداد و بنب اس کا حصد باسکوے میرے اخلاق اورمہمان نوازی کائم خودمشاہرہ کر بچکے ہو کیا اس کے بعد حمیس ائے چھوٹے بھائی کولائے میں کھے ترود موسکتا ہے۔ اگرتم اس کو ساتھ ندلائے توسمجما جائے گا كرتم جموث بول كراورد موكاوے كرخلاف كاعده ايك اونث فله زياده ليناج يتح اس كاسرا بيهوكى كرة كنده خودتها راحمه محى سوفت بوجائة كالكرير یاس یا مرے مروش آنے کی مجی اجازت ندہوگی۔اس پر براوان بسف نے کہا کہ گوباپ سے اس کا جدا کر اسخت مشکل ے تاہم جاری بروشش ہوگی کہ ہم باب کو سی تدریر سے رامنی کر نس اميد بكروونيان كويها ويجيم بن وافي بوجاكي ك-الغرض بيسف عليدالسلام كيحم مصدوس بعائيون كوغلدو و إ كيا اور قيت وصول كرلى كي اوريوسف عليه السلام يكي جايج تح كرة كنده بحى بد بمائى فذر لينة آئيں ادرجه ولے حقیقی بھائى كويمى ساتھ لے کرآئی تاکدان سے مانا کات ہوجائے۔ اس کے لئے جال بمائيون كوتاكيدكي كراكرة كندواية جيوف بمانى كوساتهدند لائے قام م میں ہے می کومی فلرند ملے کا۔ ایک دومرا فلیدا نظام بمي كيا كدود بأره يعرفله لين سب بهائي آئي جس كواكل آيات ين طابركيا كياب يجس كابيان ان شامانتها كدهدر سي وكا

کی ہوگی کے بیرونی ممالک بیس خاص اجاز سندنا موں کے بغیراور فاص مقدارے زیادہ فلہ نہ جاسک ہوگا۔ اس لئے جب برادران يسف نے فيرملك سنة كرفار حاصل كرنا جا إبوكا تو أنيس اس ك لئ خاص اجازت نامدحاصل كرف كي مرودت بيش إلى ہوگی اوراس طرح حفرت بوسف علیدالسلام کے سامنے ان کی ي ك توبت آكى موكى - جب دربار يوشى على ده وي مور موسكة يسف علي السلام في ان كو بيجان ليا أوركول تدبيجان تـ ريك المعنك يول مال لب ولبيد تنشد وصورت اورساري اداكين بوسف عليدالسلام كي جانى بيجاني تعين رالبندوه يوسف عليدالسلام كوند بيجان سكيداورس طرح بيجانة ؟كل جوم من بيرقعا آج ووتقر یا جالیس ماله شای لباس بینے تخت شای پر متمکن ہے۔ ان کے وہم وکمان ہی ہمی یہ بات شآ سی تھی کہ بیسف جس کو كؤئي بش مجينك ميئة فيضاده مصركا عقد مطلق موكان نهادشاي دربارش عام ، ومول کی بے جرائت موسکتی ہے کہ باوشاہ کا نام و نسب وغيره دربافت كرين محربيد واقدة تعار حقيقت تعي اوراسي برگزیده بنده کے ساتھ رب العالمین کا وه معالمہ تھا بوصفی ونیا پر ثبت ہوکرد با غرض مفترت نوسف علیہ السلام نے اجنبی بن کر والدحقيق بحائى اوركمر ك حالات كوخوب كريدكر يوجيها اور آ ہترا ہتدسب پجیمعلوم کرلیا۔ معرت بوسف علیہ السلام نے اسية بعائول كى خوب دارات اورمهما عدارى كى ـ اورلفف و عنايت كساته وقي آك ايك ايك اون في كس غليديا ا گلی دفعہ حضرت بنیا مین کوساتھ لانے کا وعدہ یہ خاص مہربانی اور اخلاق و کھے کر لکھا ہے کہ انہوں نے ورخواست كى كد بمارے ايك بمائى بنياين كو بوز مے تمرده باب نے تسکین خاطرے لئے اپنے پاس روک لیاہے کوئکداس کا

وعا سيجند: بالله أنب في جواب مون بندول كامغات تلائي بين ده البي فعن وكرم مديم كومى الرزندكي بين مطافر الدوجم كابناوه خوف وخشيت عطافر اكريوام كالم كي اطاعت فرما نبروادي بين لكائ ركي الربال السام يعاف والبيد كي المورية على ما التعديد كي العالم يعين العالم يعين tresident

علیہ السلام نے اپنے ٹوکروں سے کہ ویا کہ ان کی مجع پُرٹی ان بی کے اسباب علی رکھ وو تاکہ جب اب توہنہوں نے فرالم کریم لوگ جو کھو ہات چیت کردہے ہیں۔ پرسپ الٹری سے 19 کے ہے۔ قَالَ الله في كما الفِينية اليه ضرمت كارول كو المنطقة اورتم ركورو إيضافتهم ان كي يقى في بسكله عد التي يورول على العكاف والفيرو ا قَالُواْ وَوَلِيكِ } إِيَّلِيكُا اسه مارے إلى صُنِيعَ روك و يُركِيا وَعَالَهُم كَيْفِظُونَ تَحْبِيانَ إِنِي ۚ قَالَ صِ سَهُ كِهَا ۚ هَسَلَ أَمَنَكُمُ مَا شِي جَهِ العَمَادُ المَثَاء كروق كذاهي أيفنتكم من فرمار العراريا على أينياء اس كا بعال كاعلى من فكن اس يبل الله والد أَذَحَوْ المُومِينَ كَامِهم إنون من يزام بيانى كمنعالاب [ وَلَهُ الدبيب ] فَتَعَوَّا الْهِول حَصُولا مَسْاعَهُ في السامان

خَيِانُهُا يَحْسَانَتِكُفُ وَيْ يَكُنُ وَالْمُن كُولُ كُلُ النَّفِ فَ الن كَافِر السِّينِ فَالْوَالِسالِ إِنَّكِنَا استعار سالها مَانْتُونَ كياجِسج

|                         | and the second second |                  |           |              |                |                |                 |               |                        |                 |            |
|-------------------------|-----------------------|------------------|-----------|--------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|------------|
| بارو-۱۳-<br>يارو-۱۳     | رةيوسف                | سو               |           |              | **             | 7              |                 | ۳.            | ن,سق                   | درس قرآ         | تعليمى     |
| المَّا لِهَا إِمَا كُلُ | يت كريكا آءً          | كناكو            | کم و کور  | كالكالية     | بم فله لا تنظي | وَكِينِزُ الدِ | داری <i>فرف</i> | ى كى الْهَمَا | ريول رکت ادار          | بضاعتنا مارا    | مٰناب      |
| الماركانات              | بالمائم إوراج         | ع/ ان از         | كَالُ الر | آ سالناتموزا | عد آييز        | ?!O5           | المالك          | آيک اوئث      | كِنَ يُهِمْ بِيَغِيْرِ | ورزياده فيظ     | وُثَرُوْكُ |
|                         |                       |                  |           |              |                |                |                 |               | حَلَّىٰ يَهِلُواتِكُ   |                 |            |
|                         | فَالُ كِمَالِتْ       | أر ابنا بالتدميد |           |              |                |                |                 |               | ط تميرليا جائ          | أنْ بركه إِنْ ا | إلامر      |
| ľ                       |                       |                  | 0         | تمهان-شآ     | مِي وَكِيْنَ   | ل يوم كيد      | ي مَا نَقُوْ    | عکل           |                        |                 |            |

# حفرت بوسف عليه السلام كاحسانات ساتھ بھائیوں کی واکسی

مكذشته آيات عن بيان مواقعا كهجب برادران يوسط غله ك التممر ينجوز حفرت يوست في قوان كو يجان ليا محروه حعرت يوسف عليدالسلام كوند يجان سنك اس يكلى الاقامت عم بعض صلحت كي منا و پر حضرت يوسف عليه السلام في اين آپ كوظا برنيس فرمايا- باتى آب جائية يكى يقه كربيددوباره معر آئين تو چھوفے حقیقی بھائی بنيايين كوضرور بسراه لائيں۔ چنانچہ اس کے لئے کی طرح سے تدبیر فرمائی۔ اول وعدہ نیا کداگر آئندہ جیوئے بھائی کوساتھ لاؤ کے تو اس کا بھی حصہ ملے گا۔ دوسرے دعید سنادی کدا گرنداداؤ کے تو اپنا حصیمی ندیاؤ کے ملکہ حہیں یہاں آئے کی اجازت بھی نہ ہوگی۔ تیسرے تدبیر پر قرمانی کہ جوان آیات میں بیان فرمائی گئی ہے۔ پیخی جو ب<del>ی</del>گی وعدكراتبول في فلدخريدا تفاآب في توكرول وتحكم وباكروه مجمی خفیہ طور بران کے اسباب میں د کھ دی جائے تا کہ کھر چی کر جب اسباب محولیں اور ویکھیں کہ فلدے ساتھ قیمت مجی واپس دىك دى كى تودوباره ادحراً سفى كى ترغيب عزيد مويد

مفرین نے لکھا ہے کہ تیست کے اس طرح واپس کرنے يں گا تھیں۔۔

اولآب كه يوسف عليه السؤام في اسية والداور بها يول س آبیت لینامروت کے خلاف سمجما۔

دوسرے میک بوسف علیالسلام نے خیال کیا کمکن ہے کہ

ان کے باس اور قیمت نہ موادر محرفلہ لینے ندآ تھی۔اس لئے ان كي قيت واليل كردى تاكه قيت يا كريم غله لينة أحمى -تبريديك بيسف عليه السلام فيان كماتحا كالمرح احسان كرنا جابا كدان كوندامت اورعارت و\_

پوتے ریکہ بوسف علیہ السلام نے خیال کیا کہ جب یہ قبت والبس يائي محيقوان كي امانت وويانت ومروت السيامة مرآ ماده كريك كى كدوه خرور واليس آئيس اوراس بوقى كى والهي كاسب وریافت کریں اور کوشش کریں کدریقیت واپس لے فی جائے۔ یا نجویں یہ جا ہا کدیا ہے والد کے سامنے طا برکریں کدمعر ك باوشاهف الدي ساتحدية كرام كياب اور حريدا كرام ووبارہ مع حمیارمویں بھائی کے طلب کیا ہے توبین کر باپ کو بمائي كالبحيجة كران ندكز رساورجب قيت ياس موكى تو دوباره آنے بین موات ہوگی۔

غرض كر بسعف عليه السلام نے بعا تيوں كے ما تعد سلوك اور احدان بیں ایسا بی مبانقہ کیا جیسا کہ ہمائیوں نے پرائی جس مبالذكياتفا-

حضرت ليعقوب عليه اسلام كوكار كزاري سنانا اور بنمامین کوساتھ لے جانے کی ورخواست وسول بعالى معرسة فلد الركرة البل جب كنعان ينيج واتى تمام مركذشت اسيخ والدينقوب عليه السلام كوسناني كم باوشاه معرببت نیك سيرت اورعادل بوس في مارا كرام كيا اور مارى مها عدارى كى ليقوب طيدالسلام خوش موسة اور بادشاه

و يكف ظليمى لما أور بعاد كى يوشى جول كى تول كوتان كى كي بيم ست قیت بھی نہ لی۔ عاری قبت بھی واپس کر دی اور اس <del>اگری</del> کہ جمين خرمجى شهونى \_ پس بادشاه كى اس شفقت وعنايت كالتصفى یہ ہے کہ آ ب ہم کو دوبارہ باوشاہ معرکے باس جانے کی اجازت وي اوراس بات كي اجازت وي كراسية بمالي بن يامن كواسية ساتھ لے جائیں جیسا کہ یادشاہ کی شرط۔: ۔ادراس کے مصر کا الك اواف ظار إدوال جائ كا كوتك يدغله جوجم لائ ين ببت تموزاباس سے جاری مرورت پوری مولی نظرمین آتی۔ اور بغير بعالي ك دوباره فلد لمناحكن فيس بعقوب مليد السلام نے فرمایا خیر جھے اسک حالت عمل بن باشن کو پھیجے سے الکارتو خيل محرض اس وقت تك اس كوتهار بسراته بر كريس بيجون گا جب تک تم جھے خدا ک فتم کھا کر بے عبد و بیان نہ دو کرتم اس کو مرورميرى إلى وايس لاؤكم بال اكرم كبيل كحربى جاؤاور اس كى حفاظت سے مجبور مو جاؤ تو اس وقت معذور مور چناني سب نے اس برقتم کوائی۔ چر جب انہوں نے بعقوب علیہ والسلام كوابنا يخت عبد أوريان دے ويا تو يعقوب عليه السلام ت كهاك وكهويم كورب بي الثداس برهبان ب-

غرض کی دلوں کے بعد دوبارہ مصر کے سنر کومی بنیابین کے مسب تیار ہوگئے۔ اور اب جب دوبارہ مصر جانے کے لئے تیار ہوگئے دفتہ مضرت یعقوب علیدالسلام نے ان کومی تدبیر اور استباط کی تصبحت کی اور جب وہ سب دوبارہ مصر بیسف علیہ السلام کے باس کینے تو بیسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا مطلف رایا ہے گئی آیات میں کا ہر کیا گیا ہے۔ جس کا بیان ان شاہ مطلف رایا ہے گئی آیات میں کا ہر کیا گیا ہے۔ جس کا بیان ان شاہ الشدة محدود درس میں ہوگا۔

و كودعا كمين دي اور كمني كي كرجمين اين مميار موي جمائي كا حصرتو النبس بكسآ كده كے لئے جمع بيشائ فرمان جواب كد بم اوگ اگر اسے زیلے محصے تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم لوگ جھوٹ بول كردها سے كيار بوال حصدوصول كرنا جاہے تھے اور فلدكا حصہ ہم میں سے کسی ایک کوچی شد ملے گا۔ تو آب اس کا علاج میر ب كرام ورخواست كرت بيل كراس مرتب بنيا ين كوكى مارب ہمراہ کر دیجے۔ ہم اس کے برطرح سے تکہان اور مافظ رہیں مے اور کوئی برائی اور تکلیف اس کو کافیے نہ دیں مے۔ معرت يتقوب عليد السلام في قرمايا كياس باره بس بعي بس تمهارا ديسا ان اعتبار کروں جیسا کدائ سے پہلے اس کے بھائی موسف کے بارہ میں تمہارا اعتبار کر چکا موں۔ بین بنامین کے بارے میں تبهاراا عتبار كس طرح كرول - يمي بات جوتم اب يهت مووق بات تم نے اس کے بعالی ہوسف کے بارے میں کی تھی۔ لیکن تم كبتي جوكه غلدين بإبين كوساته كن جوئ بغير مط كانبيل راتو خيرا كربن بإبين كولية بي جانا بإنواس الله يحرير وكما بي خداتي سب سے بہتر حافت كرنے والا ب\_ادراس سے برده كركوئى وحم كرسة والانويس مطلب بيكديرا مجروسه ضدانعال يربياتم یراورتماری مفاظت برکول مجروسترس محصوای کی رحت سے اميديه كدده ارحم الراحين اب جمه يرده بيؤل كي معيبتول كوجن ئرك كاراس كفتكو سے فارخ مونے كے بعد جب انہول نے ابناسامان كمولا جومعرے لائے تفاقو ديكھا كرساري يوجي جس كَ يوض غلداليا تهاسب سامان بين موجود ہے۔ بيدد كي كرخوشى خوشی محرای والد معزت يعقوب عليه السلام سے باس محت اور كين كك اعدابا جان اب اس سے زيادہ اوركيا بم كو چاہئے

وعا کیجے: باللہ آئپ نے جوابین مؤن بندول کی صفات مثلاثی ہیں وہ اپ ففنل وکرم سے ہم کو بھی اس زندگی میں مطافر ما اور ہم کو اپنا وہ توف و خشیست عطافر ما کہ جو ہم کو آپ کی اطاحت و فرمانبرواری میں لگائے دیکے اور ہر طرح کی نافر ما لی سے بیائے دیکھے۔ وَالْجَدُرُدُ مُعُوْنَا أَنِ الْحَدُدُ يُلْوَدُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ ال

### وَقَالَ يُبَنِينَ لَا تُذَخِّلُوا مِنْ بَأْبِ وَالْحِدِ وَاذْخَلُوا مِنْ أَبُوا بِمَنْفَرِّقَةً ﴿ وَمَا أَغْنِي ب علیہ انسلام نے فرمایا کہ اے میرے پیڑہ مب کے س عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَكَى مِ إِنِ الْفَكْمُ إِلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ تَوْكَلْتُ وْعَلَيْهِ فَلْيتُوكِيل الْمُتَوكِيلُوْنَ اللَّهِ تم یر سے فیس نال سکتا یہ تو یس اللہ بی کا ہے میں آئ پر مجروسہ رکھتا ہوں اور ای پر مجروسہ کرنے واقول کو مجروسہ کرنا جاہتے۔ وَلَتُنَا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمْرُهُ مُ النَّوْهُمْ مَا كَانَ يُغْنِيْ عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَي و إلا حَاجَةً ورجب (معری کر) جس طرح اُن کے باب نے کہا تھا (ای طرح شہرکے) تدروائل ہوئے ( تو باب کا فرمان ہراہو کیا ) ان کے باپ کوان سے خدا کا تھم نال نْ نَفْسِ يَعْقُوْبَ قَضْهَا وَإِنَّهُ لَدُوْعِ لِمِرْلِمَا عَلَمْنَهُ وَلَكِنَّ ٱلْأَثْرُ التَّأْسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿ ودرتها ليكن بيغوب (عليه السلام) ك ي عرف يك مان تقاجم) وأنهول في كالبركويالاردويا شيهة سينائم عندايي وبدكريم في الياويك الماركام والقراري المراكام المنظمين وَقَالَ اوراس عَلَما لِيَهُونَ المصر عداء والتَن عُلُوا م دوالله عدا ون على والمديد المدواد والفي والدوال ون ع نُوَالِيه وروازے مَتَعَبِّوَتَهُ جواجوا وَكَالِمُلْفِي اور مِن مِياسَلًا عَنَكُمْ مِن سے كو مِن سے كل الله الله ينتواشكا عَلَيْدُ الى ي كُوْكُنتُ عِلى عَجروسري وعَلَيْد اوراس ي فَلْيَتُوكِل بن بالبع بعروسراري لَّهُ وَيُكُونَ مِروسَرَسَتُ واسلَمُ أَ وَلَهَمُّنَا ورجب الْمُخَلِّقُ وه واش بوئة ما مِنْ حَيْثُ جهال سنة السَريَعُمْ النسي عَم ويا م أَبَوْهُمُ ان كا ياب مُكُانَ نَمِن قَمَا لَيْفُونِي وو يما سَلَا عَنْهُمُ إن عدالتِي اللهِ اللهِ الله ا مِنْ ہے المُبَىٰءَ كَى جِرْ-بات | إِلَّا كُر حَاجَةُ الكِ خَامِقُ | فِيْ عَمَى | نَكْنِي وَلَ | يَعْقُوبُ يعقوبِ | فَطَهها وواسے بوری كر ل | وَلِقَدُ اور ينك وه | لَذُوعِلْهِ ماهي علم ليكاس كاج عَلَنْفَة بم فاستعملوا وَلَكِنَ اور همن أكثر أكثر الكايس وك الايتكنون تيم جائة

ہے فرمایا کہ جب تک تم حلفیہ اقرار نہ کرو کہ اینے اس بھائی کو ا ہے ہمراہ مجھ تک واپس پہنچا ؤ کے بیل اسے تمہارے ساتھ بھیجے کائیں ۔ ہاں بیاور بات ہے کہ خدانخو استیم سب ہی تعمر جا وَاور مچوٹ زہکو۔ دسوں جیٹوں نے تسمیس کھاکر پہننے وعدہ کیاا درعمد و بان کیا کہ بنیا من کا آپ کے باس والیس مہنیا دینا حارے اس كفتكوكا خداوكيل مصاور ش بيمعالمه اللدعز وجل كيروكرنا مول- قط كي وجه ي غله كي ضرورت تحل بغير بيميع جاره نه تمااس لئے بنیامین کوان کے ساتھ کردیا۔

بنيامين كوساتھ لے جانے بر حضرت ليعقوب عليه السلام كى رضا مندى م كذشته آيات من بيان مواتها كه برادران يوسف دعزت يقوبعلية اللام ي برابراصراد كردب مع كدان كرس ے چھوٹے سوتیلے بھالی بنیامن کواہے جمراہ دوبارہ مصر لے جائے اور غلدانا نے کے لئے راضی ہو جائیں۔حضرت بعقوب 👚 ذمہ ہے۔ اب حضرت بعقوب علیہ انسلام نے قربایا کہ جاری علیدالسلام پہلے اس بات کے لئے راضی ندینے مرجب آئندہ کو معرے فلہ حاصل کرنا ای پر موقوف تھا کہ بنیا بین کو بھراہ لے جائيں اور غلدلا ، مجى ضرورى تفاتو ليقوب عليه السلام تے ان

حضرت يعقوب عليهائسلام كى بعيول كومدايت عہدو پیان کے بعد مرادران پوسف کا قافلہ دوبارہ کتعان ہے معركور دانشه والورال مرتبه بنياجن بعى سأتهد بين رحصرت يعقوب عليدالسلام في رفعست كرت وتت تعيصت فرائل كرويكموسب آیک می دروازے سے مصریس داخل شہونا بلکم متقرق درواوزن عايك أيك دودوكر كدافل مونااوريكى قرمايا كداس فيحسد كا مقصدينيل بي كتم افي قد اير برمغرور وبيشوكونك ين حبيس كى الكابات ، مركزيس بحاسك جوالد تعالى كي عم عدور والى ہو فرمانروائی تو صرف اللہ تعالیٰ بی کے لئے ہے۔ میں نے ای پر بجروسه كيا اور عن كيا تمام بحروسه كرف والول كواس يربحروسه كرنا واستقال لنقيل في جو يحكيك ومرف احتيالي قدايرك طور برب\_اس سے معلوم جوا كه خدا بر مجروم اور يقين كرماته اسباب فامری کواحتیا فی تدبیرے لئے استعال کرنا خداری کے غلاف نبیس ب بلکدوفر برول کی سنت دار یقد بی بید ب اکٹھےشہر میں داخل نہ ہونے کی حکمت علائي تغير في حضرت يعقوب كى ال تعيصت كى ويركدس مم إدول بعالى اكتمال كرشهرين وإفل ندمونا مختلف بكسي إير أيك وریکھی ہے کہ حزیز معربعی ہسٹ علیدالسلام نے چھک پہلی مرتبہ ان کا کائی اعز از کیا تھا اور بیا فافلہ خاص شان کے ساتھ ایسف علیہ السلام كى دعومت بإمعريس وأخل بود بالمسبة كهيم اليها شعوك يمعرى ال ے صد کرنے لگیں اور بدان کی تکلیف کا باعث بن جائے۔اس الناكبا كميا كدجدا جدادروازول سنياكي مسافري طرح وأفل مونار بعض مفسرین نے آیک دوسری وجہ سائھی ہے کہ حضرت يعقوب عليه السلام كواسية بينول برنظرنك جائي كالمخيكا تعار كيوتكدوه سب اجهج خوبصورت تومند طاقت ورامضوط نوجوان تحدال لے بدایت کی کدا تھے موکرایک درواز وسے تبرش داخل ندمونا بلکہ أيك أيك دوده موكرحانا فظريدكا لك جانا احاديث يعيم ثابت

ے اور رسول كريم صلى الله عليه وسلم في نظر فك جُائيني كى تعديق فرمانی ب ایک حدیث می ارشاد ب کفظر بدایک بشان کیتی میں ادرادن كوبتدياش دافل كردي بساى كيرسول كريم ملى ألله عليه وسلم سفي جن چيزول سند پاه مانكي بهادرامت كويناه مانكنيك القين فرائى بان شراهن كل عين الامة بعى فركورب يعن ين بناه مأتكما مول نظر بدس محاب كرام من ابوس كا وانع معروف ب كدانبول نے ايك موقع برقسل كرنے ہے لئے كيڑے! تارے اوران كمفيدرتك ووتقدست بدن يرعام بنن رسيدك انفريز كى ادران کی زبان سے لکا کہ ش فے آو آئ تک اتاحسین مدن کی کا نبين ديكما بركبنا فعاكرفورا حضرت مبل كوسخت بخارج وكيا رسول الشصلى الله عليه وسلم كوجب اس كى اطلاح موكى تو آب في علاج تجويز كيا كم عامر بن ربيد وضوكري اوروضوكا بإنى كسى برتن میں جمع کریں اور یہ یائی ایو ہل کے بدن پر ڈالا جائے۔ ایسا علی کیا مي او فوراً بخاراته ميا اورده بالكل تندرست بوكرجس مهم يررسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ جادہے تھے اس پر دواند ہو محے۔اس والعدش آپ نے عامر بن ربید کور میریمی فرال ۔

" كوئى خص اسين بھائى كوكيوں قل كرتا ہے تم نے اليا كيوں شدكيا كه جب ان كا بدن تمهيں خوب نظر آيا تو بركت كى دعا كر ليتے منظر كا اثر جوجانا حق ہے" ۔

ال صدیث سے بیمی معلوم ہوا کہ جب سمی محتمی کو کی دوسرے
کی جان و مال شرک و کی اچھی بات تجب انگیز نظراً سے تو اس کو چاہے
کہ اس کے واسطے دعاء کرے کہ اللہ تعالی اس ش برکت عطا
فربائیں۔ بعض روایات ش جے۔ ملاشاء اللہ لاقوۃ الا باللہ
کجاس سے نظر بند کا اثر جا تار بتا ہے۔ اور یہ بی مطوم ہوا کہ کی ک
نظر بدکی کولگ جائے تو نظر نگانے والے کے ہاتھ پاؤل اور چروکا
عسال اس کے بدن پرڈ النا نظر بدے اثر کوز اکن کرد تا ہے۔
الغرض حضرت ایعقوب علیا السلام نے آیک خرف تو نظر یہ
الغرض حضرت ایعقوب علیا السلام نے آیک خرف تو نظر یہ

دولت علم الله تعالی علی فے ان کو بھی جی اس لئے انہوں نے بیٹوں سے بیٹھوں سے بیٹھوں سے بیٹھوں کی بات کہدی جوان سے بیٹیال بی آگی کی در نہ تو باپ کے جم کی قبل کرنے کے باوجود می تعلق تعالی کی مشیت نے جو بیٹھ مقرر کردیا تھا اس کے مقابلہ بیں بیا مقیا طریعی اس کے مقابلہ بیں بیا مقیا طریعی کام نہ آسکی ۔ لین مقرت بیٹھوپ علیہ السلام نے جو بھر کیا ان کو بمقد عالم کر بیش موردی نہیں کہ اس کے بر حک دواست بی آبیا ہے ۔ آگر خدا تعالی کی مشیت اس کے بر حک مصلحت دیکھی ہے تو پھر وہی ہو کر دہتا ہے اور اس کے بر حک مصلحت دیکھی ہے تو پھر وہی ہو کر دہتا ہے اور اس کے بر حک مصلحت دیکھی ہیں ۔ چنا نچر آ نے والے واقد بھی اس تہ بیریں بیکار ہوجاتی ہیں۔ چنا نچر آ نے والے واقد بھی بیا جن کے ماتھ بی پیش آبیا کہ دومراشد یدمد در پیچیار کواس محرب بیٹھو ب علیہ السلام کوایک دومراشد یدمد در پیچیار کواس کا انجام تمام خاندان ایقوب علیہ السلام کے جن بھی بہتر واب موا بیت السلام کے جن بھی بہتر واب

یا صد کے اند بیشہ سے اولا دکو بہتا کید فرمائی کرسب ل کرایک در دازہ سے شہر ش داخل نہ ہول دوسری طرف ایک حقیقت کا اظہار بھی ضروری سجھا اور ارشاد فرمایا کر نظر بدسے نہیئے کی جو قد بیر میں نے جلائی ہے ش جانتا ہوں کہ وہ اللہ تعالی کی مشیت وارادہ کو ٹیش ٹال سکتی خلم تو صرف اللہ عی کا چلا ہے۔ البت انسان کو ظاہری تد بیر کرنے کا خلم ہے اس لئے بیتا کیدی گئی گر ہمرا بجروس اس تد بیر پڑیش بلک اللہ عی پرا حتاد ہو خش کو میرا بجروس اس قد بیر پڑیش بلک اللہ عی پرا حتاد ہو خش کو میں لازم ہے کہ اس پر احتاد اور بجروسہ کرے ظاہری و مادی تد بیروں بر مجروسے نہ کرے۔

احقیاطی مدابیر کی حیثیت ای موقع براند تعالی نے اس تقیقت کی جانب بھی توجد دلائی ہے کہ بیغوب علیدائسلام جوکلہ صاحب علم وہمیرے تھے اور میہ

### دعا شيجئة

باالله اسیند متوکلین بندوں کے گروہ شن ہم کو بھی شال فر ما کیجئے۔ اور ہم کو بھی ہر معاملہ شن ہی ڈات عالی پر تظرر کھنے اور محروسہ کرنے کی تو نیش مطافر مادیجئے۔

باالله! ظاہری مدیر کوہم محض قدیر سے درجہ میں جائیں اور موثر حقیق آپ بی کوا حققاد میں رکھیں اور آپ بی کی مدد پر بھروسہ کریں۔

یااللہ ا برطرت کے طاہری وباطنی فتنہ سے آپ ہماری حفاظت قرما کیں اور اپنی رحمت سے ہمارے وین ور نیا کے کامول کو درست وراست قرما کیں۔ آئین۔

وَالْخِرُوكِ عُوْمًا آنِ الْمُدُرُولُورَتِ الْعَلَمِينَ

رسورة يومف بارد-۱۳

خَلُواعَلِي يُوسُفَ إِنِّي إِلَيْهِ آخَاهُ قَالَ إِنَّ أَنَا آخُولِكُ فَكُلَّاتُهُ ۔(علیا اسلام) کے پاس پینچاتہ آنہوں نے اپنے بھائی کو بے ساتھ المالیا کہا کہ بٹس تیزاعا فی (بسٹ )بول شور ہوگئے۔ جو پھوکر کے تیجہ ہے ج لُوٰنُ° فَكُنّاجُهُ زَمُمْ رَبِحَهَا زِهِ مُجَعَلُ البِيقَايَةَ فِي رَحْ ت كرا يحرجب يست. (عليه السائم) سفان كاسلان تادكره باقر بال بينية كا يرّن اسبط بعا أن سكاس بالدي و كار إلي ٱلْعِيْرُ لِلْكُوْلَسَارِ قُونَ ﴿ قَالُوْا وَ اَعْبُكُوا عَلَيْنِ مِنْ هَاذَا تَفْقِدُ وْنَ ﴿ قَالُوا نَفْقِدُ صُواعَ والمقرض بوروره والن كالمرف حبره وكركيث منك كرتها وكالياخ كمهوك جدانهول نيكيا كريم كويادثان يناشك يراطا الديم كالكراه كالمعاش لِكِ وَلِمَنْ جَآءً بِهِ حِمْلُ بَعِيْرٍ وَ ٱنَابِهِ زَعِيْمُ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَنْ عَلِمُ تُوْقَا حِمُّنَا لِنُفْ بارشر قار بین کادرش اس کاد مداردول ریزوگ کنید کے کہندام کوف معلی ہے کہ موک ملک میں کمسا دیجانا ہے ہیں آئے ہو بم اوک جدی فِي الْأَيْنِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ ﴿ قَالُوا فَهُمَا جَزَّا وُ فَإِنْ لَنْتُمْ لِذِينِ ۚ قَالُوا جَزَا وَهُ مَنْ تے دار فیل رائن لوگوں نے کہا اچھا اگرتم جموٹے کلے قو اس کی کیا موا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ اس کی موا میہ ہے وَّحِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَجَزَّا وَأَهُ كَانُ لِكَ بَجُرِي الظَّلِمِينَ ٥ جس فخص کے اسباب میں لیے بیر، وہ فض اپنے ہمزاہے۔ ہم توگ خالموں کو اپنی ع ہمزاد یا کرتے ہیں۔ ا يَسْلُوا ووال موع عَلى يُوسُفَ يوسد كياس الرَّى اس نامُدول اللَّه والإياس المَعَادُ الناعانُ اللَّ اس في كالوالصِّيلُون وكرت في الملكام نَ وَقِل عَل الْكَالْفُولُ عِن جِرا عِمالُ الْمُلَاكِنَيْسِ مولومتين د بو يماس برج المِهَالِيون ان كاسان حِمَل ركوديا السِمَالِيَة حِمَا يال مُوَوِّنَ عادى كريوالا لَيَتَهُمُ الْمِينُ الساء على والله إلكُوْ وكان كَالْمِعْنَ البحد بعد مد وَاقِتُلُوااسِ أَمِن خَدِي عَلَيْوَمُ وَكُولُ مَاذَا كِابِهِ الْغَيْدُونَ مَ مُرَيْطٍ كَالُوامِين خِي الْفَوْدَ مَمُ مُرَيْطٍ مُثْن إِ صُولُوَ بِاند السَّلِقِ بِاشْد ا وَلِيكَ الداس كِ لِنَا جَدَّتِهِ جدودة عَ حِنْلُ يرج ا بَوْيْدِ لَكِ الدن ا وأفا الدعى العاس كا أنَويْظ خامن تَكُلُّهُ اللَّهُ كُلِّمُ الْقُلْ عَلِيْنَا تُمَوَّ مَ حَدِ جَائِدُ هِ الْمَالِمُ الْمُلْكِرِةِ الْفَلِيدَ كريم فساءكري وَمَا لِكَاالِهِ مِنْهِمِ السَّارِ فِينَ عِدِينًا فَالْأَانِهِ لَا يَكُلُونُا لِيَنْا لِمَا اللَّهِ اللَّهِ ال ا فَيْتُو بَى رَبِي الْجُوْلُةُ الْنَاءُ ك الظليان العامرة في المراسية بن الظليان فالولاك حطرت بوسف عليه السلام أوربنيا من كي ملاقات

معظرت بوسف عليه السلام أورينيا من في ملاقات اب ان آيات من منايا جاتا ہے كد جب بياد كمد معر پنجاور يوسف عليه السلام كرما من بيش موت تو بنيا من كويش كر سكركها ہوں کہ حمیس اپنے پاس دوک نول کے مضورہ کیا اس کی کیا مورت ہو۔ کیونکہ و سے دیمنے پی تو اور ہوا ٹیون کا احرار ہوگا اس کئے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے صنفیہ جدو ہوائی تو سکے آئے بتنے کہ جمراہ بحفاظات لائیں سکے چرا کر دید ظاہر ہوگی تو داز کھلاجس کو اب بحی مصلحتا حضرت پوسف علیہ السلام اور سب جمائیوں پر ظاہر میں فرمانا جا جے شے اورا کر دجر تنی دی تو حضرت پیقوب علیہ السلام کا دنج بڑھے کا کہ بلاسب بنیاشن کوں رکھے سیقوب علیہ السلام کا دنج بڑھے کا کہ بلاسب بنیاشن کوں رکھے

يسف عليدالسلام في بنياجن سے فرمايا كرتدير تو تمبادب دو کنے کی ہے مگر ذراقہ ادی ہونا کی ہے۔ بنیا ٹین نے کہا کہ پھو پروا نبين يفرض أبس بس بيامر قرار بإكيا ادهرسب بعائيون كوحفرت بوسف هليدالسلام كيحم سعابك ابك اوش غلدد باحيا اوران كي رخصست كاسمان ودست كميا كميار جب الن كاسمامان رواكمي تياربوا تو معرت بوسف عليه السلام نے خود باکسی معتند کی معرانت بانی يين كاشاى يرتن جوجا ندى كايياك بناا باتاب اوروى يانفا دينة كالجمي تغااسين بحائي بنياش سكام باب شرد كوديا -جب ب لاد محاند كر مط اوراجى تموزى ك مساخت اس قافلد في مطى ك موگی کہ بیسف ملیدالسلام سے کارندوں نے شائل برتوں کی دیکھ بمال كي تواس من بياله تدارد بايار مجم كرشاي مهمان خاند من كعاندلكا قافل ممرافعال اسكتانبول في سيجدى كي ب فورأ دوز ما اور جاائے قائلہ والے شمروتم چور ہو! برادران بیسف كارتدول كي طرف متنوبد موئ اور كبني ككريم كوفوا ومخواه كيول الزام لكات دو؟ أخرمعلوم قو دوتبارى كياجيرهم دوكل بيد جس چدى كا بم پرشبه موار كارتدے كينے ملے كر بم كو باوٹائ يان (عالد) فين ماووعائب إلى الارتدول في سالك في

كداً ب كتلم كم موافق بم ال كولاك بي - ا ب في سب کوسرکاری مہمان خاند جس تغمرایا اورسب بھائیوں کے قیام کا انظام ال طرح فرمايا كه دو دوكوايك أيك كرو بين مخمر إيا- تو بنیامین تباره محد ان کوعلیمره تباهم ایار اور بنیامین کے ساتھ منازمة لمدكيا ورفكوت عن يوسف عليدالسلام في بنيابين س ہے جھا کہ تہارا نام کیا ہے۔ انہوں نے کھا بنیا میں۔ بیسف طیہ السلام في وجما كرتمهاري والدوكاكيانام ب-بتراثان في كها راجل۔ بیسن علیدالسلام نے ہر ہے چھاکوئی تہاراسگا ہمائی ہمی ب- بنیاشن نے کہا کہ آیک بھائی تھا وہ ہلاک ہوگیا۔ بوسف علیدالسلام نے کہا اگر بھی تمہارے اس بھائی سے بدلہ جو ہلاک موس به الى موجاول توتم اس بات كويسد كرو مع بنياين نے كما كدا ك يا وشاه ملامت ؟ ب سندا جما بحالى كس كول سكنا ہے۔ کیکن آپ کو یعقوب اور راجیل نے نمیں جنا۔ اس ونت موسف عليه السلام في ان كوتجائي ش آكاه كرديا كدش تمارا حقیق بهائی بیسف مول ادرایتا تمام حال سنایا ادر محرینیا مین ک تىلى يىشىلى كەلىپىىمىرانے كى كوئى باستىيىں سان كى بىسلوكول كادورختم موكمياراب بيتم كوكسي تنم كى ايذا نديم ينجا سكيل محراور جومظالم ان موتيل بعائيول في بم يرك كد يحصر باب س جدا سر کے کوکس ش ڈالا۔غلام بنا کر بھااور جارے باب بھائی کو مدمد من جما كيا- اب يهاي آتے موئ تمارے ساتو تن کی۔ان تمام بالوں سے اب ممکن من ہو۔وقت آ ممیاہ کہ جارے سب قم غلط ہوجا ئيں اور تختيوں کے بعد حق تعالی راحت وعزت نصيب فرمائي \_

بنیامین کواین بال رو کنے کی تذبیر محرفرما یا کهاس حقیقت کوانجی ان سب پرند کھولو۔ میں جاہتا اینے جرم کی پاداش میں پکرا جائے اور ہم اینے کیا گی الی زیاد تی کرنے والول کو بھی سزاد یا کرتے ہیں۔ شریعت ایما ہی میں چور کی سزاریتی کہ جس کے باس سے

شریعت ایرا ہی میں چور کی سر ایتی کہ جس کے پاس سے چوری کا مال نکلے وہ آیک سال تک فلام ہو کر رہے۔ براوران ایسٹ نے اپنے قانون شرق کے موافق بے تال سرا کا ذکر کر دیا کہ در فیس نہ چوری کا مال دیا کہ در فیس نہ چوری کا مال مادے پاس سے برآ مہ ہوسکتا ہے۔ چنا نچہ ان کے سامان کی طاقی ہوئی۔ سرکاری تعیش کرنے والوں نے پہلے سب جمائیوں کے سامان کی علائی ہوئی۔ سرکاری تعیش کرنے والوں نے پہلے سب جمائیوں کے سامان کی علائی ہی۔

آھے بڑھ کرکہا کہ جو تھ اس چری کا پہد لگادے گا اس کوایک ادف غلہ انعام بیں فے گا۔ بیں اس بات کا ضامن بول ۔ براوران بیسف نے کہا کہ بخدا ہم معریل فسادا ورشرارت کی فرض سے نیس آئے۔ تم جانے ہو کہ ہم اس سے پہلے بھی غلہ لینے آپ کے بیں ہم میں چوری کی قطعاً عادت نہیں۔ نہ یہ ہمارا شیوہ ہے۔ کارندوں نے کہا کہ تم فشول جہتیں کر رہے ہواکر مال مسروقہ تبدارے پاس سے برآ مد ہوگا تو کیا کرو گے؟ جس کے پاس سے یہ چوری نظے اس کی کیا سزا ہوئی چاہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ دوخود آپ اپنی سزا ہے لینی دہ تہمارے حالے کردیا جائے گا تا کہ دہ

### دعا شيجئ

یااللہ ؛ آپ نے اپنی کلوق کے لئے جورزق کا وعدہ فرمایا ہے اس پر ہم کو یقین کا ل نصیب فرما ہے ۔ اور جو بچھ یا اللہ ہم کوآپ رزق عطافر ما کیں وہ آپ ہی کی بندگی و اطاعت اور فرما نیرواری بن کام آئے۔

الله تعالى بهم كو برحال مين وين اسلام برخق عن كائم رين كى توفق عطا قرباوي اور بر معامله ين بهم كوا بى مرضيات كيموانق زندگى كرارن كى توفق لعيب قرماوي -يا الله اللس اور شيطان كرفريب سي بهم كومخوظ ركھ اور مراط منتقيم سے كى حال بىن جارے قدم در محكانے ندياوي -

یاالله! دیانت دامانت معدافت اور رائ رجیس برحال بین جدر بینی کر معادت معیب بوراور حقوق شنای کی توثیق نعیب بور آمین ر

والغركة غونا أن الحمد ياورت العليين

جمال کی تو بیالہ قائب تھا۔ کارشہ تافلہ کے پیچے دوڑے اور
آئیں چوری کے شہر میں روک لیا۔ اور سوال جواب میں برادران
بیسٹ سے یہ کی تحول کر لیا کہ جس نے چوری کی بودہ ای کے
سیرو کیا جائے جس کا مال اس نے چرایا ہو۔ اس تفکو کے بعد
مافظین سارے قافلہ کوئر پر معرفینی بیسٹ علیہ السلام کے پاس اوقا
لاے اور حفرت بیسٹ علیہ السلام کی خدمت میں سارا معاملہ چیش
کیا۔ آپ نے تفتیش کا تھم دیا۔ پہلے دوسرے بھائیوں کے بورئ
تھیلے اور سامان و کھے گئے تو بیالہ بھا مدن ہوا اخیر شی بنیا مین کے
سامان کی تھائی ہوئی تو اس میں سے شاعی بیالہ نظی آیا۔ بیالہ ملئے
مامان کی تھائی ہوئی تو اس میں سے شاعی بیالہ نظی آیا۔ بیالہ ملئے
مامان کی تھائی ہوئی تو اس میں سے شاعی بیالہ نظی آیا۔ بیالہ ملئے
مامان کی تھائی ہوئی تو اس میں سے شاعی بیالہ نظی آیا۔ بیالہ ملئے
مامان کی تھائی ہوئی تو اس میں سے معنوت بیسف مد این علیہ
جناب باری تعالی نے اپنی تھاست سے معنوت بیسف مد این علیہ

بنیا مین کا حضرت بوسف علیدالسلام کے پاس رکنا
کوشتہ آیات میں حضرت بوسف علیدالسلام اور آپ کے
چوٹے حقیق بھائی بنیا مین کی ملاقات کا حالی بیان ہوا تھا۔ حضرت
بوسف علیدالسلام کی بیرخوابش تھی کہ کسی طرح اپنے عزیز بھائی
بنی کو اپنے پاس دوک لیس کر اس دقت حکومت مصر کے قالون
بنی فیرمعری کو بغیر کسی معقول دجہ کے دوک لین خت منوع تھا
اور حضرت بوسف علیدالسلام بیکی طرح نہیں جائے ہے کہ اس
وقت لوگوں پر بالان کے بھائیوں پر اسل حقیقت حال منتشف ہو
وقت لوگوں پر بالان کے بھائیوں پر اسل حقیقت حال منتشف ہو
اس لئے ایک خفیہ تد بیر فر مائی اور جب قافلہ سب بھائیوں کا مصر
سے دوان ہونے لگا تو بنیا مین کے سامان میں شاہی بیالہ بغیران کی دکھے
اطلاع کے دکھ دیا مجیا۔ شاہی محافظوں نے جب برشوں کی دکھے

حفرت بوسف طیالهام کی تذبیر کے متعلق ایک اہم وضاحت

ان آبات ك تحت من السلام حفرت على شبيرا حوعثال رهم الله نے ایک تعبیاتسی ب اور فرائے بیں واضح ہو کداس تمام واقعہ ي معترت يوسف عليد السلام كي زبان سيكو في الفظ خلاف واقعد نبيس لكلا ينكولك كام خلاف شرح موار زياده عدرياده آب ف وری کیا۔ وریکا مطلب سے الی بات کہا جس سے و کھنے سٹنے والے کے وہن بیں ایک طاہری اور قریبی مطلب آئے لین مطلب کی مراد دوسری ہو جو کا ہری مطلب سے بعيدب اكربياوريمي فيك اوزمحود مقعدك لنع كياجات تو اس کے جائز اور بلکہ محوومونے ش کوئی شیریس فور کس غموم اور فی غرض کے لئے موقر وہ توریدیں وحوکا اور فریب ب يمال حن تعالى كومعظور تماكر يعقوب عليد السلام ك ابتلا اور احتمان کی محیل کرد بجائے۔ بوسف طبیدانسلام کے بعد بنیاجین میمی ان سے جدا ہول۔ ادھر مدت کے چھڑے ہوئے دوھیتی بمائی آئیں ش ل كر ريس - بيست عليد السلام كواسخان كى كمانيون س تكافي ك بعداول سوتيل بما تول بالرحيق بما في كحروالد بزر كواراورسب كنبه سه يتذريح لمؤتمين ووسري المرف براددان بوسف سے جوفلطیاں ہوئی تھیں کی تھوکر میں کھا کروہ مجی مفوورتم کے درواز و پر چھی جا کیں۔اور شمعلوم کیا کیا مستیں مون كى جن كى وجهاول بوسف طيدانسلام كوتفور اسا توريد كرف كي اجازت مولى كرآب في سائد ينالد بعائيون كي اسباب ين ركها \_ پيرندكمي براس كى چوى كالزام نگايا اور شديدكها كديم قلان کوچوری کی سرا میں بکڑتے ہیں۔ صورتی اسک پیدا ہوتی ملی سی میں ہے آخر میں بنوائین کے لئے اسے بھائی کے یاس عزت دراحت سے دہنے کی میل کل آ کی "۔

وَاغِرُدُعُونَا آنِ الْمُدُرُيْلُورَتِ الْعَلَمِينَ

السلام كوسكمائي هي كيونكر شاه معرك قانون كم ملائل و بنيامن كو معرت بيسف عليد السلام اسية پاس دوك بيس سكة تقد ليكن وعلد كلافا كوجس كه پاس ال في خلامة المادة المراس كي باس ال المحل كلافا كوجس كه پاس ال المحل كلافا كوجس كه پاس الله المراس كي مي في علم معرف بيسف عليه السلام في مورك كريس و يكووي لوگ وقد يورك يوس و يكووي لوگ جنبول في الافراآن و يكووي كوگ و يود و يم مي في الافراآن و يموي ايسف عليه السلام كرسات جودك بيسف كوچ دو دو يم مي في الافراآن مي ايدا كريس و يكووي ايسف عليه السلام كرسات جودك بيسف كوچ دو دو يم مي في الافراآن كريس المرسال كريسات جودك ايسف كوچ دو دو يم مي في الافراآن كريسان كوچ اللافراآن كريسان كريسان كريسان كوچ دو دو يم مي كوچ الافراآن كريسان كوچ دو دو يم مي كوچ دو يم يم دو يم

اسكة بعدة تلاياجاتا به كردنياش أيك آدى سهزياده دومرالاد دومر سه سه زياده تيمراجات والا به تحرسب جانع والول ك او پايك جانع والا به جسمة عليهُ الْحَدْب وُ النَّهَ اَدُوَّ مَنْ مَهِمِيا بعما تيول كاحسد اب بعمى نه هميا

بنیاش کے سامان سے براوران پسٹ نے جو بھالہ برآ مہ
ہوتے دیکھا تو ان کی جاسمان آگ بھڑک آئی اور سب بڑے
شرمندہ ہوتے اور کئے گئے کہ صاحب اگر اس نے چوری کی تو
تجدیث اس سے پہلے اس کا ایک بڑا بھائی تھا وہ بھی ای طرح
چوری کر چکا تھا۔ یہ اشارہ بیسف علیہ السلام کی طرف تھا۔ اپنی
پاکمازی جرک نے لئے بنیاش کے جرم کو پٹند کردیا اورائی مہت
کے بعد بھی بیسف معموم پر جموئی تہت لگانے سے نشر مائے۔
عضرت بیسف علیہ السلام نے بیس کر بھی منبط سے کام لیا
قورداز قاش نہ کیا اور ول ش کہنے گئے کہ اس چوری صدوفی کے دوجہ ش
توادر بھی زیادہ برے ہو۔ یہی بم دونوں بھائیوں سے وجھی ہو اور کی مال
چوری صادر نہیں ہوئی اور تم نے تو اتنا بڑا کام کہا کہ کوئی مال
چوری صادر نہیں ہوئی اور تم نے تو اتنا بڑا کام کہا کہ کوئی مال
چوری صادر نہیں ہوئی اور تم نے تو اتنا بڑا کام کہا کہ کوئی مال
چوری صادر نہیں ہوئی اور تم نے تو اتنا بڑا کام کہا کہ کوئی مال
چوری صادر نہیں ہوئی اور تم نے تو اتنا بڑا کام کہا کہ کوئی مال
جوری صادر نہیں ہوئی اور تم نے تو اتنا بڑا کام کہا کہ کوئی مال
جوری صادر نہیں ہوئی اور تم نے تو اتنا بڑا کام کہا کہ کوئی مال
جوری صادر نہیں ہوئی اور تم نے تو اتنا بڑا کام کہا کہ کوئی مال
جوری صادر نہیں ہوئی اور تم نے تو اتنا بڑا کام کہا کہ کوئی مال
جوری صادر نہیں ہوئی اور تم نے تو اتنا بڑا کام کہا کہ کوئی مال
جوری صادر نہیں ہوئی اور تم نے تو اتنا بڑا کام کہا کہ کوئی مال
جوری صادر نہیں ہوئی ہوری مال کی چوری سے بڑ ھرک ہے تو ہو کہ ہم چور

المان من المان - بہت بادھا باب سے موال کی جگر آپ ہم علی سے ایک کو رکھ مجھ ہم آپ کو لیک أ المنظمة بالكنامة بالمنظمة بالمعرب فقوا كما كما وفيا المام المناع المنا اور اس سے پہلے بیسٹ کے بارے عمل کس قدر کوائل کر بی سے ہوسو عمل تو اس زمین سے لما تیس وافظیر میرے باب محد کو اجازت ندوی وَخَيْرُ الْعَلِمِينِ ۞ إِنْجِعُوٓ اللَّهِ وللد تعالی اس مشکل کوسلجمادے اور وہی خوب سلحمانے والا ہے تم والی است باب کے پاس جاد اور کبوک اے آپ کے صاحبزاو۔ چدك كى ادر بهم تو وتل بيان كرتے بيں جو بم كومطوم موا ب اور بم فيب كى باتوں كے تو ماند كيس تھے۔ ادر أس بهتى والوں سے يو جد يہ جبال بهم موجود تھ اوراك والطروالول عدمت ويولي جو يحيج جن من الم حال بوكرة ين ماوريقين جديد الم الكل ي كتب ين \_ الفريذ مزيز ا آبایپ **K**(1) **1** الفيك النكينا بورما الخنزين بإركوب كبيزا بزيمركا الفائن في مم ويجمعة بين ويكار قال بسيدكما معكا كالتواطيك عاه متكاعث الناماان يقشكة التكوي الستانية أومالال وك ا بنه است مغكصة المسلم موجث ا أناكة فهارباب أنُ كم أ مِنَ عسكا [ الله الله الله ا وُالد ا مِنْ قَبْلُ ال عَلَى 26 فکلُ میں پرکز ند الأرض زيمن حكى يمان تك يُعَلِّمُ اللَّهُ فِي عَم در (قدير قاسة الله) برر علي وَهُوَ ادرو اڭىچى كألكأكأ اعدارياب أيينكؤ اناباب المنكك تماراين سُمُرُقِّ جِورِي كَي

| l | المفضط أينك العبان | نپ دیسک     | أدرجم ندخ للأ    | علواتها وَمُمَا كُنَّا | ناجر عَلِيْنَامِس | 4 81    | وَمُأْتُهُونَا لِولِينَ كُونِي وَنِهِمِ نَ |
|---|--------------------|-------------|------------------|------------------------|-------------------|---------|--------------------------------------------|
| ļ | الْزَقُ جُرْبَ مِن | العيق حرقات | في أيس           | 三个时                    | الكين عو- بس      | زية ستي | وَسُمُلِ مِنْ مِعْ لِينَ آبِ الْمُ         |
| l | Ç.,                |             | لَسْدِ فُوْنَ عِ | وُلِيًّا الدوكات بم    | في السائل         | 27666   |                                            |

علیدالسلام "جوز" کالقظ میں استعال فرمار ہے بلکدیدفرمایا کہ جس کے پاس سے ہم نے اپنا مال پایا ہے قد آپ نے صاف جواب دے دیا کہ یہ کیے بوسکتا ہے کہ کرے کوئی محرے کوئی۔ اگر ہم مجرم کے بدنے بے تصور کو پکڑیں قو تمہارے خیال اور قالون کے موافق ہم بے انصاف تمہریں گے۔

بوث بھائی کا واپس جائے سے اٹکار

جب برادران بوسف بنیاشن کے چھٹکارے سے مانوی ہو مكنة مجع سے بث كرآيس على مشوره كرنے لكے اكثرول كى دائے ہو اُن کروان وائی جانا جائے سے لیکن جوسب سے برا ہمائی تھا ال نے کیا کہ باپ سے ماسے ہم کیا مند لے کرچا کیں ہے۔ جو عبدہم سے لیا تھاس کا کیا جائب دیں ہے۔ ایک تقیم او پہلے ہم بسف كمالم مل كريج بنجس كافرآج تك موجود ب اب بنياين كوچهور كرسب كاجاذ جانا خت بي بياي موكى رسويل تو بهال سے کی حال میں شلنے والانسیس اور میں سینیں رکا جاتا ہوں بہال تک کہ یا تو والدصاحب میراقصور معاف کرے جھے اپ یاس حاضر مونے کی اجازت دے دیں یا اس درمیان میں تدرت کی طرف سے کوئی فیصلہ ہو جادے مثلاً تقدیرے میں پہنے مر جاؤس باسمى تدبيرت بن بإين كوجهزالون - لكعاب كريدوش بحالى تعاجس ني يست عليدالسلام كمعاف شريعي زم معوده وياتفا يجب كداور بهائيول في كن عنا جا باتفاتواس في دوكا تفار والدصاحب كے سامنے پیش كميا جانے والاعذر تواس بزے بھائی نے کہا کہ جھے چھوڑ دواورتم سب جاکر

حضرت بيسف مليالهام سي بحانيول كي منت وخوشاء محذشتة يأت ش بينظايا كيافها كدجب بنيامين كمهامان ے شائل مال برآ مد موااور بھائیوں کے قول واقرار کے مطابق وه شائل قيدي مفهر يكولواب برادران يوسف اس عبد ويان كو خیال کر کے جو انہوں نے حطرت لیقوب علیہ السلام سے بنیامن کے بحفاظت وائیں پہنچانے کے متعلق کیا تھا بہت محمرائ اوراب موائراس كول صورت ندتني كه بيسف عليدالسلام سے وحم كى درخواست كريں چنا نچدوس بحا تيوں ف نهايت خوشاء انداورعاجز اندالفاظ شريع فرض كميا كداسة عزيزمهم اس لڑ کے لیتی بنیامن کے والد بہت ضعیف اور بوڑ مے فض ال ال كالك سكا بعائى يمل ي مم بوچكا بيجس محصدم ے بہلے بی وہ چور میں راب اگر برائر کا بیال رو کمیا تووہ جائبرنہ موكيل مے۔ اس اڑے سے انہيں بے حدميت ہے اس لئے الدى درخواست والتخاب كرة باس كوجائے كى اجازت وے دیں خاوراس کی بھائے ہم علی سے کسی آیک کوروک لیس تو بوی مهرانی موگ آب بميشه كلوق يراحسانات كرت جي اورجم ير خصومی احسان فرماتے رہے ہیں امیدے ہم کوایے کرم سے ماہیں نافر مائیں مے۔آب بڑے میں ہیں اتن موض بھاری قبول فر، لیں رحمرت بوسف علیدالسلام نے فرمایا۔ معکلا کاٹھ لین خدایناه می رکھے کہ ہم کسی کو بے سبب دوسرے سے بدل میں پڑے تھیں۔ ہم تو مرف ای مض کوروکیں مے جس کے اس ے اٹی چرمی ہے۔ بہال احتیاط ملاحقہ ہو کہ معرت بوسف

آئے ہیں کہ بم اس معاملہ عن بالکل سے الل چنا نيرسب سے بوے بمائي كوديس جهوز الدر فيدا ليس آكر میسعت علیدالسلام کی جدائی کا پہلے تق صدمہ تما ایب جو یہ ہمائی d دوبارہ معربت بنیا بین کے بغیر آئے تو وہ رنج تاز و ہو گیا۔ اور

باب سعوض كروكمانيادا قعديش آياجس كى كوئى توقع نقى اور تمامے سے بنیامن نے چوری کی اور جو بات مارے جائے شر) آ فی دی می آ ب محسائے کہددی۔ ہم کو پھی خیب کاعلم و 📗 سارا ، جرا والد سے بیان کیا۔ معزت میشوب ملیہ انساہم کو تفاقيل كديم بياس بالله كراس عالى حرامت مرزومون والى باوريمى كبناكة بمعرك نوكون ساس كالفرين كر لیں۔ نیزاس قافلہ سے بھی کہ جس کے ساتھ معرے ہم یہاں ع يعقوب عليه السلام في كياجواب ديا\_

### وعا شيحت

الثدجارك وتعالى بم كواسلام كيساتهدائيان اورائيان كيساته اخلاص كي دوئت عطافر ما تي تاكهم بركام من يا الله آب كى مرضيات كويش نظر ركيس ريا اور تماكش اور دکھاوے سے یا اللہ ہم کو بچاہئے۔

حن تعالى بهم كو برحال من حن يراورشر بيت برقائم رين كي توقيق عطا فرماوي \_اور حقوق الله اورحقوق العبادى قدائميكى شرايت مطهره كرموافق اداكرني كي توفق نعيب فرما كير في شيطان كفريب عداري حفاظت فريادي اورصدافت وامانت و وبانت والى زندكى تعيب فرماوي ١٠٠٠ من .

والغرد غوناك المبذياء وكالغليان

hite starts

الاست. المورة يوسف باره-۱۳ قَالَ بَكْ سَوَلَتُ لَكُمُ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَدُرٌ جَعِينًا عُسَى اللَّهُ أَنْ يَالِّيَ فِي بِهِمْ يعقوب فرنانے کے ملاقے نے اپنے ول ہے ایک بات بنائی ہے مومیری کردنگاجس ش شکا ہے کا نام نہوگا اللہ ہے آمید ہے کدان سہر کو چھے تکیا ہے گا لِيُمُ الْعَكِيْرُ وَتُولِي عَنْهُمُ وَقَالَ لِأَسْفَى عَلَى يُوسُفَ وَالْيَصْتُ واقت ب بدی محست والا ہے اور ان سے دومری طرف زخ کرلیا اور کئے گئے بائے بیسٹ ضوی اور تم سے (رویے رویے) ان کی جمیس عَيْنَهُ مِنَ الْحُزُنِ فَهُوكَظِيمٌ ﴿ وَالْوَاتِالِلَّهِ تَفْتَوُا تِكُلُّونُوسُكَ حَتَّى تَكُونَ سنید بر کشک اور وہ تم سے تھیا کرتے ہے ۔ بیٹے کہنے بھے منشائم سوا کے سوانیسٹ کی یادگاری میں سنگے رہوئے بیال تک کرکھل کھل کروم بلب ہوجاؤ سک حَرَجُنَّا أَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهَالِكِيْنَ °قَالَ إِنَّهَاۤ ٱشْكُوْا بَيِّيْ وَحُ یا یہ کہ باکش عن مرحای کے۔پیھرب (طیہ السلام)ئے قرایا کہ عل تو اپنے رنج تھم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں

وَاعْلَمُومِنَ اللهِ مَالِاتَعْلَمُونَ ٥ يَبِيزَيَّ اذْهَبُوافَتَ سَيُوْا مِنْ يُوسُفَ وَآخِيْهِ

نور اللہ کی باتون کو بھنا بھی جاتا ہوں تم تمیں جائے اے بھرے بیٹوا جاتا نیسٹ اور ان کے ممال کو عماش کرداور اللہ کی رحمت سے یا آمید

# النَّسُ مِنْ رُوْجِ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَفِرُونَ<sup>®</sup>

مت يو ويك الله كى رحمت سدوى لوك فالميد موت ين جو كافريس.

جَيينُكُ احِما ا أَمُوا الكِيات وَكُلُ سِنْ مِن إِلَى إِلَى اللَّهِ مِن وَكُونَ عِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مُعَالِدُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَمِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الل اَنَ يُكَالِيكِنِي كريمر عياس المائد اليهاف ألا وَتُولِي الدسه بجرالا عَنْهُ فران ع أوقالُ الريا | وَالْيِيْطُنْتُ الرسفيد وَكُنِّي الْمُنْتِنَّةُ الرَّيْلَ تَصِيلُ الْمِنْ عِلَا الْمُعْزُنِ مُمَّ ا ا فَهُوَ مِن و ا كَظِيرُةُ مُمنِك راق تقتفا تهديها تذكر باركا حكركانك أيلا ا حَتَى يَمَالُ تَكُوكُ المُذَكِّنُوا عان كتابوس | بَدْ فِي اللِّي يَتَرارى ا زُوْتَكُوْنَ يَمْمِهُ الْمِنْ عَ | الْهَالِكِينَ بِلَاسْمِعَدَ ! قَالَ الله عَلَا مُوا مِنْ عَالَ م الانتفاريون فريس جانخ 2 أزيد اش مِنَ ہے الله الله | وَكَفَلُو الرَّالَالِ ومنسرون اوراينا و كَلِيقِيْهُ إور ال كا بِما كَي فتصنيفوا بس كموج نكالو المُنْ ستا(١٤) افعيواتم ماد ا رُفْعِ اللهِ اللهُ كارعت | إِنَّذُ وَكِلْ مِنْ الْإِيْرَاتُينُ مِينَ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللهُ كارعت وكالأليشة اورنسايس الْقُوْمُ اللَّهِ الْكَوْرُونَ كَافِرَاقِيْ)

اورولیل چاہے جس میں کوئی شید تدافقہ بیر حال میں تواس پر بھی مبر عی کرون کا۔ کوئی حرف و شکایت زبان کی نداد واں گا۔ خدا کی رحمت اور قدرت سے کیا بعید ہے کہ بیسف اور نیا میں اور وہمائی جو بنیا میں کی وجہ سے دھ کیا ہے سب کو میر سے پاس جمع کرو تھے۔

حضرت يعقوب ملياللام كي اميد

ب بات معرت يعقوب عليه السلام فصن عن كى بناير كى كالشاني كاست يهب مرك بعد يسرخت كبعدا سانى عطا فرماتے ہیں۔ نیز معرت یعقوب علیہ السلام کو بھین تھا کہ موسف ابھی زعرہ ہیں کیونکہ امین تک بیسف کے خواب کی تعبیر بورى ادر ظاهرتين موئي تمى ادر بيسف كاخواب بالشبه ي ادر مح بدو مفروروا تعدم وكردب كااور يوسف كدويات صادقه كا وتوع اورظبوراس بات برموتوف ہے كہ وہ الجي سح سالم زعمہ ول اور وہ مع این محالیوں کے جھے سے ملیں۔ واضح موک بوسف عليه السلام في جيها كه شروع سورة بي يس ذكر مواي ي خواب دیکما تفا که ممیاره ستارے اور جائد وسورج مجھ کوسجده کر رے میں اور جعزت بعقوب علیہ السلام نے اس خواب کی بیعبر منتجی تھی کہ کمیارہ ستاروں سے مراد کمیارہ بھائی ہیں اور مورج اور ما عرس مراد بوسف کے باب اوران کی خالد مراد بین اور مجدہ ے مراویے کرسب ایک دن ان کے آھے جھیں تے موالی خواب بوسط کی اس رقعت و شان اورعلومرتبت پر دالالت کرتا تھا۔ جوامجی تک ظاہر ٹیس موئی تھی۔اس کے معترت بعقوب عليدالسلام في تور توت اور نور معرفت سد جانا كه بوسف الجي زندہ بیں۔ اور حق تعالی سب کے احوال سے خبر دار سے اور جر ایک کے ماتھا کی حکمت کے موافق معاملہ کرتا ہے۔ حفزت ليقوب عليه السلام كأغم اورصبر نیاز خمکماکر پرانازخم براه و کمیا۔اورباطنتیار یکادا فیے کہ ہائے

بیٹوں کی کارگزاری من کر حضرت یعقوب علیہالسلام کا جواب

منشة آیت می بیبان ہو چکاہے کہ جب بنیا تان کو ہمراہ
لے جانے سے دموں ہمائی مایوں ہو محے تو برد اہمائی تو مصرات می
دہ گیا۔ اور تو ہمائی واپس کتھان آئے اور حضرت بعقوب علیہ
السلام سے تمام سرگذشت بیان کی۔ ان کو جو جواب حضرت
میقوب علیہ السلام نے دیا وہ ان آ بات میں بیان کیا گیا ہے اور
بتلایا جاتا ہے کہ کہی بارکی ہا احتمالی سے اس مرتب می حضرت
میقوب علیہ السلام نے بیٹوں کا احتماد ترکیا اور بیسف علیہ السلام
کی جدائی کا صدمہ بنیا میں کے نشآ نے سے تا زوہ و کمیا اور بیتھوب
علیہ السلام نے فرمایا کریس تھارے جی ہے نا وہ ہو کمیا اور بیتھوب
علیہ السلام نے فرمایا کریس تھارے جی ہے نہ تھیں ہو سکا۔
حقیقت یوں تیں ہو سکا۔

بعض مفسرین نے تکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے

یہ قربایا کرتم جھ سے حقاظت کے عہد و بیان کر کے بنیا بین کو لے

کے تھے۔ جب بیدوا تعدیق آیا تو تم سے اتنا بھی نہ ہوا کہ یہ کہتے

کہ اسباب ش سے یہ بیالہ برآ مہ ہونے سے چوری کیسے ٹابت

ہوئی میمن ہے کہ کی دوسر مے فیص نے اس کے اسباب میں بیالہ

چھپا دیا ہوتے مے نے بیالہ برآ مہ ہوتے سے بیابیان کی چوری کا اقرار کر

چھپا دیا ہوتے مے نے بیالہ برآ مہوتے میں بنیا بین کی چوری کا اقرار کر

بھائی کو گرفار کر او با رشا و معرکو شریعت ابرا ہی کا فتو کی بتا کر

کی بہرا ہے تہارے کہنے کے مطابق بادشاہ نے اس کو غلام بنا

لیا تم اگر فتو گل شد سے تو بادشاہ اینے قانون پر چانا اور بن یا بین کو

گرفار نہ کرتا کہ کو کہ معرکے شاہی قانون میں چور کی سزا ہے نہ کہ کہ اور سے مال مسروقہ کی دوچند

کہ اس کو غلام بنا لیا جائے بلکہ چور سے مال مسروقہ کی دوچند

قیمت کی جائی تھی ۔ بھر محش بیالہ سے برآ مہ ہونے سے تم سے

قیمت کی جائی تھی ۔ بھر محش بیالہ سے برآ مہ ہونے سے تم سے

قیمت کی جائی تھی ۔ بھر محش بیالہ سے برآ مہ ہونے سے تم سے

چوری کو کیے تسلیم کر فیار جوری سے شوت کے لئے اسی شہادت

no salasi

بيؤل كى تلقين وسلى پرائين جواپ بيوں نے باب كا برحال د كم كر أيس مجمانا شروع كيا كما إ كى آپ آديسف ى كى يادىش ايئى تىن كىلادىي سى بىمىن أوْدْرْ ب كداكرآب كاسكى حال كحدوول اورربا تو كان زعرى س بالحدندد وبينيس معفرت بيقوب عليدالسلام في أنيس جواب ویا کدیش تم سے تو می ویس کے رہایش تو اپنے رب کے پاس اپنا وكدور باجول ادراس كى ذات سے بہت كھاميدوار بول اورش الله كى جانب سدده بات جامامون جوم نيس واستقديل فوب جائ موں کہ بوسف کا خواب بیا ہے۔ لین محو کو یقین ہے کہ بيسف الجمي تك مراثيل - كيزكسائجي تك اس كا خواب بيراثيل مول مجھے امید ہے کہ عقریب بوسف جھے سے گار اور جو خواب الله في اس كودكم في إب وه حرف بحرف ال كو يوراكر ب گا۔ نیز بجے معلوم ہے کرمبر کا انجام کیاہے اور جھے معلوم ہے کہ الله معظري وعاء تول كرتا بإور جحيم علوم ب كدخداات وعا كرف وال بنده كوعروم إور خالى بالحدثين تجوزنا- بوسف ذعه باورده ضرور في كاح تنالى كي مرياني اورفيض من السيدمونا كافرول كاشيوه بيجنهين اس كى رحمت واسعد اور تقدرت كالمهرك معرفت بيس موتى - أيك مؤكن كاكام توييب كداكر بهارول كى چٹانوں اورستدرول کی موجول کے برابر مانیس کن مالات بیش آ كىن تىب بىمى خداكى رحمت كاميد داررى ادرامكانى كوشش ش پست بھی ندد کھلائے۔ جا د کوشش کر کے بوسف کا کھوج لگاؤادر اس کے بھالی بنیامین کے چیزانے کا کوئی ذریعہ طاش کرد ۔ پکھ بعيونين كرح تفانى بم سبكويكرت كردي

حضرات انبیائے کرام علم اللی ہے وہ چیز جانے ہیں جو دوسرے نبیں جانے۔ای لئے ابتداء میں چاہ کتعان میں شاش کرنے کا تھم نددیا اور جب وقت آیا تو بالقا والی تھم دیا کہ معرجا

أفسول بيسف! معفرت ليقوب عليه السلام كي آ تكعيل شدت فم میں روتے روتے سفید مرامنی تھی اور سیند قم کی سوزش ہے جل رہا تھا۔ مرمبر کے ماتھ اللہ بربھیہ کے بیٹے شے۔ حدیث میں أتخضرت ملى الدعليدوسلم كاارشاد بكدانبياء كى جماعت تن تعانی کی طرف سے مخت ترین استحانوں میں جنالاک جاتی ہے۔ پھر التحان کی اقسام ہیں۔ ہرنی کوئی تعالی ایل حکمت کے موافق جس احقان شر جاب جنا كرے يعقوب عليه السؤام كے قلب مي بوسف عليه السلام كي وق العادت محبت وال وي - محراب محبوب اور مونها ريين كوجو خاندان ابرائيكي كالميثم وجرار فح تفاا يسدروناك طريقة سے جدا كيامميا غروه اور زخم خورده ايتفوب عليه السلام ك جركواس دوح فرسا صدمدنے كما ليا تفاد اوراس مفارقت كا صدمة قريب جاليس سال ك برداشت كرنا برار محرودكى تلوق كرمائ زحرف فكايت زبان برلات تفرذكي سعانقام لِيعَ ۔ ندخعہ فکا لحتے ہم کی بات مندسے ڈٹکٹی ہاں جب اسے کو بهت محوضة توول كابخارا تحمول كى راه عدفيك براتا بيسوي برس تك جيم كربال اورسيدريال ك باوجودادات فرائض وهوق میں کوئی خلل ندرانے ویا۔ان کا دل جتنا اوسف علیہ السلام کے فراق میں ردنا تھا۔ اتای زرائے صنور میں زیادہ کڑ گڑا۔ تھے۔ دردوخم کی شدت اوراشک باری کی کفرت جس قدران کی بصارت کو ضعيف كرتى الكاقد رنور بصيرت كوبلاها دع تقى بيناني اورامنظراب كاكيها عي طوفان المتاول يكز كراد وكليجه سوس كرره جات\_\_ زبان ے اف زنکا لئے۔ بنیامین کی جدائی سے جب برائے زخم میں نیا ج كراكة تؤال وقت باختيار يَأْسَلَى عَلَى يُؤَسُّفَ آ وَرُالَ يُوسِف زبان سے فکا: معفرت شاہ عبدالقادرمها حب محدث وہوی رحمة الله عليه في تعماي كدائيا ورواتي مت تك دبار كمنا ويجير سكسوا اوركس كاكام بوسكما ب

کر بوسف اوراس کے بھائی کو ڈاش کرو۔

این آیات کے تحت معرت تعالی کے خلاف ندتھا
ان آیات کے تحت معرت تعالی کی نے کھا ہے کہ معرت المعنی بیوت کے خلاف ہے کہ معرت وسور یعنی اس قدررونا موجب وسور نہ ہونا چاہئے کی کہ مجت امر اضطراری ہے اور گریہ می دلیل رفت قلب و زخم ہے اور خاص کر جب کہ عجت کا سبب کوئی امرو بی ہور تی ہو۔ تو یہ شرخہ کیا جائے کہ اس قدرر نی ہو۔ تو یہ شرخہ کیا جائے کہ اس قدرر نی و خم کرنا منصب نبوت کے خلاف ہے۔ معرت یعنوب علیہ السلام کی محبت معرت یعنوب علیہ السلام کی محبت معرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت طبعیہ ہے اور یہ حب محرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت طبعیہ ہے اور یہ حب می رفت کے ماتھ محبت طبعیہ ہے اور یہ حب کی رضا سے عاقل نبیل کرتی گئی ایک علی معین ہوتی ہے اور کی کو گئی رضا ہے عاقل نبیل کرتی گئی ایک علی معین ہوتی ہے اور کی کو شہرت کی رضا سے عاقل نبیل کرتی ہیک گئی اس میں معین ہوتی ہے اور کی کو شہرت کی رضا سے عاقل نبیل کرتی ہیک اس میں معین ہوتی ہے اور کی کو میں میں میں موجود ہے۔ میری کروں گا جس میں میں میں موجود ہے۔ میری کروں گا جس میں میں میں اس خود ان آیات میں موجود ہے۔

اَهُ كَوَّا بَكِنْ وَحُدُونَ إِلَى اللهِ مِنْ فَكَالْمَ عِلَى الْكَالِّى مِنَا لَى بِمِر جميل كندكه هنايت الحالق التي كيمن وعاد التي مطلوب بـ برمصيبت كاعلاج

ہر سیبت 6 علائ ان آیات کے تحت معرت مفتی ہوشتی صاحب رحمة الدعلیہ ان آخیر معارف القرآن ش تحریر فراتے ہیں ۔ کرانام قرطبی انے فرایا کدواقعہ یعقوب علیہ السلام ہے تاہم ہوا کہ ہر سلمان پر واجب ہے کہ جب اس کو کوئی مصیبت اور تکلیف اپنی جان یا اولا و بابال کے بارہ بھی چیش آئے تو اس کا علاج مبر جمیل اور اللہ تعالیٰ کی تفغا پر راضی ہوئے ہے کرے اور معرب بعقوب علیہ السلام اور دومرے انجیاء کی اقتداء کرے۔ اور معدیث شی علیہ السلام اور دومرے انجیاء کی اقتداء کرے۔ اور معدیث شی علیہ السلام اور دومرے انجیاء کی اقتداء کرے۔ اور معدیث شی مصیبت سب کے مراش الله مصیبت سب کے مراشن الله عندے دوایت ہے کہ جو مشی اپنی مصیبت سب کے مراشن کرتا گھرے اس مطافر ہایا اور اس امت علیہ السلام کوائی مبر پر شہیدوں کا تو اب مطافر ہایا اور اس امت علیہ السلام کوائی مبر پر شہیدوں کا تو اب مطافر ہایا اور اس امت علیہ کی جو تھی مصیبت پر مبر کر سے گائی کوائیا تی اجرائی کا ایس کوائیا تی اجرائی کا اس کوائیا تی اجرائی مسیبت پر مبر کر سے گائی کوائیا تی اجرائی کا اس کوائیا تی اجرائی مسیبت پر مبر کر سے گائی کوائیا تی اجرائی کا تو اب عطافر ہایا اور اس امت علی کوائی مسیبت پر مبر کر سے گائی کوائیا تی اجرائی کی جو تھی مسیبت پر مبر کر سے گائی کوائیا تی اجرائی کا تو اب عطافر ہایا اور اس امت کی جو تھی مسیبت پر مبر کر سے گائی کوائی کوائی کا تھائی کا تو اب عطافر ہایا اور اس اس کے سیب کی جو تھی مسیبت پر مبر کر سے گائی کوائی کوائی کی جو تھی مسیبت پر مبر کر سے گائی کوائی کوائی کی جو تھی مسیبت پر مبر کر سے گائی کوائی کوائی کوائی کی میں کوائی ک

#### دعا شيجئه

حضرت بینقوب علیدالسلام کے مبرور ضاکے مقام کے طفیل جن تعالی ہم کو بھی وین پراستقامت تعییب فرماوی اور ہر حال میں اپنی طرف متوجد رستنے کی تو فیق عطا فرماوی اور کیسے بی مایوس کن حالات کیوں نہ ہوں اللہ کی رحمت کے ہم امیدوارد ہیں۔

باالله بمضعف الاعمان كى امتحان اورائلا وكاطا فتنتبس ركمة.

یا الله این ان برگزیده مجنین دمتبولین کے فیل میں جوآب کی ہرابتلا داور آن مائش میں کامیاب اترے ہم کوجی ایمان کی ساؤسی اور رضا بالقعنا کی دولت عطافر ما اور اپنی رحت واسعہ سے ہمارے معاملات میں آسانی و سہولت نعیب فرمائے مین۔

والغرية غونا أن الحدث لاء وكالعليين

## فَلْمُنَا كَ خَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يَأْيُهُا الْعَزْنِيرُ مَنْ مَا وَاهْلَنَا الصَّرُّوجِ ثَنَا بِيضَاعَ فَيْ الْمُنْ فِيلِهِ رب بهد (طيالهام) كي إلى بِنِح كَنِهُ عِنْ الْمُعَانِينَ الْمُورُونِ مِمَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ الله كان من الأنكاف السميري في مراكز ألما يا المروز من الذي الله عن ها كان من المروز المناقرة و

مار بن المدين و من المدين و من المدين الفرته الله تعالى خيرات و ينه والول كوبزائدة خروجات البيدة (طيد السلام) فرا ما ياده بحي تم كوياد ب جو مكوم

بُوْسُكَ وَاخِيْرِ إِذَا نَتْمُ جَاهِلُونَ ﴿ قَالُوْآءَ إِنَّكَ لَانْتَ يُوسُفُ قَالَ اَنَا يُوسُفُ وَهُ لَا آ

نے وسد اداس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب کرتمہاری جائے کا زمان تھا۔ کستے کے کیانی کی تہت مواضوں نے قرمایا (ہاں) میں ایسٹ مول اور پر (خیاش )

اَرِيُ كَانَ مَنَ اللهُ عَكَيْنَا ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَكِينَ وَيَصْدِرُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرُ النَّح سِنِيْنَ ٩

ميرا (هنق ) بمائى ہم يرالله توالى نے يواد حدين كياواتنى يوفنس كتابول سے بيتا ہاورمبركرتا بوالله تعانى ايسے نيك كام كرت والوں كا اجر ضائع ثيل كرتا

انسلام كرد بارش حاضر بوت اور فهايت عي فوشا عدانداور عاجز اند طريقت كها كدائر و معراة مع كل قط و ناداري كي وجب بهم پر اور بهارت كر پر بوي في كزر دى ب سب اسباب كمر كا بك گيا - پر هي اور تقيري پر في ره في بود فظ خريد نه ك لئے ساتھ لائے بيں - آپ كے مكام اخلاق اور گذشتہ مير بائندل سے اميد ب كد بهارى باقعى چيز دل كا خيال نفر بائم سے اور تحووى قيمت ميں خلرى مقداد گذشتہ كى طرح پورى داواد بي كد اب بي محاملہ خريد وفروخت لين دين كائيس ب بم سے قيمت ادائيس موسكتی

فرید وفروخت لین دین کانیس ہے۔ ہم سے قیمت ادائیس ہوسکتی اس لئے آپ کی خدمت میں ہماری پددرخواست سے کداز راہ کرم ہمیں ضرورت مند محمد کراچی جانب سے احسان فرماسیے۔اللہ تعالیٰ مدد و وخیرات کرنے والول کوئیک بدلہ دیتا ہے۔

بھائیول کا تیسری مرتبہ حضرت بوسٹ کے پاس جانا گذشتہ یات ہی بیان ہوا تھا کہ حضرت بعقوب علیا اسلام نے اپ بیڈن کو حم فرمایا کہ خدا تھائی کی دھت سے ناامید مت ہوادر بوسف (علیہ السلام) کی خلاق میں کھر سے نکلواور بنیا مین کے چیڑانے کا کوئی ذریعہ علاق کرو۔ چنا نچہ حضرت بعقوب علیہ السلام کے فرمانے پر نو بھائی معرکو پھر دوانہ ہوئے کو کہ ان کو بوسف کا تو بید معلوم نہ تھا۔ اس خیال سے کہ بنیا مین جس کا پہد معلوم ہے پہلے اس کی فکر کریں اور قبلے کی وجہ سے غلہ کی ہی ضرورت ہے اس کے حاصل کرنے کی کوئش کریں ہے۔ الغرض یہ نو بھائی پھر تیسری بارمعر پہنچے اور حضرت بوسف علیہ الغرض یہ نو بھائی پھر تیسری بارمعر پہنچے اور حضرت بوسف علیہ

حضرت بوسف مليدالملام كے نام حضرت ليخفوب مليدالملام كا خط

تغیر قرطبی دمظیری میں برواعت معفرت این عباسطفل کیا ہے کداس موقع پر بینقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کے نام ایک خطابھی الکھ کردیا تھا جس کامضمون بیقا۔

حضرت بیسف علیدالسلام نے والدین اور بھائیوں کی پریشائی کا حال سناوران کی اس عاجز اندورخواست اور نیاز مندانہ طلب کی مجبود کن حالت پرخور کیا تو دل بھرآ یا۔ اور جب والد کا تحظ پڑھا تو کانپ سے۔ اب منبط ند ہو سکا کہ خود کو چمپائیس رشفقت اور رحمہ لی کا چشمہ دل بیں بوش اور کرآ تھوں، سے ایمل پڑا اور ب افتیار دو پڑے اور جی تعالی جل شانہ کی خرف سے ایمل پڑا اور ب اب سے آپ کو طاہر کردیں۔

چنا ٹی اب حق تعالی کے علم سے اسپنے تیس طاہر کیا کہ یس کون ہوں اور تم نے جو میر سے ساتھ معاملہ کیا تھا اس کے بعد یس کس مرتب پر پہنچا ہوں۔اور اس رز کا اظہار اس طرح فرمایا

کداین جمائیوں سے تعادف کی تمبید کے طور پر کہتے گئے کیا تم جانتے موجوتم نے بیسف اور اس کے جمالی کی ساتھ اپنی جہالت ونا دانی کی حالت میں کیا تھا؟

حفرت يوسف كاعبرومروت

الله اكبر مبر ومردت اور اخلاق كى حد بوكى كدتمام مر بها يول كور مبر ومردت اور اخلاق كى حد بوكى كدتمام مر اس يول كى دكايت كا ايك ترف زبان ير ندلا يرا والله بحل اس لئے كيا كه وه كوگ اسن و بنول يس بيبون برس مبل كالات كوا كي مرتبه محضر كرليس تاكه باخى اور حال كي موازنه سي خدا تعالى كان اصابات كى هيلت روش بوجو يوسف عليه السائم يران مصائب وحاوث كه بعد بوت بهر موال كا بيرابيد ايما نرم اختياد فر مايا جس بس ان ك جرم سے زياده معذرت كا يهاو تمايان به جو كل حادث محدوث تم سے صادر مون تا مجرى اس وقت تم سے صادر مون تا محق اور بوق تى سے مواد

کے جواب میں صاف کہ دیا کہ ہاں میں نیسف بی ہول اور یہ
ہیا میں میراحیق بھائی ہے۔ جس سے جھے کو جدا کیا تھا۔ آئ
میرے پاس میٹھا ہے۔ اللہ تعالی نے ہم پرفشل وکرم کیا۔ جدائی
کو طاپ سے ذات کوعزت سے تکلیف کو داحت سے حقاً کو
عیش سے بدل دیا۔ جوغلام بنا کر چند دراہم میں فروشت کیا گیا
تھا آئ خدائے اس ملک مصر کی حکومت بجشی ۔ تفوی اور مبر
دائیگاں جیس جا تے۔ نیک کاری بے پیش لائے جیس رہتی۔
دائیگاں جیس جا تے۔ نیک کاری بے پیش لائے جیس رہتی۔

آیات فدکورہ کے احکام ومعارف

الی الله فیزی المنتخبی الی کے معلوم ہوا کہ الله تعالی صدق و خیرات کرنے والوں کو جرائے خیر مطافرہ تے جیں۔
جس کی تعصیل یہ ہے کرمدقہ وخیرات کی آیک جزائو عام ہے جو مشائب اورایک جو دیا میں لئی ہے اوروہ ہے رو بلا اوروفع مصائب اورایک جزاوا تحرت کے ساتھ مخصوص ہے بعنی عطائے جنت اوروہ مرف الل ایمان کا حصہ ہے۔
جنت اوروہ مرف الل ایمان کا حصہ ہے۔
۲۔ حضرت بوسف علیہ السلام کے قدامی الله عکونی الله عکونی الله عکونی الله عکانی الله عکونی الله علی الله

فرائ سيمعلوم بواكر جب انسان كمى تطيف يامعيبت ين

کرفارہواور پر الدتعالی اس نیجات مطافی کرا ہی خت سے فوازیں تو اب اس گذشتہ مصائب کا ذکر کرنے کے تعلیم اللہ تعالی تعالی کے اس انعام واحدان تی کا ذکر کرنا چاہئے جواب ما جلی ہو ا ہوا ہے معیدت سے نجات اور انعام الی کے حصول کے بعد بھی میں تا شکر کے بعد بھی کا شکر کے ہے۔ ایسے تی ناشکر کو آن کر کم میں محدود فرایا کیا ہے۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ اِلرَبِّ الْكُنُودُ كُنُودُ اللَّحْمَٰ كُو كُتِ جِي جَوَ السَّحْمَٰ كُو كُتِ جِي جَوَ السَّمَانَ اللَّهِ الْكُنُودُ اللَّهِ المَانَاتِ كُو يَادُ نَدر كَمِي مِرفَ تَكَيْفُولِ اور معيتنول كو يادر كم اللَّهِ السَّام كو جمائيول كَمَّنَ عَلَيْهِ مِدرازَتك جن معيتنون سے سابقة برا تقابن كاس وقت كوئى ذكر تيل كيا جن معيتنون سے سابقة برا تقابن كاس وقت كوئى ذكر تيل كيا لله جل شائد على النام الله على الله

سور النه من ریکی ویک از سه معلوم موا کرتوی این منامول سے بچنا اور تکلیفول می عم خداد تدی پرمبروثبات بدده صفین الی بی جوانسان کو بر بلا اور مصیبت سے فکال دین بی قرآن کریم نے مجامواتع میں انہی دومفتوں پرانسان کی فلاح اور کاموالی کامدادر کھاہیں۔

#### وعا شيجئ

الله تعالى مبروتقوى كى دولت بهم كوبعى عطافر ما تمين اور برحال شي مبروشكر كى توثيق نعيب فرماوي -باالله ابهم كوبهى محسنين كردوويس شاق فرما فيجة - باالله!! بسي بعى دركز ركر في ادرانقام نسلين كي خسلت جواآب كوليند بعطافر ماديجية اورابية كرم سنة جارى برهشكل كواآسان فرماد يجية اورا بي فهمت واحسان كوياد ر كيفاوراس برهكرا داكر في كوفيق نعيب فرماد يبح ساتين - والفروة غوامًا أن المستدريلوري العلكيان

# قَالُوْا تَاللهِ لَقَدُ النَّرُكُ اللهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا تَغْطِيْنَ® قَالَ لَا تَثْرِيْبٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ

القدىمانى تہارانصور معاف كرىد اور وہ سب ميريالون سے زيادہ مهريان ب-ابتم ميرايدكرة ليتے جاة اوراس كومير، إلى على جورے ير وال دو

# إِنْ يَأْتِ بَصِيْرًا وَأَتُوْنِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِيْنَ الْ

اُن فَاآ محسين دوثن موجا مي كل اوراين بافي كمروالول كومى سب كوير عياس الم احداد

اور و فیراندرست و شفقت اس کو برداشت نه کرسکی اور منو و درگزر اور حلم دکرم کے ساتھ فوراً بیار شاوفر مایا کہ جو پھے ہونا تھا وہ ہو چکا ش تبارے سراب کوئی الزام نیس لگا تا۔ میرا ول تباری طرف سے صاف ہے۔ ش تبارا ویسائی احترام کرتا ہوں جیسا بڑے بھائیوں کا ہونا چاہئے۔ اب تم سے گذشتہ باتوں کی کوئی باز پرس نیس ہوگی۔ ش تباری سب فلطیال معاف کرچکا ہوں اب ہم سب کو بیتمام داستان فراموش کردینی چاہئے۔ میں بارگاہ الی میں دعا کرتا ہوں کہ وہ تباری اس فلطی کومعاف فرمادے کیونکہ وقی سب سے بڑھ کر دمیم و کریم ہے۔

حضورصلی الله علیہ وسلم کی رحمۃ للعالمینی
حضرت بیسف علیہ السام نے انتقام کی قدرت رکھنے کے
باد جودائیں بالکل معاف فر بادیا۔ اس دافعہ کے قریباً ڈیڑھ برار
سال بعد تاریخ نے اپنے آپ کو ایک بار پھر د برایا جب بی
الفاظ سرزین کمہ یس رحمۃ للحالمین ملی الله علیہ دسلم کی زبان
مہارک سے ان کے ولمنی بھائیوں کے لئے جاری ہوئے جو ہیٹہ

بعائيون كااعتراف جريم

اور حضرت بوسف عليه السلام كا دركر رفر مانا جب بهائيوں كومطوم بواكر بنى بوسف بيں۔ اعتراف خطا وجرم كے سواان كوكيا جارہ تھا۔ بھائيوں نے شرم وندامت ہے آتھيں نچى كرليں اور سرجمكا لئے اور كئے لگے كہ بخدااس بى شك نبيس كه اللہ تعالى نے تم كو برحيثيت ہے ہم پر فضيلت وى اور بلاشہ ہم سرتا باقسور وارتے۔ اللہ نے ہم ميں ہے تم بنى كو پہندكيا بورائے انعام واكرام ہے مالا مال فرمایا۔

اس وقت دہ بھائی حطرت بوسف علیہ السلام کے سامنے
کھڑے تھے۔ جنہوں نے بیشہ بغض وعدادت برتی تھی جو پہلے
آپ کی جان کے در ہے ہوئے تھے اور پھر چند در ہموں کے بوض
ر کر آپ کو جلاوطن کر دیا تھا۔ آج ان کے سرآپ کے سامنے
جھکے ہوئے تھے اور وہ خود اپنی زبان سے اپنے بڑم کا اقبال کر
ر بے تھے۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے اپنے سوشیلے بھائیوں
کی اس ختہ حالی اور پشمانی کو دیکھا تو آپ کی اخلاقی برتری

ne já

Presentati

يدة الا جائد كالوالشر تعالى ان كى يدائى عمال كردي م المديد حضرت ليسف عليه لسلام كاكرته جس سے حضرت لیفقوٹ کی بینا کی لوث آئی بعض المدتنير فكما ب كرحترت يعوب عليدالسلام كي بيناكي والس لانے كے لئے جوكرد يوسف عليدالسلام نے بما يون كوديا فغامياس كرية كي خصوصيت يتحى كيونك ميدعام كبرول كي طرح رقعا ۔ بلکد معرت ابرا میم علیہ السلام کے لئے جنے سے اس وقت لایا کمیا تعاجب ان کو برہند کرے نمرودنے آگ بیل ڈالا تعاریجر یہ جنت کا اباس بعد معرت ابرائیم علیدالسلام کے باس محفوظ رہا۔ اوران کی وفات کے بعد حضرت اسحاق علید السلام کے باس رباران کی وفات کے بعد معرت بعقوب علیه السلام کوطات ب نے اس کوالیک بوی متبرک شے کی حیثیت ہے ایک تکی میں بند کر كے نوسف عليه السلام كے مكلے بس بطور تعويز كے وال ديا تھا تا كفظريد مع محفوظ روي - براوران بوسف في جب ال كاكرود والدكود موكددية كم التي اتارلياجس من خوان كى جا توركالكاكر والدست كها تفاكد بيسف كوجينويا كماهميا اور بيسف عليدالسلام برہند کرکے کوئیں میں ڈال دیے محفظ واس وقت جرنکل امین تعريف لائے اور ملے من يوى مولى تكى كھول كراس سند بيكرتا برآ مد كيا اور نوسف عليد السلام كويمينا ويأل اور ان ك ياس براير محفوظ علاآ يا۔ اس وقت محى جركل الثين في بوسف عليد السلام كو بتلایاته کسیدشند کالباس باس کی خاصیت سیب کدا پینا کے چېره پر د العدووه بيواموم تا بهاور فر ماياس كواي والعرك إس بھیج دیجئے جن سے اسکو چرو پر ڈالتے ہی وہ پیما ہو جا کیں گ۔ چانچہ بیسف علیہ السلام نے بھائیوں کو بیر کرتا دیا کہ محر پہنے کر

باذن خداد تدى معلوم موكم الفاكر جب ان كاكر تدوالدك جره

آپ کے خون کے بیاہ اور ایڈ ارسانی کے دربے رہ اور
بالا خریدادران بیسف کی طرح آپ کو گھرہ ہے گھر کرکے دم
الیا اور جرت پر مجود کیا۔ جب اس مکد کی سرز مین بیس آ مخضرت
معلی اللہ علیہ دسلم فاتح اعظم کی حقیقت سے داخل ہوئے تو
برادران بیسف کی طرح فلست خوددہ قریش سرگوں کھڑے
ہوئے تے اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ان کے ایک ایک للم کا
بدلہ لینے پر قادر ہے تو آپ نے ان سے بیج چھا" تہا او کیا خیال
ہوئے کہ بیس تہا دے ساتھ کیا معالمہ کردن گا۔" قریش نے موش
کیا کہ" آپ ایک عالی ظرف اور کرتم بھائی ہیں اور ایک کریم
بھائی کے بیٹے ہیں"۔ اس پر آپ نے ارشاد فریایا ہی تہیں وقل
بواب دیتا ہوں جو بیسف نے اپنے ہمائیوں کو دیا تھا لین
ویاب دیتا ہوں جو بیسف نے اپنے ہمائیوں کو دیا تھا لین
کواب دیتا ہوں جو بیسف نے اپنے ہمائیوں کو دیا تھا لین
معاف کیا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم فدا وائی کرفت نہیں جاؤ ہم نے
معاف کیا۔ (صلی اللہ علیہ وسلم فدا وائی وائی)

بھا ئیول کو مصر بھیجا کہ سب کنبہ کو لے آق جب بوسف علیہ السلام بھائیوں کو سکا۔ تم جاؤا در والدین علی بھالت موجودہ کنان کا سفر بین کرسکا۔ تم جاؤا در والدین اور اپنے سب متعلقین کو بہال لے آؤ۔ اس وقت حضرت بھتوب علیہ السلام کا کنبہ اچھا خاصہ وسیج جو چھاتھا۔ بہوئی بھتوب علیہ السلام کا کنبہ اچھا خاصہ وسیج جو چھاتھا۔ بہوئی مارے کھر والوں کو ساتھ لے کر میرے پائی چلے آؤ۔ پھر چونکہ والدین کو ساتھ لے کر میرے پائی چلے آؤ۔ پھر چونکہ والدین رکوار کی نسبت حضرت پوسف علیہ السلام کو وہی سے یا بھائیوں کی ذبائی معلوم ہو چھاتھا کہ والدی بینائی مفادقت بھی جونکہ والدی بینائی مفادقت بھی ٹیمن دے کر بھائیوں سے نہنے اس کی قربوئی اس لئے اپنا ٹیمن دے کر بھائیوں سے نر مالی کہ یہ لیتے جاؤا ور ان کے چھرہ پرڈال دینا اور آئی مول کو لگا دینا۔ اللہ کے فضل سے ان کی بینائی برڈال دینا اور آئی مول کو لگا دینا۔ اللہ کے فضل سے ان کی بینائی حضرت بعقوب عليه السلام كنعان على (جُوْمِوجُوده ملك شام ه ) اور حضرت موسف عليه السلام معرض موجود على فاقول كي آمد ورهت بهى جارى ب كين سالها سال تك ندان كي فجر الكل ملتى ب ندان كي خبر الن كو القد تبارك وتعالى كو ايك عدت تك حضرت بيقوب عليه السلام كو آز مائش عي جثلا ركمنا تعارتا كدوه جغ كي جدائي كاصد مه جميلين اوراس كساته عن الله كي رحمت سے مايوس نه ول اوراس سے الن كور جات بوهيس ـ معرت يعقوب عليه السلام كے چروبر دال دي۔ قدرت الهي كي تحكمتيں

معلوم ہوا کہ انڈعز وجل نے ہرکام کا ایک وفت مقرر کرد کھا ہے۔ کوئی کام جلدی ہو جاتا ہے کوئی دریش ۔ دریش اور مصلحتوں کے علاوہ بعض وفعدائے خاص بندوں کا استحان مقعود ہوتا ہے تا کہ وہ اسپے: مبروقل ہے کام لے کرانڈ تعالیٰ کے باں بہت بڑے اجرے متحق ہوں اور ان کے درجات بڑھیں۔

#### وعاشيجيّ

یا اللہ ایر آپ کے رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم ہی کی جست مردانہ اور قوت قلب تھی کہ باہ جود عیاروں طرف سے مخالفین سے گھرے ہوئے کے آپ نے تبلیغ وین کاحق اوا فرمایا۔ اور مبرو استقامت کے مراتھ فراکھن تبلیغ انجام دیتے رہے۔

الله تعالى بم ضعیف الایمان نوگول كوابتكاء و آزمانش سے مامون فرماوی اور الله تعالى بهم كوبھى در كزر كرنے اور معاف كرنے كى فعملت وعادت نصيب فرماوي اور برحال يس اپني مرضيات كى توفيق فعيد فرماوي ...

یا اللہ! ہماری ہر مشکل اور مختی کو ایٹی رحمت ہے دور فر ما اور ہمارے تمام معاملات بھی سمولت اور آسانی فرما۔ آجن ۔۔

والجزرة غوتا أن الحمد والعركة الفليين

و كَتَا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ الْبُوهُ مِرْ إِنَ لَاحِنْ رِيْحَ يُوسِفَ لُولَا ان تَقْيَدُونِ قَالَوْلِقَالِنِهِ الْمُرْمِعِينَ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا يَا إِنَا الْمَعْفِرُكَا وَنُومِينَ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا يَا إِنَا الْمُتَعْفِرُكَا وَنُومِينَ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا يَا إِنَا الْمُتَعْفِرُكَا وَنُومِينَ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا يَا إِنَا الْمُتَعْفِرُكَا وَنُومِينَ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا يَا إِنَا الْمُتَعْفِرُكُونَ وَمَا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالُوا يَا إِنَا الْمُتَعْفِرُكُونَ وَقَالَ الْمُعْلِمُونَ ﴾ قَالُوا يَا إِنَا اللّهُ عَلَى اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قَالُوا يَا إِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قَالُوا يَا إِنَا اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَا يَعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ الْمُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَامِ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُولِ اللّهُ وَاللّهُ الْمُونِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا الللّهُ اللّهُ

حضرت لیفقوب کا حضرت بوسف کی خوشبو پالینا برادران بیسف کا قافله پیراین بیسف کے کرکنعان کو جاد تو ادھر خدا کے برگزیدہ ترفیر حضرت بعقوب علیہ السلام کوقدرت النی نے فیم بیسف سے مرکا دیا۔

ادر دوباره مطنی ایشن آپ کول می جاگزین بودی پرانے خیلات بی جوبسف کی خشوین کردنی میں جاگزین بودی برانے میں منظورت بی جوبسف کی خشوین کردنی میں آئے بیں واقع میں منظورت بی جوبسف کی بینائی کا لوٹ آٹا ادھر بیٹوں کا قافل مصر سے جب بخیریت بیٹی میا اور براوران ایسف نے حضر سے بوسف علیہ السلام کے ارشاد کے موافق ان کا بیسف نے حضرت بوسف علیہ السلام کے ارشاد کے موافق ان کا جیری بیتوب علیہ السلام کی آگھوں پر ڈال دیا ۔ قیمی کے مند پر قال دیا دی بیتوب علیہ السلام کی آگھوں کی بینائی بھال موگئی اور دوبارہ حسب سابق نظر آنے لگا۔ اولند کا شکر ادا کیا اور بیٹوں کو باد

حضرت مغیان توری کی روایت ہے کہ جب براوران بوسف فيعل في كرآ ع اور يعقوب مليدالسلام كے جروم و الانو حضرت لیقوب علیدالسلام نے بوچھا کہ بوسف کیسے ہیں لینی ان کوس حل میں بایا۔ انہوں نے بتلایا کہوممرے بادشاہ بیں۔ بعقوب عليه السلام في فرما يا كه بين ال كونين بوجهة أكه ومباوشاه بين بالقير بع چستاریہ سے کران کوکون سے دین پر پایا ؟ انہوں نے کہادین اسلام ير يعتوب عليه السلام فرما يا كداب تعت بورى مولى-

ببيول كي معذرت خوابي

بیوْل نے جب مادا ماجرابیان کیافر آپ نے فرملیا کہ میں نے تم ے کہاندہا کہ بیسف کواٹا کرو الشکی دحمت سے کیا جدہے کہ ہم سب کو بھر اکٹھا کردے۔ دکھ لود ای صورت ہو آبادرای کے ش نے تم ے كماند تھا كرالله كى باقول كو بقناش جانا بول تم نيس جائے ديكھو آخران بسند كسلخ بيدات بحى بهت كفن تفار شرمه ندامت بس غرق مرجعكات موية معزت يتقوب عليهالسلام سيمرض كياكم يمار بسباب آب خداكي جناب یں جارے کتا ہوں کی مغفرت کے لئے دعا فرمائے کو تکداب لويدفا براى موچكا كريم في آپ وجو يحد بوست كم معالمدين تكليف دى اس من بلاشبهم تخت خطا كاراور قصورواريس حضرت يعقوب عليهالسلام كاجواب اس برحضرت بحقوب عليه السلام ففر الما كد مختريب يس

وه مُغنور الرحيم ہے۔ مغرین لکھتے ہیں کہ براوران بیسف نے مصر بھی اپنی خطاکا احتراف كرية موة يسف عليه السلام سي معفرت كى وعاك استدعا كأتمى اوكندان ش إبية والديعقوب عليدالسلام سنة بمي بكل ددخاست کی مخرحترست بسف علیه السلام نے توامی وقت ان کی بات متكوركر أودفورأ يكفيو الأكا لكثر الذجهارة الغرسة فرماسة كهدياتكر حفرت بعقوب عليه الملام في ليس كيا بكه مسوف أستعفير لكو ص مُعَرِيب تمبار السي لي معفوت اللب كراب كاكم يرصرف وقع عل

اسيدرب سيتماد سي المصفرت كي دعا كرون كاسي فك

المان ا ولا أل اس فرق كى يه وجد الله على الما الأوالي بوسف كى إن تمام فطاكاريل كامتلف براددامت معرت بيسف عليه أخلان يرتحلق دكمتا تماس كے معرب بيست عليه المالم نے اخلاق كريمان كى دائستيہ بي مماال سے سرت بیات ہے۔ وقت ان اوالمینان کرد یا کر حضرت اینوب علیہ اسلام نے بیجو کرکٹ کا است سے اس کی من بھی است چۇكدال موالمدىكانىلى بىسىنىدىلىنىدىكى سىسان كى اس كى مرشى مى مطوم كرلينا منرورى بهدس لئة ال المرح جماب ديا كوقع ادراميد تك بانت سبتاه ما تحتى الخ المبيعت كار قان بحى ظام كرديا كدان ك خوابش كى بكراند توالى قبارى خطاكارين كوسعاف كرديد بعض مغسرين نے يبحى لكھاہ كەحفرت يعتوب عليه السلام نے آئندہ کے لئے بودعدہ وعائے مغفرت کا فربایا تو آپ کی لیت ک گفری کا انظار تھا کہ اس وقت اسے خدا کے آ کے تبدارے لئے بالمدافعا وكاليني جعدكي شب ياتبد تصوات كالتظارتا أيك الهم معاشرتي اورشرعي قانون

يهال جو معترت يعقوب عليه السلام ك صاحر اوول في حقیقت واقعد مگا برجو جانے کے بعد جوابیے بھال اور والدسے معانی باکل او اس سے معلوم موا کرجس مخفس کے باتھ یا زبان ے کی مخص کوایذ البیٹی یا اس کا کوئی من اس کے ذمد د ماتو اس پر لازم بي كرفوراس في كواوا كروي يا ال عدماف كرايا سح بخاری می حفرت الوبرر ورضی الله عند سے مروی ہے کہ ر سول الشعلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه جس محض ك ومد نسی دوسرے کا کوئی حق مالی واجب ہو بااس کوکوئی ایڈ ایا تھ سے يا زبان سن مخيال موقواس كوماية كدآن اس كواده كروس يا حافی مانک کراس ہے سبلدوی مامل کرے بل اس سے کہ قیامت کا وہ ون آ جائے جہاں کس کے پاس کوئی مال حق ادا كرنے كے لئے شہوكا اس لئے اس كے اجمال مبالح مظلوم كو دے دیے جائیں سے اور بدخالی رو جاے گا اور اگر اس کے یاس اعمال سالی می کیس تو دوسرے کے جو کناویں اس سے سر پر وُال ويد جا كي مع العياد بالدتعالى \_(ازمورف التران) والغروعونا أن المكر للوري العلوين

فكتاك خلواعلى يوسف الوى إليه ابويه وقال الدخلوا مصر إن شاء الله الونيين في المرب مربي المدين الله الونيين في المرب و الدين الدين الدين الدين المرب و ال

النشائي بين المنظرة ووالل موسا على يُوسُف بيسف برايس الذي السنة النهاج إلى النهاج النهاؤ النهاج النهاؤ الدي المنظرة الله النهاء النهاؤ النهاج النهاؤ النهاج النهاؤ الله النهاؤ الله النهاؤ النهاؤ الله النهاؤ النهاؤ النهاؤ الله النهاؤ الله النهاؤ النهاؤ النهاؤ النهاؤ النهاؤ الله النهاؤ النهاؤ الله النهاؤ الله النهاؤ النهاؤ النهاؤ النهاؤ الله النهاؤ النهاؤ

والد فائدان سمیت معرک قریب بینی گئ آن آپ فورا استقبال کے لئے ہا ہر نظے اور تھم شائی سے شہرک قمام امراء اور ارکان و السنة بالی میں میں میں میں استقبال میں است میں آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت بینقوب علیه السلام نے جب مدت وراز کے بچرے ہوئے لخت جگر کود یکھا تو سینہ سے جہٹا لیا اور جب بید مرت افزا اور رقت آ میز طاقات ہو چکی تو حضرت بوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ آب آپ عزت و احرام اور اس و حفاظت کے ساتھ شہر شن آشریف لے چکس مینی معمر کے دار السلطنت میں۔ حضرت بیسف علیہ السلام والد ماجد معمر کے دار السلطنت میں۔ حضرت بیسف علیہ السلام والد ماجد

مصر پینی اوران کا استقبال محدث آیات بس به بیان ہو چکا کہ جب بھائیں پر حضرت پر مضعفیالسلام نے اسپیز آپ کو طاہر فرمادیا اور ہدائیت کی کرسب کھر والوں کو کنعان سے معر لے آؤ قد تو جمائیوں نے بھی کیا اور مصرت پیقوب علیالسلام اسپٹے مسب خاندان کو کے کرمعردوان ہو محتے۔

حضرت يعقوب وديكر كنبه والول كا

جب معرت يسف عليه السلام كواطلاع مولى كرآب ك

اورتمام خاندان کوبڑے کروفر کے ساتھ شاق سوار ہوں ہیں ہٹھا کر ہے اوراے آسان وہل کر دیتا ہے۔ ودائی پی بندوں کی صفحوں کو شہردارالسلطنت میں لائے اور شائی کل میں اتارا۔ شہردارالسلطنت میں لائے اور شائی کی میں اتارا۔ خواب کی تعبیر

جب ان تمام باتول مے فراغت بائی تو اب ارادہ کیا کہ دربار منعقد كرين تاكرم مربول كالجحى بزرك باب ورخاندان سي تعارف مو جائے اور تمام درباری ان کے عزت واحرام سے آگاہ ہو جائي \_ چنانچدد بارمنعقد مواتمام در باري افي مقرر وكشتول برجيمه من حصرت بوسف عليه السلام ك حكم سه آب ك والدين كوتخت شائل رجگه دی کی انگھاہے کہ معزرت بیسف علیہ السلام کی حقیق والمدہ كالوبهاى انقال موچكا تفاعران كانقال كي بعد يعقوب عليه السلام في مرحدك بهن سے ذكار كرلياته جوي سف عليه السلام كى خالد مونے كى حيثيت بي ميمى مثل والد م كي هم اور والد ك تكاث مين مون في حيثيت سيريمي والده بي كبلان كي مستحل تعين باتي تمام خائیان نے حسب مراتب پنچے جگہ پالک۔ جب ریسب انظالت كمل موكة تب حفرت بسف عليد السلام شابي كل س نكل كر تخف شاى برجلوه افروز موئي- اس ونت يتمام وربارى حکومت کے دستور کے مطابق تحت شاہی کے سامنے تعظیم کے لئے مجده بش محريز عداوراس مورت كود كيدكر مفرت يوسف عليدالسلام ك بمّام خائدان نے بھى يكى كمل كيا۔ اور درباريوں كاساتھ ديا۔ بيہ وكيوكرهفرت بوسف عليدالسلام كوفوراكسية بجيني كاخواب بإدة محيااور ا بين والدين سے كينے شكے كرابا في اليجئے ميرے فواب كي جير طاہر ہوگئ۔ یہ ہیں عمیارہ ستارے اور حیاند سورج جومبرے سامنے سجدہ میں ہیں۔ میرے رب نے اس خواب کو جا کرد کھایا اور اس کا انجام فابربوكيا يفداكا اصان عظيم بكداس فيرد دفواب كوي کردکھایا اور اس کا احسان میجی ہے کہ اس نے جھے قید خانہ ہے نجات دی اور تم سب کو بیال لا کر جھے سے ملادیا اور اس جھڑے کے بعد جوشيطان ني بم بعائيون بين وال ديا تعاجب كركوكي اميد دوباره لطني ندوق في كييماسباب بهارے ملاپ كفرا بهم كردسية ـ الشقال جس كام كاراده فرما تاستياس كويس بى اسباب مباكردينا

شریعت محدید میں تعظیمی مجدہ جائز نہیں کے سريت مديد المنظم المركتا واست كسير كويان كوا ميا بو ومحض ايك كذشة والعدى حكايت بساسلاى احكام ك تشري فيس ب حضرت يعقوب عليه السافام اور آب ي ويول كا يرجد تعظيم كالحده تفاح بقول علاصابن كيرا ومعليداسلام كدال مصده عرست عليه السلام كرع دشك جائز ربالمكن بس ملت اسلامیداورشر ایعت محمدیدی الله تبارک وتعالی نے ای دان است کے سوا سن اور کے کئے سجدہ کومطلقا حرام قرار دیا اور الله سیجان و تعالی فے اساسين لئ و المضوى كرايا و مديث شريف مي ب كدهوت معاد مکٹ شام مے۔ وہاں انہوں نے ویکھا کہ شامی لوگ اپنے برول اور پیشوا وک کو بحدہ کرتے ہیں۔ جب بیاو فے تو انہول نے حضور ملی الله علیه وسلم كومجده كبار آپ نے بوجها معاذ بركيا بات ب؟ انبول نے جواب دیا کریس نے الل شام کود یکھا کرد داسے بدول اور بزرگول كوتجده كرت بيل و آب تواس كيمب سيزياده ستحق ہیں۔حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں سمی کو م كى كے لئے مجدہ كا تكم ويتا تو مورت وحكم ديتا كدوہ لينے خاوند كے سائنے محدہ کرسے برسب اس حق کے جومرد کا حورت مرسے اور ایک مدیدہ میں ہے کہ معرب سلمان نے لیے اسمام کے ابتدائی زماندی راسته بین صنور سلی الله علیه وسلم کود کیوگرآپ کے سامنے سجده كباتوآب فرمايا سلمان مجصحده شكرو بحده اس خداكوكرو جوميشدر يضوالا معادرجس كومعي فنأنس

تيقمبرانهاولوالعزمي

اب بیان ان آیات میں بیسف علیہ السلام نے لیے والدین کے سامنے جوابی سرگذشت بیان فرمائی وہ قائل فورے۔ آج آگر کسی کو استے مصائب کا سامنا کرنا پڑے جانئے بیسف علیہ السلام پر گزرے اور والدین سے اتن طویل مفارقت اور ماہی کے بعد

سلنے کا انفاق ہوتو وہ والدین کے سامنے اپنی سرگذشت کیا بیان کرے گا کتنا مدے گا اور دلائے گا اور کتنے ون رات معمائی کی داستان سنانے میں صرف کرے گا کر یہاں طرفین میں اللہ سکے رسول اور وقیم ہیں۔ان کا طرف کم ملاحظہ تیجئے۔

الشقعالي كاس بركزيده وخبرعليد الصلوة والسلام في اين سر گذشت قیدخاندست شروع کی اور قیدخاندی وافل مونے اور وہاں کی تکالیف کا نام نہیں لیا۔ بلکہ قیدخاندے نکلنے کا ذکر اللہ کے فنكرواحسان كرساته بيان كياركوبا سركذشت كريميل جماري قيد خانسا يجامت اوراس برشكر الي كيفمن ش يدهنا ديا كرش سمى وقت قيدغاند ش بمى ربايون \_ يهان بيه بات بحي قابل خور ے کہ بیسف علیہ السلام نے جیل خانہ سے لکھنے کا ذکر کیا لیکن بمائيول في جس كوكي ش والانفاس كاس حييت سيمي ذكر ميس كيا كراملد تعالى في مجصاس كنوتيس س تكالا - وجديد كم بعائبول كى خطا آب ببلے معاف كر يج تے اور فرما يك خف لاَتَكْفِيكِ عَلَيْكُوالْيُؤَمُرُ لِعِنْ آجَ مَ يركونَى المست بين الساسية مناسب ند مجعا كداب ال كؤتين كاكسى طرح ذكرة سنة تاكر بعالى شرمندہ نہ ہول۔ اس کے بعد دوسرے جملہ میں والدین سے ملاقات كا ذكر الله تعالى ك شكر ك ساتحد كما كدكتعان ك ايك ديهات عمرين ببغاد يااورتسري جمله ي بعائبول كظم وجوركوشيطان كحواله كركاس طرح ببال كرديا كدميرك بمالك لواي ندم كارجوبهام كرت شيطان فران كودموكه ش ڈال کریے قساد کرا دیا۔ یعنی میرے اور جمائوں کے درمیان جو

جھڑا پیدا ہوا وہ سب شیطان کا ڈالا ہوا تھا شیطان آگر درمیان میں نہ محتا او بھائی محدے ہرگز نہ جھڑتے ۔ سجان اللہ کیا حس خلت ہے! بدہے شان نبوت کرمصاعب اور تکالیف پرمرف مبری خیس بکہ ہر مکہ شکر کا بہاو تکال لیتے ہیں کو یا پیسف علیہ السلام نے اپنی داستان مصائب کو تین جملوں میں فتح کر کے اللہ کی عظمت بندائی اورا حدان کواس طرح ذکر فرمایا۔

انَ رَبِي لَطِيفِتْ لِمَا يَكَ وَالدَّهُ وَالْكِينِ الْكِينِ الْكِينِ الْكِينِ الْكِينِ الْكِينِ الْكِينِ

" نینن بینک میرار دردگارجو ما بتا باس ک عمده قد بیر کرتا ب كام كتناي مشكل كيول شهواس كي لطيف مديير سيرسب آسان مو جاتا ہے بیشک وی علم والا اور محست والا ہے وہ ہر چیز کی حکمت اور معلحت کوخوب مانتاہے۔اس کا برفش تکست بہتی ہے ۔اب ماہ كعان ٢ ليراس وتت تك يهمال كزر اور تمقم كالتلا فين آئے جن كي مسين اور مسلحين الله تعالى عى كومعلوم بين-حضرت يعقوب عليهالسلام كي وفات الم قرطي فرات ين كدائل تاريخ كابيان ب كريعتوب علیہ السلام معرجی بوسف علیہ انسلام کے پاس ۲۴ برس تک نہایت خوشحالی اورفارغ البالی اور کمال راحت ومشرت کے ساتحدر بيرجب ان كي وفات كاونت آياتو بوسف عليه السلام كو وصیت کی کدان کے جسد کوشام کی مقدس زمین بیں ان کے باپ اسحاق عليه السلام كى قبرك ياس ون كرنا چناني جب يعقوب عليدالسلّام في مفريس وفات يا كى تؤييسف عليدالسلام ان كى ومیت کے موافق ایک تابوت ش ان کے جدد مبارک کود کھ کر شام لے محت اور وقن سے فار فع جو كرم عروا يس أحكام

وعا سیجے :اللہ تعالی اپنی فقدرت کا غدکا یعین کائل ہم کو کی تھے۔ ''ریں اور اپنی آب ری کاشکر گڑا اریٹ دیڈ کے زندہ دکھیں۔ یا الندا آ ب ہی ہر کام عمل نڈ پر لطیف فر بائے والے جس سیاندا ہی رہے تمام سین ونیا سے کاموں کی قدیر لطیف فرما کر داست فرما و بیجے کے اور حسن خاتمہ کی والرین سے ہم سب کونواز و بیجے کہ آئین ۔ والیٹرکٹ کوئیا آئین اٹھیٹ کیٹورکیٹ اٹھ کمیٹین

# رَتِ قَدُ التَّنْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّنَتَنِي مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَحْكَادِيْفِ فَاطِرَ الشَّمْوُنِي وَالْأَرْضِ

اے مرے مودوگار تو تے محد کوسلات کا ہذا حصہ ویا اور محد کو تواہوں کا تھیر دیتا تھیم فرایا اے آسانوں اور دھن کے بیٹ کرتے والے

# اَنْتَ وَلِي فِي الدُّنْيَا وَالْاَخِرَةِ ثَوَقَيْقِ مُسْلِمًا وَٱلْحِقْرِي بِالْصِٰلِحِينَ<sup>®</sup>

السلام ۱۹۳ سال دین و دنیا کی نعمتوں سے مالا مال رہے۔ پھر پوسف علیدالسلام کو بھی آخرت کا شوق موا اور الله تبارک و تعالی سے دعا کی جواس آیت بیس میان فرمانی گئی ہے چنانچ ارشاد موتاہے۔

حفرت بیسف علیہ المسلام کی اس دعا میں حسن خاتمہ کی دعاء
خاص خور پر قابل نظر ہے کہ افتہ تعالی کے خصوص د متجول بندوں کا یہ
منگ ہوتا ہے کہ کتے بی درجات عالیہ دنیا اور آخرت کے ان کو
ضیب ہونی اور کتے بی جاہ و منصب ان کے قدموں ہیں ہول او
سیب ہونی اور کتے بی جاہ و منصب ان کے قدموں ہیں ہول او
سیب ہونی اور کتے بی جاہ و منصب ان کے قدموں ہی ہول او
سیاحت ان پر مغرور تیس ہوتے بلکہ ہر وات اس کی وعا کی
سائٹتے ہیں کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی فاہری و باختی اس کی وعا کی
سرقر ارد ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ بیسف علیہ السلام کی سے
سرقر ارد ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ بیسف علیہ السلام کی سے
سرقر اگر ہیں بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے۔ بیسف علیہ السلام کی سے
سرقوا کہ جب وقت مقرر پر میری موت آ کے تو وہ موت و میں اسلام
سیقا کہ جب وقت مقرر پر میری موت آ کے تو وہ موت و میں اسلام
سیقا کہ جب وقت مقرر پر میری موت آ کے تو وہ موت و میں اسلام
سی پر آ کے بورائی تی صافحین مجھے جسر ہو ہمر حال سے موت کی وعاء
میں بلکہ حسن خاتمہ کی دعا ہے اور بیدعاء ہر مسلم ان کو بائٹی چاہئے
میں خاتمہ کے لئے اس سے ہو مہر کوئی دعا تبیس امام المفرین کے
امام دائی فر ان ہے ہیں کہ میں اکترائی دعا کاور در کھتا ہوں۔

ادول ربات بین شده از مهاد مادود این حضرت نوسف طیدالسلام کی و فات تکعاب که معزت نوسف علیدالسلام نے کل ۱۱۰ برس کی عمر حضرت بوسف ملهالسلام کی وعا

مفرین نے تعاب کے حطرت یوسف علیہ السلام کو سات
سال کی عربی ہوائیوں نے کو تھی جی ڈالا۔ پھر قریب چاکیس
سال باپ سے جدار ہے۔ جب اللہ تعالی نے دوبارہ سب کو طلیا
قوسب ل جل کر ۱۴ سال تک حضرت یعقوب علیہ السلام کے
ساتھ معربی رہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی
وفات ہوئی۔ جب کہ آپ کی عمریہ اسال کی تھی۔ جب معر
سی حضرت یعقوب علیہ السلام کی دفات کا دفت آیا تو ہوسف
علیہ السلام کو دھیرت کی کہ مجھے طک شام میں پہنچا کر ایر ایجیم علیہ
السلام اور حضرت اسحاتی علیہ السلام کے باس ڈن کرنا۔ چنانچہ
السلام اور حضرت اسحاتی علیہ السلام کے باس ڈن کرنا۔ چنانچہ
السلام اور حضرت اسحاتی علیہ السلام کے باس ڈن کرنا۔ چنانچہ
کے مطابق حوط کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام می خاکھان
کے مطابق حوط کیا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام می خاکھان
سے افراداددا کا برین معرب آپ کی فش کو سے کر کتھان آخر ہیں
ایرائیم علیہ السلام کے پہلوش میر دفاک کردیا۔
ابرائیم علیہ السلام کے پہلوش میر دفاک کردیا۔

النرش معرت يعقوب عليدالسلام كى دميت معملان آب مك النرش معرت يوسف عليه مك شام ش وأن ك محد ال ك بعدمعرت يوسف عليه

لئے بیسف علیہ السلام از یر معرکہالہ نے سے کہتا ہے۔ انکی مناطبین
معرے سلسلہ بیل تقریباً ۲۰۰۰ سال بعد وہ فرمون پیٹا ہوا ہو موی علیہ السلام کے دہانہ بیل تفاور ان پراوران بوسف علیہ السلام کے دہنہ بیل اولان پر اوران بوسف علیہ السلام کے دہنہ بیل معریل علیہ السلام کے دہنہ بیل معریل عقیہ السلام کا ظبور ہوا اور آپ بی معریل تھے۔ جب موی علیہ السلام کی ظبور ہوا اور آپ بی اسرائیل کو لے کرمعرہ نے لگارت بھی اپنے ساتھ نے لیا دہیں ہو سے مطابق آپ کی تعلی تا ہوت بھی اپنے ساتھ نے لیا تفاور ہلا خرید مقدی امانت ارض مقدی بیل بروا تھا اور آئل پر ہوا بیسف علیہ السلام کے وقت بیل بادشاہ معربی اسرائیل پر ہوا معربی اسرائیل کے وقت بیل بادشاہ معربی اسرائیل کے وقت بیل بوا وہ بی اس السلام کے وقت بیل بوا وہ بی اس المام کے وقت بیل بوا

پائی۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آبا تو آپ نے اپ ہمائیوں کو یا ان کی اولاد کو وصیت فرمائی کداگر کھی تم لوگ معرکو چیوڈ کر اینے آبائی ملک شام کوجائے لگوتو میری لاش ایئے ہمراہ الے جاتا۔ حسن مقیدہ کی وجہ سے افل معرف آپ کی لاش کو سنگ مرمر کے تا ہوت میں رکھ کر دریائے نیل کے وسط میں ایک ٹیلہ پر فن کیا تا کواس کی برکت سے دریائے نیل کے وسط میں ایک معربیراب ہوتارہے۔

قوم نی اسرائیل کی مصر میں آبادی بعد دفات بیسف علی السلام کے سلطنت معرسلامین معربی کی طرف خفل ہوگئ کیونکہ بیسف طبیدالسلام کو کوافقیار سلطنت ماصل ہو سے شقی کریا ضابطہ تو پہلا بادشاہ بی بادشاہ رہا تھا ای

#### دعا سيججة

الله توانی نے جہاں اسے فضل دکرم سے ہم کو تی آخرائر مان اشرف الانبیاء والرسلین جمہر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی است میں پیدا فرما کرشرف بخشا سے تو ہم کو اسپند رسول پاک کا اجاع کا لی نصیب فرماء یں حضور کی گی جہت وعظمت نصیب فرما کیں۔ باللہ اجماری دنیا میں بھی کا رسازی فرمائی اور آخرت میں بھی جمارا ہیڈ اپارلگا ہے۔ باللہ ادنیا میں ہم کو اسلام اور ایمان کی زندگی نصیب فرمائی ۔ اور آخرت میں صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے۔

يالله اكسينية م كوجوطا برى وبالمني تعنين مطافر الى جي ان كومرت وم تك يرقراد د كمة اودان عن الي دحمت سناضا ففرماسية اودان يرهم كي توفيق مرحمت فرماسية \_ يا فاطر السعوات والارض. انت و لينا في الدنيا والاحرة توفيا مسلماً و الحقيا بالصلحين. آمين

وَالْعِرُوكَ عُوْنَا أَنِ الْمُعَدِّيلُولَةٍ الْعَلِّمِينَ

## (اے ٹیا کر تصرفیب کی خمروں میں ہے ہے ہم وق کے ذریعہ سے آپ کو یا قسامتا ہے این اورآپ اُن کے ہیں اُس بوٹ موجود نہے جبکہ آم يُفَكَّرُونَ ۞ وَمَا أَكْثُرُ التَّاسِ وَلَوْ حَرَضِتَ بِمُؤْمِنِيْنَ ۞ وَمَا تَنْعَلَّهُ مُرْعَلَيْهِ مِنْ تميري كدب تقداد اكثر وك العان فيل لات كو آب كا كيا ف في جابنا بوسادرآب أن سے ال ير بكر معادم و فيل جاج أَجْهِ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكُرُّ لِلْعَلَّمِينَ هُوكَالِّينَ مِنْ إِيكِةٍ فِي السَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ يَهُرُونَ یر قرآن ) تو صرف ترام جہان والول کیلے تھیوت ہے۔اور بہت کی نشانیال ہیں آسان بنی اور زمین میں جن بر اُن کا گذرورتا رہنا ہے عَلَيْهَا وَهُمُوعَتُهَا مُعْرِضُون • وَمَا يُؤْمِنُ ٱلْأَرُهُمْ رِبَاللَّهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُون ● اوَآمِنُوۤا اورد ہان کی طرف او بہتیں کرتے ۔ اورا کو نوگ جو خدا کو باتے تھی ہیں اوس طرح کہ ترک بھی کرتے جاتے ہیں۔ سوکیا بھرمھی اس بات سے مطستن ہوئے بیشے ہیں آنْ تَالِيمَاهُمْ عَاْشِيهَةً قِسْنَ عَذَابِ اللهِ أَوْ تَالَيْهَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشُعُرُونَ® کہ اُن پر خدا کے عذاب کی کوئی الیک آخت آپڑے جو اکو محیط ہوجائے یا اُن پر امیانک قیامت آجادے اور اکو فیر مجی تہ ہو۔ وَلِكَ يَ مِنْ عَ إِنْهَا لَعْنَيْ مِن كَفِيرِي فَوْسِيْهِ بِم ووق كرت بن إليك تمدى مرف ومّا كَدْمَ اوتم دفع لكفوخ الحديد الذجب أجْمَعُونا الهول ن في كيا المُوقِعُ إنا كام وَهُو الدوه المِنكُون بال على رب مع احما الدفيل الكولكان اكر وك وَكُوْ الرَحِدُ حَرَصْتَ ثَمَ مِابِعِ لِينُوْصِيْنَ الِمان لانے والے إُومَا تَذَنَّا لَهُمْ عَدِمَ مَيْنَ المصلح ان سند عَلَيْعِ اسْ بِر أَصِنْ آخِرَ كُونَ الد إِنْ هُوَ بِرَسِ إِلَّا مَرَ إِذِكُوْ صِمِتَ الْمُعْلِمِينَ سارے جانوں تبلغ أو اور الكَتِنْ مَنْ ق ق إِن البَدِ تناوِل في الصَّافِي آسانوں مِن وَالْأَرْضِ اوردَ عن لِيكُوْنَ ووكررت بي مَلَيْهَا ان ي وكلف الكنوا عَنْها الدي من مُفريضُونَ من يميرة وال ومَالُوْينُ اوراعان تيل اح غَاشِيَةٌ مِن جانداني (آنت) أَمِنْ عَمَاكِ اللهوالله ما على إنوا كَانْتِهَا مُن يرا جاع العَاعَةُ محرى (تيامت) بَعْتَةَ الإنك وكلتم اوروه لايتفعرون أتتل فرشاء

غیب کی باتیں ہیں۔ حضرت ہے من علیہ السلام کی زیم گی کے یہ سارے واقعات آپ کو معلوم نہ تھے۔ اللہ تعالی نے وی کے وربعہ البیلی فاہر کیا۔ براوران ایسٹ جب ان کے باپ سے جدا کرنے اور کو کئی شی ڈالے کی تدبیر ہی اور مشورہ کرد ہے تشاد آپ ان کے بائی موجود نہ تھے کہ ان کی باتمی سنتے اور حالات کامعائز کرتے۔ ہم البیلی کی واقعات بجروی الی کے آپ کو کی نے بتائے۔ البیلی کی اقعات بجروی الی کے آپ کو کی نے بتائے۔

بدواقعة قرآن كريم اوررسول التصلى الله عليه وسلم كي صداقت كي دليل ہے

قعة بيسف عليه السلام ك خاتمه براب ان آيات من المؤلم في المسلح التي تدير بي اور مطوره كرد م علية آ آخضرت ملى الله عليه وملم كوخطاب كرك بتلايا جاتا كرات أي بالم وجود نشطة كمان كريا تمي سنتے اور طلات كامعا كة ملى الله عليه و كري الله کی آنر مائش اور استفان کے لئے بیدمطالبہ کیا تھا کہ اگریتم ہی ہوتو بتاؤ بندا مرائیل کے مصر جانے کا کیا واقعہ ہے۔ اس کے جواب شین ان کووجیں آئ وقت پورا قصد سنا دیا گیا مگر بداینا مند ما تکا جوت کی ا جائے پر کئی مال کرنیس دیے تو تھی بوی میٹ دھری ہے۔

جانے پر میں مان رئیس دیے تو کتی بوک مث دھری ہے۔ آ کے بتلایا جاتا ہے کہ دمیسے بدلوگ مشر خوت میں ای طرح باوجود ولأل كم مكر توحيد محى بين فدرت كى بهت مى نشانيان وصدانیت کی بہت می موامیال ون دات ان منفرین کے سامنے ہیں۔آسان کے برستامے سے سمندر کے برقطرے سے زین کے ہرؤرہ ہے۔ پہاڑوں کے پائٹر سے درختوں کے ہریدہ سے اللہ کی راد بیت والومیت فیک رسی ہاوراتو حیدے دالک موجود میں تمريه عرين ففلت كي حالت بن مريز كي طرف ب الزوجات ين اور فدرت كى خامول آ واز كوكان وهر كرميس سفت اور توحيد اللي يش خور و لكرفيس كرفي كياييا نتاويج آسان كيابياس قدر يكيلي جو كي زهين كيابيروش متاريد يكردش والاجائد وسورج بيدر دستاي بهازئيه يميتيال اورسزيال بيتلاطم بريا كزني والصهندراوريهمه وقت چلنے وال موائيس يوخلف حم سرونكا رنگ كرميوے ب الك الك علدواناج كيافدرت كى بدين التكانيال أيك علندك ال قدر مجى كام نيل أسكنيل كرووان سي اسية خداك واحدكو يكيان كادراس كاصفات وقدرت كالحال موجائ

مویاایک فقرسے جملہ سے مترین کان کی فقلت ہر متند کیا جا
رہا ہے کہ زمین اور آسان کی ہر چیز ہجائے فود محض آیک چیز ہی جیس
ہولوگ ان چیز وں کو محض چیز ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔
جولوگ ان چیز وں کو محض چیز ہونے کی حیثیت ہے و کیمتے ہیں وہ
انسانوں کا سا و کھنا تیمن بلکہ جانوروں کا سا و کھنا و کیمتے ہیں۔
ورخت کوروفت کے لحاظ ہے ہر جانوران چیز وں کا معرف بھی جا متا
اٹی ضرورت کے لحاظ ہے ہر جانوران چیز وں کا معرف بھی جا متا
ہے کرجس مقصد کے لئے انسان کو تواس کے ساتھ موجے والا د باغ

سيكلوون برس پهليكا داقعه باور هرب هي عام طور پر لوگ اس سه داقف ند تصر پهر آپ رئ طور پر لکھے پڑھے ہي ند تھے۔ ند کي ظاہری معلم شام تاوے پڑھے پڑھا۔ نہ کی فورت آگی۔ ندان خالق کی آئی تعمیل گذشتہ کہ ابول میں ہے۔ ایس صورت میں یہ تغمیل دافعات مواسے خدائے ذوالجال کے کس نے معلوم کرائے گویا یہ بات قرآن کی حقائیت اور آپ کی صداخت کی دائے ولیل ہے گراس کے باوجود اکثر لوگ تعدیق ند کریں گے۔ باوجود کیک آپ کی صدافت پر ایسے دائے دلائل موجود جیں پھر بھی جو ایمان لانے دائیس دہ کی طرح ایمان لانے دائے دائیں۔

> منکرین کے ایمان نہلانے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوا

پرآ تخضرت ملی الله علیہ دسلم کی آسلی فرمائی جاتی ہے کہ جو
آپ کوئیں مائے نہ ہائیں۔آپ کا کیا فتصان ہے۔ پی مطبخ کا
معاوضہ یا بخواوتو آپ ان سے جائے تیں کہ وہند کرئیں ہے۔
نصیحت اور فیمائی تی سودہ ہوئی اور جورتی ہے آپ ہوایت و
رہنمائی کا کوئی معاوضہ تو ان سے طلب جیس کرتے در حزت نہ
مکومت نہ مال نہ کوئی اور ڈائی فا کہ وجو پھمآ پ کہتے ہیں انہی کے
فاکمہ کے لئے کہتے ہیں۔ عذاب اللی سے بچانے کے لئے یہ
قرآن نازل کیا گیا ہے اس میں تمام دنیا کی ہوایت کے لئے
تو انین تھیمت موجود ہیں۔ تو چاہیے تو پہنما کہ وہ ماہ راست پ
آئے ۔ فیمت وجود ہیں۔ تو چاہیے تو پہنما کہ وہ ماہ راست پ
کرتے کر انجائی جمائی کرتے ۔ جرت پکڑتے اور نجات حاصل
آئے۔ نہیں تو جو ہی کی جائی مورت میں بھی آپ ک
سیمت و تعلیم کی پروک ہی جائے ہی کہ انہی صورت میں بھی آپ ک
سیمائی کہ مکر بن جن آپ کی چائی کی بیدا معے دلیل دیکھ کرائیان
سیمائی کہ مکر بن جن آپ کی چائی کی بیدا معے دلیل دیکھ کرائیان
سیمائی کا کوئی ومنگر مین کو تنجیہ
مشرکییں ومنگر مین کو تنجیہ
مشرکییں ومنگر مین کو تنجیہ

يهان بظاهران آيات بين خطاب قوجناب دسول الأصلى الله

نہیں۔اور نہ لائق امتبار ہے۔ کہی کیا گوگے اللہ کے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں اور نبوت کے ساتھ بھی کفر کرتے ہیں۔ مشرکیوں کے لئے وعمید

آ کے دھیداور تربیب کے خود پر فرمایا کہ کیابان مشرکوں کو اس بات کا خوف میں کہ دیابی میں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آسکا ہے جس کوان سے باطل معبود وقع نہیں کر سکتے ۔ یا موستہ کا وقت آ جائے اوران کو اس کی کی علامت کا فیشتر سے احساس بھی نہ ہواس وقت یہ کیا کر سکتے ہیں اور کس طرح عذاب التی سے فی سکتے ہیں مطلب ہے کہ ان شرکین کوڈرنا اور کنرکو چھوڑ دینا جا ہے۔

خلاصة آيات

یہاں ہیں بات کاصاف اعلان کیا گیا ہے کر آن پاک کل
دنیا کی ہواہت سے سلتے بہجا گیا ہے۔ کسی قوم اور کسی ملک کی
تخصیص فیم ۔ ای ہے یہ می گابت ہوا کررسول الشھلي الشھلي
وسلم کی بعث تمام عالم کے لئے ہے خوادو وعرفی ہوں یا بجی ۔ نیز
ان آیات میں قدرت پر مجری نظر والئے اور ان سے معرفت
الی حاصل کرنے کی لطیف تعلیم وی گئی ہے اور شرک آ میزایمان
کے نا قابل اعتبار ہونے کی صراحت فر مائی گئی ہے۔ اس لئے
مسلمانوں پرلازم ہے کہ اگر کسی فعل یا عقیدہ میں شرک کی بوجی
اتی ہوتو اس ہے کہ اگر کسی فعل یا عقیدہ میں شرک کی بوجی
ہوجائے اور پھرتمام کہا کرایا ہر باد ہوجائے۔

دیکھے اوران کا معرف اوراستعال معلوم کرے بلکد اممل مقعمدیہ ب کدآ دی حقیقت کی جیو کرے اور ان نشانعوں کے ذریعہ اپنے معرد حقیق کا سرائے لگائے اوراس کی معردت حاصل کرے۔ تو حدید کے بعض دعو پدارمشرک ہیں

آ كے مثلايا جاتا ہے كه اكثر لوگ جو خدا كو اپنے تجمي جي تو اس طرح كے شرك بھى كرتے جاتے ہيں۔ يس بدون توحيد كے خداكا ماناحش ندمائے کے ہے۔ مشرکین عرب سے بوچھا جاتا کہم کو كس في بيداكيا ب-اورآسان وزين كا خالق كون ب؟ تو جواب دیتے ہیں کرمب کا خالق الله بلیکن چرم می اس مےسوا دوسرول كواس كمساتحداس كاشر يك فهراف ادرصفات البيركا وجود غیراللد میں مجی مانے اور ای لئے بت مرتی كرتے بعض منسرين نے لکھا ہے كہ آيت كا شاره قريش كمدني فل جل جواتھا محرا کشرمنسرین کابید خیال ہے کہ آ ہے کا مورد کوئی خاص جیس اور خاص ہو بھی تب بھی تھم مام ہے۔اس طرح خواہ دہ مشرکین حرب مول جوبت يري كرت تع ياصائ مول جوستاره يرست تھے۔ يا بحى مول جوآ تش يرست ت يا يبودي مول جوهمرت عزيركو این الله یقین کرتے تھے۔ یامیسائی موں جوحفرت کے کوفدا کابیا جائے تھے۔سب اس آیت کے ذیل میں واقل میں بہان تک کہ رسول الدملى الشعليدوملم سے زباندست قيامت تک جو تحق محق مفات البيكاوجودكى غيرش ثابت كرساد وتقرفات خداوتدى كا ما لك دوسرول كوجائد ايماشرك أمير إيمان كى طود يرقائل قبول

دعا سیجے: حق تعالی نے جب ہمیں اپ فضل دکرم سے اسلام اور ایمان کی دولت مطافر مائی ہے تو اس پرہم کو استقامت نعیب قرمائیں۔ اور تو حید حقیقی جو مرطرح سے مثرک سے بائکل پاک ہو ہم کو نعیب فرمائیں اور اس و نیا بی ہمی اسے عذاب سے محفوظ فرماویں۔ اور آخرت میں بھی مامون فرماویں باللہ اہم کو و نیا بیں ہرشے سے آپ کی معرفت نعیب ہواور آپ کے ذکر و کل کی قوفیق وائی نعیب ہو۔ آبن ۔

آپ کی معرفت نعیب ہواور آپ کے ذکر و کل کی قوفیق وائی نعیب ہو۔ آبن ۔

وَالْجُورُدُ عُونَ مَا أَنِ الْعَدَدُ لِلْهُ وَاتِ الْعَدَدُ فَنِي الْعَدَدِينَ الْعَدَدُ فَنِي الْعَدَدِينَ الْعَدَدِينَ الْعَدَدِينَ الْعَدَدُ وَاتِ الْعَدَدِينَ الْعَدَدُ وَاتِ الْعَدَدِينَ الْعَدَدُونَ الْعَدَدِينَ الْعَدَدُ وَاتِ الْعَدَدِينَ الْعَدَدُ وَاتِ الْعَدَدِينَ الْعَدَدُ وَاتِ الْعَدَدِينَ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُونَ الْعَدَدُ وَاتُ الْعَدَدُ وَاتُ الْعَدَدُونَ الْعَدَدُونَ الْعَدَدُ وَاتِ الْعَدَدُونَ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُ وَاتُنِ الْعَدَدُ وَاتُ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُ وَاتُ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُ وَاتُنَا الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُ وَاتُنْ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُ وَاتُ الْعَدُونَ الْعَدُونَ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدَدُ وَاتُونَ الْعَدُونَ وَاتُونَ الْعَدُونَ وَاتُونَ الْعَدُونَ وَاتُعَادِ وَاتَوْنَ الْعَدُونَ وَاتُونَ وَاتُعَادُ وَاتَعَادُ وَاتُعَادُ وَاتُونَ وَاتُعَادُ وَاتَعَادُ وَاتُونَ وَاتُعَادُ وَاتَعَادُونَ وَاتُعَادُ وَاتَعَادُ وَاتُونَ وَاتُعَادُ وَاتَعَادُ وَاتُعَادُ وَاتُونَ وَاتُعَادُ وَاتَعَادُ وَاتَعَادُ وَاتُونَ وَاتُعَادُ وَاتَعَادُ وَاتَعَادُونَ وَاتَعَادُ وَاتَعَادُ وَاتَعَادُونَ وَاتَعَادُ وَاتَعَادُونَ وَاتَعَادُ وَاتَعَادُ وَاتَعَادُونَ وَا

عَلَى بَصِ إِلَا إِن اللَّهِ إِلَا مِع إِن جِم الوَعِيْ م وَن مِن مِن اللهِ اور الكائيرة منكل يخيراجاتا إلكنتانا مداعداب

hie Start

وَلَهُنَ اورَ لِيَنَ الْمُعَدِينَ لِللَّهِ فِي وَمِنْ لِيَنْ يَدُيْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ

يغبرينايا ها يبليكمي آسان كفرهنون كوني بنا كرفين بليواي ۔ انبیائے سابقین اٹنی انسانی بستیوں کے رہنے والے مرد تھے۔ جن کے باس اللہ تعالی وی میں عطے آئے ہیں اور دوآ دی بھی أنيين يستيول كرسبت والمط متضريمي اجنبي نوع كے افراد شد تے۔ ندانسانیت عامدے کوئی جدا گانٹکل دیکتے تھے۔ تھران ے موافق بھی ہوئے اور خالف بھی ۔ پچھ لوگوں نے ان کی بدایت کے موافق عمل کیا۔ شرک ومعاصی کوڑک کیا اور ممنوعات ے کریز کیا۔ کھولوگوں نے سرکشی کی چرنا فرمانوں کا کیا انجام موا؟ إلى كوؤرة جل كريعتي شام عراق فلسطين وغيره مين ديجمو البياء ك جمثلان والول كاكيا متيجهوا؟ حالا مكدونيا من كافرول كوبعي بسااوقات عيش نصيب موجاتا بكين آخرت كى بهترى تو خالص انبی کے لئے ہے جو شرک و کفرے پر بیز کرتے ہیں۔ مویار تنبیر ہے کفار مکہ کو کہ انگوں کے احوال سے عبرت حاصل كرين - اوراس بانت كومجمو كه آخرت كي بھلائي اور نيكي انہيں ك الله بجوشرك اور كفرسه يرجيز كرت إلى اورتو حيدا نقيار كرتے بيں ۔ تو جولوگ ہدائت انبياء پر چلے اور ايمان كيما تحد تنوی اختیار کیاان کوتور نیوی اوراخروی فلاح ماصل بوئی۔ كافرون كاانجام

اور جوسر ش ایمان ندلائے اور فوری عذاب بھی ان پر نازل خبیں ہوااور وہ برابر کفر پر جےرہاں کے متعلق بتلایا جا تا ہے کہ ان کی بہ حالت ہوئی کہ انبیائے انتہائی بیلنے کی۔ خدا کے احکام پہنچاہے۔ نافر انی اور فرمانبر داری کے متائج دکھائے۔ مگر مرش طبقہ سرتی سے بازشا یا اور فوجت بہال تک پینچا کی کہ یو فیمرول کوان کے ایمان کی طرف سے ناامیدی ہوگئی اور تو فیمرول نے بعین کرلیا

حضورصلی الله علیه وسلم کی دعوت کی وضاحت ميسورة بيسف كميدكي خاتمركي آيات جيساب اب والشح الفاظ مين أتخضرت صلى الله عليه وسلم وتبلغ كأعلم دياجا تاب كداب ي صلى الله عليه وملم آب صاف طور يركبدد يجي كه خالص توحيد كا اقراراورشرک سے بیزاری یک میری راه زندگی ہے۔ یس میری سنت اور یمی میرا طریق بهدانشد کی وات و صفات برایمان لانے کی بی میں وعوت دیتا ہون اور بیر محمی ای عقید و ممل پر قائم مول نینی بین تمام دنیا کوونوت و یتا مول کرسب خیالات داد مام کو جمور كرايك خدائ وحدة لاشريك كي طرف آسيس اس توحیداس کی صفات و کمالات اوراس کے احکام وغیرہ کی تی معرضت مجح داستدے حاصل کریں۔ بیں اور میرے پیروکارساتھی ای سید مصدراسته بر جست و بر بان ادر بعیبرت دوجدان کی روشتی من چل رہے ہیں۔ ہماری برراہ زعد کی اور دعوت توحید ایمان با سوبيج مجهج اندها دهندنيس مكدخوب سوئ كردلاكل وبراتين كي روشی میں ہم نے اس کوافقیار کیا اور وائش وبصیرت کے ساتھ ای دوسرول کواس راویر چلنے کو بلاتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کوتمام جیوب وفقائص سے پاک اور برقتم کے شرک سے مبراجانے ہیں اور کسی طرح بم مشركول كے كرده يس بي بونا يہ تدبيس كرتے۔ كافرول كے ايك شبد كاجواب

حضور اقدس ملی اللہ علیہ و ملم کی رسالت پر کافروں کوشہ تھا اور کہتے ہے کہ اللہ کا تیقیر کوئی انسان ہو ریکی طرح ہوئیں سکی۔ خدا کا پیغام آ دی کے پاس کس طرح آ سکتا ہے۔ آ دی آ دی ہے اور خدا خدا ہے۔ کفار سے اس شہر کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آ دیمیوں ہی کو مَـُورَة يوسف بإره-١٣٠

کداب بید اداری رسالت کی تفدیق شد کی میری میراس وقت الله تعالی کی مدادر خفسب کادر باجوش ش آیا۔ خیب سے انبیاء کی مدد کی علی۔ جن لوگول کو بچانا مقعود تھا ان کو بچالیا کیا اور باتی کردہ کو خضب کے عذاب شرح بٹلا کیا گیا۔

#### دعا شيجئة

129

بااللہ اور سے کا بے انتہا مشکر واحسان ہے کہ آپ نے اپنی رہت ہے ہم کوتر آن جیسی کماب سے نواز الدر صفور صلی اللہ علیہ وکم الرخیاء والرخین کا امتی مونا تعیب فرمایا۔ باللہ ہم کوان معتول کے حقوق کی اوائے کی کوفیق مطافر ما۔ اور اپنی کماپ کی بچی عظمت اور حجت عطافر ما اور کا ہم میں اور جیس اور جیس اور جیس کی اور جیس کی اور میں اس کو جارے لئے کا ہم جی اور دین و و نیا ہی اس کو جارے لئے باعث رحمت و بواجت منا۔ آھیں۔

والغركة غؤنا أن المكد والمرتب العليين

## مَوَّالَ مُعَلِّمُ مَالِي إِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْدِ وَالنَّعْلَ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَالِقِينَ المُعَلِقِينَ المُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ الْعُلِقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعَلِّقِينَ المُعِلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلْعِلْقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْعُلِقِينَ الْع

شروع كرتا جول الله كسام مع جويز امهر بالنائها بيت رهم والاسب

الْعَرْ تَيْلُكَ الْنُهُ الْكِتْبِ وَالَّذِي أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَنِكِ لِكُفُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ كُلَّ

افراریا تعتمی بیں ایک بیزی کاب (میخ قر آن) کی اور جو کھا ہے ہا ہے کہ ب کا طرف سے نازل کیاجاتا ہے یا الک بچ ہادر لیکن بہت سے آوی ایران الک اللہ

يُؤُمِنُونَ ۞ اللهُ الَّذِي رَفْعَ التَّمَاوِتِ بِغَيْرِعَمَ بِثَرُونَهَا ثُمَّرًا اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

الله ایبا( تادر) ہے کہ اُس نے آسانوں کو بدون سنون کے اُدنیا کھڑا کردیا چنا نچے ٹم آسانوں کو دیکے رہے ہو پھر فرش پر جائم ہوا وَسَخَفُو النَّاكُمْسَ وَالْقَدَّمَرُ وَكُنَّ يَجُورِي لِاِجَرِلِ صُسَمَعَى بِيُكَ يِّبِرُ الْإِصَرِ يُفْخِيسِكُ

اورآ فآب وبابتاب کوکا میں لگادیا۔ برایک ایک وقعی معین برچار دبتاہ وہی (اللہ) برکام کی قدیر کرتا ہے (اور) دایگر کوصاف صاف وان کرتا ہے

## ڵڡۜڷڰڬۄ۫ؠۣڸڠٵٙ؞ؚۯؾؚػؙۿڗؙۏ۬ڡؚٙڹؙۅ۬ؽ

تاكيتم اين رب ك ياس جائے كاليتين كراو۔

العَنَّ السالهم ما يَلْكَ مِن اللهُ النِّى الكَنْ الكَنْ الله عَلَى اللهُ اله

سورة رعدكا زمانة نزول وجهشميه وغيره

اس سورت کے دومرے رکوع کی ایک آیت میں رعد کا لفظ آیے جس کے معنی میں باول کی گرج ۔ علامت کے طور پر بھی سورۃ کانام ہو گیا۔ یہ سرے آخری دور کی سورۃ کانام ہو گیا۔ یہ سورۃ کی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی شیرہو تی سورت ہے۔ ترجیب کے لحاظ سے یہ قرآن مجید کی شیرہو تی سورت ہے۔ تیم ہورک ہیں اس میں جورکوع میں آیات۔ ۱۳۸۸ کلمات اور ۱۲ ۱۲ سوروف ہونا جیان کے کئے ہیں۔

سورہ رعد کا موضوع تام کی مدوں ک طرح اس شریعی اسلام کے بنیادی مقائد کین

توحیدر سالت دی آ خرت جزاد سراد غیره کابیان ہے۔ اس دورہ کا بدا اسکی ہی آ خرت جزاد سراد غیره کا بدا اسکی ہی آ جرت شرائی گیا ہے۔ اس دورہ کا بدا اسکی ہی آئی ہیں۔

میریا کو لوگوں کی تعلی اور ہدے ہی ہی کی لئے۔ دشہد کی توانی کرنے اور خود کا لئی اور ہدے دار خود گر کرنے کرائے ہیں۔

خود گر خد کرنے کی وجہ سے ایمان ٹیس السے۔ اس دورت میں اس الحرف تو بر المرف تعید در اللہ کی ہے کہ بیتر آ ان مرامر کی اورائی باتوں پر خصر ہے تورمرام میں تعید کا ظہار ہے۔ یوانسان کے پاس اس کے بیدا کرنے والے اور پالے والے انتم الحاکمین کا بینام لے کرائیا ہے۔ اللہ عزوج ل نے اور پالے والے اللہ علی اللہ علید والے اللہ علی اللہ دے کرانمام افسانوں کی السید در سال اکرم سلی اللہ علیہ والے کو یہ کلب دے کرانمام افسانوں کی السید در سال اکرم سلی اللہ علیہ والے کی کرانمام افسانوں کی السید در سے کرانمام افسانوں کی السید در سے کرانمام افسانوں کی

الهی آئیں۔ بلکہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا نبوذ باللہ اپنے ول و د ماخ سے تراشیدہ اور کھڑا ہوا ہے۔ اس خیال کو قر ؟ آن پاک میں جا بجاحق تعالی نے روفر مائی ہے بھال می اس کا از الدکیا کیا ہے۔ قر آن کی حقانیت

اورالله تعالى كي ذات دمغات كي تفهيم

ادرسورة كى ابتداء بى ال اعلان كے ساتھ موتى ب كرقر آن الهاى كماب يهاللك جانب يدازل موفى باورامرت ب اس طرح حقیقت قرآن واضح فرما دے کے بعد اللہ تعالی کی بستى ـ اس كى وحدانيت كمال قدرت اورعظمت وسلطنت اور آخرت كى زعم كى بران دراكلي آيات ش استدلال كياجار بإبياد بر هبیت واضح کی تی ہے کہ آسان وز شن کی ہرجز کی الی اسٹ کی موجودگی کی شہادت دسے دعی سیدجس سے جو یکو منایا ہے جیب معلحتون اورحكتون كيساته بنايا يجاور يهان كاذره ومواس كي تديراورا تظام سيكل وبإساورجس فالمحظيم الثان مخوق كو يداكيا باسان الود بارويد اكمناكيا مشكل ب-تخليق ارض وسامت فقدرت ألهي براستدلال چنانچے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے آسان کو باستون کے بائد فريئاليني أس دنياكي السي عظيم الشان يلنداه رمضوط فهست اللدتعالي في بناني يصيم و يحية مواور لطف ميركيك في ستون يا تحميا وكعالي كان ويتاجس برائل بوى ذاك كمرى كى كى يجواس كركيا كها بات ك محض فقررت خداوندي ك مبارك اس كا قيام ب-قرآن باك يس أيك دورى آيت س الشاق في في النا مان كافعا مناا في ذات كى طرف منسوب فريايا ہے جس سے معاف معلوم ہوا ك آ مان بلاسی روک تمام مے حض الله کی قدرت سے رکا مواہد اى المرح سند ثن باستون فالعى خداكى قدرت سن قاتم ب اللدتعالى كي عرش يرجلوه افروزي كالرينابا كما كرجرش برجومشاب بتخفت سلانت كالشاقالي

اس ملرح قائم اورجلو وفر ما مواجواس کی شان کے لاکق ہے یہ جملہ

جاید کے لئے بھیجا ہے اس کئے تایا گیا ہے کہ اس کی بھائی بھی بھیرہ ت کرد پر کماب بھائی ہے کہ عالم کی تمام چیزوں کا بنانے والا اور پیدا جائے اور کال کمک کو گئی ہیں مائے اور جواس کمک کو بھی اسا آخروہ چائے اور کال کمک کو گئی ہے اور اللہ اور کھی سے اور اللہ کے درمول پر ایمان درمان کی حقامیت جارت کی گئی ہے اور اللہ کے درمول پر ایمان لانے کے لئے کہا گیا کہ کو گوں کوچاہئے کہ اس کمک پر ایمان الکی ۔ درمیان ٹی جا بجا محافظین اور عمرین نیوت کے شہات کو دفع کیا گیا ہے۔ خوامد ہے کہ اس مورہ میں الشرکی وصفائی تب اور الل کی صفات کی تشری کی ہے اور اللہ کی صفات کی تشریک کی ہے اور اللہ کا میں ہے۔ خوامد ہے کہ اس مورہ میں الشرکی وصفائی تب اور اللہ کا گئی ہے خریت بحدید کئی ہے اور گیرانسان کا باللہ کی مفات کی تشریک کی ہے دونے کی گیا ہے۔ میں ہے اور مجمرانسان کے لئے اللہ ورسول قرآن کی المؤرث کی ہے۔ ووز نے پرایمان الا نااس کی نجاب سے کے اللہ ورسول قرآن کی المؤرث کیا ہے۔

التمر كاوضاحت

مورة کی ابتداء حروف مقطعات الآمر ہے کی گئی
ہے۔ حروف مقطعات کی تشریح ابتدائے سورہ بھرہ اور گذشتہ
سورتوں کے بیان میں ہوچی ہے۔ جس کا خلاصہ بھی ہے کہ ان
حروف کے اعرج حقائق پوشیدہ بیں این کا واقعی ملم اللہ تعالی ہی کو
سہدیااللہ اتعالی کے بٹلانے سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو ملم
تقا۔ عام امت کو اس کے معنی کا علم جس دیا گیا اور عام امت کو اس
کی تحقیق میں پڑنا مناسب بھی نہیں۔ جس جس سورۃ کے اول میں
مروف مقطعات آئے جی وہاں عمو آئی بیان ہوتا ہے کہ
قرآن کلام خدا ہے اس میں کوئی فٹک وشر جیس ہے تان ہوتا ہے کہ
بھی ان حروف کے بعد آئی میں میں کوئی فٹک وشر جیس ہے تانے کہ بھال
بھا ایا جا تا ہے کہ جو بھی اس میں کوئی فٹک وشر جیس ہے تانے کہ بھال
بھا ایا جا تا ہے کہ جو بھی اس میں ورق میں پڑھا جائے واللہ ہے وہ تھیم
بھا انشان کہا ہے کہ جو بھی اس میں اللہ علیہ ہو آ ہیں۔ پر پر وردگا رکی
مرف سے اناری گئی ہے۔ بھینا حق وصواب ہے کین جائے تھے۔
مرف سے اناری گئی ہے۔ بھینا حق وصواب ہے کئین جائے تھے۔
مرف سے اناری گئی ہے۔ بھینا حق وصواب ہے کئین جائے تھے۔
مرف سے اناری گئی ہے۔ بھینا حق وصواب ہے کئین جائے تھے۔
مرف سے اناری گئی ہے۔ بھینا حق وصواب ہے کئین جائے تھے۔
مرف سے اناری گئی ہے۔ بھینا حق وصواب ہے کئین جائے تھے۔
مرف سے اناری گئی ہے۔ بھینا حق وصواب ہے کئین جائے تھے۔
مرف سے اناری گئی ہے۔ بھینا حق وصواب ہے کئین جائے تھے۔
مرف سے اناری گئی ہے۔ بھینا حق وصواب ہے کئین جائے تھے۔
مائے کے جس میں ان مقال کا خیال تھا کے قرآن کلام

انسانوں کو اللہ سکے یاس جانے کا یکٹین مید جائے۔ یہاں جن آ فاركا كات كوفال كيامميا إن كي بيشبادت بويالكل طامر كدائ عالم كا خالق اور د براك بي بي تيكن مد بأت كموت کے بعد دوسری زعدگی۔ اور عدالت الی میں انسان کی حاضری اور جزاومزا مے متعلق رسول الله ملى الله عليه وسلم في جوخبرين دى الم میں ان کے برتن مونے رجمی کی آ دار شمادت وسیت میں اور اک طیفت برخسومیت کے ساتھ متنہ کیا گیا ہے کہ اپ دب کی للاقات كالعِين بحى تم كوائبى نشاغول مِرْفُور كَرْفْ سے حاصل مو سكا ياوروه ال طرح كه جب ال عظيم الثان تظام ع بمكو ية تهادت التي ب كداس كايداكرن والاكمال درجد كالميم ي اس کی حکست سے مید بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے کہ وہ انسان کو ایک ذی معمل دشموراور مهاحب اختیار واراده کلوق بنانے کے يعد ادرائي زمين كى ب شار جيزول يرتصرف كى قدرت عطا کرنے کے بعد اس کے کارنامہ زعرکی کا حباب نہ لے۔ خالمول سے بازیرس اور مظلوموں کی داوری ند کریے۔ نیکو كارون كوجز ااور بدكارول كومز اشد ماوراس انسان مع بمي بير و مع من الميل كد جوايش قيت المانتي من في تير يردك تحين النائے ماتھ دنونے كيا معاملہ كيا۔ ايك باخبر عبر منعف اور طاقت ورکورنمنٹ باغیوں اور مجرموں کو ہمیشہ کے لئے ہوتمی آ زادلیس چوڑے رکھتی۔ای طرح وفادار اس پیندرعایا کی راحت رسانی سے چٹم ہوشی نہیں اختیار کرتی ۔ تو بھر کیے مکن ہے کہ خداوند قدروس جوز میں وآ سان کے تخت کا تنیا ما لک اور اپنی تديرو عكست معتمام تلوقات كالتظام اس فوش اسلوني سعقائم ركنے والا جود و مطبع اور عاصى كو يونى ممل چوز د \_\_ منرور ب كدايك دن وفادارون كووفاداري كاصله العاور مجرم اليي سزاكو سیجیں۔ پھر جب اس زعر کی ش مطبع اور عاص کے درمیان ہم ك ساف تغريق نيس و يكينة تورهية ما تا يؤسد كاكراس زعر كي کے بعد کوئی دوسری زندگی ہے جس علی سب کوآسانی عدالت ے سامنے حاضر ہو کر مربحر رہے اعمال کا مجل چکھنا ہوگا۔ والغردغوناان الحهد العركة الغليان

لَمِنْ لَكُمْ الْمُسْتَوَى عَلَى الْعَرَاقِ قَرآن مِاك مِن حسب موقع سات جكما يا ب(١) سورة الراف يل (٢) سورة يوس يل (٣) آیات زیرتفییر یعنی سورهٔ رعد بیس (۴) سورهٔ طله بیس (۵) سورهٔ فرقان عن (١) سورة مجده عن (٤) سورة حديد عن -اس جمله ك ضرور في تشريح سورة المراف إلى شوي باره بن في جا يكل ب. بيجله نُكُرُ اسْتَوَاى عَلَىٰ الْعَرَاقِ مَسْتَابِهَات فِس سِير بِي خداتعاً في كاعرش مخليم برجلوه اورقائم فرِما موثان كي شاك كالأق ے جس کی حقیقت خدا تعالی سے سوائسی کومعلوم نیس اور عرش پر قائم ہونے کے بیمعی نہیں کہوہ خداد تدفدوں بادشاہ کی طرح تخت پربینما مواہ کیونکدریو صفت جسم ہے جروضع اور بیتت کے ساتھ موصوف ہے اور اللہ تعالی اس سے پاک اور منز ہے۔ بعض علاديد كت إن كرم أن يرقائم موف يا قراريان سوي مرادے کہ حراث سے لے کرفرش انک اورفرش سے لے کر تحت افر کی كسباى كي بالدرت وتفرف من بدورية الدنوالي كي تخت حكومت برائي طرح قابض موفي كوفا بركرتا بيكراس كاكوني حساده كوشال كانتدامت باجرشد بالاند قبضية تسلط مل كاتم کی حراصت او گڑیڑی پائی جائے۔سب کام اور انتظام برابر ہور حق تعالی کے انستوی علی العراض میں سی حقیقت اور غرض و عامت بدوجة كمل موجود بي يعن آسان وزين بركال بمندواقتداراور برتم ك الكاندة من المائد تعرفات كالتي بعدك أوك اي وماسل ب جائدوسورج وغيره اتخرت براستدلال آ مے فرمایا حمیا کہ جا تداور سورج سب فرمان الی کے تالع ہیں اور الن کی رقمار مقدار مقررہ پر ہے مینی مقررہ رفمار سے ندکوئی آ کے بھا ہے۔ چیجے بھا ہے۔ برایک کی جال اور مزازل کے درجات مقررہ ہیں۔ اور قیامت تک ای جال سے چلتے رہیں مے۔ای طرح ترام عالم کی چزوں کے لئے اس نے قاعدہ اور فانون مقرر كرد كح بين جن ترمطابي جرجيز إيناابنا كام انجام دے رہی ہے۔ اس ممل اور جرت اگیر فظام کی نظامیاں اللہ مزوجل نے تنصیل کے ساتھ فاہر کر دی ہیں تا کدان کو دیکھ کر Kodžini kriti

### وهُوالْنِ يُ مِن الْاَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رُوالِسِي وَأَنْهُوالُمُومِن كُلِّ الْتُمَوْنِ جَعَيْلِ اور دو اباع كرأى في زين كو يعيلميا داور س (زين) من بهار اور نين بيداكين اور اس عن برخم ك بمان سه دو دو حم ك بيدا يَك

فِيهَا زُوْجَيْنِ النَّكِيْنِ يُغْشِي النَّهَالْ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَابْتِ إِلْهَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ فِي الْأَرْضِ

شب (کی تار کی کے وال کی روشی) کو چھیا دیتا ہے الن امور (خرکرہ) ٹی سوینے والوں کیلئے (قرحید مر) واکل (موجود) ہیں اور زیمن میں مد کا کا فیاد کا این ہے سرا کو بنا ہے ہوں ہے ہمرا ہے ہے ہو ان مر میں ہوائات عربی ہو ہو ہوں ہے ہو ہے ہے۔

قِطَمُ مُتَعِلُورْتُ وَجَنْتُ مِنْ اعْنَابِ وَزَيْمَ عُوْ يَغِيلُ صِنُوانٌ وَعَيْرُصِنُوانِ يَسْقَى بِمَآءِ

پائ پائر ( او پائر ) مالف تھے ہیں اور اگروں کے باغ ہیں اور کھوٹیاں ہیں اور کھو ہی ہیں تھا تھے ہیں کہا کے ہوے در با کرود سے اور اسلے علی ورسے تھی ہوتے

وَاحِيا وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضِ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي الْأَكْلِ اللَّهِ لِللَّهِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥

اور نظر افعائي تو آسان جائد مورج اورب شارستار دربان حال سے كبدر بي كر مارا بنائے والا بدى قدرت و مكمت والا ب ينج عالم و نيا پرنظر والوتو اس زمنى نظام ميں بہت ى نشانياں بيں جواللہ كر بي من سے كئے كافی جيں۔

چانچان آیات می مقایا جاتا ہے کہ اللہ نے کسی وسی زمین پیلائی پھر اس میں جگہ جگہ اپنے اپنے مقام پر ہے ہوئے پہاڑ بنائے ساتھ ہی اس میں دریا عمل نالے جاری کے تو گویاز مین پہاڑ اور دریا دری کا موجود ہونا ہی اللہ کے وجود کی روش دلیش ہے۔ پھر حرید فود کرد کے تو دیکھو کے کرتمہارے کام کی ساری چیز ہے گی ای زمین میں پیدا ہوتی ہیں۔ بھی تم نے سوچا کہ آئیش کون پیدا کرتا ہے۔ انسان زیادہ سے ذیادہ الی چانا ہے جن وال دیا ہے اور بھی ز مین کی تخلیق سے قد رست البی پر استدال ل گذشتہ بت میں قوحید کا مضمون شروع ہوا تھا اور بتلایا کیا تھا کہ او نے آسانوں کو بغیرستون کے پیدا کرنے والا جا ہم کا سورج کو مقردہ دفآر اور معین وقت تک چلانے والا۔ عالم کا انتقام کرنے والا بحض اللہ تعالی ہی ہے لہذا وی لائق پرسش و الوہیت ہے۔ گذشتہ آبت میں بلند آسانوں کا ذکر ہوا تھا اور آسانوں کے ساتھ جا عرسورج کا بیان ہوا تھا۔ اب زین اور زیمن کے مخلف احوال اور اس سے تعلق رکھنے والی مخلف چیز وں کا دکر فرمایا جار ہاہے۔ کو یا اللہ اعز وجل کی پیچان اور اس کی ہت کا دکر فرمایا جار ہاہے۔ کو یا اللہ اعز وجل کی پیچان اور اس کی ہوئی ہیں۔ کی شہادت کی نشانیاں انسان کے کرو ہر فرف پیملی ہوئی ہیں۔ موجانی ہیں۔ ہرشاخ کی شکل جدا کھاوں گی خدور توجے اور کیفیت

الی بھی فرق۔ کوئی خوشبو دار اور لذیذ ہے کوئی بدیوار اور بدعرہ

اوجود کیدغذاسب کی ایک ہے۔ ایک بی پائی سے سراب بوجہ تے

ہیں۔ ایک بی سورج سے گری حاصل کرتے ہیں۔ زمین مجی ایک

علی ہے چھر یے انواع اور اقسام کے چھل پیدا ہونا اللہ کی حدیث اور
قدرت کی نشانی تیں آو کیا ہے؟ یہ سب برا این قدرت ہیں۔ دااکل

ربوبیت ہیں۔ شواجو صنعت ہیں۔ آ جار الوہیت ہیں۔ کی کہ داوال کے لئے اور ان اور فور کرتے ہیں اور

یسیرت ورائش رکھنے والوں کے لئے اور ان اور فور کرتے ہیں اور

مصنوعات سے کام لیتے ہیں۔ سوچتے ہیں تی جھتے ہیں اور فور کرتے ہیں اور

مصنوعات سے مانع پر استدادال کرتے ہیں جس سے اس نتجہ پر

مصنوعات سے مانع پر استدادال کرتے ہیں جس سے اس نتجہ پر

مضنوعات سے مانع پر استدادال کرتے ہیں جس سے اس نتجہ پر

مضنوعات سے کہ اللہ موجود ہیں وقود کرتے ہیں اور خور کرتے ہیں اور

مشنوعات سے کہ اللہ موجود ہیں وقادر مطابق ہے۔

یعض علایے تا بعین سے منقول ہے کہ بھی مثال تی آدم کی

ہون کے دھر اُلمان و کفریں

منتف ہیں۔ کوئی ضبیت ہے اور کوئی طیب اور جس طرح پائی

زین کے منتف قلعات ہیں مختف اثر پیدا کرتا ہے ای طرح

کلام الی مختف قلوب میں مختف اثر پیدا کرتا ہے۔ جیسا کرخود
قرآن کریم ہیں ارشادہ۔ وَفَتَوْلُ مِنَ الْقُوْانِ مَلفَوَ شِفَاةً
وَرَ حَمَةً لِلْمُوْمِنِيْنَ وَلَا يَوْلُهُ الْعُلَالِمِيْنَ اللهُ عَسَارًا لِعِنى بِ
قرآن مونوں کے لئے شفاہ اور رصت ہے اور بھی قرآن طالموں کو خارہ میں قرآن

مملی یانی مجی و سدیتا ہے۔ کیکن آ مے اضان بالکل بے بس ہے بالشى بكاس يعل بداكنا باديكل بمعطرح طرح اور حم مر مسيعتي كى كوشيرى كى كورش كو في جعونا كو في بوا يجربر نوع كيل ك دومفتس بيداكس تعن زو الاه جديد سائنس محقيقات نے بیا بات کردیا ہے کہ اس عالم میں کوئی پھول اور پھل ایسانہیں جس میں دونوں صفیق نرو مادہ نہ یائی جاتی ہوں۔ بھرون رات کے تظام كى طرف خيال كروالله في شب دروز كاسلسله قائم كيارون كي روشیٰ کورات کی تاریجی سے وہی جمیاتا ہے۔ اور رات کی تاریجی کو دور کرے دن کی روشن سے دی اجالا کرتا ہے۔ کیا بیآ ب بی آپ موتار بها ي السب التقامة الدنقر فات كاعرف الااتال جي جنبيل وي الوك مجمد سكت جل جن شي موج والمرك عادت موجود ےان کا خور اگر ان کواس نتیجہ بری بنج کر رہتا ہے کہ ان مس کا بنانے والله محران عن أيك ووسر المحقلق اوروبل بيداكر في والا أيك الله ال ب جس في الى قدرت كالمداور مكت بالندس بيسلسلد الأنم كردكما ب- ومرزين ايك بي ين اس ك فروع الف إي باوجود يكدبانهم متصل بير محرخاميت كيفيت حواج اورقابليت ش جدا جدا ہیں۔ کو کی کلزاشور ہے کوئی قائل زراعت کوئی سحت کوئی نرم كولًى سياه كولى مرخ أيك كلزا يخريلا بي تود مراديتنا تيسرا فيكني ثي كا كمى ككزيه كاآ وها حصر خراب به آوه الهما غرض باوجود يكه ماده کی مکسانی کے خواص مداجدا ہیں۔ایدا کیوں ہے؟ صرف اللہ ک قدرت ملم وتعكست اورافقيارواماده كسبب بسي بعرزين برمخلف اقدام كدودت بير-باغ يراطرح طرح كى كميتال بي أيك ج سے دوشاند لک ہے کی عدا کید موتا ہے اوراد پر مال کردوشائیں

وَإِنْ تَعْبُ فَعِبُ فَعِبُ قُولُهُمْ عَرَادًا كُتَا تُوْرًا عَلَيْ خَلْق جَدِيْدٍ هُ الْوَلِيْ الْدِيْنَ الدارَة عِنا مِن عَهِد وَلَ مِن الدَّهِ عَلَيْهِ الدَّيْنَ الدَارَة عِنا مِن عَهِد وَلَ مِن الدَّهِ عَلَيْهِ الدَّيْنَ الدَارَة عِنا مِن عَهِ وَلَيْهِ الدَّارِة عِنا مِن عَهِ وَلَيْهِ الدَّيْنِ عَلَيْهِ مَ الدَّهِ الدَّلِي الدَّيْنَ الدَّهُ الدَّالِي الدَّهِ الدَّيْنِ الدَّ الدَّهُ الدَّالِي الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّهُ الدَّ الدَّهُ الدُهُ الدَّهُ ا

کران پر خاص جوہ (جو ہم چاہتے ہیں) کیں گئی بازل کیا گیا آپ مرف والے ہیں اور ہرقم کیا ہوتے ہو آئے ہیں۔
وَالْ اورا کُلُونَ اَلْجَبُ مِ جَبِ کُونَ کُیْلُ وَقِی کُلُونِ کُیْلُ بِالْکِیا آپ مرف والے ہیں اور ہرقم کیا گئی مَلُونِ مَنْ اِنْکُلُ مِنْ اِنْکُلُ کُلُونِ کُل

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كى رسالت بركفار كي تمن شبهات

کفاد کمہ کوآ تخضرت ملی الشطیہ وسلم کی نبوت ورسالت پرتین شہات تھے اوران تینوں شہات کے جواہات مع وعیدو تہدید کے
ان آیات میں دیے مجھے ہیں۔ پہلاشہ کفار کا پیر تھا کہ آتخضرت ملی الشعلیہ وسلم بیعلیم دیے ہیں کدانسان سرنے کے بعد ووہارہ زعرہ
موگا اور پینٹل میں نہیں آتا کہ جب ہم مرکز می میں ل جائیں گے تو کیا پھر نے سرے سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کیے نبی ہیں جو مال
اور ناممکن کی خبر دیے ہیں اوراس پر ایمان لانے کو کہتے ہیں۔ دوسرا شبہ بیرتھا کہ آگر آپ نبی ہیں تو انکا و نبوت پر جس عذاب کی آپ
وعید ساتے ہیں وہ عذاب کو ل نہیں آتا ؟ تیسرا شبہ بیرتھا کہ جن جوات کی ہم فرمائش کرتے ہیں وہ کو ل نہیں خاہر کے جاتے۔ ان
شخوں شبہات کے جوابات ان آیات میں دیے مجھے ہیں۔

سب سے بوھ کرامی فزاآیت

حضرت ابن عباس جو آئضرت ملى الله علي ولم حرمشهور سحاني جي فرمات جي كد قرآن مجيد من سب سے علاق كر ر اميد اور رتسل بحل آيت ہے۔ وَ لِكَّ رَبِّكَ لَكُوْ مَغْفِرَ وَ لِلَّالَٰ اِلْكُوْ مُعْفِرَ وَ لِلْقَالِ عَلَى ظَلْمِيهِ اور وَ لِكَ رُودوگار لُوگول كرت من باوجود على ظليمه اور ويشك آپ كار وردگار لوگول كرت من باوجود ان كي زياد تيول كرصاحب مغفرت ہے۔

#### تيسر ےشبدکا جواب

تيسراشه كفاركاميرتفا كه جومجزه ونشاني جم طلب كرتج جي وه كيون يس طاهركيا جا تا-اس كاجواب بدويا كيا كرفر مأتى مجوات كا پورا کرنا بیر پیغمبراورنی کے افتیار ش نیس بیرتو خدائے ذوالجلال کا کام ہے۔وہ جومجز و تیقیر کی تقدیق کے لئے باہد و مطائے مجر الشاقانى في آب كى جوت البت كرف ك كي صد بالمجوات ظاہر قرائے اور کفار نے ان کوائی آسموں سے دیکھا مرب لوگ ضدى وعنادى إلى كرجوهور وأتيس وكهايا جاتاب الصحاد كروية ہیں۔اور مے مجروی فرمائش کرتے ہیں اس کئے ان کی ہر ہر بات ير مجره وكهانا بالكل عبث ب-الغرض بي كافرض اي قدرب ك خرخوان كى بات سنادى بور برائى كمبلك انجام يركول كوآ كاه كروير - يبيلي محى برقوم كى المرف بادى يعنى راه بتانے واسلے اور نذير لعن ڈرانے والے آتے رہے ہیں ان می سے سیکی کاوموئ تن کہ جومیجزہ معاندین طلب کریں محے دہ ضرور دکھلا کر دہیں ھے۔ بان خدا كى رادوكها نا ان كا كام تقاروونى كي ملى الشرعليدوسلم كا كام ب-البته كذشته البياءوه خاص حاص قوم ك في مادى عفد في صلی الشطیه وسلم دنیا کی برقوم کے ساتے بادی ہیں۔ يبليشبركا جواب

پہلا شہدینی آخرت اور بعث بعدالموت سے اٹکار کے معالی بتلایا جاتا ہے کہ بینا دان و ناقیم جو بڑے تیجب کے لیجہ میں کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مرکز ایک بار خاک موسے تو وراصل جرت اور تعجب کے قابل و خود بیان کا اٹکار ہے بینا وان اٹنا ڈیل سوچنے کہ جب نے قابل و خود بیان کا اٹکار ہے بینا وان اٹنا ڈیل سوچنے کہ جب فودا نمی کے اقرار کے مطابق خدا تلوق کو تحق عدم سے بیدا کر چکا ہے اور برابر بیدا کرتا رہتا ہے تو اس کے لئے ان کا اعاد و لینی دوبارہ و بیدا کر دینا اور شکل دے و بیا کیا مشکل ہے؟ مداوئد قد وی کی شہنشائی سے مشر بیل تو ایسے باغیوں کا انجام خداوئد قد وی کی شہنشائی سے مشر بیل تو ایسے باغیوں کا انجام بین ہوتا ہے کہ مجھ میں طوق اور ہاتھ ہیر میں جھٹ یاں اور بین ہوتا ہے اگل جو تقیقت میں بینا کرابدی جیل خاند میں ڈال دیتے جا کیں جو تقیقت میں ایس جو تقیقت میں ایس جو تقیقت میں ایس جو تقیقت میں ایس کے دائی بینا کرابدی جیل خان بنایا گیا ہے۔

دوسرے شبہ کا جواب

اس کے بعد دوسر سے شبر کا جواب دیا جاتا ہے۔ کفار کہتے
تھے کہ اگر آپ ہی ہیں تو جلدی عذاب منگا دیجئے۔اس کے
متعلق بتلایا جاتا ہے کہ پہلے بہتری قوموں پر عذاب آپ چے
ہیں۔تم پر عذاب آ جاتا کیا مشکل ہے گریات مرف اتن ہے کہ
پروردگار اپنی شان حلم اور عنو ہے ہر چھوٹے بڑے جرم پر فورا
گرفت جین کرتا۔ وولوگوں کے ظلم وستم و کھی اور درگز رکرتا رہتا
ہے۔ جن کہ جب مظالم اور شرارتوں کا سلسلہ عدے گز رجاتا ہے
تو پھرائی کے بتاوکن عذاب ہے بیجنے کی کوئی صورت تیس راتی ۔
تو پھرائی کے بتاوکن عذاب ہے بیجنے کی کوئی صورت تیس راتی ۔

وعا سیجے جی تعالی کاشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے تعمل ہے ہم کوتو حدور سالت پرایمان کی دولت عطافر ہائی۔ حق تعالی ہم کواچی تابعداری کی توفیق کا ملہ عطافر ہائیں۔اور جواللہ اور رسول کے احکام ہم بھے پہنچیں بلاچوں وچرااور شک دشبہ کے بغیر دل وجان سےان کوشکیم کر کے ان پڑھل ویرا ہونے کی سعادت نصیب فر مائیں۔ وَالْجَوْرُدُ مُؤْوِنًا أَنِ الْحَدِّدُ لِلْهِ لِنَهِ الْعَالَمِ بِنَنْ الْحَدِّدُ لِلْهِ لَتِ الْعَالَمِينَ المالية الموجد باره-١٣٠٠ المالية الموجد باره-١٣٠٠ ، كُلُّ أَنْ فِي وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزُدُادُ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ ﴿ ب فرریتی ہے جو کھ کی مورت و مل رہتا ہے اور جو کھ رم ش کی بیٹی مولی ہے اور بر شے اللہ کے ترویک بیشیدہ اور گاہر مخرون کا جائے والا ہے سب سے بوا عالیثان ہے تم میں سے جو کوئی بات ورجونكاركر كياور جوفع كين واست عن جهب جاد ساورجوون عل سيله مجرس برس ب برابر میں برفقس کیلئے مجموفر شیتے ہیں جن کی بدی ہوتی رہتی۔ ڮۅؘۄڹؙڂڵڣؠؽڂڣڟۏؽ؋ ڡؚڹٲڡۧڔڶڵؿڗٳڽٙٳڮٳڵڮڮڮڮڝؙ ؙۼۅؘڡڹؙڂڵڣؠؽڂڣڟۏؽ؋ڡڹٲڡۧڔڶڵؿڗٳڽٳڶڰڵڮڮؽڮڝؙ اس کے آگے اور کچھ اس کے بیلھے کہ وہ بھکم خدا اِس کی حفاظت کرتے ہیں۔واقعی اللہ تعاتی کسی قوم کی صافت میں تشکر ٹیس کرتا بِهِمْ وَإِذَا آزَادَ اللَّهُ بِقَوْمِ سُوَعًا فَلَا مَرَدَ لَا وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالِ یے سادہ جب الشین آل کر آو م رسیب والرا تجویز کر لیا ہے تھراس کے بٹنے کی کئی صورے ٹیمی ساورکوئی خدا کے موالی کا معامل تھی وہتا لَلْذَاتُ إِيَّا لَمُ بِاللَّهِ مِنْ مُعْمَدِ لَى مُعْمَدِ مِن مُعْنَى إِلَيْنَ الْفَيْ مِرَادِهِ وَكَالورهِ النَّيْسُ سَرَاتِ الْأَلْسَافُ رَمِنَ وَمَالورهِ وكان ادر بر التي وج إعد كذاس كاندي إيدة كاله الدان ع الخياد الذي الماند م البُنْعَالَ بَعْرِيهِ إِنْوَلَامِهِم إِمِنْكُوْمَ مِنْ الْمَنْ فِي أَسُوْ آبِرَهُ كِي الْفُولُ بِك لَهُ استَكَ مُعَلَّيْتُ يبر عدار مِنْ أَيْنِ يدُينِهِ الرائن )كما بكت وادر أمن خَلَيْه السك يتب إيمنظلوك دواكرها عدارت مِن مَاجِ أَيِ أَنْفِيهِ مَد البنورون مِن (افي مالت) وَإِذَا اوروب [لادروك اب لله الله عليه من المؤور من المؤور ال لَنَا اسْتَصَلِيَّ الْمُنْ اللَّهُمْ الحَدِيَّ إِنَّ مُذَوِّتِهِ مِن حَدِوا مِنْ قَالَ مَنْ مدواراً

علم البي كانمال

ان آیات مل جلایا کیا کداللہ تعالی وہ چیزیں جانے ہیں تم نیس جانے مثلابدوی جات ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچد کیما ہے۔ ترب مادہ ہے۔ پورا ہاد مورائ خوبصورت ہے یا بوصورت ایک ہے یا زیادہ پوری مرت میں پیدا ہوگا یا کم زیادہ میں رزعدہ ہوگا یا مردہ غرض دہ ہر چیز کو ہر حالت میں اس کے اندازہ اور استعداد کے موافق قائم رکھتا ہے اور ہر کلی چیز سے دائف ہے اور ہر کھکی چیز کوئھی جانبا ہے۔ میج بخاری وسلم کی روایت ہے رسول الله صلی الشرطیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کیتم بٹس سے ہراکیک کی پیدائش یہ دن تک اس کی ما**ں** 

کے پیٹ پی جمع ہوتی رہتی ہے پھرائے ہی دنوں تک بصورت ہے ہو است کا دو گوشت کا لیے ہو است کا دو گوشت کا لیے خون کے رہتا ہے پھرائے ہی دنوں تک وہ گوشت کا لیے خرشتہ کو بھیجا ہے۔ چھرائوں کے کھنے کا بھی ہوتا ہے اس کا رزق عمر نیک دیدہونا۔ فرض ہر حالت ہر کیفیت اور ہرنوجیت مقدر ہے اور کوئی چیزاس کے احاط علمی سے خارج میں ۔ ابتدا اس نے اپنے علم کے بموجب ہر چیز کا تخصوص انداز و کر لیا اور و بی تخصوص انداز و کر لیا اور و بی تخصوص انداز و کر لیا اور و بی تخصوص انداز و

انسانول کے بقوال وافعال کاعلم

علم الی کاعموم بیان کر کے بناظ مناسبت مقام انسانوں کی نسبت فر ایا جاتا ہے کہ تمہارے جرقول دفعل کو بھاراعلم محیط ہے جو بات تم دل میں چمپاؤیا آ ہت کہواور جوطانیہ بھاد کر کھونیز جو کاموات کے اندھیرے میں پوشیدہ ہو کر کرواور جودن وہاڑے برسر ہازار کرو۔ ودوں کی میشیت علم البی کے اعتبارے یکسال ہے۔

انتظامات البهيكا كمال

آگاند تعالی کال انظام کی حالت بیان کی جاتی ہے کہ
بات مرف اتنی تق تبیں ہے کہ اللہ تعالی ہر مخص کو ہر حال جی براہ
ماست خودد کی دہا ہے اور وہ اس کی تمام حرکات وسکنات سے واقف
ہے بلکہ مزید برآ اللہ کے مقرر کئے ہوئے گران فرشتہ بھی ہر مخص
کے ساتھ گے ہوئے جی اور اس کے پورے کارنا مرز ندگی کا ریکار ڈ
محقوظ کرتے جاتے ہیں۔ تو گویا خدا کے فرشتہ بطور تکہبان اور کا فظ
کے بندوں کے ارد گروم قرر ہیں جو آئیں آخوں اور تکلیفوں سے
بیاتے رہے جی اور ان کے اعمال لکھتے جاتے جی جو پود پود

آتے جاتے رہے جی اور ان کے اعمال لکھتے جاتے جی جو پود پود
فرشتے انسان کے وہ کی باکس جائب والا برائیاں لکھتا ہے۔ یہ فرشتے
انسان سے بھی جدا نہیں ہوئے۔ ای طرح دوفرشتے ہیں کے آگ

جیجے ہیں جواس کی مفاظمت اور راست کی جرح ہیں۔ بید لئے
دہنے ہیں جواس کی مفاظمت اور راست کی گیا۔ پس برافتانی ہروت ہا۔
فرشتوں میں دہتا ہے۔ دو کا تب اٹھال داکیں باکس آور دو گاہیائی
کرنے والے آگے ویجھے۔ چٹانچے عدیث میں ہے کہ تم میں فرشیقہ
آ کے جاتے دہنے ہیں۔ دات کے اورون کے اوران کا کیل می اور
عمر کی نماز میں ہوتا ہے۔ جب فرشیق آ سان پر چڑھ جاتے ہیں تو
بوجود ملم کے اللہ جارک و تعالی ان فرشتوں ہے ہو چھتے ہیں کہ تم نے
میرے بندون کو کس حالت میں چھوڑا۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ تم
میرے بندون کو کس حالت میں چھوڑا۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ تم
عمل میں ندون کو کس حالت میں جھوڑا۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ تم
عمل میں ندون کو کس حالت میں جھوڑا۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم
عمل میں ندون کو کس حالت میں جھوڑا۔ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم
عمل میں ندون کو رہے جس کے اور نود نماز میں چھوڑی دیر مجد میں
عمل میں کہ ہم نے فان طال بندوں کے مجد میں بایا۔

حق جل شانئے اس عالم کو عالم اسباب بنایا ہے۔ ہر چیز کے لئے فاہر میں ایک سبب فاہری بھیا کیا ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ نے بچھ باطنی اسباب و ذرائع بھی پیدا کے ہیں جن کو ہماری آئیسیں دیکھ بیل سنیں سالمی اسباب میں سیطانکہ ہیں جو ہماری حفاظت کا ایک باطنی سبب ہیں۔ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان طائکہ حفاظت کو ایک باطنی سبب ہیں۔ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان طائکہ حفاظت کو جم سے بلائیں دفع کرنے کا آیک سبب و ذریعہ بنایا ہے۔ موسی کا کام بیسب کہ این کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں سبب و ذریعہ بنایا ہے۔ موسی کا کام بیسب کہ این رکھتے ہیں ایمان لائے جسے ہم کرا آ کا تین نے وجود پر ایمان رکھتے ہیں آگر چدنہ وہ ہمیں نظر آتے ہیں شدان کی کمارت کی حقیقت اور کی شامان حفاظت کا ذکر تھا۔

معيا تمب كي وجوحات

اب آسے ان آفوں اور معیبتوں کا ذکر قربایا جاتا ہے جو بدا تھا اور معیبتوں کا ذکر قربایا جاتا ہے جو بدا تھا اور مثالیا جاتا ہے کا اللہ تعالیٰ اور میریائی سے جو جیشداس کی طرف

٠ مُنْ الْمُنْ ا امادہ کرے۔ لینی قوم کی بدیتی ادر بدا محالی ہے بی فیت پھین کر ان کی ذلت دخواری کاارادہ فرما کیں قو پھروہ برائی کسی کے بالے می تیں سنتی ۔ شرکسی کی مداس وقت کام ویتی ہے سوائے خدا سے کو کی مددگار فیس ہوتا جو بلا کو دفع کر سکے حتی کہ وہ فرشتے جوان کی حفاظت کے سلے مقرر میں دہ بھی تھوڑی ویر کے لئے علیمہ ہوجاتے ہیں۔ جو جاتے ہیں۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ انسان کی حفاظت کے لئے کھ فیمی فرشتے ہر دفت مقرر رہیجے ہیں اور ان کا جادلہ ہوتا رہتا ہے اور جب تک انسان خودائی حالت نہ بگاڑے اللہ تعالیٰ اس کو برباد تیں کرتا۔ جب وہ خود اسباب ہلاکت فراہم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اٹی فیت چین لیتا ہے۔

سے ہوتی وہ اللہ تعالی کے مراق مراق کورم نیس کرتا۔ جب تک اٹی اوق وہ اللہ تعالی کے دو اللہ تعالی کے ساتھ در بد لے۔ جب دوا پی روش اللہ تعالی کے ساتھ بدل دسے ہیں اور بجائے شکر لیمت کے تغران لیمت اور غظت و معاصی ہیں جتا ہو جائے ہیں تب اللہ تعالی کی طرف ہے آ فت ومصیبت آتی ہے۔ جب بندے اللہ تعالی کے ساتھ غیروں کا سا معاملہ کرنے گئے ہیں۔ بندے جب اپنی حالت بدل دسے ہیں کہ بجائے طاعت کے سعصیت کرنے گئے ہیں تو باللہ تعالی ہی ان سے اپنے فضل دعتاجت کو اٹھا لیتے ہیں جب کی اللہ تو اللہ تعالی ہوجائے وہ وہ تو میں اللہ تعالی کے مدینے ہیں ارشاد ہے اور بالا خر تبائی کا مند دیمتی ہے جیسا کہ صدیت ہیں ارشاد ہے اور بالا خر تبائی کا مند دیمتی ہے جیسا کہ صدیت ہیں ارشاد ہے اور بالی کا مند دیمتی ہے جائی کا مند دیمتی ہیں ارشاد ہے اور بالی کا مند دیمتی ہے جائی کا کھنے تو میں کہ کو وہ ہے اور جب اللہ تعالی کی تو م سے برائی کا کا دیمتی ہے جیسا کہ صدیت ہیں ارشاد ہے اور بالی کا کو میں ہوائی کی تو م سے برائی کا کا دیمتی ہے وہ اللہ تعالی کی تو م سے برائی کا کا دیمتی ہیں جب اللہ تعالی کی تو م سے برائی کا کا دیمتی ہیں جب اللہ تعالی کی تو م سے برائی کا کا دیمتی ہیں جب اللہ تعالی کی تو م سے برائی کا کا دیمتی ہو جائے دیمتی کی تو م سے برائی کا کا دیمتی ہو جائے کی تو م سے برائی کا کا دیمتی ہو جائے کا دیمتی کی تو م سے برائی کا کا دیمتی ہو جائے کا دیمتی کی تو م سے برائی کا کی تو م سے برائی کا کا دیمتی ہو جائے کا دیمتی کی تو م سے برائی کا کا دیمتی کی تو م سے برائی کا کی تو م سے برائی کا کا دیمتی کے دیمتی کی تو م سے برائی کا کا دیمتی کی کی تو م سے برائی کا کا دیمتی کی کا دیمتی کی کی تو م سے برائی کی کی کا دیمتی کی کا دیمتی کی کا دیمتی کی کی کی کا دیمتی کی کی کی کا دیمتی کی کا دیمتی کی کا دیمتی کی کا دیمتی کی کی کا دیمتی کی کا دیمتی کی کا دیمتی کی کا دیمتی کی کی کی کا دیمتی کی کی کا دیمتی کی کی کا دیمتی کی کائی کی کا دیمتی کی کی کا دیمتی کی کا دیمتی کی کا دیمتی کی کا دیمتی

دعا شيحتے

الله تعالی نے جو ظاہری و یا فی دینی و دیندی تعییں ہم کو مطا کررکی ہیں ان پر حقیق مشکر گزاری کی ہم کور فق ہو۔
مشکر گزاری کی ہم کور فق ہی مطافر ما کیں تاکہ ان نعمتوں میں ترقی ہو۔
یا اللہ است مسلمہ کے تق میں خیر کا فیصلہ فرما دینجے ۔ اور ہمارے بگڑے ہووں کو سنور نے کی تو فیق عطافر ما دینجے اور شمنان وین اسلام کے لئے متوبت کے فیملہ فرما دینجے اوران پرامی سزائی جاری فرما دینجے کہ چوکوئی این کی مدکونہ کی سکے آھیں۔
دینجے اوران پرامی سزائی جاری فرمادی تھی کہ چوکوئی این کی مدکونہ کی سکے آھیں۔
والدی دینو کی قرائی المیکٹریل اوریت الفیلی بین

المراجعة المرعد باره-۱۳ مسرو وابياب كرتم كونكل دكها تاب جس سے ڈرمى موتا ہے اور أميد مجى موتى ہے اور وہ بادلوں كو بلند كرتا ہے جريانى سے محرے ہوتے ہيں ساور زعد ( فرفت كار) ك الرَّعَدُ بِحَمَدُهِ وَالْمَلْيِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ ۚ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهِا مَنْ يَشَاءُ تعریف سے ساتھ آگ یاک مان کرتا ہے اور فرشتے ہی اس سے خف سے اور وہ بھلیاں جیجا ہے گر جس ، علیب کرا منا ہے وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوسَدِينُ النِّعَالِ فَكَ دُعُوةُ الْحَقِّ وَالْكِيْنَ يَكُعُونَ اور وہ لوگ اللہ کے باب چھڑتے ہیں حالاتکہ وہ بڑا شدید القوت ہے۔ سما ٹھارنا آس کے لئے خاص ہے۔ اور خدا کے سواجن کو بہالوک ٹھار ت کواسے ایو دعظود نیس کرسکتے جتنا یانی اس مختس کی درخواست کوحظور کرتاہے جواسیے دونوں باتھ یانی کی مگرف پر کیا نے ہوئے ہوتا کہ واسکے لِل@وَلِلهِ يَسْمُهُ مُن فِي السَّمَاوِةِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا نستک (اُزکر) آباد سعاد دواس کے مستک آنے دانوی سادیکا فروں کی (اُن سے)درخواست کریا تھی ہے اور اُڈری کے سائٹ سے مرح کے موستے جی میٹنے آسانوں میں جی

اور مقبة زين من بين خوى ساور مجودى ساوران كرسائ محى مح اورشام كوتول من -

اللَّذِي ووجرك الرُّونِيكُور فهيم وكمانات النَّهُ فِي كُلَّ حَوْقًا وُواسَدُكُوا وَطَهُمُا الميدولان في كا ويُنونين اواخاتاب الزغد كرج إلى المعكنية اكتافريف كالماتحد وَهُمْ أُورُوهُ ۚ يَعِيَا وَلُونَ جُمُرُكِ مِن ۚ فِي لِللَّهِ اللَّهِ عَبِي إِن لِللَّهِ اللَّهِ عَل كر لَهُ الركولُ دُعُولُةً كِارُهُ الْكِينَ مِنْ وَالْكِينِينَ اور قِن كُولُ وَالْكِينِينَ وَهِ الرِينَا فَي الرائين وها المِنْكرو | كَنْهَا لُوحِطْ فِيْتِ يَهِ يُؤْدِدَ | كُلُونِيُو الْنِي تَعْلِيلِ | إِلَى الْكُلَّو إِنْ فَالْمُرف اً هُوُ وَوَ [ بِبَالِنِهِ اس تَك تَخْفُهُ وَالَّهُ | وُمُالورُ ثُلُ إِنَّا لِهَارِ أَنَّى | الكَفِرِ بُنَ كافر (تَق) إِلاَّ سواتَ والأركض اورزعن وَيُلُو الدائد في كُول يُنْهِدُ مِده كرتاب مَنْ يو في على التفويج آسانون طَوْعًا خَرْبُ سِي أَوْكُوها إِناخِرْق \_ أَوَظِلْلُهُ فِي الرابِ كِماتَ إِيالْفُدُو مِنْ أَوْادِ الراسكال عام

قدرت الهييكا كمال

ان آیات سی الله تعالی کے کمال عظمت قدرت وابیت کامیان فرمایا جارہا ہے۔ مقصود جس سے دعی تو حید الوہیت کا ثابت كرنا ہے بياتو ظاہر ہے کہ الوہیت کا استحقال ای کوہوسکتا ہے جس کی طاقت وقدرت سب سے بڑی ہو۔جس میں تقع وقتصان پہنچانے کی آوت ہو۔ جو

اللدكي توحيد ك بارك يمل جمكوت بي أوراي ك ساته شريك تغبرات بين رونيا كي اكثرمشرك قويش بكل كي تؤكي و مرج كوكسي ويوتا كرجر به كي طرف منسوب كرتي بين- حالاتك جس خدا کے قلام کا کات کی کارفرمائیاں اتنی جیب اور مظیم مول اورجس كااحتياراورا فكذارا تامد كيراوركال موييناوان ا ك ضدا كے مقابله ش دوسرول كولاتے بين اوراس كى ذات و صفات عل دومرول كوشريك كرت بيل - واسعيدوان باطله جن کی پرستش الل کفروشرک کرتے ہیں ان کے اندر ہمہ کیر لذرمته اور جبروتي طاقت مونا تؤ در كنار اتني مجي ان كوقدرت فیس کراہے پرستاروں اور بکارنے والوں کی دعا بن **تول** کر سكيل إدركمي فتم كانفع كالجاسكين إنتصان بالجاسكيل بالتصان دفع كركيس وعلى وعاصرف اللدى كحضور مي موعتى ب. سننے کی قوب تول کرنے کی قوت اس اسکیے میں ہے اس کے علاوه كسى اوريب وعاما تكناحما فتت بحض تمين تواور كياب يمي اور يس كوكى اختيارى كب ب؟ فيرضواكية معمض ونيا وكرف اور دا وفریاد کرنے کی مثال دی سے کر بیسے کوئی احق بیاسایانی جيئ ب جان ادر ب اداده چيز کي طرف اي اميد ير باتحد پھیلائے رہے کہ پائی ازخوداس کے منہ تک بھی کراس کی بیاس بجماد سے اتواس سے بدھ کرجانت کیا ہوگی۔

معتمند کا تئات میں غور کرکے معرفت البی حاصل کرتے ہیں

اخر ش ہتلایا جاتا ہے کہ عالم ش افواع واقدام کی تلوقات ہے۔
اور سادی کی سار کی النہ کے مقرد کردہ نظام کے تالع ہے۔ کوئی چزاس النون قدرت کے باہر تیس جاسکتی جواس کے لئے مقرد ہے۔ کوئی اللہ کو مانے یا ندمانے لیکن ہے اس کے تقم کے ماتحت شعود رکھنے دائی تلوق ہویا ہے تعود سے قانون قدرت کے ذریقم ہیں۔ کی چز کی ذات ہویا اس کا سار کوئی ضابط الی سے خارج تھی ہے ہیں۔ تو بعض کی ذات ہویا اس کا سار کوئی ضابط الی سے خارج تھی ہے ہیں۔ تو بعض کی ذات ہویا اس کا سار کوئی ضابط الی سے خارج تھی ہے۔

مرنی بھی مواور مصیبت کے وقت کام بھی آئے۔ چنانچان آیات ش الله تادك وتعالى كى بيصفات بالشركت غيرب يميان فرما كريد ثابت كياجاتا بكروي معبود برحق اورال مطلق بهاور اللاياجاتا ب كرتم بكل كونيكت موئ و يكيت موتهمار رول اس سه دوشت مجی کھاتے ای اوراس سے بارش کی اسید بھی ہوتی ہے جس سے بوے بوے فائمے یکنے کی امید دکھتے ہو۔ اللہ اس کے ساتھ بعادى موسلادهار جدواساله بادل آسان برافعا تاسيسكرك اور كرن كي واز منت مو - يدعوفرشته بجوالله كي في بيان كرما ب-مديث مين آيا ب كدره وايك فرشته بي وكل كورس سے بادلوں کو باکٹا ہے ۔ رعد کی حیج اگرید انسان اور دیگر حيوانات نبين تجمعة مرهبت ناك آوازسب سفته بين ربادل ك كرج الله كي قدرت ويكماني كوبزيان حال بيان كرتي باور دوس فرشت الشرك ورساس كالنج يس مشنول مومات میں۔ غرض بیکد برق ورهداس کے تہر کی نثانیاں ہیں جس سے بندون كودرا تاميم فهرمال إجانا بكركرج كرماته الله تعالى جس برجاب بكا مراجى ديتاب مضوط بهاز مضوط مكان-اورسز درخت كونى چزيمى اكراس يرجل كرجات توسالم جيس بچتی۔ بیتو اللہ تعاتی کی جمروتی طاقت ہے کہ وقمن اس کے تبعنہ ست فکل نبیس سکنا . حدیث ش ب کسا مخضرت معلی الله علیه و کلم نے حرب کے ایک متل رکیں کے پاس دورت اسلام کا بیغام بھیجا و منظر بولا كماللدكارسول كون بها اوراللدكيا جزيه سون كا ہے یا جاعمک کا یا تاہے کا؟ تیمری مرتبہ جب اس نے ہے محسنا خاندالغاظ كيرتو فورا أيك بإدل الخااوراس بريجل كرى جس ے اس کی کھویڑی او گئی۔ اور جل کر بلاک ہو کیا۔ انسان کی ناشکری دکمراہی

و مع مثلاً يا جاتا ب كم با وجود ال محلم كملانثا غول كراوك

خلاصة آيات 🖓

یبال نهایت بلیغ طرز بیان میں تو حید کی بھتے تو الی جاری کے ادر تمام کا نتات کے تالی حکم اٹنی ہونے کا اظہار قربانی کی اور تے کا اظہار کر بالا کی ہونے کا اظہار کرا گیا اور تیم اللہ کے دریا تھے اللہ اور تیم ہے کوئی الا دارہ اپنی فطرت کرتا ہے کوئی بلا ارادہ اپنی فطرت کرتا ہے کوئی الا ارادہ اپنی فطرت کوئیس ہے کیونکہ تحلوق اپنے ارادہ کو بدل سکتی ہے اپنی فطرت کوئیس بدل سکتی ہے اپنی فطرت کوئیس بدل سکتی ہے اور اور کے بو بالقصد اور اپنے ارادہ سے بدل سکتی ہی خطرت کوئیس بدل سکتی ہی تقالی کی افتیار کریں ورزد تیجیرل اطاعت تو المام تام خلوق ہی کرتی ہے۔

خلقند عالم كم اس جمب نظام كود كيد كرانتدكو پيچان ليت بيل اور اسكودل سه مان ليت بيل اوروه كيت بيل كه جب بم قدرت كه ممل نظام سه نكل بيس سكة تو پهراس كه قائم كرف وال كا اور وصه أ زبان سه اقرار كيون نه كري اور دل سه اس كويكا اور وصه أ الشريك له كول شها نيس جناني وه إلى پيشانى عاجزى كرماته الشريك له كول شها نيس جناني وه بي بيشانى عاجزى كرماته اس كرمايش الك جوالله كي ذات كواس بر محمانيس بيجانية كيان وه بحى اس سكرم ركة بوت قانون كه سماست زيروي سرجمائي بيس اورائي اس وشري والول كي سرجمائيال بحى من وشام زين بريزي بيل اورائي اس وق كويل برجمائيال بحى من وشام زين بريزي بيل اورائي اس وق كويل بريس سكيس الدين والول كي بيس سكيل بيل والمين والول كي بيس سكيل بيل والمين والول كي بيس سكيل بيل وشام زين بريزي بيل اورائي اس وقل كويدل بيس سكيل بيل والمين والول كي بيس سكيل بيل والمين والول كي بيل سكيل بيل والمين والمين والول كي بيل سكيل بيل والمين والول كي الشرك قانون سے بابر بيل جي والمين والول كي المين والول كي المين كيل بيل بيل بيل والمين والول كي الشرك قانون سے بابر بيل جي والمين المين والول كي المين والول كي المين والول كي المين والول كي المين كيل المين والول كي المين كيل المين والول كيل كيل المين والول كيل كيل المين والول ك

دعا شيحئ

الله تبارک و تعالی اپلی حقیقی معرفت ہم سب کو تعیب فرما کیں۔ فرما کیں ادرہم کواپی اطاعت کا لمہ کی توفق عطافر ما کیں۔ بااللہ ابر معالمہ بیں ہم آپ بی سے مدد کے طلب کرنے والے جون اور حقیق نعم بیجائے والے اور فقصان سے بچائے والل آپ بی کی ذات کو بھین کرنے والے ہوں۔ آبین۔

وَالْخِرُوكَ عُونَا آنِ الْحَدُدُ لِلْوِرَةِ الْعَلْمِينَ

roesit.

المرادة الرعد بإرو-۱۳ هُ نَفْعًا وَكُاضَرًا وَكُلُ اللَّهُ مِنْ يَسْتَوَى الْأَعْلَى وَالْبَصِيْرَةِ نُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَّأُرُ۞ أَنْزُلُ مِنَ السَّيَآءِ مَلَّهُ فَيَ باوردی دامدے قالب ہے۔ اللہ تعالی نے آسانوں سے یک نازل فرایا کھرنا کیا ہی مقداد کے موافق <u>ملنے لکے</u> مجروہ سیلاب حس وخاشاک کا بھالا یا ہواس کے اور ہے اور جن چیزوں کو آگ کے اندر زبور یا اور اسپاپ منانے کی فرض ہے تیاتے ہیں ں میں مجی ایسان میل بھیل (أو برا جاتا) ہے اللہ تعالی میں اور باطل کی ای طرح کی مثال بیان کررہا ہے موجوشیل کھیل تھا وہ تو مجینک دیا جاتا ہے الكَاسَ فَكُمُنَكُ فِي الْأَرْضِ \* كَذَالِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْتَ اور جو سی لوگوں کے کار آمد ہے وہ وہا عمل رہتی ہے۔اللہ تعالی بھی طرح مثالیس میان کیا کرتے ہیں۔ قُلْ بِهِ حِسْ مَنِ مِنْ كُونِ ﴿ رَبُّ الصَّمَا فِينِهِ مِنْ مِنْ أَوْلِ كَارِبِ ۚ ﴿ وَالْأَرْضِ أُور دِينَ ﴿ قل کیدویں ا قال كدرى الاينلكون ووسن تعاريج ا مِنْ دُدُوبِهِ ال يَحْدِيدُ الْوَالِيَّةِ مَا فِي يستوى مارموات الأعلى الطاعما | وَالنُّوزُ الرَّاجِالَا | أَحَرُ كِيا | لكنتوى برابر موجاتكا الظلبنة المعرب تنا فْنَوْكُلُو شركيب حَلَقُوا الهِ مِن نِهِ إِلَا عِلَا كُلُونُهِ وَعَلَى بِواكِرِ لَا لِمُنْكُذُ أَنَّهُ وَحَتِهِ مِنْ النَّلَقُ بِدأَنّ ا خَالِقُ مِدِا كُرِيوالا الكُلِّ يَكُن ومِ شَهِ المكائد الله ا الواحدُ كِمَا وَهُو ادرو مِنَ المُتَلِيكَ أَمَان عِيد اُوَدِيَةٌ عَلَىٰ الے فكأكث وبهرنط لكوبان فأختفك بمرافالا دُلِياً مُواهِ موا وُمِناً الدال عجر النكيْلُ إل ا يُعْقِدُونَ تِلْكُ إِنَّ الْمُعَلِّمُونَ لِي

يَغْيِبْ بِين كَتَا بِهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فرق مظاياجا تاب يصيد وبنالورنا بينااور توحيد وشرك كامقابل أيا سمجمو بیسے نور وظلمات تو کیا ایک اندھا مشرک جوشرک کی الدحريول بش پينسا مووه ايك مؤمن جونور ايمان سه آراسته ہے برابر ہو سکتے ہیں؟ برگز دونوں ایک بتیر برنیس کی کتے۔ مر مشركين يواك وركياجاتا بكيسي كلوقات فداتعالى نے پیدا کی کہاتمہارے باطل معبودوں نے مجی کوئی الی جزیدا ك بيد؟ ووالو أيك يمعى كاير اور أيك ويمرك الكيمي الن عا منكق بلكة تمام جيزول كالحرح خوديمى اى ذبردست استيفا كي محلوق بين \_ پھراليي عاجز وجيور چيزون كوخدائى كے تخت پر بنمانا سس قدر ممتاخی کورشورچشی ہے اس لئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوارشاد ہوتا ہے کدآ ب اعلان کردیں کد ہر چنے کا بنانے والا الشب اور دو دات وصفات مي يكل باوركوكى اس ك براير شمين ووسب برغالب باوراس كسواجون ومغلوب اورمغلوب خدامعبود نيس موسكار تويبال استحقاق الوسيت عام صابط كابيان فرمايا كياب كدجو عالق مرني بورنش تتعمان كانجاني كاخات ركمتا مودى معبود والدمون كاستحق ب حن وباطل کے فرق کی دومٹالیں

الیک مثال توبیہ کہ آسان سے بارش اُتری جس سے عدی تالے بہہ پڑے برنالہ بی اس کے ظرف اور محجائش کے موافق پائی جاری بوارچیوٹے بیں کم بزے بین زیادہ پائی بھب ذبین پر رواں بوا تو کوڑا کرکٹ اور گھاس چوٹس پائی کی سطح پر بہا لایا۔ دوسری مثال یہ بیان فرائی گئ ہے کہ جیسے تیز آگ بی بی جا عدی تا فیا او با اور دوسری دھا تیں کی ملاتے ہیں تا کہ زیور پرتن اور تھیار

## مشركين كى لاجوالى

مندشتة يات عد براراوحيدكي هيقت كابيان مونا جلاة ربا . ٥ ـ جس سے شرک کا بطلان لبلورخود البت ہوجاتا ہے۔ اب مشركين براتمام جمت كے لئے ان سے مناظر و كائكم ديا جاتا ہے اورآ تضرت ك الله عايدوللم كوخطاب قرمايا جاتا ي كدات في صلى الدعلية وملم آب ، ال التركين سنة كبيني كداج عاب شاؤكه آ سانول اورزين كارب كون بيع مشركين مرب باوجود يكه بت يرى كرتے مع كر قائل وہ مى اس بات كے مع كرز من اور أسان كارب الله يهدا براد الربهوال كاجراب ووالكار كم صورت من بيل دب سكة ته - كونك بدا فارخودان كالسياعقيد ك خلاف تعاليكن في كريم صلى الله عليه وسلم ك يوجعت يروه اقرار کی صورت بی ہمی اس کا جواب دیے سے کنز اتے تھے۔ کوئل اقرارے بعد قومید کا مانان زم آجانا تھا اور شرک ے لئے کوئی معقول بنیاد باقی نمین رہتی تھی۔اس کئے وہ اس سوال کے جواب میں جیب سادھ جاتے تھے۔ یک دبہ ہے کر آن کر بم میں جگہ جكسالله تعالى في كريم صلى الله عليدو ملم ت فرما تاب كدان س ہے چے زشن وآ سان کا خالق کون ہے؟ کا مُنات کارب کون ہے؟ تم كورز ق دين والأكوان سيه المرتهم دياجا تاب كدائ أب خوداس موال کے جواب میں کرد بیجے کہ اسان اورز مین کارب الله ب في اعمر كين جب تم خود بوبيت كالقرار مرف خدا کے کے کرتے ہوتو مجرمدد کے لئے دومرے حما فی کہاں سے تجويز كرلئے حالاتك وه ذره برابر تغ ونقصان كا اعتبار خيس ركھتے۔ امد مشركين ذراسو جونوسي كدنتي نامعقول بات ب مومن ومشرك كافرق

مجر توحید پر قائم رہے والے موس اورمشرک کے ورمیان

وغیرہ تیاد کریں اس علی جی ایسل کچیل اور جھاگ او پر افعنا ہے کو
جوڑی دیر بعد کیل کیلی علیحہ و کر دیا جاتا ہے اور جواسی اور کاراتی یہ
چیز تکی دائی باتی دہ جاتی ہے جس سے خلف طور پر لوگ نفع اشمائے
جیر سے مثال تن وباطل کی مجھلو۔ جب وتی آسانی مین تن کو
کے کرائزتی ہے قوافسانوں کے قلوب اپنے اسے ظرف واستعداد
کے موافق نیفن سامل کرتے ہیں۔ پھر تن وباطل جب باہم پیڑ
جاتے ہیں قد جس طرح میل پکیل یا کوڑا کرکٹ اور یہ جاتا ہے اور
بھاہر باطل جھاگ کی طرح می کو دہا لیتا ہے لیکن ایسا عارضی ہونا
ہے۔ تعوثری دید یعد جواملی کا ما مرچ تھی وی دو جاتی ہے۔
یہاں دو مثالیس دی گئی ہیں اور ان کے ذریعہ سے مجھایا گیا
موتا ہے قد گوٹوڑی ویزے کے باطل او نچااورا ویر مونا نظر آئا ہے۔
موتا ہے قد گوٹوڑی ویزے کے باطل او نچااورا ویر مونا نظر آئا ہے۔
موتا ہے قد گوٹوڑی ویزے کے باطل او نچااورا ویر مونا نظر آئا ہے۔

کین آخرکار باطل کو منتشر کر کے حق بی طاہر آور بیا اب بوکر رہے۔
انجام کارتن بی خالص کی عارضی فرائش ہے دھوگا فرائش ہوا ۔ بڑ۔
انجام کارتن بی خالص چیز کی طرر تا بہت وقائم رہے گا۔ تو انجی بیا
ان مثالوں سے بیر مضود ہے کہ گوئی کے سرتھ دنیا شی باطن بھی
موجود ہے لیکن جس طرح تم یائی اور سونے جا تھی و فیر و کو ناخ سجھ کران کی تدر کرتے ہواور کوڑ اگر کہ اور میل کی پرداہ شہر کرتے ہوئی تم حق کی قدر کرد کے تک وہ ماخ ہے اور باطل کو میل کیل کی طرح دور ہوتے دواور اس کی پردانہ کرد۔

یبال اس یس بیجی اشاره ب که ناحق ادر کفر کا اگرچه عارضی چندروزه تسلط بوجائے تو الل ایمان کواس سے فلستدول شہ مونا چاہئے تحوزی مدت میں حق قمایاں بوکر دہے گا اور پھر حق کا ظبورد بریا ہوگا۔

#### دعا فيجئ

حق تعانی کا لا کولا کوشکر واحسان ہے کہ جس نے اسپے تعمل وکرم ہے ہم کوتو حید اور ایمان واسلام کی دولت سے نواز ا۔اورشرک و کفر کی است سے بچایا۔ بااللہ اہم کوتازیست حق برقائم رہنے اور اس کی قدر کرنے کی توفق عطافر ما اور باطل ہے کر براور بچانھیں فرما۔

یااند! برطرح کے نفع ونقصان کا اختیاراً ب عی کے دست قدرت پی ہے۔ ہم کواس پر یقین کامل نصیب فر الورنغ ونقصان کے ہرمعاملہ بیں اپنی عی وات عالی کی طرف رجوع ہونے کی ہم کوفونتی نصیب فرما۔

باالندا دیک حق اور باطل دنیا می آپ می کی عمت و شیت سے دونوں علی دے جیں یا الندا دیک حق اور باطل دنیا میں آپ می کی عمت و شیت سے دونوں علی دے جیں یا الندائی وقت باطل کوجو عارضی فروغ جہال نعیب جوائی کودور فرمااور حق کو قائل فقد رجان کراس کو یا الندا باطل کومیل کچیل کی طرح میں کا جانا نعیب فرمااور حق کو قائل فقد رجان کراس کو اینا انعیب فرمات میں۔

وَأَخِرُدُعُونَا أَنِ الْكُولُ لِلْهِ رَبِهِ الْعَلَمِينَ

# لِلَّذِيْنَ اسْتَهَا بُوْالِرُ رَبُّمُ الْخُنْفَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوْ الَّهُ لُوْ أَنَّ لَهُ مُعْلَمْ فِي الْأَرْضِ

جن لوگوں نے اپنے رب کا کہنا مان الا أن كے واسط اچھا بدل بساور جن لوگوں نے وس كا كہناند مانا ان سك ياس اكر تمام دنيا بحر كا يون ال

جَوِيْعًاقَ مِثْلَةُ مَعَادُ لَافْتَكُوْا بِهُ أُولِيكَ لَهُ مُسُوِّءً الْحِسَابِ فُومَأُومُمْ جَهَتَنْ وَبِأَنْ

اوراس كماته أى كى برابراور مى جوتو دوسب اينى ربائي كيليد درية الس ان توكول كاسخت حماب جوكا اوران كالحمكاند دوز رخ ب راوروه براقرار كاوب

الْبِهَادُوْ اَفَكُنْ يَعَلَمُ النَّهَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رُبِّكَ الْعَقُّ كُنَّ هُوَاعُمَى إِنَّهَا يَتَذَكَّرُ

وقتی پیتین رکھا ور کردر کھا ہے ہے۔ کی طرف ہے آپ پر نازل ہوا ہو وسب جن ہے کیا اپیافتنی اس کی طرح ہوسکتا ہے جو کہ اعراب کی تصحت تو مجمد اور موقتی ہے میں ایک میں میں میں میں میں میں میں اور ان میں

ٱۅڵۄاڵڒڵڹٵؚڣ ٱلَّذِيْنَ يُؤْفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلَا يَنْقَصُونَ الْمِيْتَاقَ<sup>8</sup>

ى لوك قول كرت بي \_ يجعد ارلوك ايد بين كرالله ي جو يكوانهون في حيد كيا باسكولودا كرت بين ادراس عبد كولوز يتغيل -

الذين الذين الذين الذين الدين المنتها الخالم الذين الدين الدي الدين الدين الدين الدي الدين الدي

# ابل حق وابل باطل کی علامات

مندشترة بات میں دومنالوں کے ذریعے حق وباطل کا حال بیان فرمایا حمیا تھا۔ اب الل حق اور الل باطل کی علامات و صفات اور ان کے اجھے برے احمال اور ان کی بڑا اوسرا کا حال بیان فرمایا جاتا ہے۔

کہ جن لوگوں نے اپنے پروردگاری دعوت کو برضا ورغبت قبول کیا لیمی تو حید کو افقیار کرنیا اور رسالت کو بھی مان نیا اور غیر اللہ سے مند موز کر اللہ کے ہور ہے اور جو آ ب جابت اللہ تعالیٰ نے آسان سے نازل کیا تھا اس کونوش جان کیا اور شہبات و وساوی کا جومیل کچیل اور خس و طاشاک اس میں سے باہر سے آنگا تھا اس کو ہدایت کا و پر سے انا دکر کھینک دیا تو ایسے لوگوں

کے لئے بہتری ہی بہتری ہے۔ دنیاوا خرت کی جھلائی ہے۔ اور انجام میں اچھا بدار ہین جنت مقرر ہے۔ اور جن او گول نے اللہ کی دعوت جن کو قبول نیس کیا اور اپنی تفر ومعصیت پر قائم رہے نہ رسول پاک کو مانا نہ قرآن کی صدافت کا اقرار کیا۔ نہ عقائد اسلامید کی قصد این کی تو ان کو گول کا نتیجہ بہت برا ہوگا۔ یہاں و نیا بین قبر جس طرح کر رہے لیکن آخرت میں ان کی تھراہٹ اور پر بیٹانی کا بیا کم ہوگا کہ آگر تمام دنیا کے فران کی گھراہٹ میں ہوں بلکہ ای قدر راور بھی تو تمنا کریں ہے کہ ہم سب فدید میں ہوں بلکہ ای قدر راور بھی تو تمنا کریں ہے کہ ہم سب فدید میں دے کراس پر بیٹانی اور عذاب آخرت سے چھوٹ جا کیں۔ میں دے کراس پر بیٹانی اور عذاب آخرت سے چھوٹ جا کیں۔ میں دیکراس پر بیٹانی اور عذاب آخرت سے چھوٹ جا کیں۔ میں دیکراس پر بیٹانی اور عذاب آخرت سے چھوٹ جا کیں۔ میں دیکراس پر بیٹانی اور عذاب آخرت سے چھوٹ جا کیں۔ اگر بغرض محال ہو بھی تو تو تو ان کے پاس مال کہاں دھرا ہوگا اور اگر بغرض محال ہو بھی تو تو تو ل کہاں سے ہوسکتا ہے۔ پھر جب ان

سیرت اور کردار کا کیار تک ہوتا ہے۔ آن آبل حتل مجھدار اور خیم اوگوں کی بہلی شاخت اور صفت یہ بتائی گئی گرفتا ہوگا۔ اللہ کے عبد کو پورا کرتے ہیں اور اس سے مرادوہ تمام عبد و بیان بیس جو اللہ تعالیٰ بیس جو اللہ تعالیٰ بیس جو اللہ تعالیٰ بیس ہے۔ بہلا اللہ تعالیٰ بیس ہے۔ بہلا تھا۔ الست بریم بیس کیا بیس تمہارا درب بیس بول۔ جس کے بیس میں است بریم بیس کیا بیس تمہارا درب بیس بول۔ جس کے بواب میں سب نے یک زبان بوکر کہا تھا۔ بلی بعنی کیوں نہیں آب مرود المارے دب بیس۔ ای طرح تمام احکام البید کی آب مرود المارے دب بیس۔ ای طرح تمام احکام البید کی اطاعت۔ تمام فرائش کی اور تمام با از تمیز دل سے اطاعت کی ایک اور تمام با از تمیز دل سے اطاعت کی ایک اور تمام کی طرف ہے۔ اس کا اجتماب کی منجانب اللہ وصیت اور بندوں کی طرف ہے۔ اس کا اجتماب کی منجانب اللہ وصیت اور بندوں کی طرف ہے۔ اس کا افرار مختلف آبیات قرآن میں تم کور ہے۔

دوسری مفت یه نظائی گئی که دو کمی عهد و بیتاتی کی خلاف ورزی تبین کرتے۔ اس میں دو عمد و پیان بھی داخل ہیں جو بقدے اور اللہ تعالی کے درمیان ہیں جن کا ذکر ادبر کہلی مقت میں جوا اور دہ عمد بھی شال ہیں جوامت کے لوگ اپنے لی اور رسول سے کرتے ہیں اور وہ معاہدہ بھی شامل ہیں جوا کیک انسان دوسرے انسان سے کرتا ہے۔ کے حساب کا دفت آئے گا تو ان کا حساب ہی بخت ہوگا۔ لین کئی ان کے اعمال کا محاسب اور مناقشہ ہوگا اور ذرہ فرو ورموا فذہ اور باز پرس ہوگی اور بات بات پر پوری طرح پکڑے جا کیں گئے۔ بھر تیجہ بیشہ کے لئے اور کے۔ بھر تیجہ بیشہ کے لئے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ بھیشہ بیشہ کے لئے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ کافر پونکہ چھم ہے۔ بھیشہ بیشہ کے لئے اور اب اس لئے اس کوراہ ہدایت نظر نمیل آئی اور موس بینا اور حافل ہے وہ آئی اور موس بینا اور حافل ہے وہ آئی اور موس بینا اور حافل ہے وہ آئی ہور ہے۔ ایما عمال آئی موس والے بین اور کافر مرابر نہیں ہو سکتے۔ اس لئے قیموت تو وی اعمال کی موس والے بین اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ اس لئے قیموت تو وی اگر کے بین جن کی آئی موس بین وی فور بھیوت تو وی معالی خافس بین وی فور بھیوت ہے۔ اس لئے قیموت تو وی معالین خافس بین وی فور بھیوت ہے۔ اشیاء کے تھا کئی اور وقائن کو دیکھتے اور جھتے ہیں خاند اور بھیوار کی صفاحت

اب ان الماعش كى صفات ذكر فرما كى جاتى جي كدوه كيب موت جير دنيا بين ان كى موت جير دنيا بين ان كى

### دعا شيجئ

حن تعالی تازیست ہم کو مجی افل جن میں شال رحیس اور اہل باطل سے علیمدہ رحمیں یا اللہ ہمارا حساب آسان اور پردہ ہوئی کے ساتھ قربائے گاورہم سب کواچی جنت میں وافل نصیب قربائے گا۔

یا اللہ اہم کواپنے کئے ہوئے عبد کو ہمدونت یا در کھنے اور اس کو پیرا کرنے کی تو نشی عطافر ما ۔ اور برجمدی کی قدموم خصلت سے کا ال طور پر نہتے کی تو نشی و ہمت عطافر ما۔ آشین ۔

برجمدی کی قدموم خصلت سے کا ال طور پر نہتے کی تو نشی و ہمت عطافر ما۔ آشین ۔

و المبدل کے تھو کا اکن الحد پر نہتے کی تو نشی و ہمت عطافر ما۔ آشین ۔

و المبدل کے تھو کی آئی النے کہ کر نالے دکتے اللہ کا الحکمیان

## تعلیمی درس قرآن....سبق - ۲۴۳ مورة الوعد بإره-19% نْ نَنْ يَصِلُونَ مَا اَصَرَالِللَّهُ بِهَ اَنْ يُؤْصَلَ وَيَخْتُنُونَ رَبِّهُ مُرَو يَخَافُونَ الْ اور بدایسے ہیں کدانشے جن علاقوں کے قائم ریکنے کا حم کیا ہے ان کوقائم رکھتے ہیں اور اسے دہ سے ڈرتے دیتے ہیں اور تحت صاب کا القريطير رکھتے ہیں۔ والذين صبروالبيغاء وجورتين وأقامواالصلة وأنفقوا متأرش فنهم يب اور یا ایساؤک بین کرایے رہے کی دشامندی کے جویاں و کرمشوطار ہے بین اور فرائی پابندگار کھتے بین اور جو کچوہم نے ان کوروز کا دی ہے اس عمل سے چنجے سے وَعَلَانِيَةً وَيَدُرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَلِّكَ لَهُ مُعْقَبَى الدَّالِيُّ جَمُّتُ عَلَين اود ظاہر کر کے جی خرج کرتے ہیں اور بدسلوکی کو کسن سلوک سے ٹال دیتے ہیں آس جہان عمل فیک انجام ان اوکوں کے واسطے ہے۔ بعنی تعشررہے کی جسٹی يَّنْ خُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَاءِ لِهِ مُ وَأَذُوا جِهِمْ وَذُرِيْتِهِ مُوالْكُلَيِّكَةُ يَكُخُلُونَ ین ش وہ لوگ میں واقل مول کے اور ان کے مال باپ اور چیول اور ادادو ش جو لائق مول کے دو یکی واقل مول کے اور قریحے ان کے بایں عَلَيْهِ مُرْقِنَ كُلِّ بَابٍ ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ عِمَاصَكُرْتُمْ فَنِعْ مَعْفُمُ الدَّارِ ۞ ہرور واز و سے آتے ہوں کے کرتم مج ملامت دمو کے بدولت اس کے تم (وین حق پر)مضوط دے تھے مواس جہان میں تہارا انجام بہت انجا ہے۔ اليَصِلُونَ عِنْدَ عِنْ مُعَنَّعِينِ إِلَيْهُ مِنْ عِنْ الْمُرَافِلْةِ اللَّهِ عَنْ مُعِنْ إِلَيْ الله الله ال بخفة فن والاستاس وبنك في لغلب | ويُفاكُّون وفغ كعلت إلى أخواكما الجسالي حدايا | والمذيِّن معالمك ج [ حسكرُ والهلار غمركا لَيْفِكُ وَ مَا لِمُ رَبِيكِ } وَجَهُ وَقُلُ لِيُرِيمُ إِنهُم الإِنهِ فَ وَأَقَالُمُوا الإِنهِ الْمِن فَقَامَ فا العَدَاوَ أَوْالا وَاللَّهُ وَاللَّهُ الإِنهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ إِلَّا لَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ إِلَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ إِلَّا لَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ مِنْ إِلَّا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ مِنْ إِلَّا لَا لَهُ مِنْ إِلَّا لَا لَهُ مِنْ إِلَّا لَا لَهُ مِنْ إِلَّا لَا لَّهُ مِنْ اللَّ يَكُ فَتُفَهُ مَ مَ أَثِينَ ويا مِيزًا مِينَا مِينِده وَعَلَانِيكَ ادر فاهر ويك رُون اور عال دين إلى الفَسَنَة عَلَى م السَينيكة براك وَلَهِكَ وَمَا إِن اللَّهُ الدَّكِيرُ الدُّالِ آخِتُ كَاكُم الجَدَّةُ فِقات العَدَّى الدَّهُ لَوَلَا الداس عن والل موسطّ وَمُنَ اور جَرَا صَلْحَةَ لَيْك بوعِ الصِّنْ عَنْ سَنَا مِنْ الْمُأْولِعِينَ السَّالِيَا اللَّهُ وَال

وَالْمُنْيِكَةُ المرفرعة | يَدُخْلُونَ والل مول من العَلَيْهِ فَد ان يا العن العلام الله الله المائل العلام من

يِمَاسِ سِلِيَكِ إِ حَبَيْرَةً ثَمِ فِعِرِكِ إِ فَيَعْسَرُ بِي وَبِ الْحَفْبَى الذَّارِ ٱ فرت كالمَر

اب یمال ان آیات میں ان کی طرید چند صفات اور آخرت کا نجام بیان فر مایا حمیائے۔ صلہ رحمی کرنا

تیسری صفت بتلائی جاتی ہے کہ جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے علم دیا ہے اس کو جوڑے دیکھتے جیں۔ اکٹر مفسر بین کے نزدیک اس سے دشتہ اور قرابتداری کے حقوق کی محبد اشت مراد ہے بینی عقلمندون كى مزيد صفات

محفظت ایت میں دومقات اور شاخت مجھداراور مقلندیعی مؤمنین کی بیان کی مئی تعیں۔اول یہ کہ مجھدارلوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جو کھونہوں نے عہد کیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں دوسرے یہ کہ جوعہد کرتے ہیں اس کو تو ڈ تے ہیں۔

رہے مثلاً کو گی تخص چری کی نیت ہے کی مگانی میں واقس ہو کیا گر دہاں چری کا موقع شاملا مبر کر کے واپس آ کیمیا۔ تو غیر اختیاری مبرکوئی ماح دثواب کی چزمیں۔ ثواب جسی ہے گئی جب محتاہ سے بچنا خدائے خوف اوراس کی رضاجوئی کے سب ہو۔ محتاہ سے بچنا خدائے خوف اوراس کی رضاجوئی کے سب ہو۔ تمازوں کی یا بندی

ساتویں صفت بیمیان کی گئی کسودہ پی نماز دن کی پوری حفاظت کرتے ہیں بینی فحیک دقت پر پابندی کے ساتھ جماعت سے نماز ادا کرتے ہیں۔ خاہری دہالمنی آ داب درعایت کے ساتھ۔

صدقات وخيرات كرنا

آ ٹھویں مغت بیہ بیان فرائی کہ اللہ تعالی نے آہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس بیں سے معدقات فیرات ذکو ہ غرض جملہ الی حقوق ادا کرتے ہیں۔ فقراہ مختاج ساکیین اپنے ہوں یا غیر جول الن ک برکوں سے محروم ہیں دستے اور چھپے کھلے دن دات وقت بوت برابردا ہ دند فرج کرتے دہے ہیں۔ حسب موقع وصلحت بھی اس فرج کا اظہار بھی کردیتے ہیں اور بھی اسے فی بھی دکھتے ہیں۔ براکی کا جواب بھیل کی سے دیتا

نوس مفت بر بیان فرمائی کرده بدسلوکی کواجتھے برتاؤے دفع کرتے ہیں۔ لینی برائی کا جواب بھلائی ہے دیجے ہیں تئی سکہ مقابلہ میں نری برتے ہیں۔ کوئی کلم کرتا ہے تو یہ معاف کرتے ہیں بشرطیکہ معافی ہے برائی کے قرقی کرنے کا اندیشر نہوں بدی ہے فی کرینگی افتیار کرتے ہیں اگر بھی کوئی برا کام ہوجاتا ہے تو اس سکے مقابلہ میں بھلا کام بعنی قربدادراس گناہ کی تلائی کر لیتے ہیں اس متی میں ایک مدیث میں حضور مسلی الفد علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم اسے طرق کی کوئی کوں کے طرق کی کا تائی بنا کرند دکھور یہ کہنا تھ نہیں ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو نم بھلائی کریں ہے اور ملدرمی کرتے بیں اور اپنے تطاقات ای طرح قائم کرتے ہیں جیسے اللہ تعالی نے تھم دیا ہے۔

الله جل شاند نے اپنے پاک کام قرآن مجید ش متعدد جگداور حضوراندس سلی اللہ علی حالم نے اپنے ارشادات میں خصوصیت سے صلاحی کی تاکید میں فرائی ہا ورتعاقات کے قرنے برخصوصی وجید میں فرائی میں قرائی میں قرائی میں دالدین کے حقوق کی دالدین کے حقوق کی دالدین کے حقوق کی دالدین کے حقوق کی دالدین کے ساتھ برسلوکی پرخت حبید میں فرائی می ہے۔ والدین کے ساتھ برسلوکی پرخت حبید میں فرائی می ہے۔ والدین کے ساتھ برسلوکی پرخت حبید میں فرائی می ہے۔

چیخی مغت بیان کی گئی کدو این پر دو دگار سے ڈرتے ہیں لینی حق نعالی کی عظمت و جلال کا تصور کر کے لرزاں د تر سمان دہج ہیں۔اس لئے جو نیکیاں کرتے ہیں وہ فریان خدا بجو کر کرتے ہیں اور جو نُرائیاں چھوڑتے ہیں وہ خدا کی نافر مانی بجو کرچھوڑتے ہیں۔ خوف آخرت

یا نچویں مفت بتلائی گئی کدوہ آخرت کے صاب کا خوف رکھتے ہیں۔ لینی بیا عمایشدلگار بتا ہے کہ جب آخرت میں ذرہ ذرہ کا صاب ہوگا تو کیاصورت فیش آ دے گی۔

صبرواستفقلال

چینی مفت بر بیان کی کی کہ اللہ کی رضا جوئی کے لئے ہر
تکیف دمعیبت پرمبر کرتے ہیں اور ان محقوات ہے لئی کو
دوستے ہیں جن کی خواہش ہو آلی ہو پینی اسے جذبات ومیلا نات کو
حدود شرعیہ کا پائند بناتے ہیں۔ کسی بی سے مجرا کریا کسی لا کی بیل
آ کر طاعت کے داستہ سے قدم نہیں بٹاتے اور نہ معصیت کی
طرف جھکتے ہیں اور بیرسب مبر و استقلال محض حق تعانی کی
خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں۔ وکھلاوے یا اس
نے شیس کہ دنیا آئیس بہت صابر اور مستقل حرائے کے اور زائی

ہے بدسلوی کریں تو تم ظلم نہ کرو۔

ندكوره صفات والول كاونجام

اللهم ودانش كى بيعغات بيان كركيان كانجام بتلاياجاتا ہے کہ ان لوگوں کو آخرت ش آرام دراحت کی واگی زندگی نعیب ہوگی۔ یعنی جنت میں بمیشدر ہیں گے۔ آ کے جنت کی بثارت کے ماٹھ ایک مزید فو فخری سائی جاتی ہے کدایے كالمين كوجن كى صغامت اويربيان موكس جنت بيس أبيك نعمت و مسرت بیرهامل موگی کدده اوران سکه مان باب اولاد بیوبان جو ائی کی کا بدولت دخول جشت کے لائق ہول سب استضرابی مے۔ حی کران معلقین ش سے اگر کوئی کم رویا ہوگا تو حق تعالی این نوازش ومهرمانی سے ورجہ بروها کران متعلقین کومجی اس مرد کائل کے باس پہنچادیں مے۔اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور ممل مسارلح موجود موتوتعلق قرابت سے جنت کے درجات میں رَقَ مَكَن عبد يهال آيت على وُمَن صَلَحُ اور جونيك

قاعده كايابند مناؤرا أكراوك يحلى كرين توتم يكل كرواورا كراوك تم | موئ كاشرط في بيصاف كرديا كما الكري جنت سيمطلق قرابت كالعلق مففرت ك لئ كان فيين مففرت ويديان يرمرتب بو كى البهة جنت ميس ترقى درجات ومراتب كى محجاتش كينوو واقريا ك شفاعت كى منام يرب اوراللد كے مقبول بندوں كى رَعَالَيْكِ وبركت سے بلند مقام پر پنجاد يا جائے كا۔

آخريس ارشاومونا ب كدان كالمين كانتظيم وكريم ك لئ فرشتے برطرف سے آ آ کرسلام کریں گے۔اودمباد کہاوہ یں مے ادركس كـ سَلَقْ عَلَيْكُمْ عِمَاصَكِمْ تَمْ فَوْحَدَعُ فَكِي الدَّاد یعنی فرشتے کہیں مے تم نے دنیا میں اللہ کے احکام بجالانے عمل ادروال کی عارمنی تکیفیس افعانے میں جومبرے کام لیا تھا اس کے بدلہ ش بہاں کی سلامتی خوتی اور دائی راحت مبارک ہواور بیکمراس دنیا ہے کتنا ایجا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بی کریم ملی الله عليه والم قبور شهداه م تشريف في جات توسك آيت برحة سَلْطُ عَلَيْكُمْ عِنْ أَصَبُونُ فَيْغُ مَرْعُفْ بَى الدَّادِ لِينَ سلامَى مْ رِ تمهاد مرك بدل موها تبت كالمحرفوب لمار

#### دعا تيجيئ

حق تعالى اسيغ فسل وكرم سعة بم كوجعي الن موشين كالمين كم كروه من شال فرمائيس جن كي صفات الناآيات بين بيان موئيس باالله الميس محى ان خصائل محوده اوراعمال صالحه كي توفق عطافر ماد بيدجن كامطاليدية رآني آيات كردى بين إلله! جس انجام کی بشارت ان آیات عل دی تی ہے۔ ووضن انجام ہم سب کونعیب فرمااور جارے مال باب بیوی بھل اور مزیز واقر پاکو بھی اسے کرم سے جنت میں جارے ساتھ رہانعیب فرما۔ آبن۔

وَانْهُوْ وَعُونَا أَنِ الْمُعَدُّلُهِ وَمِوَ الْعُلَمِينَ

# وَالْكِذِيْنَ يَنْفُصُونَ عَهُنَ اللهِ مِنْ بَعَنِ مِيثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا آَمُسُرُ اللّهُ يِهَ اور جولاك ما الله عن ماهِوں كو ان كى جَلَّى كے بعد لازتے ہيں اور خواتان نے جن عادِن كے اثم ركع كام رَبَاؤِنِهِ اَنْ يُوْصَلُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْارْضِ أُولِيكَ لَهُ مُواللّهُ عَنْهُ وَلَهُمُ الْوَالدَارِهِ اللّهُ يَبْسِمُظُ

ان وقط كرت بي اور دنيا على فعاد كرت بين اليه لوكول ي احت موكي اور ان كيك أس جان عن قرائي موك الله جس كو جائه

الرِّزْقَ لِمَنْ يَتَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِعُوا بِالْحَيْوَةُ الدُّنَيَا وَمَا الْحَيْوَةُ الدُّنْيَا فِي الْاخِرَةِ الدُمْتَاعُونُ

(باده درق دیتا ہے ادریکی کردیتا ہے اور پدر کفار) اوالے دیدی زندگی ہوا دارے ہیں۔ اور پدشتے کا فرت کے مقابلے میں بجو ایک میں کا اور کھی گئیں۔

وَالْكُونُونَ الله وَلِكُونَ الله وَلَهُ الله الله وَلَهُ الله الله وَلَهُ الله الله وَلَهُ الله وَلَهُ الله والله والله والكُونُ الله والله وا

## مقام پر پہنچائے جائیں کے ایعنی دوزخ میں۔ ایک شبہ اوراس کا جواب

گذشتہ یات اور بہاں ان آیات پی اللہ تعالیٰ نے نیک و
ہدفسلت لوگوں کا ذکر فر مایا اور نیک خسلت لوگوں ہے اپنی
رضامندی فا ہرفر مائی۔ اس پر بید خیال کی کو دوسکی تھا کہ دیا بیل
اکٹر بدخسلت لوگ بری آسائش اور خوشحالی ہے ہسر کرتے ہیں
اور نیک لوگ عمو با تھ حال تو جن لوگوں ہے اللہ داش نیس ان
کو دنیا بیس بی تن آرام اور راحت و آسائش کیوں تھیب ہے؟
اس شرکا از الدحق تعالی فرماتے ہیں کہ دنیا بیس رزق کی کی بیشی
اور نگل وفراخی تو اللہ کے دست قدرت ہی ہے۔ خدا جس کو چاہتا
اور نگل وفراخی تو اللہ کے دست قدرت ہی ہے۔ خدا جس کو چاہتا
مگر ناعا قبت الدیش لوگ دنیوی زندگی کے آرام و آسائش پر
اکٹر تے ہیں۔ حقیقت ہیں کہ آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں
اس دنیوی زندگی کے کوئی وقعت نہیں اور آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں
اس دنیوی زندگی کی کوئی وقعت نہیں اور آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں
اس دنیوی زندگی کی کوئی وقعت نہیں اور آخرت کی زندگی کے مقابلہ میں

بے عقاول و بربحتوں کی صفات وانجام گذشتہ آیات عمل الل وائش مونین کا بلین کی صفات اور فویاں اور ان کا آخری انجام بیان فرایا گیا تفار اب ان کے مقابل کم فہم بد بخت کا ذکر فرایا جاتا ہے اور ان کی تصلتیں اور آخری انجام بیان فرایا جاتا ہے اور ان آیات جس تقایا جاتا ہے کدان بد بختوں کا کام ہے ہے کدتی تعالیٰ سے بدعجدی کریں۔ جن چیزوں کے جوڑنے کا تھم تھا آئیں تو ٹریں یعنی قرابت رشتہ واری وی کا لحاظ نہ کرتا برہم کے قول وقر ارکونو ٹرتا کمک میں قدو فداوی آگ کے بور کا کرائن عامد کوجا و کرنا محلوق پر ظام کرتا ووسوں براور اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے نہ در کتا گویا تیکوں کی جومفات اور بیان ہوئی تھی ان میں ان کی ضد یا کی جاتی ہے۔ تو قد رہا ان کا انجام بھی ان سے بالکل مختف ہوتا جاہے۔ اس لئے مونین کے برخلاف ان کا انجام اچھا نہ ہوگا۔ ان پر اللہ کی احت اور پوڈگار پڑے کی اور اس جہان میں بری خرابی ہوگا۔ اور سب سے برے غربی کے فاظ سے انسان کی فقد رو تیسٹ گارجاب لگایا جائے یا
ان کی سعادت و شقاوت کو اس میں دخل ہو گانسانوں کی
سعادت وشقاوت کی اصل کموٹی بیرے کر کس نے گروفلی بیار
عمل کی سمجے راوا فقیار کی اور کس نے غلاے محر ناوان لوگ اس کی
یجائے بیدو کیمنے جی کر کس کو دولت زیادہ کی اور کس کو کم ۔ مال و
دولت کی کمو ت مقبولیت کی دلیل بیس بلکہ بیر منجانب اللہ کا قرول
کے لئے استدرائی اور ڈھیل ہے کہ جرم کا پیانہ خوب لبریز ہو
جائے اور جو کرنا ہے وہ دل کھول کر کر لیس کیمریک گخت ان کو
جائے اور جو کرنا ہے وہ دل کھول کر کر لیس کیمریک گخت ان کو
کرفار کر کے تفتہ وار پر افکا دیا جائے۔ اس لئے دنیا بیس رزق کا
کم یازیادہ ہونا کفروا کیان پر موقوف تیں۔

د نبوی زندگی محض آج ہے۔ الغرض دنیا کی بیٹی وفراخی متبول اور مردود ہونے کا معیار نبیل بن سکتی۔ بیتو محض اللہ کی مشیت اور حکست پر ہے کا فرول کو دنیا پر سپارا ہو کیا اور آخرت سے عافل ہو مجھ اور بھے گئے کہ بہاں کی وسعت وفراخی کوئی حیتی اور دائمی چیز ہے۔ حالا تکہ مومنوں کو جو آخرت ملنے وال ہے اس کے متائل آوید دنیا کوئی کا تل ذکر چیز جی نبیس۔

ظاصرید کریمان اس بات پرمتند فرمایا جار باسید کدونیایس رزق کی کی بیشی کامعالمداللہ کے ایک دوسرے بی قانون سے لعلق رکھتا ہے۔ جس جس بے شار معلقوں کے لحاظ سے کمی کو زیادہ دیا جاتا ہے کمی کوکم ۔ بیکوئی معیار نیس ہے کہ امیری اور

#### دعا شيجئ

الله تعالی جم کوالی خصلتوں اور اعمال سے نیچنے کی توفیق و بھت نعیب فرماویں جس سے وہ تاراض ہوتے ہیں۔اورایسے اعمال جارے لئے آسان فرماویں جس سے وہ خوش اور راضی ہوتے ہیں۔

یااللہ! اپنی شان رزاقی سے ہمارے لئے دنیا میں رزق حلال مقدر فریا اور آخرت میں بھی جنت کی خوتوں سے سرفراز فریا۔

یااللہ! ہمارے دلول بیل آ خرمت کا فکر و یقین مطافر ما۔ آ خرت کے مقابلہ بیل ہم ونیا کوکی بات پر ترجیح ندر سے والے موں۔ آ مین۔

والغرد وكاكن المسكريلونة العليين

المان المان المان المواد الموسطة الموسطة الموسطة المان الما وريكا فرفك سكت بين \_كران بركوني مجوه ان سكرب كا طرف سنه كيول فيس نازل كيا كيا آب كبدويت كدويتي الشرقال بس كومها بين محرفه كرويتي hafe side if the ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو المیتان ہوماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کے اُن کیلئے خوشحال اور نیک انجامی ، لْفُرُوْنَ بِالْرَحْمِنِ قُلْ هُورَ لِي لِآ إِلَهُ إِلاَّ هُوْعَلَيْهِ تُوكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ سلک باسیال کرتے ہیں۔ آپ لرمادینے کردہ مرام نی ہے اس کے مواکن مجادیت کا اُن ٹیل بھی نے اس بھی در کراہی اس کے باس محکوجاتا ہے الكة كولى نشانى اعكنوس لاَ أَتَوْلُ مَا عَامِي كُنّ ا نؤ کیں النابيك إفائله الفوساق مرامانات مَنْ يَتَكُالُهُ جَرِيكُ وَاللَّهِ لِلنَهُ وَا فِيهُ رَبِّ اللَّهِ مِنْ جِهِ اللَّهُ مِنْ مِنْ أَلَيْهُ مِنْ هُولُالًا السِّنْوَالِينَ فالسَّا وتشكيرُ موراهمينان بالتَّرَيْن واللَّهُ مِن كَعَالَمُ مِن كَعَالَمُ مِن كَعَالَمُ مِن كَعَالِمُ مِن كَعَالِمُ مِن كَعَالِمُ مِن مُناهِمُ مِنْ مُناهِمُ مِنْ مُناهِمُ مِنْ مُناهِمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهِمُ مِنْ مُناهِمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهِمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهِمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهِمُ مِن مِن مُناهِمُ مِن مُناهُمُ مِن مُنامِعُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهُمُ مُناهُمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهُمُ مِن مُناهُمُ مِنْ مُنامِعُ مِن مُناهُمُ مِن مُنامِعُ مِن مُناهُمُ مِنْ مُنامِعُ مِن مُنامِعُ مِن مُنامِعُ مِن مُنامِعُ مِن مُنامِعُ مِن مُنامِعُ مِنْ مِنْ مُنامِعُ مِنْ مُنامِعُ مِنْ مُنامِعُ مِنْ مُنامِعُ مِنْ مُنامِعُ مِنْ مُنامِعُ مُن الْقُلُونِ مِل (مِنْ) اللَّهِ عَلَى الكاوركم إلى يُركن الله الله الله المراح التكليب المينان يات ين العَشَائِمَةِ نَكِ (مُعَ) مُطَوْقُ مُومُوال بْتَعْلُواْ تَاكِيمْ بِرْهُ ۚ عَلَيْهِ مُو ان بِمِانِ كُو الْذِي ووج كه ﴿ اَوْسَنِينَا بِمِ نِنْ وَي كِيا ﴿ لِلْكِلَةُ تَهَارَى المرف ﴿ وَكُلُمُ أُونَ مَكْرُوحٌ مِن إلافكو ال كروا الالص الله كول معيود الْحَصْنِ رَضَ كُ اللَّهُ آبِ كُهِ دِيمًا الْمُعُودِهِ الرَّقِ فِيرارب تَوَكِلْتُ عَل في مردساكِ و رُالينو ادراس كيطرف متاك مرمعان

كغاركى فرمائشي اوران كاجواب

کے کے معالمہ کفار اگرچے بینکاروں نشانیاں ادر مجزات دیکھتے تھے محراز راہ عناد آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی کہنے کہ ہم جو كت جائي وونشانيال دكھاؤ۔مثلاً كمك مارول طرف بهاڑيں۔ان بهاؤول اوا جي جكسے مركا كركيتى باڑى كے لئے زين وسيج كردو - يا زين كو بها أكر چشف أورنبري فكال دوتاك بإنى كى كى دور موجائ يا مارى يراف مرى موت بدول كوزنده كرك بم ے بات چیت کرا دو۔الغرض کفاریفر ہائش کرتے کہ کوئی مجزہ یا نشانی امیاد کھلا وجوہم کوابیان لانے پرمجبور کردے۔اس کا جواب ویا

فرانشين معاعمان موتى بين وطلب حق معلقة فيس واس الح الحكا خابشات قول نيس كى جاتس اكران كوالميتان البرايمان لانا مقصود ہوتا تواس کے لئے تو قرآن کافی ہے جن کوائیان کی تھوا جی مول باورطلب فل جن كاشعار مونا باورخدا كي طرف رجوراً في مونے والے موتے میں تو ان کو بدایت بھی موجاتی ہے اور دوات ايمان نعيب موجاتي بياوروه خداكي ياد سيجين والمينان مامل كرت بين اورة كراته كالوران كالوب سن برطرت كى وحشت اور گھراہے کو دور کر ویٹا ہے۔ دولت ٔ حکومت ٔ منصب جا كيريا فرمأش نشانات كاو كيد ليها كوكى جيز انسان كوهيقى سكون ادر الميتان قلب ، جم آغوش نيس كرسكتي مرف ذكر الله اوريا واللي ے جو ملق مع اللہ ماسل موتاہے دی ہے جودلوں کے اضطراب اور وحشت كو دور كرسكما ب\_عرض جولوك ائدان لاسنة ادرهمل صالح كت ان كم لئ اس دنيا بن خوشحالي اورآ خرت بن نيك انجاى كادعده بيديهان ونياش خوشحال مداد مال يامعاثى خوشحالي بيس بكك فراغ خاطراو وقلبي يثين وسكون بي تتعود ب-حضورصلی الله علیه وسلم کی رسالت کوئی نئ اورانو تھی چیز نیس ہے

آ گے آ خضرت ملی الفدعلیہ وسلم کو خطاب کر کے فرایا جاتا ہے کہ یہ لوگ جوآ پ کی دسالت پرشہبات کرتے ہیں تو آپ کی دسالت کوئی افر کی چیز تو ہے نہیں۔ پہلے بھی دسون ہوت آئے ہیں۔ و نیا ہی سلسلہ انجیا ء پہلے سے جاری ہے تو کیا محروں کے کہنے سے وہ انہیا ہروفت مجزات دکھایا کرتے تھے۔ چڑو کا ظہود بھی بھی ہوفت ضرودت ہوجا تا ہے ور شدام سل مقدود تو پیغام الی کا پھیا دیا ہے اس لئے آپ کوان کی طرف اس لئے دسول بنا کر بھیجا ہے تا کہ آپ ان کو وہ کن بر پڑھ کرساویں جوہم نے آپ بھیجا ہے تا کہ آپ ان کو وہ کن بر پڑھ کرساویں جوہم نے آپ

جاتا ہے کہ پیک خداا بسے نشان و کھلانے پر قدرت و کھتا ہے لیکن اس ی خمست اس باست کی مقتفی ایس کرجهاری فریکشیں بوری کیا كرے ـ تغيروں كى تعديق كے لئے جس قدر ضرورت ب اس سے زایدنشانات د کھلا چکا اور د کھلا رہاہے۔ دوسر سینفلزون معزات سے قطع نظر كرك أكيلا قرآن عى كيماعظيم الثان معرو يغبرى صدافتت كاموجود ب-جبتم ان نشاغول كود كيوكرراه راست برندآئ اورق كالمرف رجوع ندموئ تومطوم بوا كدفديم قانون كيموافق خداك شيت كى بكرتم كوتمارى پند کرده مرای ش چهوزے رکھے۔ بلاشبر اگرتم اے بوے بڑے نشان دیکھ کراس کی طرف رجوع ہوتے تو دواتی عادت كرموافق تم كرة مك بوها تا اور عقل كاميالي تك وكني كارايي وكماتا يجب تم في خود بدنية بالواس كالمكت بعي الى كالمعضى ب كرجهيں مجود ندكرے۔ محرفرمائثی نثانیاں دكھانے كى كيا ضرورت ربى \_ بكرنددكملاف شى تميارا فاكدوب كيونكرسنت الله بيد ك فرماً ثم وقت والله الله عاسة إلى جب كى توم کوتباہ کرنا مقصود ہو۔ صدیت میں ہے کدین تعالیٰ کی طرف سے آنخىنرت ملى الثه عليه وسلم يردى آئى كدائ مصملى الثه عليه وسلم اگرتم میا بوتو ہم ان کے قر مائٹی مجزات دکھلادیں۔ان کی جاہت کے مطابق بیں صفا پہاڑ کوسونے کا کرویتا ہونی اور زبین عرب يس يفصدر يا وال كى ريل ولل كروينا مول بهارى زهن كوزرى زمین سے بدل وینا ہوں لیکن پھر بھی اگر بدایمان شدلائے تو ایسا عذاب بجیجا جائے گا جود نیاش کسی پرندآ یا ہو۔ اگر آپ جا ہیں آق بركروول اوراكر جاين توان ك في توبدو رحت كا ورواز وكملا رہے دول ۔ تو آب نے دوسری صورت پہند فرمائی۔ چنامی کی معاعدان فررائش كرن والع ببت عديد ملمان موصح جواب كا خلاصه طالبان حن كيلية قرآن كانى ب تو حق تعالى ك جاب كا خلاصه يد ب كد كفاركى يدتمام

کفارے کہدو و کہتم کی تعدیق کا اسکتے

اس لئے آئی تعفرے ملی اللہ علیہ دسلم کوا تیریش خطاب ہوتا

ہووای میرارب ہے اور دی اللہ ہے جس کا کوئی شریب میں۔
میرا آ منا زوائجام سب ای کے ہاتھ جس ہے جس ای پرتو کل کرتا
میرا آ منا زوائجام سب ای کے ہاتھ جس ہے جسے ضرر کا اثر بیٹہ ہے شاتم
میرا سے تیرا کی کرسکتے ہو۔البتہ تہا رای ضرر ہے۔
میالات کرے میرا کی کرسکتے ہو۔البتہ تہا رای ضرر ہے۔

#### دعا شيجي

حق تعالی کا بدائن الشرواحدان ہے کہ جس نے ہم کوامت مسلمہ بیں پیدا فر مایا۔ باانداسین ذکر واکری تو فق داگی ہم کونعیب فرما اور اسینے ذکر سے ہمارے تھوب کو زندہ فرما اور و نیا بیس خوش حالی اور آخرت میں نیک انجامی نعیب فرما اور قرآن یاک جیسی فعت عظمی کی ہم کوھیتی قدردانی عطافر ما۔

یااللہ! ہمایت و صلالت آپ می سے وست قدرت میں ہے آپ جس کو چاہیں گمرای میں پڑار ہے دیں اور جس کو چاہیں ہدایت سے تو از دیں۔

یااللہ! ہمارے قلوب کونور ہواہت سے منور فرما اور عمل مسالحہ کی تو فیق عطا فرما اور برطرح کی کجی سے ہماری حفاظت فرما۔

یااللہ! اپنے ذکر وظری تو فیل دائی ہم کونصیب فرمااور اپنے ذاکرین بشروں میں ہم کو بھی شامل ہونا نصیب فرما۔ یااللہ! ہم کو ہر حال میں اپنی ذات عالی کی طرف رجوع ہونے کی تو فیق عطا فرمااور اس رجوع کی بر کمت سے دین دو نیادونوں جہان میں معارے لئے نیک انہائی ادر فوشحالی مقدر فرما ۔ آئین۔

والخروك وكاكن المكاكر يلورك العليين

# وكو آن قرانا سُرِرَت بِوالْجِبَالُ أَوْ قُطِعَت بِا الْرَصُ أَوْ كُلِم بِهِ الْوَلَى بُلِ الْمُورُ الْوَلَى بَلُوالَ بُلُوالُهُ الْمُورُ اللهُ اللهُ

يهال تك كراف تعالى كادهرة جادك يقينا الله تعالى وعده ملاف يكل كريد

وَكُوْ ادِرَاكُ النَّارِيكُ النَّالِيَ النِّرَانُ النَّيْرُافُ فِالْ الْحَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْحَالُ اللَّالَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

شام كے ملک سے ہم ضرورت كى چزیں جلدى في آيا كریں۔ چوتے بےكمال عرب كے كى بوے بوڑ مع كوتير بے زئدہ كركے نكال دوكروہ تجهارے ہى ہونے كى تقديق كردے مشركين كے ان مطالبات كے جماب من تن الى نے بيا يت نازل فرمائی۔ مشركيين كى فرماكشوں كا جواب

بتلایا جاتا ہے کہ اگر کفار کی فرہائش کے بموجب ایسے محسوں مجزامت جو پی طلب کرتے ہیں طاہر بھی کردسیۃ جا کیں تب بھی کیا فائدہ لنس کی تاریک دورہوئے عشل کی آئیسیں روش ہوجانے اور مدر میں نور معرفت پیدا ہونے کے لئے تو ہر سجرہ سے بردھ کر قرآن موجود ہے۔ یہ بی قرآن ہے جس نے روحانی طور پر کہاڑوں کی طرح ہے موسے لوگوں کوان کی جگرے ہٹادیا۔ تی نوع کی کھارت ہے ہوئے تو کو کوان کی جگرے ہٹادیا۔ تی نوع کی کوری

#### شأن نزول

چندمشرکین قریش آیک روز حرم شریف میں بیشے ہے۔ انفاقاً
آ مخضرت ملی الله علیہ وہلم بھی وہاں تشریف میں بیشے ہے۔ انفاقاً
ان کواسلام لانے کی رقبت دلا کی این افی امیدے آخصرت ملی
الله علیہ وہم سے کہا کہ آگر آپ کو دہا رااسلام کے آ معظور ہے تہ
چند ہا تمیں چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکہ کے چاروں طرف پہاڑ
چند ہا تمی چاہتے ہیں جا ہی تو یہ کہ مکہ کے چاروں طرف پہاڑ
اگر تم ہے نبی بولو قرآن پڑھ کران پہاڑوں کو کہ سے وہا دونا کہ
اگر تم ہے نبی بولو قرآن پڑھ کران پہاڑوں کو کہ سے وہا دونا کہ
مہرے کی ہے۔ اس میں کچونہ میں اور قشما اسے بہا دوجی سے پانی
کی تعلیف جاتی رہے۔ تیسرے یہ کہ ہوا کو دمارے تالی کردونا کہ

معا ندین کوعذاب بی سیدها گریکا آگے بتایا جاتا ہے کہ بیکفار کدفرائی نشانوں سے مکھیئے والے نیس ۔ بیتواں طرح انیس کے کہ برابرکوئی آفت ومعیت خودان پر یاان کے آس پاس والوں پر پڑتی رہے گی مثلہ جادیس مسلمانوں کے باتھوں کی کی بول کے پھر قید کئے جا کیں گے۔ کھودومری طرح کے مصائب کا شکار ہوں کے۔ بیتی سلسلہ ہے گاجب تک خدا کا وعدہ پورا ہوئی نئے مکہ ہواور بزرج العرب شرک کی کندگی سے پاک صاف ہوجائے۔ بیشک خدا کا وعدہ آئی ہے۔ پورا ہوکر رہے گا۔ بہاں آ بت میں وعدہ الی سے مراوا کشوم عابدہ تا ابھین کے فردیک فئے کہ ہے۔ بعض کے فردیک آخرت کا

عذاب وقیامت مراد ب والشاعلم.

گذشته اوراس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا جس انسان کی بدایت کے لئے سامان تو سب کچھ مہیا کر دیا گیا ہے لیکن اس کی عقل کو افتظار دے کرآ زاد چھوڑ دیا گیا ہے وہ اس کا نئات سک فالق اور مالک کواس کی قد رہت اور دھست و فضیب کی نشانیاں دیکھ فالق اور مالک کواس کی قد رہت اور دھست و فضیب کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے ۔ اس کی تعلیمات کوگرہ جس بائد ہے اور برضا در فیت اللہ کا مطبع اور فر مانبر دار ہو کر رہے۔ یہ سورہ مکہ جس ناز فی ہوئی اور کافروں نے فورآ تھول سے دیکھ لیا کہ اللہ کا دعدہ پورا ہو کر رہا۔
کافروں نے فورآ تھول سے دیکھ لیا کہ اللہ کا دعدہ پورا ہو کر رہا۔
کافروں نے فورآ تھول سے دیکھ لیا کہ اللہ کا دعدہ پورا ہو کر رہا۔
کافروں نے فورآ تھول سے دیکھ لیا کہ اللہ کا دعدہ پورا ہو کر رہا۔

ن کے قلوب کو بھاڑ کرمعرفت الجی کے فتھے جاری کروسیے۔ بل الی اللہ کے راہے برسوں کی **جگرمنٹوں جس ملے ک**را دیتے۔ ه قومول اورداون ش ابدی زندگی کی روح م ونک وی۔ جب عقر آن سان بركوني اثر ند مواتو دوسر مع جزامت سے كيا موسكما يدفرض كروا كران كى طلب يريموان يقرآن اوى اورسى طورير ا دوسب چنزیں دکھلا ویتاجن کی بیفر اکش کرتے ہیں تب بھی کیا يدب كريدايمان لي أكس محاوري جين اورك بحثيال شروع ردیں کے۔ان میں جوشدی اور سرکش واقع ہوئے ہیں وہ کس ن كود كي كرجى ايمان لاسن واسلنيس اسل باست بديك یت و مرائل سب الله کے دست قدرت میں ہے۔ جے وہ نہ بقيامت تك بدايت نبيس بوسكتي ليكن دواى كوچابتا بهجواتي ن سے تول حق کی خواہش اور روپ رکھتا ہو۔ شاید بعض سلمانوں کواس وقت بدخیال گذراہ وایک مرتبدان کی فرمائش ہی . كى كردى جائے ايمان كي كي اوان مسلمانوں كو مجما ياجا تا ب مفاطر جع رکھوا گرخدا جا ہے تو بدون ایک ایک فشان دکھلائے ہی ب كوراه راست يرك أفيكن بياس كى عادت وعكست ك إف بهداس في انسان كوالك حد تك كسب واختيار كي و زادي لربدایت کے کافی اسہاب فراہم کردیئے ۔جوجا ہے الن سیرنفع عائے کیا ضرورت ہے کدان کی فرمائش بوری کی جا کیں باوجود فی سامان بدایت موجود مونے کے اگر معالدین تبیں مائے اور ينايان كويبود فرمائش يرمطن كرية بيل وبم في ياماده كى می کیا کہ ماری دنیا کو ضرور منوائی دیا جائے۔

وعا سيجيئ حق تعالى كى توفيق حسن برحال من جارے شامل حال رہے۔ اور ہم كوا بنى كتاب اور اپنے رسونى پاك صلى الله عليه وسلم كا بورا فرمانبر دار مناكر زعرہ ركيس ۔ اور وين ودنياكى عافيت نعيب فرماكيں۔ اسلام اور دين من كوغلب اور كفروشرك كومفلوب ديست مناكر ركيس ۔ آئين۔

وَلْخِرُوكَ عُوْنَا آنِ الْحَمَّدُ بِالْوِرَبِ الْعَلْمِينَ

ولَقَنِ النَّهُ رَقَى بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَالْمَلِيْتُ اللَّنِ الْ كَفُرُ وَالْقُرِ الْمُعْنَ الْمُعْنَ وَكَا بِعِنَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْنَ الْمُعْنَ وَكَا اللَّهِ الْمُعْنَ الْمُعْنَ اللَّهِ اللَّهُ وَكَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَ

اورالله عنان كاكولى يجان والأنيس موكار

کا فروں اور مخالفوں کے رونیوں سے حق والوں کا سیجھ نہیں مجڑتا

مخشتہ یات بی کفاراورمعائدین کا ذکر تھا کہ وہ کیے ہمل اورنامعقول مطالبات اور فرمائٹی مجزات کے ظہور کا مطالبہ تخضرت مل الشعلیہ وسلم سے کرتے تھے۔ طاہر ہے کہ دسول الشعافی الشعافیہ وسلم کو کفاد کے اس طرز ممل سے تکلیف ہوتی ہوگی۔ اس لئے الشہ جارک وقعائی کی طرف سے آنخضرت ملی الشعافیہ وسلم کوسلی ول جاتی ہے کہ آپ ای قوم کے غلط دویہ سے درج والکرند کریں۔ آپ سے پہلے بھی

مرک ایک بے حقیقت چیز ہے ا آ ك يتلايا جا تا ب ك خداكتمام رد ي زمن براي خدال كالوق شريك اور حصد ارمعلونيس كينك بسائيس جومعلوم موزواسا دانوا تم نے جو شدا کے ساتھ اوروں کوشر بکے تھرایا اور ان کی عرادت کرنے کے قریمن الل بی اعم یں جس کے بیچے کئی حیات ہیں تھے۔ وید آپ ان کے نام کمڑ لئے ہیں۔ تم نے می آئیں کلع منسان کا مالك قرارد يادرتم في من ان كى يوجايات شرور كردى - يى تميار ك بور كرح رب ناوتهاد بالحدش كولى خدائى دكس ب زكونى اوردكل ريومرف ويم يرتى اورخوابش يرورى ب شرك كاحابت بس ان كى يەستىدى در توحيد كے مقابلديش الى تدرجد دجد خال الس والوكداود شيفان كافريب بساى في ان كوداوى ستعددك دياب اورهيقت توييب كريت فداجاب كي ويش ند ساس كون ماه يراه سكتا باوروه اى كوتونى ديتاب جوباعتيار خود مدايت كدوازه ير السين اوير بندندكر ك ان كافرول ك لئة ويُوك زعد ك شاب ے بھیے مجابدین اسلام کے ہاتھوں آل قید اور دات بزیت و فیرہ اور آخرت كاعذاب السعد بدرجاز باده خت بي كيتكر شديد مى يعدر والم بحى اورالله كمعقاب سان كوكل بجاف والات وكا خلأمهآ بإنت

خلاصہ بیک ان آیات میں میلے دسول پاک صلی الله علیہ وسلم کو
السل دی می اور پر شرک کارد فرایا میا۔ اس آیت میں کافروں کو
وغوی عذاب کی بھی و سکل دی گئے ہے کدا کردسول پاک سے بوجی
سرکشی کرتے رہے تو دنیا میں فراب وخت ہوں کے چنا چے بی پیشین
سرکشی کرتے رہے تو دنیا میں فراب وخت ہوں کے چنا چے بی پیشین
سرکشی کرتے دیے اور کی اور حضور مسلی الله علیہ دسلم کی زعد کی ای
میں بڑے بوے سروادان کفر قل فید خوار اور ذکیل ہوئے اور کیکھ
مدت کے بعد تو سروادان کفر قل فید خوار اور ذکیل ہوئے اور کیکھ

ببرول كافعاق الزايا مياب يعنى كافرون في عمل كى تاريكى كى بسيفيى اموركا الكاركيا اوروى ورسالت كاشال الرايا يهوان لفار ومعاندين كاليمعالمه ككذيب واستهزاه كيحمآب كماتح المن بيس اوراى طرح ال مكرين ك عذاب بيس الوقف بويا كي ن كساته ما منين كذشته بحرمون كويمي بيلي دهيل دى كى ـ مرجب يكر الود كي لوكيما ان كاحشر موا\_آج تك ان كي جاهل ك استانیں زبانوں پر ہیں۔آ کے تعرفضمون قد حید اور مشرکین کارد ر مایا جاتا ہے اور بتالیا جاتا ہے کہ جو خدا برخص کے برعمل کی ہر الت كراني ركمة بالك لحرك عدما فل يس برعال ك خرو مر كى كى سى باخر ب كوئى جيز الى سى بوشيد الى ركوئى كام س کی بے خبری میں نہیں ہوتا۔ ہر حالت کا اسے علم ہے۔ ہول پر ٥ موجود ٢٠ تم جبال مود بال الذهبار سما تحد بدرتمبار عمال د كمدر باب توان مفتول والاخداكيا ان مشركين كي مجوف حبودول اور پھر کی مور تیوں کے شل ہوسکا کے جوند یکھیں زسنیں السين التي كن چيز ك مالك ندكى اوركي تعمان كا أيس فتيار تجب بي كمايي فعا كي موجود كي عن إنسان إلى عاجز اور تقر مخلوق کے آ کے سر جمائے اور اس کو خدائی کے افتیارات سوئياس علم كي محك كول انتهاب كمطيم كل اور بمدعفت خداك شريك وو بول جنبين خودائ وجود كي خرشين راس ليرسشر كين كو فأطب بوكركها جاتاب كرؤراآ محريز حكران شركا مكام ولواور يية قو مناذ كيا خدائ تقدوس كى بيصفات من كرجواد يربيان موكس كوكى حياداران يقرك مورتول كانام بحى السكرا باورب حيالى ہے" لات" و موزیٰ کے نام لینے لگو۔ تو کیا کوئی عاقل ادحر التغامت كرسكتأسيد

وعا سيجيد حل تعالى كايدانها فشكرواحسان بكرجس فيهم كوامت مسلمه بيرافر مايا اورقر آن پاك جيئ حل تعالى كارسول باك يعيد في اوراسلام جيها دين عطافر مايا باالله النائدة ولي كاندرداني كي بم كوتوفق لعيب فرااورا في محم معرفت اورتوحيد حقيق عطافر مار والمؤرد غواكا أن الحدث كالدركة الغليدين

Post Contract

بَيْ وُعِدُ الْمُتَقَوْنُ تَجُرِيُ مِنْ تَغْتِهَا الْانْهُرُ الْكُهَا ذَا ، بنت کا متعول ۔ وورو کیا کیا ہے اس کی کیلیت ہے ہوں کے لیجے ہے تھریں جاری ہول گی۔اس کا مجل اوراس کا سابدوائم رکھنے کا بہتر انجام عُقُبُى الَّذِيْنَ اتَّقُواْ ۗ وَعُقْبَى الْكَفِرِيْنَ النَّارُ۞ وَ الَّـذِيْنَ أَتَيْنَهُ مُ الْكِتَب يَفُرِكُوْنَ متعیول کا اور کافروں کا انجام ووزخ ہوگا اور جن لؤلول کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جر آپ پر عازل کی ملی بِمَا أَنْدِلَ النِّكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْذِرُ بِعَصْمَةٌ قُلْ إِنَّهَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّه اور ان مل کے گروہ ش تعینے ایسے میں کہ اسکے بعض حصر کا انکار کرتے ہیں۔ آپ فرماسینے کہ جمکہ کو صرف بیٹھم ہوا ہی کہ ش اللہ کی عماورت ک وَلاَ أَثْرِكَ بِهِ ۚ إِلَيْهِ ٱذْعُوْا وَ إِلَيْهِ مَا بِ ۞ وَكُنْ لِكَ أَنْزُ لَنْهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا ۗ وَلَهِن ورکسی کوائد کا ٹریک پٹھیرا کار شدی کیا خرف کا تا ہوئے ہورا کی کی طرف مجھ کا درسے جاتا ہے۔ اورای خرج ہم نے اس کوائر اخد پرناز کی کی کست واکست جاتا ہے۔ اوراکی آ اتَّبَعْتَ أَهْوًا ءُهُمْ يَعِثُكُ مَا جَآءِ لِهُ مِنَ الْعِلْجِ مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَّ وَلا وَاقٍ هُ (بغرش ہال) ان کے نغیباتی خیال مت کا اجام کرنے گلیں بعد اس سے کرآ ہے ہے یاس علم کی جاتے ہا ہے والشہے مقابلہ میں شکوئی آپ کا مددگا در موگا اور شکوئی بھانے والا مَثَلُ كَنِيتِ الْجِنَةُ جنع النِّي ووجوك وُعِدُ وهد كياكيا الْبَنْقَيْنَ بِعِيزِكُمُ النِّهَ بِينَ مِن تَنْتِهَا س ك يج الْأَنْهُ رُمْرِي الْكُلُهُ السَّكَةِ لَ أَيْهُ وَاثُمُ أَوْفِلُهُمُ أُوما مَا ما إِيلَانَ مِي عُقْدَى انجام اللَّهُ فِي أَلْقُوا بِمِيزَكُارول في وَعُقْدَى اورانجام النَّكُومِ بَنِ كَافرور النَّهُ أَوْ جَهُمْ ۚ وَالْكِينِ ﴾ المعتبلة عمية انتها وي المرتب النب يطبيعُوني ووفق موت بين إيها الساجر المتنزل نازل كارل إم الِيُكَ تَهَارَى الرف | وَهُو | وَنَ بعض | الْأَخْرُكِ مُروه | مَنْ جو | يُفَكِّرُ الكاركرتي بي | بعضالة اس كابعض | عَنْ آب مهدير إِنْهَا أَسْتَكُ وَاللَّهِ اللَّهِ وَمِنْ مُعِيامًا أَنْ كَدَ أَعَدُ فَي مِناعِ السَّارِينَ وَاللَّ الله الله والمراكز أَنْهُ لا يترك عبراي إليه والكافرية وعَوْاس باتا من الوالينوادراى كوفرف مناب براهمانا وكذلك ادراى طرح النوكية م في اسكوه را كالمعاملة عَرَيْقُ عَرِيْنَ بِان مِن ۗ وَلَهِنِ اوداكُم ۗ الْبَيْعَتَ وَسَهُ يَرِولُ كُلَّ الْفَوْآدَهُ فَعَ الكافواشات ۗ ابْعَدُ بِور حَالَجَاتُهُ لَهُ بَيْرِ عَالِمَ الْمِي 

## متقين كےاخروى انعامات

گذشتہ یات ش کفاروشرکین کورنیا اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا گیا تھا ادران کا اتجام بنظایا گیا تھا۔اب ان کے مقابلہ م موتین و مقین کا انجام بنظایا جاتا ہے کہ جس جنت کا متقین سے وعدہ کیا جاتا ہے اس کی ایک صفحت تو ہیہے کہ اس کے برطرف نہر یا جاری ہیں۔ جہاں چاہیں یانی لے جائیں پھر پائی بھی نہ بکڑنے والا۔ پھر دودھ کی نہریں ہیں اور دودھ بھی ایسا جس کا حرہ بھی : بھڑے اور شراب کی نہریں جس میں صرف لذت ہی لذت ہے نہ بدھرگی نہ بیبودہ نشدادر صاف شہد کی نہریں ہیں اور برحم کے پھل ہیں اور پھراس کے پھل اور میوہ بھی والے ہیں بعتی اس کے کھانے پینے کی چیزیں کمی فٹا ہونے والی نہیں۔ صدیرے شریف ہیں ہے ک

ہی ہیں جوقر آن کے بعض حصول کوئیس مانے اور ان احکام کا اٹکادکرتے ہیں جوان کی خواہش کے خلاف ہیں۔ اُس کے وہ قرآن سے ہاخون ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق کی تعالیٰ گا آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں سے کمہ و بینے کہ کوئی خوش ہو یا ناخوش میں تو ای خدائے وحدہ ا الشریک لڈکی بندگی کرتا ہوں جس کوسپ انجیا م بالا ثقاتی مائے چلے آئے ہیں۔ ای کے احکام اور مرضیات کی طرف سماری و نیا کو جوت و بیا ہوں اور خوب جاتا ہوں کہ میر اانجام ای کے ہاتھ میں ہے۔ جس ای کی طرف رجوع کرتا ہوں و ہیں میر الحمکانا ہے اور وہی آخر کار جھے کو غالب اور منصور اور جاتھیں کو مخلوب اور رسوا اور وہی آخر کار جھے کو غالب اور منصور اور جاتھیں کو مخلوب اور رسوا

قرآن كريم كى جامعيت

آ مے بلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اور دسولوں کو خاص خاص ادکام دیے اور دوسری خاص خاص احکام دیے اور دوسری کا بین خاص خاص احکام دیے اور دوسری معادف پر شمشنل ہے اور دی ویا گل کا آخری فیصلہ کرنے والا ہے پہر جس طرح بر تیفیر کوائی ذبان میں کتاب دی گئی جواس کی قومی نہان کی النہ کا آخری فیصلہ کرنے والا ہے نہان کی النہ کا ایسے تھا جو اس کی قومی نہان میں قرآن دیا گئی جو اس کی قومی اللہ و نہائی کی ایسے تھا جو جو اس کی اللہ علیہ و سام کو موفوا ہو تا ہے کہ افری کے دوسری کے فائل اور ناخوشی کی فررہ برابر پرواہ نہ کیجے ۔ تی آگر بالغرض کا لی آپ ان لوگوں کی خواجشات کی طرف جمک اگر بالغرض کا لی آپ ان لوگوں کی خواجشات کی طرف جمک اگر بالغرض کا لی آپ ان لوگوں کی خواجشات کی طرف جمک می خواجشات کی طرف جمک می خواجشات کی طرف جمک کو اللہ سے مقابلہ میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا نہ بچائے والا سید خطاب دراصل ہر طافب حق کو ہے اور حضور کو مخاطب کی حدوسروں کو منا تا مقدمود ہے۔

جنتی جب کوئی گھل قواس کے قوامی وقت اس کی جگد دومرا لگ جائے گا۔ اس طرح جنت کے کھاوں اور میدوں کی کوئی نوع بھی ختم ند ہوگی اور بحیشہ وہ بی سلے گاجس کی خواہش کریں گے۔ اس طرح جنت کی شاتو کوئی نعمت نیا ہوگی اور شاکوئی راحت زائل۔ ای طرح جنت کی ایک کیفیت بیہ بتلائی گئی کہ دہاں سامیہ می بھیشہ آرام دہ رہے گا۔ ند بھی دھوپ کی چش جوگی ندمروی کی نظیف اور سامیہ کے دوام کی وجہ بے ہے کہ دہاں آفاب نہ ہوگا بلکہ لور کی روشنی ہوگی۔ تو ایسی دائی نعموں والی جگہ جنت متعین کونھیب ہو کی اور ان کے برخلاف کھارا ورشرکیوں کا فیمکانہ دوز خ ہوگا۔ جو دائی عذاب کی جگہ ہے کو یا اہل جس اور دائی باطل کا انجام ایک دومرے کے بالقائل میان فریا ہے۔

اہل کتاب کے منصف لوگ

اب رہ الل کی جو دید کے دی تھے اور آ مائی نہ ب کا اپنے کو حال کھے تھے اور بظاہر قیامت حشر نشر و غیرہ کا بھی اقرار کرتے تھے ان کے متعلق بتلایا جا تا ہے کہ یجود و نسادگی شی اقرار کرتے تھے ان کے متعلق بتلایا جا تا ہے کہ یجود و نسادگی شی سے بچر لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان واقعی طور پر اپنی فہ ہی متابوں پر بھی تھا اور قرآن کو بھی وہ بچی آ سانی کماب جائے تھے اور اس کے کل ادکام کو مانے تھے جسے یہود بش حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی وغیرہ اور نسادگی بی نمائی شاہ جش اور ان کے سم خیال تو یہ کردہ اہل ایمان کا تھا جن کو دو گرا تو اب ملنے کی مراحت حدیث شریف بی موجود ہے۔ یہ جس پر ست اہل علم وانساف جو فی الحقیقت اپنی آ سانی کرا ہو گرا کی ایمان اللی علم وانساف جو فی الحقیقت اپنی آ سانی کرا ہو گرا کو مانے تھے تو وو زول قرآن سے مرود ہے۔ یہ تھی ہو اور زول قرآن سے مرود ہے۔ یہ تھی ہو اور زول قرآن سے مرود ہی ہوتے ۔ چنا نچا ای تعلق اور دو ہم آئے ہے کو سب ہوا ہے جان کر خوش ہوتے ۔ چنا نچا ای قسل میں میں وہ جماحتیں متم کے منصف اور حق پر ہست یہود و نسادگی آ فرکار مشرف بہ اسلام ہوئے لیکن انجی اٹل کتاب یہود و نسادگی آ فرکار مشرف بہ اسلام ہوئے لیکن انجی اٹل کتاب یہود و نسادگی آ فرکار مشرف بہ اسلام ہوئے لیکن انجی اٹل کتاب یہود و نسادگی آ فرکار مشرف بہ اسلام ہوئے لیکن انجی اٹل کتاب یہود و نسادگی آ فرکار مشرف بہ اسلام ہوئے لیکن انجی اٹل کتاب یہود و نسادگی آ فرکار مشرف بہ اسلام ہوئے لیکن انجی اٹل کتاب یہود و نسادگی آ فرکار مشرف بہ اسلام ہوئے لیکن انجی اٹل کتاب یہود و نسادگی آ فرکار مشرف بول

اس آخرى آيت كامعمون كس قدوقابل فورب كرجس من ي ا كرقر آنى احكام اورطرية محربياورسنت تويي يكم كر بعدودمر طريقون كوافقيادكمنا ممراى بصادراس يرزبروست ويدسناني كي وَيُعَدُوكَ إِلَيْهِ مَنْ أَنَّابَ لِعَنَّ جِرْفُضَ اللَّهِ عَلَالًا كِي مرف متوجه موتاب اور بدايت كاطالب موتاب و الله تعالى الله في كوافئ المرف دما ألى دين ك الحديد الدينة فرماوي جي \_

عليه السلام عن فرمايا كما كرقرة في احكام آسكي بعد اكرة بان يبودونسارى كاخواشات كالتاع كري لكس توالند كمقابله ص شد كوئى آب كا هددگار جوگا ندكوئى بيائ والا. تو يهال وراصل أتخضرت ملى الله عليه وكلم كوخطاب كرك دومرول كوسنانا مقعودب

## وعا شيحت

حق تعانی نے جب اسے فضل و کرم ہے ہم کو قرآن یاک کی وولت مطا فرمائی ہے تو ہم کواس کے اتباع کال کی توفیق بھی مطافر مائیں اور يبود و نساری کے طریق سے ہم کو کال طور پر بینے کا عزم نعیب فرمائیں۔ شريعت محديد كالهم كوفا برش اورباطن يس كال بابتدى اوراتباع تعييب فرماویں۔ادرہماراحشران تقین کے گروہ میں فرماویں جن کے لئے جنے کا وعدوان آيات عن فرمايا كياب. يمن

واخروتغونا أن الحبذ للورب الغليين

## َيْ رَحْدُ الرَّعِدُ بَارِهِ-مُعْرِدُونُ الرَّعِدُ بِارِهِ-کے چیغ آپ سے پہلے بہت سے رسول میج اور ہم نے ان کو ہومان اور نیچ محی دیے اور کمی توثیر کے اختیار ہی پھنچین وعنده الراتيه اورامل تناب أخي كي يرار السلامول من فللك م عيد وَجُعَلْنَا اور م في وي المائة الناكو لِرُمُ وُلِ مَن ربول مَلِيح وكاكان ادرايس من لِكُلِي أَجِلُ مِرسِه كِلَّ الْمُتَابُ الْمُدِّرِ يكنسوا مناويتاسته وَيُشْهِدُ الدالْ رَكَامِ وَعِنْدُ الداس كال أَوُالكِنْ الرَّال

كفارومشركين كاحتراضات ادرجوابات كفار اورمشركين كاأيك شبديه قعا كدجس كوالله رسول بناكر میع اس کوفرشتوں کے مائندونیا کی باتوں سے باک ہوتا ماية بلكدده يهال تك كبة شف كدانسان كونوفير موناي ند عاسبة فرشته كورسول بناكر بعيجنا جاسبة بيناني حضورا قدم ملى الله عليه وملم ك والمت كراى يربيا عمر الن كرت كديد كيد أي إن جن کے زول سیج بیں کماتے سیتے اور بازارے فرید وفروقت كرت بي - كافرول كالك شهريمي تعاكرة ب بهاد - كمن ك موافق جرات كول تي وكال المائية -آب كيدي فيرج كاتا امتیار بھی آپ کوئیں ہے اور آیک شبدیکی تھا کہ آپ جس عداب اخرت اور د نوى معيبت كى دهمكى بمكودية بين اس كو ابھی کیوں نہیں لاتے۔ تاخیر کیوں ہے؟ ان تمام شہات کا ترتيب وارجواب يمال اوراكلي آيات من ويا كياب.

بلے بنا یا کیا کہاس دنیا میں تغیر ملے بھی ہوئے ہیں۔وہ آ سان کے فرشتہ نہ تھے اس و نیا کے رہنے والے انسان تھے جو

کھانا مجل کھاتے تھے۔ اپی ضرور بات مجی این باتھوں انجام وسية اور يوى منيك مى ركحة مقهدوه بازارون ش يحى جات اورخريد وفروضت بمحى كرح تقي

ا تكاح ادراولا د يه نبوت شي كوكي فرق نبيس آتا- بلكه إس ے بشریت کی محیل موجاتی ہے۔اسلام رہانیت بین سکماتا۔ حفزات انبياء جسمانيت وردحانيت دونول اعتبار سي كال موت میں اس لئے افل وعیال ان کے فرائش رسالت کی اوالیکی شن مارج اور حراح نیس موت\_ر بافر مآش مجوات کا ظبورة ببل انباه ش محى كى كوية قدرت ديمى كداوك جونثاني اور معزات مانظتے وه ضرور دکھلاتی دیتے۔ بلکه موجوده پخبر کی طرح مریزین خدالی اون کے منتقرر بے تھے۔ وہ وی نشان وكالت اوروي أحكام سات جس كى اجازت الدتوالى ي المنى يضمرون كواظهار مجزات كاكونى ذاتى اعتبار تيس جب الله تعالى جا بتااے رسول كے إتحد يرجور وكاظبوركرتا اور جباس ك مسلحت يل بولي توميزه كا عبورتين بونا تور الدعزوجل

کے تبعد کی چیز ہے وہ جو جابتا ہے اور جوارادہ کرتا ہے تھم دیا

ہے۔ ہرشے کی ایک مقدار معن ہے اور ہر بات کا ایک مقررہ
وقت اور مدت ہے جو کتاب یعنی اور محفوظ میں تھی ہوئی ہے ہر
زمانہ کے موافق خاص خاص احکام ہوتے ہیں۔ اپنی تحکیت کے
موافق جس تھم کو چاہے منسور قرکرے جیے چاہیہ باتی رکھے۔
جن اسباب کی چاہے تا چیر بدل ڈالے جن کوچاہے نہ بدلے اور
خدا تعالیٰ کی حکمت ومعلمت کے اعتبارے یہ معمول مقردے کہ
جرزمانہ کے مناسب خاص خاص احکام ہوتے ہیں۔ لہذا عذاب
ویرزاکا بھی ایک وقت معین ہے۔ وقت سے پہلے بیس آ سکی خدا
تعالیٰ مالک ہے معلمت وقت کے مناسب جس شریعت اور
جس تھم کوچاہے منسوخ فرمادے اور جس کوچاہے برقرار در کھے۔
دست وقت ترمیم تعنیخ سب کھولوں محفوظ جس موجود ہے۔
دست وقت ترمیم تعنیخ سب کھولوں محفوظ جس موجود ہے۔
دست وقت ترمیم تعنیخ سب کھولوں محفوظ جس موجود ہے۔
دست وقت ترمیم تعنیخ سب کھولوں محفوظ جس موجود ہے۔

ظلامہ بیر کہ کفار وشرکین کے شہات کے جواب بیل بتلایا می کہ سلسلة رسالت تو يہت قديم ہے۔ اس لئے آ مخضرت ملی الله عليه دسلم کا دعوے رسالت و نیا کی تاریخ بیں کوئی انو کھا

واقد تیں۔ پھر حفرت نوح حضرت ابرا تھی حضرت اساق حضرت اساعیل حضرت میقوب حضرت موی معلی الدادی حضرت سلیمان علیما السلام جن جی سے بعض کی نبوت کے مشرکین بھی قائل تھے۔ یہ مب حضرات انبیا وعیالدادی ہوئے بیں تو پھرآ مخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی حیالدادی پر کفار مکہ کو کیوں اعتراض ہے۔

پر کوئی رسول اپن طرف سے نہ کوئی معجز والاسکتا ہے نہ تھے۔
ہر چھوٹی ہوئی شے اللہ بن کی قدرت و شیبت کے ماتحت ہے۔
ایکی سے بیات بھی ٹا بت ہو سکتی ہے کہ جب اظہار معجز وا نبیاء
کے اختیار میں نبیل تو اظہار کرامت بھی اولیاء کے اختیارات
سے باہر ہے۔ جب بحک افن الجی نہ ہوکسی و اُ اِ کی کرامت فاہم
میں ہو سکتی۔ نیز یہاں انبیاء کو از واج و اولا دعظا کرنے میں
اس طرف اشارہ ہے کہ جولوگ عارف باللہ ہوتے ہیں این کو و یا
میں کوئی شغل ادائے قرض خداد عمری سے مانع نہیں ہو سکتا۔
باد جود معاملات و غوی میں مشغول ہوئے کے ایک می وات
باد جود معاملات و غوی میں مشغول ہوئے کے ایک می وات
سے ان کولوگی رہتی ہے۔

#### وعا شيجئے

حق تعالی کالا کو لا کوشکر واحدان ہے کہ جس نے اسے نفل وکرم ہے ہم کوامت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ اور نی کریم علیہ العسلاۃ والتسلیم کا استی ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ حق تعالیٰ ہم کواسیت نی پاک کا پودا پودا اور ا اجاع اور تابعداری نصیب فرماوی اور حضور کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے گوشہ کوشہ بی چیکنے کی صور تیں کا ہر فرماوی اور حضور کے دین کی دنیا کے گوشہ کوشہ بی نصیب فرماویں۔ آسین۔ وین کی خدمت کسی درجہ بی جم سب کو بھی نصیب فرماویں۔ آسین۔ ویا نی خدمت کسی درجہ بی نصیب فرماویں۔ آسین۔

و إن مَا أُوبِكُكُ بِعُضَ الَّذِي نَعِدُهُ مَ أُونَتُو كَيْنَكُ وَاتَهَا عَلَيْكَ الْبَالْمُ وَعَلَيْنَا الْمَن من با عام الله على الله عن الله الله المراض المفاق المن المرافعا والله يخدُه المرافع المرافع المولاد الله يخدُه المرافع المر

جن کے پاس تناب (آسانی) کاملے ہے کاف کو اویں۔

وَ إِنْ العَارُ مَا أَذِينَكُ مَهِ وَهُورِ مَهُ وَهُ مِن الْمَا مُعَنِينًا وَعَلَيْمَا اللهِ عَلَيْ وَهُ وَهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

مشركين كاسوال كه عذاب كيون نيس آتا؟

شیریکی تفاک آگرا پ نی بی او انکار نبوت برجس طاب کا دعدہ کیا جاتا ہے وہ طاب کیوں ٹیس نازل ہوتا۔ اس کا جواب حق تعالی کی طرف سے ان آیات میں دیا جاتا ہے اور تلایا جاتا ہے کہ انکار نبوت پرجس عذاب کا دعدہ ان سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کوا عمتیار ہے کہ دومذاب ان برآ پ کی زندگی میں آجائے یا آپ کی وفات کے بعد الفرض عذاب جلد آئے یا دیر بہر صورت عذاب ایے واقت مقرر کرتے ہیں تو ان سے پھیٹیں ہوتا۔ انہوں کے بھیپ چیپ کر تا پاک قدیم ہی کیں رکین خدا کی قدیم سب پرغالب دی ہیں نے دہ قدیم ہی آئیں پرالٹ دیں۔ کونکہ اللہ سے کوئی توکت و سکون اور کھلا اور چیپا کام پیٹیدہ ٹین۔ اس کے آئے کسی کا تحرکیا میل سکانے مدہ ان مکاروں کوخوب ترا چکھائے گا۔ جیسے اگلوں نے اپنے تمرکا انجام دیکے لیا یہ موجودہ کفاریجی دیکے لیں گے۔

حق کو جیٹلانے ہے تی پرکوئی افر نہیں پڑتا

مدوہ ہے آخرین آخفرت ملی اللہ علیہ والم کو خطاب ہوتا ہے کہ

اے نی (صلی اللہ علیہ الم می آپ کہ دینے کے کیاے مشرک ہری نوت

کو تبدارے جیٹلانے ہے کھنٹن ہوتا جیکہ خداوت قد دی میری معدات کے دیا ہے بیانی ہونے کا کام ہے جیسے اپنے کام المی ہونے کی شہادت دیا ہے ای طرح میرے جیسے اپنے کام المی ہونے کی شہادت دیا ہے ای طرح میرے جیسے کی کام المی ہونے کی شہادت دیا ہے ای طرح میں کو تبدی کے اس کا کام ہے والے میری کو اس کے اس کا کام ہے والے میری کو اس کے اس کا کام ہے اس کے اس کا کی اس اور ان کی ایش کو اس کا کام ہے اس کے اس کا کام ہے تاری اور ان کی ہوئی کو کو اس کے مطابق تی کو اس کے مطابق تی کرون دیسے جیس کری مطابق کو دی بری کام میں کارون کی مطابق کی کو تاریخ کی کام کی کھنے کے دیا کہ کارون کو دی بری کارون کارون کی کارون کی کھنے کے دی کارون کارون کی کارون کی کھنے کے دیسے تاریخ کارون کی کھنے کے دیسے میں کارون کارون کی کھنے کے دیسے کی کھنے کے دیسے کی کارون کی کھنے کے دیسے کی کھنے کے دیسے کی کھنے کے دیسے کی کارون کی کھنے کے دیسے کی کھنے کے دیسے کی کھنے کے دیسے کے کھنے کے دیسے کی کھنے کے دیسے کارون کی کھنے کے دیسے کی کھنٹی کھنٹے کے دیسے کی کھنٹی کے دیسے کی کھنٹی کے دیسے کی کھنٹی کے دیسے کے دیسے کی کھنٹی کی کھنٹی کے دیسے کی کھنٹی کے دیسے کی کھنٹی کے دیسے کی کھنٹی کی کھنٹی کے دیسے کے دیسے کی کھنٹی کے دیسے کی کھنٹی کے دیسے کے دیسے کی کھنٹی کے دیسے کے دیسے کی کھنٹی کے دیسے کی کھنٹی کے دیسے کی کھنٹی کے دیسے کی کھنٹی کے دیسے کی کھنٹی

ال سورة بعد كى ابتدا ال طرح بولى حى كرق تعالى في ارشاد قرما يا تعاكر امار سرمول محرسلى الشعليده سلم او كون كوجوة بيتي بزيه كرسناد بي بين بياس كتاب كي آيتين بين جوالله في بيم كربيط كي بهاس كتاب بين جو بكوكها كياب ده بالكل بي بير كربيط الأسليد وسلم كى رمانت كا اقراد تين كرق اب ما تحد به الله عليه وسلم كى رمانت كا اقراد تين كرق اب ما تحد به أ تخضرت على الشعليد وسلم كوار ثان به كدة ب كه و يحت كرالله عزوه ال بي بركواه ب كرين اس كا دسول بري مون اس طرح توحيد ورمالت كي حقاديت كالمضمون الرسورة بين واضح فرما يا كيا-و الجروز عون الن الشعليد و كالتي المنظرة و الفليدين پآئے گا ضرور۔ نما کہ کواس کے طبور کی گریس پڑتا ہا ہے اور نہ تا خیر اور مہلت دکھ کران محروں کو بے فکر ہوتا چاہئے۔ خدا کے طلم میں ہرچ کا ایک وقت متاسب مقرر ہے جس کے کانچنے پروو ضرور فلاہر ہوکر دہے گی۔ آپ اینا فرض کملی ادا کے جائے۔ کلفیب کرنے والوں کا حماب ہم خود ہے باتی کردیں گے۔

بیال اس وانتنج حقیقت کو واضح تو کر دیا که رسالت اور الوبيت كے مدود يالكل جداكاند إلى خطط ملط كى كو كى مخائش نبيل \_ دسول اودمقرب ترين دسول كاكام تطيخ احكام اورتبلغ دين ہے اور باتی سزا و جزا ۔سوال اور بازیرس اس کا تعلق خداور قدوس سے ہے۔وعد وحدو يوراكم نا انجا مكاكام فيس دراوكوں ك الن شدائ الاكتال ب-حاب كرنا اور مركشى كى صورت می گرفت کرنار توالد تعالی بی کا کام ہے۔ اس کے بعد كافرول كي المرف دوي فن فرمايا جا تاب كدكيا اب يحى كافرول کواچی بربادی علی کوشک بے کیا مقدمات عداب عل سے ب اس امرکومیں دیکورے کرون بدن اسلام کوفلہ بور ہاہے۔ كفركى طافت محسندى برمزين كمدك جادول المرف اسلام كااثر چیل جار با ہے اور تفری ملداری مفتی جاتی ہے۔ بوے برے قیاک اورافظام سے قلوب براسلام کاسکہ بیٹرد ہاہاوران کے ول حق وصداقت سے سامنے فتح مورے میں ۔اس طرح اللہ تعالى البشرة بستد كفركا حكومت كودبات بطي رب بي - كياب روش آ فاران مكذين كونين بتلاسة كدخدا كا فيعلدان ك مستر كم معلق كما موجا بيدايك على معركما بكراسام جس رفآرے يد هربا ب-وه كى طاقت سے ركتے والانيس لبد ااتجام بني اي يس ب كرا في والى يزكو كى بولى مجميل الله كا فيمله اورهم ال بيد جب وقت آجائ لو محركس كى طانت سے کہا کی منت کے لئے ماتوی کرے چھے ڈال دے۔ جهال حساب كاوتت آن مهنياه بال ديرند لك كي اوريد محرين جو الذائد ومول يا خالفت اسلام من طرح طرح كى تديرين

# سَوَّا اللهُ اللهُ اللهُ الرَّحْمِن الرَّحِيْمِ وَاللَّهُ الْمُعْمِنُ الرَّحِيْمِ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

شروع كرتا يول الله كے نام سے جو بوامبر بان نمايت دحم كرنے والاب

الرسكينك انزلنه اليك يتغوج التاس من الظللت إلى النورة بإذن ريوهن

الراريقر آن ايك كاب بي بس كويم في اب يعادل فراي باكراب ما وكون كوان كان كي يدرد كار يحم سه در يكون سه قال كرد في كاطرف يعن مدات

إلى صراط العزينز الحبيد النهائزي له ما في السّموت ومافي الأرض وويل الله وكالله

عالب ستو وہ صفات کی راہ کی طرف لاویں۔ جوابیا خداہ کہ ای کی ملک ہے جو پکوآ سانوں میں ہے اور جو پکو کر زمین میں ہے اور بزی خرابی

ڵؚڷؙػڣ۫ڔڹؽؘڡؚڹؘؘۘۼۮٳٮ۪ۺؘڋؽۮؚۿ

يعنى يواحث عذاب بهكافرون كور

| النكائل لأك | تكالو | رِجُ تاكدتم | لِكُ     | رِف    | به تمیاری ط     | 13    | IJ¢ | تے اسکو ا   | -0   | 44       | ř     | کاب           | ڳ آي <u>ل</u> | كِنْد   | L       | الغب لام  | الز ا |
|-------------|-------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----|-------------|------|----------|-------|---------------|---------------|---------|---------|-----------|-------|
| لعزيز زبوست | استرا | هراط ر      | لمرف     | الل    | م<br>فرالن کارپ | دَيْو | -   | إِذْنِ مَمْ | ķ]   | الرف     | , (رک | إلى التنور    | 4             | سرولسام | ب اندمي | الغلاث    | مِنَ  |
| القض دعن عل | ف     | £9.101      | ، وَمَا  | زں پیر | موت آسا         | فياك  | Į,  | 2 ماء       | ی کی | กฆ์      | چو که | الزئورو       | والشر         | ألثو    | ول والح | ميزر، قوي | العَ  |
| -           |       | باغت        | شَدِيْدِ | زاب    | عَذَابٍ عَ      | ے ز   | یم  | ول كميلة    | įΚ   | يْرِيْنَ | Ż     | م<br>حمل<br>م | وَيُرُ        |         |         |           |       |

نوول کی غرض سجمائی کی ہے اور جواس کی ہدا تھوں سے کترائے
میں ان کواللہ کے عذاب ہے ڈرایا گیا ہے اور سجمایا گیا ہے کہ یہ
سلسلۃ ہمایت قدیم سے لائم ہے اور بہت سے درمول اس کے قائم
سلسلۃ ہمایت قدیم سے لائم ہے اور بہت سے درمول اس کے قائم
کا کہنا نہ مانا ان کا انجام بہت برا ہوا۔ مشرکین عرب اور کفار کھ کو
خصوصاً سمیر کی گئی کے تبارے اعدو نیا ہی آخری کی جمدرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کے محتے ہیں۔ آپ کی اطاعت میں
صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کے محتے ہیں۔ آپ کی اطاعت میں
مناراتی بھلا ہے۔ ورنداللہ کی سلست تو الی کم ورثین کہم اس
کی تابعداری کرو محتے تو قائم رہے گی ورندائی میں فائل آجائے
گی تابعداری کرو محتو تا تا م رہے گی ورندائی میں فائل آجائے
گا۔ ہمر بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کے بیجے ہاتھ وجو کر پڑا ہوا
ہے۔ اسے مختلف طریقوں سے بہما تا ہے۔ کیمن انسان جب اس

سورة كامقام نزول وجهشميدوغيره

سورة ابرابيم كمضامين

اس کے مضامین بھی وہی ہیں جو مموماً کی سورتوں کے ہیں۔ لینی توحید ورسالت و قیامت وغیرو۔ ابتدا میں قرآن مجید کے

افرام دکوکریل دینا ہے اس کی جالوں ہے آگا و کیا گیا ہے کہ یہ کتے بی سر باغ دکھا ہے اس کا کہنا نہ الو ۔ پر سجھا یا گیا ہے کہ دنیا میں الیک جگہہے جس جس جس جس کا اللہ کے تھم برداد بن کر آخرت کا عیش و آرام حاصل کر کتے ہودور نر رقے کے بعد پھر بنائے نہ بنے گا۔ حضرت ایرا ہیم علیہ السلام کا ایپ فرز نداسا جس حلیہ السلام کو وادی مدیس کے جا کر بساتے کا ذکر فر مایا گیا ہے کہ کس فرح اللہ تعالی کی تابعداری میں حضرت ایرا ہیم علیہ والسلام نے اپنی بندی اور شرخواد بچکو جنگل بیابان جس اللہ کے تھم ہے اکیلا نے جا کر چوڑ دیا اور پھر الن وعاؤس کا ذکر فر مایا گیا کہ جوآپ نے وہاں مائیس ۔ میریہ می مجھایا گیا کہ اللہ عزوج الیولناک دن ہو دوس اس کی نگاہ جس جی اور قیامت بیس جو بڑا ہولناک دن ہو گا دہاں پر انسان کو ایپ اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سباس می انسان کو ایپ اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سباس می انسان کو ایپ اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سباس می انسان کو ایپ اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سباس می انسان کو ایپ اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ یہ سباس می آب کے مساب آئیں گی۔

بعثت نبوئ كےمقاممد

اب ابتدائی آیات کی تفراعیان کی جاتی ہے۔ آنخضرت ملی
الشطید دسلم کے مبعوث ہونے کے زمانہ بھی دنیا جریش کوئی بھی
فرقہ سی میں خدا پرست شقا۔ الل کیاب بٹس یہود کی اہتری تو
ظاہر ہے کہ حضرت بھی علیہ السلام ان کی اصلاح کے لئے بھیج
کے ان کو جمی نہ مانا بلک آ بادہ فساد وجنگ دجدال ہو گئے اور ہمی چڑ
بعد تو آ تخضرت صلی الشعلیہ وسلم کے عہد مبارک بک تو اور بھی چڑ
بعد تو آ تخضرت صلی الشعلیہ وسلم کے عہد مبارک بک تو اور بھی چڑ
بعد تو آ تخضرت علی الشعلیہ وسلم کے عہد مبارک بک تو اور بھی چڑ
بعد تو اس تو بیس فی سوین سویز سے بعد تو ان کے قد ہب بھی
کے جہد رہے بیسائی سویٹن مویز سے بعد تو ان کے قد ہب بھی
کہ بت پرست تو بی تھی ان سے بیجھے رہ تی تھیں۔ عرب اور دوم
اور ہندوا بران دو بین کی بت پرتی اور آفش وعناصر پرتی کا تو بھی
اور ہندوا بران دو بین کی بت پرتی اور آفش وعناصر پرتی کا تو بھی

الیے ذمانہ میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندول پر بڑا الحقیان ہوا کہ اس نے
کہ کے پہاڑوں ہیں ہے ایک آفاب ہدایت جو آگر کیا تاکہ
لوگوں کو اند چروں ہیں ہے نکال کرروشی ہیں لاویں۔ آخف کی تاکہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر کتاب بدایت وے کر مامور
فرمایا کہ آفتاب عالم تاب بعن قرآن یا کسی روشی ہے دنیا کومنور
کردد ۔ لوگوں کو کفروالی و ظلم واستبداؤ عدم مساوات اورا فرا لمو تفرید کی تاریکی ہے تکال کر توحید عدل و مساوات اورا فرا لمو تفرید کی تاریکی سورہ کی ابتدا کی
دوشی کی طرف لاؤ۔ ای روشی کے ذکر ہے اس سورہ کی ابتدا کی
جاتی ہے اور آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے قرآن یاک
جاتی ہے اور آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے قرآن یاک

## نزول قرآن کے مقاصد

سورہ کی اینداالر سے کی گئی ہے۔ بیر دوف مقطعات میں سے ہیں۔ جس کی تشریح سورہ بقرہ کی اہتداء اور گذشتہ سورتون میں ہوچکی ہے۔

پرآ تخضرت منی افته علیه و سلم کو خطاب فرما کریتلایا جاتا ہے

کداس کتاب یعنی قرآن پاک کی عظمت شان کا اعرازہ اس

ہندی دفتے الشان شخصیت اس کی افتار فرانی اور مقصد بھی اس

ہندی دفتے الشان شخصیت اس کی افتار فرانی اور مقصد بھی اس

قدراعلی اورار فنے ہے جس سے بلند ترکوئی مقصد نیس ہوسکا۔ وہ یہ

گرخدا کے تقلم و تو بتی سے تمام و نیا کے لوگوں کو خواہ عرب ہوں یا

عرصا کے بول یا گورے مزدور ہوں یا سرمایدوار باوشاہ ہوں

یار عاباس کو جہالت کی گھٹا ٹو پ اندھے وال سے نکال کر معرفت

اورائیمان ویقین کی روشی میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے اور
اورائیمان ویقین کی روشی میں اس راستہ پر چل چڑی جو

زبروست عالب اوئی جمد و تعریف شہنشاہ مطلق یا لک انگل خدا کا

زبروست عالب اوئی جمد و تعریف شہنشاہ مطلق یا لک انگل خدا کا

تایا ہوا اوراس کے مقام رضا تک پہنچانے واللہ ہے۔ اب اس

تایا ہوا اوراس کے مقام رضا تک پہنچانے واللہ ہے۔ اب اس

لوگول پا دران کمر انوں پر جوقر آن کی تلافی ہے جی عامل ہیں خواہ جال ہونے کی دید ہے یا تی تعلیم کے غلاا تراث ہے ہے۔
محکر بین قرآن کے لئے ہلا کت ہے گئی اور کے اس کے خلاا تراث ہے گئی کے خلاا تراث ہے گئی کے خلاا کر کے اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ حسب انسانوں کو اند چرے سے تکال کر اللہ کے داستے کی دوشن میں لئے آئے گرجو بدلھیب قرآن ہی کے مکر ہو جا کیں تو وہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو عذاب میں ڈال رہ جیس ۔ جولوگ قرآن کے کلام الی ہونے ہی کے مکر ہیں وہ تو ہیں ۔ جولوگ قرآن کے کھام الی ہونے ہی کے مراد ہیں وہ تو کی کرجوا مقاداً محرفین میں عُدایہ سُنٹ ہیں کہ وعید کے مراد ہیں کو کو اور تا میں کرجوا مقاداً محرفین میں گرجوا مقاداً محرفین میں گرجوا مقاداً محرفین میں گرجوا مقاداً محرفین میں گرجوا مقاداً محرفین میں گر

النرض ان آیات کا آخری جملة رایا گیا ہے و کویٹ الکھنے نین مین عَذَاب شکویٹ لین جولوگ اس المت قرآن سے مکر بیں ادر کفروشرک کے اعمرے بی میں دہنے کو لیند کرتے ہیں تو ان کے لئے ویل ہے یعنی بری بربادی اور ہلاکت ہے اس مقداب شدید سے جوان پرآئے والا ہے۔

ند تفادت سے کوئی واسط ہے شداس کے مجھنے اور عمل کرنے کی

طرف کوئی انتفات ہے وہ بدنصیب بھی مسلمان ہونے کے

باوجوداس دهمیرست بالکل بری نبیس" \_

کرتے ہیں اور ایک کتاب نازل ہونے کے بعد بھی کفر وشرک اور ان کھر انوں پر جوقر آن کی حلاقت ہے بھی عافل ہیں اور جہالت و طلالت کے اند میرے سے نہ لگلے تو ان کوخت خواہ جالل ہونے کی وجہ سے یا نی تعلیم کے غلا اثر آٹ سے ہے۔ عذاب اور ہلاکت خیر مصیبت کا سامنا ہے۔ عنداب اور ہلاکت خیر مصیبت کا سامنا ہے۔

آيت كالفاظ من يبيل كولاكما كآ تخضرت ملى الدعليد وسلم قرآن کے ذریعہ س طرح توگوں کو اعجروں سے نجات دے کر روشی میں اائم سے لین اتی بات طاہر ہے کہ س كماب كے ذريع كى قوم كودرست كرنے كا طريقه يكى موناہ كداس كراب كي تعليمات اور مدايت كواس أوم على يحيدا إما ي اور ان کو اس کا بابند کیا جائے۔ گرقر آن کریم کی ایک مربد خصوصیت میجی ہے کہائ کی طاوت اور بغیر سمجے موسے اس کے الغاظ يزمعنا بحى بالخاصانسان كفس يراثر اعداز موتا ب اوراس كو برائول سے نيچنے على مدود يتاہے۔ كم ازكم كفروشرك كے كيے ى خويصورت جال مول قرآن يرت والا أكريد بغير مطلب و معانی سیم ہوئے ہی برحتا موان کے وام میں نہیں آ سکا۔ ہندوستان میں مندوؤں کی تحریک شدھی متعمن کے زماندیں اس كامشابده موچكا بــــــكدان كدام يس كيحمرف وهلوك آئ جوقرآن کی تلاوت سے بھی بگانہ تھے اور آج عیسائی مشزیاں معلمانوں کے برخط میں طرح طرح کے سز باغ اور سبرے عال لئے چرتی ہیں لیکن ان کا اگر کوئی اثر پڑتا ہے تو سرف ان

دعا شجيحة

اے اللہ جب آپ نے اپنے قضل و کرم ہے ہم کوتر آن جیسی کتاب اور تھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم جیسے ہی عطافر ہائے۔
ہی عطافر ہائے ہیں تو ہم کوان نعتوں کی سی قدروانی اور شکر گزاری کی تو فتق بھی عطافر ہائے۔
اے اللہ جس مقصد کیلئے آپ نے یہ تر آن تازل فر ہا ہے اور جس روقتی اور جاریت کوید نیا ہیں نے کرآیا ہے۔
اے اللہ ہمارے دلول کوائل روثنی ہے منور قر ہادے ہورہ مکومر تا یا اس کا تا بعد اربنادے اور آگی روشن کو جہان کے کوشہ کوشہ میں بھیلادے اور جواسکو تول کر لیس اکوا بی رحمت اور جواجوں سے لواز و سے اور جواکی مخالف کریں اس ان کافروں کی لئے اپنا و عد ما مذاب و نیا ہی می دکھلادے آئیں انے کہ کر دلئے رکت اللہ کی بیان

# اِلْكُونِيْنَ يَمُنَيَّعِبُوْنَ الْحَيْوَةَ الدُّنْيَاعَلَى الْأَخِرَةِ وَيَصُنُّ وَنَ عَنْ سَبِيْلَ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا

( الله اخت عذاب ب ) ان كافرول كو جوفته كا زعر كي كور خرات مرتر في حيات إلى الدالله كاراه من دية بي اوراس على كي حيات ويرج بير-

# عِوَجًا الْوَلَيْكَ فِي صَلَلِ بَعِيْدٍ®

اليساوك يوى دورى كراى يس يرا

عَنْ اللهُ اللهُ

تىسرىخصلت بىلانى گئ:

و کینی فوزیک عوب اور الله کسید مصراستین کی کے متلاقی رجے ہیں۔ لین اُٹیس بی فرراتی ہے کہ فعا کے دین شراکو لی حیب اکالیں۔ اور سید مصرات کو ٹیڑھا قابت کریں تا کہ اس پر اعتراض اور طن کا مرقع نے۔ اور اس جملہ کے بیستی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ اس اگریس کے دیے ہیں کہ اللہ سک راستہ لیمنی قرآن وسنت میں کوئی چیز اون کے خیالات اور خواہشات کے مطابق مل جائے تو اس کواجی حقانیت کے استعمال میں چیش کریں۔

الفرض محرین قرآن کی بیشن مسلتیں بتلا کران کا انجام بتلایا کیا ہے کسٹی الحقاقت بیلوگ مح راستے سے بحثک کربرت تی دورجا پڑے ہیں۔خدا کی خت ار پڑے کی نب ان کی آنجمیس کملیں گی۔

الل اسلام کے لئے تعلیم

یہاں کفار ومتحرین کی میرتمن تصانیس بیان کرنے سے الل اسلام کیلئے میتعلیم اور ہدایت ہے کہ مسلمان کے فیش نظر حیات اخروی ہونا چاہیئے۔ دغوی زمگی اس کا اسل کی نظر ندخی چاہیئے محرمسلمان کو شعرف خودراوراست رمشقیم ہونا چاہئے بلک ورروں کا بھی رہنما ہونا چاہئے جہاں تک ممکن ہوتی کی بیٹنے کرے۔ بھرراہ بیلی اور داہنمائی ش خواہش لنس کو فیل تدینانا چاہئے بھی اللہ کے احکام کوائی مرسی کے مطابق بنانے کی کوشش ترکرنی چاہئے۔ احکام کوائی مرسی کے مطابق بنانے کی کوشش ترکرنی چاہئے۔ قر آن کریم کے مشکروں کی حصلتیں جن کفارادر مشکرین قرآن کو سابقدآیات میں عذاب شدید کی دعید سنائی گئا کی علامات وآٹارائ آیت میں بتلائے جاتے ہیں۔ مہلی علامت:

اکی تلائی کی یستیمبون انعیاد الدنیا علی الفوق جودندی دعمی کو آخرت پرتریج دید بین بعنی جنهیں ساری فکر بس ای دنیا کی بیت جنهیں ساری فکر بس ای دنیا کی بیت جنهیں ساری فکر بس ای دنیا کی بیت اور قدر میں فرق دید بیس دنیا کے فائدوں الدون الدون الدون کی مجت اور فکر میں فرق دید بیس دنیا کے فائدوں الدون کی خاطر آخرت کا نقصان اور کوئی خطر و برواشت نیس کر آخرت کی کامیانی کے لئے دنیا کا کوئی نقصان اور کوئی خطر و برواشت نیس کر است نیس کر است نیس کر المیست آخرت کے نیا دون میں اور دنیا کی دندگی بیت میں اور دنیا کی دندگی بیست آخرت کے نیادہ کی تعلیم میت بیست آخرت کے نیادہ کی علیم میت و سری علیم مت

کفار و منکرین قرآن کی به بتلائی گی۔ وَیَصُدُنُون عَنَ سَبِیْل الله اوراللہ کی راہ سے دو کتے ہیں بینی وہ خوا پی داس ہی سے مراہ نہ ہول کے بلکہ وسرول کو می راہ جن سے روکیس کے بھی د فعدی لا کی دے کر بھی باپ دادا کی تقلید کی تعلیم دے کر بھی کوئی شیطانی کرشمہ دکھا کر کو یا جیسے دنیا کی محبت ہیں خود مجنے ہیں دوسرول کے لئے بھی بھی جاسے ہیں کہ دنیا ہیں مجنے دہیں۔

# وَمَا آرُسُلُنا مِنْ رُسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمَّ فَيُصْلُ اللَّهُ مَنْ يُشَاءُ

# وَكُوْنِي كُمُنْ يَتَنَا أُوْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْعَكَلِيْمُ ۗ وَلَقَالُ ٱلسَّلَامُوْسَى بِالْإِنِا ٓ أَنَّ

اور جس کو چاچیں بدایت کرتے ہیں۔ اور وی خالب سے عکمت دالا سے۔ اور ہم نے موتی کو اپنی نشانیاں وے کر بھیا۔ کہ اپنی قوم کو اس

تاریکیوں سے روشیٰ کی طرف لاؤ۔اور ان کو اللہ کے معالمات یاددلاؤ بلائیہ ان معالمات علی عبرتمی ہیں

# كَالْيْتِ لِكُلِّ صَبَادٍ شَكُورِه

برسايرشا كركيلية \_

زبان حربی تنی اور چونکہ حرب ہی آپ کے اولین تفاطب تھے
اس کے سہولت وخوبی کے ساتھ قرآئی تعلیمات وا دکامات کو
سیمنا اور محفوظ کرنا حربول کے لئے جب بی ممکن تھا کہ پیغام
ہوایت ان کی قومی زبان میں ہو۔ چنا نچہ سحا ہرام رضوان اللہ
تعالیٰ علیم اجھین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم کی حجمت بابر کت
میں رو کر قرآئی علوم پر دسترس عاصل کی پھروہ مشرق ومغرب
میں کیسل پڑے اور قرآئی علوم کو عام فرمایا تو قومی زبان میں وی
سیمینے کی تعکمت کو مکا ہر فرمانے کے لئے عام قانون اللی تلایاجاتا
ہے کہ ہرنی کو اللہ تعالی نے اس کی قومی زبان میں بیام ہوایت
و سے کہ ہرنی کو اللہ تعالی نے اس کی قومی زبان میں بیام ہوایت
و سے کہ ہرنی کو اللہ تعالی نے اس کی قومی زبان میں بیام ہوایت
و سے کر بھیجا تا کہ واضح طور پر تھلم کھلا قوم والوں کو بیغام الی

قرآن کریم عرفی میں نازل ہو نے کی حکمت

مدشتہ ایات میں یہ بتایا کیا تھا کہ قرآن پاک کا نزول
اس لئے ہوا ہے کرلوگ جہل و صلاحت کفروشرک کی تاریک سے
نظل کرانجان و ہوایت کی روشن میں آ جا کیں۔ لیمن یے فرض ای
وقت پوری ہو تی تھی کہ قرآن براہ راست جس قوم میں نازل
ہوا ہے وہ اس کے مطالب اور معانی مجھ سکے۔ اگراس قوم کی
نبان کو چھوڑ کردومری زبان میں نازل ہوتا تو اس قوم کومطلب
کر قرآن کو جھوڑ کردومری زبان میں نازل ہوتا تو اس قوم کومطلب
کر قرآن کو جی زبان میں نازل فرمایا کیا۔ کو نی کریم ملی اللہ
علیہ وسلم کی است وجوت میں روئے زمین کے قیام جن والس
علیہ وسلم کی است وجوت میں روئے زمین کے قیام جن والس

ہرقوم بیں آیک ہے دھرم طبقہ ہوتا ہے

آگے تا یا جاتا ہے کہ بادجوداس کے کریفیرساری تیاہ و تاہیں

آگے تا یا جاتا ہے کہ بادجوداس کے کریفیرساری تیاہ و تاہیں

ہرا کی فردکو ہدایت نصیب جیں ہوجائی۔ جونوگ کو باطن اوراز لی

ہرینت ہیں ان کی تاریک کو کوئی مضعل ہدایت دورتیش کر سکتی۔

کودکھ ہدایت و گرائی تو اللہ کے قبضہ میں ہے۔ ہدایت کے

سامان کھی کر دیے گئے۔ اب جواس سے نفع افعانا جا ہے اس کی

دیگیری قربا کرفت تعالی راہ پرلگا دیے ہیں۔ تو کفار کم اور شرکین

کی اسے گرائی میں چھوڑے رسکھتے ہیں۔ تو کفار کم اور شرکین

عرب کویہ تا ایا جاتا ہے کہ جب سب پیٹیرا بی اپنی قوم میں ادکام

عرب کویہ تا یا جاتا ہے کہ جب سب پیٹیرا بی اپنی قوم میں ادکام

قرب کویہ تا یا جاتا ہے کہ جب سب پیٹیرا بی اپنی قوم میں ادکام

قری زبان میں لے کرآئے تو آپ کے لئے بھی بھی قاعدہ در کھا

حضورصلی الدعلیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق آھے تغیرت سلی الدعلیہ وسلم کی رسالت کی تائید کے لئے پہنایا جاتا ہے کہ تغیرت سلی الدعلیہ وسلم کی رسالت کوئی ہوتی پہنایا جاتا ہے کہ آخضرت میں علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور ہتالیا ای سلسلہ میں حضرت مولی علیہ السلام کا ذکر فرمایا جاتا ہے اور ہتالیا جاتا ہے کہ مولی علیہ السلام کوئی تخفف مجرات وا بات وے کرئی بنا کر بھیجا تھا اور تھم دیا تھا کہ لوگوں کے داول پر جو کفر وشرک منالات و مصیت و جہالت کے تاریک پردے پڑے ہوئے ہیں ان کو ہدایت کی روشی میں دور کرواور تاریک کے پردوں سے تکال کرایمان بوایات کی روشی میں ور کرواور تاریکی کے پردوں سے تکال کرایمان واطاعت کی روشی کی طرف لاکے اور لوگوں کے داوں سے فطات کا واطاعت کی روشی کی طرف لاکے اور لوگوں کے داوں کے فطات کا دیگر دور کرنے کے لئے اللہ تحالی کے انعامات واحدیات یا دولاؤ لانا طوفان ٹھی ہوئی اور خون وخیرہ کا عذاب بالی معربینی فرمونیں میں بینجنا۔ سیدر میں فرمون اور اس کے فکر کا عرب و تا اور کی امرائیل میں میں میں اور اس کے فکر کا کوئی کا خراب کوئی اس اور کی کا ایمان میں میں میں میں اور اس کے فلے کا خوالی کی الی میں میں فرمون اور اس کے فلے کا کوئی کی مرائیل

کو پچالینا۔ جنگل بیابان می ایرکوخیم کی اگری سار بھی کرویا۔ فیب سے من وسلوگی رزق پنجیاناد غیر معافیر مد

خرض الله کے احسانات ان کو یادولاؤ۔ جولوگ مشاہیہ پر مبرکرنے والے اورد کو سکھ جی ایمان اور عمل صالح پر گائم رہے والے بیں ان کو گذشتہ مصائب اور پھر مصائب سے نجات کے واقعات بن کر ہدایت وضیحت ہوگی۔

عربي زبان كي خصوصيات

ان آیات کے تحت مغرین نے مربی زبان کی بعض خصوصیات بھی بیان کی ہیں جن کے باصف الله تعالی فرآن كريم كواس زبان حربي بيس نازل فرمايا \_ چنانچد حربي زبان كى چندخصوصیات بدیں مرنی زبان آسان کی دفتر ک زبان ہے۔ فرشتوں کی زبان عربی ہے۔ لوح محفوظ کی زبان عربی ہے اور جنت جوالل ايمان كاوطن أصلى اور دائك سيماس كي زبان عربي ب- ایک مدیث می جوحفرت عبدالله بن عباس رضی الله عند ے مروی ہے۔ دسول الانتصلى الله عليه وسلم في قرمايا كرتم نوگ تین وجہ سے حرب ہے ممبت کرو۔ ایک بدکہ پیل حرفی جول۔ دوسرے بیک قرآن مربی ہے۔ تیسرے بیکدالل جنت کی زبان حرنى ب-روايات ملتق كماممياب كدهرت آدم عليد السلام كى زيان جنت يسمر إلى فى \_زين يرنازل موف اورقوبقول مونے کے بعد مربی می زبان ش تغیرات مورمریانی زبان بدا ہوگئ تھی۔ پھرلفت عرب تمام لغات عائم ش مب سے اشرف اوراكمل اوراضح اورالن ب- الله كتاب الحي قرآن كريم كا نزول اى زبان ص اولى اورانسب بوار

تاریخ کی اہمیت وفائدہ کن لوگوں کو ہوتا ہے آیت کے اخریں جوفر ہایا۔

إِنَّ فِي ظَلِكَ لَالِيتِ لِكُنِّ مَثَلِدٍ شَكُورِ

ایان کے دوحصہ جن۔ آ دھا مبر اور آ دھا شکر اور الدیشر کی هيقت كا خلامه بيب كرانشتالى كى دى بوكى خيتو ل واش كى نافرمانی اور حرام و ناجائز كامول ش خرج ندكر ، اورزبان اور ول سے الله تعالى كا احمان مانے اور شكر ادا كرے اور اسے افعال والمال كوبعى اللدكى مرضى كيدموافق بنائ اورمبركا خلاصه بديب كهفلا فسطيع اموركير يريثان ندبور إيية قول وقتل میں ناشکری سے یے اور اللہ تعالی کی رصت کا وتیا میں بھی امیدوارر باور آخرت عل مبر کا برعظیم کالین رکھ۔

ین پچھلے واقعات خواہ وہ جومشروں کی سزااور عذاب ہے | مدیث میں تی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فے اُور شادِ فرمایا ہے کہ متعلق بيول بإالثد تعالى كانعامات واحسانات سيمتعلق بول ببرمال مامنی کے واقعات میں اللہ تعالی کی قدرت کا لمہ اور حكت بالذى بنى نشانيان اور دلاكل موجود بين مرائ فض ك لتے جو بہت مبر كرنے والا اور بہت شكر كرنے والا ہوليني أكر جد مملی مولی نشانیاں اور دلائل برغور کرتے والے ی بدایت کے لتے ہیں محر بدنعیب کفاران میں تورو فکرنیں کرتے۔ان ہے كولى فائد فيس الخات\_ فائد ومرف وه لوك الخات بي جو مبردشكر كے جامع بين مراداس سے الل ايمان بين كيونكداكي

#### دعا سيحير

الله تعالى بمين حربي زبان سے خاص تعلق اور مبت نصيب فرما كيں - كيونك ريد مار \_ رسول اكرم ملى الله عليه وسلم كي زبان بادر قرآن كي زبان بادرجنتون كي زيان ہے۔

ياالله! آپ كافرمان كل ب كداك بس كوچايين نور بدايت عنوازي اور جس کو جا جی گرای بی بر ار ہے دیں۔

اے اللہ ہم آپ سے ہدارت کے طالب ہیں آپ بدارت کے داستے ہمارے لئے آ سان فرماد بیجے۔ اور برطرت کی مجی و مرابی سے جاری حفاظت فرمایے اور ہم سب كااسلام اورايمان بر فاقمه بالخير فرمايية - آثين -واخردغونا إن العرد ولورب الغلمين

و اِذْ قَالَ مُولْى لِقَوْمِهُ اذْكُرُوْانِ فَمَةَ اللهِ عَلَيْكُوْ إِذْ أَجْهَ كُوْلُونَ اللهِ وَلَا عَمُونَ اللهِ عَلَيْكُوْ إِذْ قَالَ مُولِى اللهِ عَلَيْكُوْ اِذْ قَالَ مُولِى اللهِ عَلَيْكُوْ اِذْ قَالَ اللهِ عَلَيْكُوْ اِللّهُ عَلَيْكُوْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوْ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

الوالشر تعالى بالكل باحتياج سارى خورون والاسهد

وَرَافَانِ جِبِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

کی طرف سے موکی علیہ السلام کو تھم دیا گیا تھا کہ اپنی قوم کو جہانت وصلاات کی تاریکیوں سے لکال کر نور ایمان کی طرف لا و اور ان کے دلوں سے خفلت دور کرنے کے لئے اللہ کے اصابات اور انحامات اپنی قوم کو یاو د لاؤ۔ چنا نچہ معزمت مولی علیہ السلام نے تھم الی کی تھیل کی اور اپنی قوم کو گذشتہ مصائب و انعابات کی یا د دہائی کر ائی اور قوم سے جوفر مایا و والن آیات ذریح تقیم میں نیان فرمائی ہے۔

قوم موئی پر ہونے والے افعالات مخدشتہ آیات میں آخضرت ملی الله علیہ وسلم کی رسالت کی تا تبدے لئے یہ بٹلایا کیا تھا کہ آخضرت ملی الله علیہ وسلم کی رسالت کوئی انو کمی چیز نہیں کہ جس کا افکار کیا جاوے۔ پہلے ہمی رسول ہوتے آ ہے ہیں۔ اس سلسلہ میں معفرت موئی علیہ السلام کا ذکر فرمایا کیا تھا اور بٹلایا کیا تھا کہ موئی علیہ السلام کو بھی مختلف معجزات ونشانیاں وے کراور نمی بنا کر بھیجا کیا تھا اور اللہ تھا کی غنی بعن تمام تلوق ہے باطنیان اور بیا پہوا ہے اور ساری خوبیوں کا الک ہے۔ وہ اپنی ذات بھی حمد ہے کوئی اس کی جرند کرے تو اللہ کے سارے فرشتہ اور کا تناکش ہے۔ کوئی اس کی جرند کرے تو اللہ کے سام میں صدیف قدی ہے جس کی قورہ اس کی حمد کرتا ہے جس مسلم میں صدیف قدی ہے جس میں تعالیٰ نے فرمایا۔ "اس میر سے بندو! اگر تبھارے اسکلے جس وائس میں ہے سب ایک ایک ورجہ کے متی فیص کے موند پر ہوجا کی تو اس سے میرے ملک اور یا دشا ہت اس کی محمد بوجا کی اور یا دشا ہت اس کی محمد بوجا کی اور یا دشا ہت اس کی محمد بوجا کی (العیاف باللہ) تو اس سے میرے ملک اور یا دلیا کہ افران سے میرے ملک ہوتی وائس ال کر بغرض محال میں جرتے ہو جا کی (العیاف باللہ) تو اس سے میرے ملک بی را العیاف باللہ) تو اس سے میرے ملک بی را العیاف باللہ) تو اس سے میرے ملک بیں ورویا کی بیس ہوتی۔ "

یہاں حضرت مولیٰ علیہ السلام کے پرمغز نصارت تمال کرنے ہے۔

سے اس طرف اشارہ ہے کہ ہر انسان کواپی گذشتہ تو می تاریخ پر کھری نظر ڈالنی چاہئے اور سوچنا چاہئے کہ ہماری ابتداء کی صالت کیسی پست تنی ۔ پھر خدانے ہم کوس قدر حروج پر پہنچایا اور اب ہماری کیا صالت ہے۔ پہنی و بلندی اور حروج و زوال کے اس اساب کیا ہیں۔ ہمارا تو می اور شخص تنزل و ترتی کن امور سے وابستہ ہے۔ آیت کے آخری نظر سے بیام دے دے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تنام عالم کی طاحت و معصیت سے فی ہے۔ اس کوکسی کی طاحت و معصیت سے فی ہے۔ اس کوکسی کی طاحت و معصیت سے فی ہے۔ اس کوکسی کی طاحت و معصیت سے فی ہے۔ اس کوکسی کی طاحت سے قائد و نیس کر پہنچا ہے۔ نعمت کا در کفر ان نعمت کا نفخ نقصال خود انسان بی کو پہنچا ہے۔ نعمت کا مورکز ان نعمت کی سے گا تو تعمت ہیں حرید اضافہ ہوگا۔ کی ہوگا۔ گؤ اور دون می خدر ان حاصل ہوگا۔ ای ہوگا۔ گؤ اور دون می خسر ان حاصل ہوگا۔ ای بیا تر نوعت کی جو اور ایمان کی نعمت کا طاح تر میں بر رکوں کا قول ہے کہ اگر اسلام اور ایمان کی نعمت کا طرکز و ہو تو اند تعالیٰ اس میں زیاد تی کرے گا اور مقام اصان کی نعمت کا شکر کرد ہے تو اند تعالیٰ اس میں زیاد تی کرے گا اور مقام اصان کی نعمت کا شکر کرد ہے تو اند تعالیٰ اس میں زیاد تی کرے گا اور مقام اصان کی نعمت کا شکر کرد ہے تو اند تعالیٰ اس میں زیاد تی کر رکوں کا قول ہے کہ اگر اسلام اور ایمان کی نعمت کا شکر کرد ہے تو اند تعالیٰ اس میں زیاد تی کر رہے گا اور مقام اصان

فرعون كےمظالم سے نجات

جس کا حاصل بیدے کے حضرت موکی علیدالسلام نے اپنی قوم

عند بایا کہ دیکھوتم میری پیدائش سے قبل معرش کس قدر ذائت و

معیبت میں منے۔ آگر تمہارے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو فرمونی اس

معیبت میں منے۔ آگر تمہارے ہاں کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو فرمونی اس

قبری حقوق سے تم کو محروم کر رکھا تھا۔ حکومت میں تمہارا کوئی حصہ

شری حقار محنت و مشقت کرائے ہے اور اجرت ندو ہے یا کم و سے نہ

تمہاری عورتوں سے نا قائل پر داشت مشقت لینے سے اور بیتمام

مصائب پروردگار کی طرف سے آ زبائی ہے۔ پھیز ماند کے بعد خدا

فرمون کے مظالم سے تم کو نہات دئی ہے۔ پھیز ماند کے بعد خدا

واحت و میش سے تم کو جمکنار کیا۔ و تمنول پڑتم کو خالب کیا۔

مار سے و میش سے تم کو جمکنار کیا۔ و تمنول پڑتم کو خالب کیا۔

الله كالشكر كروتوزوال نه بوكا

موک علیدالسلام نے قوم ہے یہ بھی فرمایا کہ یادر کھوکدا کر
اللہ کا نعتوں کا شکر کرو محے اس کے تلم پرچلو محے قاس نے وعدہ
کر لیا ہے کہ تم کو ذوال ند ہوگا بلکہ مزید بیش وراحت اور عزت و
عکومت اور نجات ؟ خرت تم کو حاصل ہوگی اور اگر کفران نعت کیا
۔ احکام اللی کو پس بہت ڈال دیا کتاب اللی کی پروانہ کی اور
شربیت کی خلاف ورزی کی قو موجودہ نعت عزت وغیرہ بھی
جیس کی جائے گی۔ اللہ کا عذاب بخت ہے۔ وئیا جس جابی اور
انجام کہ را خرت کے عذاب سے دو چارہونا پڑے گا۔
انجام کہ را خرت کے عذاب سے دو چارہونا پڑے گا۔
طاعت ومعصیت علی تم باراایت ای قوم سے یہ بھی فرمایا تھا کہ
لوگو خوب مجھ نوطاعت ومعصیت ہے تہارائی تعقی نقصان وابستہ
لوگو خوب مجھ نوطاعت ومعصیت ہے تہارائی تعقی نقصان وابستہ
ہے۔انٹری کو کی غرض اس جس تیس ۔ آگر سطح زجن سے تمام جن و
انس مجھی خوا کی خوا کی خوا کی خوا کو نہ مانے اور اس کے تھم پرنہ
انس مجھی خوا کی خوا کی خوا کی خوا کو نہ مانے اور اس کے تھم پرنہ
طے تب بھی خوا کی خوا کی خوا کی خوا کو نہ مانے اور اس کے تھم پرنہ

کہ سے فرمارہا ہے دہ خصوصیت کے ساتھ اگریا کی پیافت ہے کہ اس نے محمر فی سلی اللہ علیہ دسلم کوان کے درمیان پیافتی بایا اور آپ کے ذریعہ سے ان کے پاس وہ عظیم الشان تعلیم بھیجی جس کے ختات حضور صلی اللہ علیہ دسلم قریش سے بار بار فرما یا کرتے تھے کہ میری ایک بات مان لوحرب اور مجم سب تبہارے تائع ہوجا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی فہم اور مجھ عطا فرما کیں اور ہر حال میں اپنے اطاعت کر اداور صابر وشاکر بندوں میں شامل رکھیں آئین۔

اورمشامده تك يبنجاوكا

سرنشول اور ناشكرول كاانجام

الحاصل ان آیات میں جہاں اہل ایمان کومبر وشکر اوراطاعت
کامبق دینامنظورہ و ہیں اہل مکہ کویہ بتانام تعبود ہے کہ اللہ جب
سی قوم پراحسان فرما تا ہے اور جواب میں وہ قوم الناسر کشی اور
سفران نعت دکھاتی ہے تو بھرالی قوم کوعبر تناک انجام دیکھنا پڑتا
ہے۔ یہاں اللہ تعالی اپنی جس نعت کی قدر کرنے کا مطالبہ قریش

# وعا شيجئ

الشاتعالی ہمیں بھی اچی نعتوں کاشکر گزار بندہ بنا کرزندہ رکھیں اور سب سے بوی نعت وین اسلام اورا بمان کی جوہم کو صطافر مائی ہے۔ جوہم کو صطافر مائی ہے۔ اس نعمت کی قدراور اس کی شکر گزاری کی او فیش عطافر مائیں۔

یااللہ کفران نعت سے اور اس کے ویال سے ہم کو کائل طور پر بچاہے اور اٹی مرضیات کے موافق زندگی گزارنے کی تو فیق مطافر ماہے۔

یااللہ اس وقت روئے زمین م جہاں جہاں الل اسلام کو کفار شرکین یہود ونصاری اور بے دینوں نے ستار کھا ہے اور طرح طرح کی تکالیف اور مصبتیں آئے دن پہنچا تے رہنے ہیں۔

یا الله ال اسلام کوان معما تب سے نجات عطا فرما۔ طالموں کاظلم وستم ان سے دور فرما اور اپنی شان قباری و جہاری سے طالموں سے این مظلوم الل اسلام کا انتقام نے کرطالموں کی قوت کو بیاش یاش فرما۔

یااللہ جواہل اسلام ایسے ابتلا اور آنر ماکش میں گرفتار ہیں ان کواپئی طرف رجوع ہونے اور آپ ہی کی ایداو طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور آنی قدرت کا ملہ ہے مظلوموں کی تمایت وهرت فرمااور ہرصال میں ان کو دین اسلام براستقامت نعیب فرما۔ آمین ۔

والخروعة ناكن الحكر للورب العليين

ئؤج وعاد وتنكؤوة وال ے کفارکٹ کیا حکو ان لوگوں کی خبر تیس مجلی جو تم سے پہلے ہوگذرے ہیں۔ یعنی قوم لوٹ اور عاد اور شود اور جو لوگ ان کے بعد ہوگئے؟ جن كاشار بجو الشرقعائي كے كوئي تمين جائك أن كے توثير أن كے ياس دائل كے كرآئے سوان قومول نے اسينے ہاتھ أن توثيرول كے مندش د ورکے ساکھ کراچ کا میں کا رہے کہا ہے کہا ہے کہا ہے کہ اور جمل اور کی الرق ہے کہا ہا ہے اور کہا ہے اور کا کہ ورس قَالَتُ رُسُلُهُمُ آفِي اللَّهِ شَكَّ فَاطِرِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ أَيْلُ عُوْلَةُ لِيغُفِهُ آلَكُمْ مِنْ ذُنَّوْءٍ ن كي تغيرون ني كياكيلا مكو كالله كي إدو عن قلب جوكها سانون اورزين كايداكرف والاب دوتم كويلار باب الرتهار يماه إِلَّى أَجَلِ مُسَمَّىٰ قَالُوَا إِنَ أَنْتُمُ إِلَّا بِشَرُهِ تِنْلُنَا • تُرْيِلُ وْنَ أَنْ تَصُلُّ وْنَا اور حین دے تک تم کوحیات دے منام وزیاتے کیا کہ تم محش ایک آوی ہو چھے آم ہیں۔ تم یوں جائے ہوکہ ہمارے باب داوا جس چیز کی عمیادے کرتے تھے لْظُن مُبِينُ<sup>©</sup> قَالَتَ لَهُ مُرِرُيُهُ ، سے ہم کو زوک وہ سو کوئی حیاف مجرہ دکھلائدان کے رسولوں نے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیے آدی جی جر لَكِنَّ اللَّهُ يَهُنُّ عَلَى مَنْ يَشَآءُمِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَكُ الله اپنے بندوں عمل سے جمل پر بیاہے احمال فرا و سے اور یہ بات اکار سے قیند کی مختل کو کوئی میجزد دکھلا علیس بغیر ضا کے تھم سے اور اللہ ای پر سب ایمان والوں کو بھردسہ کرنا جاہیے۔اور ہم کو اللہ م الله وقال هَا سَاسُهُكُنَّا نے کا کون اسر یا حث ہوسکتا ہے مالا تھیاس نے ہم کو ہارے رائے بتلادیے ؛ درتم نے ہم کوجو تھا نے ایکھائی ہے ہم اس پرمبر کریں گ وعلى اللع فليتوكل المتوك اورالندى يرجروسهكرتے والول كوجروس دكمنا ما ہے۔

اَلْوُ اِلْهُ اللهُ الل

تینیران کی ہدایت کے لئے ان کے پاس کے تو انہوں نے
تینیروں کی ہدایت کو نہا تا اور ان کی تلذیب کی اور ہوئے کہ ہم کو
تہاری باتوں کا اعتبار ہیں۔ ہم تہاری درمالت کو بیش مانے اور
اللہ کے تعلق جو بی تی اور اصاف بیان کرتے ہواس ہی ہم کو
قوی شک ہے۔ بی جروں نے نہایت تجب کے لیجہ میں وریافت
کیا کہ کیا تم خدا کی ہستی اور وحدا نہیت کے مشکر ہو؟ اور کیا خدا کی
صفت محلت کی تم خدا کی ہستی اور وحدا نہیت کے مشکر ہو؟ اور کیا خدا کی
صفت محلت کی تم کوشک ہے؟ بی تو بد بھی چیز ہے کہ اندہ تمام عالم
مام حوجدا وربیدا کر سنے والا ہے۔ اس کا افحاد کی جیز ہے کہ اندہ تمام عالم
دی جماری درمالت تو ظاہر ہے کہ کی ذریعہ سے اس نے تم کو
موست جی دکی گراس ہے اس کی اپنی کوئی فرض وابستہ نیس بلکہ
ماری دنیا وا خرت بھی تھے ہے اگر اللہ کی دورت کو تیول کرو ہے
تہارائی دنیا وا خرت بھی تھے ہے اگر اللہ کی دورت کو تیول کرو ہے
تہارائی دنیا وا خرت بھی تھے ہے اگر اللہ کی دورت کو تیول کرو ہے
تہارائی دنیا وا خرت بھی تھے ہے اگر اللہ کی دورت کو تیول کرو ہے
تہارائی دنیا وا خرت بھی تھے ہے اگر اللہ کی دورت کو تیول کرو ہے
تہارائی دنیا وا خرت بھی تھے ہے اگر اللہ کی دورت کو تول کرو ہے
تھا کی تم عذاب سے محفوظ ہوکر مقررہ می حادث کر تھ دور ہو ہے۔ گر

اقوام عرب کی تاریخ سے اہل مکہ کو تعبیہ مخدشتہ بات عمد موی علید السلام کاذکر تھا۔

اب از روئے تخن کفار کمدگی طرف کیا جاتا ہے اوران آبات
میں ان کو براہ راست خطاب کیا جاتا ہے جوصفور سلی اللہ علیہ وسلم
کے قالف ہے اور حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بیل طرح طرح
سے قبل وشہر کرتے تھا اور اسینے باپ داوا کے غرب کو چھوڑ نا نہ
جائے تھے۔ ان کو بتلایا جاتا ہے کہ تم سے پہلے دنیا میں اور تو بش
می گزری جیں۔ تو م نوح تو م ہود اور قوم صالح ۔ چونکہ ان تین
قوموں کا مسکن سرز مین حرب بی تھی اور اکثر الل حرب نے ان
کے دریان مکان اور اجاز کھنڈر اور جاہ شدہ آثار دیکھیے تھے اس
کے دریان مکان اور اجاز کھنڈر اور جاہ شدہ آثار دیکھیے تھے اس
کے دریان مکان اور اجاز کھنڈر اور جاہ شدہ آثار دیکھیے تھے اس
کے دریان مکان اور اجاز کھنڈر اور جاہ شدہ آثار دیکھیے تھے اس
کے دریان مکان اور اجاز کھنڈر اور جاہ شدہ آثار دیکھی تیں جن کا
کے ان تین میں بلکہ ان کے بعد اور تو میں بھی گزری ہیں جن کا
شار اور تقصیل جالات تینی طور پر سوائے خدا کے کوئی بھی تین میں جان کا
کونکہ ان کے حالات تعمید کا منفیط و منقول ٹیس ہو ہوئیں ہوئے۔ اللہ کے

كال اور باطنى قرب كے اس بلند مقام بي كافيا ويا مے مقام " نبوت" يا" منصب رسالت" كبته بين أو أن عن كيا الفوال اور تعجب ہے؟ ہمرمال مارے دعوائے نبوت سے بدلازم میں کا كرام افي نسست انسانيت كسواكولى دومرى نوع موسف كادعوى ريكية أبي - إلى اس فقر رضر ورب كرح توالى اسية بعدول على مع بعض پرخصوصی احسان فرماتا ہے جود دسروں پرنیس موتا۔ اب ودمرا اشكال سنداورمر فيقكيك لان كمتعلق سوخدا كتحم ے ہم پہلے ہی اپنی نبوت کی سند اور روش نشانیاں و کملا م بی بیں ج آدى مانا ما ہے اس كے المينان كے لئے وه كافى سے زياده ييد باق تهاري قر أتي يوري كرنا قريد يز مار يجدي نيس ـنه ماري تصديق مقلاً ال برموقوف بـــــــ خدا تعالى افي تحمت سے موافق جوسند اورنشان جاہے دکھلائے گا۔ فرمانش نثانات وكمين سه إيمان نيس آتار الله كوين سه آتاب البذاالك ايمانداركواى يربعروسدكرنا جاسبط أكرتم متدانو محاور مارى عداوت ادرايذارساني برتغ رجو كرقو جارا مجروسه ضاك مہرانی اور امداد پر رہے گا۔ حق تعالی ہم کو بدایت ومعرفت کے داسته منا چکاہے پھر کسے مکن ہے کہ ہم اس پر تو کل شرک ہیں۔ تم خاو کتی بی ایذ اکس کیاد مندا کے ضل سے مارے توکل بیل فرق نیس بوسکنا متوکلیس کابیا کام نیس که مختیان دیم کروکل اور استقامت كارادى بهث جائمي.

خلامہ یہ کہ کفار اور شرکین حرب کو بہلی قوموں کا اپنے انبیاء کے ساتھ سلوک اور طرز عمل بتالیا کہا ۔ مقعد جس ہے ہی ہے کہ م کذشتہ کفار کی طرح مت خادر دین کی کھول کردادر سول وقت کی املاعت کرد۔

دعا سیجے: حق تعالی کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فعل سے ہم کو کفروشرک سے بچا کر املام اور ایمان کی نعب سے نوازا۔

وَاخِرُونَا أَنِ الْمُدُرِيلُونِ الْعَلَيدِينَ

کفارتوم نے اپنے تیفیروں کو جواب دیا کہ آپ فدا کی بحث کو چھوڑ ہے۔ آپ آ ہان کے فرشتہ
چھوڑ ہے۔ آپ آپی نسبت بتلا ئیں کہ کیا آپ آ ہان کے فرشتہ
جیں جیسے آ دمی ہوتو آ فر کس طرح تہار کیا آپ آ ہان کے فرشیں
جیسے آدمی ہوتو آ فر کس طرح تہار کیا آپ بینین کر لیس۔
تہاری خواجش بیہ ہوگی کہ ہم کو باپ وادا کے قدیم دین و فرہب
این اخیا کر اپنا تا لیے بنالیں۔ تو خاطر جی کھیں یہ بھی نہ ہوگا اگر آپ
اپنا اخیا ز فابت کرنا اور اس مقصد بھی کامیاب ہونا جا ہے جس کے
اپنا اخیا نوا نوان یا خدائی سرٹی کئیٹ و کھلا ہے جس کے
مائے سب کی گرو تیں جسک جا تیں اور بیرای وقت مکن ہے
جب ادار کی فرائش کے مطابق مجوات دکھلا تیں۔
کا فروں کے چیفیروں پر اعتر اض اور ان کا جواب

کا حرول مے پہروں پر احتراس اور ان کا جواب کو ہوا ہے۔
کو یا پیٹیروں کی رسالت پر کفار نے تین شہبات کے۔
اول یہ کتم عاری طرح آ دی ہو۔ نفرشتہ ونہ جن نماورکوئی فیجی تلوق معمولی انسان کا تیٹیرہونا کس طرح تمکن ہے۔
ووکم یہ کتم فی با تیمی بنا کراورٹی تعلیم دے کرہم کواسیٹ ہاپ واوا کے طریقہ ہے چیر تا جا ہے ہو۔ جن دیجاؤں کی پرسٹش ہمارے یوے کرے کرکھے ہیں۔
یوے کر مے چلے آ کے ہیں ہم ان کو کس الحرح ترک کرسکتے ہیں۔

موم بيكه أكرتم كوفيفيرى كاداوى بياتو كوني ايسا عجوه وثي كرو

جس سے تبہارے دعوے کا جوت واسطے ہوجائے۔ قوم کے ان جبہات واحمۃ اضات کا جواب تیفبروں نے اس طرح دیا اورقوم کے کفارے ہیں کہا کے قبارائید کہنا ورست ہے کہ ہم نہ فرشتہ جیں اور نہ کوئی فیمی گلوق۔ بلکہ قس بشریت جس تم بق جسے جیں لیکن کیا انسانوں میں احوال و مداری کے لحاظ سے ذبین و آسان کا فرق نہیں۔ اخافہ تم بھی و کیمتے ہو کہ حق تعالیٰ نے جسمانی کو مافی اخلاقی اور معاشی حالات کے اعتبار سے ایعن انسانوں کو یعن برس قدر فضیلت دی ہے۔ بھراگر یہا جاسے کہ

خدافے اسين بحض بندول كوائي فطرى قابليت كى بدوات روحانى

# 

وَقَالَ النَّهُ وَدُنَ آمِنَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ ا

ہارے غدیب میں واپس آ کرہم میں رل ال کررہو مے اور جن کوئم نے بہکایا ہے وہ سب ہارے پرانے دین میں واپس آئیں مے درنہ تم سب کو ملک بدراور جلاد طن کیا جائے گا۔ ایک اہم وضاحت

ینان ایک بات میری وقت کوت کوت کوت ان است و مناو سے کہنے کے جمعزات انبیاء کرام میری الله میں ایک بات میری کی دعرات انبیاء کرام میری الله میں ایک کوت کم کیا تھی تھی ہوئے جن کو یہ کہا جا است کوت کم کیا تھی میں داہی آ جاؤے انبیاء کرام شروح میات میں سے ایک بات ہو کر دہے گی یا تو تر چپ میاپ

قوموں کا انہیا عیہم السلام کو جواب کذشتہ یات جی معزوت انبیاء کی تقریر نقل فرمائی کی تقی اور معائدین و خالفین کے شہات واحر اصابت کے جواب دیے کئے ہے تہ بجائے اس کے کہ محروں کے دل کچے زم پڑتے اور مخبروں کی دی ہوئی وقوت کو تبول کرتے الٹا ضدو عزاد سے کہنے سگے کہ ہم کو قوتم کیا تعیمت کرتے ہوا جی خیر مناؤر اور اب دو باقوں میں سے ایک بات ہو کر دیے کی یا تو تم جب باب نزول کے مجد عرصہ بعد وی کفار مکہ اور شرکین طرب ہو ہی کریم علیہ الصلاق والعسلیم اور آپ تے بعین اہل اسلام کو مکہ سے نگال ا چاہے تھے وہ خود سرز مین حرب سے نگال دیے کے اور ان کانام و نشان باقی شد ہا اور اسلام اور اہل اسلام کا دائی تسلط ہوگیا۔ نشان باقی شد ہا اور اسلام اور بخشش کا وعدہ

الغرض في تغالى كي طرف سے فع ونصرت كا وعدہ حضرات انبيا وسے تھا كرتمبارے كافين تمبارے ماسے يست و نابود ك جائيں ہے اور مرفرازى ومربلندى تو تم كونعيب ہوگى اس كے بعداس وعدہ كاوار و و تيع كر كے اے ہرموس كے لئے عام كرديا جا تا ہے كہ فدكورہ بالا كاميا في ان لوگوں كے لئے ہے جو فدا ہے فراح و تين كر كے كہ اللہ تعالى ہمارى تم مركوں كو فراح و تين ہيں۔ يہ فيال كر كے كہ اللہ تعالى ہمارى تم مركوں كو برابر و كجد و إس كے دون صاب و يہ كے اللہ تعالى مركوں كو الله كوئى فد ہوگا اور ي بروں سے بجان اس كے بہا تاہ مغلوب الله كوئى فد ہوگا اور ي بروں سے نجانے والا كوئى فد ہوگا اور ي بروں سے جو يہ مغمون كفاركو سايا كرتم نے والا كوئى فد ہوگا اور ي بروں سے بجان اس كے بہا ہمارى كفاركو سايا كرتم نے والا ہم لينى خواب سے فيملہ ہونے والا ہم لينى خواب تا اس بي الله بور خواب الله بوری دونوں ہماری اور خدی و فيملہ جا ہے تھا ہی ہوئے و الا ہم لينى اللہ بوری و فيملہ جا ہے تھا ہی ہوئے و الا میں فيملہ میں ہما وہ و فيملہ آيا تو جتنے سرکش اور ضدى لوگ تھے وہ سب کھا ور جب وہ فيملہ آيا تو جتنے سرکش اور ضدى لوگ تھے وہ سب کھا ور جب وہ فيملہ آيا تو جتنے سرکش اور ضدى لوگ تھے وہ سب کھا ور جب وہ فيملہ آيا تو جتنے سرکش اور ضدى لوگ تھے وہ سب کھا ور جب وہ فيملہ آيا تو جتنے سرکش اور ضدى لوگ تھے وہ سب کھا ور جب وہ فيملہ آيا تو جتنے سرکش اور ضدى لوگ تھے وہ سب کھا وہ جب ہوں وہ فيملہ آيا تو جتنے ہوں کہ دو گھا۔

کافروں کا اخروی عذاب
اب بیماں تک تو مشرین رسالت کے عذاب دنیوی کا ذکر
اب بیماں تک تو مشرین رسالت کے عذاب دنیوی کا ذکر
خداب آھے عذاب اخروی کا ذکر ہے کہ علاوہ دنیوی عذاب کے اس
کے آھے دوز خ کا عذاب آنے والا ہے۔ کہ جہاں شدت تعلق کے دفت ان کو پیپ یا پیپ وابوجیسا پاٹی چاایا جائے گا۔ حدیث
ش ہے کہ فرشتا توہے کے گرز مار مار کرزیردی مندیش ڈائیس کے
جس دفت مند کے قریب کریں کے شدت جزادت ہے وماغ تک

ولا دت سے کے كرشرك اور كفرى آلودكى و تجاست سے جميشہ باک رہے ہیں بکداصل ہرہے کرانھیائے کمام نوت سے پہلے ا بن قوم كرمانه ربع تعاور قبل از بعثت ان كوتملية ودموت نيس كرت تصاس التي قوم والا انبيا موايناتهم غريب جانع تے اور بعثت کے بعد جب انبیاءتوم کوانشہ کے احکام ساتے تووہ لوگ سیجیتے کداب بیا ہمارے دین سے محر محنے اوران کو دھمکی وسية كرتم المارك فربب غي آجاؤور شام تم كواي مك س تکال دیں ہے۔ کفار مکہ بھی آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از بعثت إلى ملت يرجمح ينصاى وجرسة ب كوبعد نوت معاة الله صانی کہتے تے سیعن آبائی وین سے محرجانے والا اور آب کے مَنْ كدري تصفر م كرقوم جب الفت يرش جائد اوراس کے باس سامان قوت وافتذار مجی ہر طرح کا موجود موتواس ک وهمکیوں سے کسی حد تک متاثر جونا ایک امر طبعی ہے۔ حضرات انبیاء کوایسے ای مواقع روی الی سے تسکیان دی جاتی ہے کریظ الم تم کو كيا تكاليس ميك الله تعالى على ان طالمول كوجاء كرك بميشه كيك بہال سے تکال دیں کے کہ محرمی واپس سا سکیس اوران کی مجد تم كواورتمهار مي تخلص وفادارول كواس مرزين ش آ باوكري سي. كفار مكه كونتبيه

اب بہال بظاہرتو گذشتہ انبیا وکا ذکر ہور باہے مرکفار مکو ہے سنانے سے اس امر پر متنب کرتا ہے کہ تبہا راستعبل بھی حرب کی فرشن میں رہنے اور بسنے کا ای پر مخصر ہے کہ تم رسول حربی صلی اللہ علیہ والی اور بستار کر لواور آپ کی مخالفت والیڈ اوی سے ہاز آ جا دُور شدا کر ظلم پرائی طرح کمر بستہ رہے تو چر تبہا را نام ونشان بھی اس مرز مین حرب سے مناویا جائے گا جس مرز مین سے تم اللہ کے رسول اور اس کے تبعین کومٹانا چاہیے ہو۔ چنا نچہ سے تا اللہ کے رسول اور اس کے تبعین کومٹانا چاہیے ہو۔ چنا نچہ سے آل بات کوتاریکی واقعات نے وابت کردکھیا۔ اور ان آیات کے اس بات کوتاریکی واقعات نے وابت کردکھیا۔ اور ان آیات کے اس بات کوتاریکی واقعات نے وابت کردکھیا۔ اور ان آیات کے اس بات کوتاریکی واقعات نے وابت کردکھیا۔ اور ان آیات کے اس بات کوتاریکی واقعات نے وابت کردکھیا۔ اور ان آیات کے اس بات کوتاریکی واقعات نے وابت کردکھیا۔ اور ان آیات کے اس بات کوتاریکی واقعات نے وابت کردکھیا۔ اور ان آیات کے اس بات کوتاریکی وابت کوتاریکی وابت کوتاریکی وابت کے انہوں کو انہاں کوتاریکی وابت کوتاریکی وابت کوتاریکی وابت کوتاریکی وابت کا کوتاریکی وابت کا کردکھیا۔ اور ان آیات کے کا کردکھیا۔ اور ان آیات کے کردکھیا۔ اور ان آیات کے کا کردکھیا۔ اور ان آیات کے کردکھیا۔ اور ان آیات کے کردکھیا۔ اور ان آیات کے کردکھیا۔ اور ان آیات کوتاریکی وابت کا کردکھیا۔ اور ان آیات کے کردکھیا۔ اور ان آیات کی کردکھیا۔ اور ان آیات کردکھیا کردکھیا کی کردکھیا کردکھیا کردکھیا کردکھیا کے کا کردکھیا کی کردکھیا کردکھیا کردکھیا کردکھیا کردکھیا کی کردکھیا کردکھی کردکھیا کردکھی کردکھیا کردکھی کردکھیا کردکھی کردکھیا کردکھی کردکھ

کاکھال از کرنیچانگ بڑے گا۔مند پیل آفٹی کر تھے ہیں بھینے | طرف ہے موت کامیامنا کرنا پڑے گا۔پڑینیے یاؤں تک برمیشو مجاہدی مصیبت اور تکلیف کے ماتھ ایک آیک کھوٹ کر کے مکل ابدن پرسکوات موت طاری ہوگی۔ ہر جار طرف سے مہلک ے نیجا تاریں گے۔ پیٹ میں پہنچا ہوگا کہ آئیں کٹ کرہا ہرآ | عذاب کی چڑھائی ہوگی۔اس دندگی برموت کورتے ویں میر کھیے باكيركى - (العياد بالله) الله تعالى عذاب جهنم ست جم سب كوايلي الموت بحي نيس آئة كي جوسب تكليف كا خاتمه كرو\_ ايك یناه شرار میں ۔ (آمن ) صدید لین ابود بید کا بینا کیا ہوگا۔ ہر اعذاب کے پیچےدومرا تا زوط اب تارہ گا۔

# دعا شيحث

الله تعالى دنيا مي بم كومونين اور العسين كرده من شال ركيس اورا نبي ك ساتحه حاراحشر ونشر فرماوير

بالنداقيامت كى بولناكول سيةمسكومامون ومخوظ ركمة ادرعداب نارس ہم سب کوائے کرم سے بھا کر جنت فیم شرردافل قربائے۔ ياالله اروئ زين يرجهال كفارومشركين كالتسلط الل اسطام يرسهم بالله الل واسلام كوكا فرول كالسلط سيغجات عطافرماآ بثن ب

وَأَخِرُهُ عُوْزًا أَنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِ الْعَلَيْمِينَ

مْ أَغَالُهُمْ لَوْمِادِ الشَّتَلَتُ بِهِ الرِّيْحُ فِي يَوْمِيّ ۔ اسینے برود کا دسکے ساتھ کو کرسے ہیں ان کی حافرت بانتہار کل کے بیسے کہ بیسے بھودا کے موجم کو تیز آ بھی ہے وان بھی تیزی کے موجم موا اُڑا کے جائید بھ لاِيقُدِرُوْنَ فِأَ كَسُبُواعَلَى ثَكَنَ فِي ذَٰ إِلَى هُوَ الطَّمَالُ الْبَعِيدُ ١٠ الْمُورَانَ اللهُ خَ (الالرج) أن أوكل سة جريح لم سكة شقاريا كول حسان كوساطرت وكابي يمك وصلة كي كراى سبد كيا (استقاطب) تخدك برات معلوثين كمنالد تعالى. التَمُوتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ إِنْ يَتَأَيُّنُ هِبَكُمْ وَيَأْتِ مِخَلِقٍ جَرِيْدٍ فَوَمَا ذَا آسانول كواورز جن كوبالكل تحيك بيداكيا ب الروه جاب قوتم سبكوتا كرد بهادرايك دومرى في تطوق بيدا كرد سه ادرية خداكو يحده كالمنيس عَلَى اللهِ بِعَزِيْنِ ® وَبَرُزُوْ الِلهِ جَمِيْعًا فَقَالَ الصَّعَفَةُ الِلَّذَيْنَ السَّكَلُيرُوَّا إِثَاكُنَا اور خدا کے سائے سب بیش ہوں سے پار چوٹے ورید کے لوگ بوے درید کے لوگوں سے کہیں گے کہ ہم ونیا بی حمیارے تالع تھے لَكُفْرِتَبُعًا فَهَـلُ آنَتُمُ مِّمُغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَنَابِ اللهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْهَ لَهُ اللهُ تو کیاتم خداکے عذاب کا مکے جزوم سے باتا سکتے مودہ جماب ش کیں کے کہ اگر ادلہ ہم کو کوئی راہ بھلا تا تو ہم تم کو بھی وہ راہ مقلامیے نَكُوْ سُوَاءُ عَلَيْنَا أَجِزِعُنَا أَمْرِصَائِدُنَا مَا لَنَامِنْ تَحِيْصٍ هُوَ قَالَ الشَّيْطِنُ کے کل شرود اوا معرض برار بیل بخواہ بم بریشان ہول خواہشہ اکریں ہوا۔ سے بیچنے کی کوئی معدمہ فیمس ساور جب تمام تند است فیمسل ہوگئی سے کہ شیطان لَتَا قَضِى الْأَمْثُرُ إِنَّ اللَّهُ وَعَلَامُ وَعُدَالُعَقِّ وَوَعَلْ ثَكُمُ وَالْخَلَفْتُكُمُ وَمَا كَانَ لِي لیمنا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے برود سے کے تھے اور ٹی نے بھی تم سے مجھود درے کے تھے۔ ہوٹی نے وہ دھرے تم سے خلاف کے تھے عَلَيْكُمْ قِنْ سُلْطِنِ إِلاَّ أَنَّ دَعَوْثَكُمْ وَاسْتَجَبْتُمْ لِيَّ فَلَاتِكُومُونِي فَلُونُوا النَّفْسَكُمْ اورتو بكوزور چان نه تفايكوس كرين فرقم كو بلاياتها سوتم في ميرا كوامان ليا لوتم جمه برطامت مت كرواور طامت اسية آب بركرو. ندش تهادا مدفار بول اورندتم مير ب مدهار بوش خودتهار بدائن هل سه بيزار بول كرتم اس سيمل جموكو (خداكا) شريك قرار دسية شير الطُّلِينَ لَهُ مُعَدُّابُ الْإِنْهُ الْمُعْدِقِ يقينا كالمول كيلة وردناك عذاب ست

مَثَلُ مِثَلُ الْمَدُونِ وَالْمَا الْمَدُونِ الْمَدُونِ الْمَدِينِ وَالْمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

علیہ وسلم کوئیں مانے اور اللہ عزوجل کا اٹکار کر کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں ان کے اقدال قیامت کے دن کسی کام نہ آئیں گے۔ اور گھر جا آئیاں قیامت کے دن کسی کام نہ آئیں گے۔ در گھر جس الرح اڑجا میں گے۔ جس طرح آئیمی کے دوقت جب ذور کی ہوا ہلے قورا کھ کے ذرات اڑجاتے ہیں۔ اس وقت کفار فیک علی ہوا ہلے قورا کھ کے دارت اڑجا ہے مالا تکہ وہ کسی حریت کا وقت ہوگا کہ جن اعمال کو ذریعہ قرب و نجات کیسی حسرت کا وقت ہوگا کہ جن اعمال کو ذریعہ قرب و نجات سے تھے۔ وہ راکھ کے قیمر کی طرح مین اس موقع پر بھر سے حقیقت تابت ہوئے جب کہ دوسر کوگ آئی تکیوں کے خمر میں سے لذت اندوز ہورہ ہوں ہے۔ شری سے لذت اندوز ہورہ ہوں ہے۔ شری سے لذت اندوز ہورہ ہوں ہے۔ اللہ کیلئے دو با رہ نہ نکہ و کر ناکو کی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کیلئے دو با رہ نہ نکہ و کر کا کو کی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کیلئے دو با رہ نہ نکہ و کر کا کو کی مشکل نہیں ہے۔ اللہ کیلئے دو با رہ نہ نکہ و کر کا کو کی مشکل نہیں ہے۔ اور شاید کفار کو یہ خیال گزرے کہ جب علی سے فی کر می ہو

کا فرول کے کئے ہوئے فلاتی کا مول کی حقیقت

گذشتہ یات بی کفار وسکرین کے عذاب کاؤ کرتھا۔ چنکہ

بعض محرین اپنے خیال اور زعم بیں پچھ نیک کام بھی کرتے ہے

بینے صلد تی مسافروں کی مہما نداری غریبوں کی ایماد واعانت

بیاسوں کے لئے مبیل وغیر ووغیرہ تواپنے آن اعمال پرنظر کرکے

ان کوشبہ بوسکنا تھا کہ بیا عمال ہمارے کام آویں گے اور قیامت

میں عذاب سے بچالیں کے ۔ ای طرح یہ شبہ بوسکنا تھا کہ

قیامت میں ہمارا زندہ تی ہونا محال ہے پھر عذاب کی مخبائش

قیامت میں ہمارا زندہ تی ہونا محال ہے پھر عذاب کی مخبائش

کہاں۔ تو جن کا فروں کو اپنی نجات کے متعلق یے زعم تھا کہ

مارے اندال ہم کو ہانتے ہوں گے۔ یہاں ان کے اعمال کی آیک

مثال نبیان کی تی اور آیک تاعدہ اور قانون کلیے بیان فرمایا کیا۔

قانون یہ بیان فرمایا کیا کہ جولوگ جناب مجدر سول الشملی الشہ تھا کہ

معلوم ہوگیا کی طریق کفرے اکا برہمی اپنے تاکھیں کے چھکا م نہ آ ویں گے۔ رہا یہ بحروسہ کہ معبودین غیرانشکام آ ویں جھکائی کا حال اس حکایت سے معلوم ہوجائے گا کہ جب قیامت میں تراقع مقد ہات فیمل ہو چکیں مے یعنی امل ایمان جنت میں اورافل کفر دوز خ میں بھیجے دیئے جا کیں ہے۔ دوز خ میں بھیجے دیئے جا کیں ہے۔

شيطان كى تقرير

ائل دوز خ سب شیفان البیس لعین سے پاس کدو مجی وہاں موكا جاكر لمامت كرين مي كدكم بخت أو تو دوباي تفاجم كويمي اسينا ساتھد ڈابویا۔ مردود تولے وٹیاش جاری راد ماری اوراس معیبت ين كرفما دكرايا ـ اب كوئي مذيبرش سفارش دغيره كا انتظام كرنا كمه عذاب الخى سے دہائی ہے۔ تب ابلیس ان کے ساسنے لیکچروے گا جس كا ماصل يدب كريكك بن تعالى في ما وق القول يغيرون ك توسط من قواب وعداب اور دوزخ و جنت كم معلق سيح وعد المائية عقي جن كى سيائى ونياش ولاكل وبراين سعالاب يمى اورآج مشاہدہ سے ظاہر ب۔ من نے اس کے بالقائل جموثی یا تیں کہیں اور جھوٹے وعدے کئے جن کا جھوٹ ہوتا وہال بھی ادنیٰ فکرونامل سے واضح موسکنا تھا اور پہال تو آ کھ کے ساھنے ہی ہے۔ میرے پاس نہ جمت وہر ہان کی قوت بھی ندائی طاقت رکھٹا تھا كەزىردى تى كواكى جھوٹى بات كى مائنے يې جھود كرديتا۔ باش میں نے بدی کی تحریک کی اور تم کواسے مشن کی طرف بلایا تم جمیت کرخوشی سے آئے اور میں نے جدحرشددی ادحری اپنی رضا ورخبت سے چل برے واگر میں نے بہکایا تھا تو تم ایسے اندھے کیوں بن مکے کرندولیل ٹی ندو کو سے کو پر کھا۔ آئیسیس بند کر کے يتجيج مولئ ساب انصاف بيسه كدمجه سے زيادہ تم اپ نفول پر ملامت كرد ميراجرم انواادر بهكانا يجائية خودر باليكن مجحه جمرم

سے پھر ددہارہ زندگی کہاں؟ یہ قیامت و عذاب تواب سب
کہانیاں ہیں۔ان کو ہتا ایا گیا کہ جس خدائے آسان وزشن کال
قدرت و بحمت سے پیدائے اسے تمہارا از سرلو دوہارہ پیدا کرنا یا
میں دوسری تلوق کو تمہاری جگہ سے آتا کیا مشکل ہے؟ اگر آسان
وزشن کے بحکم نظام کود کیوکر یہ یقین ہوتا ہے کہاس کا پیدا کرنے
اور قائم رکھنے والا کوئی صافع بھیم ہے تو کیے کہا جاسکا ہے کہاس
افران ایخلوقات یعنی انسان کو بھش بہنچہ پیدا کیا ہوگا اور
اس کی پیدائش اور ایجاد ہے کوئی تھیم الشان مقصد متعلق نہ ہوگا۔
اس کی پیدائش اور ایجاد ہے کوئی تھیم الشان مقصد متعلق نہ ہوگا۔
اقران کی پیدائش کا مصد تقیم ہورے طریقہ سے آتا ما اور

اب اگران کفار کا بیر خیال ہوکہ ہادے ہوئے ہم کو عذاب
دونوں خیالات کے متعلق بتا یا جا تا ہے کہ جب اللہ کے سامنے
دونوں خیالات کے متعلق بتا یا جا تا ہے کہ جب اللہ کے سامنے
سب سے بڑی عدالت جی بیٹی ہوگی تو چھوٹے درجہ کے لوگ

بوے درجہ کے نوگوں سے کمیں کے کہ دنیا جی ٹم بوے بن کر
بیٹھے تھا اور ہم نے تہاری تا بعداری کی تھی۔ آج اس مصیبت
بیٹھے تھا اور ہم نے تہاری تا بعداری کی تھی۔ آج اس مصیبت
کی گھڑی جی کچھوٹو کام آؤ کے کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ عذاب الجی کے
دور ن جی جدوں کام آؤ کے کیا ایسا ہوسکتا ہے کہ عذاب الجی
کی مدر کو ہم سے ذرا ملکا کردو؟ یہ میدان حشر جی کہیں گے یا
دور ن جی جانے کے بعداس کا جواب بڑے چھوٹوں کو دیں گے
بتلا تا تو ہم تہیں وی داہ بتا دیتے۔ اب تو تہاری طرح ہم خود
مصیبت جی چیلا جی اور مصیبت بھی الی جس سے چھکارے ک
کوئی صورت بیٹی ۔ نہم کرکر نے اور خاموش دہنے سے فائد و در۔
گھرانے اور جلانے نے سے بچھوامل ہوائی دہا ہوائی دوال دجواب سے
گھرانے اور جلانے نے سے بچھوامل ہوائی دوال دجواب سے
گھرانے اور جلانے نے سے بچھوامل ہوائی سوائی دجواب سے
گھرانے اور جلانے نے سے بچھوامل ہوائی سوائی دجواب

موں مرجب برے اور میں ہے۔ ویا میں جھے کو خدائی کا الائس والجن کے اجام سے بازر ہیں۔ یہ آیات مطاری ہیں کہ الم ا سكن ب اس كا كام مرف بهكانا اور كيسلانا ب- اس لئ ناواقف عالى كورانه تظليد كرنے والے جوشيطان كے كينے اور بهكاوے سے نلط راوير علنے كلتے ہيں۔ ووجرم سے برى تيش مو سكت اورايين چينواؤن كرساته وه بحي جنم ميں ماكس محر اس لئة انسان كوخودي ناحق اوريح وغلط كالقياز كرنا جائية

مروان كرتم كيے برى بو يحقة مورة ج تم كو مدورينا تو وركنارخورتم \ الله كا بجروسه بحي فتم جوار بس مقعود ال وكاليات يفقل كرنے ے مدد لین مجی مکن نیس ہم اور تم دونوں اینے اپنے جرم کے \ سے یہ ہے کہ نوگ اس افراتفری اور کفارو مشرکین کی اس حسرت موافق مزایس کزے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک دوسرے کی فریادکو | ویاس کا تصور کرتے ہوآ خرت میں ان کونسیب بوگی شیاطین شریک شمرایا۔ ببرمال این جہل دحالت سے جوشرک تمنے کیا | شیطان کو بذات خود کوئی اختیار تین شده کی کوکس کام برمجور کر تفااس ونت شراس محراور يزار بول اب برايك كالماور مشرك كواسية كئ كرا دردناك عذاب كي صورت ين بحكتنا بإبياء شوري في اورالزام دين سي محمد ماصل تيس. آ مات كاخلاصه ومقصد بیرحاصل ہوا ابلیس کے جواب کا لیس اس سے معبودین فیر

# وعاشيح

حق تعالی شیطان تعین مردود کے قریب اور دیجوکوں سے ہماری حقاظت قرباویں اور ونیا میں ہم کوشیطانی کامول سے بچاوی اور دین حل کا کائل اتباع ماہر و باطن میں نصيب فرماكين.

باالله! إنات ونياش ام كودين اورآ قرت كى مجداورتهم عطا فرمائ أور كمراه وب دین لیڈروں اور دہنماؤں کے پہندے میں جومسلمان مینے ہوئے ہیں ان کونجات عطا فرمادے۔اورنیک وبدی وائن مجھےاورمعلوم کرنے کی تیزمطافرمائے۔آٹان

والخركة عوكا أب الحمل بلوري العليين

# وادُخِلَ الْإِنْ مَنُ الْمَنُوْ الْ عَيدُ والصّرالحة بَنْ يَجَيّ مِنْ تَحْتِ الْأَنْهُرُخُلِوْ اَنْ وَهُمَا مَعُوا الصّرالحة بَنْ يَحْتِ اللّهُ مَنْ تَحْتِ الْأَنْهُمَ وَلَهُمَا الْمَاسِونَ وَمِنَا اللّهُ مَنْ الْمُؤْمِنَ وَمِنَا مِنْ وَمَنْ وَمِنْ مَنْ وَمِنَا مِنْ وَمِنَا مِنْ وَمِنَا مِنْ وَمِنْ مَنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ وَمِنْ وَمُنْ والْمُنْ وَمُنْ والْمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ والْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوا وَمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُوا

الله باكنره دوضه عدس كارد خرب كن بعد في مواوراس ك عاص ادبيال عن جارى مول و المناع عم عد و المن عن ابنا مل دعا مو ويضير ب الله الأفتال للتناس لعكه في يتك كرون ومتك كلمة عميدة وكسيرة كالكرون

ور الله تعالی منالیں لوگوں کے واسلے اس کئے بیان فراتے ہیں تاکہ دہ خوب مجھ کیں۔اور کندہ کلمہ کی مثال النی ہے جیے

# خَبِينَةُ وَالْجُنُّتُ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهُا مِنْ قَرَالِ<sup>®</sup>

ا كي خراب ورعت و وكدر ثن كأويرى أوي حا كها رايا جاد عاس كو كوثات شدو

وَاذُولُ الرواقُ كُ كُ الْمُلِوْ الرَّالِ الْمُلَوِّ الرَّالِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

کی منزلوں میں رہیں ہے اور یعنے ساف شفاف نہریں جاری
ہوں گی۔ دل کوآ رام آ تھموں کو خشندک حاصل ہوگی اورایک بار
داخل ہو جانے کے بعد پھر بھی دہاں سے نکالے نہ جا کیں ہے۔
حثین وآ رام اور بیش وعشرت کے ساتھ ہمیشہ رہیں ہے۔ ہر طرف
اس دامان چین و سکون کا سال ہوگا۔ این میں آ کس کی وعا طاقات
سلام ہوگی جود کیل ہان کے آئیں کی مجت اور خیر خواجی کی جوکہ
ستعل طور برخود ایک قعت ہے۔ کفار کے بعد بہال موشین کی

### المل ايمان كاانجام

محد شند آیات ش کفارو شرکین کا ذکر جوا تھا اور ان کا انجام بنظایا کیا تھا۔اب ان اشغا کے مقابلہ میں الل ایمان الل ہدایت اور الل سعادت کا انجام شلایا جا تا ہے کہ کفار کے برخلاف جولوگ الشداوراس کے رسول پر ایمان کے آئے اور ایمان لا کرا چھے اور نیک کام کئے ان کو ان کے رب کے تھم سے ایسے باغات میں داخل کیا جائے گا جو سر سنر و شاواب ہوں مے۔ بدائل ایمان او پ

حالت سنائی کی تا کہ لوگ دونوں حالتوں کا موازنہ کر کے بہتر حالت کوافقتیار کریں اور کفروشرک سے تا نب ہو کرصا حب ایمان بن جا کیں اور کلمہ تو حید دا کا ان کوافقتیار کریں۔ کلمہ ایمان کی مثال

آ مے کئے تو حدیا کئے ایمان واسلام جس کی بدولت الل سعادت جنت میں پہنچیں کے اس کی آیک مثال بیان فرمائی کی ہے۔ جس سے کلہ ایمان کی خوبی اور اس کے مقابل کامیہ تعرف برائی سجمائی کی ہے اور ایسی یاموقع و معنی خیز مثال دینے سے مقصود میں ہے کہ تقلند ان مثالوں میں خور کرے اور جو نفع کی چیز ہے لیمی کامیہ تو حید و ایمان اس کو اختیار کرے اور جو نمیر نافع بلکہ معنراور قابل نفرت ہے لیمن کار خید کرکے کفرونٹرک اس سے احتراز کرے۔

یهان آیت شن و و مثالی بیان فرمائی می بین بینی ایک کله طیبه کلید خیبه کی دوسری کله خیبه کی که مطیبه که دوسری کله خیبه کی که مطیبه کانتی متی تو پاکیزه اور سخری بات کے بین میمراس سے مراد جمع مدیث کله اقراد الله مع حد و صول المله سے بینی وه قول حق اور عقیده صالحہ جو سراسر حقیقت اور رائی بینی ہوجس شی تو حید کا اقراد ایجا ماور کشب آسانی کا اقراد آخرت و جزاوسرا کا اقراد ایجا نیات معرفت الی کی اقراد کی افزاد که نظیبه شی معرفت الی کی بینی که مرضی کے خلاف ہواور انہا و داخل بین داور اس کی ضد بینی کله مرضی کے خلاف ہواور انہا و رائی قد ہو۔ بیسب کله نظیف ہواور انہا و کئر و شرک ہو۔ الحاد و زند قد ہو۔ بیسب کله نظیف شیب دو الحاد و زند قد ہو۔ بیسب کله نظیف الحاد و زند قد ہو۔ بیسب کله نظیف شیب دو الحاد و زند قد ہو۔ بیسب کله خیبیت شیل واقل ہیں۔ بینی ریت و د ہر یہ بود بیسب کله نظیف شیب واقل ہیں۔

طرح ہے جس میں جاراوصاف ہوں۔ ۱:۔ انہی ذات کا درخت ہولیتی شکل صورت لذت خوشہو نفع 'سابیہ پھل دیمول ہر لحاظ سے محدہ ہو۔ ۲:۔ اس کی ہڑاز مین کے ایم دخوب مجری جی ہوئی ہو کہ ذور

کی آ عرص اور چھڑ بھی اس کو جڑ ہے۔ ان کھاڑ ہے۔
اس اس اس کی شائیس اور شہنیاں خوب بلندا فور جہنی ہوئی ہوں۔
اس اس کی شائیس اور شہنیاں خوب بلندا فور جہنی ہوئی ہوں۔
اس اس میں جس کی بیشر آتے ہوئی اور جروفت کی طرح گھڑ طیبہ جی ہوتا ہے لین اس کے اعدام جی بیرچار اور مانی سوجود ہیں۔ ایک اس کے اعداج لذت و کیف اور دو مانی سرور ہے وہ

دوسرے بیکلمہ طیبہ کلمہ کی رکلمہ صفاقت اور کلمہ کورہے اوراس کی جڑیں نہائے مطبوط جیں کہ جس کو ہوا کہ ہوں کا کوئی جمود کا اور شیطانی دسیسوں کی کوئی آ عملی اپنی جگدے بلائیں سکتی۔اس کی جڑیں اللہ کی معرفت و محبت اور ولائل عمل و فطرت پر قائم جیں اس وجہ سے ریکلے موکن کے ول کی مجرا کوئی شرا انز جاتا ہے۔

امحاب ذوق بی جائے ہیں۔

وبدے ریکر موس کے دل کی مجرائی شرا ترجا تاہے۔ تيرر يكد طيبرى شانيس بهت بلعد بين عائم قدس تك آكل شاخوں کی رسائی ہے۔اعمال صالح اس کی شاہیں ہیں اوران شاخوں کوروزاندمی وشام آسانوں کے فرشتے اٹھا کردربارالی مک لے جاتے ہیں (ایمان ویقین اور حقیقت ومعرفت تک پینینا آکی شافیس بى كالغرش كل جان اى ياك كلسك شاخول كندير ماييب چے تھاں میں ہرونت کھل آئے رہے ہیں کل طیب کا کھل بروقت دنیا میں بھی اچھا ماتا ہادر آخرت میں بھی اجما مط**ے۔** موكن الكالم مطيبرك إكيزه ورخت في المران طيباورانوارالبيد اور بر كات مرائيد عروات بهره وراورلذت اعدد موتار متاج شجره ايمان كرفمرات مجمي منقطع نبيس بوية ونيابس مادي أور رد حانی شمرات کے مفادو آخرت میں جنت میں داخل ہوتا۔ دہاں كى لا زوال لذتيس ونعتيس حاصل ہوتا \_ نوراڭبى يىس ۋويا رہنا اور دیدار باری تعانی کانصیب مونامیاس کے افروی پیل بیں الغرض شدنیاش بیکی وفت شمرآ وری سے خالی د بتا بیستدآخرت ش میم اس کے میل فتم مول مے۔ اللہ حیارک وتعالی اس کلمہ طبیب کے

شرات حسنه نیاد آخرت می بیم کومی نصیب فرمائی ... کلمهٔ کفر کی مثال

اويرتو كلمه طيبه كى مثال تنى ادراسكى مندكله خييث يعنى كله كفرو شرک۔ تو اس کی مثال المی ہے جیسے کوئی بدھکل درخت ہوجس هى شذياد ومرسزى موشاه يحيك مول ندخشوموت جهامره مو شاس كاساميد موشكوكي فائده - تيمراس كى يزيمى ادير بى اوير ركمي مولً مو زين ش جي مولً شمو مواك كرورجمو ك ير ے اکٹر بڑنے گا اور جب اس کی جڑی کو ثبات نہیں تو شامیں كبال عة تميل كاس كي شاخول كي كوني عقيقت ي فيس-كله خبية كوتجره خبيث كرساته مشابهت ديے بي اشاره اس طرف ہے کہ کفر کا وجود تو ہے تھرمعتربداور یا تبدار وجود نہیں ۔اس کیے کہ کفر کا دعو کی مسیح ولیل سے ٹابت نہیں ۔ داوئ بوليل باس كى كوئى براور بنياديس اى وجداس کی شاخوں اور کھائوں کا کوئی ذکرنہیں فرمایا۔ کفار کا کوئی عقیدہ ونیا میں مغبوط دلیل سے قائم ٹیس تھوڑا سا دھیان کرنے ہے غدمعلوم مونے لگا ہے تداس برکوئی اخروی شرو مرتب موتا بهد شاس سے کوئی ول ش اور پیدا موتاب اور شدول کوسکون و اطمينان نعيب موتاب لب لمت كفركا حال اس خبيث ورخت كى طرح ہے۔اس لے كر جرة كفرب حياتيوں اورب غير عول اورطرح طرح كى بداخلا قول اور فتم حم كى بدا عماليول كاأيك مخنده درخت ہے جس کا کیل سوائے شقاوت اورخسران ابدی كي وامريك برطانيا وريد فيهما لك اى م كاهجار

خیشہ کے جگل اور دلگل ہیں۔ جہاں گیا ہی وقیر مرف نفسانی شہوتوں اور ونیا دی الدتوں پر قائم ہیں اور سرائم ہی وفطرت اور فیرت کے خلاف ہیں۔ کو یا جس طرح ایسا شجر الحجی فیری ایسے حبث کی وجہ سے قائل نظرت اور تکلیف وہ اور نہایت ہودا اور کمزور ہے ہوئی کامیہ کفروشرک ہی تحت قائل نفرت اور تکلیف دہ اور انتا کمزور کے دلائل کے ساسنے ورا ذیکھیم سکے۔

دواورا عامرور لدولال کے سامنے ذرائیہ مرسطے۔ چونکہ کا فرکے اعمال مقبول نہیں ہوتے ہیں لئے اس درخت کی شاخوں کا ذکر نہیں فرمایا اور چونکہ اس کے اعمال پر رضائے البی مرجب نہیں ہوتی اس لئے پیل کی تی مجمی ظاہر ہے۔ دونوں مثالوں کا حاصل

وونوں مثالوں کا حاصل ہے ہوا کہ دین اسلام کا دھوئی تو حید وائیان بھا ور سی اور کی ہے۔

تو حید وائیان بھا اور سی ہے جس کے دائاک تہا ہے صاف ہے کے اور مغبوط بیں اور موافق فطرت ہونے کی وجہ سے اس کی بڑی تفوی کی مجہ سے اس کی بڑی تفوی کی مجہ ائیوں بھی از جاتی بیں اور اعمال صالحہ کی مائیوں بھی آر جاتی بیں اس طرح حق وصدافت ماؤی ساتھ اور تو حید ومعرفت کا سدا بہار ور قت بھوتی کی مائی اور پائیداری کے ساتھ اونہا رہنا ہے اور اس کے برخلاف کفر وشرک کے دو میں اور اس کے برخلاف کفر وشرک کے کساتھ اور کی بر بنیا دی کوئیل ہوتی البدالوگوں کو چاہئے کہ کھر طیبہ کو قبول کریں اور اس کے دائی اور فیر منقطع فوائد کھر کھر وشرک جو قائل نفرت اور سے بہرہ و در بول۔ اور کھر تا کریں۔

تکلیف دہ چیز ہے اس سے احر از کریں۔

وعا سیجے: حق تعالی اس کلم او حیده ایمان کی جروں کو جارے قلوب میں مغبرطی ہے جماد ہی اور دین و دنیا میں اس کے مغیرت کی اور فائدہ ہم کو نصیب فرمائی اس کے مغیرت کی اور فائدہ ہم کو نصیب فرمائی اور اس ہے میں فرت اور کراہت اور فائدہ ہم کو نصیب فرمائی اور کا میں افرت اور کراہت اور فائدہ کی اور اس ہے میں فرت اور کراہت اور کا کہ اور کی اور کراہت اور کراہت اور کی اور کی کہ اور کراہت اور کراہت اور کراہت اور کراہت اور کراہت کراہت کو اور کراہت کو دیا گئی انسان کراہت کر کراہت کر کراہت کراہت کر کراہت کر کراہت کر کراہت کر کرائت کر کراہت کر کراہت کر کراہت کر کرائت کر کراہت کر کرائت کر ک

# يُثَيِّتُ اللهُ الَّذِينَ امُّنُوا بِالْقَوْلِ التَّابِتِ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْأَخِرُ وَ وَيُضِلُّ اللهُ

الله تعالی ایمان والوں کو اس کی بات سے ونیا اور آٹرت عمد مغیولا رکھا ہے اور کالمول کو بھٹھا آئیتا ہے۔

# الظلين فيقعل الله مايساءه

ادرالله آفالي جوجاجة بيترة ب

موقع پر کی کار توحیدان کی پامردی اوراستقامت کا در دید بند گارید و دنیاش جو بیدان کی پامردی اوراستقامت کا در دید بند گاریانی کاراسته با تحد ند سنگ گار دنیاش توان کا بحکمنا ظاہر ہے کہ کامیانی کاراسته با تحد ند سنگ گار دنیاش توان کا بحکمنا ظاہر ہے کہ تن اور صدق سے مخرف دے اور آخرت میں بحکمنا ہے ہے کہ بیل جو آخرت کی کہل منزل ہے ان سے کیرین کے موال کا جواب ندین پڑےگا۔ بلکہ چرت زدہ ہوکر یہ کہیں کے ہواہ ہاہ بواب ندین پڑےگا۔ بلکہ چرت زدہ ہوکر یہ کہیں کے ہاہ ہاہ وای بیری می کورن تا تھا جو سناونی کے دیا۔ اس پر فرشتے اس کے گرز مارکر کہیں کے کہن تو نے فود مجھا اور نہ کی تحضوا لے کا اجاع کیا۔ فرشتوں کے اس قول سے معلوم ہوا کہ ایمان تحقوا لے کا اجاع کیا۔ فرشتوں کے اس قول سے معلوم ہوا کہ ایمان تحقق کی طرح ایمان قالیدی بھی معتر ہے۔ جسے بعض جوام کو ایمان کی پوری حقیقت معلوم نہیں ہوتی صرف اتنا جانے بیں کہ ہم مسلمان ہیں اور دین ماراؤسلام ہے۔ یہ ایمان تھا یہ کی معتر ہے۔

ایک شبه اوراس کا جواب

یہاں بظاہر بیشہ بوسکا تھا کہ جب الشاقعائی علی ابت قدم رکھتے ہیں اور وہی بھٹاتے ہیں تو پھر بھٹکتے والے پر کیا الزام ہے؟ اس کا ایک جواب تو جملہ کینجے ٹی الٹھ الظلِان سے ہو گیا کہ انہوں نے ظلم کیا تھا اس کی توست سے پکل گئے بیر عکیمانہ جواب

كلمهُ ايمان اوركلمهُ كفركا اثر ونتيجه مخذشته يات مين كلمه طيبه يعن كلمه بتوحيده ايمان كي خوبي اوركله خبيثة يعي كلمه كفروثرك كى برافك مثال كدر بيدي بحبالًا كُنْتى \_ اب اس آست میں ان دونوں کا اثر بیان فرمایا ہے اور متلایا جاتا ہے كەكلىرطىبىرتو ھىداورايمان كى باتوں ئے موتنين كوونيااور آخرت على معبوط اور ثابت قدم ركها يدرونيا على تواس طرح كموث كلرطيدك بركت سعضة اطلئ الونس والجن اغواء سي محفوظ ربتا باورجب كفاركي طرف سيدكوني فتنديش أتاب تويق خدادتك ايمان يرابت قدم دمتا باورجادة توحیدے اس کا قدم معلمتانیں اور کوئی فتروش آئے تواس کے یائے احتقامت میں تزائر لوئیں آتا اور ای طرح مرتے وقت تک ایمان برقائم رہتا ہے اور اس کلمد براس کا خاتمہ ہوجاتا ہے اورآ خرت میں اس طرح کے قبر میں جوآ خرت کی پہلی سزل ہے۔ منترنكيرك والات كالمحيح جواب ديتاب اورقيامت كي جوش ربا دن صاب كماب كرونت اس كوكونى الديشتيس الغرض مونين دنیاکی زندگی سے لے کرمحشر تک ای کلمیہ طیب کی بدولت معبوط اور ثابت فقدم رہیں کے۔ ونیا میں کمیے عی فتن وحوادث پیش آئي - كتنابى عنت امتحان مو- قبريعن عالم برزخ بش منكر كليركا

سوال وجواب مو محشر كامولناك منظر موش از اويي والا مو- جر

قبرمين سوال

الل سنت دالجماعت كاجماعي عقيدون عن ايك عقيده يد الل سنت دالجماعت كاجماعي عقيدون عن ايك عقيده يد المح كرقبر اين عالم برزخ عن موس اوركافرسب سي سوال بوگا اوركافر وفاس كوفيك جماب شدسية برعذاب بوگا - يهال آيت عن موس صافح اوركافر كوفاب اورهذاب قبر كافر كرب موس فاسق كول و كربيس فر ما يا اب تو قياس كيا جائے كه جس طرح اس كى حالت بين بين ہے ۔ اين احتاد على موس كه مشاب ہے اور اس كى حالت معالم مشاب ای طرح اس كے ماتھ معالم مشاب ہے اور اس كے ماتھ معالم مشاب ہے اور اس كے ماتھ معالم است بين بين بوگا اور يا موس فاس اور كمنا برگا ميك و كر سے اس كے ماتھ معالم است فداورى بين مستور اس كے سكوت كو الكي الدي على مستور اللہ الدي على مستور اللہ اللہ كو اللہ الدي على مستور اللہ اللہ كو اللہ الدي على مستور اللہ كو اللہ كو اللہ اللہ كو اللہ اللہ كو ا

میں بیپری ریادہ میں میں میں میں تاہم کو دوسرے عالم کے مالات پر ہے کہ ایک عالم کو دوسرے عالم کے حالات پر قیاس کرنا خود خلا ہے۔ جب خالق کا نتات نے اپنے رسول منلی الشعلیہ وسلم کے ذریعہ سے دوسرے عالم میں ویٹنے کے بعد اس عذاب تو اب کی خبر دے دی تو مسلمانوں کو اس پرا متقاداورا بمان رکھتالا زم ہے۔''

دعا شيحت

یااللہ ا آپ کا بائیافعنل وکرم اور شکروا حسان ہے کہ دنیا بھی ہم کو گلہ طیب پراعتقاد وا بھان آھیب فرایا۔
یااللہ او بنا ما کہ رفرخ ۔ قیامت حشر نشر سب جگہ اس کلہ کی برکت سے ہم کو استقامت اور بھلائی فعیب فرا۔
یااللہ و نیا بھی کلہ طیب کے بھیلنے اور کلہ کفروشرک کے مشنے کی صور تیس فلا ہر فرا۔
یااللہ اجمارا فا تحداس کلہ طیب لا اللہ الله اللہ تعدر سول اللہ پر فرمانا اور جمارا آخری کلام اس و نیا بھی الا اللہ الله اللہ جو احتماد فرما۔ آئیں۔ و انوش کے فوائل آن الحکم کے بلاور کیا اللہ لا اللہ اللہ اللہ اللہ مونا مقدر فرما۔ آئیں۔ و انوش کے فوائل آن الحکم کے بلاور کیا اللہ کی بن

# المراقعيم ارد. المراقعيم ارد كَى الَّذِيْنَ بَكَ لَوَانِعْمَتَ اللَّهِ كُفُّرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ ذِارَ الْبَوَارِيُّ جَمَّنَتُمَ فَيَ

ب نے ان لوگوں کونتی دیکھا۔جنہوں نے بجائے تعمید الی سے کفر کیا۔اور جنہوں نے اپنی قوم کو بلاکت سے کمر لینی جنم بھی مگانیہ

بادران الوکورات الله سیمه المحافر الدر بین از کرد در دارا که کاک اس که این سیم فرد کری، آب کرد شیخ کرچند میش کران کریک اخراجهام

# ۊۜعَلَانِيَةً مِّنْ قَبُلِلَنْ يُأْتِيَ يَوْمُرُّلَا بَيْءٌ **وَيُ**هِ وَلَاخِلْكَ⊛

اورآ شکارا فرج کریں ایسےون کے آئے سے میلے کر جسمیں نظرید وفروشت ہوگی دورندوی \_

كُوتُكُ كَمَامُ يَعْمُ وَيَعَا إِنَّ كُو الَّذِيْنَ ووجنول في إِبَدَانُوا براه إِلْفِهُ كَالْمُو مِشْرَانِتُ الْفُرُو بالشري عِلْمُ وَأَلَيْنَ ووجنول في مَهُمُ الْمُو مِشْرَانِتُ لَكُوا بالشري عِلَى المُوالِينَ المُعَالِمُ المُعْمَدُ الْحِيْرَةُ وَلُولِيَوْلِ بِهِنَ كَاكُم اجْمُنْ عَنْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن واللَّ مِن عَلَى الدَّرَا الْعَرَادُ عُمَانا وَجَعَكُوْ الدنهول فِي عَراعًا اللَّهِ الشَّكِيعِ عَلَى الدَّهِ الشَّكِيعِ عَلَى الدنهول فَا عَمِراعًا اللَّهِ الشَّكِيعِ نَدُناذًا شريك إليضِلُوا عاكره ممراوري عَن مع سَبِيلِهِ اسارات فَلْ كردي المنظولة الله الله على مروك مصافركن تهاراون التَّلُد جنم عَلَى كهدي المعينادي مرت بقول سے الدَّيْنَ وه جوكم النَّوا ايمان لائے يُقِيقُوا وَمُ كري الصّلاق للا وَيُقِعُقُوا اور حَمَا كري جِنَاس عدد وَرُقَتُهُ في م في التروي والأعمار وعَلَانِيكَ اور فالم وق قدل ال سفل الن يكافي كرة بال يوُدُّ وولن ألابيدُ ونريد فروعه فيه وسي أولان فل أورندوي

ناشكرى يركمر بسنة مومح اس كى بانون كوجينلا يا\_اس كے وقيم سرداران مكه كروبه برتنقيدوتبره ے لڑائی کی۔ آخرائی قوم کو لے کر بتای کے گڑھے میں جا مخشته آيت شركلمه طبيه يعني كلمه توحيد وائيان كي خوبيال سندر جائية قويه تماكه خدا كاحانات سيمتاثر بوكرمنعم اوراس کے نیک اڑات اور کلمہ خبیثہ یعنی کلمہ کفروشرک کی برائی حقیق کی شکر مخزاری اوراطاعت شعاری میں کلتے۔ بیاتو ند موا اوراس كے بدا رات درائ بيان قرمائ كے تھے۔ النے بغاوت بر کمر بستہ ہو گئے۔ خدا کے مقاتل دوسری چیزیں كمرى كروي جن يرخدانى اعتيارات متيم ك اورعبادت جو فدائے واحد کاحق تھا وو مخلف عنوانات ہے ان کے لئے ثابت كرف كليمتا كداس ملسله بين اين ساته دوسرون كالجن راه

اب ان سرداران اور رؤسائے قریش مکہ کی طرف اشارہ ب كد جنول في كلرطيب كى بجائ كلمة خيش كواينا شعار بنا رکھاتھا ادراس وقت جن کے ہاتھوں میں عرب کی باک ڈورتھی ان كمتعلق بلايا جاتا ب كرحق تعالى في ان يركي اصان ماری اور آئیل بهکا کراین جال میں پھندائے رکھیں۔ پھر كئے ان كى جايت كے الى تغير عليه الصلوة والسلام كو بھيجا آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوشطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ قرآن اتارا اب حرم اوربیت کا مجاور منایا عرب کی سرداری صلى الشعليد وسلم ان لوكول س كمدد يجئ كدبهتر بيوقو فولكو دى يكراتمول في النعتول اوراحسانات كابدل يديا كدفداك

رائ بندال الوائي ملك و بعند من ربتا ہے۔ صالحین كي دوستي آخرت ميس مفيد ہوگي

بيمى كها جاسكما ب كدموت كاول موكيونك ييسب آثار موت عى

کے وقت سے فاہر موجاتے ہیں تدبدن میں کمی ممل کی ملاحیت

یہاں ایک بات ہے جو لینے کی ہے کہ یہاں آ بت بی جو یہ
ارشاد ہے کہ قیامت کے روز کی کی دوئی کی کے کام ندآ ہے گی
اس کامطلب ہیں ہے کہ تص دنیاوی دوستیاں اس روز کام ندآ کی
گی لیکن جن لوگوں کی دوئی اور تعلق اللہ کے لئے اور اس کے دین
کے لئے ہوان کی دوئی اس وقت کام آئے گی کہ اللہ کے نیک اور
مقبول بندے دوسروں کی شفاعت کریں ہے ہو بیما کہ احادیث
کثیرہ میں منقول ہے اور خود قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد ہے۔
الکو فیلائی کو کمید با بیٹ فی فیلی بیشن عد گا الا اللہ تو ایک وہ لوگ جو دنیا میں باہم دوست تھ اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو
جو دنیا میں باہم دوست تھ اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہو
جا کی کے کہ یہ جاتو کی شعار میں کے کہ داللہ تقوی وہاں می ایک
ورسے کی مدولاگ جو تقوی شعار میں کے کہ داللہ تقوی وہاں می ایک

وعا سيجيئ حق تعالى بهم كوفعت اسلام وايمان كاحتيق شكر كزار بنده بناوي اور كفران تعت كے وہال سے محفوظ فرما كيں۔ وَالْحِدُودُ كُفُونَا إِنَّ الْسُهِدُ لِلْهِدِدَةِ الْعَلَيْمِيْنَ مال میں پھنسا کرچندروز ٹی خوش کرلواورونیا کے مزے اڑالو۔ حمرتا کے آخر دوزخ کی آگ میں ہمیشہ کور ہنا ہے کیونکداس حرے اڑائے کا بھی تھیے ہوگا۔

مومین کو صبحت کرنماز وانفاق پرقائم رہیں قریش کد کے کفران نعت کے ذکر کے بعدی روئے خن مومنوں کی طرف متوب و کیا اور کفار کے اجابی جائیں مومنین و کلفسین کو متنہ فرمایا جاتا ہے کہ آئیں چاہئے کہ فیت الی کی قدر بجالا کیں اور ناشکری ہے تھیں اور اس شکر کراری نعت کے سب سے بڑے اور خاص اعمال وہ ہتلائے گئے آیک قیام ملوۃ اور دوسرے اللہ کے راستہ میں فرج کرنا۔ کو یا خالق کی عہادت اور کلوق کی خدمت کی تعلیم دی گئی کہ نماز ول کو ان کے موقع ہو ستحقین ہر فرج کریں ۔ غرض کفار جوشرک اور کفران لیت موقع ہو ستحقین ہر فرج کریں ۔ غرض کفار جوشرک اور کفران لیت ہر تے ہوئے ہیں۔ ان کے بالقائل مونین کو جان و مال سے فی تعالیٰ کی طاحت و شکر گزاری می مستعدی دکھلانا چاہئے۔ سیا مائی آخریت

آ کے بتا یا جاتا ہے کہ آزادداللہ کے داستہ میں مال فریج کرتا 
یہ بنیاں اس دن کام آ کی گی جب کہ فرید دفروشت یا محض
دوستانہ لعلقات سے کام نہ نظے گار بعنی آخرت میں نہ نیک عمل
کسی سے فرید کر سکو کے نہ کوئی ایسا دوست بیٹھا ہے جو بدون
ایمان و مل صارفے کے محض دوستانہ تعلقات کی بناہ پر نجات کی ذرب
داری لے لیے حاصل مطلب بیر کہ آئ تو اللہ تعالی نے طاقت
فرصت دمہلت عطافر مارمی ہے کہ فراز اداکریں ادرا کر کھیلی حمر
فرصت دمہلت عطافر مارمی ہے کہ فراز اداکریں ادرا کر کھیلی حمر
طرح آئ دیوی حیات میں مالی جہارے قبعت میں سے اس کواللہ
طرح آئ دیوی حیات میں مالی جہارے قبعت مولیان دہ ون
عشریب آئے والل ہے جب کے دونوں تو تی اور قدر تی نہ دونی م

الله الذي تحق النه الذي المارض والزل من التهاء ما والمنظمة المناه التهاء ما التهاء ما التهاء المناه التهاء المناه التهاء المن التهاء من التهاء من التهاء المناه ال

انعامات النبيد

مینشد آیات بی کفار کی تاشکری کا ذکر تفاد بیر مؤمنین کو اقلمته العملوة اورانقات بی کفار کی تاشکری کا ذکر تفاد بیر مؤمنین کو اقلمته العملوة اورانقات فی سیل الفد کا تقلم و بر کرمنام حقیقی کی شکر کا ذکر کیا جا تا ہے جو ہر موکن و کا فر کے حق بیس عام بیس تا کہ انہیں من کرموشین کوشکر گزاری کی مزید ترفیب ہواور کفار بھی فور کریں تو اپنے دل بیر برشر ما تعمل کریں تو اپنے دل بیر برشر ما تعمل کروہ کیسے بڑے منعم وصن شہنشاہ سے بعاوت کر رہے ہیں۔ ای مشمن جی ضدا تعانی کی عظمت و وصدا نمیت کے دائل جمی بیان ہو گئے تا کوشکن ہے کہ آئیش من کر وشرکیات سے باز آ جائے یا عظمت و جبروت کے نشانات جی خورکر کے اس کی گرفت اور مزاسے ڈر

جائے چنانچدان آیات میں ہتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ جس کی تعت کا
کفران کیا جارہا ہے۔ جس کی بندگی اور اطاعت سے مذہ موڈ ا
جارہا ہے جس کے ماتھ ذہر دی کے شریک تغیر انے جارہے ہیں
وہ وہ تی تو ہے جس کی تعتیں الا متنائی ہیں مثلاً اس نے آ انوں اور
زمین کوتمبارے فائدہ کے لئے بنایا۔ بادلوں سے ہیز ہر سایا۔ پھر
بارش کے پانی سے تبارے لئے طرح طرح کی چیز ہی پیدا کیں
جن میں سے کوئی کھانے اور پینے کے کام میں آتی ہیں کوئی سینے
اوڑھتے اور بچھانے کے اور کوئی دیگر ضروریات زندگی کے
اور می انجام وی کے کام آتی ہیں۔ پھر پانی برسٹر کرنے کے لئے کشی
جہاز وغیرہ بیناتا سکھایا۔ ایسی تدبیر ہی بتا کیں کہ کشتیاں پانی میں
جہاز وغیرہ بیناتا سکھایا۔ ایسی تدبیر ہی بتا کیں کہ کشتیاں پانی میں
غرق نے ہوں۔ پھرکشی اور جہازینانے کے لئے کلڑی کو ہاد غیرہ

انسان کی ناشکری واحساً ن فراموثی الله تعالی کی تعیش انسان برای چی کدسب انسانی فی کران كو الركرة جايي تو الريس بحي مين أسكيل فوريج اول في انسان كا ابنا وجودى خودايها ہے كداس كي آكو كان ناك م تھ یاؤں معدو کھڑول و ماغ بلکہ بدن کے ہر جوڑ اور رک و ديشهم دب العرت كى غيرتمنا ى تعتيل مستود إلى - مجرة سان اور زمین کے درمیان کی تلوقات سمندروں اور پیاڑول ک تخلوقات آج جدید تحقیقات کے ماہر مجی اس کا احاط تیل کر تے۔ محرمتوں میں یہ مادی اور حسی میتیں ہی واخل جیس بلکہ انسان كا د كا درد مرض محليف معيبت پريشاني ارج وهم سنه تحفوظ رمناب برأيك الك الك مستقل لنست برغر ضكدالله تعالى كرتمام اور بور معطيات انعامات ادراحما ات كالمار اور انداز وسمس سے موسکا ہے۔لیکن انسان بڑا کالم بڑاحی ناشاس اور ناشكرا ب\_ اول تو نعمت دينے والے كو پييات على تہیں۔ غاقل ہے۔ دوسرے منعم حقیق کو چھوڈ کر دوسرول کی طرف جمكا ب- انبى كوفعت دين والاخيال كرتا ب- بنس انسان میں بہتیرے بانساف اور ناساس بیں جواحے ب المراصانات وكيوكر بمى منعم حقق كاحل فبيس بيجانية حالاتك انساف کا تناما بہ تما کہ بے شارندتوں کے بدلہ ش بے شار عبادت ادربين وشرلازم اورواجب موتا محرالله جل شاندت ا في كركي ورهيي عنداس بيس بعي الرضعيف الخلقت إنسال كي رعایت فرمائی کداگر برهیقت پرنظر کرے احتراف کرلے کہ شكر واجب سے سبكدوش مونا اس كى قدرت ميں نيس توحن تعالی اے کرم وعنایت سے ای اعتراف کواوائے شکرے قائم مقام قرارو مدوية بين .. (معارف القرآن ملتي صاحبً) والخروعونا أن المكثر يلورب العليين

ال نے پیدا کئے۔ بڑے سے بڑے ادر مجیب سے مجیب بخرگ جہازوں کے موجد می اس پر ٹازئیس کر سکتے کہ بیام نے ایجاد کی ب إينانى بكوتكدجن فيزول سان ممى كام ليا كياب مثلاً اد ہا کری تانبا میشل وغیرہ ان میں ہے کون می چیزتم نے پیدا کی ہے۔ خالق کا ئنات کی پیدا کی ہوئی لکڑی ولو ہے وفیرہ میں تقرقات كركے بيا بجاد كاسم اانسان نے اپنے سرد كاليا ور شفور سيجيئ اور حقيقت كود كيمين تو خود انسان كالهنا وجود اس كم باته يا كان اس كى عنل ودماغ بيرخود اس كا بنايا موا لونيين \_ اى كو يبال فرمايا كمالتُدجل شاند في مشتول اورجهازون كوتبهاد کام میں نگادیا کدوہ اللہ کے تھم سے دریاؤں ادر سندروں میں عِلتے کھرتے ہیں۔ کھر نبروں کو تمبادے بس میں کر دیا۔ جد حر جاجے ہوئے جاتے ہو۔ان عمرح طرح کام لیتے ہو۔ مثلًا آباشی کرتے ہو۔ چکیاں چلاتے ہو۔ پکل بنا کراس سے بكثرت ما مان ضرورت فراجم كرت بور يكرجا عداورمورج كو تمارے فاکرہ کے لئے ایک فاص جال سے جالیا۔ اگران ک حال بروائة وانظام عالم بروائد معاول بن جنتي آئ ند محيتيان يكي ندعالم وكرى اور فتكى ميسرة مدة ـ ندزين ك رطوبتيل فتك بول يمثرت ياريال يميل جائي -بارش بالكل مد مووغيره وغيره محررات اوردان كوتمبارك كام يس فكاركها ي-رات اے وقت برآتی ہاوردن اے وقت بر ، رات ش می تمهاريد سامان زندكى كى فراجى موتى سادرون شريمى كاروبار حيات كي محيل مو تي ب يمرية كملي مو في تعتيل بين اورا في يركيا مخصر بتباری زندگی کے لئے جو جو پچے مطلوب تھا مہا کیا۔ تماری نظرت کی برمانک پوری کی تمهاری بنا کے لئے جن جن وسائل کی ضرورت تھی سب بورے کے گویاتم نے اپی زبان قال یا مال سے جو مالگا اور جن چیزول کی تمہاری بقاء دعر کی کوشرورت مولی ودسب فدانعاتی نے تم کوعظ کیں۔ پھر محسول العنوب کے علاوہ ہم محسور اورغيرمحسوس انعامات الفدرين كمثادكرونو كن ندسك

# وَإِذْ قَالَ إِبْرُهِ يُمُرِبِ اجْعَلَ هٰذَا الْبِكُدُ الْمِنَاقَ اجْنُبُنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُكُ الْرَضْنَامُ

15 CC 26 CE2 - 666 22 - 526 2 CE 100 CE 100

اے برے پروردگاران بنول نے بیٹرے آدمیوں کو کمراہ کردیا بھر جوشش بھری داہ پر سطے کا وہ تو بھرا ہی ہے ساور جوشش بھرا کہنا نہ مانے

# ۏؘٳؖڷڬڠؘڡؙٚۏڒ*ڗؙڿ*ؽؗڲٛۛۛٛ

موآب نو كثير أمغارت كثير الرحت بي-

| بِدَّاس ک بکہ                                                                                 | طَنَافَبُكُدُ بِهِ ثُمُرُ ا | الجُعَلُ منادے  | ن<br>پ اے محرب دب                             | إنروين ابرام أ            | كاذبرجب قال كما               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| إِنْهُانَ وَكِك وَهُ                                                                          | رکت اے بحرے رب              | ري الكفنكامر مت | نِي كُمْ إِنْ مُعْلِمُونُ مِن مِنْ مَنْ كُونُ | وَيَهٰيٰ ادر مرى اولاد أو | والمنتبق او محددرك            |
| مِرْیٰ بھے                                                                                    | يردى كى قَالَكَهُ بِيُك وه  | ر ۾ تيعني عرق   | النَّابُ الأَل فَهُنَّ بُهُ                   | كَثِيْرًا بهت مِنَ ـــ    | الضَّلَانَ أَبُول في مراه كيا |
| وَمَنْ اورج عَصَالَىٰ مِرى الرال كَ وَلَنك توبيك الله عَنْوَرُ تَشْروال رَجِيهُ في المعتمريان |                             |                 |                                               |                           |                               |

كفارمكه كودعوت توحيد

کفار کم اور سرواران قریش جن کی ناشکر گراری اور شرک و
کفراور کفران نعمت کابیان گذشت آیات می ذکر ہوا تھا۔ آئین
حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کا قصہ یا دولا کر متغبہ کیا جا تا ہے کہ تم
جن کی اولاد میں ہونے کی وجہ سے کعیۃ الشداور حرم شریف کے
عواد ہے بیٹھے ہوانہوں نے اس کعبہ کی بنیا دخالص تو حید پردگی
تکی ان بی کی دعاؤں سے خدا تعالی نے بیشر کمہ آباد کیا اور
چرر کے ریکستان میں طاہری و باطفی تعتوں کے و میرنگا دیے۔
چر مے ریکستان میں طاہری و باطفی تعتوں کے و میرنگا دیے۔
کو اور نیاست کی وعائی اور وسیش کرتے رخصت ہوئے کہ ان
کی اولا دشرک کا طریقہ افتیار نہ کرے اب تم کوسوچنا اور شربا ٹا
جا ہے کہ کہاں تک ان کی وصایا کا پاس کیا یا ان کی وعا سے صد
پانے اور کس حد تک خدا تعالی کے احسانات پر شکر گزار ہوئے
پانے اور کس حد تک خدا تعالی کے احسانات پر شکر گزار ہوئے
بانے اور کس حد تک خدا تعالی کے احسانات پر شکر گزار ہوئے
ان کو صفرت ایرا ہی علیہ السلام کی دعا کی سنائی جاری ہیں تا کہ
کمہ اور اس کے اطراف کے ناشکر کفار کو جو ابرا ہی ہوئے کا
کمہ اور اس کے اطراف کے ناشکر کفار کو جو ابرا ہی وعالی ہوئے کا
دوران کے اطراف کے ناشکر کفار کو جو ابرا ہی وعالی ہوئے کا
دوران کے اطراف کے ناشکر کفار کو جو ابرا ہی وعالی ہوئے کا
دوران کے اطراف کے ناشکر کفار کو جو ابرا ہی وعالی ہوئے کا
دوران کے اطراف کے ناشکر کفار کو جو ابرا ہی دعالی ہوئے کا
دوران کے اطراف کے ناشکر کفار کو جو ابرا ہی کہ دورا کی دیا کی ہوئی

ے کھ بیں آئن ہے بیٹے ہو۔ یہاں کوئی مارد حا ڈکل دا آل آئیں کرتا۔ انہی کی دعا ہے اس خشک ملک بیس میرہ اور پھل اور تازہ ترکار بیاں کھاتے ہو۔ انہی کی دعا کی برکت سے لوگ تمہاری طرف آتے ہیں۔ پھرتم کیسے ناال اولا دہوجو خدا کی ناشکری اور اس کے پیٹے برعلیہ العملاۃ والسلام کی نافرمانی کردہے ہو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اساعیل علیہ السلام اوران کی والد و حضرت ہاجرہ کو کھرکے ہوا بان ریکتان بھی اللہ کے تھم ہے جیوز کر چلے تو بارگا والی بھی دعا کی اور سب سے پہلے آ پ نے التجا کی کہ پروردگا راس جگہ کو مقام اس بناوے لین ان ریکتان کردے لین ان رخین کوآ باوکردے اور یہاں تی و عارت کو ترام کردے چنا فیے کھرآ با و مواا ور کل و غارت بیاں تک کہ وحتی جانوروں اور پنافی کرار کا فائل میں حرم کے اندر محنوع قرار پالے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کراب تک پالے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کراب تک پالے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے لے کراب تک منسون جین کیا ۔ بعض مغسرین نے مقام اس قانون کو مشور ترین کیا۔ بعض مغسرین نے مقام اس می حفوظ مقام مراولیا ہے بینی ایسا مقام جس کوکوئی جابر مالا کم منبدم اور فارت نہ مراولیا ہے بینی ایسا مقام جس کوکوئی جابر مالا کم منبدم اور فارت نہ مراولیا ہے بینی ایسا مقام جس کوکوئی جابر مالا کم منبدم اور فارت نہ

حضرت ابراجيم عليه السلام كي دودعاً تعين يهال معرت ابراهيم عليه السلام كى دد وعاؤل كا وكر جواء أيك قويدك الراشير كمدكومقام امن بناو يجيئ كرجواس شرا واقل مو وو مامون و محفوظ موجائے لینی اس کوترم محترم بناو تیجئے ووسری دعامیقرمائی کہ جھے کو اور میری اوالا دکوسب کو بت پری سے دور ركي اس دومرى دعاكے متعلق عفرات مفسرين علائ كرام نے کھا ہے کہ انبیاء کرام تو شرک اورمعصیت سے محفوظ اور معهوم موت بي اور معفرت إبراتيم عليه السلام كومعلوم تعاكرالله تعالى جحدكواور ميري مسلى اولاويجي حضرت اساعيل اورحضرت اسحاق عليه السلام كوبت برتى مت محفوظ رسم كا- يحرب دعاكس النفرمال اس كا مجديا تويد ب كطبى خوف كاثر سائياء محى برونت الي كونطره يش محسوس كرت رسيخ بين يايد كمامل مقصودا بی اولاد کوشرک و بت بری سے بچانے کی دعا کرنا تھا۔ اولا دکواس کی اہمیت مجمانے کے لئے اپنے آپ کوشال دعافر ما لباادريدعاس لتجيى فرمال كاخبياء كالمعصوميت اورمخوظيه خردان کی بیدا کی بولگنیس اور طبعی اور ذاتی امرٹیس بلکسانشہ جل شانه کی عصمت اوراس کی حفاظت اوراس کی تائیداور توثق بر ب- تو مطلب دعاء سے بیر قعا کداے اللہ محے کوادر میری اولاد کو توحيد خانص يرقائم اور ثابت قدم ركية \_ اور براه للف وكرم شرک جلی اور خفی سے دورر کھیئے۔ چنانچہ بیددعا وابراہی بھی قول مولی اور آپ کے ملی بنے یا جو بنے اس دعا کے وقت موجود تے ووسب شرك ي محقوظ رب (معارف الرآن از معرت كالدملول)

کر بیکے۔رسول انڈسٹی انڈ علیہ وسلم کی پیدائش مبادک سے پہلے
امر ہرشاہ بمن نے مکہ پرفشکرشی کی۔ ہاتھوں کی ایک جماحت
میں ساتھ لئیا تا کہ کھیے وہ حادے مرفیل طاقت نے اس کو بہاد
کرویاادر کھیہ محفوظ دہا۔ جس کا ذکر بیسویں پارہ کی سور ما آلم ہ فکر
شخیف میں فرمایا کیا ہے۔ دوسری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے بیما کی کہ پروردگار جھے اور میری اولا دکوشرک یعنی بنوں کی
رستش سے محفوظ رکھنا۔ یہ پھر کی مورتیاں بہت آ ومیوں کے
مرائی کا سب ہو کس سوجس نے تو حید خالص کا داستہ افقیار کیا
اور میری بات بائی وہ میری جماعت میں شافل ہے۔ جس نے
اور میری بات بائی وہ میری جماعت میں شافل ہے۔ جس نے
اور میری بات بائی وہ میری جماعت میں شافل ہے۔ جس نے
اور میرانی کا سب ہو کو بھی تو فیقی دے سے جس نے ہیں۔ آ پ کی میرانی
موتو دو ایمان لاکرا ہے کو رحمت خصوصی اور تجا سا بدی کا میرانی
مفترت پر تا در ہے کہ ان نا فرمانوں کو تب کی تو رحمت و
مفترت پر تا در ہے کہ ان نا فرمانوں کو تب کی تو تیں۔ آ
مفترت پر تا در ہے کہ ان نا فرمانوں کو تب کی تو تیں۔ و سے دے اور
مفترت پر تا در ہے کہ ان نا فرمانوں کو تب کی تو تیں۔ و سے دے دور
کفر سے تکال کرا سلام میں داخل کرد سے۔

انهم وضاحت

یبال بریات مجمد لیج کرانل سنت والجماحت کاعقیده ب که الله تعالی کواپلی تطوق کا افتیار ب وه اگر چاہ تو کافرول کو جمی الله تعالی کواپلی تطوق کا افتیار دیا فراور منافق کو جمیس بخشے گا۔ محراس کی قدرت اوراس کا افتیار و نیا بی ہے۔ جمراس کی قدرت اوراس کا افتیار و نیا بی ہے۔ (معارف القرآن کا عملویؓ)

## وعاشيجئ

ی تعالیٰ ہم کو بھی تو حید حقیقی کی دولت عطافر ما تھی اور ہم کو اور ہماری اولا وادر تسئوں کو ہر طرح کے شرک طاہری و باطنی سے مخوط قرما کیں۔ یا اللہ دوشیر مکہ جس کے اس کے لئے حضرت اہرا ہیم علیہ السلام نے دعافر مائی تھی اس کی عزت وحرمت کو بلند فرما اور اس کی عزت کرنے والوں کو بھی عزت وعظمت عطافر ما۔

وَاخِرُدُعُونَا إِنِ الْحُمْدُ وَلْهِ رَبِ الْعَلْمِينَ

إِنْ ٱسْكَنْتُ مِنْ ذُرِتِينَ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زُمْءٍ عِنْكَ بِيُتِكَ الْحُرَّمِّ لِكَتِيَا إِيْقِيمَا ۔ شراعی اداد کو آب کے معظم کر کے قریب ایک میدان میں جوز داعت کے قابل جنری آباد کرتا جول آب جارے دب تاکسدہ انگ ٹرا آجا اجتماع کے الصَّلُوةَ فَأَجْعَلُ أَفْيِكَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُويَّ إِلَيْهِمْ وَ أَمْ زُقُّهُ مُرْمِّنَ الثُّمْرِيِّ لَعَكَهُمْ تو آپ بچھ ٹوکٹ سے تلوپ ان کی طرف مائل کردیجے۔اور ان کو پھل کھانے کو دیجے کتا کہ یہ لوگ عثم کریں۔ بُثُكُرُونَ©رَبُنَآ إِنَّكَ تَعُلُمُوالنُّغُفِي وَمَالْغُلِنُ وَمَا يَغُفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ ے دارے رب آپ کولوسب کے معلوم ہے جوہم اپن دل میں رکھی اور جو ظاہر کردیں اور اللہ تعالی سے کوئی چیز می کی نہیں تدزیمن میں وَلَا فِي السَّهَاءِ هِ ٱلْحَبُّ لِلْهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ الشَّمْعِيْلَ وَإِسْحُقَ إِنَّ رَبِّ لَهَمِيْعُ مورندآ سان میں تمای حد ضدا کیلے ہے جس نے جھ کو بوحاہے میں آعیل اوراحق حطافرماے۔ حقیقت میں میرارب وعاکا بواسفے والا ہے الدُّعَآءِ ۞ رَبِّ اجْعَلْمِيْ مُقِيْمُ الصَّلْوةِ وَمِنْ ذُرِيَّيِّ ۚ رُبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءِ ۞ رَبِّنَا اغْفِرْ لِيُ ے دب چھکچی نماز کا ابتمام کرنے والا رکھیے ہوریری اولا دیٹر کھی بعضول کو۔اے ہارے سے اوریمری وُ حاقبول کیجے ۔اے ہادے سب ہری منظرے کرہ وَلِوَالِدَىٰ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَرِيُّوْمُ الْحِسَابُ® اورمیرے ال اپ کی می اورکل مؤمنین کی میں صاب قائم مونے کے دان۔ إِنْ يَكِكُ مِن السَّكَنْتُ مِن فِي بِإِنَّا مِنْ سَمَا فَيْزَقُونَ إِنَّا الله الرَّاوِ مِنان النَّذ بغير الفر أنرج محمق والى المنتري احزام والا لكبناك واردرب إليقيقوا واكدقام كري المصلوة فاز فانبعل بمركز

بدُةً دل ا مِنَ ہے النَّاسِ لؤک اِ تَكُونَى وہ مَا كُل موں النَّهِ فِي اِن كَافِرْفُ اَ وَالْهِ ذَقَهُ فِر الو رَيْنَةُ رُونَ هُرَكُرِي [ رَبُّنَّاك عارك رب | إِنَّكَ رَبِّك | تَعْلَمُ قرباتا ہے | مَا تَخْفِق جو بم جميات ميں | وَكَا اور ح لَلْ مَ عَامِرَكِ عِينَ وَمُا الرقيل بِمُعَلَى مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ اللهِ إِنْ مِنْ مِنْ فَيْ وَلِا اللهِ الله لنُهَا إِنَّانَ الْخِيُّ تَمَامِ تَعِرُضِي إِنْهِ اللَّهُ كَلِيَّةِ اللَّهِ فَي وه جِلْ وَهَبَّ إِنْ بخنا مِكه عَلَى إِللَّهِ برَحالٍ الْخَبِيلَ النَّعِيلَ النَّعِيلَ الْمُعَلِّل وَلِسْحَقَ الداخَقُ نَ ويك ارْقَ مرارب كَنَيْهُ البندني والا الدُّ عَلَمَ والا الدُّعَالَ وَمِ المعرب المُعَلَّقَ يحد بنا قر المُولِيْمُ البندني والا العَلَادُ الدُّ وَمِنْ الدي المَيْلَقِ عرى الله الله الله الله المديد رب وتَقَبَلُ الدالول فرما المُعَالَد وعا الكِفائ الدار المعالمة علام وَلِوَالِدَى اور مرسال إبك وَلِلْتَوْمِنِينَ اورموسَل كُو يَعَرُ جمدون مَيْوَةُ كَامُ مِوكًا أَلْمِسَابُ حارب

حضرت ابراجيم عليه السلام كى مزيد دعاتي

م ذشنة آيات سے سلسله کالم اس المرح کال د ہا تھا کہ کفار کھا وردہ ساسے قرایش کو حضرت ابرا ہم علیہ السلام کا قصد یا دولا کرستنہ کیا تھیا تھا کہتم جن کی اولاد حس ہونے کی مجہدے تعبد اللہ اور ترم شریف میں اس والمان سے جیشے ہو۔ انہوں نے اس تعب کی بنیاد خالص او عید پر رکھی کاری و ابواهیم باره-۱۳ یعن بھمآ دمیوں کے قلوب ان کی طرف ماکن کم و بیجے اگر کھوکا لقط شفرائ تو مشرق ومغرب كتمام اضان يهال يك ك ببودى اورعيرانى بمى كعبدكي المرف جمك يات\_\_ آ مے معرت ابراجم عليه السلام كى دعا وكامعمون جارى ب كداك بمارك دب آب سب جانئة بين جو يكوكه بم طاهر كرتي إلى باجر وكريم بوشيده كرف جين رزين وآسان كي كول جزآب، بشده بس ال الحاب جائع بين كروباتي میں نے حرض کی بین وئی میرامتعود ہے اور کوئی بات بنادست کی حيس ہے۔ ليس آب ميري ان درخواستوں كو قبول فرمائے۔ آ کے بیکھ وعا کی اور مرض کی گئی ہیں۔ چھیش می تعالی کی بعض العتول يرهدو فكرحضرت ابراجيم عليدالسلام مدفراداكياتا كالمشكركي يركت سان دعاؤل كوتبوليت نعيب بوچنا نيدهنرت ابراتيم عليدالسلام فرمايا كداس الفدكا بالتاشكر واحسان بيكم جس نے مجمعے برها ہے میں اسحال - سادو کے بطن سے اور اساميل باجره كفلن س فيرمتوقع طور يرعطا كا ويصياولاد كمتعلق آب في مرى دعام في اور تول فرما كي بيدعا كي بعي قول فرماية -اسدمير، رب آب جيم محى نمازون كا قائم ركتے والا بناكس اور جرى اولا وش اليے لوگ ہوتے رہي جو تمازوں کو تھیک طور پر قائم رکھیں۔ اے میرے دب میری سب وعائيں تبول فرمايے اور پر اخرين بيدوعا فرمائل كدات العادے پدوردگار حساب کے دن لینی قیامت کے روز میری مغفرت كرديجة اورمير ، ان باب كى اوركل مونين كامجى . آ داپ دعا

حعرت ابرائيم عليالسلام كى بيدعا بتارى ب كردها من أي ماس رتبيه كالحاظ ركمنا وإسترسب يبليان ان في ذات ك النه وعاكر ب محرفريب ترين تعلق ركين والول كي لئ بحرائل ايمان كيليح جيداك ربكاً غفرني وَلِوَالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ

منتی۔ان بی کی دعاوی سے خدا تعالی نے بیشبر کمدآ باد کیا اور ساکنان ادخ جزم کوطرح خرح کی خاہری و بالمنی نعتوں سے نوازا۔ حصرت ابرائم تو دنیا سے ی دعاکیں اور وسینیں کرتے ہوئے رخصت موے كمان كى اولاد شرك كاطر يقت اختيار شكرے۔

أب ان آيات جن حعزت ابراييم عليه السلام كي حريد دعاؤل کا ذکر فرمایا ممیا ہے۔اس وقت سرز مین مکہ کے جاروں طرف دورد در تک چشل ریجستان خشک بهازیان اور بے آب و كياه ميدان تعار حفرت ابراجيم فليل الندعليد السؤام في محكم الجي جب د ال حضرت اساعيل عليه السلام اور آب كي والدو حعشرت ماجره كوم موزا توبا تتفائ بشريت دوخيال بيدا بوع اول أويك يهال دورتك كونى آدى نيس ان كادل مجراع كادهشت موكى دوسر سے سیکدائ اورق برایان میں طاہری سامان کھانے پینے كالنيس ال في معرت ابراجيم عليه السلام في وعا وفرمائي كه اے پروردگاریس نے اپنی ایک اولاد کواس تجراور چیش میدان من ترسد عم سے تیرے مظم اور محرم محرکے پاس بایا ہے تاكديداوراس كاسل تيري محركات اداكرين واليعطل ے کھولوگوں کے دل اوھر متوج کردے کدوہ بیان آ کمی جس ہے تیری عبادت مواورشہر کی رولق بوسعے نیز ان کی روزی اور دلجمعی کے لئے غیب سے ایسا سامان فرما وے کر ظلماور یائی جو ضروريات زندگى يى إن ست كرركرعده ميون اور يول ك يهال انراط موجائ تاكديدلوك اطمينان قلب كرساته تيري عبادت اورشكر كزارى بس مكروين \_ چناني ين تعالى فے بيد عا مجى تبول فرمانى آج تك برسال لا كلون آ دى مشرق ومغرب ے مینے مینی کرد ال وینچ بیں اور اعلی حتم کے میوے اور پالول کی مكديس وه افراط ب كدجوشا يدكهن بوحالا تكدخود مكديس أيك بحي شردار درخت موجود نہ ہوگا۔ بعض سلف سے معقول ہے کہ حطرت ايراجيم عليه السلام في وعاص المنافة من النام فرمايا

إِيَهُ وَهُوا أَلِيسَانُ سِقِيمِ لِي بِ-

#### وعاءابراتيمي

حضرت ابراہیم میاسه سندائی دعاش اُفید گائین النائین فرمایا یعنی کی لوگول کے قلوب اُن کی طرف ماکل کروہ ہے۔ سب لوگوں کے قلوب ماکل ہوجانے کی دعائین فرمانی لوگوں کے قلوب مجائز قرماتے ہیں کہ اگر دعائیں کہ دیا جاتا کہ تمام لوگوں کے قلوب ماکل کروہ بچے توسادی ونہا کے سلم فیرمسلم میرودونساری اورمشرق و مفرب کے سب آ دی مکہ پرٹوٹ پڑتے جو باعث زشت ہوجاتا اس حقیقت کے چی نظر حضرت ابراہیم علید السلام نے وعائیں یہ فرمایا کہ کھلوگوں کے قلوب ماکل کردہ ہے۔

آخر مین دعفرت ابراہیم ملید المرائی ایجامع دعا مراہ میرے
پوددگار میری ہور میرے والد بن کی اور تمام موسی کی مفرت فرما
ال ون جبر محفر شرقام زعرک کے اعمال کا حساب لیا جا گئی۔
اب بہال حفرت ابراہیم علیہ السام کا اپنے لئے اور موسین کی
کے لئے دعا ومغفرت کی تو آیک صاف اور سیدھی بات ہے البت شہراس میں موسکتا ہے کہ اپنے کافر باپ کے حق میں دعائے مغفرت کیے کر دی جمفرین نے اس کا جواب کھا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ دسکتا ہے کہ وسکتا ہے کہ وسکتا ہے کہ وسکتا ہے کہ وسکتا کے اس کا جواب کھا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ یہ دعا ہ السلام کو کی فروں کی سفارش اور دعا ومففرت سے معنو جیس کیا جمال المام کو کافروں کی سفارش اور دعا ومففرت سے معنو جیس کیا جمال المام کو اگر بیدھا آپ کی مراد میں اگر بیدھا آپ کی مراد میں جوگی کہ باپ کو تو نش ہا ہے دے کران کی مففرت کا سامان کردیا جائے داندا علم بالصواب۔

ان آیات ہے دعام کے آداب بیمعلوم ہوئے کہ لفظ رہنا کے ساتھ دعا مائٹی جا ہے ادر دعابار بارافحاح وزاری کے ساتھ کی جائے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد دشاہمی کی جائے اس طرح دعا کی قبولیت کی بوری امید ہوتی ہے۔

#### وعا سيحجئ

حق تعالی حعرت ابراجیم علیه السلام کی اس مقبول دعا بیس بهم کوچمی شامل فرمائیس اور پوم حساب بیس بھاری اور بھارے والدین کی اور جملہ مؤمنین ومؤمنات کی مففرت فرمائیس.

یااند! حرم کمسی عزمت وعلمت کوقائم اوردائم رکھیے اوراس کی عزت دعقمت کرنے والوں کوجمی عزت عطافر ماسیے۔ یااللہ! جارے دلوں کوکعب ابرا میسی کی طرف ماک قرما اور ہم کواسپنے اس بیت بنیش کی زندگی بیس زیادت نصیب فرما اورجن کوییشرف نصیب جو چکاہے ان کو بھر بار باروہاں کی حاضری نصیب فرما۔

بالله الم كواور بهارى اولا داورنسلول كونماز كا قائم ركضه والاعتائية اوردين ودنيا دونوس جبان كي ملاح وفلاح نعيب فرمائية - آين-

والغردعونا آن المكاريلوري الغليين

LEGIL!

701

نَ مُقَنِعِيْ رُءُ وُسِهِمُ لِأَيْرَتِكَ النَّهِمُ وَ تے ہوں سے اسے سراد یرا تھار کے ہول محد اُن کی نظر اُن کی طرف ہٹ کرندا و الن اوکول کواس ون سے ڈرائے جس دن اگن رعشائے کرنے گا بھر ریٹا آمادگ کمیں کے کہا۔ دغوتك وتنتيع الرُسُلُ أوكهُ تَكُونُوا اللَّهُ مَنْ هُرِي كُونُوا اللَّهُ مَنْهُ مِنْ قَبُلُ مَأْلُ جنہوں سذا بی وَاستہ کا فقصان کیا تھا اورتم کو بہمی معلوم ہوگیا تھا کہ ہم نے اُن سے ساتھ کیا گومعا ملہ کیا تھا اورہم سفرتم سے مثالیس بیان کیس وَلَا لِهِ السَّمِينَ مَهِ وَكُلُونَ مِنَا لِللَّهُ عَلَى عَلَاكِ عِنْهِ عَنَاسِ سِيعَ يَعْمِلُ وكرت بِي النَّيْلِيونَ كالم إنَّكَ مرف فِي يَوْهُمُ أَرْسُ السِّدعاتِ التُخْتُعُ كُلُ روجاكِن كَي فِيْهِ إِن مِن [الْأَنْصَارُ الْأَنْصَارُ الْمُعْمِينَ وو دوابية بدل كِي المُفْنِعِي المابية بو مر ان كامرف الطرقة في أن كا ثابي إ وكليد تفاخر الدان كادل مو الأوراد عود ] يُؤَمِّرُ وورن إِيَّانِيَامُ إِن رِمَا يِنَا الْهُدُمَانِ عَدَابِ إِنْ يَقُولُ لُو كُنِي كُلَّ الْمُدَنِينَ وولوك جوا طَلَيْقًا البيون في هم كيا أَ أَجُكِلِ أَيكِ وَنِ الْكَرِيْبِ تُعَوِدُنِ الْجُنِبُ بَمَ تِمِلَ كُرِيسٍ الْمُعُوثُكُ تِيرِى وَعِمت وَمُنْكِوهِ ادريم بيءِي كري الرُّسُلُ رمول [أوّي [كوّرة كونوا منه عنه الفسنة أو تم تسبين كمات [مين فكبلُ من سيكل منالكُو تهارت المنتين ا مِنْ نَدُالِ كُولَى زُوالِ الْ وَسُكَنَانُو الرقم رہے ہے الّٰ بِينَ عَمل اللّٰذِينَ جن لوكوں الظلّيفائي الله الفينيكي الله جانوں يا وَتَبَيِّنَ اورظامر وعما النَّدُ من كَيْف كيا فَعُلْنًا من كيا إزانان عدو اور فكرتبًا بم فيان كيس ألكم تمار عدا الدَّفكل مثالي

خدائی گرفت میں ذهیل سے خفلت میں ندیر و

اس آخری دکوع میں ان آیات میں تن تعالی منتبر قرباتے ہیں کہ اگر ظالموں لینی کفار دشرکین کومز الطفی میں بجھ در ہوتواس سے
پینہ مجھا جائے کہ ضاالن کی حرکات سے بے خبر ہے۔ بلکہ حقیقت ہے ہے کہ ان ظالموں کا کوئی مجموثا ہوا کام خداسے پوشیدہ نہیں۔ البتہ
خدا تعالیٰ کی بیعادت بیس کہ مرم کوفورا کی خرکہ جاہ کر دے۔ وہ ہوے سے بوے طالم کومبلت دیتا ہے کہ بیا تو اپنے بڑائم سے باز آ
جائے یا بھراد تکاب بڑائم میں اس حد تک بی تی جائے کہ گا تو نی حیثیت سے اس کے سخس سر امونے میں کسی طرح کی کوئی کسر باتی شہ رہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان معاند کا فروں کو جوفورا سر آبیس ل دی ہے تو بیاس کئے ہرگز نیس کہ جن تعالیٰ اگی طرف سے عافل ہیں اس کا تواحمال بھی تین بلکہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے مصافح
کی بنا پر جزاوسز اکولیک وقت مقرد کے لئے اشار کھا ہے۔ بینی
بیم حشر کیلئے ہیں کے بعد بیم حشر کی جولنا کی اور دہشت انگیزی کا
منظر پیش کیا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس روز لیعن قیامت
کے دن ہول اور دہشت ہے ان خالموں کی آ تھیں بیٹی کی پیش
دہ جائیں گی۔ اور محشر بیس سخت پر بیٹائی اور خوف و جرت ہے
اوپر کوسر افعائے تعلق بائد معے محبرائے ہوئے جلے آ کی گے۔
وہر نظر افتحائی اوھر ہے ہئے گئیں۔ بکا بکا ہوکر آیک طرف
و تیجے ہوں کے ۔ ذرا پلک بھی نہیں۔ بکا بکا ہوکر آیک طرف
و تیجے ہوں کے ۔ ذرا پلک بھی نہیں۔ بکا ایکا ہوکر آیک طرف
کے حقل وہم اور بہتر کی کی امید ہے بکسر خالی اور دہشت وخوف کی
زیادتی ہے اثرے جارہے ہوں کے ۔ غرض خالموں کے لئے وہ
خت حسر تناک اور وہت تاک وقت ہوگا۔

ناكام حسرت

حشرین جب خاتی کا انگشاف بوجائے گا اور خفت کے

ہردہ برطرح چاک بوجائیں سے تو یہ بدتھیں خالم عرض کریں

ہردہ برطرح چاک بوجائیں سے تو یہ بدتھیں خالم عرض کریں

مہلت حیات عطا ہو کہ ہم و نیاش جا کر از مرقوز ندگی بسر کریں
اور اپنی پودی فرما نبرداری اوراطاعت شعاری کا فبوت دیں۔
ان کے جواب میں ادشاو ہوگا کہ دنیاش دینے کی حبیس مہلت کا نکھ اور نوی کے ان کی اوراطاعت شعاری کا فبوت دیں۔

انھایا ہلکہ تم تو الحق تسمیں کھا کھا کر بزے زور اور دعوے کے

انھایا ہلکہ تم تو الحق تسمیں کھا کھا کر بزے زور اور دعوے کے

مرف اس ماری دنیا دورائی مادی زیرگا تھے۔ وجود

ہو بھی ہے ہے گئی تھی اس مزید حق تعالی کی طرف سے جواب میں

ہو بھی ہے ہے گئی تھی تیں۔ مزید حق تعالی کی طرف سے جواب میں

ہو بھی اور ہوئے۔ جہاں الکے فالم سکونت دکھتے تے اور انہی کی

عادات و اطوار اختیار کیس۔ طالانکہ تاریخی روایات و دکایات

ادر مواز خبروں سے ان بردش ہو چکا تھا کہ ہم الکے فالموں کو

ادر مواز خبروں سے ان بردش ہو چکا تھا کہ ہم الکے فالموں کو

کیسی کی مزاوے میلے ہیں اور ہم کے گذشین امتوں کے یہ قصے کتب مادیہ شن درج کر کے اتباء میں اسلام کی ڈیانی ان کوآگاہ مجی کردیا تھا محرابیس ورہ بحرجرت نہ ہوئی۔ اس مرحقی بھٹادادر عدادت حق مرازے رہے۔

ظاصہ یک کفار وسٹر کین کو دنیا بھی سجھایا کیا تھا کہ جن بالوں
کاتم سے دعدہ کیا جارہا ہے وہ تامکن ٹیس ہیں اور دہ آیک دن ای
طرح بیش آئی ہیں گرانہوں نے آیک نہ کی اور ان کی قیامت می
مید دخواست کہ ہم دنیا میں آیک مرتب کھر بھی دیئے جا کیں نامنظور
جو کی اور دہ اپنے کئے کی مرز اکو پہنچا ہے جا کیں کے۔
جو کی اور دہ اپنے کئے کی مرز اکو پہنچا ہے جا کیں گے۔
خفلت شعار ول کے لئے تھیہیہ

اب بہاں بھاہر ضاب کفار اسرکین کی طرف ہاں میں امت کے ان فقلت شعاد اور آخرت سے او پروا ہو کر زندگی گر اور آخرت سے او پروا ہو کر زندگی گر اور نی فرایت ہے کہ وہ ان آبات کو سن کر ہوش میں آ جا کیں اور اس دنیا کی زندگی کی اہمیت اور قدر و تیست کو جان لیس کہ بس بھی موقع ہے کہ اللہ ورسول کی اطاعت و فرائیر داری افتیار کر لیس ورنہ پھر آخرت میں بھیتائے اور حسرت وافسوس سے کیا حاصل ہوگا۔اللہ تعالیٰ ہماری آ تحسیس اس ونیا میں آخرت کی طرف سے کول دیں اور خفلت سے پردوں کو دنیا میں آخرت کی فرندگی سنوار نے اور بنا لینے کی تو فیق عطافر ما کیں ۔ آ میں۔

آ مے خاتمہ کی آیات ش بھی احوال قیامت کو میان فراکر لوگوں کو شعبیہ کی گئی کہ کفر اور شرک سے باز آجا کمی اور قائل عبادت واطاعت صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کو جاتیں جس کا بیان ان شاء اللہ آگل خاتمہ کی آیات ش آئندہ درس میں ہوگا۔

وعا سيجيئ حق تعالى جم كواس دنيا بمن خفلت بن پڑنے سے بچا كي اور جمدونت آخرت كى كرلھيب قرماكي - وَالْجَدُّدُ عُلُونَا أَنِ الْسُدُ يُلْدِرَتِ الْعَلْمِينَ ي ماريخ ماريخ

اورتا كدوانشندلوك تعيوت عاصل كريرا

وَادِد النَّا وَالْمَا اللّهِ وَالَا عِلَمَ اللّهُ اللهِ اللهُ ال

کفارومشر کمین کی فخکست و نا کامی

عمد شقة يات عن ظالمين يعنى كفاروشركين كاجومال قيامت بس بوكاس كاذكر فرمايا حميا تفار أنيس طالمين يعنى كفارمشركين ك

مامل ہوادر عمل و نکرے کام کے گرفتی ہوں۔ زمین و آسان کی تنبد کی ہے۔

ال لي منسرين كال آيت شي د د تول مو ميخانه

دومراقول بیت کرزین و آسان کی دات بین آخیرو تبدل بوگا۔ لینی بیاس زمین اور آسان بی بدل دیتے جا کی گے اور نی زمین نیا آسان پیدا کردیا جائے گا۔ اوروہ نی زمین جا ندی کی طرح سفید ہو کی جس پرانشد کی کوئی مصیت ندکی کی بوگ۔ والشائلم بالصواب و الخرک خورکا آن الحسد کی نیٹھورک الفائل بین متعلق ان آیات بی پہلے بتلایا جاتا ہے کہ بیسب اسکلے پچھلے

دبانے اور منانے کی کوئی تدبیر اور سازش انہوں نے افغانیس

دبانے اور منانے کی کوئی تدبیر اور سازش انہوں نے افغانیس

رکھی۔ ان کی سب تدبیر یں اور واؤ گھات خدا کے سامنے ہیں

اور ایک ایک کر کے محفوظ ہیں۔ وہ ان کا بدلد دینے والا ہے اور

ان خالموں نے بہتیرے واؤ کر کے دیکے گرخدا کی تفاهت

ان خالموں نے بہتیرے واؤ کر کے دیکے گرخدا کی تفاهت

اور انہیاء کے غلبہ کے تن تعالی نے فرائے وہ سب ای طرح

اور انہیاء کے غلبہ کے تن تعالی نے فرائے وہ سب ای طرح

ہیں اور نہ وہ خود ایسے جم مول کو سرا ویئے بغیر چھوڑ سکا ہے۔

ہیں اور نہ وہ خود ایسے جم مول کو سرا ویئے بغیر چھوڑ سکا ہے۔

ہیں اور نہ وہ خود ایسے جم مول کو سرا ویئے بغیر چھوڑ سکا ہے۔

میں اور نہ وہ خود ایسے جم مول کو سرنا ویئے بغیر چھوڑ سکا ہے۔

دی جاتا ہا تا ہے کہ قیامت کو بیز مین وق سمان جس ایک مدل وی والے میں بدل وی جاسے گی اور یا مرف صفات ہی تغیر جو وجائے گا۔

دی جاسے گی اور یا مرف صفات ہی تغیر جو وجائے گا۔

دی جاسے گی اور یا مرف صفات ہی تغیر جو وجائے گا۔

دی جاسے گی اور یا مرف صفات ہی تغیر جو وجائے گا۔

دی جاسے گی اور یا مرف صفات ہی تغیر جو وجائے گا۔

دی جاسے گی اور یا مرف صفات ہی تغیر جو وجائے گا۔

دی جاسے گی اور یا مرف صفات ہی تغیر جو وجائے گا۔

دی جاسے گی اور یا مرف صفات ہی تغیر جو وجائے گا۔

دی جاسے گی اور یا مرف صفات ہی تھی جو وجائے گا۔

دی جانا یا جاتا ہے کہ قیامت می تغیر ہو وجائے گا۔

دی جانا یا جاتا ہے کہ قیامت می تغیر ہو وجائے گا۔

اوران فالمین کی مزید کیفیت بیان کی گی کہ قیامت میں ایک ایک نوعیت کے کی گئی مجرم اسمطے زنجروں میں باتھ سے جاکی گئی ہم م اسمطے زنجروں میں باتھ سے جاکی گئی ہم م اسمطے زنجروں میں باتھ سے خوب اور تیزی کے ساتھ قبول کرلے اور جس وقت صاب ہوگا تو کہ محرم یہ رواند کیے گئی۔ تمام اولین و آخرین جن واٹس کے ذرہ ذرہ فرہ محمل کا حماب بہت جلد ہو جائے گا۔ کیونکہ نہ خدا پر کوئی چڑ تخل محمل کا حماب بہت جلد ہو جائے گا۔ کیونکہ نہ خدا پر کوئی چڑ تخل سے ناک کا میں سے نیچ جا کو ایک ہے تا کا می سے نیچ جا کو ایک ہے تا کا می سے نیچ جا کو ایک ہی تا کا می سے نیچ جا کو ایک ہیا ہم دولوں کی تقد بی کریں اور ایک ہیا ہم دولوں کی تقد بی کریں اور خواب خلات سے بیدار ہو جا تیں۔ سعاوت اور شقاوت کو خواب خلات سے بیدار ہو جا تیں۔ سعاوت اور شقاوت کو خواب خلات سے بیدار ہو جا تیں۔ سعاوت اور شقاوت کو

بیجانیں اور ظلمتوں سے نکل کرنور کی طرف آئیں اور خدا سے ڈرکر

اس کی آیات میں تور کریں جس ہے اس کی وحدانیت کا یعین

# شروح كرنا مول اللدكمة م مسيجو بزام بريان نهايت رحم كر لَّرْ اللَّهِ اللَّهِ الْكِتْبِ وَقَرُانٍ مُبِينِ ۞ رُبِهَا يُودُ الْرَيْنَ كَفَرُوا

كرارية أيتي بي أيك كال كتاب كي اور قرآن واشح كي كافر لوك بإديار فتناكري ع كي خوب مرة

المردومسلمان ہوتے۔

اكن الف المعرم ولك بير الله كايتي السيخب كاب وفَنْ إن اورقران مُدِين والتح روش ( وَيَعَاب اوقات يؤة آردوكرين ك الدُيْنَ تَعْرُفًا وولوك جوكافر بوع لَوْ تَالُونا كال ووجو ل مُسْلِينَ مسلمان

اس کے بعد نازل ہو کیں۔ اس سورت شن ادر وعات 191 یات ١١٣ كلمات اور ٢٠٥٠ وف مونايان ك مح ين

## سوره حجركےمضامين

اس سورة بنس ويكركي سودتول كي طرح زياده ترمنكرين نبوت اور كمفريين دسالت كي متوبت اور ملاكت كا ذكر اور خداكي وصدانيت اورقيامت وغيره كابحى ذكر بيمانسان كواس كى زندكى اورموت دونول کی بابت یا دولایا گیا ہے اور تا کید کی گئے ہے کہ ونیا كى زعد كى كاطرف اتنانى دهميان دينا جائية جتناز تدكى كيام ك التضروري ب-انسان كى پدائش كا مال بنا كرتيجدوا في كى ے کہائ کا ایک وشمن اس کے ساتھ تی پیدا ہو چکا ہے جس نے اس کے بمکانے اور برطرح سے بربادکرنے کابیر وافعایا ہے اس لئے اس سے فرردارد بے کی تاکید کی گئی ہے اور بتلایا کیا کہ جواس کے بہکاوے بیں آ کر داہ راست سے بہٹ جاویں مح مرنے کے بعدان کا فعالما جنم مو گا اور وہ بہت بری جگہ ہے لیمن ج شیطان سے مندمود کر تقوی اور برویزگاری کی زندگی بسر کریں سے ان کے واسلے جنت تیار ہے جہاں اُٹیس ہرطرح کا چین اور داکی آرام نعیب ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے فرما جردار نیک ا بندول کے کچھ حالات سنا کرائن کاروبیا افتیار کرنے کی ترغیب دی

# تغيروتشريح

الخنف دناء اب وره جركوياج وهوي باره كى ابتدات بيان الروح مور ابات الدت مورة جرك دوابتدائي آيات طاوت كي كي يرسجن ك الشريح يد يها ال مورة كامقام وزمان مزول وبرتسمية تعدادة يات ركوعات كلمات كروف اورموضور ومراحث بيان كنه جات بير . ال ورة ك يصلين أثرى وكراش المحلب الجركانة كره اواب

# سورهٔ مجرکی وجهشمیه

جرقوم شود کا مرکزی شیرتها اوراس کے محتذر مدیند منورہ کے شال مغرب مي دريد منورو سي جوك وشام جات موے شاہراه عام برطنے بیں اور قافلے اس وادی میں سے مور گر رقے بیں محر نى كرىم ملى الله عليه وملم كى جدايت كموافق يجال كوكى قيام مين كرتارة چونكد مجرى بستى اوريبال ك باشندول كاذكراس سورة یں ہوا ہے اور ان کی بلا کمت کا بیان ہے اس کے اس کا نام سورة جروو گیا۔ برسورہ بھی کی بے یعنی مکم معظمد میں اجرت ہے لل نازل مولى بيد ترتيب كالحاظ يديرآن مجيدك يدرهوي مورة بيكن بحساب زول اس كاشرعه لكعاب يعني كم معظمه ین ۵۱ مورثین اس سے بل نازل موجکی تعین اور پر ۵۵ مورثین ere side

بہلوگ اٹی محروق پر مائم کریں کے اور حسرت کے انہول کر کہیں کے کہائی ہم مسلمان ہوتے۔ یکمات صرت دیاست کا آخروں کی نبان پر آخرت میں جاری ہوں کے جب اپنا حشران پر محشف ہو نیکٹا اور طرح طرح کے عذا اول میں جٹلا ہونے گیس کے۔

مدیث میں ہے کہ بی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا فر الما کہ
میری امت کے بہت ہے آئی ایٹ کا بول کی بدولت جنم میں
جائیں کے اور جب تک فعا جائے گا وہاں دیں سے قو کفار و
مشرکین ان گذگار سلمانوں پر طعن کریں کے کہ تبرارے انمان
دو حدید نے تم کو کیا قائمہ و دیا ہم میں آج تک ہماری طرح جنم میں
داخل ہو تہارا ککہ شہادت کی ہی کا کام شآیا ہاس پرمعا غیرت الی
ترکت شی آئے گی اورکل گرگا گی ہے آزاد کر کے جند شی
کرین میں آئے گی اورکل گرگا گی ہے آزاد کر کے جند شی
پر حسرت کل ان گلی سے اور بی آخری موقع ہوگا کہ جب کفار لیے
پر حسرت کل ان گلی ہے اور بی آخری موقع ہوگا کہ جب کفار لیے
مسلمان ہونے کہ ایمنا کریں میک کو اگر ہم می کا کہ جب کفار لیے
مسلمان ہونے کے اختا کریں میک کو کا تم ہم می کا کہ جب کفار لیے

مسلمان ہونے کا تمناکریں کے کہائی ہم کی گلہ گوہوئے۔
یہاں آ بت میں او گانوا مسلمین بنایا ہین کا ٹی ہم مسلمان ہوئے۔
ہوئے۔ متغین خاصی وغیرہ نین آوائی بالا ہین کا ٹی ہم مسلمان ہورہ ہے کہ مراجب طاحت اور تو ٹی کا تو ذکری ٹین ہے۔ منسرین نے اور تو تو ٹی کا تو ذکری ٹین ہے۔ منسرین نے اور تو تو ٹی کی موقع کھے میں جبکہ کفار قیامت میں اس بات کی آ دوز اور جس کی موقع کھے میں جبکہ کفار قیامت میں اس بات کی آ دوز اور حسرت کریں کے کہ کا ٹی وہ ونیا میں مسلمان ہوئے۔ ایک موقع تو وہ ہوگا جب کفاریو دیکھیں کے کہائی وکو فالوں کو صفا اس ان والوں کو مقاب اس والے ہے تو اس ان وقت یہ خوالوں کو مقاب اس والے ہے تو الوں کو صفا اس ان ہوئے۔ ایک اس وقت یہ خوالوں کو مقاب ان ہوئے۔ ایک اس وقت یہ خوالوں کو مقاب اس والے ہی تو مولا ہے۔ ایک اس وقت یہ خوالوں کو مقاب ہی تو میں سامان ہوئے۔ میں مسلمان موقع تو اور بار یہ تینا کریں کے کہائی ہم ونیا میں مسلمان ہوئے۔ میں مسلمان اور یہان والوں کو قبار بار یہ تینا کریں کے کہائی ہم ونیا میں مسلمان ہوئے۔ میں میں میں موجو کی اس وجہ سے کہائے۔ اور ایمان الانے کی جگر ہر دیا ہیں مسلمان اور ایمان الانے کی جگر ہر دیا ہیں مسلمان اور ایمان الانے کی جگر ہر دیا ہیں مسلمان اور ایمان الانے کی جگر ہر دیا ہیں مسلمان اور ایمان الانے کی جگر ہر دیا ہیں موجو کی اس وجہ سے کہائے۔ اور ایمان الانے کی جگر ہر دیا ہیں مسلمان الانے کی جگر ہر دیا ہیں مسلمان اور ایمان الانے کی جگر ہر دیا ہیں مسلمان الان الانے کی جگر ہر دیا ہیں موجود کی اس وجہ سے کہائے۔

والغردعوناك المسكوللودي العليين

می ہاور پھر نافر انوں کے قصد میان کر کے ان ہے جمرت مامس کرنے کی تصویری کی ہے تا کہ کہیں آئیں جیسا انجام نہ ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ عزوج کی حمیریا نیوں کا ذکر ہے جس نے اپنے فضل سے انسانوں کی ہوارت کے لئے حضرت محمل کیا۔ اس طید دکم کو اپنا آخری رسول مقرر کیا اور قرآن مظیم حطا کیا۔ اس نے مسلم انوں کو بتایا کہیا کرتم اس کو معبوط پکڑو۔ یہ ہے خلاص اس سورة کا جس کی تعبیلات انشاء اللہ آ تحدہ درویں جی سائے آئیں گی۔ اب آ بات زیر تھیر کی تحریکیان کی جاتی ہے۔ قرآن میں گی۔ اب آبات فرآن میں

الرامورة كي ابتداء يمحى كذشة مودتون كي طرح تروف مقطعات المواسي كمانئ ببروف مقطعات كيحتفل كذشة سورتول بس بیان کیا جاچکا ہے کران حروف کے اندر جو حقائق بیشیدہ ہیں ان کا وأتى علم الشرفعالي عى كوب يا مراشدتها في كه تالا في سيدسول الله ملی الله علیه والم كوظم فن جن جن سورتول كے ابتدا مس حروف متنفعات آئے ہیں۔ وہال حموماً این حروف کے بعد یکی میان موتا ب كرقرآن ياك الله تعالى ك عظيم الثان كياب ب- چنانچه يهال بعي الواس يعدفرما يأميا كرياس جامع اورعفيم الثأن كتاب كى آيتي بي جس كم احول تهايت مساف والأل بوش احكام معقول وعوسة تمليال اورخابر اوربيانا مند والمتح اور فيصلدكن جيل قرآن إك نے جابجا اسے اس ومف يردورد إ ب كروه اسمين ب مین فاہر ہے ایاں ہے روٹن ہے۔ واس ہے اس کی كونى بات الكركيس كرجوا بمى مولى موسيشكل موسنا كالل فهم موس ال تمهيدے مودة شروع كرنے سے مقعود يہ ہے كد جب قرآ ك یاک الک عظیم الثان مفات کی تماب ہے وجو کھوا کے بوان کیا جائے والاست تخاطبین کوہ مکی اقتبہ سے منہا جاسیے۔

منکرین قرآن کا عبرتناک انجام چنانچار منقری تمید کے بعد فرمانی اسل موضوع پر کلام ترور ع موجا تا ہے اور تلایا جاتا ہے کمآج منحرین نے قرآن داسلام جسی عقیم الشان احت البید کی قدرتین کی کین ایداو تت آندالا ہے جب

مُ الأَمْلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ وَمَا ن امت اپی میعاد تقردے زیمنے بلاک الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذُّكُورِائِكَ لَمَجْنُونٌ ۚ لَوْمَا تَأْتِيْمَا بِإِلَّهُ الضدية يُنَ • مَا نُنَزِّلُ الْمَلَيْكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوۤا إِذَا مُنْظِرِيْنَ • بم فرهنو ل كوسرف فصله في كيلي ٥ زل كيا كرت إن ، اورأس وقت أن كوميلت محي تيل وى جال . ذَيُهُمْ أَنْسُ مِهُورُ دو وَيُتَنِكُ اللهِ وَالدو أَهمالين ويُنْهِهم الدو مُعلت من ركم أنين كأفكؤا ووكماكين وَمَا اور خيل الفَلَكُ أَم فِياك كيا مِنْ ممى الفَرْيَا فَ سَى يَعْلَمُونَ وهِ حال ليس مح مَعْدُورُ مِعْرِدُورَت مَا لَكُنْدِقُ رَسِقت كُنَّ بِ مِن أَهُمَّةُ كُولُ است ورجين و كَالْوُا اوره بولي | لؤ كون | مَا تَلْفِينَا مدين إن ونهن الله الله الله المُنتَ كُمَّة فرشتون و | إن أك الطبدية ع مَانَدُونَ بم وَل مِن كرع الْمُتَلِكَةُ فرضة إلا كر المِنْ فَق كراته وَمَا كَانْفُوا اورزيول م إذا الدونت مُنْفَلَيْنَ مبلت دي ع

کفارا پی مل کے ہاتھوں خود ہلاکت کو پی پی سے
اب اس مود کا جوز ما یہ نزول ہے مین مکہ مظمرین جرت ہوی
ملی اللہ علیہ دسلم سے قبل وہ وہ وقت تھا جبکہ نبی کریم علیہ السلاۃ
والسلیم کو کہ بی وہوت تن دیتے ہوئے کا آل عرصہ کزر چکا تھا گر
خاطب قوم کے اکثر افراد اس وقت تک ہت دھری شد ومناؤ
ہا تب بنا اور فراق اور ظلم و تم بی سے فیش آ رہے تھا ور ظاہر ہے کہ
بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کے اصرار کفر سے فم اور اگر کی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کے اصرار کفر سے فم اور اگر کی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کے اصرار کفر سے فم اور اگر کی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کے اصرار کفر سے فم اور اگر کی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کے اصراد کفر سے فم اور اگر کی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کے اصراد کفر سے فم اور اگر کی
کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قوم کے اصراد کفر سے فم اور اگر کی
کریم صلی اللہ علیہ و تی تھی جس پر اللہ تعالی کی طرف سے آ پ

تبين كياجاتا -اس كي وجه يكي ب كما يحي ان كاوقت موجود بين آيا ے۔اللہ تعالی بہلے بہت ی قوموں اور بستیوں کوان کی ضدومناد ادر شرارت کی دجے باک کر میلے ہیں۔خدا کے علم میں برایک ک الماکت کاایک دفت معین تعاجس میں نہ بھول چوک ہوسکتی ب ندا مے چھے۔ ندخدا کا وعد وٹل سکتا ہے جب سمی قوم کی میعاد بورى بول اورعذاب كاونت آبينجا تواكب دم من عارت كردى منى لبذا موجوده كغارتهي مهلت اور تاخير عذاب يرمغرورنه مول - جب ان كاونت آئے كاخد الى سراسے فئى نىكىس كے رجو تاخركى جارى سياس شراخداكى بهت كالمستيس بيل-كفاركي سركتني وتحستاخي

آ کے اللہ تعالی کفار کم کے سرحتی اور ان کے منا دکی خرد ہے ہیں كدانهون في رسول مقبول سكى الله عليدو الم كوفيا طب كر ك مزاح ك طور ير محمقا خاند كها كديم اسنة اجاع كى طرف بلات بوادر مارے باپ دادائے دین کوچٹرائے موسیملی مولی دیوا کی ہے۔ (العياذ بالله) اور يحركفار مكر صرف اس جابلات بيبودكي يراي أكتفاند كرت على بكديدى كين كالرباركاه ديويين ش آب وايداى قرب مامل ہے اور ماری قوم عمل خدائے منعب رمائت کے الناكب ي كالتفاب كيا بي قرضول كي خدائ فوج آب ك ساتھ كون ساكى جو كلم كلاآب كى تقديق كرتى اورام ساآب ک بات منوانی اس کے جواب میں حق تعالی جلاتے این کرمانے والول ك لي الم المجى كافى سدرا كونشان موجود بي باقى جن كا اراده ی اے کائیں دوفرشنوں کےآنے پر بھی نیس انیں گے۔ محران ك تارف مي كيافا كده يب حل تعالى فرشتول كوز من بر ائی عکمت کے موالی کسی غرض سی کے لئے سیعیج بیں اور عموماً عادت الله يدى رى ب كه جب كى قوم كى مركش ائتا كوكى مالى

. مُنْ الله و الحجر باره-۱۳ ہادرسادے مراحل سمجانے بجانے ادر جائیٹ کرنے کے مطے موجاتے ہیں تو فرشتوں کی فوج اس قوم کو بلاک کر ان کے لئے مجيجي جالى ب- چراس كوقفها مهلت بيس دى جاتى يو الرحباري خوامش كيمواني فرشة اتارك ماكيل قوال سعمرف يي مقصد موسكنا ہے كرتم كو باتا خير بلاك كر ديا جائے جو في الحال محست الى كموافق فيس كوتك بحى ال كادفت في آيا دنیا کی حرص وہوں کفر کی علامت ہے ان آیات سے معلوم موا کہ کھانے بینے کی لذاتوں میں بڑے رہنا۔ فوری اور وہی مقصدوں کے الث چیریس کھ ربنا- مت عمر كودور دراز كى خيالي آرزودك اورمتعواول عي مرزارت ربال بيسب خصوم بات آخرت سے عاقل اور خدا فراموش توموں کی جیں۔اورجس طرح گذشته مشرک اور جامل قومول کے حق میں صاوق تھیں آج بھی نام نہاد"مهذب" اور

اروش خيال معرفي ومول پرسادق آري يرب ان آیات سے ماف اشارہ اس طرف بھی ہوکیا کہی امیدش بڑے دہنا ہر گزموکن کے شالیان شاق جیس ۔ اور کمبی اسید کا مطلب ب ہے کردنیا کی محبت اور ترص میں انہاک اور موت وآخرت سے مے الكرى كيساته ووروداز كمنعوب بناع جاتي - أيك مدعة من رسول المتصلى الله عليه وسلم كالرشاد ب كدائ است ي بهل طبقه ک نجات ایمان کال اورونیا سے احراض کی دیدسے ہوگی اور آخری امت کے اوگ بھی اور کبی امیدی دیدے بلاک ہوں مے۔ آیک دوسری حدیث بین رسول کریم صلی افتدعلیدوسلم کا ارشاد ہے کہ جار چزیں برختی اور برنصیبی کی علامت بیں۔(۱) آجھول سے آنسو جارك ن والعن اب منامول مغلول بادم موكر ندوا. (۲) مختد لی (۳) کمی امیدادر (۴) دنیا کی وس

وعا میجیے: حق تعالی مم کواس د نوی زندگی میں آخرت کی زندگی بنانے اور ستوار نے کی تو نیش عطافر یا کیس اوردنها كومطلوب ومتصود بنائ سع مم كومحفوظ قرماوين والخور وغفونا أب السهد وللوري الفليلين

نَّا مَعُنُ نَزَلُنَا الْذِلْ كُو وَ إِنَّا لَهُ لَعُفِظُونَ ۞ وَ لَقَلُ الْسَلَنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيعِ غِرِّانِ كَوْ اللهِ الدِيمِ اللهِ عَانَهُ بِيهِ الدِيمِ غِرَّا بِي عَثْلِ بِي وَجْرُونَ كَا الْحُورِ عَلَى كَر وَ وَلِيْنَ ۞ وَ مَا يَا أَيْهِمُ مِنْ رَّسُولِ إِلَا كَانُوا بِهِ يَسَنَّ يَزِيُونَ ۞ كُنْ إِلَى مَنْ لَكُهُ فَيْ وَ رَوْلُ أَنْ كَهِ إِنَ اللّهِ عَلَيْ آيِجِم عَمِنَ مِنْ مِنْ اللّهُ الْوَالِي اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَي

ڠڵۏٮؚٵڵؠۼڔڝؽڹۜ؋ڵٳؽٷ۫ڡؚڹؙۏڹڕ؋ۅؘڡٙۮ۫ڂڵؾؙڛؙڗؙٵڵؖٷڵؽ۬ٷۅڮٷؘڡٚؾڠؽٵۼڵؽۿ؋ڔؠٵؠٵ

يا لوك قرآن بر ايمان نين لات اور يه وستور بهلون على سنة مونا آيا هداور اكر بم ان كيك آسان عن كولَ وروازه كول وي شِن التَّهَمِ فَي فَطَلُوْ الْمِدِيمِ يُعِدِّرِ بِهُونَ ﴿ لَكَا لُوْ النّهَا السَّكِرِينَ أَيْصَارُنَا مِنْ أَكُونَ وَكُورَ

ار یہ دن کے وقت اس میں چرہ جادیں۔ تب بھی ہیں کہہ دیں کہ عاری نظر بندی کردی گئی ہے بلکہ ہم لوگوں پر تو ہالکل پیر فر و و و مر ع

جادوكردكماي-

اِنَّا وَلَكُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُو

یادر کموکسائی قرآن کا تارف والے الله تعالی بی اور الله تعالی
می فی اس کی برحم کی حفاظت کا ذمر لے رکھا ہے۔ تم جونزول
قرآن کے محر مواور قرآن کوئ کر نعود بالله اسے دیواند کی بات
کہتے ہوتو س الو کہ دیواند کی بات نیس بلکہ بیام نصیحت ہے اور پھر یہ
میکسی اضافی د باخی کا خوصافت اور عمل بشری کا تراشیدہ نیس بلکہ
اللہ بی کا نازل کردہ ہے جس کا جوت یہ ہے کہ ہیشہ کہائے برحم کے
تغیر و تبدل اور قریف سے محفوظ ہے اور جس شائن اور ویشت سے وہ

حفاظست قرآن کا البی وعده گذشته آیات بی مرکش کفاداد دشرکین کدکا قول نقل کیا گیا نقا کده وقرآن تن کرنود بالله آنخفرت ملی الله علیه دسم کود بیانداد مجنون کیتے تھے۔۔اس کا ایک جواب تو گذشته آیت بین دیا جاچکا نقا۔ دوسرا جواب کفارکو بدویا کمیا کرتمها دا استهزاء اور گمشاخی اور قرآن لانے والے لیمن آنخفرت ملی الله علیه وسلم کی طرف جنون کی نسبت کرنا قرآن اور حالی قرآن پرقطعا اثر انداز نیمی بوسکا۔

vo<sup>egy</sup>

وتت كم عرين كوتوجه دلا في \_ کفار کے رو بول سے دلگیر ہونیکی ضرورت نہیں ہے بحرآ کے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوٹسلی دی مجی کہ ان کفار و مشركين كى تكذيب داستهزاء ہے آپ دليرنهوں۔ يدكوني تُي بات نیس میشید محرین کی عادیت دی ب کدجب کوئی وجبرا یا اس کی اسی اڑ الی مجمی محفون کہا۔ مجمی محض وق کرنے کے لئے لغو اورودراز کارمطالے کرنے گئے۔ توسکرین بھیشہ ہے تی جٹاتاتے ادرائنی کرتے آئے ہیں اور سات اللہ بدری ہے کہ سرس خدی بلاک کے جاتے رہے اور انجام کارحق کا بول بالا رہا۔ آ کے ان کفارمعاندین کی ماکت بیان کی کی کدان کے عناوکی میکیفیت ہے کہ فرطنتوں کا آسان سے آنے کا مطالبہ تو در کنار اس سے ین ح کرا گرخودان کوآسان پر سے ویاجائے اور بدون کے وقت کہ جس میں اونکھ و نیندوغیرہ کاشبہ مجی شہوآ سان کو چ مدجا دیں تب مجى يوں كبدوي كے كم جارى نظر بندى كردى كئ تحى باہم لوكوں برجاد وكرركما بكوياضدى اورمعا غرق كوسليم فيس كريكار

مثابه وكرت تنصراى كى لمرف وَرْقَالَهُ تَلْفِظُونَ فِي كراس

تحریف قرآن کا قائل کا فرہے معلوم موا کرجن تعالی نے قرآن یاک کی حفاظت کی جو پیشین کوئی فرمال ہے کرقرآن کی کس آیت یا تھم میں تیامت تحصكسي طرح كالتغير ترميم اورتبديلي وتحريف فبيس موسكق إس ے اس قول كا باطل مونا بالكل فلا برے جس ميں كها كميا ہے ك موجود وقرآن معض عثاني باور حضرت عثان في اس من بعض مورتي ادرآيتي كم كردي بين يمي جماعت يأكروه بإفرقه كاقرآن كريم على كى زيادتى ادركى كاعقيده ركمنا كفرمرت ب اور تفاق ين يب-(ارخ قرآن مواندمواه ميراليوم عدى) اتراب بدول الك شوشه ياز يروز بركى تبديلي كرميار والك عالم يل ي كرد ب كالدرقيامت تك برطرت كاتريف ادركي بيشي ي يحفوظ رے کا۔ زبانہ کتابی بول جائے مراس سے اسول واحکام محی ند بدلس مع يوم ور المنتقى قرآن كا وازكودبان من ساى مول گلین اس کیلیک تقل کوکی کم زرکیس کی ۔ چنانچ بھاعت قرآن ت متعلق معظيم الشان وعده اللي اسك صفائى اور جرت الكيزطريق ے پورا ہوکر رہا جے و کیو کر بڑے بڑے متعصب اور مغرود کا تعین كمريني موسك واقعات بتلات ين كمرز ماندي أيك جمفير علاء كالمين كى تعداد الله تعالى عى كومعلوم بايسار باب كرجس ف قرآن كے علیم اور مطالب كى حقاعت كى \_ كاتبول نے رسم الخفاكى الديوب في مفرز اداءك حافظول في الركالفاظ دميارت كي وه حفاظت كى كدزول كوفت سيمآج تك ايك ايك ذمروز برتبديل شەوسكاكى نے قرآن كىدكوغ كن لئے كى نے آيتى شاركيس كى نِقرآن كروف كالعمادة لأني حتى كربعض في ايك ايك اعراب اواليك أيك نقط كالمركزة الارة مخضرت ملى الشعليد والم عبدمبادک سے آئ تک کوئی لحداددکوئی سامت ٹیس ہٹلائی جاسکتی جس بن برارول لا كول كي تعداد عناظر آن كي دنيا بي موجود شدي موغود كرنے كى بات بىك تا تحدول مال كا يجد يسا إلى درى زبان ش دو تین جز کارساله باد کرانا د شوار بهده ایک این د بان کی اتی بردی کاب جونشنابهات سے پر ہے تس المرح فرفرسنا دیتا ہے۔ پھر كى مجلس ش أيك بوع إدجامت عالم وحافظ يد كوئي حرف مجعوث جائي إذروز بركى فردكيذ اشت وجائ تواكي بجاس كؤوك دیتا ہے۔ جادوں طرف سے تھی کرنے والے ہول و تھتے ہیں حمکن فبيل كديز عندوا في للطلعي برقائم رسندي. مغفاقرآن كمتعلق بربى ابتمام عهد نبوت ين سب لوك

دعا ميجية إلى الشراة بالشراة بم كوجواسلام اورايمان كي دولت عطافر مائي بهاس يرجم كونا زيست قائم ركيية اوراسلام اور ايمان كى بركت معددةول جهان على صلاح وفلاح نعيب فرائي - وأنور دُعُونًا أن السُهُ لَيْلُولَتِ الْعَلَم ين

# وَلَقَانَ جَعَلْنَا فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَزَيَّتُهَا لِللْظِرِيْنَ فُو كَفِظُلْهَا مِنْ كُلِّ شَيْظُون تَجِينِوِهُ

ادر ولک ہم نے آسان میں بڑے بڑے ستارے ہیدا تھ اور ویکنے والوں کیلئے اس کوآ راستہ کیا۔ اور اس کو برشیطان نروود سے محفوظ فرطانہ۔ الکا مک مراز ترک کی الاستہ کے خالزے کے فرش کا ایک فلسے کا دی کا ایک تھے۔

إلى المركوني بات چوري جيم من جواري أس كے يتجيما يك روش شعله جوايات سداور بم في زين كو يسياة بااور اس بي جواري بحاري بها و قال ديا اور

مَوَامِنَ وَٱنْبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ

اس میں ہر تم کی چیز ایک معین مقدار سے اکا کی۔ادر ہم نے تہارے واسلے اس میں معاش کے سامان منائے اور ان کو

# كَتُتُمْ لَهُ بِرَيْرِ قِيْنَ ٥

مجى معاش دى كدجن كوتم روزى تين ويت

وَكُوَلُوْكُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ الله

اس کے بعد زمین میں نبا تات کا پیدا کرنا اور اسباب معیشت قائم کرنا۔ پھر نبا تات کے پیدا ہونے کا اصل سبب یعنی پائی برسانا اور پائی برسنے کی تدبیر کرنا پھر دنیا کے فنا ہونے کی صراحت اور قدرت البید کی ہمہ گیری اور سب سے اخیر میں حشر انسانی کا تذکرہ نہاں کے متعماندا تدان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے جنا نچہ پہلے آ سان کے متعلق بنایا گیا کہ اس باند آ سان کو ویک سات کو جبیں ساری فعنا چکتے ہوئے ستاروں سے بحر پورنظر آئے گی۔ ان کے بوے برا بدے مجھے جبال تک نظر جاتی ہوئے موال کو بہت اجھے معلوم جاتی ہوئے اور ان کے بوٹ بیا اور دیکھنے والوں کو بہت اجھے معلوم ہوئے ہیں۔ اور دیکھنے والوں کو بہت اجھے معلوم ہوئے ہیں۔ اور دیکھنے والوں کو بہت اجھے معلوم ہوئے ہیں۔ نو آئی شول ہوئی فنا ایسے روثن فنا ور گل

کا کتات ہے اللہ کی وحدا نہیت کا میوت کدشتہ آیات میں مفاظت قرآن کے متعلق معمون تھا جس سے مسئر نیوت کا اشات قرایا کیا تھا اب بیال سے دلائل قو حید کے جوت کے لئے علاوہ دلائل عظی کے مشاہرہ فطرت بھی شاہر ہے۔ اس لئے ان آیات میں عظی دلائل کو چھوڈ کران واضح براہین کو بیان قرایا کہ جن کا اقراد کرنے پر مجھوں پرست بھی مجبور ہے۔ بہال اور افل آیات میں دلائل تو حید کا بیان تر تیب وار کیا گیا ہے کہ عالم میں بہت نشانیاں موجود ہیں جواللہ پاک کا وجود اور اس کی قدرت تا بت کردی میں۔ اول کا کتاب ساوی کا بیان۔ پھرز مین کی مالت کا اقباد

كرنے والول كے لئے اس بيس كنے نشان حق تعالى كى صنعت كالمه اور مكمت عظيمه كے بائے جاتے ہيں۔

شیاطین سے آسانوں کی تفاظت کا انظام پرآسانوں پرشیاطین کا پیول وظر نیس چا بلد بعث محدی سلی الله بعث محدی سلی الله علیہ وقت ہے ان کا کر رہی وہاں نیس ہو سکا۔اب انہائی کوشش ان کی سیعوتی ہے کہ آیک شیطانی سلسلہ قائم کر کے آسان کے قریب پہنچیں اور عالم ملکوت سے زویک ہو کہ بی فرشتوں ہو کہ بی فرشتوں کے پہرے بھا دیے گئے ہیں۔ کہ جب شیاطین الی کوشش کے پہرے بھا دیے گئے ہیں۔ کہ جب شیاطین الی کوشش کریں اور یہ سے آلی ہاؤی کی جائے۔

قرآن وعديث مصمطوم مونائه كريحو عي امور كم متعلق جب آسانوں برکس فیصلہ کا اعلان ہوتا ہے اور خداو تدفدوس فرشتول کی طرف وی بیمینا ہے تو وہ اعلان آیک خاص کیفیت مے ساتھ اور سے بیچے کو دیجہ بدرجہ میچیا ہے۔ بیال تک کہ آسان ونیا مک مان کیا ہے۔ بھاری شریف کی ایک روایت کے موالى فرشقة اس كانداكره كرسته بين مشياطين كى كوشش موتى ب كدان معالمات كمتعلق نيمي معلومات عاصل كريس ليكن ان كي يكيهة كركاد بكتابواا ثكارا ليك بيد جوال فين بيظامت کی چاری کرنے والوں کو بحرورح یا بلاک کر کے چھوڑ تا ہے۔اس بنگامروارو كريس جوايك آده بات شياطين كوباتحولك جالى ب وہ بلاک ہونے سے پیشتر بوی علت کے ساتھ دوسرے شیاطین کو اور وہ شیاطین اسینے دوست انسانوں کو پہنچانے کی کوشش كرتے جيں۔ كائن لوگ اى أوموري مى بات ش ينكرون جوث الخي طرف سے طاكر عوام كوفيي خبريں بتلاتے۔ قرآن و مدیث نے یہ واقعات بیان کرے متنبہ کردیا کہ کسی اونی سے ادنی اور پیول سے چول سوائی کا سرچشر بھی وی عالم ملوت

ے۔ شیاطین الین والانس کے فزانہ بس بجر کذب وافتر اکوئی چیز فیس۔ نیزیہ کہ آسانی انظانات استے کمل بیں کہ کسی شیطان کی مجال جیس کروہاں قدم رکھ سکے یا دہاں کے انتظامات اور فیملوں پر دسترس ماصل کر سکے۔

ز مین کا نظام تو حید الی کی واضح دلیل ہے آسانوں کے ذکر کے بعد زمین کے حفاق مثلایا کہ اول تو زمن کی دسعت بی جرت انگیز ہے۔ اس کومیادوں طرف دوروور عك بميلا ديناى قدرت الى كاكام بـ بحراس كى موارس چنکرزم ٹی کی ہے اس لئے اس میں یائیداری بین اس کے شہراد اورمنبوطی کے لئے او نیچ او نیچ معبوط بھاڑ کھڑے کردے تاكدان كى فى اور يوجى وجدت زئن ذكا شبائ كارزين عطرح طرح كى يخزي الشقعائى بيداكرتا بادران ش بهت ی چزی حبین زعر کی ضروریات بم میجاتی این-اور بہت ی جاعدار چزیں چوہائے وغیرہ ایسے بیں کہ جن کارزق تمبارے اور موقوف تیں جن سے کام اور خدمت انسان لیتا ہے اور روزى ان كى خداك ذمه برقومقمود مينانا تا بي كم إخرب زبردست زي نظام كياآب ق آب وكيا؟ تين برس أيك عليم وعيم حالق اوررب زين اورآسان كى ايجاد ب حسف بر شے کواس کے مناسب مقام پرال کھڑا کیا اوراس کے قیام وثبات کا فيك مقرده مدت تك انظام كرديا كيالكي جيزون كود كيوكرتم إن ك بيداكر في والله ورقائم و كفيدوا في ويس مجد كيد؟

#### خلامئةآ بإت

یہاں کی تعالیٰ کے وجود خاتھیں وصدا نیت اور علم وقد رہت کے داشح دلائل آسان اور زمین اور ان کے درمیان کی تلوقات کے حالات ومشاہدات سے بیان کئے گئے ہیں جن میں ڈرایھی خوروخوش کیا جائے تو کسی عاقل کوا تکارکی مجال میں دوتی۔ دیے ہیں وہاں ایک مخفر مرجیب دیک آسان کے وجود کی یہ
دی ہے کہ آسان کا تعلق دریا ادر میل اور تمام پاچوں ادر پائی
کے بر تول شی نظر آتا ہے اور تعلی کے لئے بی خرور کی ہے گھے وہ
مشتے موجود ہو۔ معدوم کا تعلی نہیں ہوتا۔ دوسری دلیل زمین کو
پیدا کرنے اس کو پھیلائے اس پر پہاڑ قائم کرنے اور ذمین ش

کیلی دلیل بہاں یہ وی کی کہ اند تعالی نے آسان میں بیسے دلیے دلیا ہے۔ بیساں سی مراوفعنائے بیسے میں اوفعنائے اسان ہے میں اوفعنائے آسان ہے میں خلاکہا جاتا ہے۔ آج کی اصطلاح میں خلاکہا جاتا ہے۔ آج کی سے نیچری و ہریسائنس دان کہتے ہیں کہ آسان کوئی چنے ہیں۔ ایک منعائے بھر اور حد تظریب ہیں۔ بہت سے بہت ایک منعائے بھر اور حد تظریب بیارے طائے محققین نے جال اس کے اور فلسفیانہ جوابات بھارے طائے محققین نے جال اس کے اور فلسفیانہ جوابات

#### وعاشيجة

حق تعالی ہم کوبھی تو حید کا ملہ نصیب فر ما تھیں۔ اور ہر چیز عیں قدرت الہید کو دیکھتے والی بعیرت مطافر ما تھیں۔

یا الله! اپنی ذات پاک کی صفات کی معرضت کا لمدیم کونصیب فر ما اور تو حید خالص و کال پر جینا اور ای پر مرنا نعیب فرما۔

یااللہ ایس اورزین بلاشی ہے بیدا کے ہوئے ہیں اورآ پ بی کے تم سے قائم ہیں۔
یاللہ ایس اورزین بلاشی ہے کہ قدرت سے بیدا کے ہوئے ہیں اورآ پ بی کے قائم ہیں کہ وہ سے سے
یاللہ ایس کی انظام سے بھی آ پ بی خالق ہیں آ پ جس کی حفاظت فرما کی شیطان لعین کی کیا مجال کہ
یااللہ ایرزی نظام سے بھی آ پ بی خالق ہیں آ پ جس کی حفاظت فرما کی شیطان لعین کی کیا مجال کہ
زشن ہراس کا کروفریب جل سے شیطان کے فریب ہی تو وہی گرفتار ہوتے ہیں جوشیطانی و ماوس کا
اجارا کرتے ہیں اوراس کے کہتے ہر چاہتے ہیں۔

یا اللہ! آپ ہماری اس شیطان تعین سے تھا ظمت فر مائے۔ جب تک ہم زعرہ بیں اس کے مروفریب کوہم سے دورر کھے اوراس کی جالوں سے ہمیں بچائے آ مین۔

وَاخِرُونَعُونَا آنِ الْحُرَدُ لِلْوِلَةِ الْعَلَيِينَ

postudi

یں کرزندہ کرتے ہیں اور مادتے ہیں اور ہم علی رو ماکیں مے۔اور ہم تمبارے انگوں کو بھی جانتے ہیں اور ہم تمبارے بچھلوں کو بھی جانتے ہیں۔ مُسْتَأْخِرِيْنَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ هُوَيَحُشُّرُهُمْ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ ۗ عَلَيْهُ ﴿ اور پیشک آپ کارب بی آن سب گرمشور فرمائے کا پینگ وہ تھمت والا ہے خال میں وَإِنْ اورْتُينَ فِينَ فَتَى وَ لَوْ عَلَى إِلَّا مُلَّ عِنْدُكَا مارك إِس خَرَاكُهُ السَكَارُ اللَّ وكااور في المُؤلَّذ بم ال كوأ تارك ب والسَلكا اوريم في بيون الذي بوائي لواقي برى مولى فالزالي المريم في الان المريم نے وہمیں بایا کو مکا اور تین [ اُنٹ کھڑتم الکاس کے ایفان یون خزا الرے والے وَكُمَّا أُور بِينِك بِمَ ۚ لَنَصْنُ البِنة بِم ۚ خَبِي زَعْرَى وسِينَة بِن ۚ وَنُولِينَتُ اور بِم بارتب جِن ۚ وَخَسَنُ اور بَم ۚ الْوَالِيثُونَ واورت وكَتُونَ عَلِنْهُ الرَّحْمَيْنَ بِسِيمَ علوم بيل المُسْتَقِد وفي آكرر في والله المِنْفَر تم من على المكنّ علامًا الرحميّ بسيم علوم بيل للسَّمَا لَيْنِيْنَ يَكِيمِهِ وَهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلِكَ أَوْدُ وَيَكُلُّ مُرَارِبِ لِمُوَّوُو أَيَسْفُرُهُمْ وَأَكُلُّ ثَرِّكُ كُو وَالْمُسْتَأْمِيْنِ فَاللَّهِ وَأَلَّمُ مُرَارِبِ لَمُوَّوُو أَيْسَفُرُهُمْ وَأَكُلُّ مُرَارِبِ لَلَّهُ وَلِكُ وَوَ تَعَكِيْنِهُ مَعَمت والا | عَلَيْنُهُ عَلَم والا

مے کی تد میرفربانااس کے تعلق ہلایا گیا کہ برساتی ہوا کمی ہماری
جماری بادفوں کو پانی سے ہمرکر الق جیں۔ ان سے پانی برستا ہے جو
تمرول چشمول اور کووں شن تع جو کرتبارے کام آتا ہے۔ بہی پانی
تمبارے پیٹے کے کام بھی آتا ہے اور ای سے دریا نہر کو جی چشمہ
وغیرہ بن جاتے ہیں اور تمباری ضرورتوں کے لئے پانی کا ذخیرہ تم ہو
جاتا ہے۔ بیتمبارے ہی کائیں کہ اپنی کھی اڈی کے لئے اور لیے
جاتا ہے۔ بیتمبارے ہی کائیں کہ اپنی کھی گانی ذخیرہ اکٹھا کر لور پانی
آسان سے بارتی برف اولوں وغیرہ کی شکل میں جوادی کے در ایسے
ترین برستا ہے جس میں سے چھدریاوی تعرول وغیرہ کی شکلوں
ترین برستا ہے جس میں سے چھدریاوی تعرول وغیرہ کی شکلوں

ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عطا ہے

ان آیات میں بطایا جاتا ہے کہ تمام چیز دن کا تھا خالق و

الک اللہ اللہ تعالیٰ تی ہے۔ ہر حم کی چیز دن کے فرانے اس کے

پاس موجود ہیں۔ لینی جو چیز جھنے مقدار میں چاہے پیدا کر

دے۔ گویا تمام چیز دن کا فرانسائن کی لامحدود قدرت ہو اُن جس
سے ہر چیز تھمت کے موافق ایک مصن نظام کے ماتحت تھمرے
ہوئے انداز و پر بلائم و کاست تکی جلی آئی ہے۔

جو ہر حیات کا انتظام

مرواتات كے پدامونے كالمن سب يعنى يانى برسانالديانى

على ذين كى سطح بربينے لكا ب اور يكون بين جذب بوكرائ كا يورت بوجا تا ب جس كوتم بوقت بغرورت كو كي وفيره كودكر حاص كركية بوراً كرالله عزو مل اس قد يير ب بادلوں كوريد پائى ند يرسائ تو تم پائى كا ذخره اپ نے انجو بشراوركو ير تمبار ب او پربارش كرفزاند پرتمبارا تبضيب نه يچ پشراوركو ير تمبار ب افتيارش بيس فداجب چا ب بادش برسائة ترتم دوك سكته بو نائية حسب فوائش لا سكته بورا كرچشول اوركووك كا پائى فشك نائية حسب فوائش لا سكته بورا كرچشول اوركووك كا پائى فشك كرد ب بازياده يهيا تارو ب كرتم باري و مترس ست بابر بوجائة كرد يمن بائى كومائس كرسكته بورتو مقصودان النظاف نسب بابر بوجائة كر كيمن بائى كومائس كرسكته بورتو مقصودان النظاف فود كوكر انسان كا كام يہ ب كرالله عزوم كو كريا نے اورائى كوتمام جمان كا بيدا كر نے والا اورائ سارى كا كنات كا انظام كرنے والا اور پائے والا بائے والا بائے والا بائے

جس نے حیات بخش وہی موت دے گا اور جزاد یکا آگے جلایا جاتا ہے کہ یہ دنیا فنا ہو جائے گی آیک خدا اپنی کال مفات کے ساتھ باتی رہے گا وہی انسانوں کو جلانے والا

ہے اور وی مارنے والا ہے۔ آور آگا ہی جماد کوئی فض یا اس کے احال اللہ تعالی کو از ل کے احال علمی سے باہر کہتی ہی تعالی کو از ل سے ہر چیز کا تفصیل علم ہے۔ ای کے مطابق ہر معالم کوئی کا افسا اللہ کی اس کے مطابق ہر معالم کوئی کا افسا اللہ کی جائے گا۔ ایک ایک ذرہ اس کے علم جس ہے۔ جب اس کی محمت مقتضی ہوگی تو تمام انسانوں کو بیک وانت انساف کے لئے اکمانی کی جان کا اور اپنے علم و محمت سے مطابق ہر ایک کواس کے اعمال کی جزاور زاعد ل وانسان کے ساتھ و دے گا۔

خلامہ مقصود بیان بیہ ہوا کہ جس رب کے کمال علم اور کمال قدرت اور کمال متعت اور کمال انتظام کی بیرحالت ہے جواویر بیان ہوئی تو قیامت میں مظرین کودوجم کرے گااوران سے ان کے انکار واستہزاء دفیر و کا ہدا۔ لے گا۔

اخیریں لگا میکینیڈ علینگ فرماکریہ جنلادیا کداس کی محست بی تفاضر کرتی ہے کہ وسب کو اکٹھا کرے اور اس کاهلم سب پراس طرح ماوی ہے کہ کوئی شفس اس سے چھوٹ میں سکا۔

#### دعا شيجيز

حق تعالی این ذات یاک کی معرضت اور ایمان کال دیفین صاوق ہم سب کوعطا فرماویں اور قیامت بش ہم کو اسپے تلکھین کے گروہ بش محشور فرماویں۔

یا الله اجتنی زندگی جم کودنیا کی آپ نے عطافر بائل ہے وہ ایمان واسلام اور اتباع وفر مانیر واری کی زندگی جواور جب جم کوموت تعییب فرماوی آوایمان اسلام ہی پر جارا خاتمہ ہا گئیرفر ماویں۔

# وَلَقَكَ حَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِنْ حَمَا مِسْنُونِ فَوالْمِ آنَ خَلَقُ نَهُ مِنْ قَبْلُ

اور ہم نے انسان کو بھی مول مٹی سے جو کر سڑے ہوئے گارے کی نی بول مٹی پیدا کیا۔اور جن کو اس کے قل آگ سے کہ دہ

#### مِنْ ثَارِ السَّهُوُمِو<sup>ِ</sup>

ایک گرم مواقعی بیدا کریکے تھے

وَلَقُنُ عَلَقُنَا اور فَقِيلَ بِم نے پيداكيا الدنسكان انسان مِنْ سے صَلْمَالِ كَتَنا تابوا مِنْ حَدَيْ سِاد كارے مَنْ فُونِ مرابوا وَلَا مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّ

# تخليق انس كي ابتداء

منشرة بات سة حيد بارى تعالى كا ثبات كالمعمون مل ربا بهاور متعدد دلال كذشت بات من يمان فريائ كا شهر المحتمون مل المهاور متعدد دلال كذشت بات من يمان فريائ كا بتداكل المعلية فرياكر الله تعالى بيدائش اور فرشتون و تعظيمى كودة آدم كا تعم اورا بليس كا الكاران تمام واقعات كا بيان تعليل سي مورة بتروش و بش كر ديكا بيان تعليل سي مورة بتروش اشاره ب كدا تعدرت الى فرف اشاره ب كدا تعدرت الى فرف اشاره ب كدا تعدرت الى في في من طرح ايك حقيرترين جيز سي جو جيشد تعدرت و تدري الى الله وتى رائل به تعبرارى التي كويداكيا تعداد الله المناكرة محدودون \_

ماده مخليق

صفرت آ دم علیہ السلام کی ساخت میں اگر چہ ہوا۔ آگ اور پائی کے ابر ام بھی شال ہیں گرچ نکہ خاک کا حصہ زیادہ تھا اس لئے تغییر و خلیق آ دم کا ایسل مادہ خاک کو قرار دیا قرآن یاک میں مختلف مواقع پر مختلف الفاظ استعمال کئے گئے ہیں۔ کہیں تو اب بینی خاک کہیں علین بینی کچڑ کیس حکیا کسٹونوں مینی سڑے ہوئے گارے اور کہیں صفحائی بینی کھڑکیا تی ہوئی پہنتہ مٹی اور ایک جگہ صفحائی کو فعداد لیمنی شکیری ہے بھی تشید

تخليق جنات

آ کے دومری آیت میں ہٹایا جاتا ہے کہ صرف آ دم می کو اللہ تعالی نے اپنی تقدرت کا ملہ سے پیدائیں فر ایا بلکہ آ دم طیہ السان سے پینکٹروں بڑاروں برس پیشتر نوع جنات کی اصل اول جان کو آگس سے پیدا کر بھے ہیں۔ جمہور مضرین کا قول ہی ہے کہ جس طرح تمام انسانوں کے باپ حضرت آ دم علیہ السلام

کوئی وصف ذرہ بحرمی ان علی میجودی کا موجودی ۔ فرق مرف مادہ کا ہے۔ انسان کی ترکیب اور پیدائش کی ابتدائی سے ہوئی اور جنات کی آگ سے ۔ ان کی تلو آیا ہے جرکو وکھانے تی کے لئے قرآن مجید نے ان کا ذکر انسان کی پیدائش کے ساتھ ساتھ کیا۔ بہر حال آیت سے یہ بات ٹابت ہے کہوع جن انسانوں کے طاوہ ایک دوسر کی تلوق ہے جس کی پیدائش معزرت آدم کی بیدائش ہے قبل ہوئی اور انسانوں کے باپ کو ایسے ماوہ سے پیدا کیا جی جس میں مٹی کا حضر خالب تھا اور جنوں کا باپ اس مادہ سے پیدا ہونا جس میں آگ کا عضر غالب تھا۔ اللیس یعنی شیطان ہی ای تو ع جنات میں سے تھا۔

#### مقصود بيإن

یماں ان آیات ش انسان اور جنات کی پیدائش کا مال
میان فرما کرید جنلانا مجی مقصود ہے کہ جب اللہ تعالی ان کو
ابتداہ پیدا کرنے پر قادر خطرتو ان کا دوبار و پیدا کرنا قیامت
میں کیا مشکل ہے۔ کہی ریمجی ایک دلیل ہے حشر کی۔ اور چونکہ
اس جگہ انسان اور جن کی پیدائش کا ذکر آ حمیا ہے اور بی ی
پیدائش بنیادہے۔

يں ای طرح تمام جنات کے باپ کا نام جان ہے۔ جان کے معن لغت عمل جمیانے والے کے بیں۔ چونکہ جنات نظرے مخل میں اس لئے ان کو جان کہا جاتا ہے۔ جنات کی پیدائش كِ متعلق قرآن ياك بين دولفظ استعال كئ محمَّة جين \_ايك فارالسموم يعي ووآ ك جووحوال شيون كى وجر كرم مو اورلوكي طرح مواوردوم القطامارج آيا بي يعن آك كا بحراً شعلمہ بھرحال مامل دونون کا ایک ہی ہے کہ جنات کی عدائش شفاف، آگ سے ہوئی ہے۔ کویا المانکدادرانسان کے ورمیان جنات کی خلقت ہے کہ ندانسان کی طرح کیف مادہ ے ہوئی ہے۔ ندفرشد کی طرح فور مجرد ہے۔ چونکہ ہر چرا پی فطافت کی وجہ سے مخلف اوکال کو یا سانی تحول کرسکتی ہے اور بسوات ترك كرسكى بدهل يانى ملى سالطيف باس لت جس برتن میں ڈالا جائے ای کی شکل قبول کر لیتا ہے بانی ہے زیاده الطیف جواے اور جواے زیادہ الطیف آگ ہے اس لئے جس طوق کی پیدائش صاف و شفاف آگ سے ہوگی مواس على آخيرا شكال كى زياده قابليت بصاور چونك جنات كوقوت اراده بحى عطاك كى بهرس لئة وه برفتل كوآ سانى ك ساتها منتيار كرلين بين اور بحرأ ساني كرساتهاس وجهوز بحي وية بين-تاہم جنات مجی بالکل انسانوں جیسے بے بس محلوق ہیں۔

#### وعاليجئ

حق تعالی کالا کھلا کھ کھ کروا حسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کواشرف الخلوقات بیں پیدا کر کے اپنے نی پاک طبیدانسلو ہوانسلام کا امتی ہونا تعبیب فر ایا اور قرآن پاک بیسی کماب عطا فر مائی اللہ تعالی ہم کو اسلام صادق اور ایمان کافل کی دولت سے مرتے وقت تک نوازیں اور ہم کو اپنے فرما نیر دار بھروں میں شامل فرماویں اور شیطان ایکھی لیمن کے کروفریب ہے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آئیں۔ وَالْهِ وَرَدُهُونَ مَا أَنِي الْمُحْدَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ ا

مرينيَ@قال يَائِلِيْسُ. بشر کوئیرہ کرون جس کوآپ نے بھتی موٹی مٹی سے جو کرمز ہے ہو الْمُنَكِّنِكُو فرشور أو إن وكال على على بدائد والا كُوْ سياه كارا مستنون مواموا فَالْمَا عِرجب سَوْنِتُهُ عَن أَست ورست كراول وتعَنف اور عوكول فكتن وكريزي لداس كيل البدائ ميده كرت بوس المنبكة كالمروك النيكة فرهنول لَالْهُ لِمِينُ السِيالِيسُ مَالِكُ تِنْ كِيامُوا الْالْكُلُونَ كُرْفُ سُمُوا النهدية كالمراز والم الكار المراكبا لذ أكن عربيس مول المنبذ كاجمه كرول التقر اضان كالمنفظة المرازيواكيا مِنْ سے اصلف فِي مَنكنا تابوا مِنْ سے حَدَّا ساد كارا مَسْنُوْنِ سوابوا

ے کہا کہ میں ایک گلوق می سے پیدا کرنے والا ہوں۔ جب
اس کا بدن نمیک شاک تیار ہوجائے گا تو اس میں اپنے تھم سے
روح داخل کروں گا۔ اس وقت تم سب اس کے آ مے تعظیم کے
در ست ہو کمیا اوراس میں روح واخل کردی گل تو اللہ تعالی کے تم
در ست ہو کمیا اوراس میں روح واخل کردی گل تو اللہ تعالی کے تم
کے موافق سارے فرضتے اس کے سامنے مجدو میں تعظیم کے لئے
مرافق سارے فرضتو اس کے سامنے مجدو میں تعظیم کے لئے
مرافق سارے فرضتو اس کے سامنے آسان میں رہنے کا تھم ال

تخلیق انسان پرشیطان کاروهل گذشته آیات میں نوع انسان کی اصل اول یعن حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور نوع جنات کی اصل بینی جان کی پیدائش کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ ابلیس جو بعد کوشیطان کے لقب سے مشہور ہو گیا۔ ای قوم جنات میں سے تھا جیسا کے سورہ کہف میں نعس موجود ہے۔ تو چونکہ اوپر انسان اور جنات کی پیدائش کا ذکر آ گیا اور بہکی پیدائش بنیاد ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصہ کی اس لئے عجرت عاصل کرنے کے لئے اس قصہ کو بیان فرمایا جاتا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتوں شریک شہوا۔ اس پرانشر تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے اہلیس کیا وجہ کہ تو نے خرصوں میں الکردیتے ہوئے جہرے کم کی حیل نے اور دومر فرطنوں کے ماتھ آ دم کوجہ و شکیا اور تعظیم شہا لایا۔ تو اہلیس نے مقل کھوڑے دوڑانے شروع کئے اور باطل قیاس آ رائیوں کی عام کہنے لگا کہ ایسے تقیر و ذکیل مادہ سے تک ہوؤ و ان مادہ آت سے بنا ہوا ہے آئی کہیں ما کی سے و کروں جونو وائی مادہ آت سے بنا ہوا ہے مسکل ہے۔ کو یا اس نے تھا کہ کہنے مادہ کی ہے دیکس دینے لگا کہ مادہ لطیف مادہ کی ہے۔ کو یا امرائی کے مقابلہ کی مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کے مقابلہ کی دائی کو خلاف محمد کر آ دم میں ایک و خلاف کو خیرا امرائی کے مقابلہ کی مقابلہ کے مقابلہ کی دائی کو خلاف مقال مجھ کر آ دم میں ایک و خلاف کو خیرا امرائی کے مقابلہ علی المان کو خدا کر ایک کے مقابلہ میں ایک دائی کو خلاف مقال مجھ کر آ دم میں ایک دائی کو خلاف مقال مجھ کر آ دم میں ایک و خلاف مقال مجھ کر آ دم میں ایک دوروں کرنے سے انگار کیا۔

امرالی کی تھیل لا زمی ہے یہاں شیطان کا مجدہ ہے اٹکار کرنا بٹلار ہا ہے کہ امر

الی کی قیل لازم ہے۔اس میں چون ہے اکرنا اوراس تکم اپنے کی وجہ دریافت کرنا طلاف دائش ہے۔ آخر چوا بلیس نے اپنے باطل قیاس کی بنام پر آ دم علیہ السلام کو بحدہ کرنا تکلی فی مثل جانا تکر چونکہ امر الی تھا اس لئے اس کی تحیل واجب تھی ۔ یہاں ریمی یا در کھنا چاہیے کہ کوئی تکم الی ظلاف عثل نہیں ہوا کرتا کو بظا ہر کسی کی سمجھ بیس نہ آ ہے۔ اس واقعہ سے ان فشک د ماغ لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جم احکام المہد کو فظاف عثل بھی کران کی قیل سے میدر دوری کے اس اور ہر جگہ اپنی ناقص العقل کو دوڑا ہے ہیں۔ احکام المہد کو فظاف عثل بھی کران کی قیل سے میدر دوری کرتے ہیں اور ہر جگہ اپنی ناقص العقل کو دوڑا ہے ہیں۔ کہنے مردود والیس بیرنہ مجما کہ بیر ااولین فرض اپنے خالق کرتے ہیں اور ہر جگہ اپنی ناقص العقل کو دوڑا ہے ہیں۔ یا لگ اور درب کا تھم بجا لا تا ہے۔ آ قائے قطعی تھم کے بعد بعد بھرے کی مجال نہیں کہ فرما نیر داری میں چوں و چرا کر ہے۔ یک مجال نہیں کہ فرما نیر داری میں چوں و چرا کر ہے۔ اگرامیا کر ہے گا تو اپنیس کا حشر جو ہوا اور جو آ کندہ آیا ت

#### دعا سيجئ

حق تعالی ہم کو اسی عش ولیم عطا فرمادیں کہ ہم احظام البید کے آھے چوں و چرا کرنے والے نہ ہوں۔ بلکہ فراخد لی کے ساتھ تھم البی کی اطاعت وفرما نیرواری کرنے والے ہوں۔ یا اللہ ا آپ کے احکام کی تھست ورازخواہ ہماری مجھ ش آ کے بات آئے ہماراد تھینے تو آپ کی اطاعت وفرما نیرواری ہو۔

یااللہ اہم کوشیطانی وساوی میے محفوظ فرمائے۔ جو بھیشہ ای چال میں نگار بتا ہے کہ کی نہ کی طرح بندوں سے
افر مانی کے کام کرادے۔ یاللہ ایے نفٹل دکرم سے شیطان کی چالوں سے ہم کو بچاہیے گااور تادم آخر اسلام وابیان
کے ساتھوا پی اطاعت نصیب فرمائے گا۔ یاللہ اب است کے بعض افراد ہیں بھی بیرمش پیدا ہونے لگاہے کہ احکام
شرعیہ کی مکست مجھے سے چھچے پڑتے ہیں اور جنب ان کی کوتا وعلی ہیں کمی محکم کی محکست بھی جس تیں آئی تو اس محم سے افراد میں بھی سے اس کا کوتا وعلی ہیں میں محکم کی محکست بھی جس تیں آئی تو اس محم سے افراد میں بھی میں میں۔
امراض برسے لکتے ہیں۔

يالله السراس من على من المنظم المن المنظم عن المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم الم والمنظم المنظم المنظم

المان المحافظ ا العَدَاس كيلي استفة سات البوك وروازي لَكُوْعِدُ هُمْ النَّ كَيْكِ وعده كاه لِكُلِّ بَابِ بروروازه س لَتُ المِنْهُ فَد أن ع الجزُّ أليه حمد شيطان كامردودوملعون مونا: كذشة آيات عن ميان مواتها. اليس جرجات من سيفاادوا في كثرت عبادت كي يجست فرشتول كاعدجالا

تھا وہ فرشتوں کے ساتھ آ دم علیہ السلام کو مجدہ کرنے میں شریک نہ ہوا اور جب اللہ تعالی نے اس سے بوچھا کہ اے ایکس تو نے فرشتوں

كرويا ہے اس لئے ميں بھي اولاوا و من في نظر فري . وكشي اور ممرای کے سامان فراہم کرنے میں کوئی کسر شی**ھی پر**وں گا۔اور سب كو بهكاؤل كا - بال آب ي كالمعلى اور بركز يدوق ميرى وسرس سے باہر ہوں کے۔ان پر قومیرا بس بیس بطے گائیان اورون کوسید حی راوسے مثانے میں جان تو فرکشش کرول گا۔ الله والول يرشيطان كامياب بيس موسلنا ال يرايم ما فالمين كي همرف من المادر أو مواكس مرارات جوسيدها محوتك يبنيانا بمساف برولوك الرداستركوانقيادكرليس كان ر تیز اس نه بیلی ال جوراه معتقم جمود کرتیری وردی کریں کے دو ضرور مراہ مول مے اور تم سب يعنى تو اور تيرى بيروى كرنے والے سبجنم رسيد مول سك حس سك ساست دروازه بي ادر بر كرده ك الے ایک ایک درواز وخصوص موجاے گا اور بر گروہ آسے اے دروازہ يع جبتم رسيده وكامتلأ مشركول اوركا فروس كاورواز مدسر مشول اورحال مستول كاددوازة واكووى اورقاتكول كاددواز وشهوت برستول اورزنا كإيول كالدواز وتجورول اوروا وكدبازول كادرواز ووغيره وتخيرو مقصود بیان:اس مجد معرب آدم علیدالسلام ادرابیس کاید نصه بیان کرنے سے مقصود کفار وسٹر کین کوال حقیقت برسٹنہ کرنا ہے کے تم اے ازلی وشن شیطان ایکس کے بعندے میں مجنس محقہ ہو اوراس كروفريب ش كرفار وواللدك ي وحمين اسك بسندے سے تكال كرمرا في سنقيم كي طرف لاسنے كى كوشش كردست بي كيكن تم احق لوك موكداسية دشن كودوست ادراسية خرخواه كو ومن مجمعة مواى كرماته ويعقبت محى اى تصريب أن يرواضح كام في ب كرتمهار ب لئة راه نيات صرف أيك بصاوروه أيك الله ک اطاعت دبندگی ہے۔ اس راہ کو چھوڈ کرتم جس راہ رہمی جاؤے ووشيطان كارادب جوسيدهي جبتم كالمرف ماتى بير تيسرى بات جواس تفدے ورایدے ان کو مجمائی گئے ہے مدے کرائی اس غلطی کے ذمہ وارتم خور ہو۔شیطان کا کام اس سے زیادہ جیس ہے كدوه ونياك والريول سيتم كود فوكدد كالمهين مراط متقم ے مغرف کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اس سے دموکہ کھانا تمہارا خووا بناهل سے اور جس کی ذمدداری تمبارے سواسی اور برجیں۔

ے ساتھ ل کرا دم کو مجدہ کیوں نہ کیا تو المیس نے جواب دیا تھا کہ آ دم تو اليص تقيروذ يل ادويسى مرى مولى منى عدايا كياب اوري فررانى اده آتش ، يدا موامول وين فررال موكرظمالي كوجده سيكن اساس مرجو الريد الرياد الوراليس في ويمراس كاجراب وإاور يمرس تعالى ك طرف سے جوجواب الجواب ديا كيا ده ان آيات يس بيان فرمايا كيا إدر الاياكياك وبباليس مقيقت امركون مجمد كالورهم الى كمقابله من إلى رائ اورقيال باطل جلاف فكالوخدائ تعالى في تعمد ما كرا اس بلترمقام اور مرتبہ کے قائل نہیں اس لئے یہاں سے لکل جا تو مردود باركاد موكيا الب يركمال يد فكفي كاتحم مواال شي معسرين كالمقاوف ب بعض كا قول ب كر جنت ب تكفي كاعم موا يعض كرز ديك كروه مُنْكَمت لِين الموسفرين كنزوك أسال يت لكل جائ كاهم موار شیطان کامنشورانسانوں کو کمراہ کرنا ہے اب البليس معون كي آئيس كليس اورسوميا كدير ومعاملة ي وكركون جوكياراً وم كى وجد سے يجھے بيدواكى ذكت فعيب جوكى اس کے اس سے اور اس کی اولا دے مجمول کا تو حبث بارگاہ خداد عد کی بی روز حشر تک زنده رہنے کی درخواست ویش کر دی جس سيمطلب ال كابيافا كواكر وقت حشرتك زعرور كمفيكا خدانے وید و فرمالیا تو بحر موت بھی ندائے گی کو تکد حشر کے بعداتو موت مجمى شآئ كى كوكر عشرك بعداتو موت آى كيل سكتى \_ تو الله تعالى توسب وعلى جيسى باتول كاجائي والاسب الله تعالى في حشر تك قو مهلت نه وي البند ابتدائية تيامت بعني محئ أول تك مهلت عطافر مادى اور فرمايا كراجها تحج ونت معلوم یعنی فا وعالم کے دن تک مہلت ہےجس وقت تمام محلوق فا مو جائے گی ان کے ساتھ تو بھی مرے گا اور دوبارہ صور پھو کے جانے کے بعدسب کے ساتھ تو بھی زندہ ہوگا۔ اب اہلیس کا حال اس وقت وي بواجوكس مجرم كالسينه خلاف فيعليه كن كربو سکتا ہے۔ اتھم الحاکمین کا تو وہ کچھ کر تیں سکتا تھا لیکن اپنے مقابله يل جيننے والے حريف كى جان كا وشمن ہو كيا اور تم كما كر ولاكدات دب جونكداً بي في محصاً وم كا وجدت مردود باركاه

# اِن المنتقبين في جنت و عيون الدخلوها إسليم الهندين و ترفي المائي المنتقبين و ترفي المائي المنتقبين و المنتقبين المنتقبين المن الا المنتقبين المنت

کہتم تمام آفات دمیوب سے مجھ دسالم ادر آئندہ ہید کے
لئے ہرتم کی گڑ پر بیٹائی گھراہت ادرخوف و ہراس سے ب
کھکے رہواور جنت میں پڑھ کراہل جنت میں باہم کوئی گذشتہ
کدورت ہاتی شدر ہے گی۔ بالگل پاک صاف کر کے داخل
کئے جائیں گے۔ نہ وہاں ایک کو دوسرے پر حسد ہوگا الکہ
جمائی بھائی ہوکر انتہائی مجت والفت سے رہیں گے۔ ہرا یک
دوسرے کود کی کر مسرور ومحقوظ ہوگا اور حزنت وکرامت کے
حوالی بیٹھ کر آسنے سامنے ہا تیس کریں گے۔
جنت کی راحت وقیم لا نروائی ہوگا

انیں ندوباں کی مشعت واقیت سے پالا پڑے گا نہ وہاں سے نکانے جاکیں گے۔کیبی تی عظیم ترین لذت و راحت ہو گردو چیزیں اس کو مکدرکرد بی ہیں ایک تولذت و راحت کے ساتھ کسی افریت کلیف مرض کے وکھ باکسی الل إيمان متقيول كى جزائے خير كابيان كذشت آيات من اللي عيروى كرنے والوں كويتى كار الورشركين كونتم من واقل كے جانے كى ومير سائى كى كى الله مراحت كے بعد مناسب تھا كر الل ايمان اور متى پرييز گار فر ما نہر واروں كى جزاء فيركو بيان كر ويا جائے اس لئے ان آيات من الل ايمان متعين وموشين كے حن عل كے ان آيات من الل ايمان متعين وموشين كے حن عل كواب كى تعرق كر مائى الل ايمان متعين وموشين كے حن عل الله ايمان جو شيطان كى اور جنيوں نے اللہ ايمان جو شيطان كى اور جنيوں نے اللہ سے ڈر تے ہوں کی ویاش گر ارى ہواور کر وشرک اور عربی کی ویوں میں ہوئے جہاں بوئے تھی داخل کیا جائے گا اور اس خوشیری داخل کیا جائے گا

اورنا کوار خاطر یات کا ظاہر مونا۔ ووسرے زوال اور فناء [ ضرور یات کی فراہی کے لئے کو کی تھاتے و محنت تدکرنی يز عن مب و واليس باسع ومشات في كالتَّهُ ووالوال م كوكول ك مالات مان فرادية محد سخشش البي كأاعلان

اس کے بعد آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر سکے فرمايا جاتا ہے كداے ني سلى الله عليه وسلم آب ميرے بندون کو مدینا دیجے کہ میں بی بڑا مغرت اور نہایت معاف كرسة والايعي بول اور تيزيه كه جرى مزاجى دردناك مزا ہے۔ بینی میں مغفرت ورحت میں بھی کائل ہوں اور تغذیب ہمیشہ آ رام سے مقیم رہو سے بھی سفر کی تکلیف مہیں اٹھانی نہ | میں بھی۔ تو مقصود یہ اکلا کہ جن لوگوں نے تفسانیت یا کسی وحو کے سے الحیس لعن کا اجاع کیا ہے وہ توب کر لیس عل معاف کرودل کا اورا گرانہوں نے توبہ نہ کی تو پھر میں سزانجی

نست کا اندیشہ اللہ تعافی نے جنتیوں کے لئے دولوں ائدیشوں کو دورفر ما کراهمینان دلا با که جنتیوں کو و مال نہ کوئی 🛘 جكيف ينج كى اور شروبان سيمين لكالے جاكيں مے۔اس كاتوركا أيك مديث بعيم وق بي بس ين الخفرت صلی الله علیه وسلم نے خروی ہے کہ الل جنت سے کہد دیا جائے کا کدائم بیش تدرست رہوئے بھی بارند پڑو کے۔ ادراب تم بميشه زعره ربوم عمل موت تم كوندة سكى -اور ابتم بميشه جوان رمو مح بمحى بزها ياتم يرندآ سنة كاوراب تم بڑے گی۔ اس کی حرید تفریح قرآن باک کی بعض دیگر آيات وليزاحاديث نوى صلى الله عليه وسلم سع موتى بجن میں بنایا گیا ہے کہ جنت میں اہل جنت کواچی محاش اور اچی ایسی دوں کا جیسی ویٹی میاہے۔

#### دعا شيحتے

الشد تعالى في في السيخ جن متعين الل جنت بندول كا ذكر ان آيات ين فريلا بها بالله اسية فضل وكرم سے ہم كوبھى ان متنين بندوں ميں شال قرما ليجئے تا كدان كے ساتھ جمير بھي اس وسلامتي كرساتھ آب كى جنع ش واخل مونا نعيب موند ياالله! هادية من اين صفت وشان غفور الرجيي ظاهر فرمايية اورهم سب كي اين وحمت سے مغفرت فرمادیجے ۔

باالله! اسين عداب سي ميس اس دنيا مس بحي محفوظ فرماسية اوراً خرت مس بحي مامون فرمائيے۔آمين۔

والغِرُدَعُونَا أَنِ الْمُدُرِثُهُ رَبِّ الْعَلْمِينَ

ki<sup>gi g</sup>ildi.

المجورة الحجو عَنْ ضَيْفِ إِبْرُهِيُورُ۞إِذُوخَا ا ورآب ان کواہر استم کے مہانوں کی بھی اطلاح دیجے۔جبکہ وہ ان کے یاس آھے مجر بنہوں نے السلام ملیح کہا۔ اہر استام سنج سے کھے کہ جم فرزعد كبارت مدية بي جوجاعالم معكاراء الماميم كم فَيِمَ تُكِيِّرُونَ<sup>®</sup> كَالُوْابِكُورُكَ ا الْحُقِّ فَكُوْتَكُنُّ مِنَ الْقَا لہ جمد بر دو جایا آ محما ہوکس چز کی بشارت دیے ہو۔ وولا نے کہ ہم آپ کوامروائٹی کی بشارت دیے ج<sub>یل</sub> ہوآپ ٹالمید ندہوں۔ ابر ہما کے شام ایک کہ مملا ہے دب کی دحت ہے کون ناامید ہوتا ہے بچو گراہ لوگوں کے فرمانے کھے کہ اب تم کوکیامہم درچیش ہے اے فرشتو افرشتوں نے کہا کہ ہم ایک محرم ن قَوْمِ فَجُورِونِينَ ۗ إِلاَ الْ لُوْطِ النَّالَمُنَعَوْمُمْ آجْمَعِينَ ۗ إِلَّا امْرَاتَهُ قَكَارُنَا ۗ ؤم کی طرف بیجیے مجھے ہیں۔ محراوظ کا خاعدان، کہ ہم اُن سب کو بھالیں ہے۔ بجز اُن کی نِی ہے کدائس کی نبست ہم نے جموع کردکھا ہے کہ وہ إنْهَا لَهِنَ الْغَيْرِيُنَ۞ مردرای مجرم قوم می رومهائے گی۔ عَکَیْدِ اُس مِ وَخَلُوا وَوَ وَأَكُّلُ مِن إذبر اليزويند ابراميم مكيف مهمان وُمَيِّتُهُ ثُمُّمُ أور أَثَمِينَ خَبِروو عَنٰے فَيَعِلُونَ وُريْنَ والشَّ إِلَى فَقَالُوا وَالْهِولِ فِي إِلَيْهِ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ وَعَلَيْهِ مِنْ اللهِ اللهِ وَالْمِحْدِيمِ ا ڈاکوا انہوں نے کہ کان اس نے ک عكيليوعكم والا يغلم أيك لأكا وَكَا لُهُوَرُاكُ وَكِلْكَ مِم حَمِينِ فَوْتَخِرِى ويعِيدُ فِين لأتؤمك ذروتبين فَيْخُ سوحمس بات مُنْفِئِنُ جِمْعِ كُلِّي حَمْلِيا الحكر يوماء تن که لِنَدُونُونِ كِياتُم مِنْ مِنْ خُرِي وسية مو خَلَاتُكُنْ آبِ زيوا بَكُنْ فِكُ بِمِ نِهِ مِنْ مِنْ مِنْ فَرَقِيلِ وَيُ إِي مِنْ فَيْ سِوالِي كِيما تِهِ إِلَّ تَنَبِينُونُونَ ثُمَّ خُرِيِّرِي رِينَةٍ مِن اللَّهُ وَمِالِكُ ل قال استكا ومن ادركون يقتط الوس موكا أركة اينار ا گالوا ده پر إِ قَالَ إِس فَهِ إِ الْفَاعَظَ بُكُو بُس كيا بِتِها ما كام | إِنْفَا الْمُرْسَلُونَ ال يَعِيمِ وع الطَّهُ الَّذِينَ مُمراه إلى طرف إ فَوْيِدِ أَيْدِ قُومُ مَنْدِونَ عَمَ اللهُ سواع اللهُ فَوْلِ مُمرواك لوط ك الهلنا بمع كح آيمنييتن س الأسوائ الفراقية ال كالورية التكذفا بم في فيعلم لَهُ وَيُوهُونُهُ البِيهُ بِمِ أَكِيْلِ بِحَالِيلِ

الْغَيْرِيْنَ بِيجِيره جائے وا۔

إنهابك

724

حضرت ایرا ہیم علیہ السلام نے ہر فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تم محض یہ بشارت تل سنانے کے لئے بھیج کے ہو یا کوئی اور ہم ہے جس پر مامور ہو کرآئے ہو عالباً قرائن سے حضرت ایرا ہیم علیہ السلام سمجے کہ اصل مقصد ال فرشتوں کی آخریف آوری ش کوئی اور ہے۔ اس پر فرشتوں نے جواب دیا کہ نب میں او طعلیہ السلام کی قوم کی طرف جاتا ہے وہ آیک بمکی اس شی جٹلا ہیں اور حضرت او ط علیہ السلام کا کہتا ہیں مانے ہم اس قوم کو جا کر جلاک کریں گے۔ گر لوط علیہ السلام اور ان کے گھر انے والے جس میں ان کے بھین می لوط علیہ السلام اور ان کے گھر انے والے جس میں ان کے بھین می آگے ان سب کو بچاویں کے سوانے ان کی ہوئی کے کہ وہ نہ نگا سے گی۔ اس کی بابت اللہ عزوجل نے ہمیں فیصلہ سا دیا ہے کہ وہ

معرست اوط عيجوث كرياك موقد والول ش ده ما يكل

توم لوط کی ہلا کت کا فیصلہ

رحمت دغضب البي كامظاهره

بيني كى بشارت

بالقد مورة مودی قدر کھیل سے ذکر ہو چکاب ہمال انتقاد

المسلام النے فیر میں بیٹے ہوئے تھا الناجات کا بید ور تعزیت اراجیم بنایہ

المسلام النے فیر میں بیٹے ہوئے تھے کہ آپ کے پال چند سافر آئے۔

معزیت ایما ہے طیال المام کی مہان اوادی او مشہور ہے وراان مہانوں

میک ہے گانا تیاد کو الاور کھا الاکر کھا میمانوں نے کھانا کھا نے سے ہاتھ

دیک ما المی میمانوں کی مورت میں آئے وہ المانشہ کو رشتے تھے۔

اس کے آئیں کھانے ہے کیا کام ان کے کھانا نہ کھانے ہے تعزیت

اس کے آئیں کھانے ہے کہا کام ان کے کھانا نہ کھانے ہے تھورت

اگر کی سے دل میں وقتی رکھاتھ آئی اس کے کھرکا کھانا نہ کھانا تھا۔ بی علامت معانیت کی تو ان مہانوں کے کھانا نہ کھانے ہے حضرت

علامت معانیت کی تو ان مہانوں کے کھانا نہ کھانے ہے حضرت

علامت معانیت کی تو ان مہانوں کے کھانا نہ کھانے ہے جسم سے خطرت کا ایک ہم تو تم سے خطرت کہا تھا۔ بی خطرت المان میں برفرشتوں نے حقیقت حالی کا معزمت ایمانی معلید المسلام

دعا سيجيئة الله تعالى بم كودنيا اورآ قرت بين الي رحمق بين وصاحي وكين ادرائي خصد وفضب سدائي بناه بين وكيس . بالشاالي رحمت سنة بم كواس و نيالوراس وندگي شريان احمال كي ونشي مطافر باوسيخ جن كها عث آب بم سندانسي دين بادران اعمال سيالله جم كو بجائية جن كها عث آب كا خصد وضب فومول بهازل بواكرتا ب آهن . وَالْحِدُودَ عُلُونًا أَنِ الْسُعَدُ بِلَا ودَبُ الْعَلْمِينُ

لَمُنْ الْحَلَىٰ الِهِرْ <u>\_ ج</u>

المجيد المعجودة المع مورج لللے فیلے آن کوآ وال مخت نے آدیا اے کرہم نے آن بستیوں کا آدی کا تحدہ کے کردیا دوران لوگوں پر کار کے پافر پرسانا شروع سکے ال واقد عن كل نشانيان جي الل بسيرت كيله اور المالكان كيلع بزئ مبرسد

وَلَا ادرنَهُ النَّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

قوم لوط کی بدمستی

مندشرة ایت علی حضرت ابراہیم علید السلام اور حضرت اوط علید السلام کے قصہ کا ذکر بطور نظیر و نموند فر مایا گیا تھا کہ اللہ تعالی رشت والے بھی ہیں اور عذاب وسینے والے بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علید السلام کے لئے بٹارت اور حضرت کوط علید السلام اور آپ کے بعین کے لئے بٹارت اللہ نعالی کی رضت کا نمونہ تھے۔ قوم کوظ کے قصہ کا بقیہ حصہ ان آبات میں بیان فر مایا گیا ہے جس شی مجر میں پر قضہ اور ان کی ہلاکت کا نمونہ دکھلایا گیا ہے جہا نی میں جو انسی بعث میں بہتے۔ فرشتے بھکٹی انسانی حضرت ابراہیم علید السلام کی بستی میں بہتے۔ فرشتے بھکٹی انسانی حضرت ابراہیم علید السلام کی بستی میں بہتے۔ فرشتے بھکٹی انسانی حضرت ابراہیم علید السلام کی بستی میں بہتے۔ اس کے پاس سے دوانہ ہوگر نوط علیہ السلام کی بستی میں بہتے۔ اس کے قصہ لوظ علیہ السلام کو تر شیب واقعات کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا ہے۔ اس جگہ قصہ لوظ علیہ السلام کو تر شیب واقعات کے ساتھ نہیں مفصلی قصہ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ مانسی تصدید ورائی ہود میں گزر چکا ہے۔

حضورصكي الله عليه وسلم كى نرالي شان

يبال درميان واقد ك أيك جمله ش آ خضرت ملى الله

سامان عبرت

عليه دمكم كوبراه داست خطاب فرمايا كباب \_

المَعْدُلِدُ إِنَّا أَهُ فِي سَكَرْيَتِهِ وَيَعْمُونَ لِعِن العِصلى الله عليه والم

آب كي عمريا جان كي تتم قوم لوط اسيخ جوش شروت بدمستى اورسرشارى

ش اندمي تمي اس آيت ك معلق معرت اين عباس الول نقل كيا

مياب كدوات محرى سيزياده اشرف واكرم خداتعاتى في كاوركو

پیدائیس کیا۔ میں نے بیس سنا کرسوائے محرسکی انڈ علیدوسلم کے اللہ

نے کمی اور پینجبریا فرشند کی زندگی کی فتم کھائی ہو محریبال آیک

شربيت كاستله مجويي كرالله تعانى كسواانسانول كوكس اوركاتم

کھانا حرام ہے۔ بہت کی صدیوں میں اس کی حرمت فابت ہوتی

بيه بندول كولا كتنبيل كدوه الشاتعاني يريسواكسي اوركي فتم كمعائيس أكر

خداتدالى افي الموقات من سديس جزى وإسياتم كماكير.

الغرض بيهال معرت ابرائيم اور معرست لوط كے قصد كوبيان كر كے اخير على فرمايا اللّ في ذلاك كلاية لِللّهُ عِينِيْنَ يقيعًا الله على ايمان وارول كے لئے عبرت كى نشانی ہے كماللّداہے تيك

tions.

وموكدت كمانا جائية وومرع يدكدواكي اوربال رفيع والي عزت وراحت مرق الله تعالی ادراس کے رسول پرایمان اور ان کی اطاعت رموتوف ہے۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ِ قدرت کوانسانی قدرت پر قیاس کرے فریب بی جملا ند ہوتا ما ب -الله تعالى كقبد قدرت بسب بدوس يحظامرى اسباب كوظاف محى جوجاب كرسكة بين الله تعالى مين محى ان وافعات سے عبرت ولفیحت حاصل کرنے کی تو فی مرحت فرمائي من وراني ادراسين رسول ياك عليه العملوة والسلام كي ا اطاعات کاملہ تعبیب فرمائیں۔ آئین۔

اور تقلص بندول کو بغیر خام ری اسباب سے بھی تو از تاہے اور تیاہ کار | موتا ہے۔ اگر پھے دن کی مبلت اور ایمیل کی جا کندے تو اس سے سركش كافر باوجود ظاہرى اسباب تدمونے كي سياء كروية جاتے میں معرب او دعلیہ السلام کی قوم کی بستیاں جن کا تحت الناحميا-آن بعى يدمقام سطح سمندرسه كان حمرائي بي موجود بي جس كاك بهت بوع رقبه براك فاص هم كايانى سندر کای صورت اعتبار کے ہوئے ہے۔ اوراس یانی عل اب یمی يه خاميت ي كدكوني فيلي ميندك وغيره جانوراس ين زعه نیں رہ سکنا اسلے اس کو بحرمیت انگریزی ش Dead) (Sea کے تام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ تو افل بعیرت کے لئے أيك فشان توان وافعات عمل بديه كدير فطل كالتيجية خركار برا

#### دعا شيخ

عجرم اور نافر مان اقومول كم حالات سے اور ال كى خصلت وعاوات سے الثدنعالي بم كواور تمام ومت مسلم وتحفوظ فرما تمين اور برطرح كي جيموتي يوي • نافرمانی سے بینانعیسی فرہ کیں۔

ياالله ني كريم عليه الصلوة والتسليم كطفيل شبم كودنيا اورا خرت دولول جہان ش برطرح کے مذاب والت ادرآ فٹ سے اپنی مفاعلت ش ر مجيئ اوران مجرم قومول كانجام عد جرت وهيحت حاصل كرنے كى توفق عطا فرماسية اورايي اوراسية رمول ياك عليرالعلوة والسلام ك اطاعت کا لمەنعىپ فرياسىچ رايمن ـ

والغريقوناك العباديلورب العليين

# وَإِنْ كَانَ اَصْعَبُ الْأَيْكَةِ لَظْلِمِيْنَ فَكَانْتَقَمْنَا مِنْهُ مُو إِنَّهُمَا لَيِلْمَا فِي مِينِنِ فَ

اور امحاب آیکد(مَن والے) بیت ظالم تھے ہو ہم نے اُن سے بدلہ لیا اور دولوں بنتیاں صاف مؤک می ہی۔

وَلَقَدُكُنَّ بَ اَصْلُحُ الْحِبْرِ الْرُسُولِينُ وَالْتَكِنَّهُمُ الْيَتِنَا فَكَانُوْا عَنْهَا مُغْرِضِينَ ﴿

اور جمر والول نے میغیروں کو مجمونا بتلایا اور ہم نے اُن کو اپنی نشانیاں دیں سو وہ لوگ اُن سے روگروائی کرتے رہے۔

وَكَانُوْ ايَنْعِتُونَ مِنَ أَيْعِبَالِ بُيُوْتًا أَمِنِيْنَ ﴿ فَكَنَا لَهُ مُؤْلِطَيْعَ مُصْبِعِينَ فَكَآ

اور وہ لوگ پھاڑول کو تراش تراش کر اُن میں گھریناتے ہیں کہ این میں رہیں۔ و اُن کومنے کے وقت آواز سخت نے آن بگڑا۔ مو

### اَغْنَىٰ عَنْهُمُ مِنَا كَانُوْا يَكُسِبُوْنَ ٥

ان كے منراك كے بحد مى كام ندآ كـ

وَالْ الرِحْسُنُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

شیب علیہ السلام کوئی بنا کر بھیجا کیا تھا۔ یہ اصحاب ایک اور الل

ہ ین دونوں طالم جھاور شرک بھی تھے۔ رہزنی بھی کرتے تھے
اور نامیہ تول میں سیدانیانی بھی کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ
السلام نے ان کو بہت سمجھایا نہ مانے۔ سرتھی اور تکذیب کی تو
عذاب نازل بوار سات روز خت کری پڑی۔ دم تھنے گئے جانیں
لیوں پر آسمنی ۔ آسمویں روز ابر کا ایک گڑاا تھا۔ لوگوں کو ہارش ک
امید ہوئی کین بیند کی بجائے ایر سے آسمہ شعلے برسے۔ سب
جل کر فاکستر ہو گئے۔ مدید منورہ سے شام کو جانے والے راست
میں اس تباہ کا رقوم کے آٹا رو کھے جاتے ہیں۔ اللہ نے بیمز اان
کی ہدکاری کی یا دائی میں وی۔ دوسری قوم جس کا یہائی ذکر فر مایا

اَصَعٰی اُلکیکی کے واقعہ سے کفار مکہ کو تنہیہ
ان آیات میں امحاب ایکہ اور امحاب جریعی حضرت
شعیب اور حضرت صالح علیما السلام کی قوم کا تذکرہ ہے جن کا
تغصیلی بیان سور کا حمراف اور سور کا جود میں ہو چکا ہے۔ ایکہ کے
معنی جی مخبان محف درخت ۔ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم
مخبان کی ہتی کے پاس درختوں کے بہت جمنڈے جماس کے
ان کو امحاب ایکہ یعنی بن اور جنگل والے کہا جاتا تھا۔ بعض
مضرین نے کہا ہے کہ الل مدین تی کو امحاب کے کہتے ہیں کیکن
مفرین نے کہا ہے کہ الل مدین تی کو امحاب مدین اور امحاب
ایکہ جدا جدا قویمی تھیں۔ محموم ہوتا ہے کہ امحاب مدین اور امحاب
ایکہ جدا جدا قویمی تھیں۔ محموم ہوتا ہے کہ امحاب مدین اور امحاب

ساتھی موکن رہے تھے۔ وہیں سے پائی مجرا آورہ متعال کیا۔ یہ آپ کے مقال کیا۔ یہ آپ نے سلمانوں کو اوب سکھلایا کہ آپ دی اس می سلمانوں کو اوب سکھلایا کہ آپ دی اس می سلمانوں کے مقالمات میں بھے۔ ترسال رہو میں میروتماشد نہ سمجے۔

غرض کدان آیات میں اصحاب ایکدادر اسحاب مجر پر جو عذاب نازل ہواتھا اس کی طرف کفار کھ کوخیال ولا یا جارہاہے۔ مسلمیا تو سکو ہدا بہت

ان آیات پس جہال محرین کو حیدے کہ عذاب الی با اجہ نیس آتا باکہ الحال کی پاداش ہوتی ہے اور جس توم پر عذاب الی آتا ہے تو پھر ان کے دیوی علیم و فنون ان کی ہنر مندی اور مناحیاں ان کی دولت ثروت اور ان کی آجینئری اور ان کی ایمینئری اور ان کی ایمینئری اور ان کی ایمینئری در ان کی ایمینئری در ان کی ایمین خدائی گرفت سے بناہ نیس دے منتیں و بین در پردہ ان آبیات بیس مسلمانوں کے لئے بھی منتیں و بین در پردہ ان آبیات بیس مسلمانوں کے لئے بھی اقوام کے مردی و دوال اور دافعات عالم کو فرمین سے کہم کو بھی اقوام کے مردی و دوال اور دافعات عالم کو مردی منتی نظر عمرت سے دیکھنا اور خور کرنا جاست کے درت پرخور دخوش نہ کرنا اور ان ایس اور دوگردائی ہے۔ منتی بائیوں سے میسی تنہ اخذ نہ کرنا اور آ یات قدرت کو صرف خابری آتھوں سے دیکھنا کائی تیس بلکہ نور بسیرت سے دیکھنا لازم ہے۔ قوم شمود نے آ بات قدرت کو درت کو

عميا يهامخاب جرب لين جرك ريد والدجس يعمرادوم حمود ب جومال عليدالسلام كي امت تمي سيرتوم محى بدكارتمي اور انہوں نے بہاڑوں میں محر تراشے تھے۔اللہ تعالی نے حضرت صالح عليه السلام كوان كى بدايت كمفيح تى بناكر بعيجانهون ي آب كى كمذيب كى اور هز وظلب كيارجس يراوشي يها ويالور معِزَه بيدا مولًا منعل تعدمورة احراف ش كزرچكاب-بالآخر انهول نے میں این تغیرونت کی تحذیب و نافر انی کی جس پر عذاب الجيماة بإاورسب مرصحة . توم فهود كري يحدافراد مسلمان مو ميحة شفاود معرت صائح طيبالسلام برائيان لي آئے تھے۔ان المرابيان في الميستى الكسينا لي التي ران كاكتوال مي عليمده تعا-غز واحتوك كوجات وقت جب حضورا قدس ملى الثدعليه وملم كالخزروادي تجركي طرف س مواتؤ حضور صلى الله عليدو ملم في سر مبارك نجاكر ليااور سواري كوجز كرديا اور صحابكرام سفر ماياجو بهتى عذاب الى سے ہلاك كردى تى بياس كى طرف مت جاؤ اورادهم سے گزرولو روتے ہوے اور اگر رونا ندا سے لو خوف الى سەردنى شكل بىنالوتا كەدەمداب جوان برآ ياتھالاس يىم محفوظ رہو قوم خمود کے کنویں سے بعض محاب نے پانی بحر کراس ے آ و کوعد اور باشرال لکائی تعیل صنور ملی الله علیه وسلم کو معلوم مواتوآب في بالريال الثوادي اورآ ثا اوتول كو كعلواديا اورآ کے بڑھ کروباں قیام کیا جال حضرت صالع اورآ ب کے

وعا میجیے: حق تعالی ان نافر مان تو موں کے حالات اورانیمام سے ہم کو بیعت اور مبتی حاصل کرنے کی تو فیق عطافر ما سی اور ہم کواپٹا اورائیے نئی پاک علیہ العسلو ؟ والتسلیم کا فر ما نیروارا وراحا عت گر اربیا کر دنیا میں زند ور محص بااللہ ! اپنی شان مغفرت ورحمت کا معاملہ ہما دیسے سمانی قرما۔ اور ہماری کو جمیوں اور قبطاؤں کواچی رحمت سے معاف فرما اور دین وونیا عمل اسے عذاب سے محفوظ و مامون فرما۔ آجین۔

وَالْجُرُودَعُونَا إِنَّ الْحُدْدُ لِلْوِرْتِ الْعَلِّمِينَ

اوروه منزل آخرت کی ب جهال سب کا حماب کماب متحال يقينی

مجى ستايا جار باتحا - دوسرى طرف سرداران قريش دور كفار كدونياك

ادي. مورة الحجر مع<u>مده مده</u> والارض ومأبينه نے آسالوں کو اور ڈین کو اور اُن کی درمیانی چیزون کو بغیر مصلحت کے پیدائیں کیا۔ اور ضرور قیامت آنے والی ہے سوآب خُو ب اور ہم ئے آپ کو سائٹ آ پیش ویں جو ( نماز میں ) ترریز می جال ہیں هُ وَالْقُرُونَ الْعَظِيمُ ﴿ لَاتَّنَّاكُ نَّ عَيْنَيْكَ إِلَّى مَا مَتَّعُنَا بِهِ أَنْهُ ورقرآن حلیم دیا۔آپ اپن انکو اُٹھاکریمی اس چے کو ند دیکھتے جو کدہم سے مخلف مسم سے کافروں کو برسے کیلیے کچئے اور مسلمانوں پر مختلت رکھے۔آور کید دیجئے کہ عمل مما خَلَقُنَا بِيدَاكِمَ عَمِينًا النَّكُمُونِ آمان | وَالْأَرْضَ لِهُونِينَ | وَمَأْلِدِهِ | بَيْنَهُمَا ان كمديمان | إلا تم | وَلِنَّ الدِيكِكِ | عَلِيَكِنَّةُ قِيْاتِ | كُوْتِيكَةٌ خروداً نوالي | فَأَضْتَكِهِ بَشِ وَرُكُودَهِ | المَسْتَفَةُ وَرُكُودَمُوا الْهَبِيشِ ( ابِحا | لِمُنْ يَجِكِ وَلَقُ إِنَّ الْمُعْتِقِ } النَّفِيلَاكَ مَ فَيْحَمِينِ وَمِن المعكنية جائنة والا الاتفلان مراز نه يدها كي آب وَالْقُولِيُ الدِرْرِ آن المكلأ باربار وحراكي جاغواني الي عرف (منامكَةُ مُناجهم في مستفركو إلى الإسار الذَّولية التي جونسه ( مينه في أن سك | ولا تَعَرَّقُ الدرثم كما كمر التي عليها الناج وَالْحَوْمَ الرَّبِكُونِي آبِ جَنَالُمَكُ فِي إِدُو لِلْمُؤْمِينَ مُوسَى كِلْهِ وَقُلْ ورَبُدِي إِنَّ يَكْ سَ أَنَاسَ النَّذِينَ النَّيِنَ وَمَا فَاسَد ہے تیامت ضرور آتے والی ہے جوان سب کے آخر کی فیصلہ کا ون عى زندكى كے مايوس كن حالات ميل سلى واهمينان ہے۔ آب ان کفار کے عناد و مخالفت سے زیادہ مم میں نہ پڑسیئے۔ شروع سورة من كفار كم يحشدت عنا داور جناب رسول مقبول صلى الله عليدوكم كرساته وخالف كابيان تعاادراي كرساتها جمالا ب کی حالت جانا ہے آپ کے مبراوران کے آب كي المعتمون من ارشاد فرمايا تعاليه مردوميان عن اورمضافين ہے۔ ہرایک کواس کے مل کا بدلہ دیکا کہ فورسکیوں مناسبت سے ذکور ہوئے تھے۔اب خاتم سور قابرای عنادو کالفت أتخضرت ملى الله عليه وسلم كواوراكب كسك ساته موسين كواس وقت ك بارويس تفسيلا معمون آنخضرت صلى الله عليه وملم كاللي كافركور وى جاربى سے جب كرچنسورسلى الله عليه وسلم أورا س معين الل يءورخطاب بروراست دسول التصلي الله عليدوهم ست فرمايا جاربا ب كريس انتبائي خسته حالي بس جلا شفه اورتمام ي كريه عقلول كودك كرديين والاعتيم الشائ فظام كا مكات آسال مسلمان محيادرا لمراف كي بستيول بيس انتباكي مظلوي كي زندگي بسر زيمن سوري اورجاء يوني سيمقصر اورخود بخوونيس بيسب ايك كردب يتحد برطرف ب ملعون تف برجك تذليل وتحقيركا تحكيما أيقم ك ما تخت أيك خاص متعود كي المرف في جاف والايب نشانه بن موس تعاور ساتحدى مقلومول كوجسماني اذبيول ي

أيكسنسل تغريرك عروع كدرياها يك الأثني عرصب بجه كمدجائ بلكد طلب اورنياذ كالجدش فلمرهم كرايك فكيب بات كبيكا ملب ونياز اور جر والحاح كى حالت اسدا ما زمت في ف دے کی کرایک ہی سالس میں سب پچھ کہ جائے۔ موقع کی مناسبت سے بیات رور التحدے متعلق اسمنا مرض کرد کی گئی۔ کفار کا سامان عیش توجہ کے لائق نہیں ہے اسل مضمون آیت کا آئے یہے کریہ شرکین میودونساری اور ووسر سيدشمنان خدااور سول كودنياكي چندروز وزندكى كاجوسابان ييش وبهاد الماسيده التفات كالأن يبس اس كالرف نظرت كاجاسة بيرتو مرتا سرُ عارضی اور قانی چیزی آئیس مستعاد عنایت مولی بین۔ تمور بردول حرواز اليس خدائ تعالى في البيع في عليه المسلوة والسلام كوه دواست قرآن دى بيدجس كة كسيد ديادى دولتيس مروبير -چانيروايت مديث ش آيا ب كرجس كوفداتوالي في قرآن دیا بحرکن کی اور قت و کید کردوس کرے تواس نے قرآن کی قدرند جانی۔آ کے ارشادہ وہائے کہ آپ معائدین کے چھے لیے کو زياده كرهم من جنانه يجحد اوريم شكاية كريدمسلمان كول كن موت بن أب أرض كمناه اكرت رين ان رهم والسف تديج -اً كَيَ شَفَتْتُ وهمدوى كَ مَعَى تومؤنين بِي الن كَ ما تعدشفنت زى - ماطفت اود والغ كاسلوك ركعة اوراكب كهذويجة كدكوني المن إندائ على فداكا يفامها ف حاف الجهائ ويا وول-ان آیات سے معلوم مواکر دنیا داروں کی کثرت مال کی مسلمانون كوكوفى برداه ندكرني باست ان كى دواشندى فراخ حالی اورمیش ونشاط کی زعر کی کود کی ترلای اور آرز و کودل میں سمى شدآنے وينا جا ہے۔ روحانى سعادت اور قرآنى بدايت مادی دونت وٹروت سے کیل وزنی اور کائل قدر ہے۔ اللہ تعالى بم كودين كي فيم اور يجده طافر ماوير

وَالْخِرُوكَةُ عُوْمًا آنِ الْحَكَالُولُورَيِّ الْعَلَيدِينَ

نعتوں سے الا مال اورائی خوشوالی میں کمن تصدان حالات میں فرملیا جارہا ہے کہ ساتھی فرملیا جارہا ہے کہ ساتھی فرملیا جارہا ہے کہ ساتھی شکستہ خاطر ند ہول آپ کو ہم نے وودولت عطاک ہے جس کے مقابلہ میں ونیا کی سارگ فوتیں ہے ہیں۔

سورهٔ فاتحه طیم دولت ہے

. اوروه ووارت سيب كرام تي كومات آيش وي جونماز يس باربار روي ساتى بي اورقر أن تقيم عطا كيا مسعاً من المعانى لین دوسات آیتی جو مرر پرهی جاتی بین اس سے مراد جمهد مفسرين ك فزويك مورة فاتحدب جس كوالمدشريف بحى كيتري جوبرنمازى برركعت عى دبرالى جانى بساماديث ميحد شرافعرت ب كدنى كريم ملى الله عليه وملم في سورة فالخدكوفر الما كديمي من منافى عدال مورة كوام القرآن مى اى الحاظ عد كت إن كركو إياك خلامداورمتن سيجس كالنعيل اورشرح بوري قرآ ال وسحمنا جائة - يهال فصوصت كم المحرورة فانحكاذ كراس لن كما كدو ترأن كالمام فيم كاخلامساور قراك كمام ومطالب كاجمال تقش تفاال مودةش موجود برين بمن عن حضور ملى الله عليه وسلم كاار شادي كري تعالى في قوماة الجيل زيور قرآن مي تاب میں اس کا شل از ل میں فر الما۔ بیال سے بدیات بھی تعقق ہوگی كدمورة فاتحرك مات آيتي إن اوري وجب كداماديث ي معلوم وناب كمآ بخفرت صلى الذعليه وملم مومة فاتحد مات وتغول كماته بإحاكرة مفاوربرآ بدكا فركالفلكي قدر كافيكر خم كرتے تھے۔ اليانيں فرماتے تے كەمرف تين وتفول يى يورى مودة فتم كرويل جيسا كبعض عوام في طريقة اعتباد كرلياب اورنى الحقيقت مورة فاتحد بالبصة كاقدرنى اورميح طريقة يجى بوسكما بكر برا بت يروقد كرف كونكر سورة فاتحراك وعاء باوراى ك برآ بت سائل كي زبان سي فكي مونى طلب اورالحاح كي أيد مداكا تمریحق ب-جبالیسال سی اے آمے کمزا موتا بادراس ک مدح و تناکر کے حرف مطلب زبان پر اوتا ہے تو ایسانیس کرتا کہ

أناب المحجر سورة الحجر ، جو بشتے میں (اور اللہ تعالی کے ساتھ ووسرامعبود قرار ویتے ہیں، اُن سے آپ کیلیے ہم کانی ہیں سو ان کو بھی معلوم اواجا تا ہے ورد آئی تم کومطوم ہے کربیاتک بریاتی کرتے ہیں اُن سے آپ تک دل ہوئے ہیں۔ سوآپ اپنے پروردگار کی سچے آفرد کے دہنے اور ٹرازی پڑھنے والوں شرورے

اورائية رب كي عمادت كرت دين بهال كك كدا ب كوموت آجاد.

المنتقتيبيون للتيم كرية وال أنزكام في عدل كما يها من كا تُؤْمَرُ فهي عمر إليا إ وكتوري ارام الرام ك المنشقة فيزون والاستارات الكذبي جالك الله السير الفرّ كول ورا فَسَوْتَ بَرَمُ مُرّب [ يَعُلَمُونَ وجان لين ٤ وَلَقَدُ فَعَلَى الدابت م باستنزي [ أنك وكشر أ يخبن تحديد يتاس سے يكونون عود كيت بي الكينو وقع كريں ايعند حركمات الكا اياب وكن اورو اين -ا حَشْ يَهَاكِ كُمُ اللَّهِ كُلُّ أَنْ يُكَالُّ كُمَّ إِنَّ اللَّهِ مِنْ كُلُّوا إِنَّا اللَّهِ مِنْ كُلُّ إِن النَّيْدِينَ مِدوكر في والله | وَاعْدُنْ اورمادت كري | لَوَكُ ابتارب کیلی قرموں کی طرح تم پر بھی عذاب آسکتاہے

لوگوں پر مخلف او قات گذشتہ میں نازل کیا ہے جنہوں نے احکام الٰبی کے تلویے فکڑے کرر کھے بیٹھے۔ پینی آسانی کماپ کے وہ اجزاجوان كي مرضى اورمطلب كيموافق تحدان كوتسليم كرركها تما اورجوم منى كےخلاف موااس سے الكاركر ديا۔ يا ان كو جمياليايا بدل ڈالا یا مطلب النامیان کیا ۔ مراداس سے سابق یہود و نساري بي جن برخانفت انها ويليم السلام سعدابون كامونا

يه موره حجركي آخرى آيات جي جن ش آتخضرت ملى الله عليدوسلم ع خاطبت باوراى يرسورة كوفتم فرمايا حياب منشة أيت من آنخضرت ملى الله عليه وسلم كوارشاد مواقعاك آب اعلان كرو يتجيم كه ش محلم كللا الم منكرين تم كوعداب خدا ے ذرانے والا مون اور خدا کی طرف سے تم کو بیط مطمون پہنچاتا مول كدوه عذاب حس سنه الماراني فرراتاب بهمتم براے كفار

ازائي كے اور جوق طاقت كماتھ كرون لمانوں كودك بینیا کی مے۔ اور بعض عواروں میں اذبت کفار میابیت سرنى كافت نيس اس كير حنورسلي الله عليه وسلم يجيكي فيظي ي تبلغ كومناسب خيال فرمات عفداورهل الاهلان المهارك النے واقت خاص اور تھم خاص کے منتظر تھے چنانچہ جب برتھم ل عمیا تو تعلم مملاعلی الا علان تبلیغ شروع فرمادی۔ چونک کفار کے انکارواستہزااور پیام حق کا خداق اڑائے سے حضور اقدس ملی الله عليه وسلم وكير موت تته كربيطبي باستمي اس لي بطورتنى ے آتخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قرمایا جاتا ہے کہ ہم کومعلوم ہے کہ جو یہ کفار کفرواستہزا کی یا نیس کرتے ہیں اوران کی ہے۔ رحری ہے آپ کوجو تک دلی ہوتی ہے تو ان کی طرف سے توجہ مناكر بمدتن خدا كي تبيع اورحمدوثنا بين مشغول ريير مقدا كاذكر نماز اسجده عبادت الى وه جيزي بين جن كى تا ثير سے تلب مطمئن اورمنشرح ربتا ہے اور فکروغم دور ہوتے ہیں تو آپ زندگی کے افر لورتک عبادت میں مگے دہے۔ ای لئے نی کریم صلى الله عليه وسلم كى عاومت مباركتنى كدينب كولى مهم اورتكركى بات پیش آتی تو آپ نماز مین مشغول موجات\_

فرضیت عبادات کی اہمیت اس آخری آیت ہے ملائے استدلال کیا ہے کماز دفیرہ عبادت فرض انسان پر فرض ادر ضروری ہے جب تک کہ اس کی عمل باتی رہے اور ہوش وحواس تابت ہوں جیسی اس کی ھالت ہوای کے مطابق نماز اوا کر ہے۔ تندرست ہوتو کھڑ ہے ہو کرنہ ہو شکے تو بیٹھ کر اور یہ بھی نہ ہو شکے تو لیٹ کر بہر ھال انسان جب تک زندہ ہے عمادت الجی واجب ہے۔

وَالْخِرُوكَعُونَا إِنِ الْحُدِدُ الْعُلَودَةِ الْعُلَمِينَ

مثلاً سوراور بندروں کی شکل ہوجانا اور قل وقید وغیرہ کی ذات کے واقعات مشہور ومعروف تھے مطلب یہ کہ کفار کمہ پر عذاب کا نازل ہونا کوئی امر بعیر ٹیس ۔ پہلے جو چکا ہے پس آگرتم پر بھی ہو جائے تو تجب کیا ہے۔

آپ تھلم کھلااعلان حق کرتے رہیں آ مے حق تعالی اپنی ذات یاک کافتم کھا کر فرمائے ہیں کہ جمسبان الكون اور پچهاول سے ان كا شال كى قيامت كے روز ضردر بازیرس کریں ہے۔ پھر برایک کواس کے مناسب مزا دیں مے اس کے بعد آ تخضرت ملی الله عليه وسلم و حکم موتا ہے كه اب تھم الی اور خدال بیغامات کوعلی الاعلان طاہر سیجتے میں سے ڈرنے اورخوف کھانے کی ضرورت ٹیس۔ آپ اب برسرعام يے خوف و خطر تبلغ سيجئے۔ بيمٹر كين آپ كالسجم بكاڑ ندعيس کے۔ بدلوگ جوآب کے اور خدا کے خالف ہیں۔ لیعنی رسول ك ماته امتهزا كرت بين اورخداك ماتهد دومرول كوشريك كرية بين توان دونون بالون كاانجام بيلوك ديكي ليس كيد حفرت این مہاس کے قول سے ثابت ہے کہ اس آیت كَاصْدَةُ بِمَالَةُ مُرُواكَمُونِ عَنِ الْمُعْرِينَ لِعِنْ آب كوجس بات كاتكم كياحميا ب ال كوصاف صاف منا ديج اوران مشرکوں کی برواہ نہ سیجنے کہ نزول سے قبل حنور افڈس ملی اللہ عليه وسلم موتع اورونت كود كه كرچيك چيكي تلخ فرما ياكرت تھ لیکن اس آیت کے نزول کے بعد حضور ملی الله علیه وسلم اور حضور کے جانثا رسحابہ کراچ ٹی الا علان احکام النی کا اظہار کرنے کھے چونکدابنداء بیں مسلمانوں کی حالت بہت کمزوز تھی اور قعداو بحى يمتمنى اس ليئة أتخضرت منى الله عليه وسلم كواند بشرقعا كداكر على الاعلان توحيد كالطباركيا كما توكفارش يصعام توك فما آ

# لَوْ الْمُؤْمِدُ وَاللَّهِ الدَّحْسِ الدَّوْمِ الرَّحِيْرِ النَّوْلِيَةِ الرَّحْسِ الرَّحِيْرِ النَّوْلِيُّ وَيُرَّالُهُ اللَّهِ الرَّحِيْرِ النَّالَةِ الرَّحْسِ الرَّحِيْرِ النَّالَةُ النَّوْلِيُّ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْرِ النَّالَةُ النَّالِيُّ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْرِ النَّالَةُ النَّالِيُّ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْرِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْرِ اللَّهِ الرَّحْسِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْرِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْرِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيْرِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحِيْرِ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّاسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الرَّحْسِ الْحَاسِ الرَّحْسِ الْحَاسِ ا

شروع كرتابون الشديكمام سيجوبزام وبالنانبايت وم كرنے والا ب

# ٱنْ ٱمُرُاللهِ فَلَا تَنْتَعَجِّ لُوْهُ سُبُعْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَتَالِيْتُمْ كُونَ \* يُنَزِّلُ الْمُلَيِّكَةُ بِالرُّوْرِ

سكر دخدائ تعانى كاعم آپنجاسيم اس ميں جلدي مت مجاؤ مده الوگول كرك سے پاك اور برتر ب و فرشتوں كو دي يعني اپنا تكم دے كرا بيند بندون

# مِنْ آمْرِهُ عَلَىٰ مَنْ يَتَكَايَمِنْ عِبَادِةَ آنْ أَنْذِرُوْا أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنَا فَاتَّقُونِ ©

عمل سے جس پر جا ہیں تا از ل فرمائے ہیں ہے کیٹیرواد کردو کہ بھرے مواکو کی لاکن عبادت نیس موجھ سے ڈرتے رہو۔

فالفت وحراحت پرکفارومشرکین کوزجر وتونغ کی گئی ہے۔ سورة کا آ عاز بغیر کی فاص تمبید کے ایک تنبیلی جملے سے ہوتا ہے جس میں مثل بن کو خاطب کیا جمیا ہے۔ کفار مکہ بار بار آ تحضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب ہم تمبیل اور تمبارے دین کو تعظام ہے کہ جب ہم تمبیل اور تمبارے دین کو تعظام کھا تمباری خالفت کررہے ہیں تو آ خروہ خدا کا عذاب آ کیول تین جاتا۔ جس کی تم ہمیں وحمکیال دیتے ہو۔ سورة کی ابتداء ای کے جواب سے کی تی ہے کہ جو مبلت دی خدا کا عذاب تو نیز نے کے لئے جلدی نہ بچاؤ بکہ جو مبلت دی جاری ہے اس کے احداث نہ بات اس کے اندو فرائی تغییم کی تقریر شروع ہوجاتی ہے اور مندرجہ وقبل مضاین باربار کے بعد دیگر سرما مند تے ہیں۔

(۱) معقول ولیلوں اور کا نئات میں پھیلی ہو لی نشانیوں کی شہادتوں سے تابت کیا گیاہے کے شرک ہالل ہے اور تو حید بی تق ہے۔ (۲) منکرین کے اعتراضات مشکوک مجتوں اور حیلوں کا ایک ایک کرکے جواب دیا گیاہے۔

سورہ کی وجہ سمیہ اور زمانہ زول وغیرہ
اس مورہ کی وجہ سمیہ اور زمانہ زول وغیرہ
اس مورہ کو یں رکوع کی ایک آیت میں لفظ کی آیا ہے
جس مے معنی ہیں جدی کھیوں اورقدرت کی جیب وغریب منعت
کے بیان کے سلسلہ میں جدی کھیوں کا ذکر قربایا گیا ہے۔ ای
مناسبت سے ای لفظ کل کوعلامت کے طور پراس سورہ کا نام قرار
دیا گیا۔ یہ سورہ بھی کی ہے۔ اجرت جشہ کے بعد مکہ کرمہ کے
آخری دور میں اس کا نزول ہوا ہے۔ ترجیب کے لحاظ سے یہ
قرآن پاک کی سوابو یں سورت ہے گئین بحساب نزول اس کا
شار سالے کھیا ہے یہ محمقہ میں سالے سورتیں اس سے قبل نازل
ہو چکی جیس۔ اور محاسورتیں اس کے بعد مکہ معظمہ میں نازل
ہو کی اور پھر ۱۲ سورتی اجرت کے بعد مکہ معظمہ میں نازل
ہو کی اور پھر ۱۲ سورتیں اجرت کے بعد مکہ معظمہ میں نازل
ہو کی اور پھر ۱۲ سورتیں ہیں کے بعد مکہ معظمہ میں نازل

سورة النحل كيمضامين

اس مورہ میں دوسری کی سورتوں کی طرح توحید کا اثبات ا شرک کا ابطال دعوت پیفیر کونہ ائے کے برے منائج اور حق کی

تنائج سے ذرایا مماہے۔

(٣) آنخضرت ملى الدمليه وسلم كالايا جوا دين يعني اسلام انسانی زندگی جس کیاخوبیال بیدا کرتا ہے۔اس کا ولنشین اعداز

پس بیان کیا حمیاسے۔

(٥) بي كريم منى الله عليه والمرادم والمراح في المراهمة افزاني ك بالى بالدساته ساته يعى ماياجانات كرافين كاحرامتون اورمكرين كى فيتول كرمتا بليش ان كاكيارويد مونا جائية - يى مغمامين إل تمام مومت هي جان فرمائے منے جيں جن کی تقبيلات الن ثامالتُما كدون ول ثل آب كماشنة كي كي -

کفار مکہ کے سوال اوران کے جوایات اب ان آیات کی تغیر وقترت اس طرح ب کرحفوراقد س ني كريم صلى الله عليه وسلم كفار مكه كو بار بار عذاب التي اور روز قیامت سے درائے تھے جس کے جواب میں کفار کم کہتے کہتم جس عذاب اور روز قیامت سے دراتے ہووہ کہال ہے؟ اگر مع ہوتو لے آؤ ہم بھی ریکھیں کیا ہوتا ہے؟ کافرول کا دوسرا قول يمي تفاكه أكرعذاب قيامت آجي كما توحارا كما مجزي گا۔ جارے براروں سفارٹی ہیں۔ بھرت ویتاؤل کی ہم برسش كرتے ہيں۔ جينت چرهاتے ہيں۔ نذري ديے ہيں وہ بم كوعذاب سے بيماليل مے - كفار كاتيرا قول يو بحى تعاكدا كر بالفرض تم كوبم على ان بحى كيس تواس كى مجد بناؤ كه فرشة مهارب یاس کیوں نیس آتے؟ ہم کو براہ راست عذاب کی اطلاع کول خیس دی جاتی؟ تمهارے عن پاس اللہ کے فرشتے بیام لے کر آتے ہیں۔ مارے یاس کول نیس آتے۔ان کے ان حیول اقوال كاجواب ان ابتدائي آيات عن ديا ممياب جن كا ماصل ادشاد يدب كدخدا كالعلى فيعلدادر يتكم كدي فيرعليدالسلام ك

(٣) بالهل يراصرار اورح كا اتكاركرت والول كوبرك المعاصة عالب اورمنمور اورح كري الفي مغلوب اور وليل ہول مے جنیس دنیا میں مسلمان عام ین سے باتھو آن اور آخرت یں براہ راست اسم الحاکمین کرد بارے شرک و مفری سرا کے كى ـ اس تحم سك وقوع كاونت قريب آئينيا اورقيامت كي كمرى می دونیل ہے جس چے کا آنا بھی ہوائے آیا ہوائی محما جاہے مرجادی مجانے کی کیا ضرورت ہے۔ مر جب ت كاغالب مونا أور كفروثترك برمز المنافقيني بيقواب كقارا توحيد ک راه افتنیار کرد ادر مشرکانه طور دالمریق سند علیحده او جادً-جنبين تم خدال كاشريك فهرات موسان ش سكونى خداك مستم کو ٹال ٹیس سکیا۔ تمہارے دیوتا وُں کا سفارشی ہوتا اور باطل معبودوں کاعذاب اللی سے بچالیرا بیاتو ناممکن ہے کیونکداللہ اپی الوبيت ربوبيت كمال قدرت اور بمد كيرطا قت ين برطرت ك شرك سے ياك بيدوو عاركل بياس كے كام شركوكي وهل تبين و يسكنا - اب دى تيسرى بات تواس كاجواب بيدويا میا کدخدا مرکس و نامس سک پاس اسپ فرشته بیس بیجا کرنار وه بند انبيا ومنبهم العلوة والسلام جين جن كوخد أتعالى ساري ظوق مى سى الى عمست كموانق اسية كال افتيار سى ين ايتا بالي كيار فرفة كام الى فركم مداآت يرج توهيد كاتعليم شرك كارد اورتفوى كالمرف دموت ديي بي-كافردل كي فتكست اورا حنساب كاوعده اكثرمنسرين كاكيتاب كديهال آيت عن أمر كلتو يعي خدا تعالی کے عظم ہے مراد وہ وعدہ ہے جواللہ نے اسپے رسول مرم ملی الله عليدوسلم سے كيا ب كران كو دهمنوں كوزم و مفلوب كيا جادے كا اورمسلمانول كو هم ولعرت اور عزت وشوكت واصل موكى اور بعض منسرين كاكبناب كساس آيت من عم الله عدم او تيامت ا بهادراس که تنیخ کامطلب یک به کدار کادق ع ریب به

ا دنگمان بھی نہ تھا کہ بہتھوڑے سے مسلمان مکہ مرمہ کیکے سارے طافتورلوكول يرغالبة جاكي محريحر دنيان ويكونيا فخرت مرف کم کرمدے بلک مادے جزیرہ عرب سے مشرکین کفار اور نقل شوت ویش کیا گیا کدد نیایش الله کے جینے بھی نی اور رسول آئے ویا کے کس عطر میں کسی قوم میں کسی زمانہ میں سب نے يجي عقبيه وأتو حيدلا البالا الله وثي كيا اوراى كي دعوت دي \_

يهال اس ابتدائي جمله ميں آيك پيشين كوئي ہے اور اس قدر | تجمه سكتاب جس وقت بيآيات نازل بمولي فين تيران كفار كاسان واور المتن كرساته بجرقرآن مجيدى أبنول كرسواكي جكرتين التي ١٠٠٠ يس ماحول بين جهال وشمنون في آب كوجوارون طرف ہے تھیر رکھا ہواور ہرطرح کی ایذارسانی پر تلے ہوئے ہوں اس طرح بے دحو ک ان سے کہد بینا کہ عنتر بہتم دنیا ہی | ہمیشہ کے لئے منادیخ مجے نیزیباں آیت میں توحید کارواج من اللي مز اكوكيني والع موتم سب فاك كماك الأرع جادً كاورابل اسلام كوعزت وشوكت حاصل جوكى اورسار عرب يراسلام كوغلب نعيب بوكاريالله كدرسول كرسوالدركوني نبين

#### دعا سيحئ

حق تعالی کا با جا جا شرواحسان ہے کہ جس نے ہم کواسلام وایمان کی احت اور تو حدی ک دولت سے نواز ا۔ اور کفروٹرک کی نجاست سے بھایا۔

باالله اجميل توحيدكي حقيقت نصيب فرمااه داى برزنده رمنااه داى يرمرنا لعيب فرما یااللہ اس وقت است مسلم کے بعض افراد بھی قیامت اورا پ کے عذاب سے پچھا ہے يے خوف ہو محت بيں اور خفلت ميں ير محت بيں كه بے وحرك آب كى نافر مانى ميں ملوث ہیں۔

یااللہ! ہم کو ہدامت اسلام کے بعد ہر طرح کی مراہی سے بچا لے اور خوف آخرت المارات داول شرعطا قرماد استاكه بم آب كى بريكو فى بدى نافر مانى سدونيا شرايية كو بحالیں اورآ ب کی بخد بر کی افتیار کر کے آپ کی اطاعت کا لم میں لگ جا کیں۔ آئین۔

وَالْخِرُوكَ عُونَا أَنِ الْعُمَدُ لِلْعُورَةِ الْعُلِّمِينَ

اور ان میں سے کھاتے بھی جواور ان کی وجہ سے تمیار کی رونق بھی ہے جبکہ شام کے وقت لاتے ہواور جبکہ منع کے وقت چھوڑ وسیتے ہو ٱثْقَالَكُمُ إِلَىٰ بِلَدِلَةِ ثَكُونُوۤا بِلِغِمُ ئے میں می کانے سکتے ہے واقعی تہمارا رب بوی ش ين جهال تم بدون جان كومنت ش و الما مو اور محوثے اور فچر اور کدھے پیدا کے تاکدتم ان پرسوار بواور بیز زینت کیلئے بھی ماور وہ ایک ایکی چیزیں بنا تا ہے جن کی تم کوخریمی ٹیس اور سيدهاراس الذكك مكتفاع اور بعضرائ نبره معي بين ماورا كرفدا بابتا لوتم ا جِدِينَ جَسَ وَتَ لَا يَهُمُ مُعُونَ شَامِ كُوجِ الرَّلَاكِ وَ لَا يَجِينُ أور جَسَ وَتَتَ الأادره الفاحي النكالكذ تمامه برجر بلفينيا ان محد كليد وال الكريس ويثق بكان كرك الكنفي وايس إِنَّ وَكِلَّ رُبُّكُونُهِ تَهَارِهُ إِلَيْ تُوفِي الْإِلَىٰ شَقِلَ الْعَلِيمُ وَمُ كَالِمَا لا وَالْمِيهِ إِنْ الرَّدِي لِلرِّلَكِومَ مَا مُرْمِ إِن رسوار اللهِ وَيَرْفِينَا اللهُ الدريان ويكف في الدوه يداكرنا ب عَدُ مَكُمْ لُوه جمير بداعة وينا أَجْمَع فِينَ سِ

اثبات توحيد كي حيار عقلي ولائل

گذشتہ بات میں بیان مواقعا کرانشانی اپن دی اے بنیا ہے ہا ہے جاتا ہے اور اوسیدی تعلیم شرک کا مداور تقو کا کی طرف وحوت ب

عطاكنے والا اور مراس عن تن ديا والا اور مح اس عن تن ديا ا كرئيل اور يفينا فيس او جراس كي توحيد على ير جفرو كيوب ب-تيسرى دليل : بيريان فرمائي مني كدالله ت جوياً شيخ الين ادنث کائے بھیڑ کرئ تھا دے لئے پیدا کے۔جن کے موث موٹے جارفوائدتو برخص جانتا ہے۔ایک بھیار واونٹ وغیرہ کے ادن سے سردی سے بیتے کے لئے لیاس تیار کیا جاتا ہے۔ عمیل رمے ورے فیمدو غیرواور مخلف حتم کے لہاس تیار کرتے ہیں۔ ودر افا كده ان كادود ميا جاتا بـ كوشت كمايا جاتا ب- يرني علاوہ کھانے کے دوسرے کاموں میں آئی ہے۔ پھرتیسرا تمایان فائدهديب كدجم فنص كے ياس موليقى بكرت بوت بيل واس کوالک خاص امتیاز اور عزت حاصل جوتی سبد می کواس کے جانورجنگل کوچے نے جاتے ہیں شام کروائیں آتے ہیں مالک خود مجى ان كود كي كرخوش موتاب ودمر بداوك مجى كتبت بين كرخدا نے قلال کو کیما وحن دوارت دیا ہے حرب کے بورے ملک میں مويشيول كى كثرت المياز خصوص مجماجاتا تفار چوتفا فاكدويدب كدمولى باربردادى ككام آتے جى اونت وقيره كارايد ے آ دی ایٹا اسباب تجادت یاسا مان ضرورت الا وکر دور دراز کے مقامات پر بھی جاتا ہے۔ جہاں بیادہ جانے اور مریر او جدا فاکر لے جانے میں مخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا۔ بیغداک کتنی بوی شفقت ومهرباني ب كدان حيوانات كوتمهاري خدمت بي نكاديا ادران سے کام لینے کی اجازت دی اور بعض بزی بخت اور شکل مهمات ان جالورول کے ڈرایوں کے آسان کرویں۔ چینی دلیل:۔ید بیان قرمانی کدانند تعانی نے محوزے کدھے اور خیر می تمیارے فائدہ کے لئے پیدا کے اوران سے مماری شان والوكت كامظامره مواعدة بادرتهارى موارى ككام آت يساكر اللدان مانورون كويدا شكرتا اورسوارى كالأقل جسانى ساخت

بميشه ستانبيا ولبهم السلام كامشتركه ومتفقة نصب أهجن وبالب يحويا الباسة وحدد كي ليقل وليل كذشتا بات عن بيان فرمالي وتقى اب آ كان آيات ش عقى دارك بيان ك جات إن میلی دلیل: ... برفرمائی گئی کدانشد نے زمین وآسان کا نظام ابیا درست اوراستوار بنایا ہے جے و کھے کر لامحالہ یفین کرنا بڑتا ے کہ تمام کا نات کا سلسلہ مرف ایک بی ما لک مخارے ہاتھ میں ہوتا جائے۔ اگر کی باافتیار خداؤں کے اِتھوں میں باک موتى توييمكم انظام اتنى مت تك بركز قائم ندوبتارة يس من تحربوجاتی بلکے گا زاد خداوں کی محکم یا می سرے سے اس نظام عام كوموجوداى شهونے دين توجب الله كے سواكول اور خالت میں تولازی نتجه نکائے کے وی وصدهٔ لاشریک ہے۔ دوسرى دليل : ييان فرمائى كمالله ف انسان كوايك تطرة ناچنے سے بنایا۔ یعنی نفقہ تھا اس کا خون بنا خون کا لوّکمڑا بنا۔ اؤمر ے کاجم تیار موار پرجم کے اعدونی برونی اعصاء کی سحيل موئى - برعنوكواس كمتام يردكها فاجرى وبالمني حاس پیدا کے عمل کی روشی سے اس کے دماغ کومنور کیا اور رون حيات چوكك كرجيا جاكا إنسان بنا ذالا فرانسان أكر خوداين خلقت مِن غور كرے تو حق تعالى كى جيب وغريب منعت و لدرت كاسبق مے كا محرانسان بے كدائي اصل الى تخليق اور كيفيت مخلق كومجول كراملة كي كارسازي وحدانيت ريوميت یماں تک کداس کی استی میں چھڑنے لگا۔ کسی نے خدا کو مجبور محن باناكس نے ايك كى بجائے متحدد معبود بنا لئے اوركسي نے یمال تک رسائی کی کراشد تعالی کے وجود س کا اٹار کرویا۔ کیا انسان کی پیدائش اس کی ایجاد اور ترتی این زبان فطرت سے اللہ كى وحدانيت بمد كرطانت اور لاشريك ذات يرشهادت ليل

وسدرى بركياانسان كوينان والااس كوهنل وشعور حواس اورطم

انجاومبوت فربانے کی کیا ضرورت کی فاوسب کو باا داسطہ
ہذایت کردیتا تو کوئی گراہ ندر ہتا۔ اس کا جواب دیا ہا ہا ہے کرخدا

ہجواس بات سے عاج میں تھا کہ سادی و نیا سے انسانوں کوئیکے
عوران ہوتی پر نگا دیتا کین اس کی تحکمت منعقی تین ہوئی کہ سب کو
ایک جی ڈھٹک اور داستہ اختیار کرنے پر مجبور کرد سے بلکسائ کی
مشیعت بھی ہوئی کہ انسان کو ایک خاص حد تک کسب واختیار کی
آزادی دے کرآ زیائے کہ وہ کس راستہ پر چلتا ہے ای آزادی
سامیتیں دی گئیں خوابش اور اداوہ کی طاقتیں بھی کئیں۔ اپنے
مسامیتیں دی گئیں خوابش اور اداوہ کی طاقتیں بھی کئیں۔ اپنے
اندراور باہر کی ہے شار چیزوں پر تصرف کے اختیارات عطا کے
اندراور باہر کی ہے شار چیزوں پر تصرف کے اختیارات عطا کے
کے کہ آیا وہ خالق اور تخلوق کا ٹھیک ٹھیک جن بیجان کر خدا کی
رحت وکرامت کا ستحق بنتا ہے با مجروی اور غلط کاری سے اپنے

ظامہ یہ کرتی تعالی چاہے کرسب کوسید مے داستہ پر مجود کر کے ڈال دیں تو یہ می ان کے اختیار میں تھا۔ محر تھست و مصلحت کا نقاقمہ یہ تھا کہ جرنہ کیا جائے بلکہ دونوں داستے سامنے کردیے جائیں۔ چلنے دالا سمجے فود کرے اور جس داستہ پر چانا چاہے چانا جاسئے۔ مرامل متنقیم اللہ اور جنت تک پہنچاہے گا اور فیز ھے داستہ جہم تک پہنچا کیں کے۔انسان کوافتر یاردے دیا کہ جس کا چاہے استخاب کرلے۔ ان کوند دیتا تو گا ہر ہے کہ یہ فوا کدانسان کو حاصل شدہوتے۔اس کے بعد اجمالاً اشارہ ان جانوروں یا سواریوں کی طرف بھی کردیا جن پرسوارہونے کا روائ اس وقت عرب بٹی شقایا نزول قرآن کے وقت تک ان کی ایجاوی شہوئی تھی۔ مثلاً دیل موز ہوائی جہاز وفیرہ دیتو جن حیوانات کا اوپر ذکر ہوا ان کے علاوہ حق تعالی تمہارے نقع کے لئے دہ چیزیں ہیدا کرنا رہنا ہے یا پیدا کرنا دہ ہے جن کی جہیں تی الحال خبر بھی تیں۔اس بٹی وہ سب سواریاں بھی آ

بہ جاروں والا کی حید کو فارت کرنے کے لئے بیان کے گئے۔ اب جہاں خدا تھا نے انسان کو پیدا کیا۔ ہورش کیا۔ اس کی بھاو آ سائش کے سامان بنائے وہیں اسل مقد دین اپنی ارگاہ قدر تک تک تنہ کا سید حاراست بھی بنا دیا اور جس طرق زین ارست کی بارگاہ طے کر کے متزل مقصود تک انسان بہنچا ہے۔ ایسے بی خدا کی طرف وین کے سید حاراست بھی کھلا ہوا ہے۔ جس کی جمسیدی ہو گرف وین کے الا دلائل و بھائر ش فور کر کے حق تحالی کی قدرت و کی دو الدو اللہ و بھائر ش فور کر کے حق تحالی کی قدرت و مقلمت و وحدا نیت پرایان لاسے گا اور قو حیدو تھوٹی کی سید می راہ بھی سات کی جو اسید کی الدو تر کی تحالی کی حق سید کی ہوگئی اور تی کہاں ہوگئی ہے وہ ہیشہ نے میں اسے سیدی مزاد کی جیدار بھی تو تی کہاں ہوگئی ہے وہ ہیشہ نظا اور باخل خیالات کی جیدار بھی ٹو تین کہاں ہوگئی ہے وہ ہیشہ نظا اور باخل خیالات کی جیدار بھیڈ ٹو یوں جی پڑا ہمکٹیار ہے گا۔ انہیا ء کومبعوث کرنے کی حکمت اب یہاں یہ موال ہوسکی تھا کہا اللہ کو ادکام نازل کرنے اور اب یہاں یہ موال ہوسکی تھا کہا اللہ کو ادکام نازل کرنے اور

دعا سيججئة

حق تعالى بم كونشق توحيداورا بى ذات باك كى مح معرفت نعيب فرماوير اورد نيا بى بنتى چزير بم كو عطافرمائي بين ان سے اپنى مفيات مامش كرنے كى توفق عطافرماوير -عطافرمائى بين ان سے اپنى مرضيات مامش كرنے كى توفق عطافرماوير -يا الله اكار بين نے اسپ فعنل سے بم كوجودين اسلام كى مراطمت تيم وكھلا دى ہے اس پر بم كوتا زعد كى قائم ركھ اى برجينا اوراك برمرنا نعيب فرما ہے ۔ آئين - وَالْجُرُودَ عُلُولًا أَنِ الْعَبْدُ وَلَيْ الْعَلَى اِنْ

# سورة النحل <u>باره</u>-کے مجتی اورز بون اور مجور اور اگور اور برهم کے مجل آگاتا فِ الْاَرْضِ مُغْتَلِفًا الْوَانُهُ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْهُ ۗ لِقَوْمِ تَكُنُّكُونُ ۖ ز بن شراس اور بريداكياكدان كالمراح المام اللف بي، وكلداس شريحه والوكول كيل والسيار

خُوْدِي الذَيْنِ صِهَ النَّزُلَ بِولِهِ إِن مِنْ مِهِ التَّهَالَةِ آمِن المَيْدِيلُ النَّذُ تَهَدَّ مِنْ المِنْ المَيْرِينَ وَوَيْنَهُ تَعَامِدٍ النيو روحة إلى المناوي المنبية ولا ترجيع المنطيعة والكاب الكنو تهاريك الواس الزوع كيي وكاركينون الانتفال وَالْكَفْتُكُ الداهِد | وَ الد | صِنْ مِنْ الْ كُلُّ بر | الْفَكْرُون كُلُّ إِنَّ وَكُفَّ اللَّهُ الله النافال | يَتَفَكَّرُونَ فِودَ كَرَرت مِن | وَمَنتَقَرَ اور مَرْكِ إِ الْكُوْرِ تهادے لئے الْكِيلَ مات | وَالنَّهَا اودون | وَالنَّهَا مُن اورود ج یا تمروس کے تھے ہے ایا تا ویک این میں افراک سی الزائیت البات ثنانیاں يَعْقِلُونَ ووص عام لية مِن وَمَا عده لَذَا بِيهَ إِلَا لَكُوْرِ تمار عدا في الأرض وعن من مُعْتَلِقًا محف [ الْوَانَانَةُ ال اللهُ عِنْ اللهُ وَلِلهُ الرين اللهُ البُدَانِين اللهُ وَلَوْ الرَّون كيله اللهُ والمرتبعة من

نبرون كايانى تبين وبال تواس يرزندكى بهداور كتوول ونمرول كاياني بحى أكر برسات مدموتو خنك موجاد عددوسرافا كدوميك ال إلى عندين مرسر مولى عدسره اوركماس اكماع جس ے تہارے چریایوں کی زندگی ہے۔ تیسرا فاکدہ بدفرہایا کہ کمیتاں بھی یانی می سے پیدا ہوتی جی گویا طرح طرح کے اجناس اور غلہ جوانسان کی روزی ہیں ان کا پانی سے چیدا فرمانا

اثبات توحيدكي دواورعقلي وكيليل كفشتة يات من أوحيد كم جاردالأل بيان فرمائ مح تصد اب آمے مزید دلاکل ان آیات شی میان فرمائے مکت ہیں۔ کویا یا نبی میں دلیل بدوی جاری ہے کہوہ اللہ تعالی عی ہے جس نے آسان سے بیند برسایا اور یانی اتاراجس کا پہلا فا کدویہ ب كرتم ال يانى كرية مواور في كريية مو-جهال كوول اور

ذکرکیا۔ چوتھا فائدہ ہرتم کے پھل مثلاً زیون مجوراورا گورو غیرہ
کی پیدائش می یانی ہی ہرمتم کے پھل مثلاً زیون مجوراورا گورو غیرہ
کی پیدائش می یانی ہی ہرمتو ف ہے۔ اس طرح کمانے پینے کی
مساری الذوں اور نعتوں کا آخری سراای خالق اور قادر مطلق کے
دست قدرت میں ہے۔ خور کرنے والوں کے لئے خدا کی
قدرت کا لمداور صفت مجید کا گھٹا ہوا نشان ہے کرا یک زیمن ایک
قدرت کا لمداور صفت مجید کا گھٹا ہوا نشان ہے کرا یک زیمن ایک
قدرت کا لمداور مفت مجید کا گھٹا ہوا نشان ہے کہا گئا کہ دیگ کے
کے حول دیکھل پیدا ہوتے رہیے ہیں۔ یہاں تک پانچ والا کی وحید
باری تعالی بیان ہوئے۔

آ کے ولیل فرمائی جاتی ہے کہ دات اور دن برایر ایک دوسرے کے پیچے کے چلے آتے ہیں تا کرونیا کا کاروبار چلے اور لوگ سکون و آ رام حاصل کر سکیں۔ دات انسان کو آ رام کے سامان مہیا کرتی ہے اور دن اس کے کام کاراستہ ہموار کرتا ہے۔ اس طرح چاند سورج ایک محین نظام کے ماتحت نگلتے اور چھیتے درج ہیں۔ دات دن کے آنے جانے اور چاند سورج کے طلوع و فروب کے ساتھ انسان کی زندگی محال ہے۔ خدا و فروب کے ساتھ انسان کی زندگی محال ہے۔ خدا تعالیٰ نے اپنے افتد اور کال سے چاند سورج اور کی سناروں کو سے دروروں کی طرح ہمارے کا مول پر لگار کھا ہے جال حمین کہ فرراستی یا سرتابی کر سکیں۔ یہ تمام وال کی قدرت ہیں۔ برا بین فرراستی یا سرتابی کر سکیں۔ یہ تمام وال کی قدرت ہیں۔ برا بین فرراستی یا سرتابی کر سکیں۔ یہ تمام وال کی قدرت ہیں۔ برا بین فرراستی یا سرتابی کر سکیں۔ یہ تمام وال کی قدرت ہیں۔ برا بین فرراستی یا سرتابی کر سکیں۔ یہ تمام وال کی قدرت ہیں۔ برا میں کہ انوبیت ہیں۔ آ ٹار ر ہو بہت اور علامات تو حید ہیں۔ بھرانی کا کوئی حصر ملا ہے۔ جو عشل و الوبیت ہیں۔ آ ٹار ر ہو بہت اور علامات تو حید ہیں۔ بھرانی کا کوئی حصر ملا ہے۔ جو عشل و الوبیت ہیں۔ آ ٹار ر ہو بہت اور علامات تو حید ہیں۔ بھرانی کا کوئی حصر ملا ہے۔ جو عشل و الوبیت ہیں۔ آ ٹار ر ہو بہت اور علامات تو حید ہیں۔ بھرانی کا کوئی حصر ملا ہے۔ جو عشل و الوبیت ہیں۔ آ ٹار ر ہو بہت اور علامات تو حید ہیں۔ بھرانی کا کوئی حصر ملا ہے۔ جو عشل و الوبیت ہیں۔ آ ٹار ر ہو بہت اور علامات تو حید ہیں۔ بھران

بصیرت رکھتے ہیں۔جوسوچے کیجھتے اور گور و فوخی کرتے ہیں۔ اس سادے نظام کے جزئیات و تنصیلات پر آگر آفیزان عقل وقد برے کام لے لوخود بول اٹھے پیکک جس نے ایسے کا گی آفیز معتملم انتظامات کرد کے ہیں وہی ذات واحد قادر مطلق اور مکیم کل اور سب کی بروردگار ہے۔

الغرض حن جل شانهٔ نے اپنی الوہیت اور وحدا نیت مقلی طور بر ثابت كرف ك في اول أسان وزين كى بيد أش اور ان كے عائب وغرائب سے استدلال فرمایا ۔ كروك بالوقات ميں زین دآ سان نہایت مظیم ہیں۔ پھرآ سان وزین کے بعد انسان کی پیدائش اوراس سے احوال سے استدال فرمایا کدایک تطرة آب سے كيما جيب وغريب انسان پيدا فرمايا كاراحوال انسانی کے بعد حیوانات کے احوال سے استدال فرمایا کہ جو انسان کے کام آتے ہیں مکران چوایوں کی پیدائش سے استدلال فرمایا كه جوانسان ك الخ سوارى اور بار بروارى اور زیب وزینت کا ذربیر میں گھر گائب حیوانات کے بعد گائب فباتات سائي قدرت وتحست يراستدلال فرمايا كديدهم کے نباتات اس کی قدرت کاملہ کی روشن دلیل ہیں پھراحوال نباتات کے بعد ماعد وسورج اور ستاروں وسیاروں کے احوال ے استدلال فرمایا تا کہ کوئی تادان یہ تد مجد بیٹے کہ معینوں اور پہلوں کا بکنا ما تدوسورج اورستاروں کی تا جیرے ہے۔ ٹین بكدييسب الفدتعال كي قدرت ادرارادوس بـ

*y*.

دعا سیجے: حق تعالی اسپے وات ومغات کی قوحید خالص اور یقین کا ل جم سب کونعیب فرماویں۔ یا اللہ ا آ پ نے اپنی شان ر بویت سے جو بی نظام قائم کرد کھا ہاس سے اپنی وات عالی پر ہم کوایمان صادق نعیب فرما ہے۔ اور ہم کواپنی اطاعت دیندگی کی توفیق کا لمی فعیب فرما ہے۔ اور اپ انعامات واحمانات پرشکر کر اور کی کاجذبہ مرحمت فرما ہے۔ آثین۔ وکانیٹر کہ تھو کیا آئی المعمل کی لیون کا کہ اور کا آئی المعمل کی لیون کے العالمین ک

# وَهُوَ الَّذِي سَغَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحَمَّا طَرِيًّا وَلَسَنَعَهُ حِبُوا مِنْهُ حِلْيَهُ يَلْبَسُونَهَا \*

ادر در الباب كرأى في مندر كوم بلا تاكران على سه تازه تازه كونت كما دادران على سه زينت كى درج و كالأعلام بيتية مد وتكرى الفاك مواخر في وولتبتعنوا من فضيله وكعككم تشكرون وكالفي في الروس

اورم كشتيون كود يجعة موكدوه بانى چرى مونى بلى مارى جي اورتاكدم ضاكى روزى طاش كرواورتاكم شكركرو اوراس في تدين على بها وركه ويح

رَوَاسِيَ أَنْ يَمْنِيرَ بِكُوْ وَ أَنْهُرًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُوْ تَعْمَتُكُونَ ﴿ وَعَلَّمْتٍ وَبِالنَّجُ عِفْمَ

نا كدوه تم كوك كرد كمكان نه المراس نه تعري اور مات بنائه تا كرتم منول مقسود تك بالى سكور اور بهت ي نشانيال بنائم من اورستارول سيمي

يهُتَنُ وَن®ا فَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ افَلَاتَكُ أَوْنَ ۗ وَإِنْ تَعُكُّوُ الْغِمَّةُ اللهِ

الدرسة معلوم كرت بن رسوكها جو بدا كرما موروه اس جبيها موجاد ب كارجو بيداخين كرسكا ، كركياتم نين محصة رادرا كرتم الشدتمال كالعمة و كوشف كلو،

# لاتحصوها إن الله كعفور كيميم

الوند كري مكو مح والتي اللد تعالى يؤى منفرت والي يؤى وصت والي إلى .

وَهُوَ العِوى الْهَا يَ يَدِي هِمِ الْهِ الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيلِ الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِى الْعَلَى الْعَلَ الْمُنْ الْعَلَى الْعَ

موشت مامل کرتے ہو۔ اب سمندرکا پائی کٹنا کھاری اور شور ہوتا ہے جرچھلی جواس ہے تکتی ہے اس کا کوشت کھاری اور کڑوا نہیں۔ یہ بمی خدا تعالی کی کمال قدرت کی دلیل ہے ایسے کھاری اور کڑو ہے پائی ہیں ہے ایک لذیذ چیز خمبارے کھانے کیلئے نکال دی اور اس کے بعض حصوں میں ہے موتی اور موقئے نکالتے ہو جس کے فیمتی زبور تیار کئے جاتے ہیں۔ ہملاس تدرکی موجوں کو دیکھوجن کے سامنے ہوئے جوانے میں کمارٹ ایک شکھے کے برابر حقیقت میں حین ایک چھوٹی کی کشتی س طرح ال موجوں کو

سمندرتو حیدالی کی دلیل ہے گذشتہ یات میں اللہ تعالیٰ کی الوہت کالمہ اس کی دصانیت اورشان ربوبیت کے متعدد دلائل بیان فرمائے گئے وہی سلسلہ ان آیات ٹی بھی جاری ہے۔ چانچہ دلائل قدرت اور علامات توحید ش سے ایک بات رہی ہے کے سمندر بھی آئی کے قانون کو ٹی کے محکوم و خرجیں لینی ایسے فعالیس بارنے دانے فوفاک سمندر کو بھی جس کے سامنے ضحیف افسان کی بچھ بسائیس تمہارے کام شرالگا دیا کہ اس ش بے لکلف جھلی کا فکار کر کے نہاں۔ لذیذ اور قروناز واز

240

ايك داندريت كاايك وره يادر حت كاليك يعولور ياني كاايك تطره بيدا كرف يرقادرنه مول أنبس معود فمبرا كرفدا أفا قدوي کے برابر کرویا جائے جو نہ کورہ بالا عجیب وغریب محلوقات کا پین كرق والا اوران كم محكم نظام كو قائم ركف والا ب- اس مستاخی کو دیکھواور خدا کے انعامات خیال کرو۔ حقیقت میں انسان بزائل نافكراسيم بدانسان صرف اسينة عي دجود برنظر ڈالے کہ اللہ نے اسے محت دی توت اور طاقت دی عثل دی سننے کے لئے کان دیے ہو لئے کے لئے زبان دی۔ دیکھنے کو آ تکمیں دیں۔ کرنے کے لئے ہاتھ دیئے۔ چلنے کے لئے ہی ديئ غرض كدب شارفستين تم كودين كداكر كنتا جا مواد تمباري طاقت سے باہر ہے کدان کو من معی سکو۔ تباری زعد کی کا ہر سانس اس کی ممی نہ کسی تھت کا رہین منت ہے تو ان بے شار نعتول کاشکر پوری طرح کس سے ادا ہوسکتا ہے۔ لبذا اوائے هکریس جوکوتانل ره جاتی ہے۔ خداوند کریم ورجیم اس ہے بھی ودكر دكرنا بهاور تموز سي شكر يربهت ما اجرعطا فراديتاب كيونكرده وغورورجيم بباوراي مغت غفران كنقاضا سده كغار اور مشركين كك كي لوب قبول كر ك أخيس أسلام اورايمان قبول كر کینے پر بخش دیتا ہے اور صفت رحم کے تقاضہ سے وہ مشرکوں اور کا فرول کوان کی زعر کی میں دنیوی فیتوں سے میسر مروم فیش کرتا۔ خلاصةكلام

الغرض فی تعالی بیدولائل دے کر اور اپل مختلف تعتیں بتلا کراس پرمتنب فرماتے ہیں کہ عشل کا تقاضا بیہ ہے کداے انسانو تم ایسے خالق رازق اور معم کی پرستش و بندگی کرو کہ جس کی فعتوں کوتم شاریجی نہیں کر سکتے اور پھر جوابیا کریم اور مہریان ہے کہ باوجود تمہاری تقییرات کے اور شب وروز کی تا فرمانی کیا پی تعتیس تم پر بندنیس کرتا۔ کا پی تعتیس تم پر بندنیس کرتا۔ والخرود غربی کی ایس العمل بنات الفائل بین

چیر آن چا از آن چلی جاتی ہے۔ بیضدا کی قدرت کا نموندہ کمائی نے انسان کوعمل دی اور انبی چیزیں چارکر لینے کی ترکیب جھائی جن کے ذریعہ کے یاسمندروں کو سخر کر لیا گیا اور جہازوں اور کشتیوں پر تجارتی مال لا وکر ایک ملک سے دوسرے ملک اور آیک براعظم سے دوسرے براعظم میں پیچاتے ہو اور خدا کے فضل سے دوزی حاصل کرتے ہو۔ ایس خداکا احسان مان کر اس کی ختوں کے شکر گزار ہو۔

پهار بھی توحیداللی کی دلیل ہیں آ مے اللہ تعالی کی ایک دوسری قدرت کو ظاہر قرمایا جار ہاہے كربيالله ي كى فدرت بي كرخداتها لى قرين ير بعارى يمارً ر کدد يا اور د ان كو بعاري اوروز في بنائد كمالت بها زول ک محنیں قائم کیں۔ روایات اور آ فارے معلوم ہوتا ہے کہ زعن ابتدائية فريش على منظريان الموريبلتي اومكاليخي تني مندا تعالی نے اس بی بھاڑ پیدا سے جن سے اس کی کھی بند مولی۔ آن كل جديد سائنس في محى اقراركياب كديما وول كا وجود یوی مدیک زازلوں کی کثرت سے مانع ہے۔ پیاڑوں کو قائم كرك جا يجا وريا اور وشف جارى فرمائ - نديون اور نمرول كا سرچشم كيس بها زول يس موناب كين ووميدا تول اوريها زول كونطع كرتى بمو كي سينكثرول بزارول شل كى مساخت بريجيتي بين-عمر يهاز أفيا چشمه درخت وادى ميدان وفيره مخلف شمك عامين والم كردى إلى بن عسافرول كوافل مك ماست كايده عالا فين إيرزين كى سارك سلح بكسال سياث موتى كهيس درخت ميدان بها ژوخيره ك نشان تهوت توسسافرول کومنزل پر پیخنامشکل موجاتا۔ محررات کے دفت سمندر وریا اور منظلی کے سفر میں بعض ستاروں کے ذریعہ راستہ کا پیدر کالباجاتا ب-" تطب فرا" سے جور بنمائی مول بے دو میں بالواسط متارہ سے تعلق رمحی ہے۔ اب سوچنا جاہے کہ بیکس تدر مافت جالت اورظم ب كدجوكم كاليك يراور محمركي ايك الك جوكا

#### ور الله تعالی تهادے بیشیده اور ظاہری احوالی سب جائے ہیں۔اور جن کی بدلوک خدا کو چھوڈ کرمبادے کرتے ہیں وہ کمی چیز کو چیز آئیس کر نَّا وَهُمُ مُغُلِّفُونَ ۞ أَمُواتَّ عَيْرُ اَحْيَآ ۚ وَمَا بِيثَعُرُونَ ۗ إَيَّانَ يُبْعَثُو ر وہ خود محا محلوق میں رغروے ہیں زعرہ فیمی اور اُن کو خرفیل کہ مردے کب افغائے جاکیں محدیقہارامعود برکل ایک علی معبود ہے تو جو لوگ آخرے پر ایمان ٹیمل اناتے اُن کے دل محربورہے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ كَجَرَمَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مِا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكَلِّمِ نِنَ® خرور کابات ہے کہ اللہ تعالی اُن کے سب احوال پوشید و طاہر جائے میں فیٹی بات ہے کہ اللہ تعالی محبر کرنے والوں کو پینٹر تیس کرتے۔ والله ادراف يعلك والاب مالي وفق جرميات مو وماادر فغلنون م عابررتم والدين الرسني بالعن والاستان مَنْ دُوْكِ سواع النَّوالله الديمُ لَقُوْنَ وميدانيس كرن اللَّيَّا بَهُوك وكفير ادروه المُفْلَقُونَ بيداك ك المؤاث ترور المُريكَةِ زعمه ومَمَالِينَعُوفَنَ اور وونيس جائعًا أَيَّانَ سب البَعْتُونَ ووافعات واليتي إلها كُور تهاراسبود بالأفورق آخرت پر لَايُونِينُونَ اعان فين ركع فَالْكِيْنِ فِنَ مِن جِو لُوك و فَلُولِهُمْ السَّاءِ لَ اللَّهِ السَّاءِ مُنْ اللَّهِ السَّاءِ مُنْ اللَّهِ السَّاءِ مُنْ اللَّهِ مُسْتَكَلِيدُونَ تَكْبِرَمُنُوا لِي الْجَرَمُ مِينَ بات أَنَّ كَمَا أَلْقُدَاهُ إِيعَالُمَ عَامَاتِ ما يَاجِر ليُسِرُّوْنَ وه جِماع مِن أَوَاهِ جِم يُعِلَّوْنَ وهَابِرَكِ مِن إِلَّهُ وَلِلهِ وَالْمُعِينَ بِنَالْمِينَ كُرَة الْسُمَتَكُمُ وَلَى تَعْبِرَ فِوالِ

جومال ہوگائی ہے مواقع معالمہ کرےگا۔ شرک اور مشرکیین کی ندمت سام میں میں میں میں اس سام

آ کے شرک اور مشرکین کی ترمت کی جاتی ہے کہ خدا تو وہ
ہے جس کے عظیم الشان اور لا تحداد انعامات کا اور دکر ہوا گر
مشرکین کی حافت دیجھ کو کہا ہیں خالق دراز ق اور مخارہ الک خدا
کا شرکین کی حافت دیجھ کو کہا ہیں خالق دراز ق اور مخارج کر کئے
بلکہ خود اپنے وجود تک کے لئے بھی دوسروں کے تابع بیں کہ گھڑ
کر بنا کے جاتے ہیں۔ تو وہ کوئی چیز تو کیا پیدا کر تے خود پیدا کے
جاتے ہیں۔ یہ مشرکین جن کو وہ خدا کے سوا بو جنے ہیں سب
مردے بے جان ہیں۔ ہی جس جن کا دجود دوسرے کا عطا کیا ہوا

شکرگز اراور ناشکرے سب اللہ کے علم میں ہیں محد شتہ آیات سے ولائل توحیداور اللہ تعالیٰ کی تعتول کا ذکر مونا چلا آر باہے۔

ان آیات میں ہتلایا جاتا ہے کرتن تعالیٰ تمام ظاہری وباطنی
احوال سے فیروار ہے اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون مخص اس کی
نعتوں پر کس صد تک دل سے اور کس صد تک جوادر جے شکر گزار
بنآ ہے اور کون ایسا ہے جس کا ظاہر وباطن اوائے حق نعت ہے
خالی رہتا ہے یا فیکورہ بالا دلائی و نعتوں کوئ کرکون ہے جو سے
دل سے اس پر ایمان لاتا ہے۔ اور کون ہے جو ظاہر میں ولائل
سے لا جواب ہو کر بھی حق کو قبول نیس کرتا ۔ خدا کے ظم میں جس کا

نیس شانجام کی طرف دھیان ہوہ دائل پر کہ کان دھر تے
ادرایمان و تفر کے نیک و بدانجام کی طرف کب التفات کر ہے
ہیں۔ چردلوں میں توجید کا اقراراور و تجبر علیہ الصلوٰ قوالسلام کے
سامنے تو اس سے گرون جمکانے کا خیال آئے تو کہاں سے
آئے ؟ آ ہے مشرکین کو جنلایا جاتا ہے کہ خوب بجو کو کرو فردرکوئی
اجھی اور پہندیدہ چرنیس ساس کا تجہ بھکتا پڑے گا تو جید کا انکار
جوتم اے مشرکین ولوں میں رکھتے یواور فرور و تکبر جس کا اظہار
تہاری جال ڈھال اور طور وطریق سے جورہا ہے سب خداکے
تہاری جال ڈھال اور طور وطریق سے جورہا ہے سب خداکے
علم میں ہے۔ وہی ہر کھلے جھے چرم کی مزاتم کودےگا۔

بواوروہ جب جاہے چین لے اسے فدائس طرح کہ سکتے ہیں؟
اعزادت کے لائل کیے بوسکا ہے؟ ایسے بے خبروں کو معبورت کیے
کر لیما جہل اور حافت کی اختا ہے۔ مشرکین کے تجویز کے
ہوئے بت یہ جیب فدا جی کہ جنہیں کچو خبر کیں کہ قیامت کب
ہوگ اور دہ خود یا ان کے پرستار کب حساب کے لئے اٹھائے
جا کیں گے۔ جو دلائل و خوائق اور میان ہوئے ایسے صاف اور
واضح جیں جس بھی اوٹی خور کرنے سے افسان تو حید کالیفین کرسکا
واضح جیں جس بھی اوٹی خور کرنے سے افسان تو حید کالیفین کرسکا
ہو۔ جن کو آخرت اور موت کے بعد دوسری زعد کی کا بیتین عی

#### دعا سيجيئه

حق تعالی نے اپنے فضل و کرم سے جوتو حید کی دولت ہم کو عطا فرمائی ہے اس پر ہمیشہ ہم کو قائم رکھیں اور اس پر ہمارا خاتر فرماویں۔ بینک جارا معبود برحق بس ایک می معبود ہے جس کے وصدہ الاشریک لذہونے کی ہم کوائی دیے ہیں۔ بیااللہ ہم کوائے شکر گزار بندوں ہیں شائل فرما لیجے اور اپنی بے انتہا تعمقوں پرشب وروز اور برائد ہم کو حقیقی شکر گزاری کی تو فیق عطافر مادیجے ۔ آھیں۔

والجروعوكا أن الحماد يلورب العليين

KE S

CEAS, COM

ان سے پہلے جو کر دے ہیں جہوں نے بنری بزی تدبیریں کیں موافد تعالی کے اُن کا بنامتا کمر بڑ بنیاد سے دھادیا محرادیر سے اُن رجیت آج کی ور اُن معذاب السالمرح آیا کدان کوشیال بھی نہ تھا۔ پھرتیا مت سے دن اہلہ تعالی اُن کورمواکرے گا ادبے سکے کا کہ جرے شریک جن سے یادے شر مْ قَالَ الَّذِيْنَ أَوْتُوا الْعِلْمُ إِنَّ الْغِزَى ا کرتے نئے کہاں میں جانے والے کیں کے کہ آج ہوری رسوائی اور مغاب کافروں پر ہے لَغِرِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ تَتُوفَنَّهُمُ الْمُلَلِّكَةُ طَالِعِينَ ٱنْفُسِهِ هُمْ فَٱلْقَوْ السَّلَّمَ مَا كُتَّا تَعْمُلُ مِنْ جن کی جان فرعتوں نے مالت کفر پی فیض کی تھی، پھر کافر نوگ ملک کا پیغام ڈائیں سے کہ ہم تو کوئی ٹراکام شاکر کیوں ٹیس بیک اللہ تعالی کو تمہارے سب احمال کی بوری فجر ہے۔ سوجہم کے وردازوں میں واغل ہوجاؤاس میں ہیشہ میشہ کورمن خرص تليركرسة والول كاووثر الحمكا ناسيد | مُنَاذًا كِما | أَنْوُلُ عَالَ كِما | وَقِكْمُ تَهَامِدُ إِلَّا الْوَادِهِ كَعِينَ قِيْلُ كِهِمِكِ اللهُ مُعْرِ أَن بِ ا وَذَكِرُهُمْ مِن مِن مِن إِن كُلِيلَةُ بِرائِ إِنَّ كُلِيلَةً وَاست كون الأَوْنُ وَرَن الارتجاء ا رليعيه لواانهام كاردوافنا من | يغَدُّه عِنْهِ عَلَم مَا يَعْمُ | أَلَا حُبِّ بِن لو عَلَيْنَدُونَ جَروه لارتِيَّ جِي لَّذِينَ ان كَ جنيل إلينا وَمُعَلِّمُهُ وه مُراه كرت بن ا قَدْ مَكُوَّ حَمْقِلْ مَامِكِ كَا فَلَيْنِ وَوَلَ مِن اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ مِن الله علم الله على الله علم الله المُنْزُ يُن كُرِين عَلِيْهِمُ اللهِ اللَّقَفَ مِن الرُّب المُنْتِ الْمُؤْتِهِمُ اللَّهِ اللَّهِ الله يَعْمُ لَقِينَا ﴿ وَاست ك ول المَفْرِيْنِ إِن الْكِن رواكر

الكُن كِال الْمُتَاقِّلُ مَرِيرِ عَرِيد الكَن و عِد اللهُ وَ لَا اللهُ اللهُ

شان نزول

اب بی کریم علی الصلاۃ والسلیم کودین کی دوست دیے

ہوئ کم کرمریم کی سال کرریجے تھے چنا نچے جب عرب ہی

وین اسلام کا جربا ہی بیا تو کہ کوگ ہا ہر جہاں کہیں آتے ہائے

وین اسلام کا جربا ہی بیا تو کہ کوگ ہا ہر جہاں کہیں آتے ہائے

توان ہے ہو جہاجاتا کہ تبارے ہاں جواللہ کے نبی ہونے کا دوئی کر کرے سے دین کی تعلیم دی گئی

عرب تو وہ اللہ کا کام جنا ہا ہوا کیسا ہے؟ اور اس جی کیا تعلیم دی گئی

ہے؟ اور اللہ نے اس جس کیا بیان کیا ہے؟ غرض ای حم کے

سوالات کا دوئی بغرض حقیق کھار کہ سے ہو چھے تو ان کے

سوالات کے جواب جس وہ الی باتیں کہتے کہ تخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور آپ کی لائی ہوئی کہا ہے۔

الدوس کے تعلیم کردودین کے متعلق طرح طرح کے دھوک وشہات کے اور اس میں بیٹھ جائے۔

آپ کے قبلیم کردودین کے متعلق طرح طرح کے دھوک وشہات کے اور اس میں بیٹھ جائے۔

قرآن کریم کے بارے میں مرداروں کی خیاشت
ای طرر آلیام تی میں جب الل عرب مدمی آکر کفار کد
سے بغرض جین دریافت کرتے کہ محد (صلی اللہ طیہ وسلم) جو
مدگ نبوت ہیں اور قرآن کو کلام اللی بتاتے ہیں اس کے متعلق
تمارا کیا خیال ہے۔ تو سرداران قریش جو جواب دیے دو ان
آیات میں بیان فرمایا گیا ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ ناداقف
اشخاص بغرض جین جب ان مکذین نعنی کفار مکہ سے کہتے ہیں

کرتمہارے رب نے کیا چیزا تاری ہے۔ اور محمد (ملی الله علیہ وسلم )اس وموت شركهال تك سيح إير؟ توبي كمترين كبترين كه (معاد الله) قرآن ش ركهابي كيا ب بجزار ك كدكت سابقدادر گذشتة ومون كى بجريرانى بيسند باتس اور چند تص کهانیال نقل کر دی منی میں بدنیوت و رسالت اور قیامت اور جنت وجنم ك وكدانساني ال عن بتلاع جات بير حق تعالی کی طرف سے کفار کے اس قول کی غامت کی جاتی ہے اور اس برحبيك ماتى بكدان كفادك ال كمة عفوض بيب كداية ساتهدد ومرول كوسى كمراه كرين ادراس فرح اين كغرك ا بری بوٹ کے ساتھ کچے یو جوان لوگوں کے بہکانے کا بھی سر بر رتھیں جنہیں اپنی ٹاوانی اور جہالت سے محراہ کردہے ہیں۔ سابقه اقوام کے مشروں سے عبرت پکڑو آ مے بتلایا جاتا ہے کہ لوگوں کو کمراہ کرنے اور پیغام فل کو بست كرنے كى جو تديرين آن كى جارى جي ال سے پہلے دوسری قومیں بھی انبیاء علیم السلام کے مقابلہ میں الیم تدبیری گذشته دور بی کرچی میں۔انبوں نے کروتلیس کے بزے اونے مل کمڑے کردیئے محرجب خدا کا تھم کہنیا تواس نے پکڑ کر بنیادیں بلادیں۔ آخرمذاب الی سے ایک محتکے بی ان کے تیاد کے ہوئے کل ان بی رآ پڑے۔مطلب یہ ہے کہ ان کی تدبیری خود ان می برالث دی ممکن اور جوسالان اب خوشاء الدلجه يل عرض كرنا شروع كل يرب ك يعلا ماري كيا مال تمی جویم شرک علی جالا ہوتے۔ کہاں تو دخاتھ نا الائے۔ موے رہے تھے اور کیال اب فوشاد برائر آ کی سفی ای وقت سارى فول فال نكل جاسة كى اورجوشرادت اور بعاوت دنیایش کرتے تے سب کا اٹکار کر کے اطاعت و وفاداری کا قيامت مين كفار كأانجام اظهادكري محكريم فيجمى كوئى برى حركت تبس كى بميشديك آ کے تیامت میں کفاری کیا حالت ہوگی اوران کا انجام کیا چلن رہےاس بران سے كباجائے كا كدكيا جوش بول كر خداكو فريب دينا جاسيت موجس كيظم بش تمباري ساري حركات بن - آئ تهاراكوني مروجموث خداني سزائين بياسكاوقت

الغرض حاصل ان آيات كاميهوا كدائ كفار كمدتم في اين ے پہلے کا فرون کا حال خسارہ وعذاب دنیاو آ خرت کا من لیائی طرح جوتد مير وكردين عن كم مقابله ش تم كررب بواور خاتى كو عمراه كرنا جابية مويكي انجام تمهارا بوكاسو بحراللد تعالى ان آ بات کے فزول کے چندای سال بعد کفار ومشرکین ندمرف کمه بلكة تمام جزيرة العرب ع تيست و تابود موضح اورجس وين حق كود مناتا جائة تصوه غالب موكرد ما اورخود ومث محد

آ ممیا ہے کہ اپنی کروّت کا مزہ چکھو پھرجہتم سے اندر مختلف

دروازون سندواخل موسف كاتحم موكا أدر براكي جيونا برامغرور

كافرائ اب كفرو كيركى حيثيت كموافق دوزخ كجداجدا

طبقول میں بمیشے لئے وافل موجائے گا۔

خالفین نے فلبدا درحفا علت کا کیا تھا وہ فنا اور ہلا کت کا سبب بن حميا اورجيها كد كذشته دور بن انبياء عليهم السلام كى كالفت كرفي والفياكام موسة اورونياش ان يرخدا كاعذاب آيا ای طرح پرکنار کم بھی ناکام ہوں ہے۔

موكا يه اللها جاتا ب كرآ خرت من يدمكرين بوري اور انجاكي طور پر ذامت اور رسوائیوں کے شکار موں مے اور مجملہ وہمری رسوائیوں کے ایک رسوائی ہے ہوگی کہ حق شالی ان کفار ہے فرمائے گا کہاب بتلا ؤوہ تہارے معبود ک*دھر مجیج*ین کو دنیا میں تم تے الوہیت اور دیوبیت کاشریک بحدد کھاتھا اورجن کی خاطرتم مارے تیفبروں اور الل ایمان سے بمیشہ لڑتے جھڑتے تھے؟ آج وہ کہاں جیں اور تمباری مدد کو کیول ٹیس آتے؟ آج ان کو اینی مرد کے لئے بلاؤ کہ وہمہیں عذاب سے بچالیں اور اس ذ أنت أورمصيبت من ثكال لين؟ دومنكرين اس كاتو كما جواب وية البنة انبياعيهم السلام اوراوليا واورصلى واورعام الل ايمان بول اٹھیں مے کرہ ج کے دن جیسا کہ ہم دنیا جس کہا کرتے تھے اور سیحت رہے تھے بوری والت اور رسوائی اور ساری کی اور معيبت مكرين حل عى ك لئ ب جومرة وم كك كفرير رے۔ اس پر بیب اور ہولناک منظرے دوجار ہو کرمکرین حق

حن تعالل اسلام اورامل اسلام كودين ودنيا بل عن سه و برترى اورغلبه وتوكست نصيب قرباكين اوركفار ومشركين كويست معلوب اور ذلیل وخوار فرما تمیں۔اس دنیا بل مجھی کفار دمشر کین عذاب الی سے دو میار ہوں اور آخرت میں بھی جہتم رسید ہوں۔ یااللہ! جن کفاروسٹرکین نے آپ کے کلام کی تا قدری کی اور آپ کے رسول علیہ العسلوة والسلام کی خالفت اور تافر مانی کی اس کے · تيجه على وه ونيا عربهى وليل، وخوار مول أوراً خرست كاعذاب بحي مول ليس يهين ﴿ وَالْبِعُرُوعُونَا أَنِ الْعُهَدُ وَلُوتِ الْعُلْمِ مِنْ وقيل للزين العواما فا الكري الكرو ا

متین کو بشارت دیماتی ہے کہ آئیں معلوم ہونا چاہئے کہ جس نے بھلائی کی دنیا ٹی اسے بھلائی کا خوشکوار پھل ل کررہے گا خدا کے بال کی کی محنت اور ذرہ برابر ٹیل ضائع نہیں جاتی اور آخرت کی بھلائیوں اور نعتوں کا تو بوچشائی کیا منسرین نے تکھاہے کہ بہاں آبت ٹی دنیا کی بھلائی سے مراد بہاں کی گل نعتیں ہوئی جیں مشاہ حکومت مسلمنت بھی مال نتیمت نیک نائی قارغ البائی اطمینان قلب وغیرہ وغیرہ اور پھر حالم آخرت نائی قارغ البائی اطمینان قلب وغیرہ وغیرہ اور پھر حالم آخرت اس سے بھی ہو مدی جربہتر اس لھاظ سے ہوگا کہ اول تو وعد ہا اج واثواب کے ظہور کا مقام وہی ہوگا اور پھر وہاں کی لعبیں کیا بھاظ تعداد کیا بھی ظرفت وراور کیا بھاظ دوام وقیام اور کیا بھیاظ کیفیت و

قرآن کے موسین کے اللے بہتارت مندشتہ آیات میں کافروں کا استفائہ قول جابلانہ عقائد اور ہدا تمالی کا تذکرہ کر کے ان کے انجام اور دیارہ کی تقییان فر ایا کیا تھا۔ ان آیات میں کافروں کے مقابلہ میں شقین کا قول ان کے صارفح افعال ان کی نیک انجائی اور دیارہ فرت کی بھاؤ کی وخوبی کا ذکر فر بایا جارہ ہے۔ گذشتہ بات میں بیان ہو چکا کہ کفارے بوجہاجاتا کہ کیا چیز افری ہے۔ قوہ و کہتے آسکی طرار الا تھائی کیا میان فر مایا جا تا ہے کہ جب ان سے قرآن کی بابت سوال کیا جاتا جاکہ تم ارے کہتے ہیں کہ قیک بات جوسرایا فیروی کت ہے۔ ایے واوب سے کہتے ہیں کہ قیک بات جوسرایا فیروی کت ہے۔ ایے 

#### جنت کی حقیقت

یمان اس آیت ش جنت کی اصولی حقیقت کوایک محقر سے
جلے الکی فیڈی کا ایک آرائ آرائ کی سب سکو وہاں عین ان کی
خواہش کے مطابق ہوگا ش فاہر فر مائی گئی ہے۔ ایک ایک فعت
اور اس کی جزئیات اور تنعیدات کہاں تک بیان کے جا سکتے
تقے۔ بس آیک جائے بات ہر قراق اور ہر درجہ کے بنتی کے متعلق
بنائی گئی کے جنتی وہاں جو یکھ جا ہے گا ورکوئی چیز
بنائی گئی کے جنتی وہاں جو یکھ جا ہے گا ورکوئی چیز
اس کی مرضی اور پہند کے خلاف واقع جیں ہوگی۔

#### انعامات ملنے کی شرط تقوی ہے

آ کے بتلایا جاتا ہے کہ اس طرح کا عوض الشد تھائی اہل تھوئی کو دیتا ہے۔ اب یہاں یہ بشارت اور وعدہ الل تقویٰ بعنی شقین کیلئے ہے کہ شقیوں کو بیفتین نعیب ہوں گی۔ جس قدر تھوئی ہوگا ای قدر اجر لے گا۔ شرک و تقر سے تقویٰ کیرہ گنا ہوں سے تقویٰ تمام سعاصی سے تقویٰ ہر اس چیز سے تقویٰ جو یا والی سے فافل کرنے والی ہے۔ پھر اس سے بھی آ کے بیٹھ کر غیر اللہ کے خیال سے تقویٰ اور ذات الی یا صفات خداد تدی بیس کا ط استفراق اور اپنی استی کو بھی فراموش کردیا۔ بیتمام مراجب تقویٰ ہیں۔ متقین کا لفظ عام ہے اور ان جملہ مراجب کو شائل ہے۔ ہیں۔ متقین کی صفیت

آ مے ایک مغت متقین کی بیان فر مائی کدیدوہ لوگ ہوتے جی جوآخر وقت تک تو حدو ایمان پر قائم رہے جی اور ان کی جانیں موت کے وقت تک کفروشرک کی مجاست سے یاک اور

فت و فور کے میل کیل سے صافی ای اور می تعالی کی می مردت و مجت کی وجہ سے نہایت فوش و کی اور الشراح بلکہ اشتیاق می مردت و مجت کی وجہ سے نہایت فوش و کی اور الشراح بلکہ اشتیاق و متت فرشنے ان شتین کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو مو می می کی تعلیم واکرام سے سلام کرتے ہیں اور جنس کی فوج فری سنا کے ایس اور جنس کی فوج فری سنا کے ایس اور جنال کے صلایل جنت میں واقع موالی جنت میں واقع مول برت ایسان مرنے کے بعد می جنت یا دوز نے بین واقع ہوجات کی دولوں میں کے اور کی میں واقع ہوجات کی دولوں میں کے دخول سے میان مرنے کے بعد می جنت یا دوز نے بین واقع ہوجات کی طرف اشادہ و ہو۔ مفسرین نے ایک فائدہ بیال یہ می کھا ہے کہ فرشنوں کا ایس بھارت میں واقع ہوت میں ایس ایس ایس کے دخول کر فرشنوں کا ایر کہنا کر تم دولوں میں ایر کہنا کر تم دولوں میں ایس کے در میان جن میں ایر کہنا گیا ہے کہ دست تو صرف فیل دوست الحق سے کہ دست تو صرف فیل ہو اور کو سے کا معرف سے کہ دست تو صرف فیل ہو کہ کے دست تو صرف فیل ہو کہ کو کہ کی کو کو کہ کا کو کہ کا کھی کے دست تو صرف فیل ہو کہ کو کہ

#### خلاصتكلام

ان آیات سے دو خاص امور اور ضروری باتی معلوم بوئیں۔ اول بیک مونین پر لازم بے کہ اللہ کے بیسے ہوئے احکام کو ہر حال میں اچھا اور مفید اور خیر و برکت والے می کہیں۔ اس سے قبرت حاصل کرنی جائے۔

دوسری بات بیسعلوم ہو گی کہ جولوگ خدا ہے رشتہ جوڑ لیتے ایں اور تقو گی اعتبار کر لیتے ہیں ان کوخد اتعالی کا وعد ، و نیاشی بھی بھلائی عطا کرنے کا ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم کو بھی تقو کی اعتبار کرنے کی تو فیق مرحت فرما کیں۔ اور دنیا و آخرت ووتوں جہائن کی بھلائی نصیب فرما کیں۔ آبین۔

وَالْحِرُوكَ عُوْمًا إِنَّ الْمُعَدِّدُ لِلْهِ لَتِ الْعَلْمِينَ

هل ينظرون إلا أن تأتيام المكليكة أؤياتي أمر رتيك كذالك فعل الذين في المرازيك كذالك فعل الذين المرازيك كذالك فعل الذين المرازية المرزية المرازية ال

جن برقائم بن السيمكرين ومعاعرين كم متعلق بتلايا جاتا ہ كريا بدلوك اس كے فتظر بن كر جس وقت فرقت جان الك لئے وہ جائي كے يا فدائے تم كى موافق قيامت قائم ہو جائے كى يا مجرموں كى مزادى كا تحم بي جائے گا اور جوند سر پر پڑنے گھے جب ايمان لاكر اپنى حالت درست كريں كے ۔ حالا لك اس وقت كا ايمان توب يا رجوم كي مانع نہ ہوگا۔ منرورت قواس كى ہے كرموت ہے بہلے بعد الموت كى تيارى كى جائے اور عذاب آنے ہے وہ شر بھاؤكى قد يركر أيس ۔

مندشتہ آبات بھی موشین متین سے پہلے کفار کی اپنی مرابی اور دوسروں کو بھی مرابی مرتبین متین سے پہلے کفار کی اپنی مرابی اور دوسروں کو بھی مرابی کے لئے مناسب سے اور تربیب و ترفیب کے مضمون کی بخیل کے لئے درمیان بھی متین کا ڈکر آ میا تھا۔ اب بھر آ کے کفار کے منادو امراد پر وعید ہے کہ جو محل دنیوی سامانوں پر عافل ہو کر آ ترت کو بھلائے بیٹے بیں۔ اورایا انجام سدھارنے کی کوئی مقدو کا تین شدو کی کوئی مقدول کے در باوجودی کے واقع ہوجانے کے اپنی شدو

ابل كفركي غفلت وضعه

ان كا انجام بمى سابقة منكر اقوام كي طرح بوكا آ مے بنا یا جاتا ہے کدا گئے معائدین بھی ہی طرح غرور و مخلت كنشين يشبعب تقديالل يمثاد يصربي بسكوتشا ذب زكى اخترتك انبيام كالكذيب وفالفت يرتف سياوران كى باتول كى بنى الرائے رہے۔ ترجوكيا قامائة كايورونداب الي وغيروك جن خرول مصفحا كياكرت تحوا أتحول مدوكيل الناكاستردادر مشغوائی بالث براد بھاگ كرجان بيانے كى وكى بيل ندوى يا بى شرارتون كاخميازه بمكتنا يزله جو يوياتها سوكا نافه فدا كوان سيكو كي بيرند تھا۔ شاس کے بہال علم وتعدی کا امکان ہے۔ ان لوگوں نے اپنے ياؤل پرخود کلبازی ماری شمی کا کیا مگزااهمی کا نقصان مور ان آیات میں مکدوالوں کواوران کے ڈرابیرونیا بھرے انسانوں کوجٹا یاجارہاہ كريل قومول في الله كرسواول كا كمنا ندمان كراينا كام دنياي ش بكارُ ليالدرة خران كى سرَّشى و تاخر مانى ايناريك لا في سقانون اليي سف اينا كام كيادر أبيس اسية كرونول كالتير بمكتنا يراسوديهاى اسكفارتهاما بعي كن حال موكا - أكر كفر وعنادير إلى الحرري اصرار ربا اورسول المدسلي الشعلية ملم كانافرماني بالعاطرة يصدي

مشركين كى ايك جابلانددليل كارد

نی کرمے میدامود العملم جب کفار وشرکین کو بری باتوں سے متع فرماتے اوران کے کفروشرک پروفرماتے اور عذاب الی سے دوائے تو مشرکین آیک جواب یہ ہی دیا کرتے کے شرک اگر برائی ہے قو خدا کون جمیں برائی کرنے دیا ہے۔ ہمارا یہ شرک کرنا بتوں کو پوجنا اورای طرح بتوں سے نام کی چیز دن کو تنظیماً قرام جمنا کی گھاتے ہے۔ فیوں بلک باپ واوا کے زماندونازے چلاآ ناہے۔ اگر بیام رضا کو منظور نہ ہوتا تو ندائیس کرنے دیتا نہیں کرنے دیتا کی تک بندے اسکالیس شی ایس۔ اگر ضاح اسے العیاد باللہ) کون ضوا ہے ہیں بنگام کی جگہ جوتم نے بیا کرد کھا ہے (العیاد باللہ) کون ضوا ہے ہیں کتے کہ جس دوک دے۔ بیان کی جمت معاندانہ تھی جس سے اٹکار

یہاں اس آ یہ بھی اجمائی جواب دیا جاتا ہے کہ یہ کوئی تی بات
خیس ہے جو نہوں نے کہدی پہلے بھی اوک اُسی بی روش اختیار کر
یہ جی جی گئی بیدوش کم ای اور بہت وحری کی روش ہے۔ اللہ کے
دسول اس فی جیس آ نے کہ اوکوں ہے برائی کرنے کی طاقت سلب
کر فیس اور آجیں ایسا بناویں کہ برائی کربی نہ سکیں۔ ووقو بیام جی
مین نہ ساف اور روش طریقتہ پر بیام پہنچانے والے کا کام مرف یہ ہے کہ
ماف صاف اور روش طریقتہ پر بیام پہنچانے والا اس کے لئے ذمہ والا
مائنا یہ سنے والوں کا کام ہے۔ بیام پہنچانے والا اس کے لئے ذمہ والا
خیس کہ سب کو موائی و سے جب اللہ کی مشیت ہی ہوئی کہ اندان
کوکی ایک حالت پر مجود نہ کہ ویا جائے گئے ہوطر رح کی حالت اختیار
کوکی ایک حالت پر مجود نہ کہ ویا جائے گئے اللہ ان کے اور کی حالت اختیار
کرنے کی اقدرت دی جائے تو اللہ کے دمواول سے کیوں وال کی آو تع

والخِرُدَعُومًا كَنِ الْمُعَدُّدِيثُورَتِ الْعَلْمِينَ

ولقن بعثنا في كل الما قرير الما الما الله والمحترب الطاعوت في المحترب الطاعوت في المحترب الله والمحترب المحترب المح

جس كوكراه كرتاب اوران كاكول حايي شعركا-

وَالِد الْفَلَ بَعَثْنَا تَعْيَلَ مِن عَلَى إِنْ عِلَ الْمُتَاقِيمِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

تبیس بلکدوسی تعلیم می قدیم سے چلی آئی ہے چنا فجوام سابقہ
سے جرامت میں کوئی ندگوئی بادی یا تغییراس بات کی تعلیم کے لئے
آتا رہا ہے کہ بندے خاص اللہ کی عمادت کریں اور شیطان کے
راستہ تعروشرک وغیرہ سے بہتے رہیں۔ سویہ تو حید اور دین حق کی
تعلیم کوئی نئی تعلیم نیس۔ شروع سے چلی آردی ہے۔ گر بر قرضبر کی
آمد کے بعد اس کی قوم ووجعول میں تقسیم ہوئی۔ بعض نے اسپنے
تغییر کی بات کو بانا اور سے بان لیما اللہ کی تو فیل سے تھا اور بعض ابنی
مرائی پر جے رہے۔ مطلب یہ کہ کھا راور انجیا وش میں معاملہ اس
مرائی پر جے رہے۔ مطلب یہ کہ کھا راور انجیا وش میں معاملہ اس
مرائی پر جے رہے۔ مطلب یہ کہ کھا راور انجیا وش میں معاملہ اس
مرح چلا آر ہا ہے اور جانے و مرائی کے متعلق اللہ تغییر علیہ المسلولة
مرح جی جیشہ سے بول بی جاری ہے۔ تو یہاں تغییر علیہ المسلولة
والسلام کو تشکین دی می کی کہ آپ زیادہ خم و تر دو شہر علیہ المسلولة

انبیائے کرام بہم السلام کے ماتھ قوموں کے دویے
چوک کھار کے مناذان کے باطل اقوال اور بیودہ مجادلہ سے
آنخفرت ملی الله طید دلم کورخ پہنچا تھا اس لئے گذشتہ یات
بی قابر فرمایا کیا تھا کہ توجروں کے ذمہ تو ادکام اللی کا صرف
ما فسصاف بندول تک پہنچا دیا ہے اور نیک وبدکو بنا ویا ہے۔
ما فسصاف بندول تک پہنچا دیا ہے اور نیک وبدکو بنا ویا ہے۔
نیم اور ان کفار کا معالمہ تخفرت ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ کوئی است نیمیں ۔ گذشتہ یات بھی تھی کا رہے ایک کا اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ساتھ کوئی است نیمی ہی کفار نے اسپے توجیروں کے در دار ساتھ دیمی کی فار نے اسپے توجیروں کے ساتھ کوئی است میں کے ماتھ کوئی است میں کی کفار نے اسپے توجیروں کے ساتھ کوئی بات ساتھ دیمی کی کفار نے اسپے توجیروں کے ساتھ کوئی بات ساتھ دیمی کی کا در نے اسپے توجیروں کے ساتھ دیمی کی کفار نے اسپے توجیروں کے ساتھ دیمی کی کفار نے اسپے توجیروں کے ساتھ دیمی کی اور کے ساتھ دیمی کی معاملہ اللہ علیہ دیمی کی خورت باتا کوئی تی بات

ہدایت کے بیمعاملات و قدیم سے چلے آ رہے ہیں۔ زمین میں چھر کر دیکھو جھوٹو ل کا کہاا تھا م

ز مین میں پھر کرد یکھوجھوٹوں کا کیااتہام ہوا

آ کے مشرکین سے خطاب فرما کرکھاجاتا ہے کہ تم زمین پر
چل پھر کرد کھولو کہ ویٹیروں کوجٹلانے والوں کا کیما بروانہام
ہوا۔ تاریخ اور آ جارے مرد لے کرد یکھوکہ وہ سرکش اور نافر مان
قوموں کا کیاانجام بیان کررہے ہیں۔ کس پر پچھمصیبت آئی۔
کس پر پچو۔ جب کس قوم کی شرارت حدکو پچی تو انقام الی کا
بھی وقت آ گیااور مختلف طور پرد نیا جس عذاب اترے کوئی دشمن
کی تیجے ہے در لیچ کا لقمہ بنا۔ کوئی قحط اور زلالوں سے بلاک
ہوئے۔ کس کو آ کش فیٹاں پہاڑوں کے پھٹے سے جلایا گیا۔ کی
کومہلک وہاؤں سے فتم کیا گیا۔ (العیاذ باللہ) آگے پھر

خطاب رسول الدسلى الدعليه وسلم سے متاب اور آپ كى افراط شفقت في الدائى جا افراط شفقت في الدي الدائى جا رسى الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين الدين كروائيں كرتے اللہ كرے اللہ الدين الدين

معلوم ہوا کہ تن سے عناد بدی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تلوب کو اپنی رحمت سے عناد عن احمٰ الحق سے محفوظ فر مادیں۔ کفار کمہ جوعنا داور مخالفت رسول الله صلی اللہ علیہ دسلم پر جے رہے الن کو جدایت نصیب نہ ہوئی اور جوعناد کو چھوڑ کر حقیقت کے طالب ہوئے ان کو جائے۔ اسلام تیول کرنے اور ایجان لانے کی دولت نصیب ہوگئی۔

#### دعا فيجئ

حق تعالى كان البهام المباحث واحسان ب كريم كوسيدالانبها موافر سلين في آخر الزمان عليه العسلاة والتسليم كالمحى بوتا تصيب قرمايا - ياالله ابهم كوصفور ملى الشرعلي وسلم كى يروى اوراطاعت كي توفق كاطر عطافر ما

یا الله اجاد سے دنوں میں ہمیشدی کی طلب رہے اور بااللہ اٹل رحمت سے ہم کو جرایت کے داستہ پر گائم رکھے۔ اور ہر طرح کی مجروی اور مرابی سے ہماری حقاظت فرمائے۔

یااللہ! دنیا ش آ ب نے جتے ہی تغیر سے سب تل نے یہ ہدایت کی کہ آپ کی مہادت اور بندگی کی جائے اور شیطان لعین کے کروفریب سے بچا جائے۔ گرافسوں ہے کہ امت مسلمہ کے بعض افراد تھی اس وقت شیطان کے داؤ گھات شیک بھنس کے ادراس کے جکموں ش آ کرونیا کے بیچے پڑھے اور آ خرت سے خافل ہو گئے اور آ پ کی نافر انی میں نگ سے ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ دلم کا اتباع اوری وی چھوڈ بیٹھے۔ اناللہ واتا الیدرا جھون۔

یا اللہ! ہدایت آ پ بی کے تبعد قدرت میں ہے۔ جارے دلوں کو ہدایت پر جمائے رکھے اور شیطان تھیں کے باللہ! ہدایت آ پ بی کے تبعد قدرت میں ہے۔ جارے دلوں کو ہدایت پر جمائے رکھے اور شیطان تھیں کے کمروفریب ہے ہماری مقاطب قربائے۔ آ ہیں۔

وَالْغِرُونَةِ الْعَالَى الْعَبْدُ لِلْوِرْتِ الْعَلْمِينَ

## وَ اَفْسَمُوْا بِاللَّهِ جَهُ لَ اَيْمَانِهِ مُرْكَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوْتُ بَلِّي وَعَنَّا عَلَيْهِ حُقَّا وَالْاَنَ

كوريافك بزيندوراكاكا كراطه كالتميس كعاح بين كدجوم جاتا بهاللهاس كودوباره وعده ندكريكا كيول فيش كريكاء أس وعده كالوافش في اين وساء م كفيكياب

ٱكْثُرُ النَّاسِ لَايِعَلَمُونَ ﴿ لِيُبِينَ لَهُ مُ إِلَّانِ ى يَعْتَلِفُونَ فِيْهِ وَلِيعْلَمُ إِلَّذِينَ كَعُمْ أَلَّا

عَن المَوْلُ مِثِينَ ثَمِي لائد - عَارَضِ جِزِعِي بِوَك احْلان كِالرَّح فِي أَنْ كَرِدِيمِ الرَّالِ اللهِ الْ النَّهُ وَكَانُوْ الْكَذِيدِينَ @ إِنَّهَا قَوْلُنَا اللّٰهِي عِلِيدًا أَرَدُ نَامُ أَنْ تَقَوْلَ لَا أَنِّنَ فَيَكُونَ فَي

كدواتى وى جموف ته ته يم حس يزكونوا في بي بس اس عدادا تان كها وفا بكرة موجائس و موجاتى ب

وَاكْسَنُوْا الرانبول لِي مُعَالَى بِاللهِ اللهِ كَ جَهَدُ عَن الْبَيْنَا فِي اللهِ اللهِ كَالَّ اللهُ اللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ اللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ اللهِ كَاللهِ عَلَيْ اللهِ كَاللهُ اللهِ كَاللهِ عَلَيْ اللهِ كَاللهِ عَلَيْ اللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهِ كَاللهُ اللهِ كَاللهُ اللهِ كَاللهُ كَاللهُ اللهِ كَاللهُ اللهِ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ كَاللهُ اللهُ الل

#### شان نزول

شکوئی ووبارہ زندہ ہوگا۔ کفار ومشرکین کے اس قول کی تر دید قرمائی جاتی ہے کرتمہادے اس افکار قیامت ہے ہوتا کیا ہے۔ تمباری قسمیں سرا سرجموثی ہیں اور پیشک الشرفعائی دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے گا۔ اس نے اس کا وعدہ کیا ہے اور وعدہ مجی ایسا بھا وعدہ کہ جواس پر نبلور تن کے لازم ہے کہ ریزہ ریزہ فہ یوں کا جم کرکے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ گر بہت سے لوگ جہالت ہے اس پر یقین تیس لائے۔

#### بعث بعدالموت كاحكمت

آ مے تیامت میں ددبارہ زعرہ کے جانے کی حکمت بیان کی جائے ۔ جاتی ہے کہ وہیں تو ان کا فروں پر پوری طرح کا ہر ہو کر رہے گا کہ اس دارا بتا او میں جن جن مسائل کے باب میں وہ افل جن ہے لڑتے جھڑتے تے ان میں وہ کس قدر ناحق اور جموٹ پر شفے اور خدا کے پیٹے برجو بیان کرتے شفے دہ سب حق تھا اور جوان باتوں کے خالف تنے وہ سب طلعی پر تھے۔ خرضکہ کر قیامت کے ادام ان قادر مطلق کومردوں کو زغرہ کرنا گیا و شوار ہے۔ جب قائم ہونے میں دو عکمتیں ہیں۔ اول تو ہیر کرخل و باطل کے بارہ میں دنیا میں جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ ہو جائے اور سب کو کملی و نیا میں جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ ہو جائے اور سب کو کملی ہو تھا ہو تھا ہو جائے اور سب کو کملی ہو تھا ہے اور سب کو کملی ہو تھا تھا ہو تھا

ہماں مشرکین کے اس شہادر تولی کا جواب دیا میا کہ جودہ قسمیں کھا کر کہتے کہ دوبارہ زعمہ ہونائیس ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تیامت کا آنائی ہے اور حیاللہ تعالی کا بکا دعدہ ہے اور حق و نائی کے فیملہ کے لئے اور فرما نمر داروں دور نافر مانوں کی جزاوس ا کے فیملہ کے لئے اور فرما نمر داروں دور نافر مانوں کی جزاوس ا کی اس کے لئے کہ بار انسان کو ایک قطرا تا چیز سے پیدا کیا اس کے لئے مرجانے کے بعد دوبارہ زعمہ کرکے کمڑا کردینا کوئی شکل نیس مرجانے کے بعد دوبارہ زعمہ کی زعرکی ذیر کی تا اعتقادہ یقین ہے اور جی اور جس انسان موجانی دوبائی وجدی کی جودانہ ان دنیا بیس نیکی وجدی کی جودانہ ان دنیا بیس نیکی وجدی کی جودانہ ان دنیا بیس نیکی وجدی کی جودانہ ان دنیا بیس دوجاتی کی مطرفی نیا کی جاتی دوجاتی دوجاتی ہے۔ الشرفیا کی آخرے کا لیقین دوجاتی دوجاتی ہے۔ الشرفیا کی آخرے کا لیقین دوجاتی دوجاتی ہے۔

باتوں کے قالف تھے دوسہ بلطی پر تھے۔ غرضکہ کے قیامت کے بارہ اس کے قالف تھے دوسہ بلطی پر تھے۔ غرضکہ کو باطل کے بارہ یک دیا جس جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ ہو جائے اور دسر کی تھمت ہے کہ ممد آ
اس دنیا جس جو اختلاف تھا اس کا فیصلہ ہو جائے اور دسر کی تھمت ہے کہ ممد آ
اس کھوں جن و باطل نظر آ جائے اور دوسر کی تھمت ہے کہ ممد آ
اس کی جائے گئی کی اور کس طرح ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گئے۔ تو اللہ تعالی کے لئے ہے کہ کرنا نہیں پڑتا اس کی قدرت تو اللی تھیم کے کہ دو جس چیز کو پیدا کرنا چاہے بس اس کا تحف ارادہ کا فی ہے۔ اوھر ارادہ اللی کی بیز سے متعلق ہوا اوھر تی الفوروہ شے مدم سے دجود جس آگئی۔ تو آئی ہوئی قدرت کا ملہ در کھنے والے مدم سے دجود جس آگئی۔ تو آئی ہوئی قدرت کا ملہ در کھنے والے سے رو ہر و ہے جان جس دوبارہ جان کا پڑ جانا کیا وشوار ہے یا تھیہ کی بات ہے۔ اللہ تعالی کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے دہ تو ہی بات سے عاجز نہیں۔ جب وہ قادر مطلق معددم سے کہتا ہے کہ وجاتو دہ فورا عدم سے کہتا ہے دوباتو دہ فورا عدم سے کہتا ہے دوباتو دہ فورا عدم سے کہتا ہے کہ وجاتو دہ فورا عدم سے کہتا ہے دوباتی میں جاتا ہے تو الی کے کہ وجاتو دہ فورا عدم سے کہتا ہے دوباتی میں جب دو تا در مطلق معددم سے کہتا ہے کہ وجاتو دہ فورا عدم سے نگل کر دجود میں آ جاتا ہے تو الی

#### دعا شيجئة

حن تعالی ہم کوا پتی اورائے رسول پاکسٹی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی یا توں پر پوراپورا ایمان اور یعین کال تھیب فرائیں۔ اوراس یعین کے ساتھ ہم کو تیا مت کے دن کے لئے ممل صار کے کا ذخیرہ جع کرنے کی تو فیق عطا فرماویں۔ یا اللہ اجیکا۔ آپ قدرت عظام ہے مالک ہیں اور جوجا جیں وہ کن سے کر سکتے ہیں۔ یا اللہ اجم کومیدان حشر میں موشین صافحین کے زمرہ میں شامل ہو کر کھڑ ا ہونا تھیب

يست ادييان حرص و مات فرماسية ـ آيمن .

وَالْوَرُدُعُونَا أَنِ الْمُكَرُولُورَتِ الْعَكْمِينَ

#### 

جعفر طیادیجی منفی قریش نے سمندر تک ان کا تعاقب کیا تکریہ سمنتیوں میں بیٹھ کررواندہو بچکے تھے۔

حضرات میها جرین کے گئے بھارت ان مفرزت میاج بیٹ نے الشکارضا مندی ماصل کرنے سے لئے نینے وطن مکہ کوچھوڈا ۔ حق کی صابت اور ضعاکی رضاجوئی کے لئے سفر کی صعوبت افعائی ۔ گھریا کال وجائیداڈاعز ووا قارب سب کوخیر بادکھاان حضرات کو بھارت دی جارتی ہے درمان کا اجربیان فرملیا جارہا ہے کہ اللہ تعالی ان مباجرین کو دنیا بھی بھی اچھا ٹھکانہ دیں مے اوراً خرت بھی بھی ان کے لئے بہت بڑا اجر ہے۔ ججرت کی دوشر طیس

سال آیت می اجرت کی دوشرطی بیان فرا کی ایک راه خدا می جرت ہو۔ جرت یعن ترک وطن سے مقدود محض رضائے الجی کا حصولی بولوئی دندی طبع وامن گیرشہو۔ دوسری شرط بیہ کے مظلوم ہونے کے بعد بجرت ہو۔ قلم کا لفظ عام ہے جسمانی ہو۔ مالی ہو باندہی یا ادر کی طرح کا توجب بیر عفرات محابہ مرطرح کے قلم اور بخی کو برداشت کرتے رہ

بالآ خروطن محبوب اورخویش وا قارب کے چھوٹنے کی بھی پرواہ

شان نزول

يبال ذكران موسين سابقين صادقين كالميجنبول في كفار مكدك مظالم سي تك أكروسول الشصلي الشعليدوسلم كي تقم ے ندمرف شہر کمد بلک ملک جاز اور سارے علاقہ حرب کوچھوڑ کر ایک دوروراز ملک مبشد کی جانب جرب کی تھی۔ تاریخ اسلام کی ير بهلي اجرت بقي اورووسري اجرت مديد طيب كي تقي - جب كفار كمەنے مسلمانوں كوبے حدستانا شردع كياتو تبي كريم ملى الله عليه وسلم نے محابہ کرام کو اجازت دے دی کہ جو کوئی جاہے وہ اپنی جان اورائمان كے بچاؤك لئے جشہ كوچلا جائے۔ اس اجازت کے بعد ایک جمونا سا تا فلہ امرد اور معورتوں کا رات کی تاریکی ش كمه من لكا اورجها زش موارم وكرج شدكودان موكميا - ال مختر الأفلد كي سروار معزرت عثان رضى الله تعالى عند تقداورآب كى وی سیدا معرت رقیدا ب عام تعظیں۔ نی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے قربالا لوط اور ابراہم علیجا السلام کے بعدیہ بہلا جوڑا ہےجنہوں نے راہ خداش جرت کی ہے۔ان کے بیجے اور بھی مسلمان ۸۴ مرداور ۱۸عورتی مکہ سے نکلے اور جش روانہ موے ۔ان میں صنور ملی اللہ علیہ وسلم سے چیرے بھا کی حضرت نیں کی۔ رضائے الی کے راستہ سے ذرا قدم نے ڈگھیا۔ ہر طرف سے منہ موڈ کرایک خدا کے ہور ہے۔ خالص ای کی انداد اورائل دعدول پر بجروسہ کیا یہاں تک کرد کچولیا کہ جو خدا کا ہو رہتا ہے کس طرح خداس کا ہوجا تا ہے۔ انجرت کا تھم

صشدكى جرت كے بعد مروز بروز معماعب و كاليف اور كافرول كي طرف سعايذ ارساني بن اصاف دووا مي الوحنورسلي الشعنيدوسلم في مدينة كوجرت كرجانية كي البيازت دي اورخود بمي أيك دوز بككم ضادتدى دعزرت الويكرمد إن وساته في كرداه ضدا ين اتحد كمرتب وسة اوركم بارج و كرمديد موره تشريف ل منے ندید بھی کراعلان عام قرما دیا کہ جہال کہیں بومسلمان ہو ال كيس شي موقوديد كوجادا ت في كدك يبل يبلي يقم جادى د باليكن جسيد مكدفي موكما اوراسلاى عكومت وبال قائم موكى اوراسلام قوائين برعمل كرف يس مزاحت كاخطروندر بالوحضور صلى القرطبيوم فم فرماديا - الاهمجوة بعد المفتح يعن ف مد ك بعداب اجرت كاوجوب شروا البنة جادكا تعم إتى رواساس ے یہ نہ محمدا جائے کہ جرت کا عم بالکل مفوق ہوگیا۔ ہاں مرف مديد كوجرت كاوجوب جاتارها - باقتم جرت بدستور باتی ہے جہاں فراکف و واجبات شرعیہ میں مواحمت ہوتی ہو حكومت وتت باال وفن اسلامي قوائين برعمل كرف سے روكت

بول اودمسلمانون كاجان ومال محفوظ شَرَهُ وَأَوْرُونِعٍ كَي طاهُت بمي ند موتوه بال سنة جرت كرجانا اوركول الن كي جكر بأ المن يعيا ضرورك ي-آيت ين اكرچ سبب نزول فاص بي مرتم عام بين الوك الله كي خوشتودي عاصل كرف ك التصعوبتين برداشت كرت بي خدا تعالى ونيا بش بمي ان كوعانيت تيكن وسكون اور داحت وحرمت وغيره عطا قرمانا سيداورآ خرمت كاببيت بزاؤجرتو ے بی - چنا نے حضرات محاب کرام رضی اللہ تعالی عنم جنوں نے حبشه يابعد ش مدينه منوره كي جرت كي توجود مده الله تعالى في ان مباجرين سے فرمائے تنے سب نے مشاہرہ كرليا كدوہ دنيا ميں سمس طرح ليدب بوت مديند منوره كوان كاكيما اجما فمكاند عادیا۔ مکد کے این اوسیے والے بروسیوں کے بجائے مخوار تعدد عمكسار جال فكزيروى مطير ومنول يرفح وظبر نعيب موار جرت کے بکے بی مرضہ گڑدنے کے بعد ان پر رزق کے دروازے کھول دیجے گئے۔فقراء وسماکین مالدار ہو گئے دنیا کی يؤى بيزى ملطنتش فتع يوكي اوران كفزان فان مهاجرين اولين ك تدمول ش و ي الساق واوران كي سلول كوالله في عرت و شرف بخشارية ونياش موت والدوم عصرو يورم يك ادراب آخرت كاوعده يمي يردا مونا يقيى بدرا الشرقالي ان حطرات مهاجرين اوفين كردرجات عاليدا درباندقرما كن اوران حضرات مختش قدم بر ملنے کی ہم کو فق مطافر ما تیں۔

دعا شجيح

جن معرات محاب کرام مهاجرین اولین کی بثارت اور آلی کے لئے بدآیات نازل ہوئیں جن تعالی ان کے درجات عالیہ کوم میاجرین اولین کی بثارت اور آلی کے خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہم کومی جومسا بہ بیش آتیں ان کو برداشت کرنے کی صلاحیت مطافر مااور جرحال میں ہم کودین اسلام پر قائم رہنے کی سعاوت عطافر مارآ میں۔ والیفر کو تھو کا آن النہ کہ اللہ وکٹ الفاکم بین کا میں۔ والیفر کو تھو کا آن النہ کہ اللہ وکٹ الفاکم بین ک

وَمَا الرئيل النَّهُ اللَّهُ ال هُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّ وَاللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ الللللَّ

کرتے ہیں کہ درمالت اور بشریت میں منافات بچھتے ہیں محض مہل بات ہے کیونکہ ہم نے آپ کے قبل بھی مرف آ دی تی رمول بنا کرمچزات و کمائیں دے کر بیسے ہیں۔ خادت اللہ یونکی جاری رق کہ اللہ تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لئے فرشتے نازل بیس کئے بلکہ انسانوں تی کورمول بنا کر بیبجا توجتے رمول مابق شی اللہ تعالی نے بیسے دوسب انسان بی تصاور مرد ہے۔ پس محرصلی اللہ تعلیہ وسلم کی نبوت ورسالت میں کیا تھی ہے۔ پس محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ورسالت میں کیا تھی ہے۔

یہاں آیت شن د جالا کا فق آیا ہے۔ اس سے بیاستدال کیا میا ہے کہ مرتبہ نبوت مرووں بی کے لئے محدود رہا ہے اور کی عورت کوال منصب نبوت ورسائٹ برفائز نیس کیا کمیا کہا کہی عورت کو انشرق الی نے بی اور رسول نبیس بنایا اور شان کی طرف وی نبوت ورسائٹ بھیجی حضرت مریم اور موئی علیدالسلام کی والدہ کی طرف جس وتی کا ذکر آر آن کریم میں آیا ہے وہ وقی انہام اور وقی ولایت معنی ندکہ وی نبوت ورسائٹ کیونکہ وقی کا لفظ آر آن کریم میں افتاف مشركين كااعتراض

ائنی منفرین کوسنانے کے لئے آ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہور ہاہے کہ بیاوگ جوآپ کی دسالت کا اس بنا پرانکار

المعل باراسا

#### أيك الجم ضابطه 🐩

مهال آيت على يعلم وَنَعُلُوا المَلَ الْأَكُولُ الْمُنْ الْمُنْفِقَالُ وَالْمَا (ارم كالمين قددمرال المماء يوجد يمو)س كالمنافئ حفرت مفتى فو تفق صاحب في إلى تغيير ش لكما ي كراس مك اگرچانک فاص مضمون کے باروش آیا ہے مرآ ہے۔ کے الفاظ عام یں جوتمام معاملات کوشال ہیں۔اس کے قرآنی اسلوب کے اعتبادت درحقيقت براجم ضابله ب جوعقى بحى برخى محرى كرجو لوگ ا د کام تونیس جائے وہ مبائے والوں سے ہوچ کر کمل کریں۔ اور نہ جاستے والوں برفرض ہے کہ جانے والوں کے بتلانے برعمل كرير-اى كانام تليد ب-بيقرآن كادام عم مى بادعقا مجى ال كرسواعمل كوهام كرف كى كوفى صورت فيس جوعتى است ش عبد محلبات \_ لي كرا ح تك بلاانتكاف اى صابط يرعمل موتا آیا ہے۔ جو تھلید کے مترین دہ مجی اس تھلید کا اٹکارٹیس کر سکتے کہ جولوك عالم ميس ووعلاء سے نوى ف كر مل كريں اور تعليد اس كا نام ب كدند جائے والاكسى جائے والے كے اعزاد بركسي عمركو شركِيت كانتم قرادد \_ كرفتن كرے \_ (سانسانا) ل- ان اعل

#### الل علم سے بوج و کراهمینان کرلو

آ مح مشركين سے خطاب باورار شاد بور إب كرجنييں تم بھی ال علم مجھتے ہولیتی الل کماب بہودونساری ان بی سے اس مئلد کے حفلق ہوجہ مجور کے اپنا اطمینان کرنو کہ جن جی مكذشة دوريس تغبرات رب اور تحقيق كرلوك في الواقع يهل مھی آ دی عی تیفیری کے منعب پر مجوے اور کما ہیں وے کر ييع ك يانيل- أكر قرآن اور قول رسول كالتهيس يينين نبيل تو دوسرے الل كاب سے دريافت كر اوجن كے علم كرتم معتقد ہو۔ سب سے سب تو جھوٹ جیس بوئیں سے۔ انسانوں کا نی ہونا توان کو بھی مسلم ہے چرجس طرح ہم نے دوسرے انبیاء کواچی کرایس اور مجزات دے کر بیجا تھا ای طرح محرصلی اللہ عليديكم برقرة ن دل كيات كمة باحكام وقوا مين البيري تشريح وتنصيل معافل كوروشاس كردين تاكدلوك اس كمضاين يش فورو لكركرين اور بدايت يا جا كي فورو لكرست انسان حل كي راه یا تا بهاورعناد و فقلت آوی کوتباه و برباد کرے چھوڑتی ہے۔

#### وعالشيجية

Mr

الله بإرك وتعالى كاب اعباشكرواحسان ب كدجس قراسين فعنل وكرم بيديم كوآ تخضرت صلى الله عليدوسلم كي امت بيس عدافرمايا\_

الله تعالى بهم كواييخ نجا يا كـصلى الله عليه وسلم كالتباع كالل نصيب قربادي اورية قرآن پاك جوآ تخضرت مسلى الله عليه وسلم پر نازل موااس كاحكامات كاجم كو يوراقرما نيروارية دين اورقر آن ياك شن غور ولكركي دولت نعيب فرماوين اورجوبات بم كومطوم ندجود وعلائد دين سدريافت كركاس يوهل بيرابون كياتون عطافرا كين

الثدنعانى بم كوسي مقائداوروين كي ميح فهم ومجد مطافره كي اورمرا ومنتقيم براحتقامت اخيروم تك فيسب فرماكين آشن -وَاجْرُدُتُهُوٰنَا لَنِ الْحَمَّدُ لِلْوَلَتِ الْعَلَمِينَ

MIL

# اَفَاصِنَ الْذِينَ مَكُرُ وَاللَّيَاتِ اَن يَخْسِفَ اللّهُ يَرِمُ الْأَرْضَ اَوْ يَالْتِيهُ مُ الْعَلَى اللهُ مِنَ اللّهُ يَرَمُ الْأَرْضَ اَوْ يَالْتِيهُ مُ الْعَلَى اللّهُ مِن اللّهُ الْمَانُ اللّهُ مِن مَد مند من الله مِن اللّهُ عَلَيْهِ مُوفِعَ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِنْ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّهُ مِن الللّهُ مِن اللّ

سوتعهادادب شفق مهريان يواسيه

کیا بیم منکر عذاب البی سے بیس ڈر تے کیا ہے کا بیان کافی کفار و مشرکین مکہ کے شہات و احمر اضات کا بیان کافی گذشتہ آبات سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ ان کے آبک ایک احتراض کا جواب دیا مجیا اور ان کو عبیہ بھی فرمانی می روران کو عبیہ بھی فرمانی می روران کو عذاب تیا مت بھی ڈرایا میا۔ ای سلسلہ میں ان کفار و مشرکین کو جود مین اسلام اور پیٹی ارامنام علیہ العسلونة والسلام کے خلاف مرح طرح کی سازشیں کرتے رہے تھے اور اسلام کو منافر فی جلسازیوں میں منہ کہ رہے تھے اور تا ایک کی طرف طاخوتی جلسازیوں میں منہ کہ رہے تھے اور تا ایک کی طرف عنافر کی جلسازیوں میں منہ کہ رہے تھے اور تا ایک کی طرف منافر کی جلسازیوں میں منہ کہ رہے تھے اور تا ایک کی طرف منافر کی جا ایک اور تا کی کی طرف منافر کی جلسازیوں میں منہ کہ رہے تھے اور تا کی کی طرف منافر کی جا ایک اور تا کی اور تا کی کی طرف منافر کی اور تا کی اور تا کی کار اور منافر در منافر میں کو ان آبات میں عبیہ کی جا کھا انہا ما ورونان کی تو موں کا حال سننے اور قر آبان الی کار کھی کیا کفار کھی کے مقابلہ کے کہ اسکیل ورونشی کی جانے کے بعد مجی کیا کفار کھی کے مقابلہ کو کھل یا دو اشت کی جانے کے بعد مجی کیا کفار کھی کے مقابلہ کی کھل یا دو اشت کی جانے کے بعد مجی کیا کفار کھی کے مقابلہ کے کہ اسکیل دو اشت کی جانے کے بعد مجی کیا کفار کھی کے مقابلہ کی کھیل یا دو اشت کی جانے کے بعد مجی کیا کفار کھی کے مقابلہ کی مقابلہ کو کھی کیا کفار کھی کے مقابلہ کو کھیل یا دو اشت کی جانے کے کہ کھیل یا دو اسٹ کی خوال کے کھیل کے دو کھیل کے کہ کے کہ کھیل کی دو اسکیل کے کہ کھیل کی دو کھیل کے کہ کھیل کی دو کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کہ کھیل کے کھ

یں اپنی مکاریوں اور واؤ قریب ہے یا دہیں آئے۔ کیان کوان چار باتوں میں سے کمی کا خطر وہیں رہا اور کیا ان کے پاس ان جاروں خطر ات وہلکات سے بہتے کی طاقت ہے۔

(۱) ہوسکتا ہے کہ اللہ ان کو زیمن میں دھنسا دے۔ زیمن کی میسٹ جائے اللہ چاہے اور وہ یعجے دب جائی اور زیمن کے اندر کس جائی اور زیمن کے اندر کس جائی ۔ گذشتہ تاریخ و کیفنے سے ٹابت ہوتا ہے کہ بکثرت افراد خدا کے اس عذاب میں ماخوذ ہوئے ہیں۔ کیا تارون کا زیمن میں وہنس جانا مشہور نیس۔

(۲) کیا بیامکان ٹیس کہ کوئی نا گہائی مذاب غیر محسوں طور پر آ جائے اور الی طرح سے اور ایسی جگہ ہے آ جائے جس کا آبیں وہم دکھان بھی نہ ہو مثلا آسان ہے آگ بر سے گھے یا اولے گرنے لکیس یا تند آ تدھی طوفان بارش آ جائے جس سے بیرسش تیا وہ برباد ہو جا کیں ۔ مختلف اقوام ان غیبی عذا بوں سے بلاک ہو یکی ہیں چرہے کون مطمئن اور بے باک ہیں۔ (٣) خدا تواس برہمی قاور ہے کہ تمہیں چلتے پھرتے کام کاج کرتے یا ہمتر وں پر کروٹیس بدلتے ہوئے ایک دم پکڑ لے اور بالکل عابر اور بیائس کردے۔اس کوسب قدرت ہے وہ ہر وقت نیمی گرفت کرسکتا ہے۔ اس کے قابوے کوئی ہمی کسی وقت باہرٹیس ہوسکتا۔ پھر بیہ باکی کیوں ہے؟ وہ کوئی طاقت ہے جو الشکا گرفت سے بھاسکتی ہے؟

(٣) يكى موسكات كدفدات في المحانى بالنازل دكر عبلكه يبل علامات اورة وره فراب فرايل مول مرنى سر بيل لوگول من سيد جينى خوف و براس بيدامو بحردف رفيسب كو بلاك كرد سد مثل قط برز جائ وبا مجمل جائ وشنوس كا تسلط آست آست قائم مو جائ اوراس فرح قدر منجامع قرب فوض من موجائ ـ

الغرض خدا تعالی ارضی و ساوی اور فضائی آفتوں میں جنا کر کے تا کہائی طور پر ہاک کرسکتا ہے اور یہی مکن ہے کہ علامات و آفر مواد کر دیے ہی است آست ہالک و بربا و کر دیے ہی فداسب کی کرسکتا ہے گرا تی ام بربانی اور کرم ہے ایسا تیس کرتا۔ اس کی نرمی اور مربانی مانع ہے کہ جرمین پرفود آعذاب ناتال کر

دے اس کی شفقت اور رحت معظمی ہے کہ بھر مین کومہات اور اصلاح کا موقع دیا جائے۔ اس لئے فرراً علاات کی گرفت ہیں میں منطق ہیں کے خرا ملاات کی گرفت ہیں منبیس نے لینا بلکد جوع اور قوب کے لئے بار بار مبلت کی ہیں معظروں اور نا فرما نوں کوئی تعالی اپنی ہی میں معظروں اور نا فرما نوں کوئی تعالی اپنی ہی میں معلوں قدرت سے ڈرا کر راہ راست پر چلنے کی میں میں۔
میر طاقت اور محیط کل قدرت سے ڈرا کر راہ راست پر چلنے کی میں۔
ناکید فرما رہے ہیں۔

میاں ونیا کے مختف اتسام عذاب کا ذکر کرنے کے بعد خاتمہ آبات پر فیکن دیکھ کرود دی کنجیئے ہو فرمایا کہ تمہارہ دب برا الفیل اور میریان ہے آواس میں اول تو تفظو ب سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دنیا کے عذاب انسان کو متنبہ کرنے کے شان رابو بیت کے نقاضے سے ہیں۔ مجرحق تعالی کا شخص اور میریان ہونا بتا کہ دنیا کی تنبیجات بھی شفقت ورجت میں کے داعیہ سے ہیں تا کہ دنیا کی انسان متنبہ ہوکر اینے اعمال کی انسان متنبہ ہوکر اینے اعمال کی انسان حکر سے اللہ تعالی ایسے عذاب و کرفت کا خوف ہمارے دل ہیں بھی پیدا فریا کیں۔ عذاب و کرفت کا خوف ہمارے دل ہیں بھی پیدا فریا کیں۔ عذاب و کرفت کا خوف ہمارے دل ہیں بھی پیدا فریا کیں۔ تاکہ ہم بدا عمالیوں سے دک جا کیں۔

#### دعا شيجيئه

حق تعالی اچی رحمت دشغفت سے اپنے ہرچھوٹے بڑے تقداب سے ہم کواد دتمام امت مسلمہ کو کھنوظ و مامون فرما تھیں۔ باللہ ہم کواچی بدا محالیوں پر حضہ نصیب فرما اور کچی تو ہا در آپ کی طرف رجوع ہوئے سے ان کا تدارک نصیب فرما۔ باللہ السبے جملہ احکام کا ہم کو مطبح فرما نبر دار بنا کر زندہ رکھتے اور اسلام وایمان کی برک سے دمین وونیا کی عافیت نصیب فرما سیے۔ آجین ۔

والخرد عوكا أن المند بالورية الفلوين

او کوریروالی ماخلق الدرن شیء یک فیل الدین و النکه آبل شیخت الدین الدین و النکه آبل شیخت الدین الدین الدین و النکه آبل شیخت الدین ال

لَوْ كِلَا اللهُ اللهُ

#### مرجزاللدتعالى كي مطيع ب

گذشتہ آیات میں دتیا میں عذاب الی کی محقف صور تیں

ہیان فرما کر محرین کو جٹالیا گیا تھا کہ خدا تعالی ارضی وساوی اور
فضائی آخوں میں جٹا کر کے اچا بک ہلاک کرسکتا ہے اور بہمی

اس کی قدرت میں ہے کہ تا روطامات موداد کر کے آجہ آجہ ا ہلاک و پر باوکر دے ۔ فرض اس کے قابو ہے کوئی بھی کمی دقت
باہر میں ہوسکتا ۔ اب آ گے ان آیات میں اپنی قدرت کا ملہ کے

ا تاریبان فرما کرتمام موجودات و کا تنامت کا فرمان پذیر اور مطبع
میم ہوتا بیان فرما کرتمام موجودات و کا تنامت کا فرمان پذیر اور مطبع
میم ہوتا بیان فرما کرتمام موجودات کی کرتمات کا خرمان پذیر اور مطبع
مدا کے مراسف عاجز اور مطبع ہے جن کے موافق محتا بردھتا یا ادھر ادھر ونیاش کی وقت بھی بے فکر نہ ہونا چائے ہے مرچرز کا تجدہ سال اون آبات شدیجی فریانا کیا:

یبان ان آیات بی جویفر مایا گیا:

ویلویندی مای الناوت و مای الای الله ی کوجده کر کے ایس جو جا نمار آسانوں بی جی اور جوز بین بی جی دو ہر چر فرشتوں کا مجا مراد ہے؟ اس کے متعلق مقمرین کا کہنا ہے کہ فرشتوں کا مجا ہے کہ فرشتوں کا مجا ہے کہ فرشتوں کا مجا ہے کہ پندی کا مختر محکم ہوتا اور اطاعت امر سب بجو فرشتوں بی موجود ہے دیا ویک المحرد کرنا تو ظاہر ہے کہ حقیق معنی مراولی ہی ہدائی اور ملی جو اللی سے مرتا ان کی بیدائی اور ملی جو نما اس کو مجدد سے تعبیر فرمایا تو نظام قدرت کا تالی اور مطبع ہوتا اس کو مجدد سے تعبیر فرمایا تو نظام قدرت کا تالی اور مطبع ہوتا اس کو مجدد سے تعبیر فرمایا تو ماصل آیات کا بید ہے کہ محلوق چوٹی یا بوی کوئی کی ہو عالم اور ایس محل اور دو بھی اور مطبع ہیں اس لئے انسانوں کا منصب اور ایس کے انسانوں کا منصب مواسک اس محلمت الی اور مواسک کی بیری کریں۔ اور جو بھی وہ محمل مواسک ان کریں۔ اور جو بھی وہ محمل مواسک اس کے انسانوں کا منصب مواسک اس کے انسانوں کا منصب مواسک اس کے بھی ہوں اس کے انسانوں کا منصب مواسک اس کے در مواسک کی بیری کی بیری کی کریں۔ اور جو بھی وہ محمل مواسک ان کی بیری کی بیری کی بیری کی موسک کی سے خاص کی منسول کی منسوب کی سے خاص کی منسوب کی منسوب کی سے خاص کی منسوب کی منسوب کی سے خاص کی منسوب کی م

ب كديد برونت تباريجم كرمانه ما تحديث دباب بيشه اس برتمباری نگایس روی بی پس فور کرد کداس کی حقیقت کیا ے کس طرح بیشمادت دے دہاہے کہ یہاں کی ہر چزکی مدید اور عليم ستى كا حكام كم آمي مراجع وب اوراس قاور مطلق في جس چزے لئے جو م افذ کردیا ہے مکن قیس کے اس کا قیل میں بال برابر بحی انحراف ہو۔ ہُمر پھے سار چیسے پیان چیزی کی تنصیص نہیں بلکہ جو بھوآ سانوں بٹی ہے اور جو بھوز بٹن بٹی جا تدار <u>ط</u>لتے والى چزيں بيں وہ بھي سب الله كرسامنے عاجز ومقبور بيں۔ عمال نہیں کداس کے علم سے درا سرتانی کریں ۔ فرشے جیسی مترب ومعظم ستمیال بھی اس کے اسے سربھود بیں کوئی چنی یا خردران میں جانے الک کہ اسم جمانے سے دکس۔ فرشح باوجود اس قدر قرب وجاهت كاين رب كرجلال ے ڈرتے رہے ہیں۔اور جو تھم پاتے ہیں فورا بجالاتے ہیں۔ تو مامل ارشاديهواكه جب جاعدار اورب جان سباس كيظم ے ذرا سرتانی میں کر سکتے تو اسے عذاب دیا جس کی مختلف صورتین گذشتہ یات میں بیان مولی تعین کیامشکل بے۔اوراس کی مخالفت کر کے اس کے عداب سے بے فکر ہو جانے کا بجز حماقت کے اور کیا مشاہوسکتا ہے۔ پس مکرین کو عذاب اللی ہے

#### وعالشيجيئ

جس طرح تظام قدرت کے ہم کو فی طور پر سخر وکوم ہیں تن آئی ہم کائٹر ہی طور پر بھی اپ اسکالت کا مطبع وفر بائر وار بنا کر کھیں۔ اپنی برچھوٹی بڑی نافر بالی سے ہم کو بچاہ ہے اور طاہر شراہ و باطن میں ہم کوٹر ایت مطبع و کی کال پابندی اعیب فر اہ یں۔ باللہ اجس طرح کا نتائت کی ہر چیز آپ کے تھم اور قانون قدرت کی سخر ہے۔ کوئی نظام قدرت سے سرنا فی ہیں کرسکا۔ باللہ اہم انٹر ف المخلوقات ہوکر آپ کے احکام کی جوسرنا کی اور نافر بانی کرتے ہیں تو بیسر استظام ہے۔ باللہ اہم کوایت او پراس المرح ظلم کرنے سے بچاہیے اور اپنی اطاعت کا ملے کو ہر حال ہی تھیب فر اسے ۔ آپین ۔ والخری نافر ایک اللہ بین العلم ہیں تا ایک کے ایک کا آن المحد کیا لیوریت العلم ہیں noght.

ِلْهَيْنِ اثْنَكَيْنِ ۚ إِنَّهَا هُوَ إِلَٰهٌ ۗوَاحِدٌ ۚ فِالْيَاكِي فَالْهُبُونِي ®وَلَهُۥ ت بناؤلس ایک معبود عل ہے تو تم لوگ خاص جر کھر کہ آسانوں میں اور زین میں میں اور اوازی طور مراطاعت بجالانا آس کا حل ہے رکیا بھر میں اللہ کے سوااوروں سے ڈر خ آتی ہے۔ جس کا مام ل ہے کہ ہماری وی اور کی ہوئی تھے۔ کی چشکری کرتے ہیں، خیرچندندہ چیش اڈ الوطب جلدی تم کافیر موٹی جائی ہے [ لَا تَكَيِّنُ إِنَّا يَتُهِمُونَ وَوَجُودِ [ الشُّنَيْنِ وَو إِنَّكَا اسْتَطِيرَ أَنْهِلَ هُوَ وَو إِللّهُ وَلِيقٌ معبوديكا | وَيُؤَاكَ مُن مُعلَى، فَالْمَبُونِ مَ محدة ورد ولاد اوراى كيلي ماج في التسوات آسانول عن والأرض اورزعن ولد الدن الماسد وماوسة وُالِهِبِ الازم [الْفَعَيْزُ لِللهِ توكيات كِينَا أَنْفَقُونَ تَمُور عِهِم وَ وَهَا لارهِ ] بِكُوْ تهدي إلى أعن نِفَهُمْ كُولُون أَ فَيَن لِلْهِ الشكاطرات = مَسْكُو حَسِي اللَّهُ عليف وَلَيْهِ وَاس كَالرف عَيْنُونَ مَردع (بالمد) اللَّهُ عليه مُد ے ( وَوَرُكُونَا بِ ) الْفَارُ كُنَّ الْمُنْكُرُ مُ عَلَيْكُم مِن النَّاجِبِ الْمُولِقُ الكِفريق المِنكَا مُ تَلَا مُ تُلَا مُ تُلِيدِ فَالْجِيدِ الْجِيدِ بشركون وشرك كرناب إينكفروا تاكره والمكرى كري إيعاله بالسراع التبنهذ المساليم وفا فقيتنوا وتهائده فواو المنكوف أيراعرب الفكتون تم جارات

ولائل توحيد

مرای می بیر مرایا کیا تھا کہ تمام عالم ایک خداکے قبعہ قدرت میں بین اورسب ای کے آگے رسلیم جمکائے موجئے ہیں۔ تمام آسانی اور نمی مخلوق ای ایک خداکے سائے عالم و مقبور ہے۔ اب یہال سے مضمون کا رخ پھر تو نبید کی طرف چیرا جاتا ہے اور شرک کی قدمت اور برائی طاہر فرمائی جاتی ہے اور ان آیات میں اپنا وہ تھا تقل فرمایا جاتا ہے جو مخلف انبیاء کی زبانی بندوں تک اللہ تعالی نے بیجا تھا تا کہ انسان عالمی قربانی اور تقال میں شرک مالی سے پر میز کریں۔ اور عماوت خانص اس مالک کی کریں جو سے پر میز کریں۔ اور عماوت خانص اس مالک کی کریں جو

سارے جہان کا مالک ہے۔ کی دوسرے کو اس کی خدائی میں شریک ندگریں اس کے بعد تو حید الوہیت کی دو کھئی ہوئی دلیاں میان کی جاتی ہوئی دلیاں ہیان کی جاتی ہیں جن سے غیر اللہ کی الوہیت وعبادت کی نئی اور وحدانیت الی کا ثبوت ہوتا ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ معبود وہ ہی موسکتا ہے جو دنیا کی ہر چیز کا خالق و مالک اور مطلق محکر ان ہو۔ اس کے قبعت تصرف ہے کوئی شے باہر نہو۔ ہر چیز دوائی طور پر اس کی قربان پذیر ادر مطبع متم ہوا در جو چیز کلوت ہو خالق نہ ہو۔ اس کی قربان پذیر ادر مطبع متم ہوا در جو چیز کلوت ہو خالق نہ ہو۔ مملوک ہو مالک نہ ہو۔ وہ کی طرح الوہیت مملوک ہو مالک نہ ہو ۔ چینکہ ذبین وا سان کی ہر چیز ادر معبود یت کا استحقاق نہیں رکھتی ۔ چینکہ ذبین وا سان کی ہر چیز کا مالک خالق حالی ادر متصرف خدای ہے لہذا اس کے سواکو کی کا مالک خالق حاکم ادر متصرف خدای ہے لہذا اس کے سواکو کی

بالکل اس کے اٹکار پر ال سے ۔ بہتر کے چندروز کی آئیں مہلت دی جاتی ہے جوب و نیا کے مزے از الیس آ گرمجلوم ہوجائے گا کہ کہاں شرکا نہ گفران ہوت کی کیسی سرالتی ہے۔

گور کی نفسر بن امام رازی نے ان آیات کی تغییر کے تحت گلفا ہے کہ آج کی محرم شراج ہو جب میں اس آیت کی تغییر کلور ہا ہوں۔ میچ کے وقت شدید زلزلہ آیا اور لوگ دعا و تغربی میں مصروف ہو کہے لیکن جب زلزلہ آیا اور لوگ دعا و تغربی میں کہا کہ مصروف ہو کہے لیکن جب زلزلہ تم یہ و کہا تو اسے بھول ہمال کر پھر خفلت میں پڑ کے اور اپنے وضدوں میں لگ کے اس کے ان آیات سے معلوم ہوا کہ نفی نقصان پہنچانے کی طاقت مرف خداوند تعالی ہی کو جائی گئے ہرمسلمان کا فرض ہے کہ غیر ان اللہ سے طبح شدر کے مذخوف بھکا میداور خوف تنہا ذات الی کو قرار دے سے معلوم ہوا کہ خفلت کفروشرک اور تا فرمائی اور دو تنیں ور دو تنیں وہال جان قابت ہوں کی اور دو تنی وہالی جان قابت ہوں کی اور خرت کی دائی اور غیر شمائی خوشوں سے بحروی کہا عث ہوں گ

مجی الوہیت کا مستی نہیں۔ دومری دلیل یہ ہے کہ الوہیت و معبودیت کا حق ای کو پہنچا ہے جس کے ہاتھ میں افع یا تفسان پہنچانے کی طاقت ہو۔ افسان کوجس حم کی بھی فقت حاصل ہے اوراس کا سرچشہ ذات فعاد تدی ہی ہے۔ اس طرح برفعت اللہ تعانی ہی کا طرف ہے۔ پر جب کوئی تکلیف یا معیب اللہ تعانی ہی کا طرف ہے۔ پر جب کوئی تکلیف یا معیب اللہ تا اورائی الرف ہے۔ پر جب کوئی تکلیف یا معیب بہنی اورائیا میں الرونی ہی اور برایک برائی یا گئی ہی کا دونی ہی کی طرف سے بیں اور برایک برائی یا گئی کا دفع کرنا بھی ہی کے قبضہ میں ہے تو دوسرا کون ہے جواس کی الوہیت میں صددار بن سکھیا جس سے انسان خوف کھائے یا اموری بی با تھ ہے۔ نہ الوہیت میں صددار بن سکھیا جس سے انسان خوف کھائے یا امیدیں با تھ ھے۔ نہ الوہیت میں صددار بن سکھیا جس سے انسان خوف کھائے یا امیدیں با تھ ھے۔ جہاں تی دور ہو فی منظم چینی کو جھلا بیٹے۔ نہ امیدیں با تھ ھے۔ جہاں تی دور ہو فی منظم چینی کو جھلا بیٹے۔ نہ امیدیں با تھ ھے۔ جہاں تی دور ہو فی منظم چینی کو جھلا بیٹے۔ نہ امیدیں با تھ ھے۔ جہاں تی دور ہو فی منظم چینی کو جھلا بیٹے۔ نہ امیدیں با تھ ھے۔ جہاں تی دور ہو فی منظم چینی کو جھلا بیٹے۔ نہ امیدیں باتھ ہے۔ نہ امیدیں باتھ ہے۔ نہ انگری کی مزایل جہاں تی ہو انسان بانا نہ نہ بیا تھ بیشہ کیا کہ ناشکری کی مزایل جہاں تی جہاں تی دور ہو فی منظم کیا کہ ناشری کی مزایل جہاں تی ہو انسان بانا نہ نہ بیا تھ بیٹ کی اخت کا موجب ہو جبائے گا۔ کویا خدائے دور ہو الاشریک لائے نے جو افعام فرایا تھا

#### دعا سيججئ

۔ حق تعالیٰ کالا کھ لاکھ شکر داحسان ہے کہ جس نے اپنے فضل ہے ہم کوتو حید کی دولت عطافر مائی۔اور تمام نعتوں سے بڑہ دکرا بیان کی دولت نعیب فرمائی۔اللہ تعالیٰ ہم کواپٹی بخشی ہوئی برنعت کاشکر گزار بندہ بنا کرز تدور تھیں اوراپٹی زامت یاک سے نفع دنتصان کا مالکہ ہونے کا کافل یفین عطافر ماسیں۔

یا اللہ بم کوآپ بی کی ذات کا خوف جواور آپ ہی ہے امید ہو۔ یا اللہ غیروں پر نظر کرنے سے جمعیں بچا لیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطہ سے جواد کا مات البیہ بم کو پہنچے ہیں ان پرول و جان سے خاہر میں اور باطن میں عمل چیرا ہونے کی تو نیتی وسعادت نعیب فرماسیے۔ آبھیں۔

واخرك غونا أن الحمد والورب العليين

در باوک داری دی جوتی چزوں میں سے ان کا حصر لگاتے ہیں بھن کے متعلق آن کو کچھ کمٹنی جتم ہے قدد کی تم سے تعباری ان افتر اور داز بیال کی خرور بازگ بْعَكُونَ بِلْهِ الْمِنَاتِ سُبُعِنَهُ ۖ وَلَهُ مُرَيًّا يَشْتَكُونَ ۗ وَإِذَا اِبْشِرَ آحَدُ هُمُ بِالْأَنْثَ الله تعالی کیلئے وٹمیاں تجویز کرتے ہیں سجان اللہ! ادراپے لئے جاہتی چے۔ بور جب ان جس سے کمی کو بٹی کی فرردی جائے تو سادے دان لٌ وَجُهُا اللَّهِ مُسْوَدًا وَهُوكَظِيْمٌ ﴿ يَتُوارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوِّءِ مَا أَبُشِّرُوا ﴿ ) کا چره سدیرونتی رہے اوروہ ول بنی دل میں گفتارہے۔جس چیز کی اس کوٹیر دل گئی ہواس کی عاریب لوگوں سے چمیا چمیا گھرے (سویے کہ ) آیا لُهُ عَلَى هُوْنِ اَمْرِيكُ شُهُ فِي التَّرَابِ ۗ الْاسَآءِ مَا يَحْمَلُمُوْنَ ﴿ لِلَّذِيْنَ ذات پر سلنے دے یا اس کومل عل کا درے خوب س او ان کی میر تھ یز بہت عل مُری ہے ۔ جو اوگ آخرت پر بیٹین تکلل رکھے يُؤْمِنُونَ بِإِلاَخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَيِنْهِ الْمُثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَالُهُ ان کی ٹری مالت ہے اور اللہ تعالی کیلئے تو بدی اعلی ورجہ کی مغات تابت میں اور وہ بوے زیروست اور عکست والے میں يَعْمَلُونَ ووعْرَرَت بِن إِما اس كياء بو الايعَلَوْن ووكن بائه التيبية صراعة أس عدا ورَيْعُهُ فريم فالك ويا نه اللك هم لكنشكان تمسي خروري جماما ع كاس عدم كنت كن تكني فك ترون م جوث واعد عدي و اور يم عكون ومعات (معمرات لو الذكيلي المُستَالِين رغيال السينماسية ووياك بي وكهاهُ وراي الحاج المنطقة الزائدي والمارج المارج ولكا الارج وَكُ هُمْ ان مِن سے كوركو إلا أَن في از كوركي فلك موجا (ربعات) بها وَجَيْدُ الرباع هِم المُسْوَدُ اساء و هُو اوروه ا وُارَى مِينا مُرابِ وَمِنَ عِلَا الْفَوْرِ أَمِ مِنْ عَسِبِ اللَّوْءَلِيلُ مَا هِ اللَّهِ لَهُ وَتُرك وكاك مرك المنسكة الالكام عَلَى هُوْنِ رَمِنَ كِيهِ لِهِ أَرْدُوا مِينَ شُدُهُ وَلِي حِلاَنْ مِهُ مِن الْفَالِينِ مِنْ الْكِلامِ مَن الك لِكِيَانِينَ جِلاكِ إِلَا يُؤْمِدُونَ ايمان كل ركيح | بالأخِوْرَةِ آخرت بِ [مَشَلُ مل | السَّوْءِ دُدا | وَبِلْوادرالله كيلي | المُشكُلُ الأعُل شان الله وَهُوَ أُورِهِ الْعَزَيْرُ وَالِ الْكِيْدُ مَسْدِولا

الکہ ان فرضی معبودوں کی اصل حقیقت سے وہ تعلیا ناوالف یقدان کو یہ معلوم نے تعا کہ وہ فرضی نام جن کو باپ داواسے سفتے چلے آئے ہیں کیا ان کی چکہ حقیقت بھی تعی اور ان کا داقتی اقتدار بھی چکھ ہے یا نیس اور ہے تو کس طرح ہے۔ انہی فرضی معبودوں کے بت بنار کے تیے جن کے نام پر جمینٹ چڑھاتے اور نذر و نیاز ان کے سامنے چیش کرتے۔ مال واولا واور کھیتیوں

مشرکیین سکشرکیدا کمال وعقا کد ایام جالمیت پی شرکین عرب مخف دیناؤں اور دیویوں کی پشش کرتے ہے۔ انہوں نے ہرایک کافرض نام بھی دکھ چوڈ افغا اور کارخاند قدرت میں قبل دینے کی ایک مخصوص قومیت بھی ہر ایک کے لئے جدا جدا مقرد کردگئی تھی۔ کسی کو بارش کی دیوی کہتے کسی کو کھیتی کا ویونا کسی کو دوشن کا مالک۔ کسی کوشن و جمال کی دے جانے پر دھا مندئیں جب انھیں کے بیا ہاتھیں کے۔ان
کی اٹی حالت آویہ ہے کہ اگران ش ہے گئی ہے بیا ہاتھیں کے۔ان
تیرے کھر میں الزی پیدا ہوئی ہے و نفرت وقم سے تیزیئی بڑھ
جائے اور دن بھر چرہ نا خوشی ہے ہودؤق اور دل گھٹارے کہ آپی رہ میں ہوائی ہے دوئی اور دل گھٹارے کہ آپی رہ میں ہوئی کہ مصیبت کہاں ہے سرآ ل دی تھا وہ کو کو کو مند دکھانا تبیں چاہتا۔ اوھر رہی کو دا او بنا تا پڑے گا ٹوگوں کو مند دکھانا تبیں چاہتا۔ اوھر بھی تا بھر چینا بھرتا ہے اور شب وروذ اوچر بن میں لگار ہتا ہے اور تجویز نے میں سوچ کے کہ دنیا کی عارقیول کر کے لڑی کو زعم ورہ ہو دے یا فیصل میں جا ہیا ہے اور تیم دے یا دیم ورہ الک کر ڈالے حرب میں ایام جا ہیست میں بہت زمین میں گاڑ دیے ہے۔ سام سے آس رہم ہوتا ہے کہ مالوں کی پیش تیں ہو بعد سام سے اس رہم ہوتا ہے کہ عالوہ موب کے اور کو بار قابل کے بیش تیں ہوتا ہے کہ عالوہ موب کے اور کی جائتی۔ دنیا کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالوہ موب کے اور کی جائتی۔ دنیا کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالوہ موب کے اور کی جائتی۔ دنیا کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالوہ موب کے اور میں کی جائتی۔ دنیا کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالوہ موب کے اور میں کے ورب کے اور میں کی جائتی۔ دنیا کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالوہ موب کے اور میں کے ورب کے اور میں کی جائتی۔ دنیا کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالوہ موب کے اور میں کے ورب کے اور کے دیکھوں کو زندہ وڈی کر دیا ہے۔

اللہ تعالی برتقص وعیب سے پاک ہے
الغرض شرکین کی حالت اٹی بیٹیوں کے متعلق بیان کرکے
مین تعالی فرماتے ہیں کہ لڑکوں کے متعلق جو ظالمانہ فیصلہ ان کا
تقاس سے زیادہ برا فیصلہ ہے ہے کہ خدا کے لئے اولاد تجویز
کریں۔ پھراولاد بھی لڑک جس سے خود بیشر کین اتنا تھرائے
ہیں۔ کویا اچھی چیز اپنے لئے اور تاقص چیز خدا کے لئے (العیاذ
باللہ) آکے اتا یا جا ہے کہ بیسشر کین جنہیں اپنے ظلم اور
مالت ان عی کی ہوئی اولاد کے بختاج ہیں دکھ اور شیقی دفیرہ
حالت ان عی کی ہوئی اولاد کے بختاج ہیں دکھ اور شیقی دفیرہ
میں کام آئے کے لئے ان کولاکوں کا سہارا چاہئے۔ غرض برتھ بین کام آئے کے لئے ان کولاکوں کا سہارا چاہئے۔ غرض برتھ بین کی طرف ہوئی

میں سے ان کے حصہ مقرر کرتے۔ کوئی جانور یا کوئی بیٹا ان کے نام سے نامزد کر دیتے۔ ان کے نام پر سانڈ چھوڈ دیتے اور قریش کے قبائل بو فراند کا بیا عقیدہ تھا کہ فرشیتے اللہ کی بیٹیاں میں جو تخلف کا موں پر مقرر ہیں۔ (العیاف باللہ) ان تظرف آنے والی دیویوں کوکار خاند قد رمت میں دھل ہے جو مجھ جاہتی ہیں کرتی ہیں۔ (استفرائلہ) میں دھل ہے جو مجھ جاہتی ہیں کرتی ہیں۔ (استفرائلہ) میں دھل کے بور کھ جا اس بین کرتی ہیں۔ (استفرائلہ) میں دیوی کا دغیرہ ہیں کا مقیدہ جیسے کالی بائی بحوالی دیوی کا کھی دیوی کھی دیوی دھیں کے عقائم کروا عمال کارد

ان آیات میں مشرکین کے انہی عقائد وامحال کی تروید فرائی جا رئی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ بدمشر کین جاری ان نفتول يس جوبم في البيس و المركمي بين الن معبودول كالجي حصد لگاتے ہیں جن مے معبود ہونے بران کے یاس کوئی ولیل نہیں۔ برجوائے کھیت میں مواثی میں تنجارت میں اللہ کے سوا سمى ديسرے كى غدر نياز تغمرات بي جنہيں بيمشركين جالت اورے خبری سے معبود یا مالک نفع و ضرو مجھتے ہیں حالاتك ان كى کوئی دلیل باسندان کے پاس ٹین ۔ پھرشر کا میمی جویز کے گئے الويقرك بت جو برحم كم علم وشعور كورك بين رتو مشركين كومخاطب كرك كهاجاتا ب كه قيامت ش ان افترا يردازيول كى تم ت ضرور بازيرس بوكى -خداك ديي بوك مال ش كيا حن تھا كدومرول كوشرىك مناؤر عرب كيعض مشركين قبائل جِفْرِ شَتُونِ كُوخِدا كِي بِيلِيال كَيْتِ عِنْ الْعُودْ بِاللَّهِ) إن كاروفر بايا جاتا ہے کہ اللہ اس سے باک اور منزہ ہے کہ اس کے لئے اولا و البت كى جائد اوروومى بينيان يتجب بيد يوك تل تعالى كى نبست الی جزائت کس لمرح کرتے ہیں۔خوداسے لئے پٹیاں

دوسرے زعرہ امردہ کو بخش دے بیا ترک الوریداس آعت کی ممانعت میں ٹیل ؟ تا۔ نیزان آیات کے تحت معترف منتی محم عنج ساحبٌ نے اپن تعیر میں کھاہے کہ ان آیات میں اسکان بایا حمیا کد محریش لڑکی پیدا ہونے کومصیبت و ذلت مجمنا جائز تهین ربیکفارکافنل اوران کی فصلت ہے۔مسلمان کوچاہے کہ الوكى بيدا موسف س زياده خوشى كالقبادكر سائا كدائل جاليت کے تعل بررد ہو جاوے اور ایک صدیث میں ہے کہ وہ عورت مبارک موتی ہے جس کے پید سے پہلے اڑکی پیدا ہو۔ قرآن كريم كى آيت يقب لينت تقالين التفاقية كالمنت تقاله المكافئ لعنى الشنفال جس كوم بتاب يثيال عطاكرتاب اورجس كومابتا ب بينے عطا كرتا ہے۔ تو يهاں بھى اناث يعنى يينيوں كومقدم کرنے ہے اس کی طرف اشارہ بایا جاتا ہے کہ پہلے ہید سے لزكى يدامونا انعنل يير

چاہے۔ حق تعالی کی طرف ان صفات کی نسبت کرنا جو قلوش کا خاصہ میں اور معاذ اللہ میٹے میٹیاں جو یز کرے حقیراور یست مثالیں دیاس کی شان علیم اور فع کے منافی ہے۔اس کے لئے تو وق مثاليس اورصفات فابت كى جاسكتى بين جواعلى سداعلى اور بربلند چزے بلندر مول-اخریس فرالیا کدوه خدا دندز بردست توابیا ب كرجهاري محتاليون كى سرا باتعون باتحدد مسكما بي يون ورا مزاد یناس کی تخمت کے مناسب نہیں ابدا مملت اور دھیل دی جاتى ہے كداب بحى بازآ جائيں راوردويددرست كرليں۔ معارف ومسائل

مغرین نے کھا ہے کہ اول: آ بت سے بیمسکیمنتھا ہوتا ب كدانله ك سوااوركسى ك نام كى نذر جيست يا قربانى ياكوكى جالور چوڑنا وغيره سب حرام ب- بان نذرونياز خداك واسط كى جائے تو اس كا تواب خواد اسے لئے مخصوص كرے ياكسى

#### وعا ليجحجة

الله جادك وتعالى كان انتها شكروا حسان ب كرجس في اسين فعنل سے بم كوشرك وكفر سے يجا كراوحيدى دولمت عطافر مائي ر

باالله إبم كوتوحيدكي حقيقت نصيب فرماا وراى يرام كوجينا اورمرنا نصيب فرمار

باالله! جاكبت كى رسمول سے بهم كوكال طور ير بيج كى توفق عطافرماا در جمله احكام البيد يرجم كودل و جان سے ايمان ويفتين اوران يرعمل ويرابونا نعيب فربا

ياالله ااسلام في ونيا على المجيع رسول كومنا بالحرآج اسلام كادعوك كرف والوق بحر بعض جابليت كي ما تعل پوتھسآ ئی ہیں۔

یااللہ اہم کواسلام حقیق اینانا فعیسب قرما۔ای برجینا ادرای برمرتامقدرقر مااور زندگی کے برشعبہ یس جاہلیت کی ربمول سے بیجنے اوراتباع سنت اعتیاد کرنے کی سعادت عطافر ہا۔ آبین ر

والغركة وكاكن المكركيلوري العليين

ادر بافک والوک مب سے پہلے بیمج جادیں ہے۔

دَنُو اوراكِ اللهُ الله

الثدتعالى كاحلم وكرم

گذشتہ یات میں مشرکین کے مقائد باطلہ اور اقوال فاسدہ
بیان کرکے بید کا ہر فرمایا گیا تھا کہ خدا تعالی زبردست تو ایساہے
کہ ان مشرکین کی گستا نیوں کی سزا باتھوں باتھ دے ملک ہے گر
فوراً دینا اس کی محست کے مناسب نیس لہذا اوسی دی جاتی ہے
کہ اب یک بازہ جاوی اور اپنی حالت درست کرلیں ای سلسلہ
میں اب یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر خدا تعالی کولوگوں کی گستا فی اور
بیانعمانی پر دنیا میں فوراً پکڑنا اور سزا دینا شروع کر دے تو چند
میاف ان برن کی بیا باوی نیس روسکتی کیونکہ دنیا میں بواحمہ
کالموں اور بدکاروں کا ہے اور بھوئی موثی خطا قصور سے تو کوئی
خالی س ہوگا۔ جب خطاکار اور بدکار فوراً بلاک کر دیے گئے تو

مرف معموم انبیاء کے ذبین پر بینجے کی ہمی خرورت بہیں رہتی بلکدان کا ملائکہ معمومین کے ساتھ رہا زیادہ موزوں ہے۔ جب نیک و بدانسان دونوں زبین پر ندر ہے تو دوسرے حیوانات کا رکھنا ہمی ہے فائدہ ہوگا کیوفکہ دوسب ٹی آ دم بی کے لئے پیدا رکھنا ہمی ہے فائدہ ہوگا کیوفکہ دوسب ٹی آ دم بی کے لئے پیدا این بند کر دی تو کیا آ دمیوں کے ساتھ جانورٹین مریں گے بہر حال اگر اللہ تعالی بات بات پر دنیا ہمی گرفت فر اے اور فوراً سزادے تو اس و نیا کا ساوا قصد منٹوں ہیں ختم ہو جائے۔ گروہ است علم و تھمت ہے ایسانییں کرتا بلکہ جمرموں کو قویدہ اصلاح کا موقع دیتا ہے اور وقت موجود تک آئیس ڈھیلا چھوڑتا ہے جب وقت آ بہنچا بھرا کیے۔ بیکنڈ ادھرادھرتیں ہوسکا۔

عامتا بقو مدعث من بكرده عذاب الن منف كو كا عاب جواس قوم على موجود مول وليكن قيامت كدن كنها والدب مناه برآید ای ای نیت برافعائے جاکیں مے۔ (مسلم) بنگ علم ومعصيت عام موجائة والله كى المرف سے جوعذاب آتا بودعام موتاب قالم اورغير فالمسب كواتي لييك يس ليتاب فالم ايخلم كسب واك موتاب ادر تمرطا المظمى نحوست کی میرست بلاک موتے ہیں۔ مالم کی بلاکت بطور انقام ہوتی ہاور غیر ما المظلم کی تحصت کی میدے بلاک ہوتے میں جیسا کرحن تعالی کا ارشادتویں پارہ سورہ انفال میں ہے۔ وَاثْنُوا فِنْ مُكُلِّ تَصِيْبَ الْهُدِينَ طَلَعُوا مِنْكُو عِلْقَة (اورور ع رمواس دبال سے جو خاص الی لوگوں پر دائع ندمو کا جوتم ش ے علم کے مرتکب ہوئے ہیں)اس ملرح عذاب عام کی لیبٹ عى دنيايس توسب العصريدة جات بي محرقيامت كون ا بن اپن نیون کےمطابق قبروں سے افعائے جا کیں گے۔ (معادنب القرآ ل از معرت كا عرحلوني) الشاتعالى اي جود وكرم عيم كوعذاب عام يس كرفار

#### مشركين كأستاخيان

آ مے مشرکین کی حالت پھر بیان کی جاتی ہے کہ جو چیزیں بری بچھ کر اپنے لئے پیندنیس مثلاً بٹیاں یا اپنی ملک جس کی اجنی کی شرکت وہ خداو تد قدوس کے لئے قابت کرتے ہیں اور پھر یاد جود الی گتا خیوں کے زبان پر سیجھوظ دھوٹی ہے کہ ہم تو دنیا میں بھی بھلی چیزوں کے لائق ہیں اور اگر آخرے وقیرہ کے قصہ بھے ہوئے تو وہاں بھی خوب مگٹن اٹرا کی گے۔ ان گتا جیوں کے ساتھ الی باطل آرز و کی رکھنا ہی اس کی دلیل ہے کہ ان کے لئے کوئی خوبی اور بھلائی تو کیا ہوتی ۔البت دوز خ تیارے جس کی طرف وہ بادھائے جارہے ہیں۔

عذاب الجي ين ذرت رجو

خلاصدید کم بیان الدتعالی کے حلم وکرم العلق، وحم کابیان مور با ہے کہ بندوں کے گناہ و کھنا ہے اور پھر بھی آئیں مبلت دیتا ہے اگر فورائی پکڑ لے تو پھر دوئے زھن پرکوئی چانا پھر تا تظرینا ہے۔ ان آیات کے تحت جو بات خوف کھانے اور ڈرنے کی ہے دہ یہ جیسا کہ خسر بن نے تکھاہے کہ جیب اللہ تعالی باوجود حلم اور اینے جودہ کرم کے دنیا علی کسی قوم پر عذاب عام بازل کرنا

#### وعالشجيح

ہونے سے بچا کیں۔ آمین۔

اساندی آپ کاکرم اوردم ہے جوہم ای روئے زین پر مانس لے دہ جیں۔ اے اللہ آپ نے اپ خشل سے جو ہماری پردہ اپٹی و نیا میں فر مائی ہے تو آخرت ہیں بھی ہمارے میدب کی ستاری فرما کیں اور اپنی منفرت سے نواز دیں۔ یا اللہ! ہر طرح کے ظاہری و باطنی فننہ سے اور اس کے دبال سے ہماری حقاظت فرما ہے۔ یا اللہ! ہم کو ہمہ وقت کی تو ہدواستفقار کرنے کی تو فیق عطافر ماہے اور ہماری تو ہکواپٹی رضت سے قبول فرماتے ہوئے ہر طرح کے عذاب سے امن عطافر ماہیے۔ آئین۔

وَلَشِرُكِتُهُونَا كَنِ الْمُهَدُّدُيلُورَيْ الْمُكْدِينَ

### 

اس عمرا مع او كول ك لئة بن ك دليل ب جوسفة إلى -

تَالَّتُواللَّى الْمُلِكُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

شیطانی اپنے فاط اور باطن اعمال کوئی تھے رہے اور جاہے یاب نہ ہوے اور دو لوگ بیفیروں کی تعلیمات سے غیر متاثر رو کر اپنی کفریات ہی خیر متاثر رو کر اپنی افریات ہی کوئیات ہیں نے انگوں کو بہکایات اور قال کا بہزائن کی ہزائی بھی بھی ہوگا۔ جوہز النیس فی لامحالیا کی گئی ہزائی کی مزاید بھی یا کیں سکے آپ بہزائول کیا کے لئے مورد وہ میں نہ بڑنے اور یقر آئن اس فئے آپ بہزائول کیا جھڑے کہ جن سے اصولوں کی افراد اختاف کر رہے ہیں اور جھڑے دورسالت قیامت وا خرت حشر و خرج اور مزاد کام حال وجرام وغیرہ ان سب کو وضاحت اور خیش کی کرے کے ساتھ بیان کرد ہیں کوئی بھڑکال اور خفا باتی نہرہے۔ گویا نبی کرے مسلمی اللہ دونوک قیمل مناوی مسلمی اللہ دونوک قیمل مناوی

#### حضورصلي الله عليه وسلم كوسلي

گذشتا یات میں شرکین عرب اور کفار کہ کی گستا خیوں اور ان کے لغواور بہووہ اتوال کا ذکر قربایا گیا تھا۔ بن کی ان حرکتوں سے آنخضرت ملی انڈ علیہ وسلم کورنج پہنچا تھا اس لئے آئے آئے آئی کو فرمائی جاتی ہے جس سے ممن شیں اشہات دسالت وحقانیت قرآن کو بھی ظاہر کیاجا تا ہے۔ پہلے آخضرت ملی انشطلیہ وسلم کوخطاب قرمایا جاتا ہے کدا نے جی مسلی الشرطلیہ وسلم آپ ان کے تفرہ جہالت پڑم نے سیج تے آپ سے پہلے بھی اقوام اور استوں کی جواجہ کے لئے اللہ تعربی کی ۔ تمر جولوگ شیطانی بعدد دل شرک گرفتار سے وہ ہا خوام زشن کی زعدگی کا سبب بیلیا ای طرح قرآن باک کوآسان سے

تازل فرما کر جالل مرده ولول کی زعدگی کا ذریع قرار دیا گا کردل کے

کالوں سے سننے والے زعدہ ہوجا کی ایکن جس طرح پھر کی ڈنھن پائی جذب بی نہیں کرتی پائی کا ریاا اوھر سے اوھر بہ جاتا ہے ای

طرح کور باطن عافل ول والے قرآن سے کوئی وٹرئیس لیتے بلکہ

جس طرح گمتمہ اور جدیودار زیمن میں پائی برسنے سے مزید تعنی

جس طرح گمتمہ اور جدیودار زیمن میں پائی برسنے سے مزید تعنی

جس طرح گمتہ اور جدیودار زیمن میں پائی برسنے سے مزید تعنی

جس طرح گمتہ اور جدیودار زیمن میں پائی برسنے سے مزید تعنی

جس طرح گمتہ اور جدیودار زیمن میں پائی برسنے سے مزید تعنی

جس طرح گمتہ کے اور کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی خدید میں ہے۔

مرح آن کے سننے سے حزید کرائی اور جاکا دی کی خدید میں ہے۔

شیطان کی تحریک کیک

ان آیات سے معلوم ہوا کہ شیطانی تحریک اس کے موا کوٹیس کہ وہ لکی چیزوں کی جو واقعی حن و زیبائی سے خالی ہیں خابری اور عارض خوشمالی و سے بی جی سے بی چیز مشترک کے گی۔ شرابی کو ان کا جائزہ لے ڈالئے سب جی بی چیز مشترک کے گی۔ شرابی کو فوری اور عارضی لذت شراب جی محسوں ہوتی ہے۔ سینما باز سینما ہیں جوائری کو جوئے میں دکل نبدا افتیاس اس سے نبجنے کا آسان اور موثر مریقہ مرف اپنی عشل اور قوت کار کا سیجے استعال ہے اور قرآئی تعلیمات و جالیات سے دہ مائی حاصل کرنے اور ان پڑھل ہی اجوئے میں ہے۔ جہان انسان نے فور دینال سے کام لیا فوراشیا مکا آسٹی میں وہے اس کی نظر میں طاہر ہونے لگ شیطانی ترفیبات کی کشش میں اس وہے اس کی نظر میں طاہر ہونے لگ شیطانی ترفیبات کی کشش میں اس کے لئے از خود مفتو و ہو جاتی ہے اللہ تعالی شیطانی کر وفریب سے ہائی تھا ہے کہا کی اور انہوں اور ہر مائی میں ہم کوابی اور اسپی درول صلی اللہ علیہ دیم کی فریانے دوائی السیسی جم کوابی اور اسپی درول صلی اور بندول پرخدا کی جمت تمام کردی۔ آسے بائنانہ بازاخود قاطبین
کا کام ہے۔ جے تو بنی ہوگی تبول کرےگا۔ آپ کو پریشان بور
رنجیدہ ہونے کی ضرورت جیس ۔ آپ نے تو کماب الجی کے درییہ
حن کو باطل سے خرکوشرے می کو فلا سے جدا کردیا اورا خطاف کی
منتقع ہونا اور دست الہیں کی آخوش میں آنا اوراس آفاب ہوایہ
کی روشن سے فائدہ المحانا صرف النی کا حصرے جواس فیمند کو صدق
کر آئی تعلیم کرتے ہیں اور برضا ورخبت ایمان لاتے ہیں بینی اس
قرآئی تعلیم سے فائدہ المحان ورضا ورخبت ایمان لاتے ہیں بینی اس
قرآئی تعلیم سے فائدہ المحان ورضا ورخبت ایمان لاتے ہیں بینی اس
قرآئی تعلیم سے فائدہ المحان ورضا ورخبت ایمان لاتے ہیں بینی اس
قرآئی تعلیم کرتے ہیں اور برضا ورخبت ایمان لاتے ہیں بینی اس
قرآئی تعلیم کرتے ہیں اور برضا ورخبت ایمان لاتے ہیں بینی اس
قرآئی تعلیم کرتے ہیں اور بیکر دوست انجی موجین کے لئے
سات ہوگی جو داہ داست پرآئے والے قوائین الجہد پر کا دبند
د سینہ والے اورضوا ابلاشر بیت پر میلئے والے ہیں۔

مومن وكافر كي مثال

موشن کے لئے قرآن پاک کارصت ہونا اور مردہ واول کوزیدہ
کرنے کوالک مثال ہے جھا یا جاتا ہے کہ اس کی مثال ان کے ہے
جسے باران رصت کہ جس سے فشک ذشن ہری جری ہوجاتی ہے کویا
مردہ زیمن شرب جان پڑجاتی ہے۔ ہزدہ اور کھیت الملہ انے گفتے ہیں۔
الی طرح قرآن سے مردہ روحول میں جان پڑجاتی ہے دل میں
پاک جذبات پیدا ہونے گفتے ہیں۔ جان پخش ہواؤل کے
جمو کے دل و جان کو تر و تازہ رکھتے ہیں۔ افیر میں
اِن فی ڈالف کوائی گھ کوئی گئتے ہیں۔ بال بنی اس میں ایسے توگوں کے
اِن فی ڈالف کوائی گھ کوئی کے تر و تازہ رکھتے ہیں۔ افیر میں
لئت وجد کی ہوئی دلیل ہے جودل سے ان باقوں کو شنتے ہیں قرباکر
اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ جس طرح پانی کو تا سان سے برساکر

دعا شيجئة

ے شک اس میں اُن اوگوں کے لئے یوی دکیل ہے چوتھ کی رکھتے ہیں۔

وَلِنَ الدِيكَ اللَّهُ مَهِ السَّلِ اللَّهُ الْمُعَالِي عِهِ عَلَى الْمُعَالِي عِهِ عَلَى اللَّهُ المِدِي الْمُعَلِي اللَّهُ المِدِي اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

مقام ہے کہ جالور کے خید کے اندر جہال گندی چزیں کور اور خمان دخیرو پیدا ہوتے ہیں وہیں سے دور جیسی یا کیز وادر تقی آخت انسان کے لئے تارموتی ہادراس طرح کرنداس کی سفیدی میں فرق آے شعاوت میں شعرہ میں معدے میں غذا میلی وہاں ے خون در کوں کی طرف دوڑ کیا۔ پیٹاب نے مثان کا داستہ پکڑا کو پر اسين عرج كى طرف جع جوار ندايك دوس سے لمے ندايك وامرے کو بدلے کو الک علی کارخانہ میں آبک علی مادہ سے آبک طرف وغلاهت بنتي اورنكل رائق بيدويري طرف أيك الياجو بر عَدُ ولدُت بِهِي بَرْأَاور لكارًا بِجويتِ والله كل علق شي إرام كل ے اتر جائے۔ اور تیسری طرف خون بنرآ ہے تو وہ کون ہے جس کی تمست نے برجیب وغریب کارفانہ باسٹین منالک کیا برآیک مملی موئی دلیل سی مناع اعظم اور مکیم وقد مردب العالمین کے وجود پر جہیں۔ جانورول کے گوہراور خوان کے درمیان سے **مان شفاف** ودو لکلنے کے متعلق حضرت عمداللہ بن عمال نے فرمایا کہ جانورجو كماس كماتاب جب وواس كمعدوش جع موجال بي تومعده ال كويكا الب معدوك العمل عن فذا كافضل عليمه والمرتبج بيشر

ربوبيت البهيركى بخشائشين دوده وغيره ان آيات من ربوبيت الى كى بخشاكشون لوراس كي صنعت و مكست كى كرشمه مازيول برتوجه ولائى جاتى ب جس شراقو حيداور مفات اركاتعالى كاكال ثيوت بعد اورو ولأل موجود بين كرجن ے مداتھائی کاوجوداوران کاوحدہ الشریک مونا اور برج کااس کے ومسته قدرت ش مواه ثابت موتاب بيدينا نيران آيات ش جميز كرى كا يحينس وغيره كالمرف توجودا في جاتى ب كريديمي اين خالق كى قدرت وسكست كى نشائيال بين اورده الى ظرح كديد جالور جو کھاس جارہ کھاتے ہیں تو غذا ہیدے میں بیٹی کر تین چزوں میں تبریل موجاتی ہے۔ تدرت نے ان حیوانات کے جسم کے اندرونی حصدین الی مثین لگادی ہے جوفذا کے پھوایز او کوفلیل کرے فضله بني كور ديميتني كي شكل ش يام يمينك ويني بياور يحواجزا وكو خول مناكردگول اورنسول شل يكسيلاويتي سيدجوان كي حياست اور بانا کا سب بنآ ب ادرای ماده ش سے جس کے بعض اجزاء کو براور لبعض خون بن محكان دو كندك چيزول كے درميان أيك تيسري چيز ودوه تياركرنى ب جونهايت ياك طيب اورخوفكوار جيز ب لوخوركا

شراب کمیش جمام ندموئی تی - پینے والے اس وقت کی بینظف پینے شقہ اجرت کے بعد مدید پی شراب کی حرمت شکیفیکام ہمذکہ بھی ہاس کئے خدا تعالی نے بعود افعام واحدان کے اس جگ نشآ وریخ میخی شراب کا تذکر فر الماہ ہے کم ایک الحیف اشارہ جیسا کہ منسرین نے کھیا ہے بہاں اس آیت بھی می شروب کی حرمت کی طرف موجود ہے کی تکہ بہل سمرائینی فشا وریخ کو وکوڈ گائستانا بین انچھی یا کیزہ دون کے مقابلہ بھی ذکر فر الماجس سے معلوم ہونا میں انسخی اور کی کے مقابلہ بھی ذکر فر الماجس سے معلوم ہونا میرانش تعالی نے اس احمد پر خاص امنات فر مائی کہان کی مقاول کی میرانش تعالی نے اس احمد پر خاص امنات فر مائی کہان کی مقاول کی میرانش تعالی نے اس احمد پر خاص امنات فر مائی کہان کی مقاول کی

خلاصة آ <u>با</u>مت

افترض متلانا به مقصود ب که برخاص وعام کوخواده و کن بویا مشرک
و کافر که بیرسب خدا کی قد رستد کا کرشمه ب که هم جیوان سے بوخوان اور
کو برکا نی ب باس سے خاص دور حاکا آنا ہاوراس محده خذا ہے کہ
میراب کرتا ہے جس شی ندخوان کا دیگرت ہے شد کو برکی بدیوجس سے
خدا حالی کی کمل تعدیت کا ظهور مونا ہے کہ دونا پاک اور بدیون اور
خیز ول کے درمیان ہے کہ می عو واور لذیذ غذا بدید فرما دی۔ بیستعت
موالے خداور تدویر کے کون کرسکا ہے کس جس نے تمہارے لئے یہ
خوست بدیدا کی ای کا احسان ما نواورای کی پرسٹن کرو۔

بہاں آن چیزوں کے ذکر سے مقعود یہ ہے کہ جھٹی تعتیں جی وہ سب خدا کی بیدا کی بوئی جیں۔ مقرقیب ہے کہ جھٹی تعتیں جی منعم حقیق کے حمانات بھلا کردومروں کا ظلام من جاتا ہے۔ کویا تعلیم تو حید کے ساتھ شرک ہے دد کی طرف بھی اشارہ فرادیا۔ نیز ان آیات سے معلوم ہوا کہ لذیذ اور شیری کھانے چینے کا استعمال زبر کے خلاف فیس ہے جبکہ اس کو طلال طریقہ سے ماصل کیا کیا ہوا دوائی ہی امراف فیضول فرچی شدگی ہو۔ ماصل کیا کیا ہوا دوائی آئی المسکر بلائے دیتے الکے فیری کے ان کو اللہ کہ بیارا المسکر بلائے دیتے الکے فیری کی ہو۔ واکری تھول فریق اللہ کی بیارا کے المسکر بلائے دیتے الکہ کی بیار

جاتا ہاد پردددھ ہوتا ہاددای کا پرخون گھر قدرت نے بیکام جگر کے پردکیا ہے کہ ان تینی قسموں کوالگ الگ ان کے مقامات میں تقسیم کردیتا ہے خون کوالگ کر کے دگون میں پھٹی اور بتا ہے۔ دودھ کوالگ کر کے جالوروں کے تعنوں میں پھٹی ویتا ہے اب مرف فضلہ باتی دہ جاتا ہے جو کور کی صورت میں پھٹی موافلا ہے۔

گرانسانی فذاش دوده به بهتر کوئی دوسری فذانیش ای لئے قد رست نے برانسان وجوان کی کی فذاودده ی بنائی ہے جو مال کی جماتی نے ساتھ الدسلی فلٹ علیہ جماتی سے ارشاد فرمایا کرجب ودود یوٹویدها کرو۔ اللهم بلوک فعالیه و زهندنده مینی استان برکت دیجے اور زیاده مطافر استیک اور فرمایا کرجب تم کوئی کھانا کھائوٹویک و اللهم بلوک فعالی مطافر ماسیک اور فرمایا کرجب تم کوئی کھانا کھائوٹویک و اللهم بلوک فعالی و استعمال عبو امنده مینی وے الله اللهم بلوک برکت عطافر مادی کی دور سے الله اللهم بلوک برکت عطافر مادی کے مسابھ کھانا تھیب قرمار

مچل اورمیوے

ال افت كريان كراتوى دورى است بيان بولى كرافدة طرى طرى خرى كرم ساوريكل بياك بن بن بن بابارت الليف فق عروا كودو مجود بى بيل بيديكل فى بالى اور بواب بيدا بوت بيل ان ش س بي كورو يسين كما لئ جاس بيل اور بكور اب شربت مركد فيرونا ف كام ش آت بيل ان كور سائش في يز منالية بيل اورا بحى اور جائز غذا كيل بحى ان سي فق بيل فوركروكر منالية بيل اورا بحى اور جائز غذا كيل بحى ان سي فق بيل فوركروكر منالية بيل وابل كرا بيا تما اور بحر فدا تعالى في في ان فورك الكورية اور خوان الكواري سية جن نوكول كوهل كا عدد يا كميا سي وقول فا كقداد فذا كيد بود في الموارية بيل من راوييت اور فران الكواري سية جن نوكول كوهل كا عدد يا كميا سي وهما كي اليورية بيل قدارت وعمد الكوان بيز وال اور فتول سي مجى بيجان سكة بيل وقول الكوري الموارية بيل المناس في بيجان سكة بيل وقول الكوري الميارة الميارة بيل الميارة الميارة الميارة بيل الميارة ال

يمال مفرك نے ایک عمد کھی ہے كہ يہ آيات كى إلى اور

# وَاوْ لَى رَبُكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ الْمَعْذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتًا وَمِنَ الشَّبَرِ وَمِمَّا أَيْعَرِ شَوْنَ فَ

اورآپ کے رب نے شہد کی کمی کے تی میں یہ بات والی کرتو پھاڑوں میں گھر پنالے اور درمنوں میں اور لوگ جو عارض بناتے میں اُن تھی۔

ثُمُّ كُوكُ مِنْ كُلِّي الشَّمْرَتِ فَاسْلَكِيْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخُرُجُ مِنْ بُعُونِهَا شَرَابٌ

الر برقتم مسكونوں سے جوئی چر۔ مجرا ہے رہ سے راستوں میں بخل جو آسان ہیں اُس کے پید میں سے پینے کی ایک جزئاتی ہے جس کی رقیق سے 25 اور فور کا آم اور کا بیاری کے اور اور کا ایک اُس طوال کے قوم رادا کر ایک آب کے کا کہتے کو سائل کی اور می

مشخف موتی این کداس شراو کول کے لئے شفام ہے،اس شراان او کول کے لئے یوی دیش ہے،جوسو سے ہیں۔

وَاتِنَى الدِالِهِ مِنِ اللَّهِ تَمِيْ الدِنِ اللَّهُ مِن مِن مِن اللَّهُ مِن مُن مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

شهدکی تیاری

النے شب وروز کی طرح شہدتا رہوتارہتا ہے۔ تم ونیا کے سارے

پول اور پھل تع کر کے جاءو کہ شہدکا ایک قطرہ بنا اوتو بھی نہ بنا

سکو سے لیکن ایک چوٹی کی تھی بناتی رہتی ہے اور اس تقم و صبط

منت واستقلال ترتیب و شاسب اجھی واشتر اک اور بکسا نہیں و

ہم آ بھی کے ساتھ بناتی رہتی کہ اس کی ہر بات دماری عشل کو

در باتھ کر دینے والی ہے۔ سب سے پہلے قدرت خداو تدی نے

شہدکی تھی کو فطری طور پر ہیا بات تعلیم کی کہ دو پہاڑوں بی

در فتوں میں اونے مکانوں میں چھوں میں اور دوسرے بلند

مقام شی اینا گھر بنائے تاکہ ذبین سے جو بخارات خارج ہوتے

مقام شی اینا گھر بنائے تاکہ ذبین سے جو بخارات خارج ہوتے

کر کھری اور بار کے مشعت اور کیے خواصورت اور بندی بیانہ

کار گھری اور بار کے مشعت اور کیے خواصورت اور بندی بیانہ

کار گھری اور بار کے مشعت اور کیے خواصورت اور بندی بیانہ

تابت نہیں کر سکار ساری کھیاں ایک بزی تھی کے باتحت رہ کر

تابت نہیں کر سکار ساری کھیاں ایک بزی تھی کے باتحت رہ کر

تابت نہیں کر سکار ساری کھیاں ایک بزی تھی کے باتحت رہ کر

تابت نہیں کر سکار ساری کھیاں ایک بزی تھی کے باتحت رہ کر

تابت نہیں کر سکار ساری کھیاں ایک بزی تھی کے باتحت رہ کر

تابت نہیں کر سکار ساری کھیاں ایک بزی تھی کے باتحت رہ کر

تابت نہیں کر سکار ساری کھیاں ایک بزی تھی کے باتحت رہ کر

تاب نہیں کر مائی دوار کی کے ساتھ کام کرتی ہیں۔ ان کے مرواد کو بعدوب

گذشتہ آبات میں پہلے کتاب اللہ کے نازل ہونے کی مناسبت سے آسان سے بانی اتار نے کاذکر فرمایا تھا چر بانی کی مناسبت سے وود دھاکا تذکرہ فرمایا ہے جرچاوں کے دی سے شراب وشریت اور مرکد دغیرہ بنانے کا تذکرہ جوا۔ کویاسٹر دہات کی تین منسم بنی بانی وروں شراب کا تذکرہ جوا۔ کویاسٹر دہات کی تین محمد دوسر سے رکوع میں جنت میں شروبات کی چارتم بیان ہوئی ہیں۔ بانی دودھ و بیں۔ بانی دودھ و بیں۔ بانی دودھ و بیں۔ بانی دودھ و شراب کا تذکرہ فرما کراب چی میں شم بینی شہد کا تذکرہ فرما کیا جاتا ہے۔ اوراس سے وجیداور قدرت فدادندی پراستد کال کیا جاتا ہے۔ اوراس سے وجیداور قدرت فدادندی پراستد کال کیا جاتا ہے۔ مہال کی محمی سے پیدا ہوتا ہے۔ مہال کی محمی قلف الذہ تی دی سے میدا ہوتا ہے۔ مہال کی محمی ہوئی کر میدم کرتی ہے اس کے محمد میں بین دی میں میں مورشہ کی گئی میں فاری ہوتا ہے۔ اب ذرا میں کئی درت برخور کرتا جا ہے کہ شہد کے جیتے میں تہارے درا

کہا جاتا ہے جس کے ساتھ تھیوں کا جلوس جلا ہے جب کس جگہ مکان بناتی بین توسب خانے مسدس کی شکل بر موتے بین اور یغیر كمى مسفرادر بركار كاس الدرمي فميك فيك أيك بي هل برقمام خانول كورمحتى بين كرآ دى كوجرت زده كرويتاب يجران تحييول كو برحم کے کاوں اور پولول سے دی جوست کی تعلیم دی گئی۔ خور کا مقام ب كر بحل محلف خاصيت اور مخلف ذا نكذ كروح من كونى خوشكوار كوكى تامحوار كوئى شريري كوكى تطع ليكن شهد كي تمعى خوشكوار كالول كالثيري عرق عى جوى بداور شرد كاجورتك مغرر إسفيد مرخ يادروان مل كوئى فرق يس اتال ك بعد معة سكاعدة ف جائے ك جوراست مقرد بيرائمي من سے دافل مونے اور تکلنے کا القا موال بینیں موسکا کے جوراستد اعدر وافل مونے کا ہے اس سے کمی باہر آئے یا تھنے کے داستہ سے اندر واقل ہو۔ پھر کچے کھیاں بطور خادم بھندے درداز ون برمقرر ہوتی بي جودافل مولے والى بركمى كوسونكى كرا ندر كھيند يى بيس اكركسى محدى چزير بيشر كممى رس جوس كراتى بواس كو ادكر تكال وتی بی اندردافل موسفیس دیس -بیسب کی القافطری ب الناتام تارمون كي بعد شد بناب.

شهدكى خصوصيات وفضائل

شهر کارگ مختلف ہوتا ہے۔ سفید سرخ ازرد کہتے ہیں کہ رکتوں کا اختلاف موسم فذا اور کھی کی عمر کے اختلاف سے پیدا ہوتا ہے۔ شعید اور کالی جوان سے درواور پوڑی سے سرخ شہد پیدا ہوتا ہے۔ ٹھر بہت ی بیار بول شمل بیٹر ہو شام کی دوسری دواش شامل کر کے دیاجا تا ہے جو بازی اللہ مریضوں کی شفایا نی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدید میں جمعی میں ہائیں کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدید میں جمعی میں ہائیں کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدید میں جمعی میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے شہد بالانے کی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے شہد بالانے کی

رائ دی۔ شہد پنے کے بعد اسبال بھی برتی ہوگی انبوں نے گھر ما شر ہو کرعرش کیا کہ معزت دست ذیادہ آئے گئے آؤ آپ نے فرایا صدی الله و کذب بعل اعبیک (الشہوا ہے اور جرے ہوائی کا بید جمونا ہے ) پھر شہد پلاؤ۔ دوبارہ پلاگ سے بھی وی کیفیت ہوگ ۔ آپ نے پھر دی قر مایا۔ آخر تیسری مرتبہ پلائے ہوگ۔ مرتبہ پلائے ہوگ ۔ مرتبہ پلائے نے دست بند ہو کے اور طبیعت ما ف ہوگ ۔ مرتبہ پلائے کی نشانی

بہاں جوقرآ ن میں فرمایا ہے۔ فیادِشگانی کہ اس میں اوگوں کے لئے دفاہ یہ باختیار بعض امراض کے ہے۔ رق یہ بات کہ یہ فاصیت و اکثر اددیہ میں ہے کہ بعض امراض کے لئے تافع ہے تو پھر شہد کی کیا خصوصیت ہوئی تو وجداس کی یہ ہے کہ می شہد کی آئی۔ زہری جانور ہے چٹا نچاس کے کا شف ہے سخت لگفیف کا ہونا اس کی فاہر دلیل ہے ہیں ایسے زہر ہے جسم خت لگفیف کا ہونا اس کی فاہر دلیل ہے ہیں ایسے زہر ہے جسم فرایا کہ اس کے اعربوں نشانی ہے توجید الی اور قدرت فداوندی کی بان توگوں کے لئے جوفور و فکر ہے کام لینے جس کہ معمی جسی سید طاقت اور حقیر چیز کا تبھارے لئے شہد بھانا بیفورو فداون کے لئے اللہ کی حقیت و خافقیت کی ہوئی نشانیاں ہیں۔ اس سے اوگ اسپے فدا کے قادر تھیم عظیم کر یم اور شیم ہوئے پر دئیل حاصل کر سکھے ہیں۔ رجیم ہوئے پر دئیل حاصل کر سکتے ہیں۔

فوائد

(۱) ایک ید کدان آیات سے مطوم ہوا کرمش وشعور انبانوں کے علاوہ دومرے جائداروں ٹن بھی ہے البت مش کے درجات مخلف جیں۔انبانوں کی مش تمام ذی حیات اشیاء کی معتول سے زیادہ کافل ہے ای دجہ سے دہ احکام شرعیہ کا مکلف ہے ادر بھی دجہ ہے کہ آگر جنون کی دجہ سے انبان کی مقتل میں

نطورآ جائے تو دوسری تلوقات کی طرح دہ بھی مکلف نہیں رہتا۔ (۲) شہد کی بھی کی آیک خصوصیت بیبھی ہے کہ اس کی فضیلت عمل حدیث وارد بول ہے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فضیلت عمل حدیث وارد بول ہے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم فضیلت

ترجمہ "دومرے ایذا رسال جاعداروں کی طرح تھیوں کی جرمہ "دومرے ایذا رسال جاعداروں کی طرح تھیوں کی بھی تمام تشمیں جہنم میں بلور عذاب مسلط کردی جائیں گی محرشد کی تھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ (لوادرالاصول بحالة ترطیق)

نیز ایک اور حدیث یس آپ نے اس کو مار نے سے تع قرمایا ہے۔(ابوداؤد)

(س) فیلوشفا آفیلی سے بیمی معلوم ہوا کہ دوا سے مرض کا علاق کرنا جائز ہاں لئے کہ اللہ تعالی نے اسے بطور انعام ذکر کیا ہے۔ ارشاد فعداوندی فیلوشفا آفیلی اللہ اللہ کہ اس کے کہ اللہ تعالی کہ اس بی بہت کی بیار یوں کے لئے شفاء ہے۔ اس پر بعض اللہ کے الل یعین اور الل ول بندے وہ بھی جیں جن کوشہد کے کی بھی مرض کے لئے شفاء ہونے بیس کوئی شبہیں۔ ان کوائے زب کے قول کے اس طاہر ہی پر اس قدر معلم یعین اور معبوط اعتقاد ہے کہ وہ پھوڑے اور آگھ کا علاق بھی شہد سے کرتے ہیں اور جسم کے پھوڑے اور آگھ کا علاق بھی شہد سے کرتے ہیں اور جسم کے پھوڑے اور آگھ کا علاق بھی شہد سے کرتے ہیں اور جسم کے

ودمر درام امراض كالبحى وحفرت أبن الربي متعلق روايات ميل ے كان كے بدن يراكر بموزايمى كل آتا كو الراية بدكاليك كر ك علاج كرت بعض لوكول في ان عداس كي ويولي حي تو جواب میں قرمایا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے متعلق ييس فرمايا كمه فينوشة أوللتاب بات بيب كرحن تعالى البيخ بندول كمسكر ماتحدويها بي معامله كرتي جي جيها أن بندول كا اي رب كم متعلق احتقاد اورحس فلن موتا ب- عديث قدى يرارشادسه انا عندطن عبدى بى ليتى حن تعالى فرمايا كرينده جو كي مجوس كان ركمات شراس ك إلى بوتا بول یعنی اس کے مطابق کردیتا ہوں۔حدیث میں آنخضرت ملی اللہ عليدوسلم في ارشا وفرمايا ب كرابين او يردوشفاؤل كولازم يكزور ليني شهداور قرآن اوراكب حديث من حضور صلى الله عليه وسلم كاارشاد ا كالله الشح برروز تين الكليان شهدكى حياث لياكرو-الله تعالى اين كلام يراور اي حبيب ملى الله عليه وملم ك ارشادات يرجمي بمي يقين كال نعيب فرماكي يحمروس وتت روحانیت کی کی اور مادیت کی ترتی نے مارے ایمان ویقین کو تمزور بناركها بباورايك تمكيم وذاكثر كحقول يرجثنا بهارااعماد من بها تنالشاوراس كارشاد يرتيس الالماها مالله

#### وعالشيجئ

یااللہ! پی شب وروز کی نعشوں پرہم کوفورو قکر کی تو نیتی عطا فریااورا پی نعشوں پر حقیقی شکر گزاری کی سعادت نصیب فرما۔ یااللہ! اسپنے کلام کی عظمت وقو قیرہم کونصیب فرمااور ہمارے دلوں میں اسپنے کلام پر یعین کامل نصیب فرمااور ہماری تو حید کو مضبوط اور خالص بنائے میں۔۔

والخِرُدَعُونَا آنِ الْحَمَدُ بِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

# والله خلفكم شركه يتوفى كر ومنكم في ومنكم في الدول العربي بك لا يعلم بك لا يعلم بعد المعدد ال

الله يَجْحُدُونَ<sup>©</sup>

خدائے تعالی کی احت کا اٹارکرتے ہیں۔

#### انسان کے حالات سے توحید وقد رت خداو تدی پراستدلال

انسان کو پیدا کرنے موت وسنے اور بعض کو بہت ہوڑھا ناکارہ بناد ہے کا سادا کام مرف ای خال اکبری تعالیٰ بی کا ہے۔ کوئی اس بنی اس کا شریک و بہتا کوئی اور موت کا اور زعدہ دیکھنے کا کوئی اور انسان کو متنبہ فر بایا جاتا ہے کہ خود و پینا اور زعدہ دیکھنے کا کوئی اور انسان کو متنبہ فر بایا جاتا ہے کہ خود و پینا اندرونی حالات بھی خود کرے کہ وہ پیکھنے نے وجود پخشا۔ پھر موت بھی اور دی ہوئی زعر کی واپس سے لی سے کچھنے کر سکا اور بعضوں کو موت سے پہلے ہی ہوئی زعر کی واپس سے لی سے کچھنے کر سکا اور بعضوں کو موت سے پہلے ہی ہوئی زعر کی واپس سے ایسے ورجہ شربہ پینا کہ ہوئی وجواس محل ملے نے در کھتا ہے۔ اس سے تا بت ہوا کہ علم بات بات بھتا ہے اس سے تا بت ہوا کہ علم بات بات سے تا بت ہوا کہ علم

شرک کی برائی اور فرمت اوراس کا باطل بوٹ میجیا پا کیا۔ اس آیت سے اس حقیقت پر پوری طرح میڈی پڑگئی کہ مال ودواست میں عدم مساوات فطری وطبعی ہے۔ اور تصلیم دواہت میں مساوات کا داوئی بجائے خود بے بنیا د اور خلاف فطرت کے کئی مہیں ہے سوشلزم اور کمیونزم کا بطلان بھی ہو کیا اور اس کا خلاف فطرت ہونا بھی معلوم ہوا۔

اسلام سرمایدداری اور کمیونزم کی افراط و تفریط سے پاک ہے

قرآن مكيم في فالماند نظام سرمايد دارى اور احتمانه نظام اشترا كيدندكى ودول اجتهاوس كدورميان افراط وتفريط سدياك آیک ایسانظام مایا ہے کروزق ووات شی فطری تفاوت کے باوجود كوكي فردياجها حت عامر تطوق كوايناغلام نسننا ستطاور معنوي كراني اور تحفاض جلانه كريك موداور جوسة اور شوت كوترام قراردب كر ناجائز سرمایدوادی کی بنیاد منبدم کردی بھر برمسلمان نے مال بیں خریوب کاحق متعین کر کے شریک کردیا چوخریبول پراحسان ٹیش يكسادا كيكى فرش ب يجرمر نے بعدم نے والے كى تمام كليت كوافراط خاعمان مس تقتيم كري ارتكاز دولت كاخاتمه كرويا وقدرتي چشمول مستدرون اور بهازی جنگلون کی خوورد پیدادار کوتمام خلق خدا كامشترك مرملية فرارويدياجس يركس فرويا جماعت كاقبعنه مالكانه جائز فين جَبَد مروادى فكام مِن بيسب چيزين مرف بيرمايددارواب کی ملکیت قرار دی گئی ہیں۔ خالق کا نتات نے جہال مقل وجسمانی قوتون بن اجف كوبعض برفضيات دى اوراس كتابى رزق اورمال عن مغاوت قائم فرمايد وين معاش كالسائلام محكم بعي قائم فرمايا كه ابیا ند ہونے بائے کہ دوات کے خزانوں اور کسب معاش کے مركزون يرچندافراد ياكوئى جماعت تبعنهكركادر باتى تخلوق كوابنا معاشي فلام يناف يرجيودكرس." (مدن التران ازموع فقساب) واخركفوناك المكر والورب الغليين

اعو دبک من ان او دانی او خل العمو لینی یا الله ش آپ کی پناه

انتما بول بری جمرے اور پناه انتما بول او فی الله شرے بینی بی انتمالی

کیا میسانته کی ورجہ ش کینچنے سے حضور سلی اللہ علیہ الم نے پناه انگی جس
شی منقوت جسما نیر دبتی ہے نہ قوت مقلیہ جس کا اثر میدہ تاہ کہ آ دئی
ایک چیز سے باخم بو کر پھر بے خبر ہو جا تاہے وہ قمام مطومات بھول کر
ایک چیز سے باخم ہو کر پھر بے خبر ہو جا تاہے وہ قمام مطومات بھول کر
ایک چیز سے باخم ہو کر میں انسان میں کا کار کر دیے والی چیز نہ مالی سے ہم کو
ایک رحمت وضل و کرم سے ایک ناکارہ کر دیے والی چیز نہ مالی سے ہم کو
مخلوط فرما کیں۔ حضرت طرحہ شراع اللہ تی کہ قرآن کی تعاومت کرنے
والے کی میرحالت شدہ موگی ہیا اللہ ہم کو داکھ تو نقی طاورت قرآن کی تھیوب
فرا ادر مرتے دم تک اس کی برکشی و حشیں مطافر ما ۔ آئین ۔
فرا ادر مرتے دم تک اس کی برکشی و حشیں مطافر ما ۔ آئین ۔

الغرض انسان کواچی بیدائش آورموت اور بوهای برخور کرنے کو قربایا حمیا که اس میس کس طرح خدا کی عظیم الشان قدرت اور بے مثال محمت نظر آتی ہے۔

بے خیاد چنز ہے ایمان رحم کے اوراللہ تعالی رُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مَا لَا يَهْ إِلَّ لَهُ مُولِدٌ قَا هِنَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ اور انشانی کو چھوڈ کر اسکی چیزوں کی عبادت کرتے رہیں گے جو اُن کو تہ آسان میں سے رز ق پیچیانے کا اختیار رکھتی جیں اور نداشین میں سے بِسُتَطِيعُونَ ﴿ فَلَا تَصْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهُ يَعَهُ المحتى بين يهوتم الله كيلي مثاليس مت محمروه الله تعالى جائع بين أورتم لكفه تهاري أزواجا وراس ا از والمعكمة تمهاري دويي نظيبات إلى يزي أنَهَالْها لوك وكيال كما يُؤْمِنُون وواجه إلا وينغمنه وارات النواله الممتر واليَكُورُون الاركرج بر وَيُعَبِّدُ وْنَ الدربَسْ كُرت مِن عِيهِ | وَوْلِيا اللهِ الله يسل مناج | لايتهاك النيارتين | لهنته ان كيله | رِذْ قَارِزق | وَنَ ع | و اور | كَايْسَنَهِ لِيَنْوْنَ نه ووقدرت ركع ين | فَكَلَ تَصَنْبو بُوْا بَي مَ نه جهان كرو التكمول آمازن | والأرض اورزعن | هَيُّنَّا بَهُو 

از واج واولا داور یا کیز ورزق کی نعمت
کذشتہ یات سے اللہ تعالی کے اصانات کا تذکرہ ہوتا چلا
آ رہا ہے جس سے بھی ظاہر کرنا مقصود ہے کہ جب یہ تمام
دیو بیت والوجیت میں شریک کیے کیا جاسکتا ہے۔ گذشتہ آبات
میں انسان کی پیدائش وموت اور تغیرات جسمانی دو مائی نفشیلت
معاش اوراس کی حکمت کو بیان فرما کر اللہ تعالی کے ان اصانات
دانعامات سے قو حید کا اثبات اور شرک کا بطلان فرما یا کیا تھا۔
مائی اس سے قو حید کا اثبات اور شرک کا بطلان فرما یا کیا تھا۔
مائی اس سے تو حید کا اثبات اور شرک کا بطلان فرما یا کیا تھا۔
میان آبات میں بعض دومرے احسانات کو بیان فرما یا جویاں عطا
ہے چنانچہ ایک احسان ہے ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو بیویاں عطا

ركمنا بادشاه كى رضامندى يرجى زيادة مشروري بريد خداتعالى كى عظمت شان تو دنیا کے تمام بادشاہوں سے بڑھ چڑھ کر ہے پھر ماری وہاں تک رسال قلعاً نامکن ہے۔ مارے دیے کا کا نبایہ تدرت کے الل کار جیں۔ان کو خدائے کافی احتیارات وے د کے بیں اور جن باقوں کا ان کو اختیار ہے اس بی سفارش کر سکتے یں اور منظور معمل کرا سکتے ہیں کیونک بارگاہ ضاوندی میں ان کی كال رسائى ہے اس لئے ان كى خوشنودى حاصل كرنى اوران كى عبادت كرنى اوران سے مراديں باتكنى بہت زيادہ اہم فرض ہے۔ مشركين كابيعقيده اورشال جونكه بالكل بفوتها - خالق كوظوق برقادر كوجود يرعالمكل كوجافل يرقياس كرناصراحة باطل بيدبادشاها في مجوری اور کزوری اور محیط کل علم نه بونے کی وجہ سے وزرا اور مصاحبان كادست محربونا ب\_فداتها في قادر مطلق ادرعالمكل ب ال کوال سلسلہ نابت کی کیا ضرورت ہے۔ مشرکین کے قول کی ترويدي يهطايا جاتا ب- فكا تكفير بُوا وله والأنشك كرالله تعالی کے لئے وفیوی بادشاموں کی مثال مت کمزوراس کی مثال نامكن ب لبذاالله كم مشابهت ومما ثلت كاخيال يمى مت كرو الله تعالى الي عظمت شان اوريه مثال مون كومانا بيتم اس كى حقيقت واقتى حالت اور عينى صفات سے تاوا قف جو لهذا ناواقنيت وجهالت كهوتي مواع تشييه ومثثل دينانا جائزب یقین کرنا اور بہ کہنا کرفان رہائے ہم کو بیٹا بیٹی یا ال وروات مطا کیا۔ اوراللہ کی فعد کی ناشکری کرنا ظلم اور یا حق شای تیس تو اور کیا ہے۔ بھلاا کی ہے ہیں اور بے کس چیزوں کی تو کی اور مملی پرسش کرنا جن میں نہ خود کی خطاقت ہے نہ دوسرے کو وہ چکے دے سکتے ہیں حماقت اور باطل پری تیس تو اور کیا کہا جا سکا ہے۔

مشركين كاغلط عقيده اوراس كي ترويد

مشرکین غیراندگی پرسش اور دیجاؤں سے میں اور مرادی انگنے کے جوت میں شیطانی قیاس اور طاخوتی دساوس سے کام لیے اور عوام کو اپناہمو ابنانے کے لئے اپنے مطلب کی ایک مثال محر کر کہا کرتے سے کہ اللہ کی مثال المی ہے جیسے دندی بارشاہ بارشاہ تک برکس و ناکس کی رسائی نہیں ہوتی اور نداس سے براہ داست ہر خص اپنی حاجت طلب کر سکتا ہے۔ اس لئے بادشاہ اپنے تائیب اور عمال حکومت مقرر کر دیتا ہے اور بہت پچھ اختیارات ان کو وے ویتا ہے تاکہ عام رعایا ان کی طرف اپنی ضروریات و حاجات کو پورا کرنے کے لئے رجورا کرے اور وہ عطا کر دو اختیارات سے یا تو خود رعایا کی حاجت پوری کردیں یا بادشاہ تک عرض پہنچا دیں۔ پھر حاکم کے پیشکاروں کو حاکم کی بادشاہ تک عرض پہنچا دیں۔ پھر حاکم کے پیشکاروں کو حاکم کی مرضی میں اور وزیروں کو یاوشاہ کے مزانج میں بڑا وظی ہوتا ہے وہ جس کی عرضی جا ہے ہیں متعود کراد سے ہیں اس لئے ان کوراشی

دعا سيحيح

حق تعالی کالا کھلا کوشکرواحسان ہے کہ جس نے اسے فعنل وکرم سے شرک وکفر سے بچا کر ہم کوتو حید کی دولت عطافر مائی۔ یا اللہ اس دولت ایمان کی ہم کو وقعت اور قدراور محیح شکر کرزاری کی تو فیق مطافر ما۔

یااللہ آئپ نے دنیا کی تعیق جس میں بی بی بنجے الل وحمیال سی شامل میں جوہم کو صفا قربائی میں ان کو ہ تری اور اپن رضامتدی کے صول کا فر بعد مناہے اور اپنی ہر کا ہری دیا فتی تعت کی شکر گزاری کی قریش عطافر ماہے۔ آمین۔ وَ اَخِدُ دُخُوزًا آنِ الْسُدُ دُللُورُتِ الْعَلَمِدِيْنَ فَرَبِ اللهُ مَثَلًا عَبُنَ الْمُمُلُوكُا لَا يَعْنِي رُعَلَى اللهُ عَنْ وَكُونَ اللهُ مِثَا رَقَنَ اللهُ مِثَا رَقَنَ اللهُ مِثَا رَقَنَ اللهُ مِثَا رَقَنَ اللهُ مِثَا اللهُ مَثَلًا وَيَهِ اللهِ مِهُولِ اللهُ مِثَلًا اللهُ مِثَلًا اللهُ مَثَلًا اللهُ اللهُ مَثَلًا اللهُ مَثَلًا اللهُ الل

فَرُبُ بِيانَ كِيا اللهُ الله

عرض کرتے ہیں۔ کو یا مشرکین کی ہد دلیل فیر اللہ اور اسپتا د مجتاؤں سے مرادی ما تکنے اور حاجتیں طلب کرنے ہیں جس کا رد گذشتہ آیت میں فر مایا کیا تھا اور مشرکین کو سمبید گی گئی تھی کہ تم فیس جائے کہ خدا کے لئے کس طرح کی منتال ویش کر تی حیا جواصل حقیقت اور مجھے مطلب کو سجھانے والی ہو۔ اگر مجھ مثال چاہوتو خور سے سنو اور تمثیل کی خوش کو مجھو چنا نچان آیات میں دومثالیں یہاں بیان فر ماتی جاتی ہیں تا کہ معلوم ہوجائے کہ اللہ

الله تعالى كے تعارف كے لئے دومثاليس كذشترة بات ش شرك كا بغلان فرماتے موئے مشركين سے كہا ميا تھا كرتم الله تعالى كے لئے الى غلد اورمهل مثاليس مت كمروكمالله تعالى كى مثال بادشابان دنيا كى ى ہے كر برفض ان سے عرض حاجت فہيں كرسكا اس لئے اس كے نائب موتے بین كرموام ان سے عرض حاجت كرتے بیں مجروہ معالی سے

کوئی ذروحرکت فیش کرسکا۔

میلی مثال: فرض کرو دو مخص ہیں۔ایک مخص وہ ہے جو آزاد تین فاام باور ملوك بيكى فرح كى فقرت اورافتيار فيس دكمتا برايك تعرف على الك كالهازت كالخاج بدبغير اجازت ما لک بچونیس کرسکا\_دومرافخض وه بجوآ زاو ب خود مخارب اور جسے خدا فے مقتدرت اور روزی بھی بہت کھ عناعت فرائل بيدجس على عدان دات جس طرح عابتاب اور بننا جابتا ب خرج كرتاب كوئى الى كاباتدفيس روك سكا. اور شکو فی اس سے باز برس کرنے والا ہے کہ بدیکوں کیا اور ب كون شركيا ـ توكيام وونون مخض برابر موسكة مين - فابر ب وونول مخض قدرت ادرانتياريس برايرتيس موسكة راي طرح سمحالوكدي تعالى برجيزكا مالك حقيقى ب\_مب تعريفين اور خوبيان اس كفراندش بين جس كوجوج إبد كوكي حراحت كرف والأنيس وره وره ربعي اختيار اوركائل بتعدر كمتاب تو يكس قدرهم موكا كراكي بخرك بت كوجوكس جيز كاما لك نيس اس كربرابر كرويا جائ جو بريز كالاك باس مثال كويان كرنے كے بعد فرمايا كدائمد الله بياتى كملى موكى اور بدي توضيح

ے آ مے تمام محلوق عاجز اور بربس ہے اور اس سے علم سے بغیر کے جس کا کوئی الکارٹیس کرسکیا کر اس وقع جت کے باوجودا کش مشركين اس قدر جالل واقع موئ بين كداكم كوالن فما يال فرق کالجمل پیدیش۔

ه الله يدويس-وومرى مثال زفرض كرودو فض بين ايك كوفا بهاتو لازني في المنظام ال طور پر بجرا بھی ہوگا کو یا شاپل کید سکے شدومرے کی من سکے۔ گھر كل بحى ہے۔ جس كام كويميو بكا ذكرة تا ہے كوئى كام فيك كري تبین سکنا۔ دوسر الحض وہ ہے جو داشمنز سمجھدام ادر ہوشیارے۔ خود بمح اسيدهي جال جالب وروب والوجمي معيم اعتدال كي راويطينيكا مشوره دينا بدان دوون ش مسادات س طرح موسكتي ب جب يه دونول مخص برابرنيس موسكة توايك خود تراشده بقركى مورتی کو(العیاد باللہ) خدائی کا درجہ کی کر دیا جاسکتا ہے۔

یهان مشرکین کویه تلایا تمیا کداگر مثانوں ہی ہے بات مجھنی ببغوالله تعالى حيح مثالول بيرتم كوهيقت سجما تاسبرتم جومثاليس دے دے مودہ غلامیں اس لئے تم ان سے غلا متبح تکال بیٹے مو-تودد يده يهال الرابات كي طرف ايراء ب كدكفار ومثركين جن معيودول كو يكارت بي اوران ير بعينث ير حات بي اور نذر ونياز مائة مين اوزبعض چيزول كاان كومخار جائع بين بير بالكل القواوري بنياد عقيده ب

حق تعالی کا لا کھ لا کوشکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے فعنل سے ہم کونو حید کی دولت عطا فرمائی اور کفرو شرك كى كندكى سے بيايا۔

يا الله بِهم كوحن برقائم رہنے اور باطل ہے نيچنے كى تا زئدگى تو نتى عطا فر ماسيئے۔اورا بمان واسلام برتا زيست زىدور بىنادراى برمرنانعيب فرمايية \_ آين\_

وَالْحِرُوكَةُ عُوكًا أَنِ الْعَهُ كُولِلْوِلَتِ الْعُلْمِينَ

| تعلیمی درس قرآنسبق – ۳۸ ۲۳۷ گیمبورة النحل پاره-۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ويله عَيْبُ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَمَا آمُرُ السَّاعَةِ إِلَّاكُلُمْ الْبُصُّورِ إِوْهُو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اورآ سالون اورز بين كى (تمام) يوشيدها عمى الله ي كما توفاس بين اورقيامت كامعالله بن ايدا (حبث بد ) موكا يسيرة كوجميكنا بكدائ تحديدي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| اَقُرِبُ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَلِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ اَخْرَجُكُمْ فِينَ الْطُونِ الْمُعْتِكُمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| جلدی بینے اللہ تعالی ہر چز پر بوری قدرت رکھے ہیں۔اور اللہ تعالی نے تم کو تبادی اول کے بیث سے اس مالت میں اللا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| لاتعَلَمُونَ شَيًّا وَجَعَلَ لَكُوالِتَمْعَ وَالْأَبْصَارُ وَالْأَذِيْنَ ۖ لَكُدُمْ تِسْتَكُونَ هَاكُونَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ك تم كي يى ن جائة تضاور ال نے تم كو كان ديے اور آكھ اور ول تاكد تم هر كروكيا لوكوں ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| يَرُوْالِلُ الطَّيْرِمُسَكُّرْتِ فِي جَوِ السَّمَآءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَا اللهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| برندول کوشیں دیکھا کہ آ سانوں کے (علے) نفتا میں منظر مورب میں مان کو کوئی قبیس قبامتا بجو اللہ کے اس میں ایمان والے لوگوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لاياتٍ لِقَوْمٍ ثُونُونَ۞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ك لئے چوراليس ميں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وَيلنُو الدراشَكِيكِ عَيْبُ بِشِيده إعْمَى المُسَمَونِينَ آمانون وَالْأَرْضِ اورثن وَمَا اورثن الزَّالْتَ عَدَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الآكر كَلْمُتُم لِيْصَرِ بِي بَهِا آكَ لَوْ إِ هُون الْقُرْبُ الله عِلَى الله الله عَلَى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| شَيْ و ع قديد قدر والا والقداد الله المنتوجين الا من عد المنتون عدد التنتوكة تهارى اكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| التَعْلَمُونَ مْ مَا يَدَ عَلَي اللَّهُ مُكِ وَجُعُلُ الراس عَمالِ اللَّهُ عَمار اللَّهُ مَا النَّمْعُ كان وَالْأَبْصَالُ الرائفسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| وَالْأَنِيْلَةُ الرول المُعَكِّمَةِ عَاكِمَ التَكَكُّرُونَ فِي صُراواكِ اللَّهُ يَكُولُوا كَا البيول في على ديكما إلى طرف المنطق بهذه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مُستَقَرْتِ عُم كَ باعد في عمل جَوَ المتكار الله والله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| فَيْ عَلَى خَالِكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا |

## الوبيت كي خصوصيات

ان آبات على الوبيت إرى تعالى كايعن خصوصيات بيان فرمانى جاتى بين أيك خصوصيت كمال علم كى بيان فرماني مى كمالله تاكو ان تمام چيزون كاعلم بيه يمن كي وا تغييت تلوق كوليس يعن آسان وزيين كي تمام بيشيده باتي جوكمي كومعلوم بين باعتبارهم كالله تعافي ت کے ساتھ خاص ہیں۔ ہی صفت علم میں ود کال ہیں اور تجملہ غیبی چیز دل کے قیامت بھی ہے لیتی تمام انسانوں کا دوبارہ زعرہ ہو کر ع بونار توقیامت کب بوگی اور کیسے بوگی ؟اس کاعلم خدائی کوب باس این بات منادی منی کرقیامت جلد آئے گی تو میال کمال علم اور کال قدرت کا اظهار معتور ہے کرند صرف بن تعالی کواس کاعلم ہے کہ تیامت کب? وے کی ملک وہ ان کے قبضہ قدرت بھی ہے

کہ جب قیامت کا مقرر وقت آ جائے گا تو چراس کے واقع جونے میں اتن در بھی نہ کئی گرفتنی پلک جھیکنے میں گئی ہے۔ اور چرخی تعالی کا ارادہ ہوتے ہی چشم زون میں ساری دنیا دوبارہ موجود ہوجائے گی تو کو یاعلم غیب اور قدرت کا کمال دونوں اللہ تعالی کی خصوصیات ہیں۔ مشرکین کے باطل معبود نہ ق علم رکھنے ہیں نہ قدرت اس لئے ان کو استحقاق الوہیت میں۔

قدرت البييك چنددلائل

انبان اوردوم سے جیند سے ورتد سے بیٹر ہوئے ہیں۔ ہوناتو سے چاہے تھا کرد مگر جوانوں کی طرح ہے جی زیمن سے اور پر شاؤ کے اور جم قبل کی وجہ سے بیچ کر پڑتے مگر بے فدا کی قد گرفتہ ہے کہ پر عدب وسلا ہوا جی معلق اڑتے مجرتے ہیں قدرت سے ان کے پر باز واور م و فیرہ کی ساخت الی بنائی سے کہ نہاہت آ سائی ہے آ سائی سے آ سائی اور اور م و فیرہ کی ساخت الی بنائی سے کہ کہانت آ سائی ہے آ بڑسے یا زیمن کی عظیم واشان کشش آئیں اپی طرف میں ہے آ بڑسے یا زیمن کی عظیم واشان کشش آئیں اپی طرف میں ہے آ بڑسے یا زیمن کی عظیم واشان کشش کے سواکی اور کا باتھ ہے جس نے ان کو بے تطف فضائے آسانی جس دوک و سے کیا خدا کے سائی جس دوک و سے کیا خدا کی قدرت کا طرف کو کھا ہے۔ الی اس بی افتہ کی قدرت کا طرف کو کھا ہے۔ الی اس بی افتہ کی قدرت کا طرف کو کھا ہے۔ الی اس بی افتہ کی قدرت کا طرف کو کو رفظرت نصیب ہوا ہے۔ وہ از تا دیکھا ہے مگر جن نوگوں کو لور فظرت نصیب ہوا ہے۔ وہ الدقوائی کو واحد ہے جمتا یعتین کرتے ہیں۔ اللہ تو ایک واحد ہے جمتا یعتین کرتے ہیں۔

میال نهایت لطیف جرایہ شی صنا پرند پرتن کی مجی تر دید آ کی مشرک تو مول نے پر عمول تک کو بغیر معبود منائے تیں چوڈا۔ بازشکرا الامور اور بہت سے پرعمول کی پرسٹش ہودگی ہے۔ اور ٹیل کنٹھ کا نقلاں تو اب مجی ہندوستان میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو پیال بہ سجیہ ہوئی کہ یہ پرند فریب معبود ہونے کی صلاحیت تو کیا رکھتے اپنے کو ہوائی سنجال مجی ٹیس سکتے۔ بغیر تھم خداد ندی کے۔

وعا سیجئے: اللہ تعانی کا بے انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اپنے نعنل سے ہم کوانسانی جامہ یہنا کریدا فرمایا۔ اور گاراسلام و توحیدی دولت ہم کومطا فرمائی۔ اور کفروشرک کی نجاست سے ہم کو بچایا۔

یااللہ ایم کوہ دل ور ماغ عطافر ما کہ جوہم ہر چیز میں آپ کی قدرت کی نشائی و دلیل دیکھیں جس سے ہم کوآپ کی معرفت نصیب موسیالللہ چی ہر ظاہری و باطنی تعت کی ہم کوشکر کر ارک کی توقیق مطافر مااور ہرتعت کا حق بحالانے کی سعادت نصیب فرما ۔ آشن۔ وَ اَنْفِرُ دُعُوْ مَا اَنِ الْحَمَدُ لِالْعُودَةِ الْعُلْمِينَ

جن کوئم نے کوئ کے دن اور مقام کے دن بکایاتے مواور ان کی اُون اور اُن کے زور اوراُن کے بالول سے کمر کا سامان ٱثَاثَاً وَمَتَاعًا إِلَى حِيْنِ®وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ِقِنَا خَلَقَ ظِلْلًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ الْحِيْ اور فائدہ کی چڑیں ایک مرت کے لئے بنا تھی۔اورانڈرتعالی نے تمہارے لئے اپنے بھل تلوقات کے سائے بنائے اور تمہارے لئے بھاڑوں ہیں ٱلْنَانَانَا وَجَعَلَ لَكُمُ سَرَابِيلَ تَقِينَكُمُ الْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَقِينَكُمُ رَأْسَكُمُ وَكُر بناه کی چنگہیں ہنا کمیں اور تمہارے لئے ایسے کرتے ہنائے جوگری سے تمہاری حاضات کریں اورا یسے کرتے ہوائے وقتم ہاری اڑائی سے تمہاری حاضت کرج يُرِّمُ نِغْمَتُهُ عَكَيْكُمْ لِعَكَّكُمْ تَسْلِمُوْنَ ۞ فَإِنْ تُوْلِكُوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الله تعالی تم یرای طرح اپنی تعتیل بوری کرتا ہے تا کہتم فرمائیردار دبور پھرا کریافک اعراض کریں تو ایپ کے دراؤ ساف ماف پہنچا دیا ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمُّ يُنَّكِّرُونَهَا وَٱكْثَرُهُمُ الْكَفِرُونَ فَ دولوكس خداكي تحسيت كويج استق إلى مجراس كمتكر دوسة بين اورز بإدوان على اسياس بين-وَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمُؤْوَكُونُ مِهِ السَّلَكُ المؤت كابِد المُ وَجَعَلَ عِيدًا الكُوْ تهار عليه أَصُوافِهِما أَسَ كَ أَوْنَ | وَ اور | أَوْرَكُوهَا إِن كَا فِيمً | وَأَنْتُهُ لِهَا اوران كه بال | أَرَافًا منان منت [ وَاللَّهُ مُولِهُ ] جَمَعُلُ مِناوَ لَكُورُ فهارك لِيَّ الإيمان عنا الربيع [ حُكُلُقُ الرب فيداكما ا الْحِيكُ بِمَارُسُ أَكْنَاكُمَا يَنَاهُ كُونِهِ أَوْجِعَكُ السَّمَاءُ أَنْكُوا حَمَارِكِ وُمَكُولِيكُ اوركر ع تَقِينكُم عاع بي حيس بالمتكل حمارى الله يُمِزُهُ وَهُ لُمُ كُنَّا هِ } يَغْمُنَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ مَا كُنَّا مُعَالِمُونَ فرانمرواره ﴿ وَأَنْ مُمَّاكُمُونِ مُؤْكُمُ وَمُ مُواكُمُونَ مُراكِمُونَ فَرانموراره ﴿ وَأَنْ مُمَّاكُمُونِ مُؤْكُمُ مُواكُمُونَ مُراكِمُونَ فَرانموراره ﴿ وَأَنْ مُمَّاكُمُونِ مُؤْكُمُ مُواكُمُونِ مُوالمُونِ وَمُوالمُونِ وَمُؤْكُمُ وَمُؤْكِمُ وَمُؤْكُمُ وَمُوالِمُ وَأَنْ مُؤْكِمُ وَمُوكًا لِمُؤْكِمُ وَمُوكًا لِمُؤْكِمُ وَمُولِكُمُ وَمُؤْكُمُ وَمُؤْكُمُ وَمُوكًا لِمُ وَمُؤْكِمُ وَمُوكًا لِمُؤْكِمُ وَمُؤْكِمُ وَمُؤْكُمُ وَمُوكًا لِمُؤْكِمُ وَمُوكًا لِمُؤْكِمُ وَمُؤْكِمُ وَمُؤْكُمُ وَمُؤْكُمُ وَمُؤْكِمُ وَمُوكًا لِمُؤْكِمُ وَمُؤْكِمُ وَمُؤْكِمُونُ فِي أَنْ مُؤْكِمُ وَمُوكُونِهُ وَمُوكُمُ وَمُوكُمُ وَمُوكُمُ وَالْمُوكُولُ وَمُوكُمُ وَمُؤْكُمُ والمُوكِمُ وَمُوكُمُ وَالمُوكُمُ وَالمُوكُمُ وَالمُوكُمُ وَالمُوكُولُ وَمُ مُوكِمُ وَالمُوكُولُ وَالمُوكُولُ والمُولِكُ والمُوكُولُ والمُوكِمُ والمُوكُولُ والمُولِكُولُ والْمُولِكُولُ لِلْكُمُ لِلْمُ لِلِكُولُ لِلْمُ لِلِكُمُ لِلْمُ لِلِ تُؤكُّوا وو مجربا كيل فَأَنَّهُمَّا تُو اسْتَصَوالِينَ | عَلَيْكُ ثُمْ بِ | الْبَنْغُ مَنْفِادِيا | الْبَيْغُ في محول كر (ساف ساف) | يَعْرِ فَوْنَ وو محاسنة مِن يَعْمَتُ أَمْتُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ أَمْكُر موجات إلى النظامة الدان كاكثر الكيورون كافر الم الثدتعالى نے كھروں كاسكون عطاكيا مخدشتة يات مس مجلد والكل قدرت كانسان كى بيدائش كاحال بتلايا كميا تما كرتم مال كے بيث سے اس حال ميں بيدا بوے

تنے كرنہ كروبائنة تے اورنہ كي يحت تے۔ كر اللہ نے ذر ميد لم يغي آ كو كان ول ود ماغ عطا كے اورنہ فتاعلم ويقين كي ذرائع عطا

ول در ماغ ندد بنا تو کیایہ سامان میسرا کھیے ہے۔ محصند سے سمائے اور یانی عطا کیکئے

مرایک دومری فعت کا در فرمایا که جوحرب بیسے قرم مکن ک لئے خاص تعت ہے۔ یعنی بہت کی چیزوں کے گھرے سامیہ مناہے مثلاً درخت مكان يهار بادل وغيره كاسابية الون فقدرت ك موافق زين يريز تاب جس ش تل تلوق آرام ياتى ب اور شفرين بیشنے کا ذریعہ موتا ہے۔ چھر پہاڑول میں بناہ لینے اور جھینے کی جگہ منائیں۔ مثلا غار کہ مردی گری ہے بادش سے وشمن سے جنگلی جانوروں سےسب بی سے پناہ کا کام دیتے ہیں پر گرمی سے بیاؤ کے لئے شہیں کرتے بنانے سکھائے جن کو پین کروموپ کی تیش ے اسینے بدن کو تحفوظ رکھتے ہو۔ چراو سے کے صلتو ل کو جوڑ کر ایک اور تم کے کرتے بنانے سکھائے جنہیں زرہ کہتے ہیں وہ لڑائی کے وقت تمہارے بدن کو زخی مونے سے بچاتے ہیں۔ مید سب الله كي مخلف نعتول على كالنصيل مورى بي كرو يكموكس طرح تمباري برتم كى ضروريات كالسية فعنل سے انظام فر مايا اوركيسى على اورهملي قوتي مرحت فرماكي . جن عد كام الحرر انسان مجيب وغريب تصرفات كرنا ربتنا يب قريم اذتم ان تعتوں بی کے احتراف میں تم فرمانیردار بنو اور اس کے احسانات كية محكردين جعكاد واوراس مع حقيق اورمحن اعظم كے مطبع وفر ما نبر دار ہوكر د ہو\_

ا حسان فراموشوں کا معاملہ خدا کے سپر و کیجئے • آئے آنخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کو خطاب کرئے ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اس قدراحسانات من کربھی خدا کے سامنے نہ جھیس تو آپ کو فیم نہ کھائے ۔ آپ اپنافرض اداکر بچے کھول کھول کرتمام ضروری یا تیں سنا دی گئیں آئے ان کا معاملہ خدا کے سرد کیجئے۔ کے بلکہ مادی زندگی کو باقی رکھنے اور آسائش کے ساتھ گزارنے کے اسباب مجی فراہم کر دسیقہ چنا مچدان آیات میں ایسے ہی متعدوانو المت واصانات کاذکر فرمایا جارہا ہے۔

سب سے پہلے یہ ہٹایا کیا کہ اللہ نے تہارے لئے تهارے محرون كو جائے سكون بنايا۔ يعنى تمهارے رينے سبنے آرام وراحت مامل كرنے كے لئے حبيس مكانات وے رکے ہیں۔ اس میں اینٹ کھرٹی چونے اور لکڑی کے مکر جو بیشتر انسانی آیادی کے مسکن ہیں سب آھے جوانسان کے لئے راحت قلب اورسكون خاطر كاكتنابزاذ ربعية ورسبب إيراس کی قدر کوئی اس غریب سے یو تھے جو بھارہ بے تھر موادرا پا جھوٹا بوا کوئی مکان شرکھتا ہو۔ چونکہ بھین سے ہر مخص الی حیثیت و بساط کے لائق جھوٹے بڑے مکان ہی میں رہتا ہے اس لئے اس کا اندازہ ای نیس مونے یا تا کرمکان کتی بوی نعت ہے۔ بہرحال قرآن كريم نے اسے ويدمكون اور مايد تسكين فرمايا اوريدانسان كى حالت حعر كا ذكر بوااس كے معا بعد خيمول كي سفرى زندكي كابيان فرمايا كداينت پقر كے مكالوں کو کہیں خطل نہیں کر کتے اس لئے جانوروں کی کھالوں کے ورے خیر بنانے سکھا دیے جوبمہوات معمل کے جاسکتے ج<sub>ين -</sub>سغرو حضر شرن جهال ڇا بونصب کرنواور جب ڇا **بولي**يث کر ركدوو مرب الل بادرية نسلاً بعدنسلاً فريره جيمون عن مين ذندكي بسركرتے عقماس لئے اس كا ان كے فئے لمنت موناعثل مكان بی کے تھا۔ اس کے علادہ بھیٹر بکر بول کے بال اور اون اور ادنٹوں کے رووں سے بہت سے گھر کے سامان تیار کئے جاتے میں جوایک وقت معین یامدت دراز تک کام دیتے میں اس بل تحمبل دهيئ شال دوشالين تضيط مكتيزت اور دنكر تحريكو سامان سب، آحمیا۔ اگرخدا تعالی آ کھو کان اور تر تی کرنے والا

الغرض بہاں بھی ان نعتوں کے ذکر سے مقصود بھی فکا کہ یہ تمام تعتیں جواللہ تعالیٰ نے مطاکی جیں ان کود کی کرانسان کو جائے کہ اس معم حقق کے سرائے اور جس خدانے اس کی حفاظت اور جس خدانے اس کی حفاظت اور آرام و آرائش کے لئے سروسا مان مہیا فرمایا ہے اس کے سامنے سر نیاز رکھ وے۔ آگی توحید الوجیت اور دیوبیت کو تحد کا تحد کا تحد کا تحد کا تعد کی کو تعد کا تحد کا تعد کی کو تعد کا تحد کا تعد کی کو تعد کا تحد کی کو تعد کا تحد کا تعد کی کو تعد کا تعد کا تعد کا تعد کا تعد کی کو تعد کا تعد کی کو تعد کا تعد کا تعد کا تعد کی کو تعد کا تعد کی کو تعد کی کو تعد کی کو تعد کا تعد کی کو تعد کی کو تعد کی کو تعد کا تعد کی کو تعد کا کو تعد کی کو تعد کا کو تعد کی کو تعد

خلامة مقصود

ب شک بعض بندے شکر گزار بھی ہیں لیکن اکثروں کا حال یہ ب کہ اللہ تعالی کے انعابات کو دیکھتے اور اس کے احسانات کو بھیے جن مگر جب شکر گزار کی اور اظہارا طاحت کا وقت آتا ہے تو سب بحول جاتے ہیں اور اپنی علی زئر کی جس اللہ معرف ہے انجان بن کر غیر اللہ کے ساتھ معاملہ اللہ کا ساکر نے کہتے ہیں۔ محمر بنانے کا فلسفہ ومقصد

ان آیات کے تحت معزت معنی صاحب کھتے ہیں کہ یہاں
آیات میں پہلا ہی جملہ و انڈہ جکٹ آگھ میں آبھ ہو تھا گئے انگھ میں اللہ بھا ہو انڈہ جکٹ آگھ میں آبھ ہو تھا گئے انگھ میں اللہ بھی اللہ نے جہارے کھرول کو جائے سکون
میں اللہ بھی اللہ نے جہارے لئے جہارے کھرول کو جائے سکون
میں بنانے کا فلہ فداور حکمت واضح فرماوی کہ اس کا اصل مقصد جم
مرینانے کا فلہ فداور حکمت واضح فرماوی کہ اس کا اصل مقصد جم
اور قلب کا سکون ہے۔ عاد قائمان کا کسب و کمل کھرے بہر ہوتا
جائے تو اس میں جاکر آ رام کرے اور سکون حاصل کرے آگر چہ
بعض اوقات انسان اپنے گھریں ہی حرکت و کمل میں مشخول رہتا
میکون ہے دوانسان کو اپنے گھریں ہی حاصل ہوتا ہے اس سے یہ کہ معنوم ہوگیا کہ انسان سے مکان کی سب سے بڑی صفت یہ
سکون ہوگیا کہ انسان سے مکان کی سب سے بڑی صفت یہ
ہے کہ اس میں سکون سلے۔ آج کی وفیا میں تھیرات مکان کا
سلسلہ اپنے حرورج پر ہے اوران میں طاہری شب بنا ہے میں بہت
ہی کہ فرج مجی کیا جاتا ہے کین ابن میں الہیے مکانات بہت کم میں
سلسلہ اپنے حرورج پر ہے اوران میں الہیے مکانات بہت کم میں

دعا سیجیئے: حق تعالی اپنی دینی دونیادی نعمتوں کا ہم کودواحداس عطافر مائیں کہ جوہم کومولائے کریم کی نعمتوں کی حقیق شکر گزاری کی تو نیکی تعبیب ہو۔ یا اللہ اہم کواپنا مطبع اور فرما نبر دار بندہ بنا کرزندہ رکھتے اوراس حالت پر موت تعبیب فرمائے۔ یا اللہ اہماری عظلت کودور فرمادے اور ہمارے دلوں کو توریعیرت عطافر مادے تا کہم آپ کومنع حقیقی جان کر ہمدوات آپ کی رضامندی کے جو یاں دہیں اور آپ کی نار امکی سے پہنچے ترہیں۔ آئین۔

واخرد عفوما أن الحدد الورب الفليين

، ہے ایک ایک محواہ قائم کریں گے چمران کا فرول کواجازت شددی جاسیۃ کی اور ندان کوئل تعالیٰ سیکر را منتی کجہ وُنُ° وَإِذَا رَا الَّذِيْنَ ظُلَمُواالْعَلَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلِاهُمْ يُنْظَرُونَ ش کی جائے گا۔وجب ظالم لوگ مذاب کو ریکسیں مے فو وہ عذاب نہ آن سے بنا کیاجائے گادر نہ وہ بکو مہلت ویے جاکی سے۔ وَاِذَارَا الَّذِيْنَ اَتَّكُرُنُوا شَرَكَا مُمُمْ قِالْوَارِبَنَا هَوَّالَ شَرَكَا وَيَنَ الَذِيْنَ كَتَانَ عُوامِنَ ین شریج ل کودیکسیں سکالہ کہیں کے کیا ہے ہمارے بروردگاروہ ہمارے شریک بھی بیل کہ ایسے مجھوڑ کرہم اُن کی پوجا کرتے ہیں ﴾ إِنَّكُوْرَكُنْ بُوْنَ هُوَ ٱلْقَوَا إِلَى اللَّهِ يَوْمُهِ فِي وَالسَّلَمُ مو وہ ان کی طرف کلام کو متوجہ کریں سے کہ تم جموثے ہو۔اور میہ نوگ اس روز انٹہ کے سامنے اساعت کی باتھی کرنے لکیں گ لَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوْا يَفُتْرُوْنَ ﴿ الَّذِينَ كَفُرُوا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَهُمُ اورجو یکی افترایردازیال کرتے ہے وہ سب مم جوجادیں عے۔جوادگ مفرکرتے ہے اور افشاکی راہ ہے روسے سے اُن کے لئے ہم ایک سزار عَذَالِٱلْفُوٰقَ الْعَذَابِ بِمَأْكُأْنُوٰا يُغْسِدُ وُنَ۞ دومری مزاہمقا بلدان کے قساد کے بیزھادیں گے۔ كَفُرُآوْ النهول منه كفركيا | وُ اور } وَكَهُمْ زُرُوه | يُسْتَعَقَّدُونَ عَدُرتُول كَ مِا نَبِي كُ | وَلِدَّا اور جب | رَأَ ويَعَين ك للكرين وولوك أَ ظُلُمُو الْهُولَ فِي مُلْمُ كِلِ الْعُلَالَ مَا إِلَا يُعَلِّقُ ثُمُ مِنْ إِنَّا كِمَا وَاسْدُكُمُ ا | زار کھیں کے الکن فی وولاء | انگر توانیوں نے حرب ا مرکز کو اسے مر [ هَوَالْدُ يدين إِنْهُ كَافِنَ عامد عارك الله في مع مدا كنا مُنْهُ عَوَا من مدين إين دُونِك تير | اِلْكُمْ وَلِلْمَ أَ لَكُنْ يُوْنُ الْهِدَمْ مِولَ الرَّالْوَالْورووَالِينَ ﴾ [ إلى طرف | إليهم ان كالمرف التؤلُّ ول الله الله الله الوقعية أسون المستلق عاجزي وكفتك ادركم موجاع كالتفخية أن سه ماج كانوا بكثر ون افرائر في الموت كمزت ت لَكُونِيَ وَوَلُوكِ هِمْ اللَّهُ مِنْ الْهِولِ فِي مُعَرِّدُهِا اوروهَا [عَنْ عها سَبِيلِ رَاهَ الله الله الله في المباري على المعادي على المعادي على المعادي على المعادي على المعادي ا فَوْقَى مِ الْعَدَابِ عَدَابِ إِنهَا كَيْتُد الكَانُوا يُكْيِدُونَ وضاور تَعْتَ

كفرونا شكري كاانجام

م كذشة آيات بن مخلف احسانات وبنها ات كالذكر وكرك وحيد كي طرف ماكل ووشكر كزارى اور قرمائيردارى برآ ماده كيا-اب اخر بن عيد وهيوتر بيب وتوقع كارتك اختيار كرك اتمام تمليغ فرما تاسيه وركفرونا شكرى كالنجام بتلايا جاتا بهتا كدجود لأك قدرت سے بالغمالات و کنگاردل کا ذکر کرے گی جیے کہ صدیث میں کیے بھروہ ان تمام اوگار کو لیٹ جائے گی اور میدان حشر میں سے جمر میں وال طرح ایک سال جیے برعدان چکاہے۔

جھوٹے معبور پھھ کام ندائسی سے آ مح تظایا جاتا ہے کہ جب وہ اُوگ جنھوں نے وٹیا تی اُٹرک کیا تمالوجن معبودول كى يرسش كرت يتعادرجن كوالله كى الوميت و ربیسیت نثر بشریک بنادگما تعان کرماستند ک*ی کرکیس کے کہ* برودنگار المل مراه كرف والساليدين مع تقريه والرجم ان كويكار ترق عن مرة أن كى بدات مار ي محقداس سيمشركين كاشايد يرمطلب موكريم بذکت خود بے فسود ہیں۔ اس بران سے دومعبود مشرکین کوصاف جلب دیں سے کرتم جوئے ہوہوہم کوخدا کا ٹریک تغمرالیا۔ ہمنے كب كما تما كديماري عبادت كورني الحقيقية تم اسبينا وبالم وخيلات كوبرجة تتع جس كريني كالأحققت زيتمي فوض حن كوشركين ئے معود بنار کھاتھ اسب کی ملیری اور بیزاری کا ظہاد کر میں سے اور الن شركين كي ماري ممغراق العافر الريازيان جود نياش ال وتت كر سب تصال وقت ما كب موجاكين كي رسب عايز نور معبوم وكرخدا كمامة إلى اطاحت اود فرما برداري كا اعبار كرس ميك بياتوان لوكول كى حالت كالذكر وهما جوخود محراه اورشرك تصريحان وولوك جو مراه بحى تصادر كمراه كن يحى خديمي كافر تصادر ديرول أوكى راوتن ے موکتے شھاد کفری آ مادہ کرتے تھا ہے لوکوں کودو کی مواسط کی ليك توكم اهادسن كي دومرست كم ال كرن كرا.

یهال سے معلوم جوا کہ جس طرح جنت بی افل جنت کے منازل و مدارج میں فرق ہوگا ای طرح جہنیوں کو عذاب بی مجی فرق ہوگا۔ سب کا فرول کو ایک علی طرح کا عذاب نہ ہوگا۔ کسی کا عذاب خت کسی کا زیادہ خت اور کسی کا سخت ترین۔ اصانات سننے کے بعد محی او حیدود سالت کے افراد پر ماکل مذہ و سکے ده انجام اورسزا كوس كرشايد ماكل باقرار توحيد موجادين. چنانجدان آیات ش کفاروشرکین کوسال جاتا ہے کہ یادر کھوده دن محی آ فوالا ب جب تهم الل تحييل التيس أتم الحاكمين كي آخري عدالت بي كمرى بول كى اور برامت كانى ياجاتين تى بولوركواه كمراكيا جائ کا تا کدائی است کے ٹیک و بداور مطبع اور عاص کی نسبت جہادت دے کر کس نے کیما معالم فن کے بیغام اور پیغامبرے ماتھ کیا ب- اگرچہ اللہ تعالی وضرورت جیس کہ کوئی شہادت پیش کرے مر چونکساتمام جست متعمود دوگاس لئے انبیار دون کے خلفا میک شہادت ہیں فرمائے کا انداء کیوں کے کہ ام نے ٹیرانکم پہنچادیا کر انہوں نے ندا الورشرك ومعسيت بني جتلاسهاس وتت محرول كواجازت شاه کی کہ کھاب کشافی کرسیس یاب بعداز وقت و برکرے سزاے جموت جائی اورب کشائی کا ہے میں کریں سے درآ محالیہ انہیں اب مرم مون اور کوم کاموندت ندمال سکت کابداکشاف مو جائے گا۔ دوری می محمد لیں سے کربیدار فراسبدار من میں جواب اور نرے خطائمی معاف کرائیں۔ جب میدان حشریں لے جاکر كمرت كع جائي كاورهذاب الحي سائني موارو كال وتت مانوس ہو کرور خواتیں کریں سے اور کھے مہلت کے طالب ہولیا مے تاكه يكى كري دبالك باعيس اوربعيد يجبوري تخفيف عذاب كآيذو منده ول مے محرود ول ش سے ایک خواہش محی ایسری ندکی جائے گی اورجينم أموجود وكى جوستر بزار لكاسون والى بوكى اورجس كى براكام ير ستر بزادفرشته عمین مول محساس شربانک کردن نظر کی جوار المرح بكن بهنائ كالمام المعشر خوف زده بوكر كمشول على كريوس مسسس وقت جنم افی زبان سے باداز بلنداعلان کرے کی کہیں بِرالِيك مرحش مندك كم في منظر ركي في مون حس في طواك ما تعد كى ادركوشريك كيا موادرايسا يسكام كع مول چنانچدوكاتم

وعا کیجیے: اللہ جارک وقعائی کالا کھالا کو محرواحدان ہے کہ جس نے استے فعن سے ہم کو کفروشرک سے بھا کرا کان النہ کا ان النہ کا النہ کی دولت عطافر الی ۔ وَالْبُورُ دُعُورُ اَ اَن النَّهُ کُرُورُتِ الْعَالَمِ بِیْنَ

# وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِ أَمَّا لِمَ شَهِينًا عَلِيْهِمْ مِنْ انْفُسِهِمْ وَجِمْنَأُ بِلْكِ شَهِينًا

777

اورجس دان ہم ہر برامت عمل ایک ایک گواہ جو اُن بن عمل کا موگا اُن کے مقابلہ عمل قائم کریں کے اوران لوگوں کے مقابلہ عمل کے پ

عَلَى هَوُالِآءِ ۗ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكُتْبَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وُهُدًى وَيَحْمَةً ۗ

کواہ بنا کرنا تیں مے اور ہم نے آپ برقر آن آبارہ ہے کرتمام بالوں کا بیان کرنے والا ہے اور سلمانوں کے واسلے بڑی ہزایت اور بڑی رحمت

# وَّبُثُرِي لِلْمُسْلِمِينَ

اور خوشخبری شانے والاہے۔

وَيَوْهُ اور جَن وَنَ مَنْ عَنْ مِهُ اللهِ مِن الْفَيْدِي عَلَى اللهُ ا

علیہ العسفوۃ والسلیم برنس نفیس قربا کیں ہے۔ بعض مفسرین نے
وَیوشَنا لِلهُ سَیُمِینُ اعْلَیٰ هَوْ اُلَّهِ اور ان لوگوں کے مقابلہ می
آپ کوگواہ بنا کرلائی ہے۔ اس کی تغییر میں لکھا ہے کہ بیسے ہر
ایک تیفیرا ہی امت کے معاملات کے متعلق ہارگاہ احدیث میں
بیان وے گا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ دسلم اس امت کی
مالت پر بیان ویں ہے۔ چنا نچے حدیث میں آیا ہے کہ امت کی
امحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانے ویش کے جاتے ہیں۔
امحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانے ویش کے جاتے ہیں۔
آپ اعمال خیر و کیو کرخدا کا شکم اوا کرتے ہیں اور بدا تھالیوں پر
مطلع ہو کر تالا لکھوں کے لئے استعفاد فرماتے ہیں۔

### مرزابيدل كاواقعه

ال موقع پر مفرت محيم الامت مولانا تفانوي رحمة الشرعليه فاليك حكايت جوآب في اپني ايك وعظ من بيان فرما أي تمي وونقل كي جاتى ہے۔ يہ حكايت مفرت الدس في اپني وعظ آ داب النيليغ من اس طرح بيان فرما كي تمي۔ "شايد آپ سوچة مول محك كه جارے كنامول سے كس كوآ زار كينچا ہے۔ تو آپ حضور صلی الله علیہ وسلم اور امت جمد بیری شہادت مخشر آیات میں قیامت کے دن میں کفار دشرکین کو عذاب کی وعید سنائی گئی تھی اور ہٹلایا حمیا تھا کہ ہرامت کا نمی گواہ کھڑا کیا جائے گاجوا تی اپنی امن پر شہادت دےگا۔ اب آ کے جناب رسول معبول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ذکر فر بایا جاتا ہے۔ جب ہرامت کا نمی اور جائشین اپنی امت کے کافروں کے کفر پر شہادت دے گا اور اپنے فرید شرکینے کوادا کرنے کا اظہار کرے گاتو کا فرمنکر ہوجا کیں مے اور کہیں کے پیفلا کہتے ہیں۔ ہم کو انہوں نے خدا کا تھم نہیں پہنچایا۔ اس وقت رسول مقبول ہم کو انہوں نے خدا کا تھم نہیں کہ تجایا۔ اس وقت رسول مقبول اس طرح آیا ہے کہ انبیاء کی تصدیق اللہ علیہ وسلم انبیاء کی اس طرح آیا ہے کہ انبیاء کی تصدیق امت جمدیے تیک آدئی کریں کے کیونکہ قرآن باک کی صروحت سے ان کو معلوم ہو چکا کریں کے کیونکہ قرآن باک کی صروحت سے ان کو معلوم ہو چکا مرین کی تھی اور پھرامت جمدیہ کی تصدیق خودت و حدیدی تھی اور ٹیلئی دین کی تھی اور پھرامت جمدیہ کی تصدیق خودت و حدیدی تھی اور ٹیلئی

ایک دکایت سے اس کا انداز وکر کیلئے۔ مرزایدل شاعروالوی کی حکایت ہے کہ ان کے اشعار تھوف کا رنگ لئے ہوئے تھے۔ کسی ایرانی نے ان کے اشعار کو دیکو کر بہند کیا اور ان کو بررگ بچھ کرسٹر کرے ان کے باس دیلی آیا۔ جب ان کے باس بہنچاتو اتفاق سے مرزا بیدل شاعر جام سے داڑمی منذوارہ عےاس کویدد کی کرضم آ کیا اور جملا کراس نے بو چما آ فاریش مير افي-شاعرنے جواب ديا آرے ريش مير اشم و لے د لے مسی فی خراشم وہ عیارہ مخلص تھا اس نے آزادانہ جواب دیا آرے دل رسول الشمىلى الشعليه وسلم ميزاشي شاهر في تو عرفي تسوف کے طور پر جواب دیا تھا کہ دلے کسی ٹی خراہم ایرانی نے جواب دیا ظالم تو توسب سے بوے دل کوچمیل رہا ہے اور دعوی كرنا ب كدو في مح تى خراقىم \_ بلے ول رسول الله صلى الله عليه دم مخراش م بدوازمی براستر و بس محرار ب مو بلك حضور ملى الله عليه وسلم كدل يرجيرك جلارب موحنور ملى الله عليه وسلم كى خدمت من جب الحال وي بوت بين اورآب كومعلوم بوتا ب كميرى امت كالكمض يرتركت كرتاب كيان ي آب كادل بيس وكمتا - اوركيا آب كاول وكمانا جيوفى بات بيدة بيكا قلب توسيدالقنوب ہے۔جبتم سيدالقلوب كوتكيف ديتے ہو پھر بیددعویٰ کیے کرتے ہو کہ ہم کی کا دل جیس دکھاتے ہیں۔ بیہ س كرمرز ابيدل كي آن تحريملي اور في اركربيوش موكيا بدوش عن آياتو توبيكي اور بزبان حال ياقال بيكبتا تعار

جزاک اللہ کہ پختم باز کر دی مرا باجان جاں ہمراز کر دی ''نیخی میں آواندھاتھا۔ میری بھی اور نظری آئیں گئی کہ جھے استے بڑے قلب کوایڈ اموری ہے۔ یہاں تک میرے ڈبئن کی رسائی بی تیں ہوئی۔ تو نے میری آئیسیس کھول دیں خدا تھے کوائی کی

براوے اید حکامت بیان قرما کر حضرت رحمة الشفائية فرمایا۔ اب اس حکامت سے مجھ لیج کہ جب آپ سے کوئی امر فیر مشروع مردد موکا حضور سلی الشعابید ملم کواس سے آزام موگایا نیس ۔ "

تو پہاں آ یہ ش فرایا دید شکارلف سیّدی اعلی هوالا م اوران سب کے مقابلہ میں آپ کو کوادینا کرلا کمیں کے تو بیاں المحوالی سے ان کی ہے۔ کوبیش المحوالی سے مقابلہ میں آپ کو کوادینا کرلا کمیں ہے۔ کوبیش نے مَوَّالَةِ سے مراد انبیاء سابقین کولیا ہے جیسا اوپر عرض کیا میار تو مراد بہاں ہے۔ کہ آپ کی شہادت عالمی ہوگی۔ سب کے مقابلہ میں جمت ہوگی جو گئد آپ کی امت دھوت تو ساری انسانی آ یادی ہے جو تیا مت تک پیدا ہونے والی ہے۔ اس لئے آپ کی شہادت والی ہے۔ اس لئے آپ کی شہادت والی ہے۔ اس لئے آپ کی شہادت بھی عالمیری ہوگی۔

قرآن کریم بیس بدایت کاهمل سامان موجود ہے
آئے فرمایا گیا کراس ہماری اتاری بوئی کتاب ہیں ہم نے
آپ سے سب پچھ بیان کردیا ہے بینی قرآن کریم بیس تمام علوم
ہمایت ادراصول وین ادرفلاح دارین سے متعلق ضروری اصور کا
نہاہت کھی اورواضح بیان سہدای جی قیامت سکے بدوا تھات
ہمی آئے جی کا ذکر ادر بربوالوا کر چقرآنی ہدایات عام بین کیمن
چونکداس سے فائدہ افعانے دالے سرف مسلمان عی بیں اس
لئے آئین کے لئے مخصوص ہمایت نامدادر دست و بشارت ہے۔
لئے آئین کے لئے مخصوص ہمایت نامدادر دست و بشارت ہے۔
لئے آئین کے لئے مخصوص ہمایت نامدادر دست و بشارت ہے۔
لئے آئین کے النے مخصوص ہمایت نامدادر دست و بشارت ہے۔
لئے آئین کے النے محصوص ہمایت نامدادر دست و بشارت ہے۔
لئے آئین کے النے محصوص ہمایت نامدادر دست و بشارت ہے۔
لئے آئین کے النے محصوص ہمایت نامدادر دست و بشارت ہے۔
لئے آئین باتوں کا صماف اور صریح اعلان ہے۔

(۱) وکھنگی لیخل ہڑی ہمایت۔

(٢) وَرُحْهُ لَهُ لِينَ بِرِي رحمت.

(٣) وَيُنْنِي لِعِنْ فَوْخِرَى سَافَ وَاللَّهِ مُرْشُرُ طِرْ مِالْبُرِولَدَى كَ بِ-مسلمانول كو لئے مقام فکر حضرت علامہ شبیراحم عثاق نے اس آیت فرکورہ بالا كی تشریح

udiaki.

ک تصدیق ندکرنا اس می تدرند کرنا اس رعمل ند کرنا اس کی اولم سے اس الزام سے بیجے کی اور کیا تدارک اُؤونیقر پر اوسکے کی علاوت ندكرنا اس كي هي قرأت كي طرف توجد نكرنا اس ك اس ونت خداوند قدوس دوالجلال والاكرام كرونت المهيري احکام سے امراض کرے دوسری لفویات یا حقیر چیزوں کی طرف 📗 کی۔ اللہ جارک و تعالی اس قرآن کریم کی طرف ہے ہمار 🕏 متوجه مونا ميرسب مورتي درجه بدرجه بجران قرآن كتحت من المكسيس الدونا من محول دي اوراس كحوق بجان ك داغل ہوسکتی ہیں۔'' تو ابغور کا مقام ہے کہ جب حشر کے 🕴 تو فیق عطا فرما تھی۔اور میدان حشر میں ہم کورسول اللہ ہی کریم

بين لكعاب كن" أيت بين أكرجه ذكر كافرون كاب تاجم قرآن الشكايت فرمائين مي توكيا صورت بوكي بيرول الدُّملي الله عليه میدان می شاخ محشر سلی الله علیه و کلم دربار خداد تدی ش بد | صلی الله علیه وسلم سے سامنے تدامت دشرمند کی ہے بھالیں۔

#### وعالتيجي

حق نعالیٰ ہم پرا بنا کرم ورحم فر یا تمیں اور ہم کواچی کتاب اورایئے رسول پاک صلى الشعليدوسلم كامطيع وفرما نبردارينا كرزنده رتعين ادراي برموت تعيب فرما كيس - ياالله اس قرآن ياك كوجار التي بدايت ورحت وبشارت كا ذربعه مناويجي اوراس معفلت وكوتاي مديميل يجاليج ياالله! بم ساب تك جوحقوق قرآن ش لايروائي مولى المارساس جرم عظیم کومعاف فراد بہتے اور ہمیں این اس کوتابی پر عدامت کے ساتھ اس ك قد ارك كي توفيق عطا قرماد يجيّر. يالله إميدان ستريس بمس شافع محشوصني الأعليد بلم كي شفاعت نصيب فرماسية اورسول الشعلى الشعليدولم في والداني ناراتكى ، بعاليجة \_ أيندر

والغردغوناك الحك لأوزن الغليين

# إِنَّ اللَّهُ يَامُرُ بِالْعُدُلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيْتَآيُ ذِي الْقُرُلُ وَيَنْهَى عَنَّ الْغَيْشَآءِ

ہے شک اللہ تعالیٰ عدل کا اوراحسان کا اورال قرابت کو وسینہ کا تھم فرہاتے ہیں اور تھلی کراتی اور مطلق ٹرائی اورظلم کرنے سے منع فرہائے بیٹی پ

# ۅؘالْمُنۡكَرِّ وَالْبَغِيُّ يَعِظُكُمْ لِعَكُمْ لِعَكَّمُ وَتَنَّكُرُونَ ٥٠

الله تعالى تم كوس لي فيعمت فرات بن كرتم فيعمت أول كرور

لِنَّ بِيُكَ لِنْدَاللَّهُ لِيَكُنْ تَمُونِ عِلِمَا لِيلْمَنْ لِيسَالِهُ الْمُنْ الدَّمِينَ الدَّيْقُ الدِيا فِي الْمُنْ الرَّيْدِ وَيَنْ الدِيَّ كُنَا جِ عَلَى اللَّهُ الدَّرِ اللَّهُ الدُيْ الدَّرُ اللَّهُ اللَّلِي اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلِي الللْ

يش تمن جيزون كا امرقر مليا ب-عدل احسان ايناوذي القرائي-جن پر بورسدانسانی معاشره کی درتی کا انصار بهد پکل چیز عدل ب\_عدل كا مطلب يه بي كرآ دى كتمام عنا كذا عمال اخلاق معاملات مذبات اعتدال اورانساف كاترازويس تط جول-افراط وتفريط سے كوئى لد جِعَكنے يا اشے نديا ئے رسخت سے سخت وشن کے ساتھ مجی معاملہ کرے تو انسانے کا داکن ہاتھ سے ندچھوٹے اس کا کا ہروباطن مکنال ہو۔جوبات اسے لئے پندندکرتا ہوائیے بھائی کے سلتے بھی پندند کرے۔ دومری چخ احمان فرمال ۔احمان کے معنی میہ ہیں کدانسان بذائت خود نیکی اور بعلاني كاليكر بكر ورمرول كالعملا ماسيداس لفظ احسان بيس نيك برناو فياضانه معامله جدروانه رومه رواداري خوش خلق درگر ر باجی مراعات ایک دوسرے کا پاس لحاظ دوسرے کواس کے جن سے پھرزیاوہ دیا اور خوداسے جن سے پھر کم پر رامنی ہو جانا بيسب إحسالنا على واعمل حصه كوياعول وانعياف سندي أيك زائد جيز بها درمقام عدل دانعياف سعة رااور بلندمقام ب تيسري بات وَالِيَكُنُ ذِي الْقُرْنُ فَرِهِ الْكُرِي الْمُرْانُ مِنْ بِعِنِي اللَّ قرابت كوديية كانتكم بيدل واحسان توايية نفس اور برايك خوليش و بيگانداور دوست وشن سيد متعلق تغيس - ليكن افارب كاحق اجنبول سے محددائد بروتعلقات قرابت لدوت فياہم

تمام نیکیوں کی بنیا دعدل احسان اور ایتاء ہے اس آیت کی جامعیت مجمانے کیلئے تو ایک مستقل تعنیف کی ضرورت ہے تاہم تعوز اساانداز ویوں کیا جاسکتا ہے کہ آیت رکھ دیے ہیں آئیں نظر اندازہ شرکیا جائے بلکہ اقارب کی ہدردی
اوران کے ساتھ مردت واحسان اجنیوں سے پھوزا کہ بڑھ کر
ہونا چاہئے صلا رکی آیک سنعل نیل ہے جو اقارب اور دشتہ
واروں کے لئے دیجہ بدیجہ استعال ہوئی چاہئے چنا نچہ شعدہ
امادیث ہیں اس کی ہوئی ہے اوراس کے بعائی بہن جیں پھر وہ
والدین اس کے بولی ہے اوراس کے بعائی بہن جیں پھر وہ
بوان کے بعد قریب تر ہوں اور پھروہ جوان کے تربیب تر ہوں۔
کویااحسان کے بعد قریب المقربی کا اِنتھیم و کرکر کے متلبہ
فرادیا کہ بعد فیوی المقربی کا اِنتھیم و کرکر کے متلبہ
فرادیا کہ بعد فیوی المقربی کا اِنتھیم و کرکر کے متلبہ
فرادیا کہ بعد فیوی المقربی کو اِنتھیم و کرکر کے متلبہ
فرادیا کہ بعد فیوی المقربی کو اِنتھیم و کرکر کے متلبہ
فرادیا کہ بعد فیوی المقربی کو اِنتھیں ہوئے کی ایک طرح قدرت
واحسان کے وقت بعض مواقع بعض سے زیادہ رعابت واہتمام
کی جمہ گیری چیش نظرر کھتے ہوئے بچوداد آ دی فیصلہ کرسکتا ہے
کی جمہ گیری چیش نظرر کھتے ہوئے بچوداد آ دی فیصلہ کرسکتا ہے
کہ دو کوئی فطری خو کی بھلائی اور نیکی دنیا جس ایسی رہ گئی ہے جو
ان تیمن فطری اصولوں کے با جرہو۔

## برائیوں کی جز فحفاء منکراور بغی ہے

تو یہاں تین بھلائیوں کا تھم دیا گیا تھا اس کے بعد تین تی
چیزوں ہے منع تی قربایا گیا جو افرادی حیثیت ہے افراد کو اور
ایتا کی حیثیت ہے پورے معاشرے اور تو م کو فراب کرنے والل
ایتا کی حیثیت ہے پورے معاشرے اور بھی فرما کیں۔ پہلی چیز فشاء
ہیں وہ تین چیزی فیشاء میکر اور بھی فرما کیں۔ پہلی چیز فشاء
ہیں کا اطلاق تمام بیبودہ اور شرمناک افعال پر ہوتا ہے۔ ہر
وہ برائی جو اپنی ذات میں نہایت تھے ہو فیش ہے۔ حالاً زنا پورئ شراب نوشی برخی عریان کا بات اس کا ایک کرنا ای
طرح علی الاعلان برے کام کرنا اور برائے ل کو چیلانا ہی فیش
ہرا جس میں جموع میں میں مورق کا ناجی کماریوں پر ایمار نے
والے افسانے فرماے فامین مورق کاناجی گانا وغیرہ۔ سب

کش میں داخل ہیں۔ دوسری چیز مکر قریق جس سے مراد ہروہ برائی ہے جے انسان ہالعمیم براجائے جیں۔ بیٹ کیا ہے۔ رہے ہیں اور تمام شرائع البید نے جس سے منع کیا ہے۔ جیسی کیا چیز بغلی ہے یعنی اپنی حد سے تجاوز کرنا اور سرکھی کر کے حد سے لکل جانا اور دوسروں کے حقوق پر وست درمازی کرنا خواہ وہ حقوق خالت کے بول یا کلوق کے۔ ای طرح برطرح کا تھم و تعدی اور وست درمازی کرنا ہے سب بھی ہیں داخل ہیں۔

آیت کے افیری پیوفائے دلفائی آرون فرما کریے مجی جلادیا کہ یہ آیت تم کواس لئے سائی جاری ہے کہ تم اسپتا حقوق وفرائش کو مجمودور ہروقت یا در کھو کہ تمہیں کیا کام کرنے ایں اور کیا نیس کرنے ہیں۔

المم صفى كمسلمان مونے كاواقعه

اس آیت کے تحت علام این کیڑنے دعزت آتم بن می کا واقعدائی کیا ہے۔ واقعدائی کیا ہے کہ واقع اس کے دواقع کے منابرہ سلام میں واقعل ہوئے۔ واقعدائی طرح کھا ہے کہ آئم بن صفی اپنی قوم کے سرواد سے جب ان کو رسول الشرصلی اللہ علیہ وسلم کے دی ہے تیوت اور اشاعت اسلام کی فیر لی تواراوہ کیا کہ آئے تضرت میلی الشرعلیہ کم کی فرمت میں حاضر ہوں محرقوم کے لوگوں نے کہا آپ ہی سب خدمت میں حاضر ہوں محرقوم کے لوگوں نے کہا آپ ہی سب کے بڑے اور سردار ہیں۔ آپ کا خود جانا مناسب نہیں۔ اس پر اس مے کہا کہ اپنی اور حالات کا جائزہ ہے کہ جمھے جلا کی چنا نچے ہے دونوں قاصد رسول الشری اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول الشری اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جم اس کم کے دوروائی ہے جو دوبائی میں دریا ہوئے کہ دوروائی ہے ہیں۔ کہ جم اس کم کے دوروائی ہے ہیں۔

کدوہ بڑے مانی نسب شریف ہیں پھریٹالیا کی ہمیں ہموکلمات بھی انہوں نے سائے سے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ ان قاصدوں نے آبیت مذکورہ اسم بن مٹی کوسائی۔ آبیت سے بھی انہوں نے کہا کہ اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکارم اخلاق کی ہدایت کرتے ہیں اور برے اور رویش اخلاق سے روکتے ہیں تم سب ان کے دین میں جلد داخل ہوجاؤ تا کہ تم دوسرے لوگوں سے مقدم اور آ کے رہو۔ بیجے اور تالی بن کرند ہو۔

الغرض قرآن كريم كى بدايك نهايت جامع ترين آيت ب جس بي پورى اسلامى تعليمات كومجزان طريق پر چندالفاظ بي سموديا عميا ہے۔ اور توركيا جائے تو اس آيت نے جو چوا حكام ديئے جيں ۔ نين ايجاني كرنے كے اور تين تح كي ممانعت كے تو انسان كى انفرادى اوراج عى زندگى كى قلاح كانسو اسير ہے۔ انسان كى انفرادى اوراج عى زندگى كى قلاح كانسو اسير ہے۔ من انت؟ وما انت؟ آپ کون بین اور آپ کیا بین؟
آپ نے ارشا و فرمایا کہ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ میں
محمد بن عبدالله جون اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ
میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے سور و
کول کی میں زیر تفہیر آیت اِن اللہ یا مُرُ بِالْعَدُلِ وَالْإِنْسَانِ
علاوت قرمانی ان دونوں قاصدوں نے درخواست کی کہ یہ جلے
ہمیں چرسا ہے ۔ آپ اس کی علاوت فرماتے رہے یہاں تک
کہان قاصدوں کو آبت یا دہوگی۔

قاصدوا پس آتم بن منی کے پاس آئے اور بتلا یا کہ ہم نے پہلے سوال جس مید جا ہا گئی کے پاس آئے اور بتلا یا کہ ہم نے پہلے سوال جس مید جا ہا تھا کہ آپ کا نسب معلوم کریں محرآ پ نے اس پر زیادہ توجہ ندد کی صرف والد کا نام بتلادسینے پر اکتفا کیا محر جب ہم نے دوسرول سے آپ کے نسب کی تحقیق کی تو معلوم ہوا

#### دعا شجيخ

تن تعالی ہمیں ہی اس آیے مقدسہ کو ہمددقت پیش نظر دکھنے کی تو بنی عطافر ماکیں۔ اور جن نیکیوں اور بھلاکوں اور محلاکوں اور محلاکوں اور محلاکوں اور جملاکوں اور جملاکوں اور جملاکوں اور جملاکوں اور جملاکوں اور جملاکوں ہے۔ مقدمہ کو جن ہوئے ہیں۔ اور جن برائیوں اور بدا خلاقیوں سے ہمیں بہتے کی تو فیل تعبیب فرماکیں۔ اور بدا خلاقیوں سے ہمیں بہتے کی تو فیل تعبیب فرماکیں۔ باللہ اس ملک پاکستان کی اس آیت کے اوامرونوائی کی تو فیل مرحمت فرماکر بقا اور سمامتی عطافر مااور ہر چھو تے بزے حاکم وکوم کواس آیت کے احکام برحمل بیرا ہونے کی تو فیل تعبیب فرما۔

یااللہ اہم نے جوآ ب کے کلام پاک سے اب تک اعراض کرے آپ کے بعض اوا مرکی نافر مانی کی اور بعض نوائل ہے۔ اجتناب ندکیا تو اس بنام ہم نے اپنی جانوں پر بیزاظلم کیا۔

یا اللہ! اب ہم کواس قرآن پاک سے حقوق کی بسیرت عطافر مادے اور اس ملک بیس قرآ فی احکام کا نفاذ فرمادے۔ اور قرآ فی برکامت و تمرات اس ملک کود کھنا نصیب فرمادے۔ اور ملک میں جوفسق و فجور کی فضا پھیل رای ہے اس کومٹا کر دین داری کی فضا پھیلا و ہے۔ آمین۔ و کانیٹر کی تموٰ کا آئن الیسٹ کی پلورکٹِ الفلیدین

## كُوْفُوَا بِعَهُ إِللَّهِ إِذَا عَاٰهُ لَ تُنْمُ وَلَا تَنْفَضُوا الْأَيْمَانَ بَعُلَ تَوْلِيْنِي هَا وَقَلَ اور تم اللہ کے حمد کو ایوراکردیجہ تم اُس کو اینے ذمہ کرلو،اور قعموں کو بعد اُن کے مطلع کرنے کے میک کو اُن ڵؾؙۄؙٳٮڷڎ؏ۘڲؽڬؙۮؘڒۣڲڣۑڷٳ؞ٳؾؘٳ۩ڮؾۼڷڋؙؽٳؾڡٛۼڵۏؙڹ؈ۅؘڵٳڝۜڴۏڹ۫ۅ۠ٳڲٳڷؿؽؙؽڠۻۜۧؾ۠ اور تم الله تعالی کو کواہ یعی بنائے ہو بیک الله تعال کومطوم ہے جو بیکرتم کرتے ہو۔اور تم اس مورت کے مشابہ مت ہؤجس نے اپنا اوست کا تا ور بیچے ہوئی بوٹی کر کے فوج ڈالا، کرتم اپنی تعمول کو آپس میں فسادڈ النے کا ذریعہ بنانے لگوشش اس دیرے کدایک کروہ دوسر مِنْ أَمَّةٌ إِنَّكَا يَبُلُونُكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيْبَيِّنَ ٱلكُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَاةِ مَا كُنْتُمُ وَيْءِ تَخْتَالُفُو بزه مباوے بس اس سے انٹرنوالی تمباری آز ماکش کرتا ہے اور جن جزوں عربتم اختلاف کرتے دہے قیاست کے دن اُن سے کتب ار وَكَوْفُوا مِرْمِرَارُهُ يِعَهْدِ اللهِ الشَّامِدِ لِذَا جِبِ عَاهَدُنُّتُمْ مَ مِرَرُهُ ۚ وَلَا تَنفُّضُوا المدارَارُهُ الْكَيْمَانَ مُسْ تَوْكِيْدِهِ هَا ان كُويَادِ مِن اللَّهِ عَلَيْهُ مُعَمِّن مِن عَالِي اللَّهُ الله عَلَيْكُمْ الله اور ما كَلِيلُو مَا من يعُلَمُ بان ب مَانَعُمَلُون عِن كرت مو وَلاعَكُونُوا اورتم نه موجاد كالرقى ال موست كالرح الكفيت ال فرقوا عرفها ابناست يُنكَلُو البيده ميان في كم في تكون موجائ في أنكة الكياروه في وه في الأني برماه والقال الرن سه في النكو ومراكروه في الفكا التكه والمثل يبَنُوْكُمْ أَنَانا سِيْحِينَ لِللَّهُ مِنْ أَنْ مِن عِيرًا وَكُيْبُهُ فَأَن مِن مِنا مِرْكُوا لِكُوْ تَرِياً فَقَدَ الْفِيلِيكُ وَوَقِيمِت مَا مِلَ كُنْتُو تَمْ هِي فيناوس مل مُخْتَلِعُونَ اخِلَان كرتم

#### شان نزول

گذشتہ آبت میں جن چیزوں کے کرنے یا چھوڑنے کا حکم تعاان میں سے ایک فاص امر تینی وفائے عہد کو بالتخصیص بہال ان آیات زمر تغییر میں بیان فرمایا جاتا ہے۔

مفسرین نے لیک خاص شان نزول میں ان آیات کے متعلق نقل کیا ہے کہ آیک جماعت نے مکہ میں جنوراقدی سلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان پر قائم رہنے کا قول وقر ارکیا تھا اور شمیں کھائی تھیں لیکن جب فاہری طور پر قریش کا غلب اور سلمانوں کا ضعف دیکھا تو جو توگ ضعیف الایمان شھان کے دلوں میں شیطان نے وسوسے الے لور

عبد رخوا كر محراء كرنا جابا - ان كوابية التي عبد برخابت قدم ركيت ك التي يه بدايت آميز هم نازل بوا - اسي عنوى طور بر معابده اور تم كي بورا كرنے كي تعليم بحى خابت بوتى ہادر زول اگر چرخصوص بو ليكن هم ميں بر معابده اور محافق كي بائد كار كين كا تمو ہے ۔ تبلن فتم كے معابد سے اور ان كي بائدى كى اجميت كے يهال على التر تيب تين هم كے معابدوں كوان كى اجميت كے لحاظ سے الگ الگ بيان كركان كى بائدى كا تحم ديا كيا ہے۔ الك دہ عمد جو انسان نے خدا كے ساتھ بائدها بواور بيا الى انہان يا اجميت على سب سے بورد كر ہے دومرا وہ عمد جواكي انسان يا عبد فكنى كى بدرتين صورت

آ مے تصویت کے ساتھ عہد تھنی کی ایک برتری جمی طامت کی تی ہے کہ باہمی اصلاح کی بجائے معاجدوں اور حمول کفری و دعا مکاری اور علد سازی کا آلہ مت بناؤ کہ جوآ ہیں جی فساد مجیلے بین تسمیں کھانے ہے جہاری سراد جمد کا استحکام نہ ہو بلکہ میں مقسود ہو کہ تمہاری عمول سے مطمئن ہو کر دوسرا آ دی دھو کہ کما جائے تہراری عہد تھنی کا اصل بھی ہے کہ تعداد اور مالی وجاہ میں مقارتم کو ہیڑھے چرھے نظر آتے جی اور مسلمان فقر وافلاں میں فظا وکھائی دیتے ہیں لیکن یا در کھو کہ بہ تمہاری آ زمائل ہے۔ مہارے ایمان اور ابقان کے استحکام کو الندآ زمانا جاہتا ہے۔ بیماں استحان ہے تھے استحان قیامت کے دن کھی جائے جم وقت میں جھڑے بے گا دیتے جائیں کے ۔ تو یمان آیت کا اصل خشاء ان بھی او مسلموں کو عہد بیعت پر تابت قدم رہنے کی تا کیو کر نی ہے جو کھاری کوشت و دوالت دیکھ کرائی ایمانی کم دوری کی دید ہے۔ اسلام سے آخراف کرنے کا و موسود اُس میں لاتے تھے۔

انفرض کی مے جمد معاہدہ کرنے کے بعد حبد سی کا بادا گیاہ اسے انفرض کی مے جمد معاہدہ کرنے کے بعد حبد سی کا اندا کا اسے میں کا انداز کا اسے کی کہ کا اندازہ ہوں کا اندازہ ہوں کے دوسے کی ہدایت سے دوسے کو مسلم کا دوسے کے خلاف کرنے کا ادازہ ہوں صرف محافی جائے تو یہ عام حم کو اندازہ ہوں کے اندازہ ہوں کے اندازہ ہوں کے اندازہ ہوں کے دوسے کی اندازہ کی دوسے کی دوسے کی اندازہ کی دوسے کی دوسے کی اندازہ کی دوسے کی دوس

جماعت نے دومرے انبان یا جماعت سے باعد حا ہوا در اس پر الله كالتم كمالى مدياس مكسى طور برالله كانام في كراي قول كى عهده يكان جوالشكانام التي بغيركيا كميا جوراس كى ايست اويركى دولول قسمول كيعد بيسيكن بابندى ان مب كياضروري سياور خلاف درز کاان میں ہے کی کی محارد آئیں ہے۔ چانچہ بہال محم دیا جاتا ہے کہ جب خدا کا نام ملے کر اور قسمیں کھا کر معاہدے كرت مؤوفدا كمام ياك كارمت قائم وكوكى ومسايكى قفض ہےمعاہدہ ہو (بشرطیکہ خلاف شرع نہ ہو)مسلمان کا قرض ب كماس بيداكر يرخواه إلى ش كنتى عن مشكلات اورمعوبتون كا سامنا كرناراك خصوصاً جب خدا كانام في كرادر حلف كر كانك معلده كياب وسجمنا وإبية كمتم كعانا كويا خداكواس معاطريس كواميا ضائن بنانا ہے۔ وہ مانا ہے جب تم اے کواہ بنارے مواور میمی جانات كركهال تكسال كوائل كالحاظ ركيع موراكرتم في خيانت يا بدمهدى كى دوايية علم محيط كم موافق سراد كاكروك تبهاري كمي تتم کی کلیمیں بات اس سے فائیس رہ سکی۔

بدعبدی کی مثال

پر برعدی کی برائی آیک مثال سے سجمائی جاتی ہے کہ عهد

ہاندہ کرو ژ ڈوالنا الی حاقت اور دیوائی ہے جیسے کوئی عورت دن بجر
حت کر کے موت کاتے پھر کما کیا اسوت شام کے دقت تو ڈپھوڈ کر

پارہ پارہ کردے چٹا نچہ کہ ش آیک دیوائی عورت مشہورتی جوابیا تی

کیا کرتی تھی۔ مطلب ہے ہے کہ معناجات کو عن کے دھاکے کی
طرح سجو لینا کہ جب جابا کا تا اور جب جابا الکیوں کی اور نیا تھی۔

سے بہ تکلف تو ڈ ڈ الاخت نا عاقبت اندیشی اور دیوائی ہے۔

| ولؤشاء الله بحككم أمنة واحدة والكن يُضِلُ من يَسَاءُ ويهُلَّ من يَسَاءُ ويهُلَّى من يَسَاءُ ويهُلَّى من يَسَاءُ و<br>مراكر الد تعالى وعرد من الإي من من عندا وج يمن من موج جي براد مرج بي الد من وج جي المؤول وجي المراد المنافئ و<br>وكتُسْكُنُ عَسَاكُنْ تُورُ تَعْمُلُون ﴿ وَلا تَسْتَخِينُ وَاليَهَا نَكُورُ وَخَلابَيْنَكُو فَكُرِّ لا الله و<br>المرتم عنه رسيس مال منرور إذ يه من المنافي من من الدال المنافر وسيده من من الله والله والمنافرة عن المنافرة والمنافرة وبمناصر و تشكر عن سَوِيلُ الله و و الكُوعَانَ الله و و الكُوعِينَ الله و و الكُوعَانَ الله و و الكُوعِينَ الله و و الكُوعِينَ الله و و الكُوعَانَ الله و و الكُوعِينَ الكُوعِينَ الله و و الكُوعِينَ الله و و الكُومِينَ الكُومِينَ الله و و الكُومِينَ الله و و الكُومِينَ الكُومِينَ الله و و و الكُومِينَ الله و و و الكُومِينَ الكُومِينَ الكُومِينَ الله و و الكُومِينَ الكُومِينَ الكُومِينَ الكُومِينَ الكُومِينَ الكُومِينَ الكُومِينَ الكُومُومِينَ الكُومُومِينَ الكُومُومِينَ الكُومُومِينَ الكُومُومِينَ الكُومُومِينَ الكُومُومِينَ الله و و الكُومُومِينَ الكُومُومُومِينَ الله و الكُومُومِينَ الكُومُومِينَ الكُومُومُومُومِينَ الكُومُومِينَ الكُمُومُومُومُومُومُومُومُومُومُومُومُومُو                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ولتُنكُنَّ عَمَا كُنْتُورَ تَعْمُكُون ﴿ وَلا تَسَيِّنَ نُوَا اَيْمَا نَكُورَ خَلَا بَيْنَكُورَ فَكُرْكَ الله المالكُون ﴿ وَلا تَسَيِّنِينَ فُوا الله المالكُورِ إِن يَلْ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ولتُنكُنَّ عَمَا كُنْتُورَ تَعْمُكُون ﴿ وَلا تَسَيِّنَ نُوَا اَيْمَا نَكُورَ خَلَا بَيْنَكُورَ فَكُرْكَ الله المالكُون ﴿ وَلا تَسَيِّنِينَ فُوا الله المالكُورِ إِن يَلْ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| پرتم کو اس ب سے کہ تم راہ خدا سے مائع ہوئے تکیف جکتا بڑے،اور تم کو بڑاعذاب ہوگا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| عَظِيْمٌ وَلَا تَنْ تَرُوا بِعَهْ بِ اللهِ ثَمَنًّا قِلْيُلَّ النَّمَا عِنْ كَ اللهِ هُو خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| اور تم لوگ مهد خداوتدی کے ووش میں تعود اسافا کرو مت حاصل کرولیں اللہ کے پاس کی جو جزے وہ تمارے لئے بدر جہا بہتر ہے اگر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| كُنْ تُمْ تَعَلَّمُونَ هُمَاعِنْكُ لُمْ يَنْفُلُ وَمَا عِنْكَ اللهِ بَأَقِ وَكَنْفُرْيَنَ الَّذِيْنَ صَبُرُوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| تم سجمنا چاہو۔اور جو بکوتمبارے پاس ب وہ فتم ہوجائ گااور جو بکد اللہ کے پاس ب وہ وائم رہے گا،اور جو لوگ ایت قدم بیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| اَجْرَهُ مْ يِأَحْسَنِ مُا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| يم أن كا ي كا ي كا ول كال أن كا جرأن كا جرأن كا جرأن كا جران كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وَلُوْ الدِرَاكِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَادِيمَ عَلَيْ اللَّهِ وَالْبِدَ عَادِيمَ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالْبِدَ عَادِيمَ عَلَيْهِ اللَّهِ وَالْبِدَ عَادِيمَ عَلَيْهِ مَا الْحَدَّةُ وَلَهِ لَدُأَ آلِكَ اسْتَ وَالْكِنْ الدَّكِنْ الدَّكُونَ الدَّكُونَ الدَّكُونَ الدَّكُونُ الدَّكُونَ الدَّكُونُ الدَّكُونُ الدَّكُونُ الدَّكُونُ الدَّكُونَ الدَّكُونُ الدُّونُ الدَّكُونُ اللَّهُ اللّ                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| مَنْ يَتُكُا أَوْ ص و الله عَلَيْ الله الله و الله الله الله عن يَشَكُّو م كوده الله عن و كُنْسَتُكُنّ ادر تم عضرور ج جها والك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| عَنَا أَنَى بايت النَّتُونَ مُنْ مُلِكَ فَي أو الد لا تَسَكُّون أَوْام نساد المَيْانكُ الْيَالكُ الْيَاسل وَعَلَا وَل الماد المِينكُ الساء ومال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فَكُونَ كُرُمِيكُ فَنَدُمُ كُنُ قَدَمُ بَعِنَدُ الْمُؤْتِمَا اللهِ بَمِ عِلَ عَالِم وَتُكُونُو الدَّوْ وَاللهُ المُؤَوْدُ وَاللهُ المُعَالِم عَلَم اللهُ وَاللهُ المُعَالِم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال |
| 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 - 2.5 -  |
| صَدَدَتُنَ روكام عَنْ عَنْ عَلَى الله الشكارات وَلَكُو اورتهار عَلَا عَدَابٌ طاب عَظِيْفٌ بدا وَ اور كَانَتُ وَالْمَ دا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| يِعَيْدِ اللهِ الله الله عَدِيد لِ مُنتَامل وَلِيْلا تُورُا إِنسَارِي جِ عِنْدَ اللهِ الله عِنْدِ المؤدى خَيْر بهر لكور تهديك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| صد دائد روہ مے اس سے اسپیر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

تنفیر وتشری کی شد آیات کامضمون اس پرفتم ہواتھا کہ بید نیادارا متحان ہے دراس استحان کا متبید قیامت کے دن کھل جائ کا جس وفت حق وباطل کے سب جھڑے چکا دیتے جا کیں مے۔ نیز گذشتہ یات کے شان فردل کے سلسلہ جس بہتایا کیا تھا کہ مکہ میں ایک جماعت نے آئخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم ہے اسلام پرقائم رہنے کا تول وقراد کیا تھااد دشتم ہیں کھائی تھیں ۔

مَاجِ كَانُوّا يَعْمَلُونَ وَمَرت ع

76 m

اورتم سے بدعمد كاسكى كراورول كوسى عبد كلفى كى جرات موكا-ال سلية مراه موسة اور مراه كرسة كاوبال تم ير موكات ويرقريش كدكزورايمان ركيني والمسلمانون كولاني ويتا اوركبت كأكر مر مارا دین قبول کرلو کے قو ہم تم کو امیر بنا دیں گے۔ ایک تو مسلمانول كاضعف دوسرے كفار مكه كى ايذ ارساني اور پھراس پر لا في وغوى ال دولت كاس لئ كرورا يمان والول كومير عكام كرايمان يريخة اورنابت قدم رسني تاكيدفر ماكى اورعهداللى كود غوى مال دولت مح موض فروشت كرف اورمعام وبعت كى ظاف ورزى كرف كى مما تعت فرمادى اورجذ بطمع كى يَحْ كى اس طرح فرمائی کروندی میش اگرچہیش از بیش ہو مرفا ہونے والا اورايك دن عم مونة والاسمد انسان دنياسة خالي باتحد جاتا بدونيا بيتبات بدالبندآ خرت كالواب داكى بهاس كو فالبين \_رماشدائد ومصائب كاجوم توآخرت كالواب عاصل كرنے كے لئے اس كو برداشت كرنا جان و مال كا تقدان اشانا اور برخی رمبر کرنانه بیکوکارول کاشیدا ہے۔اس کے مبرے کام كى كرائدان ير يخندر بنا جائية اورجولوك خعا كرعمد يرثابت قدم رہیں کے اور تمام مشکلات اور صعوبتوں کومبر کے ساتھ برداشت كري سحان كالبرضائع موت والأثيين اليسي بهترين عمل كابدار ضرور الشافائي سيل كرد م

الى مقسودىيدكفا كدوفائ مهدكركة خرست كى دولت كيره غیرفانیکوحاصل کردادر لکیل وفانی کے لئے نکفن مهدمت کرد۔ ان آیات می جهان ابترائی دور کے مسلمانوں کو تلفین تھی وہیں قیامت تک کے مسلمانوں کو ہدایت ہے کداسلام کے داستہ بس تمیسی عی تکلیفیں افعانی پڑیں ممر ان کی پرواہ نہ کرتی جاہئے۔ انتهائی جرات سے سب کو برداشت کرنا ما ہے اور ایمان اور اسلام برمطبوطي عدابت قدم دمنا جائي-والخردعونا أن الحمد بلورب العلوين

كفرواسلام كاختلاف كافليفه ان آیات میں حق و بالل مین کفرواسلام کے اختلاف کا ظلف بتلايا جاتا ہے كەللەتغانى كورېمى قدرت تقى كەاختلاف شدىنے وغاية أكرالله تعالى حابثا توونيا مجركا ايك الاغرب ومسلك موتا تحريحكت الجي اس كوهمتني ذيتي اورثن وباطل كاساتحد ساتحد بهنا اور خروشر کا دوش بدوش جلنا قانون الجي كے مطابق بـــاكر دنياش سبحت يربوماكي اورشركا وجودعائم سنعمث جاسكاتو القم دنیادرہم برہم موجائے۔اچھائی برائی کا اللیاز شدہے۔ آوی معذور جو جائے ونیا واراحمان ندرسے۔ انسانی اراوہ مخار ند رب مجور موجائ فرقیامت ش کی سے بازی ندموسکے۔ ای لئے ان آیات میں ہٹایا جاتا ہے کدا گرخدا جاہنا توسب کو آیک گروه کردیتاسب کاعقیده اور ندیب آیک جو جاتا گرفت و باطل كابيا فتلاق يمى الشركاطرف ستصب يحمران اور مدايت تو ای کے وست قدرت میں ہے جس کو جابتا ہے وہ بدایت کردیا باورجس كومايتا ب مراى من جهور دينا بالسان كوعش و خیردشر پیانے کے لئے عطا کردی ادراس کوارادہ کی آ زادی بھی بخش دی۔ بس دیا میں بدایت و گرانی کو اختیار کرنا آ دف کا کام ب-ای لئے تیامت کون اس سے از رس مول۔

ايمان وإسلام يراستقامت كأظم چانکدرسول اللصلی الله علیه وسلم سے بعض قبائل فے بیعت کر كذبان سيقواسلام كااقراد كراياتها تحرائمان الناسك داول مس جا كزين ندموا فغانان كى تبديد كے لئے كر رتبديد آ ميز تھم ويا كم وعجموا كرقدم جمان كي بعدتم المزش كماؤ كاورعهدو يال أورو مے اور اسلام سے اُگراف کرو مے قوتم برآ فرت میں جو بخت عذاب ہوگا وہ تو ہوگا بی ونیا بیل بھی اپنے کئے کا سخت مزہ پیکھو مر تمهارے ویکھا دیم وہرے بھی بیست فکست کریں مے

# من عَلَى سَالِمًا مِن ذَكِر اَوْ اَنْ فَي وَهُومُوْمِنْ فَلَنْدِيكَة كَيْوَةً طَيِّبَ اَ عَلَى الْمَانِ مِنْ مَا اللهُ وَمِنْ فَلَنْدِيكَة كَيْوَةً طَيِّبَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أن ى لوكول يرجلاك جوأس مع تعلق د كعة بي اوران لوكون يرجوالله كرام المرح بير

مَنْ جِيهِ اللهِ اللهِ

#### نيك اتمال كاجركيكة ضابطه

کذشتر آیت بیس صابرین لینی جولوگ احکام وین پرقام ویج بت قدم رہے اور اس کے لئے برقن اور کر گی جمیل مجھ ان کے اجر کا ذکر فرمانیا کیا تھا۔ آب آگے تمام اعمال صالح کے متعلق عام ضابطہ اور قانوان اللی بیان فرمانی جا تھا۔ آب آگے تمام اعمال صالح کے متعلق عام ضابطہ اور کا فوان اللی بیان کام صرف صدوقات میں بلکہ حقیقا نیک ہول یعنی ایمان اور معرفت میں اور خاص کی دور آ ہے اندر دکھتے ہوں تو ہم جس کو ضرور پاک سخری اور بالفف زعری مناب کریں مجے۔ مثلاً دیا جس مطال دوری تاجت و خاص حال دوری تاجت و خاص خاسے تی کران میں مال دوری تاجت و خاس کا مردی تاجت و خاس کی خوش کا مردی تاجت کران کی خوش کا مردی کا مردی کا مردی کی خوش کی خوش کی خوش کے متعلق کی خوش کی مدید کی خوش کی دوری کے متعلق کی خوش کے متعلق کے میں بروری کورون کورون کورون کورون کے دوری کورون کی دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی دوری کی دوری کا کوری کا کوری کے دوری کے دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کا دوری کی دوری کی دوری کی دوری کے دوری کے دوری کے دوری کے دوری کا دوری کوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کے دوری کے دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی دوری کے دوری کی دوری کی

کا شخصے میں کیادوئت ولذت واسل ہوتی ہو اس کے چینے کے لئے
ای طرح الشکر شی کری چیسے لگ کیری کے لئے کرتے ہیں ہمرہ آل ہو تین
وشقین کی پاکیزوزندگی اسی دنیا ہے شروع ہوجاتی ہے۔ قبر میں آئی کراس کا
درگ اور لیاد وکھر جاتا ہے۔ آخرا فیتا اس دیا تا طیب پر ہوتی ہے جس کے
متعلق مثلایا کمیا کہ زعر کی بلاموت کے فنا با احتر کے صحت با بیاری کے۔
ملک بلا زوال کے اور سعادت بلاشقاوت کے اللہ تعالی اپنے فعنل وکرم
سے ہم سب کو آخرت کی برند مگی اعیب فرائیں۔

قرأت قرآن كے بعض آ داب

اب چونکه عمل معدالح ادراس پراجرکا ذکر موداور نیک کاموں کی ترخیب وی می اور قرآن جی قرام تیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ عید کیم من معدلم الفوائن و علمه استم میں بہتر وہ ہے کہ جوقرآن ایک قسم کے آدی شیطان کے پنجہ میں گرفار ہو تھے ہیں۔ جس نے معالیہ کی جرور کیا اور اللہ کی بناہ وجو تھی اس پر شیطان زور نے بناوی فیل ہو مسل لیعنی ان اور اللہ کی بناہ وجو تھی اس پر شیطان زور نے بناوی فیل ہو مسل لیعنی ان افرانیاں ہے تھی جس کے اور نہ مواس سے تھی جس اس بھی مستول درجے ہوئے ہی جس کا اعتمادا عائد اور قو کل اللہ ہی جموعا ہے ان پر قو شیطان این قسل اور جس کے خود کی اور جو اور کی افرانیا کو اپنی مواس کے دور مولی ہے والے فعدا کی جم وسر کر ہے کے شرک افتراد کر فیس ایک شیطان کا شریک مائیں۔ ان کی پر شیطان کا میں اقتمادان کا شریک مائیں۔ ان کی پر شیطان کا پر اقتصاد ور تسلط ہے کہ جو حرجا ہتا ہے۔ انگیوں پر نیجا تا ہے۔

حلِية قطيبيك كيامراوب .....؟

یبال آیت شمن ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جس حیا آ طیب کا دسته کیا مجیاب اس سے بیر مراونیس کداس کو بھی دنیا بش فقر یا مرض یا کوئی تکلیف دآ زار نب دوگا بلکہ مطلب بیہ بکدا طاعت کی برکت سے اس کے قلب بیس ایسا نور پیدا ہوگا جس سے دہ ہر حال بیس شاکر وصابر اور د ضاو مسلیم سے دہ ہے گا۔ یہاں ایمان اور عمل صالح پر جس شیا ق طیبر کا دعدہ کیا کیا ہے اس سے ان تمام برقیم کم نظر کو او مشکل اور بر مسر لوگول کی خلطی فہی دوری وجانی جا ہے جو رہے تھے ہیں کہ چائی اور دیا ت پر بینز گاری اور تقویل کی دوئی افتیار کرنے سے آ دمی گی آ خرت جا ہے بن جاتی ہوگر اس کی و نیا تو خیر سنور تی تو بیان آ ہے ہیں اس خیال کی صاف تر دیو فرماوی گئی ہے کرایمان اور کی صافح سے تھی آ خرت ہی بیس نئی دریا بھی سنورتی ہے۔

ا عمال کے اجر میں عورت ومرد برابر میں ان آیات کی موثن کردیا کہ اجر میں عورت ومرد برابر میں ان آیات کی تفرق کے ان آیات کی تفرق کے ان آیات کی تفرق کے ان آیات کی تفرق کی تفریق کی تفریق

سيسے ادر سكھلائے تو معلوم ہوا كدموكن كے لئے قرأت قرآ ك بمترين عُل بيوس ليحريهان قرأت قرآن كي بعض أداب كي تعليم قرائي جاتي ے اکمون باطیالی سے اس بھڑین کام کا اور مناکع کر مینے۔ شیطان کی کوشش بیشہ برائی سے کداوگوں کو نیک کامول سے رو کے خعوصا قرأت قرآن جيسے نيك كام كوجو تمام نيكيوں كا سرچشمه ب كب طعف دل ے کوارا کرسکا ہے۔ مفروراس کی کوشش ہوگی کدموس کواس ے بازر محصاوران ش کام باب نہموادرائی آفات ش جنا کردے جو قرأت قرآن كاحقیق فائدہ حاصل ہونے ہے مانع ہوں۔ان سب شیطانی مدیروں اور چش آئے والی خرابوں سے حفاظت کا بھی طریقہ ہو سكناب كرجب مومن قرات قرآن كالداد وكرب يبلي مدن وأسدي تعالى يرجروسهكر يورشيطان مردودكى زدسي كالكر خداوند فقروس كى یناه شن آ جائے۔امنی استعاذ و لینی بناه میں آ نا تو ول ہے ہے تمرز بان اوردل کوموافق کرنے کے لئے جوارت کی گئی کدابتدائے قرات عمل زبان ے کی اعوذ باللہ من الشيطن الوجيم پڑتھے۔ آيت مي اگرچ خطاب صوراقدى ملى الفدعليدونلم كوي محرمراد خطاب تمام احت ب كونك رسول الله صلى الله عليه وسلم لو محقوظ من الله عقص شيطان ؟ ب ك ياس محى شدة سكة تعاراس لي مقصود خطاب تمام الل اسلام بين اور جب كر حضورا لدى سنى الله عليدوسلم كوخطاب كرتے ہوے شيطان سے في كر اللدكي بناه ين آف كانتم وبإ-باوجود يكه حضورصلي الله عليه وملم كواغواه شيطاني كاائد يشديمي شقاتو يحرعام مسلمان بومعموم اورحفوظ من التدمين الله مرودشيطان سے بهاد كى تدير كرنے سك مكف إلى ساك كلت كوش تظرر كالرمام طور برقرآن باك عن رسول المدملي المشطير والم كوفطاب كيا من اگرچ متعدرد ایخن مسلمانول کی طرف ہے۔ پیکد آیت میں انتبائی زوراورتا کیدے ساتھ شیطان سے فی کراندگی بناہ میں داخل ہونے اور اعوذ پڑھنے کا بھم دیا کہا اس لئے کس کوشہ ہوسکیا تھا کہ شیطان بمى كوفى عظيم الشان استى ب جونعوذ بالشغداك حريف اور مقابل اوسكنى ب-اس وہم و كمان كودوركرنے كے لئے شيطان كى طاقت كى كيفيت میان فرمانی کرشیطان کا زورایک تنم سے آ دمیوں پر برگزشیں بال سکااور

وعا تيجية حن تعالى شيطاني مروفريب بيهم معيف الايمانول كالمحى هاهت فريادير . آشن و الحِثُودَ عُورًا أن المسكدُ يلاورَتِ الْعلكِ بين

المان وَإِذَا بِكُنْكَ آلِكُ مَّكَانَ الِيَوْ وَاللَّهُ آعَلُوْ بِمَا يُنَزِّلْ قَالُوْ إِنِّيكَا آنَتُ مُفْتَرِ ۖ إ م كى آيت كو بجائد دومرى آيت كيد التي بين اور حال كل الله تعالى جوهم بينيا بهاس كودى فوب جان بين قرير لوك كينية بين كرا بها خر الريسي اِيعَالَكُونَ ۚ قُلْ نُزَّلَهُ رُوْمُ الْقُدُاسِ مِنْ رَبِّكَ مِالْعَقِّ لِيُتَبِّتُ الَّذِينَ الْمُنُوا وَهُرَى ں میں آگھ لوگ جامل ہیں آپ فرمان بیجنے کہ اس کوروح القدی آپ کے دب کی طرف سے حکمت کے موافق لائے ہیں تا کہا یمان والوں کو ىين 9وكة كُونُونُوكُمُ يَقُولُونَ إِنَّهُ أَيْعُكُمُ لِيَسُولُونَ إِنَّهَا يُعَلِّمُهُ بِنَشَرٌ لِسَانُ فابت ندم رسکے اوران مسلمانوں کیلئے بدایت اور خوتخری موجاد سے۔اور بم کومعلوم ب کدر لوگ بیمی کیتے ہیں کدان کوتو آدی سکھلاجاتا۔ َذِي يُلِحِدُونَ إِلَيْهِ الْجَعَمِيُّ وَهِ ذَالِسَانُ عَرَبُ مُهِينٌ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤُونُونَ ں کی طرف اس کی نسبت کرستے ہیں ہُیں کی زبان تو مجی ہے اور بیقر آن صاف مربی ہے۔ جولوگ اللہ کی آبھوں پر ایمان تیس لاستے تِ اللَّهِ لَا يَهُ رِيْهِ مُراللَّهُ وَلَهُ مُرِعَنَ ابُّ ٱلِيُوْهِ إِنَّا يَفْتَرِي الْكَانِبَ الَّذِيْنَ اُن کو اللہ تعالیٰ مجمی راہ پر نہ لادیں سے اور اِن کیلئے دروناک سرا موگ اس جوٹ اخر اکرنے والے توسی لوگ جی جو اللہ تعالیٰ کی لَا يُؤُمِنُونَ بِأَلِتِ اللَّهِ وَأُولَيْكُ هُمُ الْكَانِ بُوْنَ<sup>©</sup> آهن برايمان فيس ريح اور ياوك بين بور يجوني

بكذا بم بسلة بي إلية كون عم مكان بك إلية ووراعم وكلفة موراه أنفة خيب بانتاب إيما اسكوبو إلينون ووعال كراب قَالْدَاوه كَيْتِ مِنْ اللَّهُ الطَّعَرَانِينَ | أَمُغُمَّدُ مَهُ مُرْكِيعِ مِوا بِهِلْ بِلَدِ | أَنْ فُكُمُّ ان شرائع النَّهُ لَيْنَ المُمْكِينِ رَكِيعًا عَلَى آبَ مِيهِ مِن ا نُوْمُ الْكُذُابِ روحُ القدس (جرعُلُ) يَّنَانَ وَلَاكِهِ هِوَ الْمُنْوَا إِمَانِ لاتِ أَوْهُ مِنْ كِي لار مِارِية [وَ بُشُورِي الرَحْ تَجْرِي اللهبُ وَيَنْ وَالْأَلِهِ } [لَا يَوْوَقُونَ المِنانُ ثَمَالِ لِعَلَيْ إِلَيْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الله لا يَكْتِدِينُهِ هُو جِلْمِتُ مَنَانُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّالَاللَّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّالِمُ اللَّالِيلُولَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الل نَذَاتِ ٱلْمِينَةِ وَمِنا كَسَاءَ إِنْ أَنْ السَّحَةُ وَأَمْكُمُ إِيكُنْ تَرِي رَبَانَ بِاعْدَابِ إِلْاَكُيْبُ جَوثُ الْكَيْرِينَ وَوَكُ الْاَيْوَ وَمُولَ الْاَيْوَ وَمُولَ الْاَيْوَ وَمُولَ الْاَيْوَ وَمُولَ الْاَيْوَ وَمُولَ الْاَيْوَ وَمُولَ الْاَيْوَ وَمُولِ الْاَيْوَ وَمُولِ الْاَيْوَ وَمُولِ اللّهِ وَمُولِ اللّهِ وَمُولِ اللّهِ وَمُولِ اللّهِ وَمُولِ اللّهِ وَمُولِ اللّهُ وَمُؤلِلُ اللّهُ وَمُؤلِلُ ال بِلْبَ اللَّهِ اللَّهُ كَا آيَة لَ إِنَّ وَأُولَيْكَ ارْسَى الرَّكُ الْمُدُّ وَوَ الكَّلْوَبُونَ جَوَفَ

مشركين كےاعتر اض كاجواب

گذشته آیات بن بینهم دیا گیا تھا کر آن پڑھے وقت شیطان مرود کے کیدے اللہ کی بناہ ما مگ فی جائے کو تک شیطان

يره كرجس جز كادري ب وه كى ب كدائن آدم قرآن ب بدايت نه حاصل كرنے بائے اس لئے آدى كواللہ سے مدو ما كلتے رمنا جاستے کہ کہیں شیطان کی دما ثدازیاں اسے اس سر چشمہ ہدایت کے فیق سے محروم تہروی کی مکدجس نے قرآن سے جايت نديالًا وه بحركهان سع جايت باستحكاد واستعاده لين الله كى بناه بنس أفي كاتهم اوبر مواقعا تأكر كبيل شيطان ال ببترين كام ليخ قرأت قرآن شرمكادث ادر قرالي شداك

أب آ م يصن شيطاني ركاونون كاذ كرفر مايا جاتا بي جوقر آن كمتعلق وه بداكرنا قفااور شركين مكه جواعتراضات قرآن مجيد بركرت شفان كاجواب دياجار بإسد واقديب كديوراقرآن أيك مرتبات نازل بوالين موقع بموقع آيات نازل بوتى تعين ان ش بعض وقن احکام یکی آئے شاتھ پھرووس دوقت مالات کے تدیل ہونے پر دوسراتھم آجاتا تھا۔مثلاً ابتدا میں قال سے ممانعت اور ہاتھ رو کے دینے کا تھم تھا۔ آیک زباند کے بعد قال کی اجازت دى كى يا ابتداء ش عم تما فيداليل إلا قليلانيفك يعنى دات كواللدى عبادت بس كمر ، دور بال تحوز احصد اكر شبكا آرام كرواومضا كقابين تموزى درت كيعداى عمي تخفیف مو کی جیدا کرسورهٔ حرف ای ش بعدی آبات نازل موكي وكاراكى جزول كوئ كراحر اض كرت كدير فداكا كلام كييم ومكراب، كيا (معاذالله) خدان يهلي بدخري سهايك بات كاظم ديديا تفا؟ محرفير بوئى تودوم الحكم الارا معلوم بوناب كريكام آيب فود بالات بي ورند فعاك احكام اليفيس مو سكتے كريمى كي كم ملى كي كاركان قول كى ترويدين اوران ك اعتراض کے جواب میں بيآ يات نازل موسمي اور مثابا كيا ك تمهارا بداعتراض محل جبالت سے بساللدائے نازل كرده احكام كي مصارح كو بحوثي جانات بداعتراض كرف والكي جانيس - يمرة تخضرت صلى الله عليه وسلم كومخاطب فر ماكرار شاد موتا

ان گاری سورة النجل باره-۱۳ ہے کہ سیان کفار کے اعتراض کے جواب میں فرمادی کر میریمرا الكسى بشركا منايا مواكلام تيس بيتووه كلام ب جو بلا تشبيت بسر نے روح القدس یعنی پاک فرشند جرتیل این کے دریے معین عكست اورمسلحت يح موافق جه يرنازل فرمايا \_اس بي فرك و شبك النبائش فيس ندكذب وافتر اكود فل ب-روح القذس

يهال آعت من وفي لان والفرشتكانام فين كى بجائ ان كالقب روح القدى لين ياك روح استعال كيا كي بي جس ساس حقيقت يرمتنبكر تأمقعود بكراس كلام البي والحاروح المرآ رس بع وبشرى كمروريون اور فائص سندياك بهدوه شرخائن ب كدانش بكر بيسيح اوروه إنى الرف ي يمينى كرك بكر اوريناد مصدد كذاب ومفترى ميه كرخودكونى بات كمر كالشدك نام سے بیان کروے۔ندبدتیت بے کرائی کی افسانی فرض کی بنام پروٹو کے اور فریب سے کام سلے وہ تو سراسر آیک مقدی اور مطہر روح بجوالله كاكام بورى الانت كماتحداد كري فياتى ب قرآن كريم كوتدر يجأنا زل كرنے كفواكد ابدبار کایک آیت کی جگدوسری آیت تازل کرتایا ایک تعم کے بعدد در اعم بعیجاتواں کا کھلا ہوا فائدہ مجملہ دی رفوائد کے بیہے کہ جن تو کول کے داول میں تورا بمان معمکن ہال کا ایمان اور توانین شریعت کی بابعدی اس ترمیم و منع کی وجدے ماند اور دائخ موجاتی ہے۔ اگر ایک دم احکام نازل کردیے جاتے تو مکن تھائن کے ایمان میں ترفرل پیدا موجاتا کیونکہان سے آبائی رسم وروائ کے خلاف فوری احکام کی مکدم قیل ندمو سكتى بكريه بمى مقعود تفاكه قرآن سندلوكون كو بدايت بواور ہدایت بغیر قدریجی زمیم وتنتیخ کے ممکن ندھی۔ تیسرے پیجی غرض تھی کدو اوگ جو واقعی مسلم میں جنہوں نے اپنی جان و مال

آ دی جوخود زبان پرقدرت بیس رکھتا و گھٹی طرح ایسائین کام بنا سکتاہے۔ محرجن او کوں کے دلوں میں جو ہرا کیا گٹی میں جو جوصد اقت دھانیت کی ملی نشانیاں دکھے کر بھی چے نہ جائے ہوں اور آپنی کٹ جحق پرقائم ہوں ان کوانڈ ہدا ہے نیس فریا تا۔

مدانت قرأن كى ايك ادردليل

قرآن كمنزل من الله موت كي أيك اوروليل آسم بيان کی جاتی ہے کہ افتر ایردازی اور دروغ بانی تو وہ لوگ کرتے ہیں جن كوآيات اللي برايمان تيس ليني جوالله كي الوسيت اور ر بوبیت کے قائل تیں ہوتے اور جوا دکام الی سے مرتالی کرتے بين اور آ دميون بين باجمي معاملات من جموث بولي وفا فريب كرتے اور بدسلوكى سے پیش آئے تے بيں اور چ تكدرسول الله صلى الله عليدوسلم في نوت س يمليم مي جموث نبس بول مي ك فانت من فيات فيس كي كي سفريب فيس كيا \_ يهال تك كةوم كى طرف سے صادق الاين كے معزز لقب سے مشہور موے او چرخدا پروہ بہتان کیے باندھ کیتے ہیں۔ کمزور ترین حجعوث نديو لنع والاالدي عظيم الشان وروع باني كس طرح كرسكنا ہے۔اس سے ثابت موا کہ یہ کفار خود محموثے ہیں جو معادق الاجن كونعود بالثدمفتري وكذاب خيال كريت جير خلاصه يركدرسول الشملي الشعطيدوسلم كاصدافت اورقر أن ے کلام اللہ مونے کی واضح ولیل میان فرمانی کی اور بہمی صراحت فرماني كي كهجولوك خودايمان لانا نهجا بين ادرجث دهري برقائم رين و والله كى طرف س بدايت يافتيس موسكة .

یہاں تک کہ خواہشات نفس کواللہ کے تھم کے تائع مناویا ہے ان کا دوائی نجات کی خواہشات نفس کواللہ کے تھم کے تائع مناویا ہوتا تو ان کا دوائی نجات کی خواجم کے تائع میں ہوتا کہ دواللہ کے ہر مسلم خلص ہوتا کہ دواللہ کے ہر تھم کو ہرونت مانے والے ہیں۔ لیکن اس فائدہ کو سجھنے کے لئے نورائیمان اور ضیا ماسلام کی دل شریضر ورت ہے۔ جس کے دل میں زنگ وکدورت ہمری ہوئی ہے اور دوح میں کفر میٹھا ہوا ہے اس کو بی فائم و کی ہے ہم میں آ سکتا ہے۔

مشرکیین کی بہتان طرازی کا جواب
اور قاری غلام واقعدی طرف اشارہ ہے کہ کمرمہ بین بعض روی
اور قاری غلام بھی ہے جن کوصاف طور پر تسبح عربی میں بات چیت
مرد رخی خواہ من سنا کریا کتا ہیں پڑھ کر۔ کہ بحر سے ان کو دا قلیت
خرد رخی خواہ من سنا کریا کتا ہیں پڑھ کر۔ کہ بحر سے جاباؤں میں
وی عالم بھی جاتے ہے۔ بیغلام بھی بی حضور اقد کی می اللہ علیہ
وی عالم بھی جاتے ہے۔ بیغلام بھی بھی حضور اقد کی می اللہ علیہ
ویلی عالم بھی جاتے ہے۔ بیغلام بھی کی حضور اقد کی می اللہ علیہ
ویلی عالم بھی جاتے ہے۔ بیغلام بھی کا اور کوئی موقع نہ طا اور قر آب ن کے
انجاز کے مقابلہ میں لا جواب ہوئے تو کہتے گئے کہ بیاللہ کا کلام
نیس بلکہ قلال قلال غلام محرصلی اللہ علیہ والی کی تر دید میں اللہ
نیس بلکہ قلال قلال غلام محرصلی اللہ علیہ والی کی تر دید میں اللہ
نیس بلکہ قلال قلال غلام محرصلی اللہ علیہ والی کی تر دید میں اللہ
نیس بلکہ قلال قلال غلام محرصلی اللہ علیہ والی کی تر دید میں اللہ
نیس اور قرآن کی زبان تعمی و بلیغ عربی ہے۔ وہ مجمع طور پر
دافق بھی نیس اور قرآن کی زبان تعمی و بلیغ عربی ہے۔ وہ مجمع طور پر
دافق بھی نیس اور قرآن کی زبان تعمی و بلیغ عربی ہے۔ وہ مجمع طور پر
دافق بھی نیس اور قرآن کی زبان تعمی و بلیغ عربی ہے۔ وہ محمولی ہے۔ وہ میں اداد قف

دعا سيجيح

الله تعالى اس قرآن پاك كومارے في بحق بدايت وبشارت بنائي ادريم اس كے جمله دكام برصادق ول سا ايمان الف والے اوراس بر عمل بيرا مونے والے موں - بااللہ ابھارے في بدايت مقدر فرما و يحت اور شيطائى كذب و افتراء سے جم كو بچاسية - آين - وَالْجَرُدُعُو مَا أَنِ الْحُمَدُ بِلْهِ لَكِ الْعَلَيْدِيْنَ

work!

َانَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّه ) ایمان لائے چیے اللہ کے ساتھ کم کرے حمل جس مخص پر زبردی کی جائے بشرطیکہ اُس کا خلب ایمان ہے' شَرَحَ بِالْكُفْرِصَلُ رَّا فَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَلَى إِبْ عَظِيْمُ ﴿ وَاللَّهِ مَا لَكُ بال جو بی کھول کر کفر کرے تو اپنے لوگوں ہر اللہ کا غضب ہوگاہد آن کو بوگ مزا ہوگا۔ یہ اس سب سے ہوگا اِسْتَعَبُّوا الْحَيَوةَ الدُّنْيَاعَلَى الْأَخِرَةِ وَأَنَّ اللهُ لا يَعْدِي الْقَوْمَ الْكَفِرِيْنَ ۞ مقابلہ میں مزیز رکھااور اس سبب سے ہوگا کہ اللہ تعالی ایسے کافروں کو ہدایت نیس کیا کرتا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کے ولوں کے اور کانوں پر اورآ گھموں پر ہمر نگادی ہے اور یہ لوگ بالکل خافل ہیں۔ لازی بات سنه کدآخرت ش برلوگ بالکل کمائے شن دین كَغَرَ محرموا يافغو الله كا مِنْ بُعَدِيد لا مانِهمانية اس كالمان الله سوائ المن جو أَبَدُوهَ مجود كما ثما و فقلب جبراس كامل [ مِنَ الله الله كالله الران كيلة عَلَيْك عَظِينَ بواحذاب الله على بالفَهْر ال لي كدو السَّعَيْوا الهول في الم لَيْهُوَةَ الدُّنْيَا وَعَلَى وِمَا الْمُغِرَةِ ؟ فرسها وَكَنَ اوريكِ اللهُ عَلَى الايمَنْدِي مِاءت تشروعا اللّؤورَ عُول الكَفِرِيْنَ كافرا لُوَيْهِ مُعَادِكًا الكِيْنَ وه يؤكر الطَيَرَافَانُ الله سنة مهرهاوي عَلَى بِما فَلْوَيْعِيدُ ان سنك ل أَوْسَنَيْتِهِ عُران سنكان أَ وَالْمَشْكِيةِ فِي المَالَوَيْنِ وَالْمَشْكِيةِ وَاللَّهُ وَالْمَيْكُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ لى(الغِزَةِ آثرت ش ا فَلْمُؤْلُونَ عَامَلُ } كَاجَرُهُمْ مَجْمَدُكُ فِينِ } أَنْكُمُمُ مُرْهِ . ا بالله الساوكون كى سرااً محان آيات من ميان قرما كى كى ب ائتانى بى كى حالت مى ايك دخصت كابيان ودميان ش ايك انتثنابيان كرديا كميانيني اكركوئي مسلمان صعرت مندشته مات میں کفارو محرین و حیدور سالت کے تن میں ول سے مرابر ایمان برقائم ہے۔ایک لحدے لئے بھی ایمانی وعيدين فدكور موكيل-أيك تو مجرم وه تق جوسينكلوون ولاكل و

روثى اورتبى ممانيت اس يرتلب ين جدانيس مول مرف كسي فاص مالت میں بہت ہی سخت دباؤ اور سختی ہے مجور موکر شدید ترین خوف کے وقت جان بیانے اور گلوخلامی کے لئے محض زبان سے محر ہوجائے بعنی وئی کلداسلام کے فلاف تکال دے

آ بات من كر بعى ائمان واسلام كوتمول كرف ك لئ تارند ته محران منه محی بد و کرجرم ده بین جواسلام ادرا بمان کوقول كر لينے كے بعد شيطاني شبهات ووساوى سے متاثر موكري سے منكر موجاتي اورايران فان كربعد كرمرته موجاكي -العياد

قارجس سع كرى اورتيش كى وجدس يسينون بريين بترين الد بالكل سيدها مرم ديت برلنادياجا تاتفاجس كى مديد في كركوك كوشت تك كل كيا قدا أيك مرحبة ك ك الكاروب بروال كر كم ينا الماليد آب کی مرکی ج فی اورخون سے دو آگ بھی محراس سے باوجود فن عدين اسلام برهيد مسد مصرت بلال ميشي رضي الله تعالى عنه جومشهور محالي بين اورجو حضور ملى الشعطيه وللم كى حيلت مبادک میں معجد نبوی کے میشہ موذن رہے شروع میں ایک کافر ك غلام تصد اسلام لان يرطرن طرت كى الاينس كافردية تص بخت كرى من دو پهر كونت ينى مونى ريت رسيدها لاكر بقرك جثان سينه يرد كادى جاتى تحى كهركت شركيس ادراي حال میں مرجا کیں یا زندگی جاجیں تو اسلام سے بہٹ جا کیں۔ محراس عالت مين بهي احداحدي كت منصر يعنى معبودايك بى برات كو زنجيرول يس بانده كركوز علكائ جات ادرا مط دن ان زخول كو حرم زمین بروال کراور زیاده زخی کیا جاتا تا کدید قرار موکراسل ے چرجادیں یا ترمیہ ترب کرمرجادیں مشرکین مکدان کے مطلح یں ری وال کر کے کی وووں بہاڑیوں کے درمیان سینے سینے بحرت تقياده مطالب كياجاتا تفاكر فيمسلي التعطيد سلم كاا تكاركروادر لات دورى برستش انتيار كرد مرونيا كاكوني ظلم وسم آب كواسلام اوركلمه توحيدست شدمثا سكار حطرت عمالات والدحصرت باسركواتي ابذائي دي مكي كد حضرت إمراى حالت تكليف يس وفات يا مے اورا ب کی والدہ معرت میں گاشرمگاہ ش المعون الوجهل فے برجعا اراجس سے دوشہد موکس محراسلام سے ندہش والاکد بوز می میں مصعیف تغیم محراس ملعون نے سی چیز کا خیال نہ کیا اور اسلام میں سب سے پہلی شہادت اسنی کی ہے۔ توجان وے دی مر اسلام سے پر معقور نہ کیا۔ یہ ہیں وہ مثالیں جس پر ظالم عیسائی كبح إي كراسلام كوارس يعيلات - أيك طرف ويوايت كي نظيرين بين- دوسري طرف معرت مماربن ياسركي مثال رخصت بھی موجود ہے کہ جن کی آ محصول کے سامنے ان کے والداور والدہ کو

بشرطیکداس وفت بھی اس کے قلب میں ایمان واسلام کی طرف سے کوئی ترودنہ موتھن زبانی لفظ سے کراہت ونفرت ہوتو الیا محض مرتذ نیس بلکہ سلمان عی سمجھا جائے گا۔

# رخصت کی حدود

یہاں آ بت میں جو بیا شنزاہ میان کیا گیا ہے۔ اس میں ان اہل ایکان کے معالمہ سے بحث کی گئی ہے جن پراس وقت کفار کی طرف سے مظالم توڑے جا رہے ہے اور تا قائل برواشت اذبیتی دے وے کر کفر پر مجود کیا جارہا تھا۔ ان کے متعلق بتایا گیا کہ اگر کسی وقت کفار کے کار کر کسی وقت کفار کے نظم سے مجبور ہو گرمحن جان بچانے کے لئے کلہ کفر زبان سے ادا کردیا جبکہ قلب مقیدہ کفر سے تعنوظ ہے۔ تو بیگر کھر مواف کر ویا جب کار کی آگر کسی نے دل سے کفر تبول کرلیا تو دنیا ہیں چاہ جان نگا جائے گا۔ جن سے متن جاجا سے گا۔ بیس کہ جان بچا جائے گا۔ کو کسی سے متن جاجا سے گا۔ بیس کہ جان بچا جائے گا۔ کو کسی کسی جو بیا جازت دی گئی ہے اس کا مطلب سے جس کہ جان بچا ہے گئے کہ کھر کی دیتا جا ہیے۔ بلکہ بیس مرف بیس کہ جان بچا ہے گئے کہ کھر کے دونہ مقام عز بہت ہی ہے کہ خواہ رفست ہے کہ خواہ جس کے خواہ جس کا تکا اور تی کردیا جائے گا۔ دونہ مقام عز بہت ہی ہے کہ خواہ جس کا تکا اور تی کردیا جائے گر دوکھر دونہ مقام عز بہت ہی ہے کہ خواہ جس کا تکا اور تی کردیا جائے گر دوکھر دونہ مقام عز بہت ہی ہے کہ خواہ جس کا تکا اور تی کردیا جائے گر دوکھر دونہ مقام عز بہت ہی ہے کہ خواہ جس کی اعلان کرتا رہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عند منہم کی جان شار یاں
نی کریم ملی اللہ علیہ کے عبد مبادک بین سحابہ کرام رشی اللہ
تعالیٰ عنہم اجھین میں دوتوں شم کی نظیریں پائی جاتی ہیں۔ حضرت
خباب رضی اللہ تعالیٰ عندان مبادک ہستیوں میں سے جیں جنوں
نے شروع عی میں چند نفوں کے بعداسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ آیک
عودت کے غلام منے اس کو جومعلوم ہوا کہ یہ حضورا تقدیم صلی اللہ علیہ
وکم سے ملتے جی تو اس کی مزامی او ہے گورم کرکے ان کے سرکوائی
سے دائے و بی تھی۔ او ہے کی زرویہا کران کو حوب میں ڈال ویا جاتا

سخت اذمت وے دے کر شہید کردیا کیا چرخود عفرت ممارکوائی نا قابل برداشت اذبت وی کی کدآ خرکار انبوں نے جان بچانے کے لئے دوسب کو کہ ویا جو کفاران سے کہلوانا چاہے تھے۔ چروہ روئے ہوئے نجی کریم ملی انڈ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یارسول اللہ مجھے نہوڑ آگیا جب تک کہ میں نے آپ کو برااور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہ ویا حضور صلی انڈ علیہ وسلم نے بی چھار ترمارے دل میں کیا تھا؟ حضرت محمارے عرض کیا جمراول اس وقت بھی ایمان سے لر بر تھا۔ آپ نے فرمایا ایکی خدہ صور توں میں آگردہ خالم تم سے ایسا کہلوائی فرد و بارہ پھر کہ ویا۔

#### مرتذكي سزا

کی اہدی زندگی کے مقابلہ میں ونیا کی قائی ان کی کو پہند کیا اور دنیا

سے عیش وآ رام میں جتا ہو کرآ خرت کی بچھ پر وائن کی جو اللہ تعالی السے کا فرون کو تو تی بھی پر وائن کی جو اللہ تعالی السے کا فرون کو تو تی ہوائے تی معالی جو اللہ تعالی اور ہوا پر آئی کے کر مستی حطا فر ماتا اور وہ متفای ہو کہ و زیاطلی اور ہوا پر آئی کے نشر میں ایسے مست و ب ہوئی آئی تیں کہ ان دنیا طبی اور ہوا پر آئی کہ وائی امید نیمیں ۔ خدا کی بخشی ہوئی آئی تیل انہوں نے میس بریکا دکر دیں آخر کا تو اسے حق کی آ واڈ شنے ۔

آ تھوں نے مسب بریکا دکر دیں آخر کا تو اسے حق کی آ واڈ شنے ۔

آ تھوں نے مسب بریکا دیں آخر کا تو اسے حق کی آ واڈ شنے ۔

آ تھوں سے حق کے نشان و کھنے اور دلوں سے حق بات بچھنے کی تو نی بات بچھنے کی تو نی بات بچھنے کی اور دنیا تا کی کو تو تیں جا ہ کر ڈالیں اور دنیا تا کو کو اسے مقصود متالیں تو ان سے بید ہوگر قراب انجام کس کا ہوگا۔

قبلہ مقصود بتالیں تو ان سے بید ہوگر قراب انجام کس کا ہوگا۔

قبلہ مقصود بتالیں تو ان سے بید ہوگر قراب انجام کس کا ہوگا۔

جرواکراه جس کی بہال اجادت کا بیان ہوائی کی شرائط اور
تفصیل فقہانے کتب نقد می تفصیلا کسی ہیں جس کا خلا صربیہ ہے
کہ چوخص قدرت رکھتا ہووہ اگر تی یا تطع عضوی وسکی دیے تو
کھر ترکما تفقاذ بان سے جائز ہوجائے گا تیکن جبکہ ڈوانے والا
اس پر قادر نہ ہویا خوف صرف مار پیٹ کا دلا یا جائے تو بیعدر کا فی
نہ ہوگا۔ بہال آیات میں اشارہ اس طرف بھی ہے کہ مسلمان کا
سرکر توجہ مرف آخرت ہوئی جائے۔ دیوی زندگی کو آخرت پر
ترجے دینا مسلمان کا شیوہ آئیں بلکہ یکھاری خصلت ہے۔

و عا سیجے: یاللہ ایمان اور اسلام کے بعد ہمارے قلوب شرکی طرف ماکل نہ بوں اور اسلام اور ایمان ہی کی زندگی پر بینا اور اس پر مرمان سیب ہو۔ باللہ ایمان اور اسلام کو فیوی زندگی پر آخرت کو ترجے وسینے کی تو فیق ہر حال ہی تھیب ہو۔
یااللہ ایمان اور اسلام کے بعد ہمارے قلوب شرکی طرف مائل نہ ہوں اور اسلام اور ایمان ہی کی زندگی پر جینا اور اس پر مرمان شعب ہو۔ یا اللہ اسلام مظلومین کی ندو قر مادے۔ اور ان کے دشتوں کو ملیامیٹ فرماوے ۔ آمن کے دوران کے دشتوں کو ملیامیٹ فرماوے ۔ آمن کی دوران کے دشتوں کو ملیامیٹ فرماوے ۔ آمن ۔

والخركفونا أن الحكث بالورية العليين

الله المعلق الم

تب أن كوعذاب في آن بكرا جبكده بالكل ي ظلم يركرواند صف كك.

تغییر وتشریج: گذشتہ آیات بیں ایسے نوگوں کے لئے وحید بیان کی گئی جوائیان افتیار کر لینے کے بعد پھر کفر کوافتیار کرلیں۔ بینی مرقد ہوجا کیں میکراس وحید سے ان کوشنگی رکھا گیا تھا جومجور ہو کر محض جان بچانے کے لئے کلمہ کفرز بان سے کہدیں اور دل میں ایمان رائج اور برقر اربوجیسا کہ معنرے تماروشی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ گذشتہ آیات کے سلسلہ میں بیان ہوا تھا۔ ابتدائے اسلام میں کاری در النجل باره-۱۳ ونت کی ساری عذر ومعذرت بے سود ہوگی آو کھورجان کواس کے عمل كايورويورابدلده ياجائكا اوركسي يركوني ظلم شكيا جايج كان نواب میں کی ہوگی اور نبعذاب میں زیادتی ہوگی۔

كفركى ياداش ميس دنيوى عذاب كانزول آ کے بتلایا جاتا ہے کہ کفر پر د تبوی آفات کا نزول بھی جید نہیں چنانچہ کفار کھ کوایک مثال دے کر سنبیہ کی جاتی ہے کہ اگر تمباری کی حالت ری تو تمبارے ساتھ بھی کی معاملہ ہوسکتا ہے جواس مثال میں بیان فرمایا میار مثال بدیبان فرمائی گئ کہ ا کی مبتی تھی جس کے رہے والوں کواطمینان وچین کے ساتھ بافراغت برطرف سے آسائش کی روزی لمی تھی۔ نہ باہر سے وشمن كالمحفظانه خاندو سيمسي طرح كأفكروتشو ليش يخوب الهن چین سے زیمگ گزر آئتی ۔ کھانے کے لئے غلے اور پیل وغیرہ كفنج عطيراً ترقيق برجيزي افرالاتمي كمربيني ونيا كأفعتيل التي تعين ليكن الربستى كرين والوس فداك انعالت كى قدرنديجاني اوردنيا كموول بش بؤكراي عافل اوربدمست موے کہ عم حقیق کا دھیان بھی شدآیا۔ بلکداس کے مقابلہ میں بخاوت دسر كشى كى شان كى- آخر خدا تعالى نے ان كى ناشكرى اور کفران نتمت کا مزہ چکھایا لیتن امن چین کی میکہ خوف دہراس نے ادر فراغت کی روزی کی جگه بھوک اور قبط کی مصیبت نے ان کو اس طرح محمرایا جیرا کیزا پینے دالے کے بدن کو محمر لیتا ہے۔ وثمن كاخوف اورفقر وفاقه كي ككيف بردتت جارول طرف سے ان کومچیز ہوگئ۔ مریدان بستی والوں کا حال بیان کیا جاتا ہے کہ ظاہری تعتول کے علاوہ جواو پر نہ کور ہو کی آیک بڑی زبروست باطنی لنت بھی ان کو دی گئی تھی لیٹن انہی بہتی والوں کی قوم اور نب میں ہے ایک رسول بھیجا میاجس کا اتباع کر کے وہ خدا کی

جہاں حضرت ممار کے والمدین حضرت یاسر اور حضرت سمیدرمنی الله تعالى عنهم جيسى مثاليس موجودي كرجنبول في جان دے دى اور کلمد او حیدے ند ہے۔ وجن مجوالی بھی مثالیں تھیں کہ جب كفار مكه كوليعش حعرات كاسلام كى خرمونى توسم بختول نے الی سخت تکلیفیں و پنی شروع کیس کہ مجبوراً ان غریبوں کو کفار کے شری محفوظ رہنے کے لئے صور کا ان کی موافقت کرنی پڑی۔ جیسے ممار کی جان بھانے کے لئے وقتی طور پر کا فرول کے جبر واکراہ پر کلمہ کفرزبان سے کہددیا اورا ہمان و اسلام كوول بين قائم ركعابه

ائمان براستقامت كانعامات

يهال بيلي آيت من بي تلايا كما كدايمان الى دولت بك جو کا فریا مرتد سیاا بران کے آئے اس کے پچھلے سب مناہ معاف موجات بیں۔ نیزمہا جرین اولین رضی اللہ تعالی منہم اجمعین کے متعلق بتلایا گیا کہ انہوں نے کافروں کی ایذا رسانی اورظلم وستم کے بعد وطن سے بھرت کی اور پھرترک وطن تی براکتھا تہیں کیا بلکه خداکی راه می خدا کے دین کے لئے اپنی قوم کے کافروں سے جبار بعى كياتاك الثدكاكليه بلندجو اوركفر وليل وخوار جواوراس راه على جومجى معمائب يين آئے ان رمبركيا اور ان معمائب ين اسلام براابت لقدم رب اور يائ استقامت بس كولى تزاز أخيس آ یا تو الیون کے کئے حق تعالی کی مغفرت ورحت میں کوئی شیہ شیں ۔ رحمت المبیہ سے ان کو جشنہ اور اس بیل بڑے بڑے ورجہ لمیں مے اور ال ایمان کے لئے بیاد عدہ اور الل مفر کے لئے وحمید ۔ اس کے بورے ظہور کا دفت قیامت کے دن ہوگا جس دان کہ كونى كى ك كام ندآ ئے كا اور برايك الى الى الى الكري بوكا كرس خررج جوٹے سے عذر کر کے ایٹی دبائی حاصل کرے لیکن اس خوشنودی کے بڑے اوسٹیج مقامات حاصل کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اجاح وتعدیق کی جگداس رمول کی تکذیب وظائفت پر کمر باعدہ لی اور اس طرح بستی جس کرتے چلے مجے آخر قدیم سنت اللہ کے موافق کا لموں اور گنبگا روں کو عذاب اللی نے آ پکڑا چرکی کی کوئی تد بیر پیش شکی۔

قربيب مرادكون ساشرب

بعض منسرين كيتيج بين كديهال آيات بين كمي معين بستى كا تذكره نبين محض بطور تمثيل كسي تباه شدوستي كاحواله ديركريا أيك الی ستی کا وجود فرض کرے کفار مکہ کوآگا اکیا حمیا ہے کرتم نے ایماکیا تو تمهارے ساتھ می ابیاتی معالمہ وسکتا ہے۔ كفران نعمت اور تكذيب وعداوت رسول كى سزاس بإنكرته جول كيكن بعض علائے مغسرین کے نز دیک اس مثال ہیں کہتی ہے مراوخود مكه معظمه يه جهال برقتم كالهن وجين تفا\_اور بإوجود وادي غير ذی زرع ہونے کے طرح طرح سے پھل اور میوے تھنے ہلے آتے تھے۔ عام ملک عرب میں تجارت کیاب تمی محر مکدوالے بوے ہوے تاجر تنے۔ اگر جدملک میں عموی طور پر اسمن مفقود تھا برونت فوزیزی موتی تعی مر مکدوالے اس سے بے خوف تھے۔ جويبال آجائے اس ش مجاجاتا تھا۔ الل مکدنے ال نعتوں کی قدر نہ جانی۔شرک وعصیان بے حیائی اور اد ہم برتی میں منبک ہومے۔ مجرخدا تعالی نے سب سے بڑی تعت پیفبرآخر الزبان محدرسول الشصلي الشعليه وسلم كي صورت بين بيبيح تحر كفار كدية الكارو تكذيب بس كوئي وفيقتر شاخماركعاب آخر خدا تغالى نے امن واطمیتان اور فراخ روزی کی جگدسات سال کا قحطان پر مسلط کردیا جس بیس کتے اور مردارتک کھانے کا توبت آھئی مجر چونكدروز بروز اسلام كاغلب نظرة ربالهااس الت بروقت مسلمانول

کا خوف مینہ پر سوار رہنے لگا تھا اور گبائی نیز بدر کے معرکہ میں عازیان اسلام کے ہاتھوں خدا کا عذاب کفار گھری ٹوٹ پڑا اور ہروفت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے لفکر سے خوات زوہ رہنے گلے۔ بلآ خرشہر کمہ پرچڑ حالی کی گئی اور فوج کر لیا کیا ہے جا ان کی بدا محالیوں کا تمر و کے قلم اور زیادتی پراڑے ہوئے تھے اور خدا کے دسول کی تکذیب کرتے دہے ہے۔

ججرت جهاداورصبر

یبال ان آیات ش الل ایمان کے تین اعمال مین هجوت جهاد اورصبو کاذکرفرابا کمیاہے۔

بجرت کی دو تسمیس ہیں۔ ایک تو دارالکفر سے دارالاسلام ش اس ادادہ سے چلے جانا کہ وہاں فرائنس الہید کو آزادی کے ساتھ اوا کیا جائے۔ دوسرے تمام ممنوعات و کمروہات کو چھوڈ دینا مہاں تک کہ اپنی انا دیت و مرضی کو بھی ترک کر دینا۔ حضورا قدس ملی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا گئی جمرت افضل ہے؟ فرمایا جو بات تمہارے پروردگار کو نا گوار ہو اس کو ترک کر دینا بہترین ہجرت ہے۔ دریافت کیا گیا حضور کہا جرکون ہے؟ فرمایا جس نے ممنوعات المہید کو ترک کر دیا دین مہاجر ہے۔ اس تشم کی جس نے ممنوعات المہید کو ترک کر دیا دین مہاجر ہے۔ اس تشم کی

ای طرح جهاد کی بھی دوشمیس ہیں۔ ایک تو اس نیبت سے
کفار سے لڑنا کہ تو حید اللی کی اشاصت ہو۔ فساد کی شخ کئی ہو۔
دنیا میں اس پھیل جائے کوئی کس پڑھم نہ کر سکے بھلوق اللی چین
سے زندگی بسر کرے۔ دوسرے اللہ کی فرما نیرداد کی میں اپنے
نفس سے جنگ کرنا۔ خواہشات کو قربان کرنا ہر کام اللہ کے
داسلے کرنا۔ رضائے مولا کے حصول کے لئے اپنے ارادہ کوفا کر

وينااور تشليم كدرجه شرايخ جانا- يكي جهادا كبرب.

ای طرح مبر کے بھی و وسعنی جیں۔ ایک ان شدائد و مصائب کو بخوجی برواشت کرنا جو راہ خدا چیں چیش آ کیں۔ دوسرے ان صدود پر اسپنے نئس کو روکنا جہاں اللہ نے رکنے کی ہوایت فرمائی ہے۔ کویا حدشر ایعت سے تجاوز ندکر سفے کا نام مبر ہے۔خواہش کوکٹن تن آلکیف ہو۔

یہاں ان آیات بی جرت جہادادرمبری کوئی خاص حتم ذکر میں نہاں ان آیات بی جرت جہادادرمبری کوئی خاص حتم ذکر میں نہاں کے ذیل بیں داخل ہے۔ اور ریال جومٹال دی گئی آو اس مثال سے مقصود مید طا بر کرنا ہے کہ کفر دا تکار کے متائج اس دنیا میں بھی کھے خت اور جولنا ک ہو سکتے ہیں اور تاریخ کا و سکتے ہیں اور تاریخ کا و سے کہ بیانجام طاج ہوکرد ہے۔

ان آیات سے بیمی ظاہر ہوگیا کہ ونیا تی اس وفراخت

سے رہنا سہنا اور کافی سامان معیشت ہم کئی رہنا تی تھائی ک

ہوگ فینٹوں بی سے ہے جو تھیر کے لئے بین بلکہ شکر کر ادی گئی

قائل ہے۔ نیز بیمی ظاہر ہور با ہے کہ وقع کی فعنوں کی ناشکر ک

الملک اس تی بنا دی ہے ہو معلوم ہوا کہ جب تھوق احمان

کابدلہ ناشکری سے کرتی ہے تو اس سے فعت چین کی جاتی ہے۔

اس قانون میں مسلمانوں کو بھی در پردہ جھید ہے کہ شرکر کو اور

اس قانون میں مسلمانوں کو بھی در پردہ جھید ہے کہ شرکر کو اور

اشکری سے بچواور سب سے بیزی فعت جو مسلمانوں کو عطا ہوئی

عاشکری سے بچواور سب سے بیزی فعت جو مسلمانوں کو عطا ہوئی

ہوت ہے دہ آئے خضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرائی ہے تو بعتی بیزی

#### دعا شيجئة

ح تعالى روز جزاه الى مففرت ورحت بم سب كولعيب فرما كيل.

یا الله تمام منهیات اور ممتوعات شرعید کوترک کرنے کی اجرت ہم سب کونعیب فرمااور جرسال بیل طاہر اوباطرنا حدود شرعید کی بایندی نعیب قرما۔

ياالله ابم كوافي وي ووغوى نعتول كاشكركر اربنده بنا كرزنده ربتا نعيب قرار

یااللہ آ آپ نے تہاںت اعلیٰ نعت سیدالرسل اشرف الانبیاء والرسلین نبی آخرالزمان بھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسمیٰ ہونے کی جوہم کوعطا فرمائی ہے تو اس فعت عظمیٰ کی حقیق قدر دانی اور تجی شکر گزاری کی تو بیش عطا فرمائے ورآ ہے کا بیکا دسچا د فاداد اسمی ہوکرز ندہ رہتا اورای پرمرنا نصیب فرما۔

باالله اسية واستديس الى رضاك لئ اسلاى وعيق جهاديم كويمى زعدكى يس العيب قرار

یاانشدا آپ کی فرمانبرداری اورحصول دصا و پس بهم کواسین تکس سے جنگ کرنا اورنا جا تزخیا بشرات کوژک کرنا جو جها د اکبر ہے وہ تصیسی فرماسا وردشم تکن وین سے بھی اسلام کو بلندو بالا کرنے کے لئے جہاد کرنا تعیب فرماسا بین ۔ وَالْحِوْدُ مِنْ عُوْدًا أَنِهَا الْمَعَالَى وَیْنَ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْعَالَمَةِ الْعَالَم

# 

ان كى نېست بىرىمت كېرو يا كى كى دى كى دالى جى دى دى كى د الكرن ب كى يۇلىمۇن مى كى يۇلىمۇن كى كى كى كى كى كى كى كى كى دى كى دى

و فلاح نہ یا کی مے ۔ یہ چندروز وعیش ہے اور اُن کیلنے دردنا ک عذاب ہے۔

فَكُنُونَا مِن مُعَادَ مِنَا اللهِ مِن اللهِ ال

اورناشكرى سعارايا كياتها

اب آگے ای سلسلہ جس بتلایا جاتا ہے کہ جس کو خدا کی پستش کا دعویٰ ہوا ہے لائق ہے کہ خدا کی دی ہوئی حلال دطیب روزی سے کھائے ہے اور اس کا احسان مان کرشکر گزار بندہ ہے۔ حلال کو حرام نہ سمجھے اور حرام کو حلائی نہ جائے اور نعتوں سے فائدہ اٹھائے وقت منعم حقیقی کو نہ بھولے بلکہ اس پر اور اس عبادت گزاری کے تقاضے

منشة آیات میں ایک مثال دے کر بیسجمایا گیا تھا کہ جب طوق الله کی ختوں کی ناشکری کرتی ہے تو پھر بطور مزائے وہ ختیں جیس کی ناشکری کرتی ہے تو پھر بطور مزائے وہ نعتیں جیس کی جاتی ہیں اور خدا کے ساتھ کفروشرک کرتا جس میں کفر ہالر سول بھی وافل ہے گویا خدا کی لامتوں کی سب سے بڑی ناقد دی کرنا ہے۔ اس طرح کفروشرک کا غیموم ہوتا سمجمایا ممیا تھا ا

vo<sup>za.</sup>

ے تجاوز کرنے والا ہو۔ آ کے بی مضمون تھی و حلیل اور
وضاحت کے ماتھ بیان ہوتا ہے کہ بغیر کی مشعود کیل کے کہا ہے جا
کے متعلق مند اٹھا کر کہد بنا کہ طلال ہے یا حرام بری مخت جسارت اور کذب وافتر اہے۔ طلال وحرام آو وہی ہوسکتا ہے جے خدا تقائی نے حرام یا طلال کیا ہو۔ آگر کوئی محض اٹی مائے ہے کی خدا تقائی نے حرام تھی ہوا تا ہے اور خدا کی طرف اس کی اسبت کرتا ہے جسے مشرکین کرتے تھے۔ تو تی الحقیقت بیضا پر بہتان ہا نوحتا ہے۔ اس لئے مشرکین کہ کو تھے۔ تو تی الحقیقت بیضا پر بہتان ہا نوحتا ہے۔ اس لئے مشرکین کہ کو تھے۔ تو تی ماری ہے کہ وہ جو از دا ہو جو ن در بہتان جس چیز کو چا ہیں طلال یا حرام کہ کر خدا کی طرف منسوب کر دیجے ہیں او ان کو عقر جب منطوم ہو جا ہے گا کہ بیروش منسوب کر دیجے ہیں او ان کو عقر جب منطوم ہو جا ہے گا کہ بیروش افترار کے کی معلائی گوئیں کا تھی سے تھوڑے وان دنیا کا حرہ اڑ ا

یہاں می الفرتعالی کا درق کھا کراس کی شکر گزاری کی تعلیم دی گئی ہے اوراس بات کی صاف تعریق کردی گئی کہ خدا کے سواحلال وحرام کرنے گئی کہ خدا کے سواحلال وحرام کرنے گئی کہ خدا کے سواحلال فیصلہ کرنے صرف الشرتعالی کا حق ہے۔ دومرا جو یعی جائز و ناجائز کا فیصلہ اپنی طرف ہے کرنے کی جرائت کرے گا تو اس کا بی خود فا کرانے کے جرائت کرے گا تو اس کا بی خود فا کرانے مساف فر اور بہتان قرار دیا جائے گا اور ایسا کرنے والوں کے لئے صاف فر ایا گیا کہ وہ جرائز فلام تنہیں یانے والے اور کے اور ایسا کرنے والوں کے لئے دور ناکے دور بڑائی وعید بیان فر الی گئی۔

ك ييم وك وقرر رايان لاسة اوراى كاحام وبدايت کی پابندی کرے۔ وامنے رہے کہ مشرکین حرب بھی وہوی وین اراجی برہونے کا کرتے تھے اور اس طرح مداکی پرستن کے مجى النية زعم من ومواء دار تصدروان كوحقيقت سي آ كاه كيا جاتا ہے کہ اگرتم برعم خود خدا کی عبادت کے دموے دار ہوتو جو چیزیں اللہ نے تم کو حال اور یاک دی جیں ان کوجرام مت مجمو جيها كدمشركين نے ليمن طلال چيزوں كوحرام بنا ركھا تھا۔ بلكہ ان كوكها دُاورالله كي فعت كالشكرادا كروادرجس طرح حذال كوايية او پر جرام ندکر سے بیری طرح حرام چیز وں کو حلال ندهیرائے۔ حرام وحلال ك تعيين كالفتيار صرف الله تعالى كوب اب آ کے چندحرام چیز وں کا ذکر فرمایا جاتا ہے کہ تم پرصرف مردار كوحرام كياب اورخون كواور خزير كيكوشت كواورجس جيزكو غيرالله كامردكرديا كيابو-اتى جارجيرون كاذكرسورة بقرهاور سورة ما ئده اورسورة انعام ش كزرج كأب جبال ان كي تغييلات ذكره وبكل بيل فرض يهال يرتعبيدكم كى كدكسي جيز كوطال ياحرام مخمرانان کائل ہے جس نے پیزیں پیدا کی ہیں۔ چنانچاشیاء ندكوره حرام بين يكن جب كوئى بموك سے مرف كي تولا مارى كى حالت بن جان بجائے کے لئے اجازت ہے کدقد رضرورت ان اشياه يس سعكما لي بشرطيك طالب لذت تدمواور تدعد ضرورت

# وعَلَى الَّذِيْنَ هَادُوا حَرَّمْنَامَا قَصَصْنَاعَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظُلَّمْنَا عَلِينَ

ادر يود بون بهم نه دو چزي حرام كردي حمي جس كاميان بم اس كال آب سر كري بيراد بم نه آن بركون زياد في في كالوا م كانوا انفس عيم يظلمه و التو ياق و كاك للّذ بن علم الله في بيجه الله التو المون العلام

است اورزیادتی کیا کرتے ہے۔ پر آپ کا رب ایے لوگوں کیلے جنوں نے جالت سے براکام کرلیا پر اس کے بعد قربر کی

## ذَٰ إِكَ وَأَصُلِكُوا إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بُعْنِ هَا لَغُفُورٌ رُحِيْمٌ ﴿

اورائے اعمال ورست كر لئے تو آپ كارب اس كے بعد بدى مظرت كرنے والا برى رحمت كرنے والا بى

و اور على يا الْدِيْنَ صَادُوْا جِولُ يَبِودَى موت حَرَّنَا مَ مِرْمَا كِي مَا فَصَحْمَا الْمِهِ مِن مِيان كِي و اور كَاظْكُنْهُ فَرْسَ مِن عَلَمْ كِيان كِي وَلَكِنْ بِكُ كَانُوا و مع الْفَالِي الْفَلْمُونَ عَلَمْ اللهِ عَلَمَا عَلَى مَن يَعْلِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تحريم اشياء كي أيك خاص قتم

گذشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ کی چر کے مطال یا حرام

کرنے کا حق مرف اللہ تعالی کو ہے۔ اور کی کو یہ تن تیس پہنچا کہ ۔

جس چیز کو جایا حرام کرلیا اور جس چیز کو جایا طلال کر لیا۔ چنا نچہ مردار خون خور رکا گوشت اور جس چیز کو فیرالطد کے نا مود کردیا گیا ہوان کا حرام ہونا بیان فرمایا گیا۔ گر بخت ترین جیوری کی حالت میں جب جان جانے کا اعمد بشہ ہوتو جان بچانے کے لئے بعد ر مفرورت ان حرام چیز وں کا کھالیتا بھی جائز بنظایا گیا تھا۔ اس سلسلہ میں ایک مرم حرمت کی ان آیات میں بیان فرمائی گئی۔ شلا مسلسلہ میں ایک مرم حرمت کی ان آیات میں بیان فرمائی گئی۔ شلا کی ادھیاں بھی نہ ہوں۔ بیسے اور جس کی ادھیاں بھی کر دوالا جانور جس کی ادھیاں بھی نہ ہوں۔ بیسے اور خس کی ادھیاں بھی نہ ہوں۔ بیسے اور خس کی جو چر بی بشت یا استوجوں پر حرام کر دیا گئی جیسے کر دو نہ کی ہو یا بیات بیا ہوں پر کی ہو چر بی بشت یا استوبوں پر حرام کر دیا گئی جیسے کر دو نہ کی ہو یا بڑی جو کی بیسے کر دو نہ کی ہو یا بیان مورہ الا لغام میں ہوا۔ بیود کی شرام سے ایک مراف کی جو جر بی بشت یا استوبول پر دیگی ہو یا بی کر دیا گئی جیسے کر دو کی جو بی بیت بیا ہوان پر حرام کر دیا گئی جیسے کر دو دی بی جو بی بیت یا استوب اور دی گئی جیسے کر دو بی بی جو بی بیت یا ان مورہ الا لغام میں ہوا۔ بیود کی شرام سے کر دو کی بیان مورہ الا لغام میں ہوا۔ بیود کی شرام سے کر دو کی بیان مورہ الا لغام میں ہوا۔ بیود کی شرام سے کی جر بی بیت کے دو کی شرام کی جو بی بیت ہوا کی جو کی شرام سے کی جو بی بیت ہوا کی کر دو کی شرام سے کا کر دیا گئی ہو یا بیان مورہ الا لغام میں ہوا۔ بیود کی شرام کی جو بی بیت کر دیا گئی ہو یا بیان مورہ اللہ کی جو بی بید کی شرام کی ہو کر دیا گئی ہو بیا بیان مورہ اللہ کی جو بی بیت کی ہو بیا ہوری کی ہو کر دیا گئی ہو کی کر دیا گئی ہو بیا ہوری کی ہورہ کی ہو جر دی ہورہ کی ہو کر دیا گئی ہو گئی ہو کر دیا گئی ہو کر دیا گئی ہو کر کر گئی ہو کر کر دیا گئی ہو کر دیا گئی ہو کر کر کی گئی ہو کر کر کر کر گئی گئی ہو کر کر کر کر

نافر انوں کی وجہ سے ان پر بے پڑیں حرام ہوئی تمیں جو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فلم نہ تھا بلکدان کے کرفت کی سر آتی۔
متعمد یہاں یہ بیان کرنے سے یہ ہے کہ جو چڑ اللہ تعالیٰ فی سب کے لئے یاکسی خاص قوم کے لئے معین وقت تک حرام کی ہے بین محکمت ہے کی بشر کوئی تبین کہ اس میں تصرف کرکے حرام کو طائ یا طائ کو حرام بنائے۔

ايك وبم كاازاله

اب يهان ايك وبم پيرا بوسك ففا كه جب يبود يول كى مركشى وسعست سے خدا تعالى في درگر در فر ايا اور دنيا تل شي ان ركش وسعست سے خدا تعالى في درگر در فر ايا اور دنيا تل شي ان ركش كردى تو كيا بحر مسلمان كندگارون كومعا فى سے مايوس بو وال يا جا تا ہے اور كيا ان كے كنا بول كى پاداش بھى الى يقتى ہے؟ يہاں بہلى آ بيت سے بيشبہ وسكا تقالى فئے اس شير كا ان شير كا زال له كا كى جولوگ كے لئے الى آ بيت نازل فر مائى تى جس شى متلايا كيا كہ جولوگ نادائت ہے كنا وكر شيس اور پھر سے ول سے قور كر ليس نادائت ہے كو و آ كند والى كنا و

آئندو کے لئے اپنی حالت درست کرلین تو تی تبیانی تمام گذشتہ گناومعاف فرادسیتے میں خواد کتنے عاضت کیول در تعقیق -اب توبر کی حقیقت کیا ہے؟ بیدا مام خزائی رحمة الله علیہ کے الفاظ میں مختراس لیجئے:۔

فرماتے میں اجانا جائے کرادل قبدے ورمعرفت بدا ہونا باورآ دى اس نورى روكى سد يكاسب كركناه درواق ب اورجب دیکما ہے کہائ نے اس ابرکو یہت کھایا ہے اوراب بلاكت كزويك في كي البالبالعروداس عن يشماني اورخوف پیا ہوجا تا ہے تھے وو آ دئی جس نے زہر کھا اِ مون عمال مونا ہے اورؤرتا ہاوراس بشمانی کی دبسے ملل میں اللی والا اے اک قے کردے اور محراس کی وجہ سےدوا کی تدبیر کرتا ہے تا کداس زہر كاجوار بيدا مواسده ورفع موجائ اى طرح آوى جب ويكما ب كديش في شورت يري كي وه زبراً الودخمد كي المرج حي كداس وتت وشري معلوم موتا بيكن آخركومان كالمرح كافا بال وہ گنہکاران ان این گذشتہ گناموں پر چیمان موتا ہے اوراس کی جان يش خوف كي آخ لك جاتى بداوراس يش جوخوابش وكناه كى حرص بوتى بدوه اس آك ين بل جاتى بداور دو خوابش حسرت سے مبدل موجاتی ہے اور وہ گذشتہ منامول کی طافی کا الصدواراده كرة باوركبتا بكدا كندهمي يحى كناه كزويك ند باع كاوروولاس جفاكوا تاروالها باوربساط وفاكو بجاليهاب اورايع تمام تركات وسكنات كوبل ذالاب جيس كده يبلي بالكل ممنذ فتى أور ففلت عن تعالى طرح اب مرايا كرية حرسه اور الدوہ بن جانا ہے اور پہلے اہل ففات کے پاس بیٹھا کرتا تھا اب الم معرضت كي محبت بن ويشمنا سهد بس توبه متيقت مي بشياني ہادراس کی اصل معرفت اور ایمان کا فور ہاوراس کی قرح حالات كاتبديل كروينا اورمعسيت وكالفت سيدتمام اعضا مكوباز ر كوكري تعالى كم وافتت دعبادت كرام الم

وَاخِرُ دَعُوْرًا أَنِ الْحَدُدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ

ے بھیں اوراپنے اعمال درست کرکیں او خداج دکھ تخورور جم ہے۔ اس کئے ان کی توبیقول فرمائے گا اور مواخذہ نہ کرسے گا۔ توبیدا وراس کی شرا کط

اب بہال اس دوسری آیت بیل تمن المورقا بل آخر تا ہیں :۔

(۱) ناواقفیت اور ناوائی سے کے ہوئے گناہ کی قربہ تحول ہوئی ہے۔
ہے۔ بیال جہالت یا ناوائی سے اس لئے فرانیا کہ خدا کی جو
نافر مائی اور گناہ آوئی کرتا ہے خواہ جان ہوجہ کربی کرے وہ فی
الحقیقت ناوان اور بے عشل بن کربی کرتا ہے اگر ذراعش سے کام
لے اور گناہ کے بدن کی تصور کرے تو ہر کر سعصیت پراقد الم بیس
کرسکا۔ تو معلوم ہوا کہ کوئی گناہ بغیرنا وائی کے بیس ہونا۔

(٢) دومر الوبدافت على توبدكمتى إلى رجوع كرنا اور لوثا بنده اكراسية كناه سالوث جلسة اور جوم كرسالة اس كو تائب كياجاتا بواركا اظهاراكر يرقول وهل دونون سدموتاب عمر درامل وبدل سے ہوتی ہے کویاول سے گناہ ند کرنے کا حمد اورا عال واقوال ساس كامظامره كياجائ كالوالي يحض كوتائب كباجا تاب اورمهى اظهار كاموقع فيس متاحثاً ول عقوب كرن ك بعدنا كباني طور يكوني تخص مرجاوي و أكرجه ال كوايل توبد ك ظاهر كرف كاونت فين فأتحر عندان الده تاعب قراريات كا-(١٠) تيري جزج يهال آيت شرار ال كناده وبيك بعد املاح عمل بشرط قدرت ضروری ہے۔ توب کرنے والے ک علامت بہ ہے کہ وہ آئی حافت کی اصلاح کر لے اصلاح کا باب بهت وسيع بي قول فعل اعتقاد برايك كي اصلاح كويد لفظ شال بر مرادات مول بامعالمات محقق الى مول باحقق العادريا اينظس كمحقوق سب كاعراصلاى جذب كارفرا مونا ما بينا ال المعمودية كالكرجولوك اب تك كناه كرت رہے ہیں ان کو جا سے کہ تو بر کرلیں اور اپنی حالت درست کرلیں تاكدان كومعاف كردياجاك اوران يردح كياجائ الحراح كفاروشركين بمحى المركفروات مصقوبهر كيمسلمان موجا تس اور

120

فيل كرد سع جم بات على بيا خطّاف كياكر قر تقر

اِنَ اللّٰهُ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللهُ اللهُ

کرتے تھے۔ توراۃ ش جو کھا دکام ش بنی ہوئی اور پاک چزیں
ان پر حرام ہو کی ان کوسنت ابراہیمیہ جھتے تھے۔ اس لئے ان
دونوں فریق کے سنانے کو حضرت ابراہیم طلب اللہ علیہ السلام کی
صفات حمیدہ اور آپ کے طریقہ کو بیان فرمایا جاتا ہے۔ یہ
جہنانے کے لئے کہم اے شرکین ویبوددین اور المت ابراہی پ
ہونے کا دعوی رکھتے ہو صالا تکہ المت ابراہی ہے ہے کہ جہیں نہیت دور
کی جی تیس دی ۔ چنا فی ان آیات عمل شرکین عرب کو خطاب کیا
کی جی تیس دی ۔ چنا فی ان آیات عمل شرکین عرب کو خطاب کیا

کفار کمداگر چہ بت پرست اورمشرک منے لیکن کھیکو بائے شے اور چونکہ کعب کی تعبیر حضرت ابراہیم نے کی تھی اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنا چیٹوا جائے تھے اور باوجود بت پرتی کے دعی منے کہم ابراہیم علیدالسلام کے ویروجی اوران کی سل سے جیں۔ اس طرح بہود بھی حضرت ابراہیم علیدالسلام

ملت ابرا ہیمی کے تقاضے

کے قائل تے اور اپنے خرافات کو ملت ابرامیمی کی طرف منسوب

واتا ہے کہ تم کس مند سے حضرت اہراہیم کے ویروہونے کا دھوئی کرتے ہوئے تو ہر معالمہ شل ان کی بالکل ضد اور خلاف ہو وہ قائت ہی فرا نیروار ہے تم نافر مان ہو ۔ وہ موس منیف تنے بینی اللہ کی طرف کیے ہی ہوئے اور آلک رخ شے اور تم اوھر اللہ کی طرف کیے ہوئے میں اور آلک رخ شے اور تم اوھر سے مشرک ہو ۔ وہ موس شخ تم ناشکر ہے ہوئے ہو ۔ وہ موس شخ تم مشرک ہو ۔ وہ مشرک اربی سے تنافر کا ای جگہ حضرت اہراہیم مشرک ہو ۔ وہ مشرک اربی سے تعام اوج شوا تھا اور ایک میں ایراہیم علیا السلام کو گول کے بیان فرما یا جا رہا ہے کہ بلاشہ معزمت ابراہیم ابراہیم علیا السلام کو گول کیا م وہ شوا تھے اور اسے اللہ کے بھر تن اللہ تک کی طرف مائل ہو گئے تھے اور دو مشرکول میں سے ندشے فرما نیروار کے ہمرتن ان کو ایک کی طرف مائل ہو گئے تھے اور دو مشرکول میں سے ندشے نیز وہ اللہ کی فیروں کا سیدھا استدان کو تناویا اور اللہ نے ان کو و نیا میں کے بورے مرتب والے بندول میں سے ہوں گے۔
شرک ہور مرتب والے بندول میں سے ہول کے۔

متعمد بہ ب كدا يد منبول كاجوطر يقد بوگا و و بالكل مغبول بو گار اس كو اعتبار كرنا چاہئے اور وہ طريقہ اب مخصر ب طريقہ محد بير عليد العلوة والسلام بيس ب پس طال وحرام كے بيان اور وصول دين بيس اصل لمت ابرا بيس ب اور محد رسول الله صلى الله عليہ وسلم اى لمت كى اقامت و اشاعت اور بسط و تفصيل كيك تشريف لائے بيس اكر السلى وين پر چلنا سي تو اب آ تخضرت مسلى الله عليہ وسلم كاطريقة احتيار كرو۔

ابل اسلام پرائل کتاب کے اعتراض کا جواب جب الل اسلام نے دعویٰ کیا کہ دارادین ملت ابرائیں کے موافق ہے اور میں منتی میں ہم حضرت ابرائیم طلیل اللہ علیہ العلوة والسلام کو پیٹوا مانتے ہیں تو افل کتاب لیتی یہود نے احتراض کیا کہ قال اسلام طریقہ ابرائیمی سے علیحہ ہیں کی فکہ حضرت ابراہیم کی شریعت میں ہفتہ بھی شیچر کا دن قائل عظمت مانا جا تا تھا اور اہل

اسلام نے سنچرکا دن ترک کرے جد کا دن جررکیا۔ اس کا بھی جواب ديا كميا كدام ل لمت ايراميك بين بغند كي فخرين كانتم ندتما ال لئے ملت اسلامیہ میں مجی ٹیس معزرت موی علیہ السکام ہے ز ماندین جومعزت ابراہیم علیہ السلام سے تغریباً ٥٠٠ سال بعد کا تھا۔ میبود نے اپنے توفیر معفرت موی کے تھم سے اختلاف کرکے آل معامله بي بابم جمكزاكيا- يبله شريعت موسوى بين جعري ون قائل عظمت قرار دياحي تفالوراس دن كوتحصوص عباوت كاون مقرركيا كيا تعاليكن يبووف اختلاف كيا اورمعر بوك كهجم تؤ سنچر کے دن کی تعظیم کریں ہے جس میں خدانعانی محلوق کو پیدا کر کے فارخ ہوا۔ ان کی درخواست پر ہفتہ کی تعظیم مقرر کر دی گئ اور تحم ہوا کہ اس روزیعی تنجر میں چھکی کا شکارنہ کیا جائے۔ محمر پہنم س نے مانا جمسی نے شمانا کشمانے والے وفیاتیں بندراورسور بنادسيئ كاورآ خرت ش جوفيمله وكاده الكربااورايكاى يركما مخصرب آخرت بس توماد بي جمكر عادر اختلافات حكا دیے جائیں مے اور برخض آسموں سے دیکھ لے کا کہ کون قلمی يرتفا كون رؤى يربه

ظامه یک کفار که کاید دوی ناط ب که بم ایرانیم علیدالسلام که پیرد بین کیدکستان دوی کاشوت مل سے بوتا ہے تول سے بوتا ہے اور عقیدہ سے بوتا ہے تول سے بوتا ہے اور عقیدہ سے بوتا ہے تول سے بوتا ہے اور کا تقیدہ سے بوتا ہے تول اسلام کی طرح ہے ترفیل وہل بی مشابہت ہے پیر فقتا دی کئی تی دی تول کی مشابہت ہے پیر فقتا دی کئی تی دی کئی کی طرح ہے۔ اور اسلام ہی تعقائد انہی معدل الحمال کی طرح ہے۔ شریعت اسلام ہی مقائد انہی معدل الحمال کی طرح ہے۔ شریعت ایرا جی مقائد المحمل الحمال کی طرح ہے۔ موحد سے بیرا اس بات کی طرف بھی منی اشارہ ہے کہ انہا کی سے دوگر دانی کر کے جن کی طرف ماکی ہوئے سے آخرت ارتا جن دی ہی المحل سے دوگر دانی کر کے جن کی طرف ماکی ہوئے سے آخرت ایران کے علاوہ وہ تیا بیل مجی بھلائی فعید ہوتی ہے۔

وَالْفِرُوكُونَا كِنِ الْمُعَلِّيلُولَتِ الْعَلْمِينَ

لِ رُبِّكَ بِالْجِلْمُ لَهُ وَالْمُؤْعِظَةِ الْحَسَنَاةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْرَقِّ هِي إِحْهِ ، اسبتے دیب کی راہ کی طرف ملم کی ہاتول اور انجی تھیمتول کے ذریعہ سے بلائے اور ان کے ساتھ ایکھے طریقے ۔ بِمَنْ صَٰلَ عَنْ سِيئِلِم وَهُوَاعُلُو بِالْمُهُتَالِ أَنِي ٥ وَإِنْ عَالَمُ آپ کا رب خوب جانا ہے اس معنی کو بھی جواس کے راستہ سے تم موااوروی راو پر ملنے والوں کو بھی خوب جانا ہے۔اور اگر بدلد لینے لکو بِهُ وَلَيِنْ صَبَرْتُمْ لِهُو خَيْرٌ لِلطِّيرِيْنَ ﴿ وَاصْبِرُوا توا تنالی بداراو پیتناتمهارے ساتھ برتا ذکیا تمیا ہے اورا گرمبر کر داتو و مبر کرنے والوں کے تن میں بہت تن اچھی بات ہے۔ اور آپ مبر تیجینے اور آپ کا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَعَزَّنُ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكْ فَيْضَيْقٍ كَا يَمَنَكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ مَعَ مبركمنا خداى كى توفيل سے ب اور أن باقم ند يجي اور جو يك يد قديرين كيا كرتے بين أس سے نك ول ند بوجيئ الله تعالى ايس الَّذِيْنَ اتَّقُوْا وَالَّذِيْنَ هُمُ تُعُيْنُوْنَ ۗ لوكول كماتح موتاب، جي جر كارموت بي اورج فيك كردار موت إلى المستكواتي وكلوكيشكته ادرتيحت ياليكك تمت (داناكي) ا دُيِّلْكُ لِيَّارِب | بِالْكِنْ أَيْهِ إِنَّ فِي وَهِ } أَنْفُكُنُّ سِ مِهِمْ | إِنْ وَعِلَ الْفَاكُ تَهِامُوبِ | هُوَ وَوَ } أَفَلَو فوبِ بِالنَّوالِا ا حَمَالٌ مُمراه موا العَنْ ي سِيَعِيْهِ الريكارات الوهو المَنكُ خرب جائ والا العالمية تكرين واه ياف والول كو فَعَالَمْ يُوارُ أَيْنَ تَلِيفُ وو الريف الى ق المَا عَلَيْهُ الله وترسي تَلِيف وكان ا وكان الداكر الَهُ وَووا حَيْدٌ بهم اللطيد في مركرة والول كياء الأصيد ادرم ركرو وما اورتين

وعوت فی کالانکول : گذشتہ بات بین حضرت ایرا ہیم علیدالسلام کی صفات حیدہ بیان کر کے مشرکین خاطبین کو آگاہ کیا گیا تھا کہ یہ تینبر کمسل لمت ابرا آئی لے کر آئے ہیں اگر کامیائی چاہتے ہواور'' حنیف'' ہونے کے دعوے بیں سے ہوتو اس راستہ پر چال پڑو۔ اب آ کے سورۃ کے خاتمہ پرخود تینیبر علیہ المسلوۃ والسلام کو تعلیم دی جاری ہے کہ لوگوں کو کس طرح راستہ پر ادنا چاہتے اس کے تین طریقہ مظامے محت است سام موحظہ حسنہ سام جدال احسن محسن سے مرادیہ کے دنیا ہے۔ کہ بات ہا کہ مضابیان مضوط دلائل اور بر ابین کی روشی بین محیمان انداز سے پیش کے جاکیں جن کوئن کرتم واوراک اور علی ووق رکھے والا طبقہ کرون جمکا سکے۔

وَلَكُنَانِينَ اوروه لوك جو | هَمْزُوه | هُمُّيسُنُونَ كَاوَكار

بيأتلع المشكل عدست

ع§ ال∟ہجھ

كَلَا تَشَرُكُ الدَّمُ شَكَاءً كَا عَلِيْهِمْ أَن يَا وَلَاتَكَكُ الدِنبِيو لَا اللهِ

يمكن أن وه فرعب كرسة بين إلى ويك المنه الله الله منه ساته الكين وه لوك برا الكؤا أبدل في يورك من كا

رخصت بيدع ميت كروج يل ببتراورافتكن إوانقام داياتي ے مبرو حل اور عنوو ور كرركامقام بلند بيكن أكرات برقدرت سهواور محرم كومزادي عى برقل ما وكوب مبرهال فازم ب كدر الي جمعی کے متاسب موال سے ذائد برگز شعونے یائے۔انقام کا وتشابحي نازك بوناب مظاوم كأنس جوش انقام مس عمو مأصد آ مع برصوباتا إدراب خود ظالم موجاتا ب قرأن مجيد في اشتعال کے وقت جذبات پر قابور کھنے کی بار بار ا کید کی سے اور انقام كوحدود كاندور كمضاكا خاص اجتمام فرمايا بب بعض مفسرين نے بہاں بیکھاے کہ بیا ہے آ بت آبال سے منسوخ ہے لیکن فخر مرین امرازی فرایا کاس کو جهادد قال کے ستا سے کوئی مروكارميس اس مين تو وموة الى الله كي ايك اخلاق تعليم حسن ادب كي اورنوكول كساته زيادتي نكرف كادكاك بساورتكم قال وجهاد ودائي جكدقائم باب يؤكد مظالم وشدائد برمبركرة سل كام نيس خدائل مدد فرمائے تو موسکتا ہے کہ آ دی ظلم سبتا رہے اوراف نہ كريب السلخ آكريمي بتلاويا كمانسان جس قدر خداسة و كرتقوى ويرييز كارى اورنيكي وحسن سلوك اعتبار كرسد كااي قدر غدا کی اعداد واعانت اس کے ساتھ ہوگی۔ چونک آنخضرت سلی اللہ عليدوسكم تقوى اوراحسان دولول كراكل زين مقام يرسرقرازيتم ال النافل تعالى كالمعيد مجى سب عدود وكرة ب تومام لي تى وس كے آنخفرت مسلی الله عليه وسلم كويفين ولا يا ثميا كه إن فالغين اور سحرین کی بوی سے بری جالیں بھی آب کو ضرر شہ بنجا سیس گا۔ ال لئے آب ال الوكول كى خالفت يرغم ند كيجئے اس سے آپ كا كولى ضررت وكاكونكداك يتقوى اوراحسان كساتهدم بعوف بي ادرالله تعالى اليوب كرساته وموتاب جرتفوى اختيار كؤري إلى اورنیک کردار ہوتے ہیں۔

دعوت الى الله كامقام

ان آیات کے تحت معرت مولانا منتی محرفتی صاحب رحمة الله ملیہ نے آئی تعمیر معادف اللز آن میں تحریر فرمایا ہے کہ ان

موه هده حندے مراوم ورات انگیز نصارتی ہیں۔ جن میں

زم خوکی اور الدوں کی موج بحری ہو۔ افغالی ہوں دکیا اور شفقت وحن

افغالق سے خواصوت اور معتمل پیرائے میں جو بھیوت کی جاتی ہے ہیں

افغالق سے خواصوت اور معتمل پیرائے میں جو بھیوت کی جاتی ہے ہیں

مغمالین من کرمنزل مقصود کی طرف بہتان دور نے لگتے ہیں۔

دنیا میں ہمیشہ سے ایک ایک جماعت بھی موجود رہی ہے جس

کا کام ہر چیز میں انجھا اور بات بات میں جس کی موجود رہی ہے جس

کرنا ہے۔ یہ لوگ تہ عکمت کی با تیں تجول کرتے ہیں نہ دومظ و

افعیمت سنتے ہیں بلکہ جا ہے ہیں کہ ہر مسئلہ میں بحث و مناظرہ کا

ہزار کرم ہو۔ اس لئے تیسری صورت دیکا والم اور کی گئٹ کو

ہزار کرم ہو۔ اس لئے تیسری صورت دیکا والم کو گئٹ گئٹ کو انداز کرم ہو۔ اس لئے تیسری صورت دیکا والم کو گئٹ کو انداز کرم ہو۔ اس لئے تیسری مورت دیکا والم کو گئٹ کو انداز کرم ہو۔ اس لئے تیسری مورت دیکا والم کو گئٹ کو انداز کو کہ جن سے تھنے ہوئے کہ انداز کو انداز کو انداز کو کہ جن سے تھنے ہوئے کہ مقالی کھنے۔

مے کرد کہ جن سے تھنے ہوئے حق کو اور کی آزاد اور جگر خواش با تھی میں انداز کی ہوئے۔

مے کرد کہ جن سے تھنے ہوئے میں اور معالمہ طول کھنے۔

مے کرد کر جن سے تھنے ہوئے حقال کو انداز کو کہ جن سے تھی ہے۔

مے کرد کر جن سے تھنے ہوئے میں انداز کو کو کو کو کو کے کو کے کھنے۔

مے کرد کرد جن سے تھنے ہوئے حقال کو کہ کھنے۔

وعوت کی راہ میں استفقا مت اورصبر ضروری ہے
آ مے مرید ہاہت کی جاتی ہے کہ طریق وقوت اور تہلنے ہیں آ پ
کواللہ کے بتائے ہوئے راستہ پہ چلنا جا ہے اس اگر میں پڑنے کی
مرورت فیل کہ کس نے مانا کس نے بیش مانا۔ تیجہ کو خدا کے ہر
سیجے وی راہ پرآنے والوں اور شآنے والوں کے حالات کو بہتر
جات ہے۔ جیسا مناسب ہوگا ان کے ساتھ معالمہ کرے گا۔ آگے
خالب فیل رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے نیس۔ عام است سے
خالب فیل رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے نیس۔ عام است سے
کو اگر وحوت و کہنے کی راہ شرق کو فیتیاں اور تکلیفیں پہنچائی جا کس
نے کو اگر وحوت و کہنے کی راہ شرق کو فیتیاں اور تکلیفیں پہنچائی جا کس
نے کہا کر وحوت و کہنے کی راہ شرق کو فیتیاں اور تکلیفیں پہنچائی جا کس
نے کہا کہ وحوت و کہنے والوں کے بلکہ خود ذیا دنی کرنے والوں
کے کن میں بہتر ہوگا۔ یہاں یہ خوب بجدایا جائے کہ شریعت نے
عام فطرت بشری کا لحاظ کر کے انتظام لین جائز رکھا ہے کہ شریعت نے
عام فطرت بشری کا لحاظ کر کے انتظام لین جائز رکھا ہے گر بیعت نے

(۲) حضرت انس فراتے ہیں کدرسول کر میم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کہ لوگوں پر آسانی کرور شواری پیدا ند کر داوران کو اللہ کی رحمت کی خوشخری سناؤ۔ مایوس یا متنفر ند کرو۔

آ یات میں دموت و تبلیغ کا تعمل نصاب اس سے اصول و آ داب کی ایوری تنصیل چند کلمات بین سمونی مولی ہے۔

دعوت إلى الله ورامل انبراء كرام يبهم السلام كامنصب ب-امت کے علماء اس منصب کوان کا نائب ہونے کی میٹیت ہے استعال كرتے بي تولازم بيب كداس كو داب اور طريق بھی انبی سے سیکمیں جوز وت ان طریقوں پر ندرہے وہ وعوت کی بجائے عداوت اور جنگ و جدال کا موجب ہو جاتی ہے۔ قرآن كريم انبيا عليهم السلام كي دهوت وتبليغ اوركفار ي عباولات ے جرا ہوا ہے۔اس می کہیں نظر نیس آتا کہ کسی اللہ کے رسول سفاح سے خلاف ان برطعت زنی کرنے والوں سے جواب میں كوفى تنل كله بمى بولا بوردوس يغيراند كاصول عن جوقرة ن كريم مين معزت موى وبارون عليجاالسلام ك ليحسورة لله مين لَسْ كَا تَى إِلَى عَلَمُ فَقُولًا لَهُ فَقَوْلًا لَيْنَا أَعَلَا يَتَكَا أَعَلَا يَتَكَا أَوْ يَعْفَلُي لِين فرعون سےزم بات کھوشا پروہ مجھ کے یا ڈر جائے۔ یہ ہروا کی الله کو برونت سائے در کمنا شروری ہے کہ فرعون جیبا سر کش کافر جس كى موت بمى علم اللي ميس كفرى ير موف والى تقى اس كى طرف بعى جب الله تعالى اسية داى كوتييج بي تو زم كفتارى ماعت كماته ميج يل-أج بم جن لوكول كودكوت دسية میں وہ فرمون سے زیادہ مراہ جیس اور ہم میں سے کوئی مولی و ہارون علیما السلام کے برابر ہادی ودائ میں تو جوس اللہ تعالی نے اسينه دونوں تغفيروں كوئيں ديا كدفاطب سے تخت كا ي كريں۔ ال رفتر کسیں اس کی تو بین کریں ۔ ووجی ہمیں کہاں ہے حاصل ہو ممیا۔ وعوت وتبلیغ میں ہرمخا طب اور ہرموقع سے مناسب کلام کرنے چل حکیمانداصول اورعوان وتعبیر چما حکست و مصلحت كى رعاية ترجى جوانباء يلهم السلام في افتيار فرما كى بي اوروعوت الى الله كومتول وموثر اور يائيدار بناف ك الت جو فرزعل اختيار فرمايا بوى درامل دعوت كاروح باس كى تفعيلات توتام تغليمات نبدى عليدالسلام عى يعيلى موكى يس

فریاتے سے کولوں کو کیا ہو کیا کرفلاں کام کرتے ہیں۔ ہی جام خطاب ہیں جس کوسانا اصل تقعود جوتا وہ ہمی من نیتا اور دل ہیں شرمندہ ہوکراس کے جھوڑ نے کی گریش لگ جاتا۔ انبیا ہیں ہم السلام کی جام حادث بھی تھی کہ خاطب کوشر مندگی ہے ہیا تھے۔
(۵) رسول کر پیم سلی الشرطیہ وسلم نے جو دھوت کا فعل ہولی شاہ روم کے نام جیجا ہی شی اول آو شاہ روم کو دعظیم الروم کے کقیب سے وافر ملا جس بھی اس کا جائز اکرام ہے کہ ویکھ اس بھی اس کے حقیم اس کے فیار اس بھی اس کے حقیم اس کے مقابل اس بھی اس کے حقیم اس کے فیار اس بھی اس کے حقیم اس کے فیار اس بھی اس کے حقیم اس کے مقابل کی دھوت اس میں اس کے حقیم اس کے فیار اس بھی اس کے مقابل کی دھوت اس میں اس کے حقیم اس کے مقابل کی دھوت اس میں اس کے حقیم اس کے مقابل کی دھوت اس میں اس کے مقابل کی دھوت اس میں ہی کہا گا ہی مشتر کی ہوادت دیس کر ہیں ہے۔ " اس کا فیک مشتر کی تھا وہ دست و کر کیا کہ مشتر کی تھیدہ ہمار سے اور تمہا رسے درمیان میں مشتر کی ہے اس کے بعدہ میسا کیوں کی قلطی رستند فر مایا۔

تو حدد کا حقیدہ ہمار سے اور تمہا رسے درمیان میں مشتر کی ہے۔ اس

صفرت الم شافق في فرایا : وعلم قال علم فعنل كم این ایک رتم متعل ( رشته اخوت و براوری ) بهدتو وه لوگ جنهوں في رتم متعل ( رشته اخوت و براوری ) بهدتو وه لوگ جنهوں في وعد من کو اقتداء کی دعوت کس طرح دیتے ہیں۔ الن کے فیش تظروم رت کا تصور کیے یا ای ہے تو چران سے باہمی انس ومود شاورم وت کا تصور کیے کیا جا سک ہے۔ اور آیک انسان کے لئے اس سے برده کر شراور کیا جا انک ہے۔ اور آیک انسان کے لئے اس سے برده کر شراور برائی کیا ہوگی کدوه اس کومنافقین کے اخلاق میں ویٹا کرد سے اور موجود کر دے۔ "

الم مزاق نے فرایا کی م دین اوردوت فی می احتقال در کھنے والا یا تو اصول میرو کے تالیع اور مبلک خطرات سے مجتنب رہ کر سعادت ابدی حاصل کر لیتا ہے یا بھراس مقام سے گرتا ہے تو شقادت ابدی کی طرف جاتا ہے۔ اس کا در میان میں رہنا بہت مستجد ہے۔ کو تک جو ملم نافع نہ ہو وہ عذاب عی ہے۔ دسول کریم صلی اللہ علیہ دسلم کا ارشاد ہے ۔ ''سب سے زیادہ شخت عذاب

میں قیامت کے دان وہ عالم ہوگا جس کے علم ہے

"اللہ تعالیٰ نے اس کو نفع نہ بخشا ہو"۔

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔"علم وین کو اس غرض

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔"علم وین کو اس غرض

ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے۔"علم اس کے ذریعے لوگون کی صاصل کرویا کم علم لوگوں ہے جھڑے کردیا اس کے ذریعے لوگون کی الجبرانی طرف کرلوادر جوابیا کرے گادہ آگس میں ہے"۔

ایک طرف کرلوادر جوابیا کرے گادہ آگس میں ہے"۔

ای کے انکہ فقہ اور الل کل کا مسلک اس معاملہ میں یہ تھا۔
کہ علی مسائل میں جھڑا اور جدال ہرگز جائز نہیں بھتے تھے۔
دوت کل کے لئے انا کانی ہے کہ جس کو خطاء پر سمجھاس کو تری اور فیرخوائی کے مقوان سے دلائل کے ساتھ اس کی خطاء پر متنب کردے۔ بھر وہ آبول کرے تو بہتر ورنہ سکوت اختیار کرے۔ جھڑے اور ہدکوئی سے کل احر اذکرے۔

حضرت الم مالك كالرشاد بدا الما الك في الم الك في المنظم من المحتفظ الدجوال وطلم كوانسان ك فلب سه تكال دينا بهد كل في مول كما كرا كما كوانسان ك فلب سه تكال دينا بهد كل في المسال كوانسان ك فلب المراك والمنظم المراك والمنظم المراك المسلم كالم المراك المسلم كالم المراك المسلم كالمراك المسلم كالمراك المسلم كالمراك المسلم كالمراك المسلم كالمراك المسلم كالمراك المراكم المنظم كالمراك المراكم على المراكم المنظم كالمراك المراكم المنظم كالمراك المسلم كالمراكم المنظم كالمراكم كالمنظم كالمراكم المنظم كالمراكم المنظم كالمراكم المنظم كالمراكم كالمنظم كالمنظم كالمراكم كالمنظم كالمراكم كالمنظم كالمراكم كالمنظم كالمنظم كالمراكم كالمنظم ك

وَاخِرُدُعُونَا أَنِ الْمُدُرُولُورَةِ الْعَلَيْنَ

المام موشفن شریک ہیں۔

باره شبطن الآنى

# يُولِيُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّمْنِ الرَّحِيْدِ إِخْتُولِيْ اللَّهِ اللَّهُ الرَّمْنِ الرَّحِيْدِ إِخْتُولِيْ اللَّهِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْدِ إِخْتُولِيْ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْدِ المُعْلَقِيلِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْدِ المُعْلَقِيلِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْدِ المُعْلَقِيلِ اللَّهِ الرَّمْنِ الرَّحِيْدِ المُعْلَقِيلًا المُعْلَقِيلًا المُعْلَقِيلُ الرَّمْنِ الرَّحِيْدِ المُعْلَقِيلًا المُعْلَقِيلًا المُعْلَقِيلًا المُعْلَقِيلُ المُعْلِقِيلًا المُعْلَقِيلًا الرَّمْنِ الرَّحِيْدِ المُعْلَقِيلُ المُعْلَقِيلًا المُعْلَقِيلًا المُعْلَقِيلًا المُعْلَقِيلًا المُعْلَقِيلُ المُعْلَقِيلًا المُعْلِقِيلُ المُعْلَقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلِيلِي المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ الْعِلْمُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ المُعْلِقِيلُ

شروح كرتامون الشسكة عمست جويزامهريان فهايت رحم والاب

# شبعن الذي آشرى بعبر الكرين الشيد العرام الكشيد الأفعا

وہ ذات باک ہے جو اپنے بھو ( محر ملی اللہ علیہ دیلم) کو شب کے وقت مجر حرام سے مجر اللّٰن ک

الَّذِي بْرَكْنَا حَوْلَد لِنُرِيهُ مِنْ الْتِنَا الَّذِ مُوَالْتَهِ مِنْ الْبَيَا الَّذِي مُوَالْتَهِ مِنْ الْبَيارُكِ

جم كرواكرد بم في يكر مركم وكي يل مدكياتاكر بم إن كاب مجدة البات قددت وكلاوي الشرق في بوي مفتوال بويد يمينها لي ين-

مُنْ اللَّهُ اللَّ

### تفيروتشريح

ال سورة كے بہلے بى ركوع بلى بنى امرائيل كا ذكر آيا ب ال لئے علامت كے طور بركى نام سورة كوديا كيا اور چنكداس سورة ش آنخفرت على القد عليد اللم كام اور اور معران كاميان ہے۔اس لئے ال سورة كا دومرانام سورة الاسراء بحى ہے۔ جمود علا المفرين كے زريك بيسورة بحى كى ہے۔ بيد كم بن آيت ال بات كى نشا ندى كر دى ہے كہ بيسورة معراج كے موقع پر نازل ہوئى۔ معراج كا واقد مديد وسيرت كى اكثر كتب كے مطابق كم موقع بر مطابق كم كرم ميں اجرت سے تل پيش آيا تھا۔اس لئے بيسورة محابق كم سورتوں ميں سے ہوكى دور كے آخرى زماند ميں اجرت سے قبل نازل ہوئيں۔

کی دورکی دوسری سورتوں کی طرح اس میں بھی توحید و رسالت کی حقامیت اور کفر وشرک کا بطلان قیامت و آخرت اور جزا وسزا۔ وغیرہ کا بیان یوے دلنشین اور تھیست آمیز طریقنہ پر فرمانا کیا ہے۔

اس معران کے دا تعات جوا حادیث بی بیان قرائے گئے

بین دہ مختر آس قرح بیں کدا یک دات آپ حفیم کو بیل لینے

ہوئے بی کہ جرکن دمیا کئی طبح السائم آئے اور کہا کہ ہا دے

ماتھ جائے ۔ آپ کو بماق پر سوار کیا گیا جس کی تیز رفاری کا یہ

حال تعاکہ جس جگہاں کی نظر پرتی تھی دہیں قدم پڑتا تھا۔ ای

مرعت دفار کے ساتھ اول آپ کو ملک شام جس مجد افعلی تک

مرعت دفار کے ساتھ اول آپ کو ملک شام جس مجد افعلی تک

آ مخضرت ملی اللہ علیہ دسلم کے اگرام کے لئے بطور بجر دفع قربا

دیا تھا۔ جرکن طیر السام نے بہاں بی کی کراؤال دی اور نماذ کے

دیا تھا۔ جرکن طیر السام نے بہاں بی کی کراؤال دی اور نماذ کے

لئے تمام انہیا دور سل کی سفیں تیارہ کو کو کری ہو کہی لیکن مب اس

کا انظار کر دے سے کہ نماز کون پڑھا ہے۔ جرکن ابیان نے

مرسلین اور طاکھ کو نماز پڑھائی۔ یہاں تک عالم دنیا کی سرتھی جو

آپ کا دست مبارک چکڑ کرآ کے کر دیا۔ آپ نے نمام انہیا دو

مرسلین اور طاکھ کو نماز پڑھائی۔ یہاں تک عالم دنیا کی سرتھی جو

برات پر ہوئی۔ اس کے بعد ہتر تیب آپ سلی اللہ طیہ وسلم کو

برات پر ہوئی۔ اس کے بعد ہتر تیب آپ سلی اللہ طیہ وسلم کو

آسالوں کی سیر کرائی میں جہلے آسان پر آ دم علیہ السام سے

آسالوں کی سیر کرائی میں جہلے آسان پر آ دم علیہ السام سے

آسالوں کی سیر کرائی میں جہلے آسان پر آ دم علیہ السام سے

والله من آپ سے پہلے لوگول کا تجربہ کر چکا ہوں۔ اور ی امرائل كوفوب محكت چكا مول- اسيط رب كر الي والي جائے اورائی است کے لئے تخفیف کی ورخواست سیجے میں والي مياسوالله تعالى في وس تمازي مم كردي في من جرموي کے یاس آ یا انہوں نے مجرائ طرح کیائی محرفونا سووں اور کم كردين من محرموى ك إس أيانبول في مراى طرح كما ش پرلونانو جھوکو برروز ش•انماز دن کانتم ہوا۔ ش پھرمویل ك ياس آيانبول في مراى طرح كباش بحراوة موبردوزش یا عج نمازوں کا عظم رہ میا۔ موی علیدالسلام نے کہا کہ آپ ک امت بروج زهم باغ نمازين بهي نديز ه يح ك اوريس آب کے قبل لوگول کا تجربہ کر چکا ہوں اور ی امرائنل کو ذکیر چکا مول۔ پھرائے رب کے پاس جائے اور تخفیف اپنے لئے اور المنك أب فراياكم فان المات کی پہال تک کدیش اب شربا کمیا اور اب رامنی ہوتا ہوں اور تشلیم كرتا ہوں۔ آپ تر ماتے ہيں جب موتلٰ كويہ جواب ديكر آ كے روانہ موا تو ایک پکارنے والے نے حق تعالیٰ کی جاب سے بکارا کدیں نے اپنافرض جاری کرویا اورائے بندوں سے تحقیف کر وی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ارشاد موا کرید ہائے ہیں اور الواب ميل عياس بين ميرسد يهان باستنبس بدلى جاتى لينى بچاس کا اجرمقدر تفااس میں تبدیلی اور کی نبیس مولی۔اس کے بعدآب واليس موسة اور تامر براق برسوار موكر مكم معظمه كي طرف تحریف لے جلے۔ داستہ میں مختلف مقابات پر قریش سے تین تنجارتی قاظوں برگز رہے جن میں ہے بعض کوآ پ نے سلام کیا اور انہوں نے آ ب کی آ داز پیچانی اور کمدوالیں ہونے کے بعد اس کی شہادت دی۔ منع سے پہلے تل بیسفرمبارک تمام ہو کیا۔

الما قات مونى - دوسر ، يرحضرت عيسى وحضرت يجل عليها الساام ے تیسرے پر معزت ہوسف علید السلام ہے۔ اور چو تھے پر حفرت اورنس عليه السلام سے۔ يا نبح بن برحفرت مارون عليه السلام ، وجعنے رحصرت موکی علیدالسلام سے اور ساتوین پر حضرت ابراجيم عليه السلام عدما قات بول اس كے بعد آب سدرة النتبى كى كمرف تشريف لے علے راسته ميں وض كوثر ير محزر ہوا محر بنت میں داخل ہوئے وہاں وست قدرت کے وہ عجائب وغرائب ويجع جوندكى آكهنة آج تك ديكي اورندكس کان نے سے اور تیکی انسان کے وہم و کمان کی وہال تک رسائی موئی۔ محردوزے آپ کے سامنے تایش کی تی جو برقتم کے عذاب اور تخت وشديد آم سع جرى بولك تفى بس كما مقاوب يقربيني تخت چيزول كي محى كوئي هيقت نيس - پير آ تخضر - ملكي الله عليه وسلم آ مح تشريف في حلي اورجر مُثل امين مين مفهر مح كوكلمان كواس درجه سي آم يزيين كالحم تبين قاء اوراس وقت آب کو خداوند جل و علا کی زیارت مولی می یہ ہے کہ زیارت فظ قلب سے نہیں بلکہ اسمحمول سے بولی ہے۔ حضرت عبداللدين عباس اورتمام محققين محابيرا ورائسك يي تحقيق بيد أأتخفرت صلى الله عليه وسلم عجده بس كريز الاورخداد عرقدوي ے ہمکل کی کا شرف ماصل موا۔ اس وقت نمازیں فرض کی محنير-جس كى تنعيلات احاديث بي اس طرح آئى ب كد رات دن ش بحاس نمازی فرض بوئیں۔ پھرآ تخضرت صلی اللہ عليه وسلم فرمات بين كدجن واليس موا اورموى عليه السؤام يركز را توانبوں نے یو چھا کہ آپ کو کیا تھم ہوا ہیں نے کہا کہ ۵ ماروں کا رات ون میں عم ہوا۔حضرت موتی نے فرمایا کرآپ کی امت سے پیماس فمازیں ہر کر رات دن ش ندروهی جاویں گی۔

کی تھدین کرتا ہوں۔ میں ایمان الاتا ہوں گری وہام ذراسی دیر میں آپ کا سائی خرین کی جاتی ہیں۔ تو پھراس میں آپائی دو ہوسکتا ہے۔ قریش نے پھر بعرض استحان اپنے تجارتی تفاقوں کے متفاق یہ دریافت کیا۔ اس کے بھی آپ نے جوابات دیے اور پھر ان افاقوں نے بھی آپ نے جوابات دیے اور پھر ان معاقد بن کے بھی آپ کے بیانات کی تھدیق کی۔ تو اب ان معاقد بن کے لئے بھی اس کے سواا انکار کا کوئی راستہ باتی ندر ہاکہ آپ کو جادد کر کہ کر والی معاقد بن سر کو بحر اور معاذ اللہ آپ کو جادد کر کہ کر والی بو سے بید افغات بہت بی محتفر ان تحریر سے سکتے ہیں۔ تفسیلات موادیدے میں موجود ہیں۔ مورد جم سے دیں یارو میں انشا واللہ اس کی مزید تفسیلات میان کی جا کھی گی۔ معران کے اجمال ذکر کے کی مزید تفسیلات میان کی جا کھی گی۔ معران کے اجمال ذکر کے کی مزید تفسیلات میان کی جا کھی گی۔ معران کے اجمال ذکر کے کی مزید تفسیلات میان کی جا کھی گی۔ معران کے اجمال ذکر کے

بعد معرت مؤل عليه السلام اوري امرائل كا ذكر شروع قرمايا مما

ب جس كاميان ان شاء الله اكل آيات عن آئنده ورس شي موكار

جب من اور فراد من فرائل من الم المحالة الكاليد جيب عالم تعاد كوئى تاليال بجانا تعادكوئى تجب سرير الحدد كه بوشة ااور كوئى شخر سي فس د ما تعاد بحرس في بخرض احتان آب سے سوالات شرد مل كے اور اس طرح كے سوالات كے كرم جد اتعلی من اور فرو فرو فرائل من كن طاق بیں۔ وغیرہ وغیرہ فلاہر ہے كہ یہ چزیں كون شادكرتا ہے اس لئے آپ كوشت المنظراب بوالم ليلور مغزہ معجد اتعلیٰ آپ كے سامنے كردی كئى . آپ شادكرتے اور منات جو اتے تھے۔ اب قو قرایش بحی چپ ہوئے كر حالات و صفات قو الكل درست بيان كئے بيں۔ اس پر معرت ابو كر مدین معات قو الكل درست بيان كئے بيں۔ اس پر معرت ابو كر مدین مدین سن مجد اتعلیٰ كر كائے ہی گئے اور اور اس می آ ہے۔ صفرت مدین سن مجد اتعلیٰ كر میں اس سے بھی زیادہ بعرید چیز وں شراآب مدین سن فر الما كہ شرائل سے بھی زیادہ بعرید چیز وں شراآب

### وعالتيجئة

یاالله بیت المقد*ن کوجوایل اسلام کا قبله اول تھا یہ* و ملعون کی قوم کے تسلط سے نجات عطافر ماد ہے اور اس متبرک مقام کا قبضہ مجرال اسلام کوعطافر ماوے۔

یاالله بدادری شامت اعمال ی کانتیج بے کہ جوہم کوالیا دوزید و یکھتا پڑا کہ ہم اپنے قبلہ اول کی بھی حقاظت ندکر سکے۔ یہ امت مسلمہ حقد موکر امت مسلمہ حقد موکر امت مسلمہ حقد موکر امت مسلمہ حقد موکر کے مسلمہ حقد موکر کی سال ماری و سال میں الجد کر دوگئی۔ ادبی و مانا الله و اجعلان و اور احتاج میں الجد کر دوگئی۔ انا فاقہ و انا الله و اجعلان و

یا الله اب است مسلمه کوهیتی جذبه جهاد اسمامی مطافر مادے ادرائی مجولے ہوئے سیتی کو پھریاد کر لیننے کی تو فیق مرحت فرادے ادر سلف صافحین کے نعش قدم پر جانے کا عزم تعییب فرمادے۔

باالله مين إلى ذات عالى يراحما واورتوكل مطافرها والماورا في ندرت كالمديريقين كالل نعيب فرماد الماكم بمر مجام ين اسلام بن كركم و مول - آين - والخرد عودًا أن الحمد كينوري العليين

# وَاتَيْنَا مُوْسَى الْكِتْبَ وَجَعَلْنَا مُلَى لِيَنِي إِنْرَاءِيْلَ الْآتَتَيَّنِ أُوْامِنُ دُوْنِي

اور ہم نے مویٰ کو کلب دی اور ہم نے اس کو ی امراعل کیلے ہواہت مالا کہ تم جرے موا کول کارماز معظم قرار ود

# وَكِيْلًا أَذُانِيَةُ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوْجِ إِنَّهُ كَانَ عَبْلُ الثَّكُورًا ﴿

اسان الوكون كالسل جن كويم في فرائ سكم الحدمواركيا الفاده فوج بوعظ كذار بنده في

وُالِدِ النَّيْنَامِ فِي مُوْمَى مِن الكُنْبُ كَابِ وَجَعَلْنَا الدِم فِيهَالِكَ الْمُؤْمِنَ الكَنْبُ الراعل ك الاَتَظَيْدُوْا كَدَيْمِوامْ إِينَ دُوْفَ بَرِسَهِ وَلَيْدُلا كَارِ الْمِثْنَةِ اللهِ الْمَنْ فِي السَّلْنَامِ فِيهِ اللهِ المَنْ فِي السَّلْنَامِ فِيهِ اللهِ المَنْ فِي السَّلْنَامِ فِيهِ اللهِ المَنْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّالِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## تغيير وتشريح

محذشة بن من امرا الين موان كالمجلاة كرفر الأميا تها... معراج كـ ذكر كـ بعد يكا كـ دعرت موى عليه السلام اور كى امرائيل كاجوة كرشروع كرديا مميا ال كي مفسرين كرام نه چندوجره بيان كى بين جومخفرا حسب ذيل بين ..

(۱) معرائ کے دوران شی آئخفرت ملی الله علیه وسلم سے
حضورات موقع کی ملاقات کو خاص دلی تھا۔ آپ بی کی استدعا
سے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے چند بار تعداد فرازش شخفیف
ک درخواست بارگاوالی ش کی تحی ۔ اس کے علاوہ حضرت موکی
علیہ السلام کو تھم ہوا تھا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کرادش شام
سینی بیت المقدی بی جاؤ۔ ادھر شب اسرائیل حضور صلی الله علیہ
وسلم نے بھی بیت المقدی کی سیاحت فرمائی۔

(۱) چینکہ امرا' کے ذیل میں مجد افعلی لینی بیت المقدی تک جانا کہ کور مواقعا۔ آ مے مجد افعلی اوراس کے قدیم مولوں مینی نک امرائیل پر جو مختف دور گزرے محرین کی عبرت اور خود تک امرائیل کی هیجت کے لئے ان کابیان کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ مجد افعلی جس کوائل اسلام بیت المقدی کہتے ہیں اور جس کوائل

كاب يكل الممالي كيت ين بزار بانها بسابقين كاقبار وإب جس كوفك طين كمشبور شجر بروحتكم مين هعزت سليمان عليه السلام ف معرت مول عليه السلام سي تعريباً ٥٠٠ مرس بعد تغير كيا تفارخود أتخضرت ملى للندعليدوكم أورافل اسلام كاقبله اولين جب تك كد مبرالرام مين فاندكعية لمررنده وافعال يي بيت المغدى تبله ربا يوآج أمرى شامت اعمال اور بداعمان وبداعواني كى بدولت ببود بول كر فضريس آحياب الله تعالى فاروه دان ويكمنا تعيب فرائي كريم لي قبل اول كوال اسلام ك قبديش يكسين (٣) تيري ديد يالعي ب كمعراج بن بيت المقدس كا ذکر تھا۔اس کے بعد جو پکھنا بکاریبود کی حرکات وافعال ہے ہیں متبرك مقام يعنى بيت المقدى يرمصاعب آس ان كا ذكر بمى مناسب ہوا۔ تا کہ قریش کے کان کمل جاتیں کہ کعہ کی بدونت جوتم اس سےرو کرروزی کھاتے مواور شرارت کرتے مواور اللہ ك رسول جوامي المحى الله تعالى كاعظيم الشان نشانيان وكيركر آے ہیں ان کی محذیب كرتے موقد فى اسرائیل كے حال من او اوراس سن عبرت حاصل كروكداللدكي طرف سے كاب يانے والے جب انداوران کے رسول کے مقابلہ میں مرافعاتے ہیں تو پران کوکیسی دردنا کسسزادی جاتی ہے۔ چنانچ معرت مول علىالسلام ادرآب كي قوم ى اسرائل كاذكر فرمايا كيار

(٣) وقد و المحرية الم

دی گئیں ان کواگل آیات میں بیان فر مایا میا ہے۔

(۵) یا نچویں وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ گذشتہ آیت میں

آخضرت ملی الله علیہ وسلم کی کرامت اسراء و شرف معران کا

ذکر تھا۔ اس آیت میں مولی علیہ السلام کے فیک شرف عزت

اور کرامت کا ذکر فر مایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے کوہ طور پر بانا اور

ان سے کلام خداوندی سے مشرف ہوتا یہ مولی علیہ السلام کا کوہ خور پر جانا اور

کلام خداوندی سے مشرف ہوتا یہ مولی علیہ السلام کی معران تھی۔

معران تھی کے ساتھ معران موسوی کا ذکر نہایت الطیف ہے۔

المغرض یہ بین فلف وجود کہ جومفسرین نے بیان کی ہیں۔ انجی مناسبات سے معران تھی کہ جومفسرین نے بیان کی ہیں۔ انجی مناسبات سے معران تھی کہ اور مقرب اور میں اسلام اور

آپ کی آوم کی اسرائیل کا ذکر آئی چند آیات میں بیان فرمایا کیا ہے۔

آپ کی آوم کی اسرائیل کا ذکر آئی چند آیات میں بیان فرمایا کیا ہے۔

قوم نی اسرائیل کا ذکر فرمایا جاتا ہے؛ در تی اسرائیل کوجوسزا ئیں

بعض مفسرین نے تکھا ہے کہ وس علیہ النظام کے ماتھ کھی میں اگر چدو مرے موشین بھی مغے کر طوقان اتر نے کے بیجہ جب کھی سے اتر ہے تو بھی عدت میں سب مرسے ان کی آئی ہی یائی ندوی الہت دھر انوس علیہ الساام کے تین بیٹے جام ما اور یائی باقی رہے۔ اور انمی کی آسل عالم میں پھیلی ۔ اس لئے آیت شکورہ میں محترت نوس علیہ السلام کی اولاد تی مراو ہے واللہ علم بالصواب معترت نوس علیہ السلام کے جار بیٹے تھا کیک بیٹا جس کا نام یام تھا وہ طوفان میں غرق ہوا۔ باتی تین سے محتلف تسلیس دنیا میں پھیلیں۔ اتو ام ایشیا سام کی اولاد تالے جاتے ہیں۔

اقوام افریقہ عام کی اولا داور اقوام بورپ وامریکہ یافسد کی اولا داور اقوام بورپ وامریکہ یافسد کی اولا د ہنائے ہے اور جوآپ کو نافریان کرنے تھے۔ اور جوآپ کے منبعین تھے دی بال رہے۔ کارخوات یافتہ لوگوں بیل می حضرت فرح کا دوجہ سب بیس متاز تھا اور آپ کی آیک خصوصی مفت یہ می کی ذور میں گئے تھے۔ اور جوآپ کی آیک خصوصی مفت یہ می کی ذور میں متاز تھا اور آپ کی آیک خصوصی مفت یہ می کی ذور میں تھے۔ اس کے بہاں سے نجات یانے کا بہت ذیادہ آئر بیا داکرتے تھے۔ اس کے بہاں آپ کی مفت عند گاہ تھے۔ اس کے بہاں آپ کی مفت عند گاہ گاؤرا فرمائی گئی۔

ماسل ارشادیہ ہے کستی اس کے جمرابیان اور کی اولاد قرار
دیم ابیان اور کی اولادقرار
دیم جوئے یا دولا یا جارہا ہے کہ آم ان کی اولا دہوجونور کے ساتھ
حش پر سوار ہو کر عذاب اللہ سے بچے تھے۔ جواحسان تمبارے
بووں پر کیا گیااے فراموش مت کر دادر جب انبیا جہارے بوٹے
شکر کرتے رہے تو تم کیے اس کے تارک ہو سکتے ہو۔ کویا بیال
ترفیب انباع جارے اور اطاعت ادکام البریک دی گئی۔ آ کے تی
امریکن کی فالف ادکام اور اس کی ویہ سے ان کو جو سرا الحل اس کا ذکر
امریکن کی فالف ادکام اور اس کی ویہ سے ان کو جو سرا الحل اس کا ذکر

li<sub>ers</sub>,

دعا سیخے: الله تبارک وقعائی کاب انتہا شکر واحسان ہے کہ جس نے اسے فعنل سے ہم کو بی کریم صلی الله علیدوسلم کا اس ہوتا نعیس فرمایا اور ہم کوقر آن جیسی کتاب اورائیان واسلام جیسی فعنیں عطافر ، کمی سیا اللہ ہمارے تقید و تو حید کو اتنا معنبوط بنا دے کہ ہم کی صال بیس آپ کی کارسازی کے قلاف وہوسہ تک دل جس نسلاوی سے مین وَاجْدُردُ تَعْلَوْ مَا اَنْ الْحَدِدُ وَلَيْ الْعَلَمِينَ

الكِنتُ لِتَفْسِدُ تَنْ فِي الْأَرْضِ مُرَّتَكِينٌ وَلَيْعَلِنَ عُلُوًّا اور ہم نے بنی اسرائیل کو کماپ بیل ہے بات (بطور چیٹین کوئی) ہلا دی حمی کہتم مرزین میں دویار خرافی کرد کے اور بڑا زور چاآ کے کھو کے ان دوبار میں سے پیلی بار کی میعاد آوے کی ہم تم براہے ایسے بندول کو مسلط کریں سے جو بڑے جو ہول سے چھر دو تمبارے کھروں میں کھس سکتے رِّ وَكَانَ وَعُكَّامٌ فَعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرِّةُ عَلَيْهِمُ وَأَمْلُ دُنْكُمُ اور یہ ایک وعدہ ہے جو ضرور ہو کر رہے گا۔ مگر ہم اُ ن پر تمہارا غلبہ مگر کردیں اور مال اور بیٹوں ہے ہم تمہاری عدد کریں گے' ُجَعَلْنَكُمُ إِكْثُرُ لَقِيْرًا ۞ إِنْ آحْسَنْتُمُ ٱحْسَنْتُمُ الْحَسَنْتُمُ إِ اور ہم تمہاری جماعت کو بوحا دیں گے۔ اگر اچھے کام کرتے رہو کے تو اپنے بی لئے کے لئے اچھے کام کرو کے اور اگر تم نے سے کام 'فَاذَا حِمَاءُ وَعُدُ الْأَخِرَةِ لِيَسُومُ الْحُوْمَةُ وَلِيدٌ خُلُوا الْسَجْدَكُ ۔ کے تو بھی اپنے تل کئے بھر جب چھلی بارکی میعاد آ وے کی ہم بھر دہر ں کوسلط کریں گے تا کہ (بارماد کر ) تہدا دے مدند بگا ڈو میں اور جس المر می دوارک سمجہ شرکھنے تھے مَرَّقِوِ وَلِيُتَدِّرُوا مَاعَلَوْا تَنَيِّيْرِا ﴿ عَلَى رَبُّكُمْ آنْ لِيرْ مَكُنُو ۚ وَإِنْ عُلْ تُمْعُلُنَا س پڑیں ہوجس جس پران کا زور چلے سب کرر بادکرڈالیس و جسپٹیس کرتھ دارسے پروج فرباہ سے ادا کرچھرہ ہی (مشوارت) کردھے ہے بھی مجرہ ہی کریں گ جَهُنُّمُ لِلْكَفِرِينَ حَصِيْرًا۞

اورہم نے جہنم کو کا فرول کا جیل فاند بتا ( قل ) رکھاہے

وتَعَدَيْنَا ورماف كهديام في الله طرف البحق يشرَّونُون في الرائل له في الكِنْبُ كاب التَّخْيِدُ فَي البيتم فساوك و يحضروه الفي ثن لْأَرْضِ زين إَمْزَتَكُن ومرب إ وَلَتَكُنَّ اورم شرور وويكروك إعْلُوًّا كَيْنِا برازور إلْمُوَّاكِين إ بِمُأْدُ آيا [وَعُدُوسه الوَّلْهُمَا وَثِل عَيهِ بَعْثُنَا بَمِ نَهِيجِ عَلَيْنَذُ مَرِ إِنهِ بَاذَالْنَا البِعِبَدِ [أول بأنون تزال بال المنظوخة [فيمثوا توومس باسم المنظمة الموالية المنظمة ا وكان ورتها وَعَدَّاكِ وعده مَفْعُولًا بِوامون والله الله مجر م رَدَدَنَا بم في مُردى الكُفُد تهاد ع لن الكَرَّة بارى العَلَيْهِ خراك ب وَأَمْنُ وَلَكُوْ اورِم فَتَهِين مدوى إِلْفَوَالِ الورسة | وَبَيْنَ اورجين | وَبَعَقَلْنَكُوْ اورام في مين كرديا | آكُنُو نياده | فَيَبَرُّ احتا يقلم أَشْدُنْ مَ فَي بِهِ لَوْلَ لَ مُسَنِينُ مَ فَي بِهِ لِأَنْفُ لِلْأَنْفُ لِلْهِ الْوَلِ كَانَ الراكر السَائَفُ مَ فَي الْوَلَ ب بِمَاءً آلِ وَعُدُ الْمِعْدَةِ ومراهده المُسْتَوَّمُ الدوية ومن وجُوفَالَة تهاد عجر الديك مُنكُوا ادوم من الك كَيْنَا وَهُلُوهُ مِنْ وَهِي لَهِ الْأَنْ مُزَقِّ مَنَا إلا اللَّهُ مِنْ الدرباد كمالي الماعلة جهر عليه المتيان المتعالم من

| Ī | £/0/5/10 | مُن الله م مروى كروك | وَالْنَ اللهِ الرّ | <del></del>                     |                 | زُنْجُكُونُ فَهارارب | • • • • • • • • |
|---|----------|----------------------|--------------------|---------------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|
|   | 1005.    | إحتصيرًا تدفان       | كافروب كالم        | إَجَهُنَدُ مِنْمُ الْلِكُونِينَ | لگا ہم نے بنایا | وُ اور جَ            |                 |

کر کے کمیا اور مال و دولت لوٹا ادر ایک مخفس کو پہلے ہادشاہ کے خاعدان میں سے اپنانا تب مقرد کرکے چلا کیا۔ واقعہ جہارم

اس نے بادشاہ نے بوکہ بت پرست اور بدکارتھا اور معفرت
ارمیا علیہ السلام کی تھیجت نہ ستا تھا بخت تھی سے بعادت کی وہ چر
موثیم پرچ سے آیا اوراس قدر کشت وخون اور کی و عارت کیا جس کی
مدنیس اور شہر اور سکل سلیمانی میں آگ کی اور کی اور بالکل میدان کردیا
اور بیجاد شقیم تحییات ۱۹ سال بعد تغییر پیکل سلیمانی کے گز دا ہے اور
اس کے بعد یہ وجواد فن ہوکرہ سال تک بائل شن نہایت ذات و
فواری سے دہے ہی مشاویا تل کا شاہ ایران کے ہاتھوں استیمال ہوا
تو شاہ ایران نے چریہوء پر دیم کر کے ان کے ملک شام میں پہنچادیا
اور سامان تھی والیس کردیا۔ چریہود نے شاہان ایران کی مدد سے چھر
اور سامان تھی والیس کردیا۔ چریہود نے شاہان ایران کی مدد سے چھر
اور سامان تھی والیس کردیا۔ چریہ اور اور شہر پنا و دغیر و کو بھی از سرفو منایا
اور اس بتک یہود اپنے افعال آئیے۔ پرنا دم اور ماتا تب تنے۔

مراس کے بعد مرد کو گھروہی پرانی شرافظ سوچیں آو ایسے اسباب تح ہوئے کہ ایک بادشاہ بیت المقدس پر حضرت بھیٹی علیہ السلام سے معابریں ویشتر چڑھ آیا۔ بہ ہزار میود کو قید اور بہ ہزار کوئی کیا۔ بیت المقدس کی وی بے عزتی کی۔ پھر اس بادشاہ کے جاشینوں جس سے ایک بادشاہ نے شہراور بیت المقدر کو دیمان کردیا پھر بعد چندے سلامین رم کی اس جگر حکومت ہوگی۔ انہوں نے بیت المقدی کی عبادت گاہ کو درست کیا اور اس کے المحدس اور کی۔ انہوں نے بیت المقدی کی عبادت گاہ کو درست کیا اور اس کے آٹھ سال بعد حضرت میں خلیا۔ السلام بیدا ہوئے۔

پھر يبود تے سلاطين روم سے بعناوت اختيار كى آخر روميوں تے پھرشرواور بيت المقدس كى وتى حالت بنائى اوراس وقت كا تفيير وتشرتك

گذشتہ آیات میں صفرت موئی طبہ المام اور آپ کی قوم بنی
اسرائیل کا ذکر فرمایا گیا تھا جس ہے مقصود خاطبیان قرآن کو اجائ
جواب اورا طاعت احکام المہیر کی ترفیب تھی۔ اب آ سے ابن آیات
میں نمی اسرائیل کی خالفت احکام اور اسکے نمائی بیان فرما کر خاطبیان
قرآن کو تعبید و برت حاصل کرنے کا مقمون بیان فرما کر خاطبیان
ان آیات ہیں اجمالاً وووا تعات کا بیان ہے کہ نی اسرائیل نے
اکی بار معاص میں ان آئی کیا تو ان برائ کے دشمن مسلط ہوئے
اوران کو تباہ کیا۔ پھر شرارت کی اور پھرای طرح جاہ ہوئے۔ تاریخ ہے اس
قوم پر متعدد حوادث کا بڑتا تا بت ہے اوران کی تباہیوں اور بر باو بول
کی ایک مسلسل مرگذشت ہے۔ جس کا اجمال اور خلا صدید ہے۔

واقعہ اول

سلیمان علیدالسلام کی وفات کے تحوژے دنوں بعد حاکم
بیت المقدی نے بے وی اعتیار کی اس پرشاہ مصر چڑھ آیا اور
بیت المقدی سے بہت سااسباب چاعدی وسونے کا نوث کرنے
میا مجرشبراور مجد بعنی میکل سلیمانی کو منبد خیس کیا۔
میا مجرشبراور مجد بعنی میکل سلیمانی کومنبد خیس کیا۔

سلیمان علیدالسلام کے تخبیة جارسوران کے بعد نی امرائیل میں بت برخی اورنا اتفاقی پیدا ہونیکی تحوست سے ایک اور باوشاہ معرکا چڑھ آیا اور کی قدرشہر کی عادقوں اور دیکل سلیمانی کو کی فقصان پہنچا ہے۔

واقعدسوم

چندسال بعد بخت شاہ نصرشاہ یا تل نے چڑھائی کی اور شجر مروشلم کو فتح کر کے اپنے ساتھ بہت سے بنی امرائیلیوں کوقید کی بنا روی باوشاہ نہ یہودی تھاند لعرانی اور بید عاد ترجینی علیا السلام کے صعود لیتی آسان برا شاک التے جانے سے چالیس برس بعد ہوا اور اس کے بعد بیت المقدس عرمیت کر حضرت کر کے خالافت کے زماند میں بیت المقدس عیسا تیوں نے المی اسلام کے خلافت کے زماند میں بیت المقدس عیسا تیوں نے المی اسلام کے خینہ میں دے دیا اور حضرت عرائے تھم سے مجد افسائی تعیسر کرائی کئی اورای مجد افسائی کا ذکر اس مورة کی ابتدائی آبیت میں فرمایا گیا ہے جس کو بیت المقدس مجی کہتے ہیں۔
درول اللہ ملی اللہ علیہ وملم کے عہد میادک میں یہود مدیند نے درول اللہ ملی اللہ علیہ وملم کے عہد میادک میں یہود مدیند نے

آپ کی مخالفت کی تو محرفق قید ذلیل ادر جلادطن جوئے۔ نیز منتند احادیث سے صاف معلوم بونا ہے کہ کیک مرتبان بیود کوادرا کی سرا من والى ب كرروسة زيمن س ان كان كيم مث جائ كا اورب اس وقت ہوگا جب كدوجال جوقوم يبوديس سے ہوگا خابر موكا اور عوام على اس كالقب ميع بوكار ابن مابدكي حديث بيد حضرت ابو امامه بالمي الكيه خوال حديث مين دجال كا ذكركرت موس روايت كرت بين كدمين إلى وقت جب مسلمانون كا الماميح كي فماز یز حانے کے لئے آ محے بڑھ چکا ہوگا۔حضرت عیسی این مریم علیہ السلام ان برائز آئيس معدوسرى احاديث سيمعلوم بوتا ہےك آب دُشق کی جامع معجد میں انزیں کے۔ تو قام چھے بلنے کا تاکہ عیسی علیالسلام آ کے برحیس محرصی علیالسلام اس کے شانوں کے ورمیان باتھ رکھ کر کہیں کے کرنیس تم فی ماز پڑھاؤ۔ کونکہ بد تمادے لئے بن کفر کی بول سے چنا نجدوی الم ماز بر صابے گا۔ سلام بعيرة ك يعديسي مليداللام يس مح كدورواز وكعواو جناني وانحولا جائ كابا مردجال المستح يهوديون كساتحد موجود بوكا -جونى كىيىلى مايدارا كى أس برنظريز \_ كى دواس طرح تحلف ك گا جيئ مُك ياني ش كمانا ب\_اوروه بعاك فك كايسيل علياللام کیں سے کرمیرے پاس تیرے لئے آیک الی اخرب ہے جس ت تون كرنه جا محك كالم مجروه ال لد كي مشرقي دردازه يرجاليس مياورالنديبود يون كوبريت نصيب كرے كا اورز من مسلماتوں

سے اس طرح مجرجائے کی چیے برتن پاٹی کھے مجرجائے سب دنیا کا كلمدايك بوجائ كاورالله تعالى كسواكس كالمبادث فابتربوك والشح دب كدمقام لدجهال دجال معزت عيني عاير الناوي بالمول آل ادكار موجود المراتلي مكومت مين البيب عديدك کے فاصلہ پرواقع ہے۔ جہال اس وقت میمودیوں نے بہت برا بوائی او بنا رکھا ہے۔ بغاری ومسلم وغیرہ کی سیح حدیث ہے۔ حضرت ابو جرمية سعدوايت سے كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمایاتم باس وات کی جس کے ہاتھ میں میری جان محمرور الزي تشخيبار يددميان ابن مريم حاحم عاول بن كريمرو وصليب كوتو ژ ڈالیس کے اور خزیر کو بالک كر دیں ہے اور جنگ كا خاتمہ كرديس مجاور مال كي وه كثرت موكى كدوس كا تبول كرف والاكوكى ندرب كالورحالت بيبوجائ كى كدايك بحده كرليراد نياو مافيها ي بہتر موگا۔اور معی دوسری احادیث بیں جن ے طاہر موتا ہے کہ حفرت ميسى طيدالهام عيدائيت اوريموديت كوبالكل خم كروي مح-انغرض رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتجع أحاديث مين پیشگوئیوں کے مطابق وہ وقت آنے والا سے کہ جب حضرت عیسی علیالسلام آسان سیدنازل موکروجال و فل کریں مے اور يبود يول كوجود جال ك لشكر من مون م كوكي چيز بناه ندويد گ \_ يبال تك كد بونت شبكى بقريا درخت كى آ د يم بمى كوكى يبودى بناه كري موكا تود مجية وازد عدكا كرايموسة يكافرميرك يتحج بهما بواها الماستل كر ان أيات ك فتحت مفتى أعظم باكتان حضرت مفتى محد شفيع صاحب نے ای تغیریں تعاب ۔

" بنی ہمرائش کے بیدوا قعامت قرآن کریم میں بیان کرنے فور مسلما توں کوستانے سے بظاہر مقصد بیک ہے کہ مسلمان بھی ضابطہ الہیدے مستنی نہیں ہیں۔ دنیا اور دین میں ان کی عزت اور شوکت اور مال ورولت اطاعت خداوندی کے ساتھ وابست ہے۔ جب وہ الشدور سول مسلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے انجراف کریں محیاتوان

المدور توں می المدعیہ و من الماعت ہے امراک ریا ہے اوان کے دشمنوں اور کا فردل کوان پر عالب اور مسلط کر دیا جائے گا جن امی داوران کی نقابی ہے اجتباب اور پھر النڈ پہیر دسرکر کے خالص مسلامی اور شرقی جہاد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عرب عکر انوں اور دوسرے مسلمانوں کواس کی فریش عطاقر مائیں۔ آئیں۔ ایک عجیب معاملہ

الله تعالى في اس زين يس الي عياوت ك الحد ويحكول كوعبادت كرف والول كا قبله بنايا بدايك بيت المقدى -دوسراً بیت الله محرقالون قدرت دولوں کے متعلق الک الگ ہیں۔ بیت الله کی حفاظت اور کفار کا اس پر غالب شرآ یا بیداللہ تعالی نے خودائے ذمد لیاہے۔اس کا تعتبدہ و واقعد میں ہے جوقراً ن كريم كى مورة فل شى ذكركيا كيا بي بدك يمن ك المرانى بادارا في بيت الله يرج حالى كالوالله تعالى في عاس كى الميون كى فوج كے بيت الله كر يب تك جانے سے يہلے تی مرعد جانوروں کے ذریعہ بالک اور برباد کر دیا۔ لیکن بیت المقدى كمتعلق بيقانون نبيس بكدآ بات فدكوره مصمطوم جوا ب كه جب مسلمان مراى اورمعامى ش جلا مول كوان ك سزا کے طور پران سے میقبلہ بھی چھین لیا جائے گا اور کفاراس پر عالب آباتي مح أر (معارف التران بلديم من ١٣٧٨-٢٣١) اب ان آيات من جهال محرين رسول المدسلي الله عليه وسلم كو حنبيه بوين الل إسلام كاعى در برده بدايت كرنى هنمود ب تی کی بیروکی کرنی مشریعت البید کومضوطی کے ساتھ بکڑنا احکام خداوندى كالغيل كرنا أور مدود شرايت برقائم ربتا اى كامراني عزت اورسطوت كاسبب ب جوسلمان شريعت كويس پشت وال كرادكام خدادتدى كى كالفت كر يحروج ورقى مامل كرا جاین میخوان طرح انجام می ان کوترتی برگزمیسر ندیوی . اب عام ضابطة خداد يمل كويدلاكرة كربيان فريا جاتا ي كراكر مامتنقيم كيتم كوظات باوردين وونيا كى فلاح وثر أظرب لو قرآن كي الخرف آ وكيتم كوديا بم سيرها داستداور مابعد زندكى شل مجاست كا مجح طريقة بتائي كاجس كاميان النشامات كنده ورس شراء وكا والفركفونا أن المكث والورب العليين

ك باتون ان كم معابد ومساجد كى بير حرق محى موكى - آج كل جو حادثہ فاحد بیت المقدى پر يبوديوں كے قند كا اور محراس كو آ ک لگانے کا سارے عالم اسلام کو پریشان کے ہوئے ہے۔ حقیقت سے کہ بدای قرآنی ارشاد کی تعدیق مورای ہے۔ مسلمانوں نے خدا اور رسول كو بعدايا - آخرت سے غافل جوكرونيا کی شان و حوکت میں لگ محے اور قرآن وسنت کے احکام ہے بيكاند مومح يتووى ضابط قدرت البريسائة باكركروزول مربول ير چداد كه يهودى قالب آ كے انبول نے ان كى جان دمال كويمى نقسان بنجايا اورشريب اسلام كى روسدونيا كى تنن عظيم الشان معدون ش سا ایک جوتمام اینما و کا تبارد باسبده ان سے چین ليا كيا اورايك الى قوم عالب المحي جودنيا من سب سے زياده ذليل وخوار مجل جاتى رى بيديعنى يبود-اس يرهزيد بيدميشامه ب كرد ، قوم نه تعدادين مسلمانون كم مقابله بين كولى حيثيت وتحتى ے اور ندمسلمانوں کی مجموعی موجودہ سامان حرب کے مقابلہ میں ال كاكول ميشيت بيال من يكي معلوم موكميا كربيدا قد يبود كوكى عزت كامقام فينس ديناالبية مسلمانون ك ان كى سرشى كى مزا مرور ہے۔ جس سے صاف فاہر ہے کہ جو کھے ہوا ماری بدا عمالیوں کی سرا کے طور پر جوالودائ کاعقائ بجراس کے محقیل كه بم يحراي بدا ما اليول يرنادم موكر في توبدري- احكام البيك الماعت مي لك جاكي \_ يحصلمان بيس فيرول كي مثالي اور غیروں براعمادے کنا مطلعم ہے بازا جائیں تو حسب وعدہ ربانی انشاء الشر تعالى بيت المقدى اوراكسطين بعر بمارى قبضه من آسة گا محرافسوں بے كم آج كل كوب محران اور دبال كے عام مسلمان اب تك بفي ال متيقت يرمتنبريس موسة أوراب بعي غیروں کی نداد پرمہارالگائے موے بیت المقدس کی واپسی کے يان اور نقت بنارب بين جس كابشا بركوني امكان نظرتين آيا-وه الحياور ما مان جس سے بيت المقدى اور السطين بحر مسلم انول كووائي ل سكاسبه مرف الشاتعالى كالحرف انابت ورجوع آخرت بريفين احكام شرعيه كالتباع الى معاشرت ادرسياست يس فيرول بر

# ر ایند کی بدایت کرتا ہے جو بالکل سیدها ہے۔ اور ان ایمان والوں کو جو کد فیک کام کرتے بیل بی فرقری دیا ران کو بڑا جماری تواب کے گا۔ اور بیانجی مثلاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان تیں رکھتے ہم نے ان کے کر رکھی ہے ۔ اور (بعضا) انسان برائی کی الیمی ورخواست کرتا ہے جس کمرح مجلائی کی ورخواست ۔ اور انسان جلد باز ہے اور ہم نے رات اور ون کو دو نشانیاں بنایا سورات کی نشانیاں کو ہم نے دھندلا بنایااور دن کی نشانیاں کو ہم نے روش بنایا تا کداون کو) ابُ وَكُلَّ ثَنَى ۗ فَضَّلْنَهُ تَفْصِيلُا یے رب کی روزی تلاش کرو ۔ اور تا کہ برموں کا شار اور حساب معلوم کرلو ۔ اور ہم نے ہر چیز کو خوب تعمیل کیساتھ بیان کیا ہے الكَارِيكِ [هٰذَاالْقُتُوانَ يَهُوْنِ مِن الْكُونِ مِن الْكُرَانِ ] لِلْكِنَّىٰ الرك لناج [هِيُ و أ أفوتُر سب سيري [ وَيُبَيِّيْوُ الدبناسة وناب مُوْمِينِينَ مُون (تِنْ) | الْكَيْنِينَ وه نوك جو | يَعْمُكُونَ عُمَل كرتے ہيں |العَمْيِلَةِ اعْتِم | لَنْ لَكُفر كدان سك لئے | وَأَنَّ اوربِهُ لَا الَّذِينَ جَوْلُ | لَا يُؤْمِنُونَ بِمِانِ لانے وہے | بِالْخُورَةِ آخرت مِ | أَغَتُدُدُ بَم نے تیارکیا | لَهُنْد ان کیلیے | عَذَابُا عذاب وَيَدُنْ الروْعَا كُرَاتِ إِلاَ لِنَكَانُ المَانِ إِلاَنْتُكِيِّ مِن كَ لِي الْحَيْرِ عِلَى اللَّهُ الرب المُتُولِّ المدباز | وَجَعَلُنا أوريم في بال الكِنلَ دات | وَاللَّهَارُ أورون | ايسَنين ووثانيل ليَةَ الْيَيْلِ والمنت كَ تَشَانِيال ﴿ وَجَعَلْنَا أُورِهِم نَهِ مِنا الْهِ وَلَهُكُلُو وَن كَ نَتَاجِال الْمؤجرة وكمان والل الْمُتَعَمَّقُوا ما كرتم عاش كرد الفضلا الينينينَ برس (تع) و اليسائب ورصاب مِنْ زَيْكُفِرْ اليارب عد (كا) | وَلِتَعَلَّمُو الورتاكمةِ معلم كود | عَدُدُ مَنْق كُلُّ يَكُونُ مِرْ يَرُونُ لَفَتَ لَمُنهُ مِ غِيان كِيابِ التَفْصِيلُ تَعْسِل كِيامُه میر وتشریخ : ان آیات میں آیک عام ضابطہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتلایا جا تا ہے کہ اگر راہ منتقم اور درجہ عدل کی

لفسير وتشرت ان آيات بن آيا عام ضابط ي طرف اشاره كرتے ہوئے بنا يا جا ہے كداگر داه متنقم اور درج عدل كى الله اور درج عدل كى الله ہود دين كافلاح بيش نظر ہے تو قرآن كى طرف آؤ سيسارى و نيا كوسب سے زياده الله ي سيدهى اور مضبوط داه بنا تا ہے ۔ لبذ الكر كاميا في اور نجات جا جو تو خاتم الا نبياء كى بيروى بنى سيدهى مؤك پر چلو ـ كد قرآن تو لوگوں كوسب سے بذى بحل الى كی طرف باوتا ہے اجر كبير كى بشار تيں سنا تا اور بدى كے مبلك و تائج سے آگاہ كرتا ہے جس سے كفار كلد كواس بات پر متنب كرتا معمود تا كا مرتا ہے جس سے كفار كلد كواس بات پر متنب كرتا معمود تو تو فرد فير ما تا ہے تواس كى كيا كمت بنى معمود تاكہ كا كواس بات كا تو تا كا كواس بات كا كا مرتا ہے جس كے قوم برآتا تا ہے تواس كى كيا كمت بنى ہے جو فرم ما يا كيا كہ تا ہے تواس كى كيا كمت بنى ہے جو فرم ما يا كيا كہ انسان طبط كرتا ہے تا ہے تواس كى كيا كمت بنى ہے جو فرم ما يا كيا كہ انسان طبط كرتا ہے تا ہے تو تا ہو تا

تازہ دم ہوکرردزی کی طاش میں نگلتے آن مختلف متم کے کاردبار میں مشخول ہو جائے ہیں۔ پھرلیل دنہارگی آن درمیت میں اور مئس دقمر کے طلوع دخردب میں مہینوں ادر سالوں گی تینی اور بہت طرح کے چھوٹے بوے حساب متعلق ہیں۔

بيال ان آيات ش بهي اورقرآن ياك ش متحدد دوسري آیات میں جہاں الل ایمان کو ابر کبیر اور ابر تقیم کی بشارت دی میں ہے وہاں ایمان کے ساتھ عمل صافح کی شرط بھی کی ہوئی ہے۔ نیز انسان کی جلت میندی کی صراحت فرمائی مجی کرانسان فورأ بتيحه كاخواستكار موتاب ووفيين تجعتا كدتا فيريش كياعكمت ب بسيم محى شورت مرض كثرت افكار اور فراواني مصائب سي تك آ كراسية لئ بددعا كرا لكاب كرا في موت جلدى بيج و اوركبتا ي كراكر شل مرجاتا قواس س بمتر موتا- اس كومعانب اور تالیف کی تحست سے واقعیت نیس موتی اس لئے اپنی کوناہ اندلتى أورفطرى جلد بازى موت كاطانب موتاب لورجومند يرة جا تاب كهدد يتاجهادماب وبدوين كاودس علت يندى كايرهال كالكائ كادن أب اخبارول عن خور كشى كواقعات برمة ربت بي كى ميب ياريانى ساكم راكرايي زندكى كا خاتراب باتعول كرليما يشريعت اسلاميه شرحام موت مرنا ہے۔الغرض قرآن كريم نےسب كوسيدهى راه بتاا دى اور دكھلادى ہےاب جواس پر چلے یانہ چلے۔اپنے طریق عمل کانٹ ونتصان بر مخص کو پہنچے گا اور اپنے ہر چھوٹے بڑے نیک و بدھمل کا متیجہ قيامت من وود كيم في المحارجيها كراكلي آيات من فرمايا كماجن كا بيان ان شا والله آئده درس شر جوگا . نعتوں کی پروانہ کر کے دنیا کی موجودہ لذات پر فریفیۃ ہو جاتا ہے اورا پی جلد بازی ہے کسی چیز کی ظاہری شیپ ٹاپ کو دیکیر لیتا ہے کیکن انجام کے دورس میان کی توریس کرتا۔

اس میں ایک لطیف عبید مسلمانوں کے لئے بھی تنی جو کفار کے ظلم وستم سے تنگ آ كرممى مجمى ان كے حق ميں نزول عذاب كى وعاء كرف لكت من حالاتكدامي أنيل كفاريس ببت سے وہ لوگ موجود منفے جوآ کے چل کرائیان لانے والے اور دنیا ش اسلام کا جمنڈ ابلتد کرنے والے تھے۔اس پرنصیحت فرانی کئی کہ انسان جلد باز واقع ہوا ہے۔ ہروہ چیز مانگ بیٹھتا ہے جس کی بروتست خرورت محسول مولی حالانک بعد بین خوداسے تجرب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ آگر اس وقت اس کی دعا قبول کر لی جاتی تو وہ اس کے فن میں خبرنہ ہوتی ۔ آ کے یہ سمجمانے کے لئے کہ مجرائے اورجلدی مخانے سے مجمد فائدہ میں فعداے تعالی کے بہاں ہر چيز كاخير جوياشرايك وقت اورانداز مقرر بهادالله تعالى رات ودن ا بی دونشانیوں کی طرف توجہ دلائے ہیں کہ جیسے رات کمی کی جلد بازى سے كم ميں موجاتى يادن بر خيس جا تااسيند وقت برآ ب منع و شام ہوتی ہے۔ رات کے چیےون اورون کے چیےرات برار کی على آئى بدايدى وناكة مام خروم كاسلسله أيكمعين منابط اور نظام کے اتحت بے جس کا تو ڑ ڈالناکسی کے امکان علی ہیں۔ يجربتلايا كميا كدرات كالتدجير الورون كالجالا وونوس خداوتد قدوس كما قدرت كالمديم نوندين جس كے ساتھ يېنكرون فواكد ومصالح وابست ہیں۔ رات کا نموث تاریک اور ون کے وقت سورج کی روش جس میں ہر چیز صاف دکھائی و بی ہے۔ لوگ

وعا میکیجے: اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ مل صالحہ کی ہمی توفق عطافر مائیں۔ اور قرآن یاک کی تلائی ہوئی سید می را مستقیم پر قائم رکھے اور آخرت سے خفلت سید می را مستقیم پر قائم رکھے اور آخرت سے خفلت اور سی بھر کی مرض سے ہم کو بچاہئے۔ آئیں۔ و اُلْخِرُدُ عُوْمَا اُنِ الْحَدُدُ بِلَا مِنَ اَلْعَلَمَ بِيْنَ

wash

# وَكُلُّ إِنْسَانِ ٱلْزَمْنَهُ ظَيْرِهُ فِي عُنُوبُ وَمُغْرِجُ لَا يَوْمَ الْقِيلِمَ وَكِتَا أَيُّلْقُورُ وَمُنْفُورًا ٥

اور ہم نے برانسان کاعمل اس کے ملے کا بارکرے دکھا ہے اور (مگر) تیامت کے دن ہم اس کا نامہ افعال اس کے داسطے ثعال کرما تظیم ویں سے

# إِقُرَا كِتَبْكُ كُفِّي بِنَفْسِكَ الْيَوْمُرَعَلَيْكَ حَسِيبًا هُمَنِ أَهْتَدى وَإِنَّهَا يَهْتُرِي

س كود كملا مواد كيد الحاسان المراع الرخود) يردد المات توخود الذات والماسكاني بيد جوفض (ديام ) مادير جات وواي نف كيار مادي جات

# لِنَفْسِهُ وَمَنْ صَلَّ فَإِنَّا يَضِكُ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَالْزِرَةُ وَزَرَ أَخُرَى وَمَا كُنَّا

ور جو مخص بے راق کرتا ہے سو وہ بھی ایتے تی لقصان کیلئے بے راہ اورتا ہے اور کوئی مخض کی کا بوج نہ اٹھائے گا اور ایم

# مُعَدِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُوُلُا۞

سزائیں دیے جب کے کی رسول کوئیں جمیع لیتے۔

وُاللهِ كُلُّ لِنَسْلَانِ براتسان الزَّمَنَ فَ المولادى الْمَلِيَّةُ الرَّالِيَ اللهُ الل

### تفسير وتشرتك

محد شترة بات من قرة ن كريم كاسارے عالم كوسب سے رياده سيرهى المجمى اور مضبوط را د كاد كھلانا بيان ہوا تھا۔

ان آیات میں ہلایا جاتا ہے کہ اللہ تعافی نے ونیا میں ہر انسان کاعمل نیک ہویا بدائ کے مطلے کا ہار کر دکھا ہے۔ مطلے کا ہار ہونا محاورہ عرب میں کمال ربط کے اظہار کے لئے آتا ہے۔ یعنی ہرخض کاعمل دنیا میں خواہ نیک ہو یا بدائی کے ساتھ لازم کر دیا عمیا ہے کہ دوائی سے چھوٹ نہیں سکتے۔ وہی اس کو قیامت میں نظر آئیں کے اور برخض کا اعمال نامداس کے ہاتھ میں دے ویا جائے گا کہ خود پڑھ کر فیصلہ کرلے کہ جوکام عمر تعریش کئے تھے کوئی کھے جانے سے باتی تو نہیں رہا۔ یا کوئی کام زیادہ تو نہیں

کلوا گیا۔ ہرانسان اس وقت یقین کر لے گا کہ ذرہ ذرہ گل بلا کی بیشی اعمال نامہ میں موجود ہے اس طرح ہر محض ابنا ہرا بھلا خود سوچ لے کیونکہ اس کے اعمال کا نفع یا نقصان اس کو پہنچ گا۔ ایک کے ممنا ہوں کی تکمیزی دوسر سے سکے سر پرنہیں رکھی جادے گی۔ بینی ہرانسان اپنی شخص حیثیت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواجہ ہ ہوگا۔ حضرت فاوڈ سے منقول ہے کہ اس روز بے پڑھا آدی ہمی ابنا نامہ اعمال پڑھ لے گا۔

آ می تلایاجا تا ہے کہ بااشبہ برے کل آفت الاتے ہیں محری افعالی بغیر بھا اللہ اللہ ہیں محری افعالی بغیر بھا اللہ اللہ بھی میں اللہ بھی محض معمل کافی نہ ہو آمیں اللہ بھی محض معمل کافی نہ ہو آمیں ا

جائے جنہوں نے خدا کے بیسے ہوئے پیٹا ہے منہ موڑا ہویا
اے پاکر مجراس سانحزاف کیا ہو۔
اب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت رسالت ماسرتا
قیامت تمام عالم کے لئے ہے محابہ تابعین تیج تابعین انکہ دیناور
علائے ہست کے دراید ہے مشرق ومغرب اور شال وجنوب دنیا کے
ہرگوشہیں آپ کی دون یہ بیٹی چک ہاں لئے سب پرایمان لانا
فرض ہے اب کی محرضوا اور کی شرک کے لئے عذر باتی نیس رہا۔
وواس بیغام سے سرکئی برتی ہے اور نافر مانی پرمعروبی ہوتی مجر
وواس بیغام سے سرکئی برتی ہے اور کا فرست بہت کی امتوں کے ساتھ
وواس بیغام سے سرکئی برتی ہے اور کا فرست بہت کی امتوں کے ساتھ
وواس بیغام سے سرکئی برتی ہے اور کا فرست بہت کی امتوں کے ساتھ
وواس بیغام سے سرکئی برتی ہے اور کا فرست بہت کی امتوں کے ساتھ
بیہ معاملہ ہو چکا ہے جیسا کہ آئی آ بات میں مااہر فرمایا گیا ہے۔
بیہ معاملہ ہو چکا ہے جیسا کہ آئی آ بات میں مااہر فرمایا گیا ہے۔

وقی اور الهام کی روشی بین بیش کرویں۔ ای لئے ابتدائے آفرینش سے حق تعالی نے وقی اور رسالت کا سلسلہ جاری رکھا تا آ کدانیاء علیجم السلام کے اتوار و فیوش وتعلیمات و جالیات نے وایاش الیک فضا پر اکردی کہ کوئی معنب قوم و نیا آخرت میں جہل اور برخبری کاعذر ویش کرکے عذاب اللی سے جھٹکارا حاصل نہیں کر کئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ انڈر تعالی کے نظام عدالت میں انبیاء و رسل ایک بنیا دی ایمیت رکھتے ہیں ہر تیفیر اور اس کا لایا ہوا پیغام بندوں اور اس کی است کے لئے خدا کی جمت ہے آگر یہ جمت بندوں اور اس کی است کے لئے خدا کی جمت ہے آگر یہ جمت تائم نہ بوتو بندے اس صورت میں عذر بیش کر کھتے کہ ہمیں ادکام خداو تدی کاظم بی نہیں پہنچا تھا۔ ہمیں آگاہ کے بغیر یہ

مرفت اورمواخذه كيها؟ ممرجب بيرجمت قائم موجاسكة واس

ك بعد عدل وانساف كانقاضا يبي بكران لوكون كوسزادى

### وعاشيجئة

ہم کوجوا حکام قرآئی اور رسول الشعلی الشعلیہ وکلم کی ہدایات وتعلیمات بیٹی چکی ہیں ان پرالشاتعالی ہم کودل وجان سے ممل ہیرا ہونے کی تو نتی عطافر ما کیں۔ یا اللہ ہم اپنی بدا محالیوں کا جواب اس وقت کیا وے شکیس سے اس لئے ہمیں ان کے بقدارک کا فکر وغم ابھی اس دنیا ہیں نصیب فرما دے۔ اپنی بدا محالیوں پر کہی عمامت اور حقیقی تو یہ کی تو نتی عطافر ماوے۔

یااللہ آج ندامت کے آسوؤں ہے ہم کواپنے اتمال ناموں سے اپنی بدا محالیوں کودھو لینے کی تو ایک عطافر مادے تا کہ جب ہم تیرے حضور قیامت بیں حاضر موں تو تیرے کرم درم سے جماری مفقرت ہوجائے ادرہم عذاب ادر گرفت سے فانح جا کیں۔ آبین والنور کے فائل آئی الحدث لیا النام کی لیا الفائدین الفائدین

# وَإِذَا آرَدُنَا آنَ نُهُلِكَ قَرْيَةً آمَرْنَامُتُرَ فِيهَا فَفَسَقُوْا فِيهَا فَكُنَّ عَلَيْهِمِ الْقَوْلُ

اور جب ہم کم بھی کو ہاں کرنا چاہتے ہیں قواس کے فوٹ میٹی لوگوں کو تم دیے ہیں بھر (جب)وہ لوگ وہاں ترویت کیا تھا مذک اللہ کا فراز کا آپ کے مدائد کا کا ماک کی اللہ میں الرق کا در درجہ ہیں گئے۔ ان میں مدرک کا اس کا الکی رہ می

عريم الرئسي كونياه ادرغارت كروالح بير اورجم في بهت ي أسول كوفي كر بعد ( كرومه مسيت كسب كبلاك كيا بهادواك كارب اسي يتدول كالناجول

# عِبَادِهٖ خَبِيْرًا بُصِيْرًا۞

كا جائے والا و سيمنے والا كافي ہے

کرلڈ اور جب ارد نتاہم نے بالم ان ٹھنیلف کرہم بلاک کریں اقدیقہ کوئیسٹی اسٹرکٹاہم نے ہم جبہا اسٹرکیفیکاس کے وجھال وگ فقت نقط اور ہوں ہوگ اور کٹھنے اور ان کے انہاں بلاک کیا الفقول بات افتاد نہا کہ مے انہاں بلاک کیا تک میں انہاں کہ انہاں ہوں کہ انہاں بلاک کیا تک میں انہاں کہ انہاں

### تفييروتشرت

م ندشتہ آیات میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالی بغیر رسول بھیج کی کوعذاب نیس دیے بعن قانون اور معمول خدوندی ہے کہ جب تک اتمام جمت نہ کرلیں اور رسول بھیج کراپنے احکام کلون کو نہ کا کچاہ ہیں اس وقت تک کی کومز انہیں وسیقہ ہاں اتمام جمت کے بعدا کرکوئی نہ انے تو ہلاکت وعداب کاسٹی ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ دنیا ہیں قررا اپناعذاب تا دل ہی کردیں اکثر تو وہیل تی دیئے جاتے ہیں تا کہ تو یہ کی مجھائش باتی رہ کیکن اس ہوتا ہے تو بھر وہ صورت افتیار کی جاتی ہے جو یہاں ان آیات منظور ہوتا ہے ہوئی وفعۃ کی کر کر بلاک نہیں کردیا جا تھا بلکہ اتمام منظور ہوتا ہے ہوئی وفعۃ کی کر کر بلاک نہیں کردیا جا تا بلکہ اتمام جمت کے بعد سزادی جاتی ہے۔ اول تی قیمریا اس کے تائین کی تر بانی خدائی احتام ان کو پہنچاتے جاتے ہیں۔ خصوصاً وہاں کے زبانی خدائی احتام ان کو پہنچاتے جاتے ہیں۔ خصوصاً وہاں کے

جان کرموزول اور مناسب برتا و کرتے ہیں۔

ان آیات شن اس حقیقت بر متنبر کیا گیا ہے کہ جب کی آوم
کی شامت آنے کو ہوتی ہے آواس آوم کے دولت مندا میرود کی آفس
آس و فجور پر اثر آتے ہیں۔ شہوات ولذات میں مست ہو کر اللہ
تعالیٰ کی نافر مانیاں کرتے ہیں۔ ظلم وستم اور بدکاریاں اور شراد تی کر فر وہتا ہے۔
کرنے گئے ہیں اور آخر ہی فتنہ پوری آوم کو لے کر ڈو وہتا ہے۔
میاں آیت میں تصویب سے خوش عیش اور استمندا ور بالعاروں
کا ذکر کرنے میں اور مالعاروں اور حاکموں کے اخلاق واجمال سے
مزافر ہوتے ہیں جب بہ برقمل ہو جاتے ہیں آو پوری آقوم پر اس کا
اثر پڑتا ہے اور تقیبہ میں پوری آوم برقمل ہو جاتی ہے اس لیے جن
اثر پڑتا ہے اور تقیبہ میں پوری آوم برقمل ہو جاتی ہے اور ریاست محومت
اثر پڑتا ہے اور تقیبہ میں پوری آوم برقمل ہو جاتی ہو ان ہو اس لیے جن
اوکوں کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے اور ریاست محومت
وکور کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہو ان جاتی لیے جن
ان کو ان کو اللہ تعالیٰ می تفریمیں اور اپنی اصلاح کرتے رہیں۔ ایسا انہو کہ رہوں کی افرات سے برقمری اور دیا ت

ے تفاست کے باصف ہوری قوم فلکھ جاستہ پر پڑ جائے اور اس طرح قوم کی بدا تھا لی اور بدا حوالی کا دبال می آئی ہے پڑے۔ فلا صدید کر سے سال اقوام عالم کی جاسی کا تذکر اگر آگر کی افروں کوتو ہے جیسے کرنی مقصود ہے کہ اگرتم بھی تھے رسول اللہ (مسلی اللہ طید وسلم ) سے مرکثی جاری رکھو کے تو مستحق عذاب ہوجا تھے اور دور ماضر کے مسلم الوں کے لئے بھی تازیا شہرت ہے۔ جن دور ماضر کے مسلم الوں کے لئے بھی تازیا شہرت ہے۔ جن کے اکثر امراء روساباد المفلمات اور جیش پریتی جی سرشار ہیں اور جوشب وروز بس و نیا سمیلنے کی وحمن جس کرفتار ہیں۔ خود بھی اللہ ورسول کی تافر مانیاں کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی اس کی ماہ بمواد کرتے ہیں۔ اِنگالی کو دوسروں کے لئے بھی اس کی

آ کے اللایا کیا ہے کہ متائے عمل کے فاظ سے دنیا ش الوں کودکردہ ہیں۔ آیک کردہ آلیے ہڑل سے دنیا کا طالب ہے۔ دوسرا کردہ الیے ہڑمل سے آخرت کا طالب ہے چر برکردہ کا انجام خاہر قربایا کمیاجس کا بیان ان شامالفا کی آیات شکی آکندہ دس شی مولا۔

### وعا سيجت

حق تعالی ہمارے بروں اور مجھوٹوں امراء رؤسا حاکم اور تھوم سب کواٹی بدایت سے لوازیں اور ہم کواپیے تبی پاک علیہ العملاَ قدوالسلام کو پکااور سچااتی بنیا تھیں بفر ما کمیں۔

یااللہ اماری افرمانیوں اورمصینوں سے درگز رقر مادور میں دو نیا دونوں جہان میں اسپے عذاب اور گرفت سے مامون و محفوظ فرما۔ اے اللہ گذشتہ مجرم امتوں کے واقعات سے ہم کومبرت حاصل کرنے والا بنا دے اور بے دی اور بدمملی کی فعنا کیں جواس ملک میں چل کی بیں ان کا خاتمہ فرما دے اور ہم کو کچی تو بدکی تو فیق صفا فرما دے۔ آجن ۔

وَالْحِرُوكَ عُوْمًا لَنِ الْمُعَدُ يِنْ وَلَتِ الْعَلَمِينَ

نْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةُ عَجَلُنَا لَهُ فِيهَا مَا لَنَشَآءُ لِمَنْ تُورِيْدُ ثُمَّاجِعَلْنَا لَهَ جِهَتَهُ و فض ونیا کی نیت رکے گا ہم دیے فض کو دنیا میں جناحاتیں مے جس کے داستے جائیں مے فی الحال ہی دیدیں کے بھر ہم اس کے لئے جنم جو نوکے ہیں۔ للهامَنْ مُوْمًا ثَكَنْ حُوْرًا ۞ وَمَنْ آرَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَاسَعْيِهَا وَهُوَّ دواس میں بد حال دائدة (درگاہ) بوكر داخل بوكا۔ اور جو مخص آخرت كى نيت ركے كا اوراس كے لئے جيسى سى كرنا جا ہے ويكى بى سى بحى كرے كا مُؤْمِنُ فَأُولِيكَ كَانَ سَعْيُهُمُ مُثَنَّكُورًا ﴿ كُلَّا يَكُنُّ هَا وُلَّا إِوهَ وَهَوُلًا إِمِنْ عَطَآءِ رَتِكَ ﴿ بشر طبیکہ وہ محص موس مجی ہوسو ایسے لوگوں کی بیستی مقبول ہوگی۔ آپ کے رب کی عطاش سے قریم ان کی بھی امداد کرتے ہیں اور اُن کی بھی وَمَاكَانَ عَطَآهُ رَبِّكَ فَعُظُورًا ۞ أَنْظُرُ كَيْفَ فَضَّلْنَا بِعُضَهُمْ عَلَى بَغْضٍ وَكَالْإِخِرَةُ اورآپ کے دب کی عطا بند میں ۔آپ دیکے لیے ہم نے ایک کو دومرے یکس طرح فوقیت دی ہے اور البت آخرت ورجول کے اعتبار سے ؙ؉ؚۜۮؙڗڿؾٷٵٞڵؠؙۯؙؾڡؙۻۣڸڵ؈

بہت بڑی ہےا در فعلیت کے اعتبار سنے بھی بہت بڑی ہے۔

مَنْ جَوَولَ كَانَ مُونِدُ عِامِنا ہِ لَعَالِمِلَةً مِلدى عَمُلَنَا بِم مِلدويدين كَ الْهَ فِيقَا اسكواس ونياش مالنظالَة بعدا بم عالي المعن جم كا حَمَلُنَا مِ فِي عَادِيا اللَّهِ السَّاكِيُّةِ الجَمُّنُورُ جَنِّم المِصَّلَمِها ووالل وقاس عن المذَّ وأوا أوت كياموا ل مُؤرًّا زُور کیا ہوا کو مَنْ اور جو کا آزاد جا ہے اللَّاخِرَةَ آخرت کو سَعْی اور کوشش کی اس نے کہا اس کیلئے کے سَعْیکا اس کیا کا کوشش کو کو اور وہ لَوْمِنْ مَوْنَ اللَّهِ لِللَّهِ مِن مِن لِوَكَ ﴾ كَانَ ہِ اسْتَفِيمُهُمْ اكْرَائِشُ اسْتُمْوَا قَدْرَى بولَ أَكُلَّا بِرائِكَ ﴿ يَلُوْ بِمِوجِ فِينَ ﴿ هَوْلِآهِ اِن يُوسَى وَاللهِ مَوْلاَةً وَكُوكُ مِنْ مِنْ مِنْ عَمَلاً يَعْشَ دَيْفَ تيراب وَالله مَاكُانَ كُسُ مِنْ عِمَلاً بَعْشِ دَيْفَ تيراب فَعْظَوْرًا مِنْ جانعال النظرُ ويكمو كيُّف سُ مرح فَشَّدُناهِم في تعليات وي المعتقد الطيعن على ر التعين بعن إ وكذ فيردُ اورابسة آخرت الكبر وتبين سي يوري أو ادر أكثرتفينية سي برالسيك م

کفیسر وتشری ان آیات میں بنایا جاتا ہے کرنا بچ عمل کے \ ہے۔ اور جو پیٹین رکھتا ہے کداس زعد کی کے بعد بھی ایک زند کی لحاظ سے انسان کے دوگروہ ہو مجھے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جس کی 📗 ہے اس لئے اس دوسری زندگی کی سعادت کا بھی طالب ہے۔ پھر اول كروه ك متعلق بتلاياميا كمالله تعالى ونياش جعنا حاجي نظرای عارضی اور فانی دنیا کو بینار کھاہے اور اسے عمل سے مقصود بس 📗 ہے اور جس کے واسطے بیا ہیں ہے فی الحال عطا کر دیں ہے بیغور میجنے کہ بیال مطلق وعدونیس ہے کہ ہرطالب و نیا کواس کی خاطر

ساری طلب دنیا کی چندروزہ زندگی ای مے لئے ہے۔ اس مے ان دونوں گروہوں مے متعلق قانون خداوتدی بیان فرمایا کما۔ پیش نظر صرف د نیابی اور دنیابی کے فوائد کا وہ طلب گار ہے اور اپنا سمج یددنیای بے۔دومرا کروہ وہ ہےجس کا امل سم نظر دار آخرت نیت اور سی عمل کے ساتھ سی ایمان می شروری ہے۔ قلقا ایمان می شروری ہے۔ قلقا ایمان میں مشل عدم ایمان کے ہے۔ انلد کی ذات و صفات رسالت ما انگر انجاز آسانی کتب جنت و و زخ حشر و نشر حساب و کتاب وغیرہ وغیرہ برخ کی ایمان شار تجات ہے تو ایمان شابت نیت صادق اور عمل می جی بینیوں امور طلبگار آخرت کے لئے لازم بین اور الن شرا لکا کے ساتھ اعمال عنداللہ معبول اور لائق اجر ہوں گے۔ آگے کار فائد و نیا میں فیضان ربوبیت کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ و نیا جس تو رزق اور سامان زعدگی و نیا پرستوں کو بھی الی و با ہے کہ و نیا جس تو و رق اور سامان زعدگی و نیا پرستوں کو بھی الی و با ہے کہ و نیا جس تو تیک و بد ہے اور آخرت کے طلب کا دوروڈ کا فر و مشرک متنی و پر بینز گار تران نہ سعید و شق متبول و مردوڈ کا فر و مشرک متنی و پر بینز گار تران نہ خیب سے سب بی عدد پاتے رہنے بین چنانچہ بیتو روز کا مشاہدہ بی کے دورانی اور دوئی موجودات سے جس طرح مومن نفع الحما سی تی موجودات سے جس طرح مومن نفع الحما سے بین تو عطاء و نیوی

میں تو مغیولین بھی حصہ بارہے ہیں اور غیر مغیولین بھی بلکہ عطام

وغوى ين تواكثر كفارا كثر موتين في دياد واعم ركحت بي لي

بيه چزيں قابل دفعت نبيس البته آخرت جومخصوص بيد مقولين

ك ساتحد اور جو درجول كرائتبار سي بعى ببت بوى باور

فضيلت كاعتبار عيمى ببت يدى بهاس كا اجتمام كرنا

عاہے جس کے شرا نظاہ پر بیان فر مائے محتے۔

بدنيسرى ادرسب سے زيروست شرط مح عقيد و كي فروالي لين مح

خواه دنیا بی ل جائے کی بلکہ دواہم قید بیان فرمائیں ایک بیرکہ صرف ای کو ملے کی جس کے لئے حق تعالی جا ہیں اور دوسرے مرف آئ ای مقداد ش فے کی جس مدکک شیت البی ہو کی مگر ال كروه كے لئے آخرت ش كوئى حصد ند بوكا اور نتيجد يد بوكاكد آخرت من بدحال اورواعدة وركاه موكرجهم من وافل كما جائكا دوس مرار و كرمتعلق يعنى جوايية المال س آخرت كى نیت رکھ گا اس کے متعلق بٹلا یا تھیا کہ اللہ کے ہاں ایسوں کو پورا اجرال كرر ب كا در تجات ابدى اورسعا دے وائى حاصل موكى محریبال بمی تین شرا نف کے ساتھ پیدورہ ہے۔ كىلى شرط و من آداد الديندة فرمائى يعني جواسية عمل س متعوداً ترمت كور يحير كويا قبوليت كي بهلي شرطهمج نبيت بهو كي \_ ودسرى شرط فرمائي وستنعى كهكا كسغيهما ليعني آخرت كرلئة جيسى عى كرنى جا بين ويسى مى كريد يعن من تمنا ادرآ رزوكاني نہیں بلکرانسان جدید نیکی مصل کرہ جائے وال زم ہے کہ مما ہمی ال کی طرف قدم برصائے اور وہ عمل مجمی اینے خن و مگمان اور موائے تقس کے ماتحت نہیں بلکہ قانون اور تواعد شرعید کے مطابق مو کویا دوسری شرط می ممثل مولی مین اعمال کا شریعیت اورسنت کے سانے میں ڈھلا ہوا ہوتا۔ا ہے دل ہے گفڑی ہو کی دینی رسوم اور بدعات كودو بطاهرد كيمن بس كيسي بى بعلى نظرة كي بركز آخرت بين نافع ندويكين مح ساكر معياد شرايت سيريث موسة رسيد تيسر كا شرط فرماني - وكدُومُ في ين يعنى و وصل موك بحى مور

وعا سیجنے: اللہ تعالی ہم کو بھی اس مروہ میں شامل فرما ہے۔ جن کو ہر کمل ہے آخرت اور دخا ہے مولامطلوب و تقعود ہوتی ہے۔

یا اللہ اس و نیا سے قانی کو طبح نظرینا لینے سے ہمیں بچا لیجئے ۔ اورایمان کے ساتھ ہمیں تھے نہیت وقعی شل کی دولت عطافر مادی ہے۔

اور دندی مال ودولت آخر سنہ کے اجر واقعام کے مقابلہ میں ہماری نظروں میں لیج بناد شیخے۔

یا اللہ ہمیں دنیا کا سودائی ہوئے ہے بچا لیجے اور دین و آخرت کا شیدائی بن کرزی ورہے کی سعاد سے نصیب فرماد شیخے۔ آئین۔

واللہ ہمیں دنیا کا سودائی ہوئے ہے بچا لیجے اور دین و آخرت کا شیدائی بن کرزی ورہے کی سعاد سے نصیب فرماد شیخے۔ آئین۔

واللہ ہمیں دنیا کا سودائی ہوئے ہے۔

ne gala

L. dil.

# الْ تَجْعَلُ مَمُ اللّهِ الْمَالْخُرِ فَتَعَعْلُ مَنْ مُوْمًا فَخَنْ وَلَا وَقَضَى رَبُّكُ الْكَانَةُ وَكُولُ فَا اللّهِ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كِ تَجْمَعُلُ وَرَجُمِهِ الْمُعَالِمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ال

### تفسير وتشريح

محند شرق یات بیس آخرت کو مطلح نظر بنانے کی ترخیب دی گئتمی اور و نیا پرتی کی ندمت فرمائی گئتمی اور جنایا عمیا تھا کہ طالب آخرت کے لئے اوراعمال کی مقبولیت کے لئے تین شرائط لانزی ہیں۔ایک تھیج نیت وسر سے تیج عمل تیسر سے تیج عقیدہ۔ اب پہاں سے عقائد واعمال کاوہ دستور العمل بیان فرمایا جاتا ہے کہ جن کو طالب آخرت اختیار کرکے اوران پر کاریند ہوکرسعادت ابدی حاصل کرسکتا ہے۔ دستورز ندگی کی مختلف دفعات ہیں۔ بعض کا تعلق عقائد ہے ہے بعض کا افعال واقوال ہے۔ بعض کا اللہ تعالیٰ کی وات وصفات سے بعض کا بندگان خدا کے ساتھ انجھا براسلوک کرنے ہے۔ پھر مخلوق میں بھی پچھا تارب ہیں پچھ غیرا قارب بعض

ب جس سے بعض اوقات الل وحمال بھی آئی اے لگتے ہیں اور زياده ويراندماني بمراقوموش وحواس بمي نعكان فينس كالمين ويتياريوي سعادت مند اولاد كا كام ب كداس وقت بوزع والدين كي خدمت گر اری اور فرما نبرداری سے جی نه بارے اس کے حقید کی می کرچیز کنااور داشنا تو کوان کے مقابلہ می زبان سے مہول مجمی مت کور بلک بات کرنے کے وقت پورے اوب اور تعظیم کو المحظ ركو - خدمت والدين كي سلسلدين آك سريد احكابات ويے جارہے ہیں کرانسان میسوے کہ جنب بی بالکل محرورو نالواس تعانوانهوں نے میری پروش بی خون بسیدایک كرديا۔ اسینے خیال کے موافق میرے لئے برایک راحت وخونی کی فکر کی۔ بزار ما آفات وحوادث سے بھانے کی کوشش کرتے رہے۔ بار با میری خاطرایی جان جوکھوں میں ڈالی۔ آج ان کی معینی کا وقت آیا ہاب جو پھر میری قدرت بیل ہان کی خدمت و تعظیم حرتا ہوں کیکن بوراحق اوائیس کرسکتا اس کئے اللہ تعالیٰ ہے ورخواست ودعا كرے كماس يروردگاران يروهب فرما كويا أيش وَنِيا اور آخرت ك بر بحلائي سے بيره وركر - پر تعليم وي كى ك والدين كالعثيم اوران كسامني وأمنع وفروني ميم قلب يهوني جائے۔ خدا تعالی جانا ہے کہ کون کیسے ول سے مال باب کی خدمت كرتاب أكر في الواقع تم ول سے تيك اور سعادت مندجو ميداور خداكي طرف رجوع موكرا خلاص اورحق شناى كيساتحدان کی قدمت کرو کے تو اللہ تعالی تمباری کوتا ہوں اور خطاوی ہے وركز ر فرمائ كار أكركسي وقت باوجود فيك نبتي ك تحلك ولي إنكك حزاتی من کوئی والدین کی خدمت شر فروگذاشت بوگی محرقوب اور دوع كياتوالله تعالى بخشفة اليايي

یبان می تعالی نے دالدین کے ادب واحر ام اوران کے ساتھ وائی کے ساتھ وائد کے ساتھ وائد کر میادت ہے ساتھ وائد کر وہیں واجب فرائی ہورہ کھمان ایوویس یارو ہیں

قریب ترین تعلق رکھنے والے ہیں۔ بعض کا سلسلہ کمی قدر بعید
ہے۔ غرض تفاوت درجہ کے اعتبار سے حقوق میں بھی تفاوت
ہے۔ اس لئے ان آیات میں وواد کا مات بیان فرمائے گئے ہیں
جن میں آخرت کی سعی کا طریقہ بتلایا گیا ہے جن پر چلتے ہے
انسان کو دار آخرت کی ابدی سعادت حاصل ہوتی ہے اور چونکہ
اس کی بوی شرط ایمان وقو حید ہے اس لئے ان احکام کوقو حید ہے
شرد کا کیا ہے ادر تو حید جی پرشم کیا ہے۔

چنانچہ پبلائھم بدویا جاتا ہے کداللہ برحل کے ساتھ کوئی اور معود ندهمراؤلعني الله كي الوبيت ادر بوبيت يس كي كوشريك ند كياجائي-ابنا حاجت روا خالق مرني عناركل سوائ خدائ تعالیٰ کے کسی کوشہ جھا جائے کیونکہ انڈ کوچھوڈ کر دوسروں کی طرف دوڑنے سے سوائے ٹاکائ اور ذات کے سیحد ماصل نہوگا۔ شرك كى أيك نمايال قباحت اس ونيا شل قريقظر آتى ہےك انسان وحدے كث كربالك بيارے درب بارود دكارر جاتا ہے اور آخرت میں بھی ہے ہی اور بے کس مے مشرک کو و وچار ہونا پڑے گا۔ غرض اللہ تعالیٰ کا تقطعی تھم ہے کہ اس کے سوا ممى كى يرسش ندى جائے ـ توحيد يعنى غدا تعالى كے حقوق بندگى کے بعدوالدین بینی ماں باپ سے حقوق ذکر کئے گئے ہیں اور۔ ومراتهم يدديا ممياكه مال باب كي ساتحد برقتم كاحسن سلوك اور بعلانی کی جائے ، والدین کے ساتھ بعلانی کرنا بہے جبیا کہ حدیث میں مضمون آیا ہے کرزندگی میں ان کی جان و مال ہے خدمت اورول ت تعظیم وحبت کرے۔ مرنے کے بعدان کا جناز و یڑھے۔ان کے لئے دعاء واستفقار کرے۔ان کے کئے ہوئے عبدتا مقدور پورے كرے ان كے دوستوں كے ساتھ تعظيم وحسن سلوک سے اور ان کے اقارب کے ساتھ صلیر حی ہے جیش آئے۔ پر بردهای ش چونکد فدست کی احتیاج بال باب کوریاده موتی

فرمايا أن الشَكْرُ فِي وَلِوَالِ يُلِكَ لِعِن مِيرا فَكُر اوا كرو اور ايخ والدين كالبحى توييال بعى اين شكرك سأتحد والدين ك شكر كولما كراا زم فرمايا-اس عابت موتاب كداشيل شاندى عبادت کے بعد والدین کی اطاحت سب سے اہم اور اللہ تعالى ك فكرك ساته والدين كالشركز ارجونالازي بدان آیات کے تحت فقبائے امت نے لکھا ہے کہ والدین اگر مشرک موں جب یعی ان کے ساتھ حسن سلوک وحسن معاشرت واجب ہے بجر اس کے کد باب شرک میں ان کی اطاعت ندکی جائے ً۔اس کی تفعیل کہ والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کن کن چیزول می ب اور کن مین میل \_ کتب فقد من التي ب مخضراً الناسجيدليا جائه كدوالدين كي اطاعت ا كرچه واجب بي ليكن الد تعالى كاتعم والدين كي تعم يد مقدم ہے۔ کسی ناجائز یا حرام کے اراکاب یا ترک فرائض دواجبات كے متعلق والدين كاكوئي علم لائق اطاعت نيس ـ علاوہ قرآ نی تھم کے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں معی والدین کے ساتھومس سلوک اور تیک برتاؤ کرنے کے متعلق بزی تا کیدفر مائی گئی ہے۔

یہاں موقع کی مناسبت سے صفر میں بھی معین الدین بھتی الدین بھتی الدین بھتی الدین بھتی موقع پر صفرت فواج الدین بھتی موقع پر صفرت فواج ماحب نے فرمایا کہ الل سلوک کے فرائی ہیں پانچ چیزوں کی طرف و کھنا مہادت ہے۔ ان پانچ چیزوں بھل چیزوں کی طرف و کھنا مہادت ہے۔ جوفرز نواچ مطابق ماں باپ کی صورت خالص اللہ کے واسطے دیکھا ہے تو مطابق صدیث شریف اللہ تعالی اس کے اس اللہ کے واسطے دیکھا ہے تو مطابق صدیث شریف اللہ تعالی اس کے اس اللہ کی طرف و کھنا عبادت ہے۔ تیمری چیز علا کے چیرو کی طرف میت وعقیدت کے ساتھ و کھنا عبادت ہے۔ اور کھنا عبادت ہے اور یہنا عبادت ہے اور یہنا عبادت ہے اور یہنا عبادت ہے اور یہنا عبادت ہے۔ اور یہنا عباد یہنا عباد ہے۔ اور یہنا عباد ہے۔ اور یہنا عباد ہے۔ اور یہنا عبا

الغرض طالب آخرت کے اختیاد کرنے کے لئے ان آیات میں دو تھم دیئے مجئے۔ اول تھم تو حید ٹی انعبادت کا اور مراتھم والدین کے ساتھ دھس سلوک اوران کے حقوق کی اوائیگی کا۔ اب آ محر مگرانال حقوق کے حق کی اوائیگی کا تھم دیا گیا ہے جس کا بیان ان شا واللہ اللی آیات میں آئندہ ورزس میں ہوگا۔

وعا فيجيحة

حق تعالی ہم کو ہر طرح کے چھوٹے اور ہڑے شرک ہے بچا کر پھی تو حید تصیب فرما تیں اور اپنی بندگی اور عبادت کی تو فق مرتمت فرما تیں۔

یااللہ اپنی رحمت سے جاری قوم اور ملک کے لئے رحمت و ہدایت کے فیصلہ فرما دے اور اپنی اطاحت وفرما نبرواری جارے لئے جارے لئے آسان فرما دے۔

یااللہ میں اپنے والدین کی وعاوٰں کی برکت ہے دنیا میں بھی عزت امن وعافیت نصیب فر ماہیے اور آخرت میں بھی جنت میں بے حساب دافل ہونا نصیب فرما ہیئے۔

بالشان كي قبرون كوجنت كم باعات على عدا كيب بالخيناد يحدد من من الشاك الكرون العليمين والفرد عودنا أن المدر العرب العليمين

# 

اوروی عی کروینا ہے باقک وہ اپنے بندوں کوفوب جاتا ہے و مکت ہے۔

وَاْتِ الدِدهُمُ وَالْفَرْنِي قرابت وهِ حَشَارَ الرَّهُ وَالْمُنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَالل

اب آ محقرابت داردن ادر فيرقرابت داردن يعنى مكين و محتاجون كوتوق بيان قربائ جارب إلى وق كالفظ مالى ادر فيرمالي برحم كحقوق بيان قربائ بيان وكرحقوق مالى بى كابور با ب- اس لئے مال ودولت كم شعلى بهى احكام بطائے كے چنا فيران آيات عن تكم موتا ب كدائل قرابت يعنى اپنے مزيز وا قارب كے حقوق ادا كرو۔اب اقربا عن بھى سب الل قرابت ايك موتا ب كدائل قرابت يعنى اپنے قرابت ايك طرح فيس بيں كى كاش مقدم بے كى كامؤخر۔

### تفيير وتشريح

محد شدة المت سے سلسفہ بیان واوا مرفوای کا شروع ہوا تھا اور واضح کیا تمیا تھا کہ طالبین آخرت کے اعمال کیے ہونے چائیں اور سعادت اخروی ماسل کرنے کے لئے سی کن ایمورکی کرنی چاہئے۔ پہلے گذشتا بات میں آو حید فی العبادت کی تلفین کی گئی کہ اللہ کے سواسی اور کی بشکی و پرستش نہ کرواور اسکے بعد والدین کے حقق آئی طرف آوج والا فی اوران کی خدمت وافاعت کے دکام بیان فر اسے۔

جیہا جس سے رشتہ ہو دیا ہی کم وثیث اس کے ساتھ مائی اور ہمرروی کا سلوک کیا جائے۔ ہمارے امام اعظم ابوطنیفہ کے نزدیک مالدار برحمان رشتہ داروں کا نفتے واجب ہے۔

آ مرفر الأكد ال فنول اور بيموقع مت ازاؤ فويات اور بيبوده كامول بش صرف ندكيا جاسة اورضروري كامول بش خريج كرف كے دفت محل مقدار ضرورت اور احتدال كولمح وا ركھا جائے۔ مال خداكى برى انعت بجس عماديت يس وجمعى موادر يهتى اسلامی خدمات اور تیکیان کمانے کا موقع فے اس کو بے جا اوانا ناشكرى بب اورآ دى ناشكرى كرك شيطان كي مشايه وجاتا ب جس المرح شيطان نے خداکی بخشی موئی قوتوں کوعصیان وصالت ين خرج كيا-اس في محى حن تعالى كي وى مولى نعت كونا فرماني من الرايدادرانسان ك فرمت السي يوه كرادركيا بوسكى ب كرشيطان مرددد ست تشبيدول جائ جوسر چشمد سادى برائيول كاسب آك ارشاد موتلب كرجب و ولوك جن كاحل دار موتا الجمي او يركز رج كابيم ے طالب اعالت ہوں اور عارضی طور پرتم خوداس وفت می دست ہو ادر مانی لداد واعائت مین كريخ تو نرم اور يضح طريق ي معذرت كرد يدمثال يركدوبا جائ كرجب ضداجم كود عكارات اللهجم تمهاری عدمت کریں مے بخی اور بداخلاتی سے برگز جواب دوے ورشاعه يشهب كدكهن أكل فيراقي بعى برباد شهوجا كي \_ بمرخري مرم المدوى اوراعندال كيدايت بكروسية كومت ما قاباته روك لياجائ كم كويا كرون س باعدها مواسم وي ك لئ چميل تن نيس اور ف بالكل جميلاديا جائي يعنى ايناتمام ال وسدة ال اورطافت سے بوھ کریا آ مدنی سے ذائدالی کشادہ وی دکھلا سے کہ چر بھیک مآتی برے اور اپنے آپ کوشائ ہو جائے۔ غرض اس معالمه بن أوسط اوراعتدال منظر ركه ناجا بين \_ آ ميكل مل شدي كاعلت بيان فرائى جاتى بكدخداتعالى جس كوجابتا ب تحدست بناتا بوه اسيخ بندول كرحال ومصالح سيدخوب واقف ب يعن أكرتم اينامال سب كاسب محى وية الوتوكل نا دارول كى ناوارى تو دورليس كريحة فقيرها جبرحال قائم ريس محدوم خوهاج اور

دومروں کے دست مگرین کر تکلیف افغاؤ کی اور معیوت میں پڑجاؤ کے فقیروغی بنانا اور دوزی کا کم دوش کرنا محض فلاکے قیمنہ میں ہے اور اند تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت کوخوب جانتا ہے۔ اور سے کود کھتا ہے کوئی اس سے پیٹید دئیس۔

ادراس بات بيب كراس أيت من بدهي كيما تعاض كروك منع كياميا بي آمي آف وال حالات سقطع نظر كر ي جو يحد یاس ہے اسے ای وقت خرج کر ڈالے کل کو دوسرے ماحب حابست اوك أسمي ايركوكي ويني اجم ضرورت فيش أجاسة تواباس كيلئ قدرت مندب ياال وميال جن كيمقوق اس كذمه وأجب بيل المنظري الأكرف سے عاجز موجائے (معرى لامدان عرا ال بديم) ان آیات ب معلوم موا که اسلام مال و دولت کے کب اورجع كامانغ تيس البت يهلي ووركسب مال ك ليح شرا لط يعني یا کیزہ وحلال کی قید لگانا ہے اور پھر صرف مال کے قاعدے مقرد کرتا ہے۔ کہ مال ودولت برعزیروں کے مسکیوں کے ناداروں کے اور مسکینوں ب پردیسیوں اور مسافروں کے حق قائم بين-اسلام الداركوميةم بين وينا كدوه اين آسائش بر مرے سے میکوئری فل شکرے۔ جائز حدود کے اندراس نے اس كى بھى بورى اجازت وى بالبتداسراف وتبذير بع قطعاً روكاب كدوول اسراف وتبذركا ماصل أيك الاب ككل معصیت بی خرج کرنااوراس کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں۔ ایک معصيت بالذات مثلأ قمار جوائشراب نوشئ زنا سينمايني وفيره وفیروا۔ اس میں کھی بھی مرف کرنا برمال میں زام ہے۔ دوسرب معصيت بالغير ليتي عمل تو بجائ خود مائز بوليكن اس ے متصود نام وممود شهرت تفاخر ریاوغیره موراس میں بھی مال خرج كرنا حرام ب\_الشدتعالى اين حقظ وامان بس رحيس اور ہم کوان آیات مبارکہ برعمل پیرا ہونے کی توفیق عطافر اویں۔ آ مے مریدا حکامات طالب آ فرت کے لئے آگل آیات میں دے گئے ہیں جن کا بیان ان شاء اللہ آئندہ درس میں موالد وَأَخِرُ دُعُونًا أَنِ الْحَدُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ

# وَلاَتَفْتُكُوَّا اَوْلاَدَّكُوْ خَشْيَةَ اِمُ لَاقٍ \* نَعْنُ نَرُزُقُهُ مُو اِيَّاكُوْ إِنَّ قَتْلَهُ مُ كَانَ خِطْأً

اور آبی اولاد کو عداری کے اتریشہ سے کل معد کرد ہم ان کوئی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی بے شک اُن کا کل کرناچہ جاری

# كِينِرُا ﴿ وَلا تَغُرُبُوا الرِّنَّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَهُ وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿

مناهب اورزنا ك ياس يحى ست كاكوباد شرده برى بدحياتى كى بات بياور ترى راه ب

وَلاَ تَفَعُلُوا الر مَا لَكَ رَبِّم اللهِ اللهِ اللهِ حَشْيَةَ وَر إِنْ لَاقِي مَعْلَى مَنْنَ مَ الرَّزَقَهُ مُ رَدَقَ وَيَ اللهِ اللهِ

تفيير وتشريح

مكذشنة آيات من اقرني ومساكين وغيرو ك واع حقوق اوراسراف وتبذيري ممانعت كامكام بيان بوع أعقد اب آ مے مزیداد کام ان آیات می بیان فرائے گئے ہیں۔ المام جالميت عماهرب كيعض قباكل عن دستود تماكرا في الركون کو بیدا ہوتے بی تن کردیتے تفاوراس کاسب ہمہ کیرافلاس تھا۔ حرب بیں تجارت کے ذرائع محدود زراحت کی کئ صنعت کا فقدان تعاباس ليح عموما مواثى كايرورش ياعار محرى اورر بزني وجه معاش تقى \_اور ظاہر ہے كہان ذرائع معاش بيس كياد سعت ہوسكتي ے اس کے کھانے یہنے کی موماً تکلیف رہی تھی۔ پروائش اولاد میں بیوں سے چوکد فارگری اورکسب معاش ش اعانت ہوسکی متنی اس لئے لڑکوں کی برورش و کفالبت تو عرب کے جامل بخوشی محوارا كريلية يتفركز كهال إس كام كي نيس ويحتي تعيس ووتو تحض بار بنتی تحیس اس لئے ان کی کفالت و برورش کونا قابل برواشت جانع تھاوراس معیبت کودور کرنے کی انہوں نے بیڈ بیرنکالی تھی کہ بیدا ہوتے عی لڑکی کولل کردیتے متصر قرآن یاک نے ال فعل منتبع كي ممانعت فرمادي اور تقم ديا كدايل اولا دكول شرور لينى وه تهارى اولا وبتهارا خون برتهارا بإرة حكرب اليي

سنك دلى مت اختيار كرو . رما افلاس كاخوف توتم خودايي رزاق نیس بو۔اولا دے رز ق کی کیول فکر کرتے ہو۔اللہ تباری روزی كالجى تفيل باورتهارى اولادك رزق كالجى بيقرة خداكو بونى حاہدے ۔ رازق رسانی حمارے ومشین سے یادر موثل اوادو زبردست كناه ب-اى كامواخذه ببت تخت بوكا مديث شريف مس معرت عبدالله بن مسعود في ايك روايت غركور ب فرمات اي كديس في عرض كيار يارسول الشسب سن يزا كناه كالساب ارشاد فرہایا اللہ کا جسر قرار دینا ہاوجود یک اللہ بی نے تیجے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا اولا دکونل کرنا اس خیال کے اتحت کدو تیرے ساتھ در ق ش شریک ہوجائے گی۔ آ کے ایک دوسراحکم دیا جاتا ہے کہ زنا کے پاس بھی نے پھکا مین زناکرنا توبهت خت چز باس کے پاس می مت جاؤ گویا زنا كيمقد مات اوران ابتدائي محركات عييمي ووروبوجوال داسته کی طرف نے جاتے ہیں۔ مثلاً اجنی عورت کی طرف بغیر عذد شرى نظر كرنا كامحرم مورتول سے تخليد كرنا ان سے بنى قداق كرنا وسم ملاقات برحانا ناج رنك كافي بحافي كي جلسول

على شركت كرنا وغيره وغيره وماسل بدكد وكا تَعَدُّوالذِيَّ كَ

ممانعت کے ماتحت برحیائی اور برجابی کےسار برقونی تعلیٰ

تقریری تحریری تصویری ایسی مظاہرے آگے۔ بیشریعت اسلامی بی ہے جس نے برغیرتکائی از دوائی تعلق کو ہر حال اور ہر مورت بی جس خرار دے دیا ہے۔ ورندا کثر قدیم لدا ہب اور جد یو فرق کی انہا ہے خودتو کو یا کوئی جا بی جب تک کہ جبر کی آ میرش یا جنوق شوہری بی دست اندازی وغیر دشائل نہ ہو۔ ملک اس ہے بھی بدھ کر ہی کہ دست اندازی وغیر دشائل نہ ہو۔ ملک اس ہے بھی بدھ کر ہی کہ بائل معرا ایران ہندلند ہم کے جافی نہ ہوں نے تو خاص خاص حالات میں اس کوایک مل مقدس ان رکھا تھا۔ یہ کو اسلام می دنیا کی رحمت بن کر آیا کہ جس نے افراد اور معاشرہ کی روحانی معمدہ کی کرانسوں تو یہ کوار انہیں کیا۔ مگر افسوس تو یہ کہ کوار انہیں کیا۔ مگر افسوس تو یہ کہ شری اور ایجا کی صالحیت پر کسی معمدہ کو کرنے والے اب تو فرز ندان تو حید می کے افراد معرت اور خطرہ کا ایک داغ بھی کوار انہیں کیا۔ مگر افسوس تو یہ شری اور اسلامی لبادہ کواوڑ ہے ہے بے نیاز ہوئے جارہے ہیں اور معربیت اور بور بین تبذیب و معاشرہ کے جال میں پیضتے جا اور معربیت اور بور بین تبذیب و معاشرہ کے جال میں پیضتے جا اور معربیت اور بور بین تبذیب و معاشرہ کے جال میں پیضتے جا اور معربیت اور بور بین تبذیب و معاشرہ کے جال میں پیضتے جا اور معربیت اور بور بین تبذیب و معاشرہ کے جال میں پیضتے جا اور معربیت اور بور بین تبذیب و معاشرہ کے جال میں پیضتے جا اور معربیت اور بور بین تبذیب و معاشرہ کے جال میں پیضتے جا

الغرض الن آیات میں دو تھم بیان فرمائے گئے ایک و آل اولاد کی ممانعت دوسرے زیاجیسی بے حیاتی اور بری راہ سے بچتا۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولا نامفتی محرشفی صاحب نے اپنی تغییر میں اکھا ہے:۔

" كو قرآن كريم كار ثاوي اس معاسط بر مى روثى و في الرق بي من آن كى دنيا كرفار ب كد كوت آبادى ك

خوف سے منبطاق لیداور منصوبہ بندگی کی جائے دے دہی ہے۔ اس کی بنیاد می ای جابلان فلف پر ہے کدرز ق کا فیصد اراپ آپ کو مجد لیا گیا ہے۔ بید معالمہ فل اولاد کے برابر کتاہ فقہ میں آپر کو کے خصوم ہونے میں تو کوئی شینیں''۔

قرآن ياك كى بيراً يت بتلاتى بكرانسان كى مدخام منالى ے کدوہ معاشی ذرائع کی تھی کے وہمی اندیشہ سے افز اکش نسل کا سلسفدروك وييدي آماده موجاتا بهديدآ يت انسانول كواس بات يرمتنبكرنى بكروزن رسانى كالتظام اكوتا وتطرانسان تيرے باتحد من بيس بيداس فداك باتحديس بيدس ف عجمے زين من بسايا ہے اورجس طرح وہ يسلے آنے والول كو روزی دیتار ہاہے بعد کے آنے وانوں کو یعی دے گااور تاریخ کا تجربهی میں بتاتا ہے کرونیا کے ملول میں کھانے والی آبادی جتنی برحتی کی ہے۔اتے بی بلکرنستان سے بہت زیادہ معاشی ورائع وسع موت يط مع بي لبدا خداوندرب العالمين ك محلیقی انتظامات میں انسان کی بے جا دخل اندازیاں وین ہے جبائت اوراعلی ورد کی حماقت کے سوا کی خیس براللہ تعالیٰ ہم کو دین کی مجھدا در قرآن کی فہم عطا فرمائیں۔ ابھی احکامات کا سلسلہ آگل آیات میں جاری ہے۔ یہاں اپن اولاد کو مل کی ممانعت بني آسيكس غيركونل كاممانعت بديس كابيان ان شاء الله أستدودوس بس بوكار

# وَ لَا تَقَتْلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرِّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَبْلَ مَظْلُومًا فَقَلْ جَعَلْنَا لِهِ لِيّهِ اورجم من (عَلَى) والشقال مع من إيه أن ول مُعارَفِي عَادِي وَمِنْ عَنْ لَا يادِي مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ا

# سُلُطْنًا فَلَا يُسُرِفُ فِي الْقَتُلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوْرًا

افتیارد یائے سوأی کول کے باروش مد (شرع) سے تجاوز ند کرنا جاہیے ووقف طرفداری کے قابل ہے۔

وَادِد الْ الْفَتْلُوا النَّفَى بِانِ الْفَلْ بِانِ الْفَلْ بِان الْفَلْ بِان الْفَلْ بِان الْفَلْ بِان اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

## تفيير وتشريح

م منبشتہ آیات سے عقائد واعمال کا وہ دستور اعمل بیان ہوتا چلا آ رہا ہے جس پر کار ہند ہو کر انسان کو آخرت کی دوامی سعادت حاصل ہو سکتی ہے۔

اب آ مے اس آیت شل حرید بعض احکام بیان فرمائے جارہ بین اس ایان فرمائے علی وارت کری کا بھی علی و فارت کری کا بھی عموی روان قاراس وقت اس کو کر ٹوگ ندفتہ متحق کی تھے تھے ایم جالیت بلکہ اس بھر کرتے تھے اور فریدے کیے تھے نیام جالیت کی عرب کی شامری کا بیشتر حصہ ای جابانہ تفافر سے بھرا پڑا ہے۔ بھرایک کے موض آیک تی کو آل ندکر تے تھے بلکہ قائل کے خاندان اور فر فداروں کی جز بنیاد کھود و الے تھے۔ قرآن پاک فائدان اور فر فداروں کی جز بنیاد کھود و الے تھے۔ قرآن پاک فائدان اور فر فداروں کی جز بنیاد کھود و الے تھے۔ قرآن پاک فرار دیا چائے گئے میں ایا تا ہے کہ جس فنس کے قل کرنا حرام قرار دیا چائے گئے کہ واللہ تعالی نے قواعد شرعہ کی دو سے حرام فرمایا ہے اس کو آل مت کرو سوائے اس وقت کے جبکہ وجوب یا آبا حست کی کاکوئی شرق سبب موائد اس وقت کی جبکہ وجوب یا آبا حست کی کاکوئی شرق سبب بلکھتل کی اس استعال ہوا ہے اور جان کے لیے کی ہر دھار وار آئی مت کے لیے کی ہر دھار وار آئی کے متن شری استعال ہوا ہے اور جان کے لیے کی ہر وستے نوی معنی شری استعال ہوا ہے اور جان کے لیے کی ہر وستے نوی معنی شری استعال ہوا ہے اور جان کے لیے کی ہر وستے نوی معنی شری استعال ہوا ہے اور جان کے لیے کی ہر وستے نوی معنی شری استعال ہوا ہے اور جان کے لیے کی ہر وستے نوی معنی شری استعال ہوا ہے اور جان کے لیے کی ہر وستے نوی معنی شری استعال ہوا ہے اور جان کے لیے کی ہر

مورت پر شامل ہے۔ حربید یہاں قبل لاس سے مراد صرف دوسرے انسان کا آب فیرس ہے بلکہ خوداہے آپ کوآل کرنا ہی اس تھم بھی شامل ہے اس لئے کالس جس کواللہ نے ذی حرمت کشہرایا ہے اس بھی ووسر نے نفول کی طرح انسان کا ابنا تعس بھی وافل ہے۔ لہذا بعثنا بواجرم اور گناہ آلی انسان کا ابنا تعس بھی اور گناہ تو کہ فوائی ہوا جرم اور گناہ تو کہ فوائی ہوا جرم آب کو اپنی بان کا با لک اور اپنی اس ملکیت کو با نقیار خود کاف و مالئے کردیے کا مجاز جمعت ہے۔ حالا تک بید جان اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اس کو تکف کر تھے کا مجاز جمعت ہے۔ حالا تک بید جان اللہ کی ملکیت ہے اور ہم اس کو تکف کرنے کے اپنی بیاں خواہ دوسرے کا آئل جو یا اپنا مرس کی میافت نے مائی گئی۔

چونگر آن ان بغیر کی شرق سب کے برا شدید جرم ہاں کے اصادیث میں ہی آ مخضرت ملی الله علیہ وسلم نے اس پر بوی سخیہ فرمائی ہوں سخیہ فرمائی ہوں سخیہ فرمائی ہوں سخیہ فرمائی ہوں اللہ مقال دونوں جبنی ہیں۔ محابہ نے مرض کیا یا رسول اللہ قائل کا جبنی ہونا تو خیر تھا مقتول کا کیا تصور ہے؟ فرمایاد ، بھی اپنے مقائل کو گل کرنے کا خواہش ندتھا۔ فلسور ہے؟ فرمایاد ، بھی اپنے مقائل کو گل کرنے کا خواہش ندتھا۔ فلسم مدید کہ مناحق فل کرناحرام قرار دیا گیا اور اولیا کے معتول کا معافل مدید کہ مناحق فل کرناحرام قرار دیا گیا اور اولیا کے معتول خلاصہ یہ کہ مناحق فل کرناحرام قرار دیا گیا اور اولیا کے معتول خلاصہ یہ کہ مناحق فل کرنے کا خواہش معتول کا کھا

کوفائل سے انتقام کینے کی اجازت دی محرز یا دتی کرنے ہے مع کی ایک سلمانوں کی حالت پرنظر ڈالئے کرآ کچی میں قبل وخون ایک كيت كى اندم وكياب راخبار بين دن رات و يمين ي كراكس ش اختلاف موا بحرضه قائل كى مزت كى يرواندا بروكى يروا اوديد جان و مال كى يروك بيلغليمات قرآ في اور مدايات نبوي اورشر بعت ا املای تو تمام عالم اور تمام انسانیت کے لئے رحمت بن کر آئی تھی۔ مرجمی و کدجب ہم اس کواپتانے کے لئے تیار موں ورند جوانجام دنیایس دیکورے بین دوآ تھوں کے سائنے ہے۔ آ مے آخرت كاجومال موكاه دالله تعالى بهتر جائة بي-

الغرض بہال تن احق کی ممانعت کا تھم دیا ممیار آھے بتائ کے مال کی مفاظت اور اس سے متعلق احکام اور ابعض معاشر تی ا دحكام بيان فرمائ مع بين- جن كابيان ان شاء الله أكنده ودك شريوكا\_

فرمايا بحراوليائ متول كويهي اختيار بخواه فصاص ليسيا خون بہا۔اوروستوری قصاص سے بڑھ کراس برزیادتی کرنا ہے ناج الزب- آ مخضرت ملى الله عليه وسلم في آخرى حمد والعيش جو فرمایا اور جو جید الوداع کے نام سے مشہور ہے اس موقع پر اذى المجرعرفات كے ميدان ميں جو خطبه آپ نے دياوہ بهت ی اہم تعلیمات اور نصار کے بیٹی ہے۔

جس میں آ گِ نے فرمایا۔ آئیں میں تمہاری جان اور تمہارا مال اور تمهاری آ بروئی ایک دومرے کے لئے قیامت تک اتنا عى مقدى يى بعنا آج كادل سآج كامبيداود يمر مرزين-اب آپ ایک طرف تو به قرآنی احکام دور می کریم صلی الله علیدوسلم کے بیار شادات سامنے دکھتے اور دوسری طرف دور حاضر

ياالله دنياتو جننى اورجس كے لئے آپ فے مقدر فرمادى ہے اتنى بى نصيب ہوكى \_وايا كاحرص ولا في سيد تم كو بياسية اورآخرت كاحريص بنا كرزنده ركع \_

یا اللہ ہمیں جو مجھ بھی آپ ہی رحمت سے دنیا عطافر ماکیں اے آخرت کے بنانے ادرسنوادنے کے لئے ذریعے دہشت بنادیجے ۔

بالله أب ونياطلي كا مرض اس امت مسلمه بين بمي تمس آيا بيد اور ونياك بوائي ہارے لئے قابل فخر ہونے گئی ہے۔

حق تعالی اس است مسلمدی اصلاح کی صورت غیب سے فرمادیں ساور نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم كى لاكى موكى شريعت مطهره كى ظاهرادر باطن مين بهم كوادر تمام است مسلمدكو یا بندی نصیب فرماوی - جمله قرآنی احکام کی تابعداری ہم کونصیب فرماوی اور ایک مسلمان کی جان مال عزت و آیر د کی حرمت جارے دلوں میں بیدا فرما کیں۔ آیمن۔ والغريثغوناك المبد للورية العكوين

# 

بیاتی بات ہادرانجام محی اس کا جماہے۔

وَلاَنَقُرُ الْوَاور بِاسِ رَجَادُ مِنَالَ لِلْيَتِيْدِ جَمِ كَامَالُ إِنَّا مُل يَالَيْنَ اسِ مُربِقت فِي وَه يَلْفُوه وَفَيْ جَاءَ فَا اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ وَالْوَقُوا اور بِمَا كُوهُ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

### تنسير وتشريح

اس سورہ بنی اسرائیل کے تیسر ہے دکوئ کے شروع میں جو سلسلہ ادکام طالبین آخرت کے لئے بیان فرمانا شروع ہوئے بھے وی سلسلہ ان آبیت اور آگئی آبیت میں ابھی جاری ہے۔ مخدشتہ آبیت میں قبل ناخق کی ممافعت تھی اب ان آبیات میں پنتیم کے مال کی حفاظت اور اس میں ناحق تصرف کی ممافعت اپنے کے مال کی حفاظت اور اس میں ناحق تصرف کی ممافعت اپنے ہوئے عہد دو پیان کو پورا کرنا اور ناپ تول میں کی ندکر نے کے احکام بیان فرمائے میں ایس۔

عرب بیں ایام جا ہیت میں تیبوں کا مال اڑا نے اوراس میں بے جا تصرف کرنے کا بھی روائ تھا۔ بیتم بیچ جس کی زیر گرانی رسے وہ ان کے مال میں خوب خورد برد کرتا۔ قرآن پاک نے اس فعل کی پرز ورممانعت فرمادی لیکن تیبوں کی کفالت ان کے مال کی گرانی اور دری بھی لازم تھی اور اس کی تکیل بغیراس کے مونیس سکتی تھی کہ بیتم کے مال میں بھے دھے جائز ضرورتوں میں بھیر منر ورتوں میں بھیر منر ورتوں میں بھیر منر ورت مرف کیا جا ہے اس لیے ممانعت کے ساتھ

الآ یا آئی ہی آخسی فرمادیا جس کے تحت میں صرف بال بیتم کے دوسارے طریقہ آئے جن سے بیتم کی خدمت اور اس کے مال کا لغع مقصود ہو۔ تو جہاں تک بیتم کے مال کی محبداشت حفاظت خیرخوائی مقصود ہوائی مدتک اس کے مال میں سے ولی کو خرج کرنے کی اجازت ہے۔ پھر جب بیتم پوری طرح من شعور کو بہنے جائے اور اپنے لغع و نقصان کوخوب بیجینے کھائی وقت اس کی جائیدا واور مال اس کے حوالہ کرویا جائے۔

آ مے دوسراتھم اپنے کے ہوئے عہد کی پابندی کرنا اور عہد شکنی اور وعدہ خلائی کی ممانعت بین فرمایا جاتا ہے اور تھم ثابت ہوتا ہے کہ شرایا جاتا ہے اور تھم ثابت ہوتا ہے کہ شریعت کے موافق جو عہد و بیان یا دعدہ کرلیا جائے اس کی پابندی اور ایفالازم ہے۔ بصورت خلاف ورزی قیامت کے وان باز برس ہوگا۔ لینی بیسے قیامت میں اور فرائنس واجبات اور احکام اللہ کے پورا کرنے یا شرکرنے کا سوال ہوگا ایسے تی باہمی معاہدات کے متعالی بھی سوال ہوگا۔ اب اس تھم کے جائز وعدے اور معاہد اے آئے خواد اللہ کے تحت میں برحتم کے جائز وعدے اور معاہد اے آئے خواد اللہ

ے کئے جا کیں یابندوں ہے۔

مدافت کے اصول پرکار بندر بنے کا عظم قریبا کیا ۔ جس کا حاصل

بی ہے کہ جس کا جتنا تی ہے اس ہے کم دینا جرام ہے ۔

ان قرآئی بدلیات ہے معلوم ہوا کہ اسلام پچوری ہوا ہے ۔

اعمال کا نام نہیں بلکہ سارے نظام زندگی کو قانون الجی کے سانچہ بیں ڈھال لینے کا نام '' اسلام'' ہے۔ کونکہ جس طرح اسلام نے عقائد وعمالات ومعاشرات و عقائد وعمالات ومعاشرات و افعالات ومعاشرات و افعالات اور ایما برای افعالات کی تعلیم بھی اسلام کی احمولی اور بنیاوی تعلیمات بیس ہے ہے۔

کا تعلیم بھی اسلام کی احمولی اور بنیاوی تعلیمات بیس سے ہے۔

افتارت اللہ بھی ای سلسلہ بی حرید چند احکام آئی آبات بیں جات ہیں جات اس اسلہ بی حرید چند احکام آئی آبات بیں جوگا۔

آبین ابھی ای سلسلہ بی حرید چند احکام آئی آبات بیں جوگا۔

قرمات کے جیسے جن کا بیان ان شاماللم آئی دوری بیں جوگا۔

تیسراتھم لین دین میں ناپ تول میں کی بیشی نہ کرنے اور فیک میک بیشی نہ کرنے اور فیک میک بیشی نہ کرے اور تی میک میک میک تاب تو لئے کے متعلق ہوتا ہے۔ کفار حرب اول تو تجارت پیشری بہت کم سے اور تے بھی تو بے ایمانی کرتے نے زیادہ لے لیتے اور کم دیتے۔ تراز دی تو لئے میں ڈیڈی بار دیتے۔ اس کی اہل اسلام کو ممانعت فرنائی کی اور بتالیا گیا کہ دیگا تاب اور تو لئے ہے کہ اور اس کا انجام میک تاب اور تجارتی فروخ اور انجام کی تیک نامی اور تجارتی فروخ اور مائی برکت ماسل ہوتی ہے اور آخرت میں مجی روسیانی سے فکا جائے میں کہ ترشارتی و معاشرتی زندگی کے جرشعبہ اور جائے گا۔ فرض کہ تجارتی و معاشرتی زندگی کے جرشعبہ اور معاطرت یا جی کی برشارخ میں پوری طرح دیانت المانت و

### دعا شجيجة

الله تعالی ہم کو جملہ قرآنی احکام پردل وجان سے عمل پیرا ہونے کی تو ٹیق عطافر مائیں۔اور معاشرات و معالمات شرقرآنی اوراسلامی تعلیمات پڑمل پیرا ہونا نصیب فرمائیں۔

ياالله عهدويان كي بابتدى اوروعدوكا ايفاجم كوبورى طرح نصيب فرا-

یا اللہ نین دین خرید وفروشت تجارت وکاروبار ش ہم کوفر آئی اور اسلامی احکام کے ماتحت اپنی زعمی مزار نافعیب فرا۔

یادندیم نے جوکلہ لا الدالا اللہ محد رسول اللہ بڑھ کرادراس پراجیان لاکر عبدادرا قراد کیا ہے ہم کواس عبد شریسچاادرا ماشت دار بنا کرزند در کھنے اوراس کلر طیب پر ہمارا خاتمہ فرماسیے ۔ آشین ۔ وَاجْرُدُ عُوْزًا کِنِ الْحَسَدُ بِلْنِهِ رَبِّ الْعَالَمِ بِنَ الْعَالَمِ بِنَ الْعَالَمِ بِنَ اَنْعَالَمِ بِنَ

وَلِاتَقَعْنَ مَا لَكِسُ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ النَّهُ وَالْبَصَرُ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولِيكٌ كَانَ عِنْهُ اور جس بات کی تھے کو تھیں شہواس بوٹس درآ مدمت کیا کر کھیک کان اورآ کھ لورول بوٹس سے ان سب کی (قیامت کے دن) او چھ کا گئی۔ غُوْلُا@وَلَا تَمَّشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا أَيْكَ لَنْ تَغَيْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغُ الْحِبَالَ طُوْلًا® اور زمین پر اِرّانا ہوا ست بال کیک ) تو نہ زمین کو معالیسکا ہے اور نہ (بدن کو تان کر) پہاڑوں کی لسبانی کو گئے سکا ہے۔ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّعُهُ عِنْدُ رَبِّكَ مَكْرُوْهًا ۚ ذَٰلِكَ مِنَّ ٱوْتَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ برسادے رُے کام تیرے دب کے فزد یک ٹاپند ہیں۔ بیا تی اُس حکمت ہیں کی ہیں جو خدائے تعالی نے آپ بروی کے ذریوے بھی ہیں وَلَا تَجُعُلُ مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا أَخَرُ فَتُلْقَى فِي جَهَنَّهُ مِلْوُمَّا مَلَوْمًا مَا لَحُورًا ﴿ أَفَاضُفُكُمُ اوراے کا طب اللہ برحل کے ساتھ کوئی اور معبود ججریز مت کرنا ور تاتو الزام خوردہ اور راعدہ مورجہم میں مجینک ویا جادے کا۔ (اے مشرکو) يَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلْبِكُةِ إِنَاتًا ﴿ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿ تو کیاتمبارے دب نے تم کورٹوں کے ساتھ ماس کیا ہے اور خوفر شتوں کو (این) بیٹیاں بنائی میں بے فکے تم بول (سخت) بات مجتمع ہو۔ وَلَا تَعْفُ الدِينِ يَصِدُ وَ مَا لَكِسَ جَسِ كَانِينَ لَكَ حَرِسَ لِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَمُ اللَّهُ يَكُ ال ا كَانَ بِهِ اعْدَهُ مِن بِهِ الْمُنْقُولُا يُسْسُ كِيامِانِوالا وَلا تَنْشِ اورندَهُ لِلْ فَيْ لاَرْضِ وَمِن مِن المُؤمَّا الرَّا نْ عَفْدِيَّ بَرُكْ سَيْرِهُ اللَّهُ مِنَّ رَعْنَ وَكُنْ تَبَلُوُ لِعِر بِرُكُونَ يَبِيُوكُا الْهِبَكُ بِيادًا كُلُولًا بلعد في الْخُنْ قيام فَالِلْفَ لِهِ كَانَ سِهِ مَ سَيْحَةُ مِن كَهُ مَا جنگ زويك أدَّيْكَ موارب أمكَّرُوها ه يعديد إذا لا براج الراسعة أوْتَلَى وَكِيكَ النَّكَ مِيرَا لرف وكار الرئ الوكميكة محسوب وُلَا الدينه الْمُتَعَلِّ مِنا أَمَعُ اللهِ الله يحسانه في النهيّا سبور الْعَرْ مُولَى الدالَ يَمْرَة والديابات الذَّبَهُ مَنْهُ بَعْرِ عِن المُومّا عامت زود رُجُودًا وَهَلِيا مِنَا ۚ أَفَاكُمُ مُناكُمُ كِياحُسِ فَن لِيا رَبَكُو تهادارب أَ يَالْهَذِينَ وَوْلَ كِيلِنا وَاقْتَفَذَ اور بناليا أَ مِنَ سَ الْمُتَلَيِّكُ وَ فُرِعَة إِنَاقًا مِنْإِنِ إِنْكُمْ وَكُلُّمُ الْمُقُولُونَ البِيدَكِيمَ مِنْ فَوَلَّا عَفِلْهَا بِوالِال

تفسیر وتشری ان آیات ش مزید چندا مکام بیان فرمائے جاتے ہیں اور تھم ہوتا ہے کہ بلاخیں ہری سائی بات کے بیجے ندہ و
لیا کرویسی ہے تھیں بات ندزبان سے تکالور نداس کی اندھا وحندی وی کرور انسان کو چاہئے کہ کان آ کو دل و دماغ ہے کام لے
کراور بقدر کفایت تحقیق کر کے کوئی بات منہ سے تکالے یائمل میں لائے کی سائی باتوں پر بسوسے سمجے ہوئی انگل کے کوئی تعلی
عم ندلگائے یا عملور آ مدشر وع نہ کروے۔ اس میں جموثی شہادت و بنا فلا جھیں لگا ہے تحقیق باتیں تک کس کے دریائے آزار ہونا۔
یا بعض وعداوت آنائم کر لیزا۔ باب واوا کی تھیدیار سم وروان کی پابندی میں خلاف شرع اور ناحق باتوں کی جماعت کرنا ان دیکھی یا ان
میں چیز ول کی دیکھی یاسی مثل ناغیر معلوم کی نسبت وحوثی کرنا کے میں جانا ہوں۔ بیسب مود تیں اس آبیت کے تم کے تحت داخل ہیں

اور منوع ہیں۔ پھر بغرض سعید کے بتلایا جاتا ہے کہ قیامت کے ون تمام آوئ کی نسبت سوال ہوگا کہ ان کو کہاں کہاں استعال کیا تھا؟ بے موقع تو خرج نہیں کیا؟ ہر ہر خض سے سوال ہیں کا ہوگا کہ کان سے سننے کا آ تکھ سے ویکھنے کا اور ول سے سوچنے بیجنے اور بیقین کرنے کا کام جائز اور سیجے موقعوں پر کتنا لیا اور تا جائز اور نالما موقعوں پر کتنا؟ اب خور سیجنے احساس قسد داری کی تعلیم ہر ہر فرد کواس سے بہتر اور کہاں لے گی۔

آسے دوسراتھ دیا جاتا ہے کہ زمین پراتر اکر نہ چلا کرو۔

البخضرت ملی اللہ علیہ دہلم کی بعثت سے پہلے مرب میں تعلیم و تبذیب کا فقدان تھا۔ جہالت اور پر بریت کا دورتھا۔ ای بنا م بر بسمانی قوت جھے کی کثرت اور جاہلانہ شجاعت پرعمو آفخر کیا جسمانی قوت جھے اوراس فخر کا مظاہرہ مرف ذبانی ہی شہوتا تھا بلکہ طور بن اور جاہلانہ شجاعت برعمو آفخر کیا طریق اور جالی ہی شہوتا تھا بلکہ طور بی اور جالی ہوتے ہے۔

اس فود پہندی اوراکٹر فول کو دور کرنے کا تھم دیا گیا اور بنا ایا ہی کہا کہ منظیروں کی جال چانا 'انسان کو زیب نہیں۔ نہ تو زور سے پاکس مارکر زمین کو چائے 'انسان کو زیب نہیں۔ نہ تو زور سے پاکس مارکر زمین کو چائے اس کے برابرہوسکتا ہے۔ پھرا پیے ضعف اور پر اور کیا تو اس کے برابرہوسکتا ہے۔ پھرا پیے ضعف اور پر جو نہاں جب منظیرین سے اور خوائی دور کے اور منز اور کی وائی میں ہوگا۔ کویا مقصود ہر طرح کے خوادراس بساط پر اکر نے سے کیا فائدہ۔ تو بہاں جب منظیرین ورج کی موج کی وقت کویا تھی ہوئے کا خیر شی فر مایا گیا کہ اور جو پر مغز اور نہ نہ میں ہوگا۔ کویا مقصود ہر طرح کے خواد کیا گیا کہ اور جو پر مغز اور نہ نہ ہو ایک کے اخیر شی فر مایا گیا کہ اور جو پر مغز اور بیش بہاتھیں کی گئیں ہو واعلم و حکمت اور تہذیب وا خلاق کی بیش بہاتھیں کی گئیں ہو واعلم و حکمت اور تہذیب وا خلاق کی بیش بہاتھیں کی گئیں ہو واعلم و حکمت اور تہذیب وا خلاق کی

یا تیں ہیں جنہیں عقل سلیم تبول کرتی ہے اور جو خدا تعالیٰ نے وی کے در بعیہ ہے تخضرت سلی الله علیہ وسلم پڑھی ہیں گویا ان جملہ احکام پر ممل کرنے کی ترغیب کے واسطے ان کا تعریکا میں وحکمت ہوتا بیان فر بایا گیا اور اس مضمون کو ای مضمون تو حبد پر ختم کیا جا تا ہے جس ہے اس کا آغاز فر بایا گیا تھا تا کہ قاطب مجھ سکے کہ تمام حسنات کا آغاز و انجام خالص تو حید کو ہوتا بیا ہے ۔ اخیر میں مشرکیون عرب سے خطاب ہے کہ جو ملائکہ کو خدا کے لئے خدا کی بیٹیاں باتے ہے کہ جو ملائکہ کو خدا کے لئے اول اول وہی بیٹیاں جنہیں تم خود نہایت مقارت کی نظر سے و کی جو بید بری بھاری گیتا تی ہے بعنی جب شرک کا بھی اور باطل ہوتا س لیا تو پھر بھی ایک باتوں کے جب شرک کا بھی اور باطل ہوتا س لیا تو پھر بھی ایک باتوں کے جب شرک کا بھی اور باطل ہوتا س لیا تو پھر بھی ایک باتوں کے جب شرک کا بھی اور باطل ہوتا س لیا تو پھر بھی ایک باتوں کے جب شرک کا بھی اور جو تو حید کے خلاف ہیں۔

مشرکین عرب کے معبودوں بیس دیونا کم تقے۔ دیویاں زیادہ تقیم اوران دیویاں زیادہ تقیم اوران دیویاں زیادہ تقیم اوران دیویوں کے متعلق ان کا عقیدہ بیر تھا کہ نعوذ باللہ یہ خدا کی بیٹیاں قرار دیتے سے تھے۔ تو انہیں یہاں حمیہ کی گئی کہ جب شرک کا فہتے اور باطل ہوتا سن لیا تو ہمرالیں باتوں کے کیوں قائل ہوتے ہوجو تو حید کے خلاف ہیں۔

اب چونکه یهال توحید کی تقریر تھی اس لئے آ مے بھی وہی مضمون ہے جس کا میان ان شاء اللہ اگلی آیات میں آ سکدہ درس میں ہوگا۔

وعاً سِيجِئے نيالله جوقر آئى احكام بمكوم علوم بوجائيں ان برول وجان بيم كوعل بيرا مونے كاؤ فيق عطافر ماد بير بسيجوكوتا بيال قرآن كے حقوق كى اوائيگى ميں بورى بيں ان كوقر آن عقيم كي فيل ميں يالله معاقب فرماد بيد اوراس سرچشر دهت و بدايت كي بمكو حقيقى عظمت عطافر ماوے بيمارام رنا اور جينا اى قرآن عظيم كے موافق بناد بير بيا الله بمار بير عقيدة تو حيدكوا تنا مضبوط بناوے كه بم كى حال ميں آپ كى كارسازى كے خلاف وسوسر تك ول ميں شالاوي برآ مين واليف ديون أن الحك كي نائورك الله كيدين

# وَلَقَانُ صَرُفَنَا فِي هِذَا الْقَرْآنِ لِيذَنِّرُوْا وَمَا يَزِينَكُمُ ۚ الْاِنْفَوْرُا ۞ قَالَ آوَ كَانَ هَوَ نے اس قرآن ٹیر طرح سے میان کیا ہے تا کہ (اس کو ) ایکی طرح سے بھیلس اورائن کی تفوید ہی ہوسی جاتی ٵٛۑڡؙؙۏؙڵۏڹٳڋٛٳڒڹۼٷٳٳڶۮۮؚؽٳڵۼڒۺڛؠؽڴ؈ۺؙۼؽ؋ۅؾۼڵۑۼؾٵ۫ؽڠؙۏڵۏڹ ن راسته و مورد حالم مونا مديوك جور كه كتب بي الله تعالى أي يُرُّا@تُسَيِّعُ لَهُ اللهُ مَا وَتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيْهِيَّ وَإِنْ مِنْ شَكَىءٍ إِلَّا ادر بہت زیادہ برز ہے۔ تنام ساتوں آسان اور زشن اور جتنے ان ش میں اس کی باک عان کردہے میں اور کوئی چیز ولی فہیں

يِّحُرِيمُ إِنَّهُ وَلَكِنَ لَا تَفْقَهُونَ تَشَيِيعُهُمْ إِنَّهُ كَانَ خِلِيمًا غَفُورًا ® چىترىف كىساتھ أسكى ياكى بيان ندكرتى مولكىن تراكى ان كى ياكى مان كرنے كو يجھے تيس مؤده بواملىم بے بواضور ہے۔

ا لَقَدُ صَرَفَهُ البَّنة بِم فَ طُرِحَ مِن مِين كِيا ﴿ فِي مِن الْقُدُانِ سِ قِرآن لِيدُ كُرُوا تاكدو هيعت بكزي وكاور فين يَزِينَهُمُ بِوسَى ان كُولِ الله محر المَفْوَرُ الفرت الحلّ مهدي آب الوّكان اكروت معد التصاحد الله الدسيود الميّاجي إيكولون ووكيتهم لَذَا الرامورة عن أَلَا يَتَخَاوه مرورومورومور ] إلى طرف في العُريش عرش والع كيديلًا كولى راسة المنظمة وه ياك ب وتعلى اوربرز عَنَاسِ عِيم المَوْفِلُ ووكت إلى عُلُوارِد إلى إلى السَّبَعُ باكر كابيان كرت إلى الدُّاس كا الشَّعُون آسان السَّبْعُ سات وُالْأَوْصُ المدين وَمَنَ الرج فَهِ فَالنَّ النَّ مِن وَكُلْ الدُّين مِن مَنْ مَنْ و كُولَ يَرَ إِلا كُم المُستِق و كُولَ مِن اللَّه مَا اللَّه مِن مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِلَّا مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن

وَلَكُنْ اور يكن الا تَعْلَقُونَ مَ ص محمد النَّيْعَافَ اللَّ اللَّه الله وكل وراكن م حديثًا عُدوار عَفُورًا تشفرال

کوفہائش کرتا ہے لیکن بجائے تھیحت حاصل کرنے سے ہے بدبخت اورزياده بدكة اوروحشت كماكر بعاصحت إس

آ کے بھرایک دلیل او حید ہاری تعالی ۔اس کی شان ربو ہیت شان الوہیت اورشان حاکمیت کی دی جاتی ہے کہ اگر ذات باری تغالی خداوندقد وس معبود برتق کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسا که به مشرکین کہتے ہیں اور بتوں یا دیوی دیوتا وَل کو خدالی کا شر یک اور الومیت کا حصد دار بتلاتے میں تو اس حالت میں عرش واليسين خدائ تشقي تك فالفانه طورير يبيني كالهول في محمى كاراسته دعونثه هانيا وتاريعني مخالفت اور مقابله واقع موتار يكر

### تغسير وتشريح

قرآن مجید کابسلی مرکزی و بنیادی موضوع تو توحیدی ہے۔ قدمت شرک و مدح توحید کی محرار اور تصریحات سے قرآن مجدای لے لیریز ہے کہ بد عرب داول میں مگر کر بائے کین مشرکین کی ضداور کے بنی کا رہام تھا کہ آئیں اور الني توحيد مے نفرت و بيزاري عي بيھتي جاتي تھي۔ گذشته آيت يس شرك كي غامسة فرمائي كي تحى اورة حدد كاتعليم وي كي تحى اى سلسله كام مى ان آيات مى جلاياجاتا عدر قرآن كريم مخلف طریقوں اور طرح طرح کے دلائل و شواید سے ان مشرکین آسان اور کا نات کی ہرشے سب کو علی و ایک فاص زبان دی ہے جوابی زبان میں اپنے پیدا کرنے والے کی تعلی دات دن کرتے ہیں تو تمام کلوق جس کی پاکی بیان کرے۔ آٹ مشرکین تم اس کے لئے شرکا واولا واور بیٹیاں تجویز کرو۔ بیالی مشرکین تم اس کے لئے شرکا واولا واور بیٹیاں تجویز کرو۔ بیالی مشرکین تم اس کے لئے شرکا واولا واور بیٹیاں تجویز کرو۔ بیالی مقائد واجمال پرفورا مرفت جیس ہوتی اور مہلت ملتی دہتی ہاں لئے اگر اب بھی تو بہ کرلوتو اس کی صفت مفضرے اب بھی سادے تصور معانی کردے کی کیونکہ دو ہوا ایکٹے والا مفور ہے۔

ظامہ یہ کہ یہاں گھرشرک کی پرزور تروید والزائی اور بربانی ولائل ہے گی گئی نیز اس امر کی صراحت قربائی گئی کہ بر چیزاللہ کی پاکی اورجہ بیان کرتی ہے۔ محرانسان اس کی سی جیں مجھتا اب باوجود اس کے کہ قرآن میں مضمون توحید باربار نہایت پرمفز ولائل سے بیان کیا حمیا ہے۔ محر کفار کی بجھ میں جیس آ تا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اگلی آ یات میں ظاہر فرمایا کیا ہے، جس کا بیان ان شا واللہ آئندہ ورس میں ہوگا۔ عالم كانظام موجوده كيے باتى ربتا ـ بينظام عالم بھى كادر بم بربم موچكامونار جب يدفظام عالم قائم بي و ثابت مواكدها كبيت كي شان اعلی ایک معبود برحق عی کی ہے جس جس می کسی دوسرے کی شركت كا كزرنيس \_ساتون إسان ادرزين إدران على يست والى كل كلوق بس كى ياك بزرك اور يوالى يتنظيم جؤالت اور تعريف مان كرتى ب- برايك كلوق ايخ مانق كى قدوسيت كا اعلان این مرجه وجود کے مناسب اور مطابق برابر کرتی رہتی باورموجودات عالم كاؤره فره اسيخ صالغ حققى اورقا ورطلق كے ندصرف وجود كى بلك يكنائى اور صناعى قدرت كى بعى شهاوت برابردے رہا ہے۔آ مح مشرکول سے خطاب ہوتا ہے کتم نے جوابي آتحمول بريخ باعده لي ادرا بي مثل كواندها كرليا يباتو تمهاري بحديث بيدولالت نيس أنى جو برطول بروقت اين خالق اور منام عالم کی قدوسیت و توحید کے جوت میں چی کر رہی ہے۔بعض منسرین نے پہال کھاہے کہ جس طرح انسانوں ہیں الله تعالى في علق زيانيس منائي بيس مريي تركي فارى اردو بدى وغيره - جب تك أيك فرقد وومر \_ فرقد كى زبان ف يكير كا دوسرى زبان كالكهانظ ويمح كاراى المرح الشرفعالي في زيمن

وعاشيجي

یاالله تنظیرین کی دفتع و بایئت اور فخر و نگیر سے جمیں نفرت عطافر مااور مجز وتواضع کی پسندیدہ خصلت عطافر ہا۔ یااللہ ہماری آئنسیس قرآن کریم کی طرف سے کھول وے۔اس کی عقلت ہمارے وقوں میں بٹھا و سےاس کے اتباع کی توفیق ہم کوعطافر مادے۔

حن تعالی ہم کوہمی اپناتھے خوال ہند وہنا کرز تدور کیں۔اور حقیق تو حید کی دولت عطافر مائیں۔ بااللہ کا کنات کی ہرچیز آپ کی شیخ خوال ہے ہم کوگی آپ کی تھے وقعید کی داگی تو نیش نصیب ہو۔ باللہ ہم کوقر آن پاک سے محصفتی اور لگا و نصیب فرمااور اس کی جانیات و تعلیمات برحمل پیرا ہونے کی تو نیش مطافر ما۔ آئیں و کنیئر کے خوان کا انسان کی خوان کی انسان کی جانیات و تعلیمات برحمل پیرا ہونے کی تو نیش مطافر ما۔ آئیں

وَإِذَا قَرُأْتَ الْقُرُانَ جَعَلْنَا بِيْنَكُوبَيْنَ الْذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِا اور جب آپ قرآن پنے عظ میں قوہم آپ کے اور جو لوگ آ ٹرے پر ایمان ٹیس رکھے ان کے درمیان میں ایک بدد ماکل کھی ہیر مْ ٱلِكَّةُ أَنْ يَعْفَقَهُ وَهُ وَ فِي أَذَا لِهِمْ وَقُرَّا ۗ وَ اور ہم ان کے دلوں پر مجاب ڈال ویتے ہیں اس سے کدور قرآن کے مقسود ) کو مجیس اور ان سے کا توں میں ڈاٹ دے و الْقُرُانِ وَحُكَةُ وَلَوَاعَلَىٰ أَذِبَارِهِمَ لِفُوْرًا۞ مُحَنُّ أَعْلَمُ بِمَالِسَتَهِ عُوْنَ بِهَ إِذْ آن عم مرف اینے دب کا ذکر کرتے ہیں آو و نفرت کرتے ہوئے بشت کھیر کر کل دیتے ہیں۔ جس وقت دیلوگ آپ کی طرف کا ان لگتے ہیں آو بم ب جائے بیل جس فوخ سے بیٹنے ہیں اور جس پیشند ریوگ آئیں ہی جرکتھیاں کرتے ہیں جکر بیٹا کم بیل کہتے ہیں کرتم لوگ بھٹورا پیرچھی کا ساتھ دے دہے ہو أنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوالِكَ الْأَمْتَالَ فَضَالُوا فَكَلَّا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيهِ جس پر جادد کا اثر موگیا ہے۔ آپ و مجھے تو باوگ آپ کیلے کیے کیے القاب تجویز کرتے ہیں موبیاوگ کم او مو سکھنو ماستر کیس یاستے۔ وَإِذَا العرجب المَرْكُ ثَمَ بِرَسْتَ مِو القُوْلُ قرآن لَهِ مَعَلْنًا بِم كردية بِيلَ بَيْنَكُ تميار ب ودبان إ والدر بينن ودبين الذين وولاك ع يُغَمِنُونَ ايمان كل لائم بالأخِرَةِ آخرت إجهَابًا أيك بروه منهِ تُورًا جمياءوا وبَهَعَكَ ادريم في ذال دين العن على بالأخِرة والتعالم المن عن المعالم يَكْفَهُوْهُ وه سَبِحِينِ استِهِ | وَاور | فَيْ مِن الْوَالِهُ فِي السَّيْحَ إِن الْوَقْرُ الْمُرالِ | وَإِذَا الرجب | ذَكْرُتَ تُمْ أ لَكَ لِهَا رَبِ إِنِي الْقُوَّالِ قُران عِم [ وَسُدَوهُ مِن ] وَلَوَّاهُ وَمِن مِن عِلْ مِن اللَّهُ الله وع المنورا الر عنة بين البه الركوا إلاَّ يَستَهَمُ عُوْنَ هِب وو كان لكات بين البيَّكَ تري عُرف ت مِن الذَيكُونُ هِب كُنة مِن الطَّلِينُونَ عَالَم النَّ لَكِن اللهِ التَّبِيمُونَ ثَمَ مِيمِولَ مُك كَيْفَ خَرَنُوا كَين أَمِن مَ جِيان كِين لَكَ تَمارك لِي الْأَمْثَالُ عَالِي فَتَ الْوَاسود مُراد موسكة فِلْلا يَسْسَتَولِيهُ وْنَ بَروواستا معالى باسة سينيلا من ادراسة

تفييروتشرتك

مندشتہ بات بیں بیان ہواتھا کہ اُسان بین اوران کے اندر کی ہر چیز خداو مقد دس کی شیخ مینی پاکی اور بردائی بیان کرتی ہے مگر مشرکین جنہوں نے اپنی آ محموں پر پٹی باندھ کی اور اپنی عش کو اندھا کرلیاان کی مجھ میں قریر قرق ن بھی ٹیس آتا کہ جو خاص ان کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ اوراس کی وجہ بھی بتائی جاتی ہے کہ قرآن میں باد جوداتی قوی تا تیم کے ان مشرین اور معاعدین پر انٹر کیوں

نہیں ہونا ویہ یہ سے کہ جوفنص آخرت کونہ مانے اور اپنے بھلے

برے انجام کی بچوفکر نہ رکھے وہ تصحت کی طرف کیوں دھیان

کرنے لگا۔ جب اسے نجات بی کی گرنیس تو نجات والانے والے

تو نیم رسکے اقوال میں خور وفکر کی کیا ضرورت ہوگی۔ بس میں عدم

ایمان بلا خرت اور انجام کی طرف سے بے فکری وہ معنوی پروہ ہے

جومشر آخرت اور نبی کے درمیان حاکل ہوجا تا ہے۔ معالدین کفار

کے بظاہر آئے تحسیس بھی تحسیس کان بھی شعے۔ دل وہ ماتے ہمی وہ رکھتے

كة تافع مورب مين-احمق بين (العُيَافِيَّالِيَّهُ) بياتو خود مياروك مارے ہوئے ہیں۔کسی نے ان پر بحرکردیا ہے آئی لئے الی بی فی ٹی باتى كرتے ميں۔ يو (نووزباللہ) ديواند موسك ميں الى يون تعالى آنخضرت صلى الشعليه وملم كي تلى فرمات بين كرو يكف في نعيب آب بركياب إمل عيب لكاتي بن اوركيب كيد القاب تجويز كرت بين يمجى شاعر كيتية بين بحى جادوكر تبحى كابن بمى محورتهمي مجتون سان كي مير متغناد بالتمي خوداس بات كاثبوت إيل كه حقیقت ان کومعلوم میں ہے جوسم میں آیا یک دیا۔ غرض بہلی بہلی باتن كرت بي مى ايك بات يرجاؤنين مى ايك الزام ركت میں پھرآ ب ق محسوں کرتے ہیں کہ یہ چسیاں ٹیس ہوتا تو دومرا الزام نكاوسية بين بجراسته مجي لكنا موانه ياكر تيسرا الزام كمز دسية ہیں۔اس سے صاف فاہر ہے کرصدانت سے انہیں کوئی واسطہ نہیں محض عدادت کی بناء برایک سے ایک بڑھ کر مجموث کھڑے مارع ين قرانس بدايت كارات كبال عدكماني دي ان آیات سے معلوم ہوا کہ جن کا نوربعیرت بعد عناد کے مرده موجائ ان كوكوني بيام صداقت وتفانيت فاكده نيس بهنيا سكاءان كداول يركموان سك بيشيده يردى برجات إلى ادر كانول ش صدالت كابيراين بيدا موجاتات ما خرى أيت ب ولانت كررى ب كدرسول الندملي النّد عليدوسكم وتخفيف اور توبين كانظر سے و كيمينے والے بيشہ بدايت سے محروم رہے ہیں۔ یہاں تک تو کفار کے اٹکارٹو حید رسالت اور قرآن کا ذکر تعااب آ کے ان کا ایکار آخرت کے متعلق ذکر فرمایا جاتا ہے جس كاييان ان شاء الله أكلي آيات شي آئده وري شي وكار

تنے۔ آگھول سے و کیجتے اور کا نوال سے سنتے مگران کی بصیرت کی آ تکسیں اندھی تھیں اور ہوش وحواس والے کان بہرے تھے۔ حقيقت إن كونظر ندآ تي تحي -حقانيت كي آواز ان كوسنا كي ندوين تقى مدانت كى بات يحف اورغور وفكر كي قوت مرده بمويكي تقى ـ داول يريرده يرشيك تعاس الزحفوراقدس سلى الشعليه وملم جب قرآن ياك كي آيات الاوت فرمات توكلام البي كم مدافت كاان كوينين فين آيا ماكن شريعت كاحفانيت ان كالمحديم الماتى أورتو حيدالي كااعلان من كريينه كيميركر بصامحت اورنفرت كالتحبار کرتے۔ آ فرت ہان کا پہلے سے ایمان نبھاس لئے آ فرت کا بیان ان کو خداق معلوم ہوتا۔ یہاں آ مخضرے سلی الله علیہ وسلم کو جوفظاب كر كے برفر أيا كيا كرجب "ب تيليغ كے لئے قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور جومنکرین آخرت ہیں ان کے ورمیان آیک برده ماکل کردیت بین اورجم ان کے داول برجاب والدية بي اوران كانول شوات درورية بي-مج سانسان پرجب مرای اور بیختی سوار ، و جاتی ہے اس کے حواس ماؤف موجائے ہیں۔ول ود مافی درست نہیں رہنا معل سے حق بجصنے كى طاقت زاك موجاتى باور كھلا موا بيام تق بحى وہ بجھنے سے قاصر ہوجا تا ہے۔ اس کی مرائل اس کے حواس اور قلب کے لئے عباب مومياتی ہے۔ تو كفار كياول تو آئت خررت صلى الشعليه وسلم سے قرآن سنت عي نديت ادر جومجي كسي مجلس عن تلهر محك يا ميديكر قرآن كالياقان فرض الع كداس يتسخواد بلني كرين اور يحرآنين من جع موكرمشوره ادر كوشيال كرتے اوريكية كديدالك واس بي

وعا سيجيئة حق تعالى مم كور خرس برهيق ايمان نصيب فرمادين تاكرهم شب وروز دمان كى تيارى بل يكرين بيارالله بمين حق كود يكيف والى آئلس ادر حق كوسننے والے كان اور حق كو يحف والا دل عطافر ما بيا الله قرآن كالجميس و وق وشوق اس كى عظمت و مجت اور اس كا اتباع نصيب فرما بيا الله قرآن باك كم مقصود كو يحف كے لئے جارے ولوں شي أور بوابيت اور فيم سليم عطافر ما بالله جمارے ملك ميں بم كوقر آفى حكومت و يكونانصيب فرما اور قرآفى احكام كا يبال نفاذ مونا اور اس كے بركات وثمرات كاد يكنا فعيب فرما آين مين

وَقَالُوۡۤاءَاٰذَاكُنَّاعِظَامًا قُرُوۡاتًاءَ إِنَّالْمَبُعُوۡتُوۡنَ خَلْقًا جَدِيۡنُ اهۡقُلۡ كَوۡنَوۡا رَجِهِ إِرَةً وديدلوك كيت بين كركياجب بم (مركر) بذيال اوريكو را بوجاوي كولو كيا بم ازمر الوجيد ااورز عده ك جاوي مي آب جواب على فرمادت چریالوہا۔یااورکو کی ظوتی ہوکرد کیاو جوتمہا رے ذہن میں بہت ہی ہیر ہواس پر پہچیں کے کہد د کون ہے جو بم کودو ہار وزند و کرے گا آپ قر عُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ "فَسَيَّنْ فِضُونَ الَّيْكَ رُءُوسَهُ مَّرُ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسلى ووے جس نے تم کواول بار بیدا کیا تھا اس پرآپ کے آگے سربلا بلا کر کھیں مے کر (اچھا بلا ؟) بیرکب ہوگا، آپ قرباہ سے کر ج نَ يَكُونَ قَرِيُنا ﴿ يَوْمَرِ يَرْعُوَلُمْ فَلَسَنَجِينُونَ بِهَنِّ وَتَظَنُّونَ إِنْ لِيَهْ ثُنُّمُ إِلَّا قِلْ يقريب بى آبنجابوسية كروز بوكا كمانشة فالأنم كونار بكاورتم ال كالدكرة بوع يحم كالبيل كوك وقريدنيل كروي كرتم بهت بي كمرب ت الملك كياجب الكلائم موك إعظامًا فيال ودُفاقًا اورديد ورياد أعلنًا كيام يقينا المنبعة فون محرى أهم ك حُفَّا بِيدَاشُ } جَدِيذُ النَّ الذِّن مِهدِينَ | كُونُواعُ مِدجادُ إِجِهَادُةً فِهُمُ | أَذَيا | حَدِيزًا لوما | أَذَيا | حَدُلُونًا في المساجعة على المساجعة المساج مَنْ وَرَكْوْ تَهَادَ يَنِي فَا فَسَيَعُولُونَ مِراب كل كا مَنْ كون اليونيدُمُنَا بعن لواع؟ الحل فراوع ا فَعَلَوْكُ فُو تَعِين بِيداكِ إِ أَوَلَ كِلَى المَرْقَرِيار الْمُسَيِّنَ فِضُونَ ووه بالرس عدما ي علا ي اللّ ا فَلُ آبِ أَرادي عَلَى ثايه الن كم الكُوْنَ رومو المَيْمَ الرب أمَثَىٰ بِ أَفُوِّدُوبِهِ يَعُمَ جمادن كَيْنْ كُوْنُدُ وه يكار م عُصْمِين فَتَسْتَجَيْبُونَ ثوتم جماب و م (هيل كروس) دِمُنْيُ أَكَي تريف كما تع و وَتَعَلَّمُونَ أورتم خيال كروسًا يَكَ كُمُ لِيَهُمُنَّذُ مُربِ لِلأَمْرِفُ فَيُنِيلًا تَمُورُى رِير

تغبير وتشريح

گذشته آیات پس بتایا گیا تھا کہ مشرکین مکه آ مخضرت صلی
الدعلیہ وسلم کے متعلق مخلف دائے ظاہر کرتے ہے۔
کفار کان اقوال کا جواب آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین
فرایا جا تا ہے کہ آپ ان کفارے کید دیجئے کہ بید رہزے اور
پر بیاں کا چورا تو ہر حال انسانی لاش کا ہے جس بی وشتر زندگی رہ
میکی ہے۔ اس ہے بڑھ کرتم کو اجازت دی جاتی ہے کہ فریوں کا
چورائیں اگر ممکن موقو چھر یا لوہا بن جاؤ جو آ فار حیات کے قبول
کرنے ہے بانکل محروم اظرا تے ہیں بلکھائی او ہے اور چھرے می

کوئی بخت چیزین کرتج بہ کراوجس کا زندہ ہونا او ہادہ پھر ہے ہی زیادہ شکل ہو پھر بھی اس قادر مطلق کے تبارا دوبارہ زندہ کر دینا بالکل آسان ہے۔ اورتم ضردر دو دبارہ اٹھ کررہ دیے۔ آگے بتلا یا جا تا ہے کمائی پر کفار ہے چیس کے کہ کون ہے ہو ہو جو میں پھرزندگی کی طرف پانا کر لائے گا؟ اس کا جواب تلقین فرمایا جا تا ہے کہ جوابا کہد دیا جائے کہتم کو دوبارہ وہی زندگی دے گا جس نے مہلی بارتم کو پیدا کیا قمار یعن جس نے مہلی بارتم کو مٹی یا نطفہ سے پیدا کیا اور ہے جان سے جاشار بنایا تو کیا ایب اس میں قدرت میں رہی کہ خاک کے ورات اور مردہ لاش کے اجزاء کو جمع کرے دوبارہ زندگی عزایت کر

دے۔آ کے بتلایا جاتاہے کہاس بر کفاراستیز اواور تسفرے سر بلا بلاكر بوچيس سے كه بال صاحب بوسيده بذيوں سے دينوں بي کب جان بڑے کی اور کب مردے قیرون سے دوبار وزیرہ کر کے صاب کے لئے افعائے جا کیں میں؟ مطلب یہ کہ آیا مت کب آئے گی؟ تواس کا جواب ہے کہ جب تم عاجز موکر اللہ کی تیج و تحميد كرتے ہوئے باركا والى كى طرف دوڑو مے اور مجمومے كرونيا یں یا قبریم بہت بی کم ممبرے تھاس وقت قیامت ہوگی۔ مطلب بيركداس وقت تو انسان خود عدار بي مجورتيس بيروارهمل بدواد برزائين \_ جب خداتعالى انسانى اختيارات كوسلب كرك كاور برمنكر ومقرر اقرار واعتراف يرمجور موكراينا لجاو مادكى الله تعالى ى كوسم الدرينوى زندكى اس كوبهت يت لل اظرة ست كى وه وقت قیامت کا ہوگا۔ بیتو روز قیامت کی کیفیت کا بیان ہوا۔ رہا لغین کا سوال آواس کا تھیک وفت خداوند فقد وس نے کسی کوٹیس بتلایا - كوفك خداوند قد وس مخار مطلق بريجور نيس جب وه جاب كاتم كوقبرول ينذعه كركم بلاكالاسكاس كااس كوافقيار ببالانتا مروركباجاسكناب كرقيامت قريب ب\_

یہاں آیت میں جو بہ فرمایا گیا کہ جس دن اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری قبردں سے ندہ کر کے تکا لے گا اور میدان مشرکی طرف تم کو لکارے گا اور میدان مشرکی طرف تم کو لکارے گا اور بلائے گا تو بہ بلانا اواسط فرشتہ اسرائی علیہ السلام کے بوگا جب وہ دوسرا صور پھوکس مے تو سب مردے زندہ ہوکر میدان مشرکی طرف چل بڑیں ہے۔ کمی کومرتانی کی مجال شہوگ

اور میدان حشر میں آئے کے وقت کی کے سب اضطرادی
طور پرخدا کی حدوثا کرتے ہوئے حاضر ہون کے اواس آئے۔
کے طاہر سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت موس اور گافر کے کی حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حدرتے ہوئے اٹھیں کے حرکا قرار گافر کے اس وقت کی حدوثا کرنا ان کو کوئی لفع ندرے گا کہ تکداس کا بہتا
اس وقت کی حدوثا کرنا ان کو کوئی لفع ندرے گا کہ تکداس کا بہتا
اضطرادی طور پر جبرا و تبرا ہوگا کہ تکہ یہ کافر جب مرنے کے بعد
ووبارہ زندہ ہوں کے تو فیر افقیاری طور پر ان کی زبان سے اللہ
تعالیٰ کی حدوثا کے الفاظ کھیں گے۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ
ہوگیا کہ قیامت کے دن تو چارنا چاراللہ کی الوہیت و وحدا نیت کا
قرار اور حمد الیمی کا قول کہنا پڑے گا بھر کیا دجہ ہے کہ اس و نیا میں
جبال کی زعر گی آخرت میں بہت می کھیل نظر آئے گی۔ وہوت
خیاں کی زعر گی آخرت میں بہت می کھیل نظر آئے گی۔ وہوت
خیس دوڑ تے۔ ہیں تھی کہ وہ چاہئے کہ اس قبیل اور تعوزی می فائی
زندگی کواس اہدی اور دوائی زندگی کے لئے صرف کرے تا کہ اس

الفرض كفار ومشركين كى جابلاند بالتمن اوران سكوطر طرح سك به جاالزامات آنخضرت سلى الشطير وسلم برنگانا الل ابيان كو بزانا كوار اور كران كزرتا تفا اور بوسكا تفاكدالل ابيان بهى جوابا تنى براتر آئيس اس لئة آميمونين كوهيوت فرمانى جاتى ب كه تكرين اسلام سے وہ كيما طرز تفتكوكري جس كابيان ان شامالله الله كلى آيت يمن آئنده ودين بين بوگا۔

وعا کیجیے : انشرتعالی کاشکروا حسان ہے کہ جمی نے اسپی نفض سے ہم کو کفروشرک سے بچا کراسلام وایمان کی دولت عطائی۔
الشرتعالی اس و نیاش آخرت کے لئے ہمارے بھی آتھیں کھول دے۔ اور ہمدونت آخرت کی تیاری کی ہم کوتو فیل عطافر مادے۔
یا اللہ ہماری اس ففلت کو دور فرمادے اور ہمیں اپنی اس زندگی کے ہر لور بھی آخرت کو یا در کھنے کی تو فیل عطافر مادے تاکہ ہم سے
آپ کی نافر مانی کا کوئی کا مرز دشہوا در آخرت بھی ہمیں عدامت کا سامنا نہ ہو۔ آپین۔
وَا خِوْرَدَ عُلَی اَلَیْ الْسَدَدُ وَلْنُهِ وَلَتِ الْفَلْدِینَ الْفِلْدِینَ الْفَلْدِینَ الْفَلْدِینَ الْفَلْدِینَ الْفِلْدِینَ الْفِلْدِینَ الْفَلْدِینَ الْفَلْدِینَ الْفِلْدِینَ الْفِلْدُینَ الْکُنْدُونَا الْنِ الْمُنْ الْفُلْدُینَ الْفَلْدِینَ الْکُونَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْدَانِ الْمُنْ الْمُنْمُ

# وقُلْ لِعِبَادِی يَقُولُوا الْرَیْ هِی اَحْسَنُ إِنَّ الشَيْطَن يَنْزَعُ بِينَهُمُ وَانَّ الثَّيْنِطْنَ وَرَا يَ مِن مَا وَلَادِ عَلَيْهِ اللَّهِ يَظِينَ الرَّهِ يَهِ مِنْ مِنْ مِنْ مَا وَلَادِ عَلَيْهُ مُولَّ عَيْدِينَ كَانَ لِلْانْسَانِ عَدُولًا مَيْنِينًا هُوكِنَكُمُ اعْلَمُ لِمُعْلِينَ مِن مِن مِن وَلَا يَعْلَمُ مِنْ عَلَيْهُ وَكُلُولُو كَلَكُمُ لَا مُعْلِينَا مِن كَلُولُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّه

بص نيون كالعن رفضيات دى بادرام دا د كوز بورد سريط بي -

وَقُلُ الدرُ الرِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

توفيل منعوال مواوراس ك جكه جنتيول من موب

بعض مشارع طریقت نے فرمایا ہے کہ جوض بید خیال کے مرائلس فرطون کے فس سے بہتر ہاں نے اپنا بھر طاہر کردیا۔
حضرت عکیم الامت موادنا تعانوی دشتہ اللہ علیہ نے اپنا بھر طاہر کردیا۔
توجید اور تشریح یول کھی ہے کہ جب تک اس عالم ہے گز دند جائے
اس کا المینال آئیس ہوسکرا کہ و فرطون ہے بہتر ہے کو کہ انجام کا حال
معلوم نہیں تو یا دلیل لیے کو فرطون ہے بہتر بھمنا تکبر ہے۔ حرید
معلوم نہیں تو یا دلیل لیے کو فرطون سے بہتر بھمنا تکبر ہے۔ حرید
معرت مولانا تھا توی دیمیۃ اللہ علیہ نے کھما ہے کہ قال حال صفرات
معرت مولانا تھا توی دیمیۃ اللہ علیہ نے کھما ہے کہ قال حال صفرات
میں امرکو وجد اتا محسوں کرتے جیں آئیس آؤ جیدی حاجت نیمی باتی تھی
عی اپنے اعمال ایمانے کو فرطون کے اعمال کفری ہے ۔ بھینا بہتر سمجھا

### تغييروتشريح

گذشتہ بات بین شرکین کفارو تکرین کی جالت اور طون ا مشخر کا بیان تھا جونو فر باللہ آخضرت ملی اللہ علیہ وہلم پرطرن طرر کے الزابات لگاتے۔ منسرین نے تھاہے کہ احادیث سے معلوم ہونا ہے کہ بھی بھی کفار کی زیاد تیوں ہے تھے آ کر مسلما توں کا زبان ہے ایسے فقرہ لکی جاتے تھے کہ جبنی ہوتم دوز خ میں جاد کے۔ یاتم کو خداعذاب دے گا۔ اس پر بیا ہے تازل ہو لی اور مسلمانوں کو اس بات سے تھیجت کی گئے۔ اس میں ایک تعلیم تو یہ جبنی ہو کیونکہ کو تی انسان یا ہما حت کو بید تہ کہا جائے کہ تم جبنی ہو کیونکہ کو تی بات کہ کس آ دی کا خاتے کس حال پر مونے دالا ہے۔ بہت مکن ہے جے تم جبنی کھر دے ہوا سے ہماہت کی

عائے گا۔ الغرض ایک تعلیم تو الل ایمان کو یہاں بیدی کی کرتین کے ساتعكى كويرندكها جائ كتم جبني مودوسرت بدكرا كرايك انسان غلداراه برجل ربائ توسخى مشونت اشتغال اورسب وشتم سيمكن بكروه الل المفلى عن اورزياده ضدى بوجائ الربيق سيكوني فاعده نبیں۔ آئے آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرے فرمایا جاتا ے كرام في آب ك وان كفارومشركين كى بدايت كاؤمدار بناكر نسین بھیجالینیٰ آپ کا کام صرف تبلیغ اور پیغام حق مربنجا وینا ہے اور جب آب باوجود نبوت ك ذروار تيس بنائ كيا آواد التي الوكوكر ومددار موسكة بين - كافين بدايت يرا على جاكير أواس تدردي مونا اورخى سي كام لين كى كياضرورت.

مشرکین مکہ میہود کے بہکانے شکھانے سے اٹکار درمالت یں بہی کہا کرتے تھے کہ کیا خدانے ہدایت کے لئے آئیں غريب اورمقلس لوكول كولين كرلياب اوركيا نبوت ايك يتيم بى يرازن وكقى كدجوانين ني منايا كميار

اس كرجواب يلى فرماياجا تاب كرجروات كالمعلحت وتطمت خدا خوب جائل برين اورآسان كى كوكى بات اس مع فى مين وه خوب والقف ہے كما آسان والون اورتر شن والول يعنى مالكد جن و السان ميں ہے س كوئى بنا نامناسب باور كس كونيس بي أكر آب كونى بناوياتو كياتجب بادراس طرح أكرآب كوضيات دى توكيا تعجب بكي تكالسقالي في بهليمي خودانياوي يا بعض كوبعض برفضيلت دى بايرآب كولل داؤدعليه السلام كوزيور وعديك إلى أواى طرح أكرا ب كقرا أن ديا و كيا تجب ب الل عرب لو آساني كتابول كاعلم ركعته نه تتصفلي باتي يوديون سے بوچوئياكرتے سے كيئكسائل كتاب يس ان اى يركافى احاد مود ميشه عن تاكيز واقع وي ين كفار كسك كماكر ت كموى عليداسلام ك بعدكونى في نيس آيات مكل بهاور وريت مے بعدوسری کاب بھی نیس آسکی۔عفرت عینی علیالالام ک نبوت اورائیل کے البامی اورا سان کتاب ہونے کے بھی باقال ند

عضد مرداد وعليه السلام كوتى مان الورز وروكون إبرائهاى جان تع ال لئے آئیں میود کے مسلمہ عقیدے کو پیش کر تھے جوے الزامی جاب ديية ك لئة حفرت واؤدعايدالسلام اور ديوركا مكر كورليا كمدجس بين وتخضرت ملى الله عليه وملم كصاحب ملك وسلطنت مونے كى طرف يمى اشار وفر ماديا كميات يبال داؤدعايد السلام اور دبور ك ذكر على يبودكوجن ك مشوره الاكفار كماعتر النمات كيأكرت تے بیجالانامقعود ب کربیونی نی بی جن کی واؤوعلیا اسانام نے خېروي كدجن كوتوكت وسلطنت بمي دى باوسكى\_

ان آیات سےمعلوم ہوا کہ کفار ومشرکین سے اور وین کے تحافین سے مفتلواور مکالسر بدربانی مور تیز کلای اور کوئی الی بات کرتا جس سناشتعال بيداد وكرفتنافساد كانوبت أجائ زكرني جائية كالغين خوادكيسي على تأكوار بالتمس كريب المل ايمان كوبهرحال رتوكوني باست خلاف جن زبان سے تکالنی جائے اور نہ فعد میں آ بے سے باہر موكر بيبودكى كا جواب بيبودكى سے دينا جائي شرايت عن أكر مرورت موتو كفارك ساته جباد اورقل وقبال كرف كى اجازت ہے۔ کوکٹ وقتال کے ذریعہ کفر کی شوکت اور اسلام کی مخالفت کو وبايا جاسكنا يسيداس يلقاس كااجاذت يصلكن بدوبانى تحت كلاي اورسب وشتم كالكوج سيندكوني قلعه فتي بوناب ندسي كوبدايت مول العال الناس منع كيا حميا بالبغوركرن كابات بك جب كفاروش كين اوراعداء وين سن بياخلا أي مل برست كاتم ديا جار إے تو مسلمانوں كوآ ليس ش الى كوكى بلت كهنا كرجس سے اشتعال اورفتن فساديدا موكب مدانور جائز موسكا بيجيدا كدال وقت كيعض نام نهاد وأعظين اور مقررين اور ليدرون كاطرزلل بهداند تعالى بم كورين كي تجهاور فيم عطافرها كي ..

اب آ سے شرک کی ایک خاص صورت کا رد ہے اور کفار و مشركين كوبلاكت وعذاب كي سميد سنائي جاتى بي جس كابيان ان شاءالله الله ألى آيات شي آئده درس من موكا-

وَاخِرُ دِعُونَا أَنِ الْعُمْدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَيِينَ

## قُلِ الْدُعُوا الَّذِينِ زَعَهُ تُورُ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَهُلِكُونَ كَنَتُفَ الصَّرِّعَ عَنَكُمْ وَلَا تَعْهُولِكُهُ بِذِهِ الْجَهِ كَرِينَ فِي عَلا كِسَاسِورِ الدِيدِ عِنْ مِنْ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ وَمُوا لِهِ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْ

أُولِيكُ الْذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِ مُ الْوَسِيلَةُ أَيَّاكُمُ اقْرَبُ وَيَرْجُونَ رُخْمَتُهُ

ك كرين كوشركين بكارى بين دوخودى البيد رب ك طرف دريد دعوظ هدي بين كدان من كون زاده مقرب بذا به دروه اس كاروت و يمخنا فون عن اب الله إن عن اب ريتك كان محرف ورا هو إن قب قرية إلا نعن مه ليكوها

علىمددارى ادراى كىنداب خدرة ين دافق آب كىرب كانداب جى درنے كتاب ادر كارى الكى كى الى تائين جى درخے م آيات قَبْلَ يَوْمِ الْقِيمَةِ اَوْمُعَنِّ بُوْهَا عَذَا بَاشَنِ يُنَّ الْكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِيْنِ مَنْطُوْلًا ﴿

ے پہلے ہاک شکریں یا ( قامت کے روز ) اس کوعذ اب بخت شد یں اید بات کتاب ( بینی اور محقوظ ) میں تکسی ہوئی ہے۔

قل كردير الفوا ياريم الريق ووجن الريق ووجن المن كرت مو من فولا الكين جنس المكارة بيكان على ووافق رئيل كرد المنافذ المن المنافذ المنافذ المن المنافذ المنا

قائم رہے۔ان کے تق میں بدآیت نازل ہوئی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جنات المائلہ معفرت تا اور معفرت عزیر کوالو ہیت کا درجہ دینے والے سب مشرکین اس آیت سے تحت میں شائل ہیں اور یہاں ایسے تی مشرکین سے متعلق فرمایا گیا ہے کہتم نے جن کو خدا بنا رکھا ہے اور تم جن کو پکارتے ہو کیا ان میں ایک بھی ایسامنتقل اختیار رکھتا ہے کہ ذرای تکلیف کوتم سے دور کر سکے یا ایسامنتقل اختیار رکھتا ہے کہ ذرای تکلیف کوتم سے دور کر سکے یا جستیول کوتم معبود ومستعان مجھ کر بکارتے ہو وہ خودا ہے رب کا ہمشیول کوتم معبود ومستعان مجھ کر بکارتے ہو وہ خودا ہے رب کا ہمشیول کوتم معبود ومستعان مجھ کر بکارتے ہو وہ خودا ہے رب کا ہمشیول کوتم معبود ومستعان مجھ کر بکارتے ہو وہ خودا ہے رب کا ہمشیول کوتم معبود ومستعان مجھ کر بکارتے ہو وہ خودا ہے رب کا ہمشیول کوتم معبود ومستعان مجھ کر بکارتے ہو وہ خودا ہے درب کا

اللی کے خوامندگار بیں اور اس کے لئے دسائل مذائل کرتے ہیں۔

## تفيير وتشرت

محد شنر آیات می فرمایا محیا تھا کہ خدا تعالی تو وہ ہے کہ جس کوچاہے عذاب دے اور جس پر جاہد رحم و مہریاتی فرمائے۔ جس کو جس قدر جاہے دوسروں پر نسیات عطا کرے اس کی قدرت کال اور تلم محیط ہے۔

اب الله تعالی کے مقابلہ میں مشرکین نے جوابی معبود بنا رکھے جیں۔ان کی حقیقت کو طاہر قرما یا جا تا ہے۔ بھاری شریف میں روایت ہے کہ مجھ لوگ جا بلیت میں جنات کی عبادت کرتے متعے۔وہ جن مسلمان ہو محتے اور آیہ کی جنے والے اپنی جہالت پر عنی۔لبذااہل کہ کوہوشیار رہنا جائے گیان کوہالکل برہاد نہر دیا
جائے یا ہلاک شکیا گیا تو سخت مصاب ناڈ گی جوں ہے چنا نچہ
سخت ترین قط و فیرہ شرب الل کھ جنال ہوئے۔
ان آیات بیل جہال مصاب اور حوادث میں گرفتار ہوئے۔
کی سجیہ کفارو مشرکیان کو ہے و ہیں مسلمانوں کو بھی سبق اس سے
لینا جائے ہیں لئے کہ مصاب و حوادث جس کی مختلف شکلیں
اینا جائے ہیں لئے کہ مصاب و حوادث جس کی مختلف شکلیں
این ۔ مثل قط زلزلہ جا برحکومت کا تسلط گند عامہ آپس میں خون
دریزی سیلاب طوقان جنگ و فیرہ و فیرہ ان کا تطہور عام ہور ہا
دریزی سیلاب طوقان جنگ و فیرہ و فیرہ ان کا تطہور عام ہور ہا
اور الشاور رسول کی اطاحت و فرمانیر داری کو کا ذری بھیں۔
اب آگ کفار کہ جوآ شخصرت ملی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی مجوات کو کھانے کا مطالبہ کرتے جھے تو ان کے فرمائی مجوات
دائی آیات بیں آئی کہ و دری شرب ہوگا۔
اگل آیات بیں آئی کہ و دری شرب ہوگا۔

خودمعبود ہونا پاتمباری سفارش وشفاعت کرنا تو در کنار رہا وہ خود
اللہ کے عذاب سے ڈرتے اور اس کی رحمت کے امید وار رہے

ہیں۔ کیونکہ عذاب اللی وہ بی خوتا کے اور داجب الاجتناب چیز

ہے۔ لیس جب تمبارے جو ہز کئے ہوئے معبود دل کا خدا کے

مامنے یہ حال ہے تو اپ تین خود فیصلہ کرلو کہ خدا تعالیٰ کوخوش

مامنے یہ حال ہے تو اپ تین خور فیصلہ کرلو کہ خدا تعالیٰ کوخوش

مونا ہے ندوہ جنہیں تم خوش رکھنا چاہے ہو۔ پس اس طرح جب

وہ خور مضرت یعنی عذاب سے نیچے ہی اللہ تعالیٰ کے بیاج چی اس کا معبود و

وہ خور مضرت یعنی عذاب سے نیچے ہی اللہ تعالیٰ کے بیاج چیل اس کا معبود و

اور دی سے کیا مضرت کو کیا وقع کر سکتے ہیں؟ چیر ان کا معبود و

معین بنانا محسل باطل ہوگا۔ آگے کفار مکہ کوڈ دایا جاتا ہے اور ایک

معین بنانا محسل باطل ہوگا۔ آگے کفار مکہ کوڈ دایا جاتا ہے اور ایک

معین بنانا محسل باطل ہوگا۔ آگے کفار مکہ کوڈ دایا جاتا ہے اور ایک

معین بنانا ہوگا۔ آگے کفار کی اور ایک ہو جو کے باور دکر دی جائے یا

میں نہ کی دفت خواہ تیا مت سے پہلے یا بعد عذاب کے عرب نہ نہ کہ می سطے ہو چکا

میک نہ کی دفت خواہ تیا مت سے پہلے یا بعد عذاب کے عرب سے ہو چکا

میا ایس کی میں سطے ہو چکا

میں نہ کی دفت خواہ تیا مت سے بہلے یا بعد عذاب کے عرب سے ہو جکا

میں نہ کی دفت خواہ تیا مت اور ایل ہے جوعلم الی جی میں سطے ہو چکا

ہو کے سے اور دور می خواہ کی کھا گیا ہے کوئی طاقت اسے دوکہ کھیل

### رعا شيخ

انٹدنغائی اپنی مرضیات کے کام اس دارگل شی ہم ہے کرالیں اورا پی ناخرش اور نارائنگی کے کاموں سے ہم کو پچا لیں ہم کوشب وروز اپنی حمدوثنا کی ہی زندگی شی تو فیق عطا فرماویں۔ تا کہ ہم قیامت کے روز اس کے در بار شی حمدوثنا عی کرتے حاضر ہوں۔

یااللہ ہم ایمان کے دید بھی آقو استے ہیں کہ ہم مرکر مجردہ یارہ ذکہ دکتے جا کئی محیکراس پرجیسالیقین ہونا چاہتے وہ آئیل ہے جادرہ ہم آتیاں سے دید کی حقیقت نصیب قرما کیں۔ اور ہم اور ہم آتیاں ہوں کا خریت کی طرف سے فظلت ہیں پڑے ہوئے ہیں۔ حق اتحالی ہم کو تو حید کی حقیقت نصیب قرما کیں۔ دنیا ہی جومصائب وحوادث آرہ ہے ہیں ان سے ہمیں جرمت و فیجہ منت حاصل کرنے والادل ود ماخ مطافر ما کیں۔ یا اللہ استخدار کا می پابندی ہم کو فیجہ بنان میں اور مطاف شرع ہاتوں سے ہم کو بچتا تصیب فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے خلا ہم کی اور باطنی فتنوں سے جماری حقاظت قرما اور دنیا و آخرت دونوں جہان ہیں اپنے عذاب سے مامون و محقوظ قرما۔ آھن۔ و الخور دی تھونی آئی النہ کہ کہ پلٹے دکتے اللہ کی ان مون و محقوظ قرما۔ آھن۔ و الخور دی تھونی کے اللہ کی اللہ کی ایک کی اللہ کی اللہ کا در اللہ کا در اللہ کی در اللہ کی در اللہ کا در اللہ کی در اللہ در اللہ کی دور اللہ کی در اللہ کی

# مُبْصِرَةً فَظَلَمُوْابِهَا وَمَانْرُسِلُ بِالْأَيْتِ الْكِانَغُونِقًا ﴿ وَلَدُ قُلْنَالِكَ إِنَّ رَبِّكَ آحَاطً

كة بكارب المدين المساكام الأك كاليدا الدوار بالمدين ومعرقها وكلا إقاله وصوف كالرائان عن ومدي كالدين مراق الان المواد كالكريد

# وَنُحَوِفُهُمْ لِمُا يَزِيْكُ هُمْ إِلَّاطُغُيَّانًا كِبَيْرًا ۗ

اورجم ان کوڈرائے رہے ہیں لیکن ان کی ہوئی سر کٹی ہوستی چل جاتی ہے۔

وَمُامَنَعُنَا اورُصِ مِمِي روَا اَن كَ خُرِيلَ بَم مِمِينَ بِالْأَيْتِ نَائِيلَ اللهُ مَن اَلَا يَعَالَى اللهُ وَلَا مُن اَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

آئے۔ اُلے قلم وعدادت پر کمر بستہ ہو گئے۔ چنانچہ اُوٹی کو مار ڈالا اور حضرت صالح علیہ السلام کے تل کے منصوبے باندھنے گئے۔ آخر جو انجام ہوادہ سب کومعلوم ہے کہ تمام قوم تباوی تی۔ انجام ہوادہ سب کومعلوم ہے کہ تمام قوم تباوی تی۔

کفار دشرکین سے اس خاطب کے بعد آئشسرے ملی اللہ علیہ وسلم كوخطاب موتاب اورآب كي للي وتسكين فرماكي حاتى ب كرمكن ے آپ کو خیال ہوا ہو کہ فرمائٹی نشان شدو مملانے بر کفار کو بینے اور طعن كرنے كامون لے كاكراكر سے يشمر موتے تو بارى طلب كے موافق نشان وكلا ديية اس لئ آب كومطمئن كيا كدالله تعالى كالم وقدرت نے مب لوگوں کواسیے تھیرے تی مے رکھا ہے۔ ترکونی اس کے علم سے باہر ہے اور شام کی قدرت کے نیچے سے نکل کر کہیں جاسکا ہے۔مب اس کے تعند ش بیں آپ ان کے طعن دھنیع کی طرف تطوا الفات ندكري - ووآب كالمجونين بكازيج - آب اين دعوت اور ملن كاكام كت جايية اوران كي فيعلول كو بالكليديم يرجيور ويحد - ہم جانع بيں كرفر مائش نشان د كيدر سى يدمواندين آپ كى بات مانے والے نہیں اور اس کے بعد جاری سزا سے چھوٹ کرفکل بها گنا بھی ممکن نیس اور میمی ہم جانے ہیں کہ لوگول میں سے کون فی الحال جاء كر دالے كے لائل إلى اوركن لوكوں كا باقى ركمنا مسلحت ہے۔ لبدا آپ اگر ور دو میں تہ برایں۔ بیسب ہمارے محاصرہ میں بين اوران كايمان لاف شالاف كايمى بم كوم ب

جب مشركين مكر طلب اور خوا مش كموافق مجرات ك جينج سے صاف جواب ہوكيا تو ان كواور محى وليري ہوكي اور كئے الله عليه وسلم كي معراج پرجس كاذكرائ سورة كى ابتدا جي آخيا ہے اور محى معتملہ كرتے ہے كہ جارے كہتے ہے ججروتو دكھايا ہيں حميا۔ آسالوں پر چلے محكے اور شبا شب بيت المقدس بين محكے جنت و دوز خ دكھا تے اور غيز قرآن پرائمى كرتے كہ جيب كلام ہے جس جس دوز خيول كے لئے آگ جس رہنا اور زقوم كا در خت كھايا تذكور على دوز خيول كے لئے آگ جس رہنا اور زقوم كا در خت كھايا تذكور على دوز خيول كے لئے آگ جس رہنا اور زقوم كا در خت كھايا تذكور على دوز خيول كے لئے آگ جي رہنا اور زقوم كا در خت كھايا تذكور على دوز خيول كے لئے آگ جي رہنا اور زقوم كا در خت كھايا تذكور

تعيير كيا كرت تصل كفار خال الأكت كي كميل ورخت مى آرِ ک میں رہ سکتے ہیں؟ کہاں درخت کی سبزی ادر گاہاں آگ ک کی خفی وکری؟ آگ ہے وروحت جل جاتا ہے شدکدائن علیٰ پیوا مو۔ تو ان دونوں امرکوس کر کفار نے محذیب کی معراج کی تواس لئے كوايك شب يل اتى دورجانا اور پھر بالخصوص آسان يرجاناكس طرح ممكن جيس اور شيرة زقوم كى بس كي كدوه دوزخ ميس بتلايا جاتا ب جبال كرة ك كابوتا كهاجاتا بينورة على من ورفت جل جاتا ہے نہ کہ اس میں پیدا ہواور قائم رہے۔ کفار کے ان اقوال کا جواب دیاجا تاہے کہم نے اس رویاجس سے اکثر مفسرین نے شب معراج كامطرد كجنام ادلياب ورتجر طعونه جس سيدم وزقوم کا درخت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ان کفار کے لئے فتنہ لینی آ زمائش کی چیز کر دیا که معش اور بداعتقاداس پر اعتراض کرتے بی اس طرح بددوول چیزی ان کے سانے یا عث مگرای ہوگئیں۔ اور جب كهم ان كومخلف طريقول سند و رائة بعي جي توان كو چاہے تھا کہ اپنی سرشی سے باز آ جائے محران سب باتوں ہے بھی ان كى مرتشى اى بدهتى ب حالا كدان بالون كالمتعضامية ماكده مرتشى ے باز آتے اور اطاعت قبول کرتے لیس جب دوا ان کے لکے ز ہر کا کام دیتی ہے تو ان کی صحت کی کیا امید ہو سکتی ہے۔ اور فرمائش نشان دیکھنے رتبول حق کی کیا میدی جاستی ہے۔

واذ قلنا للكليكة المعرف والانم فسك والآل إلكين قال والمعرف في المناق المعرف والمناق والمناق والمعرف والمناق والمعرف والمناق والمعرف والمناق و

تيراذ را قايونسيط كااورآب كارب كاف كارساز ي

وَلِنَ اورجب عَنَا مَ نَهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

تفسیر وتشری : مخلیق آدم علیدالسلام کا قصد دراصل به بات دین شین کرنے کے لئے بیان کیا جارہا ہے کہ الله اوراس کے دسول کے مقابلہ شربان کا فروں کی مرکشی اور تبییجات سے ان کی بہانشنائی اور مجروی پران کا بیاصر ارجس کا ذکر گذشتہ کیات شرب ہوا ہر اسراس شیطان اینبس لیمن کی میروی ہے جمازل سے انسان کادشن ہے دوراس وائی کواضیاد کر کے در حقیقت بیک فارو تکرین اس جال می پیش دے

بری چیوژ دواورش بری اختیار کروو بین ای بی مسلمانوں کے لئے بھی سیل ہے کہ اہلیس کے داؤی سے بھید چو کا رہا جائية - شيطان اسية كام سي جمى خافل نيس رما أور جرد بايد ش نباعت مركري سے اسے كام كرتا ہے ليكن جس قدر زماند نبوت قريب ر ااى قدراس كواسيط متصديس نا كامي بوتي ربي اورجس قدرز ماند نبوت سے بعد موتا کیااس کی کامیالی مجی روز افزوں ترقی کرتی رہی اور اس سے راستہ پر چلنے کے لئے لوگ بكثرت آ ماده موت محك حتى كرآج مكائد شيطانى كابازار كملا مواب ادر بر برفدم پرشيطانی جال بچيا مواب الله تعالی ی جاری دیکیری فرماکس اور شیطانی جالوں سے ہم کو بھا کیں كه شيطان كا تتزيمت تخت إورجم ضعيف و ناتوال بين-بغيرالله تارك وتعالى كى حفاظت كمعصيت سينيس في سكت اور بغیراللدتعالی کی اعانت اور قوت کے اطاعت نبیس کر مکتے۔ ولاحول ولاقوة الا بالشائعلي العظيم الن آيات کے خاتمہ پر وكلى باللو وكينلاه عمر الثاره اي طرف ب كرجو بنده خدا ير توکل اور مجروسه کرے ادر اس کی ایداد واعانت وحقاهت کا طالب بوشيطان مردوداس كالميجنيس بكا وسكنار الغرض امل معنمون كذشته سياقة حيد خداوتدي اورشرك كي غمت اور برائي ميد متعلق بيان موتا جلا أرباتها اب آم يجراى اصل مضمون مینی اثبات توحید باری تعالی اورروشرک کابیان جاری ہے جس كايان ان شاء الله أكل آيات ش آئده درس من موكا

ہیں جس شی اولاد آدم کو چائس کرتیاہ کردینے کے لئے شیطان نے ایندائی میں بیڑ واٹھایا تھا نیز اس قصد کے بیال بیان کرنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جس طرح الیس نھیں آدم علیہ السلام کے مقابلہ میں مردود ہوا۔ اب اے اہل مکرتم جو تی آدم ہوکر شیطان کے مقابلہ میں مردود ہوا۔ اب اے اہل مکا تم جو تی آدم ہوکر شیطان جد امل کی نسل سے نکل کر شیطانی لفکر میں وائل ہوتے ہوجو ہو جو تمہارے مردود ہونے کا قوی سبب ہے۔ آس مناسبت سے بہاں تمہارے مردود ہونے کا قوی سبب ہے۔ آس مناسبت سے بہاں اس قصہ کو ذکر کیا گیا اور ابلیس کی قدیمی عدادت سے انسان کو آگاہ کیا جارہا ہے کہ وہ تمہارے ہوئی مراسراتی المرح تمہاری اور میں اس کی ذریعت بھی مراسراتی المرح تمہاری اور میں ہے۔

یہاں جوان آیات میں شیطانی نظر کے سوار اور پیاووں کا ذکر ہاں ہے ہوان آیات میں شیطانی نظر کے سوار اور پیاووں کا ذکر ہاں ہے ہوان کے باد میں اور کچھ بیادے بلکہ بیری اور نورے لئکر اور بوری طاقت استعال کرنے کے لئے بولا جا تا ہے۔ اور حضرت این عباس نے قرمایا کہ جتنے افراد بھی کفروسعصیت کی حمایت کے لئے کو لئے جی تو میں وہ سب شیطان تی کا پیادہ وہ وارتشکر ہے۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللیمی انسانوں کا قوی ترین اور قدیم ترین اور قدیم ترین اور قدیم ترین اور قدیم ترین وری طالت کے ساتھ میں گا ہوا ہے گران کے باد جود و ویز ورکسی کو گراہ تیں کرسکتا اس لئے وگر کوئی پہنا جا ہے تو جان کا رو مشرکین کواس واقعہ سنانے سے یہ جیری کرنا مقعود ہے کہ شیطان مشرکین کواس واقعہ سنانے سے یہ جیری کرنا مقعود ہے کہ شیطان

کے سب فرق کردے میر اس بات یر کوئی امارا چیا ا تَكُوناً أَخْرَى ﴿ إِنَّا لَا تُرْتِيلٌ مُرْتَجِهِ عِنَّا لَا تَكُنَّكُوا يتأبرندس الكورا الماك علينام رمان يالاس تنبيعاً وماك فالا

می کے نظر فیل آتے اور کوئی قدیر سوجھ افی ٹیک و تی۔ ہر چیار طرف سے ماہوں جی ماہوی نظر آتی ہے۔ بلا کت آسکھوں کے سامنے کھرنے گئ ہے اور نجات کا راستہ کوئی نظر نیس ؟ تااس وقت انسان فطر ﴿ ثَمَا مِ الْحَلُ و فرضی معبود دن کوچھوڈ کر انشان تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے کڑ گڑا تا ہے عام تری کرتا ہے اور انشان کو پیکرتا ہے۔ شرکین عرب ایسان کرتے تھے کہ حالت انسطراب میں وواس وقت خاص انشاکو پیکارتے تھے گر جب

تفيير وتشريح

عرب بھی اس زماندیں یانی عمرا مفرکر سے سے یا تنگی ش اور بتاؤیا جاتا ہے کہ انسان الحلب مواش تجارت وسودا کری یا دومرے کا دوباریا محتف اغراض کے لئے بچرجی دریایا سمندریش کشتی عمر سوان وکر سفر کرتا ہے اور حسب انفاق اگر سمندر علی پہنچنے کے بعد طوقان آتا ہے اور موا مخالف جاتی ہے توجب اس معیریت کے دقت میں فاہری اسباب جان

طوفان سے نجات دے دی جاتی اور شتی ساحل برگتی اور خطکی پرآتے تو يمراب باطن معودول كاطرف بمرجات الدبات يرامله تعالى الرام وسية بين كدانسان كيماعافل ادر ناشكراب كداللدكوج وزكر دومرول كى طرف دودًا كارتاب جب خدامعييت دوركر ديتاب وبجاريطكر محزارى ك ما محرى كرف لكناسه المعاللة تعالى ال الفقات وجهالت بر تنبيه كرنے كے لئے فرماتے ہیں كەسمندر يادرياسے نجابت يانے كابير مطلب بركز بس كدخدا كالرفت يعي آزادك ال جال بدكيا فدا بانی نے اب دینے کے بعد منظی میں زمین کے اعرر هنساسکا یا جوا کا زيروست فحوفان بينج كرآسان ست يقريرماكر بلاك ثين كرسكما يسمندر یں دوبارہ کے جا کر موا کا طوفان بھیج کر مااک نیس کرسکا خدا کے فزد يكسان ش يكول بات وثوار إحال بها اور كراس بالكت برخدا ے کو کی بازیر س کرنے والم جیس ان آیات کے معمون کی تا تدو صدیق ش مغرن نے تھا ہے کہ فتح کہ کے دوز الاجل کالا کے حکرمہ اینی وان بھانے کے لئے مکرے ہوا کے اور چوکار بھی اسے باپ کی طرح حضور ملی الدعنیه وسلم کے شدیدترین و ثمین عصاص لئے فتح مک کے دن الناسك فل كابحى تعموياً كميا تعالم أنهول في مشتى شل موارمو كرحبشه معاك كرجانا ولها توراسته يس مندريس طوفان آيار موجول كاحالم ياني ك طغیانی ات کی تاری ادر مواکا زور می کی وورگانے لگا۔ جب نجات کی كوكى مين ندى أو كصيالول في سافرون سي كما كداب يوشي من وعاكا بصدندو كمسلفة الكه خداكونكارو مسهالله كرما مضربهج وجو كرار كراد ميافرون في التبال عاجزي بي بالكاه البي عن وعاكم يحكم خداطوفان تعاادر كتني سنح سالم كنار مسلك في مكرمه جواس وقت تك كفر كيهائم يتصادريودش مسلمان عن كرحعرت بكرمديش للثرتعاني عندسج بان کی کہتے ہیں کہ میں نے اسپ دل میں فور کیا کر اگر سندر میں سوائ الله كاوركوني مدويس كرسكانو سمندرس بابر فكلى يرجى وين كارساز بساس كيمواكوني حاى ومدكاريس اس كيزاب اكريس عافیت کے ساتھ کمیے بیٹی میا تو اہا ہتھ دسول خدا کے ہاتھ میں دے دوں گا۔ ان کی بیوی ام علیم بنت مارث کمدی شروی اور اسلام لے آئم بادر بارگاه تروی ملی النه علیه و مل ما ما مرد و کرای متوبر کے لئے ا جان بحثی اوراس کے لئے ورخواست کی رحمت عالم حضور ملی اللہ علیہ

وسلم نے عکرمہ کے سلتے امان کی ورخواسٹ کوفورا منظور فرمالیا۔ امان ال جانے برام علیم عرمدے باس مینی اور کھا کہ میں سب ہے بہتر اور سب سے دیادہ صلیمی کرنے والے اورسب سے ذیادہ نیکی کا تھی کے ياس سية في مول اورتمبار ب لي رمول الشعلي الشعلي وملم سي الله حاصل كرابا يصدتم اسيئة آب واب الأكت على مت والوريين كر عرمد في المعلم كرماته كمدوالل آف كالصدكيا واحرا تحفرت صلى الشعابية وملم في تكرمه كي يخيف سي مملي المتعالب عن المب موكر فرلما عکرمدمون موکرآ دبلے لہذااس کے باب کو برا تدکہنا۔ مردہ کو برا كني عد زعه كولكيف مولى بدانداكم إياما اطال بوى الخرص مرمد حنورسلی الله علیه وسلم کی خدمت می بہنچ اور آپ کے سامنے يكفرات ومحقاد بيوى سأتعص جوفاب ذاك أيك طرف كعزى مو تنیں ، عرمدنے وش کیا کہ بیمری ہوئی حاضر ہے۔ اس نے جھ کوفیر دل ب كدآب في محكوالان دياب آب فرمايا كراس في ح كملة فحدكولان بب الغرض محرمد في كله شبادت يدوكرا سال م ول كيا اوركها كمش الشكواورتهم حاضرت كوكيلودناتا وول كميش مسلمان اورجاء مول اور پر حضوصلی الله عليه وسلم عص عرض كيا- يار مول الله أب ي میری بدد فواست ب کدا ب میرے لئے استغفاد فرماتیں۔ آپ نے عكرمدك كئے دعاء مغفرت فرمانی \_

یمال سے معلوم ہوا کہ خت مصیب اور تکلیف کے وقت انسان کی فطرت اول پر آ جا تا ہے اور اضطراری طور پر ضدا کو بکارتا ہے گئیں جب بہ خطرار دور ہو جا تا ہے اور انفظر اور کو گل شکائے گئے ہیں جب بہ خطرار دور ہو جا تا ہے اور انوش وحواس ٹھکائے گئے خطات کے پردہ پڑجاتے ہیں۔ کو یا ان آ بات بھی اثبات آو حید اور ابطال شرک کے علاوہ نیقایم مجی و فی انقصود ہے کہ واشم ندانسان وہ ہے جود کو و کو دونوں میں خدا کو یا دکر سے دکھ شی یا دکرنا اور سکھ میں مور یہ انعابات یا دولا کر توحید اور گلر آ خرت کی دیوت دی گئی ہمنی مزید انعابات یا دولا کر توحید اور گلر آ خرت کی دیوت دی گئی ہمنی مزید انعابات یا دولا کر توحید اور گلر آ خرت کی دیوت دی گئی ہمنی میں ہوگا۔ ہے جس کا بیان ان شامال شامل آبات شن آ محدود تی میں ہوگا۔ و انتاز کے دیوت دی گئی انتاز کی دیوت دی گئی ہمنی ان کی دیوت دی گئی ہمنی ہمنی انتاز کی دیوت دی گئی ہمنی ہوگا۔ و انتاز کی دیوت دی گئی ہمنی ہمنی ہمنی انتاز کی دیوت دی گئی دیوت العام کی دیوت دی گئی دیوت دی گئی دیوت العام کی دیوت دی گئی دیوت دی گئی دیوت العام کی دیوت دی گئی دیوت العام کی دیوت دی گئی دیوت دی گئی دیوت العام کی دیوت دی گئی دیوت العام کی دیوت دی گئی دیوت دی گئی دیوت دی گئی دیوت دی گئی دیوت کی گئی دیوت دی گئی دیوت کی گئی دیوت کی دیوت کی دیوت کی گئی دیوت کی دیوت کی گئی دیوت کی گئی دیوت کی دیوت کی دیوت کی دیوت کی دیوت کی دیوت کی گئی دیوت کی دیوت کر کر دیوت کی دیوت کر کر دیوت کی دیوت ک

نَابِينُ أَدُمُ وَحَمَلَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَعْرِ وَرُزِقَتُهُمْ قِينَ الْهُ وربم نے آرخ کی اولا وکومز سے دی اور ہم نے ان کوشیلی اور دریاش سوار کیا اور تیس تیس چڑ ہے ہی ہوں کو عطافریا تَفْضِيْلًا ﴿ يَوْمَنَنُ عُواكُلُ أَنَاسِ يَإِمَامِهِمْ ۚ فَكُنِّ أَوْتِي ، فرتیت دی۔ جس روز ہم تمام آومیوں کو آن کے نامنہ افعال سمیت بناوی کے پیمر جس کا بامد افعال اس کے

واستے ہاتھ میں دیا جادے گا تو ایسے لوگ ایتا ناسد اعمال پرمیس کے اور ان کا قرا انتصان ندکیا جادے گا۔اور جو محض دنیا میں اعرها رہے گا

موده آفرت ش بحى اعمار بكادر زياده راهم كرده وكار

كَرْتَكُنَاهِم ف عزت بعثي المِنْ أَدُمَر اولارارم وسَكُلْهُم اوريم في أيل سواري دي في الْمَرْ تشكل عن و البكو اور دريا وَرَزَقُتِهُ فِي مِهِ مَنْ الْمِينَ مِن سَهِ النَّلِيَاتِ إِكَرِينِ إِوْ فَضَيَّلْهُ فِي مِهِ مِنْ المِينِ عَلى مِ النَّلِيَاتِ إِلَيْنَ الرسير خلفنا المستهداكيا تَعْضِيلًا بدال دكم يكم جم ون الم المنطقة الماكر ك الخل أخاب تام وك يالتأميعة ال يجيران كرمات فَنَهُنْ مِن جِد الْوَقِي وَإِلَيْهِ كَتُلِمُهُ الْكِرَاءُ كَالِهِ مِنْفِيدَهِ السَّكُودَ كِي بِالحداث بالإنسان الدور المال ال فَيُنِلُلُ اللَّهِ وَحَاسَكُ مِنْ مِنْ الدِيمِ كُلُنَّ وَإِلَيْ هَذِهِ اللَّهِ مِنْ الْعَلَى المِعَا كَفُو لَهِ وَالْمُواكِفِولَةِ آخرت عن أَعَلَى اعدما وأصَلُ اوربت بطاءوا سَبِيدُلَّا راسة

سوارميل على سنركرتاب اورسمندرول كوسشتيول اورجهازول [ كے ذرابعہ ہے تكلف طے كرتا چلا جاتا ہے ۔ فسم تم مے عمدہ كھانے کیرے مکانات اور دنیوی آسائش اور ربائش کے سامانوں ا سے تفع افغا تا ہے۔ان ہی انسانوں کےسب سے مملے باب حعزت آ دم علیدالسلام کو خدا تعالی نے مبحود ملائکداوران کے آخرى ييفيرعليه العلوة والسلام كوكل تكوثات كامردار بنايا فرمس نوع انسانی کوحق تعالی نے کی جیٹیت سے عزمت اور شرافت دے کرا بی بہت بڑی مخلوق بر فضیلت دی۔ پس انسانوں کو ماسية كداس نعت كى قدر كريس اوراس كاحق اواكريس يعنى

محذشتآ يات من انسانون يربعض انعامات البيكاؤ كرفر مايا كميا تحاسماته بن قدرت خداد ندى اوراس كى كرفت سے ڈرايا كميا تعار چانيان آيات ش جنايا جاتا بكري تعالى في آدم ك اولا وكوبعض صفات خاصه عطا فرمائے ہے عزت دك ريعن اللہ تعالى في أوى كوحسن صورت علم وعشل فهم وسجو بوش وحواس عنایت فرمایئے جن سے دنیا اور آخرت کے نقع وقتصان کو مجمنا اورا چھے برے میں تفریق کرتا ہے۔ برطرف رق کی دائیں اس ك في التي كملى مولى بي وومرى تلوقات كوقا يوش لا كرافي كام میں لگاتا ہے ۔ بھی میں جانوروں کی چینہ یا ووسری طرح کی 🛭 توحید کواختیار کریں اور ایک پرورد کارعالم کی طاعت بجالاویں۔ آ مے انسانوں کو تیامت کے دن کی یاود لائی جاتی ہے جہاں و یک جا جائے گا کرد نیایس فطری حیثیت سے انسانوں کو جوعزت و فضيلت بخفي تمي اس ف كهال تك قائم ركمي ادركت إلى جنهول نے انسانی عز وشرف کوخاک میں ملاویا۔ جب کہ میدان حشر میں سب اولین وآخرین انسان حاضر کئے جائیں سے اوران کے نامہ ائل ازاد ہے جائیں مے یمی کا اٹلال نامرسائے ہے دائے اتھ میں اور کس کا پیچھے ہے باکس اتھ میں بیٹی جائے گا مو یا بد آبک حسی علامت ان کے معبول یا مردور ہونے کی مجی جائے گی۔ اصحاب بمين بعني وابنے واحمد ميں اعمال نامه مكڑنے والے وہ ہوں مے جنہوں نے دنیا میں حق کو قبول کر کے اپنی فطری شرافت اورانسانی کرامت کو باتی رکھا اور جس خرح ویا میں انہوں نے د كيد بمال كراورسورج مجد كركام كئة أخرت من ان كي وه احتياط كام آئى الدان ده بدى خوى سروراورا بساط عدايا اعمال نامد برحيس كمداوردمرول كوكيس مراوة ويمرى كتب برحاو بول تو ابنا نامدا عمال تمام آوى برهيس كيدوا ين باتحديس فين واليمى اور باكي الحديث لين واليمحد مرباكي باتعد میں لینے والوں کانا مراعمال چونکہ بندکاریوں سے برہوگااس لئے وہ بادل ناخواستد يرهيس كاورواسن التحديس لينفروا ساليخوش خوشى برمیں کے اور خوتی سے برا منائی ورحقیقت برا مناہے۔ اس لئے يهال ير عن ك ل الدين باتحديث المن والول كاخسوهيت ك ساتھ ذکر فرمایا۔ باقی ویسرے لوگ بعنی امحاب ثال جن کواعمال نامد باکس باتحدیش فے گاان کا مجمومال آکے بتلایا جاتا ہے کہ جو

فخض دنياش راونجات ديكيف سياندهار بيكاده آخرت شريحي

منزل تك يعن بهشت تك يبني ساندهار بكار

ان می اسرائیل باره-۱۵ می می اسرائیل باره-۱۵ جوخص اللدى الوهيت ولوحيد يراستدلال نبيس كرسكنا اوركملي مولی راوج کوچور کراعر حاد حد کرائی کے عادو ک شی کرتا ہے اوراس طرح انساني شرف وعزت جواسه ويامي اتعاخاك شخوطا ویتا ہے اس کوآ خرت میں راہ جنب ندد کھائی دیے گی۔خوشی اور آ راحت ابدي كامند شدد كي سكة كارسوا يسفخص كاباكيس باتهويين تامدا تمال دياجائكار

قرآن مجيدى ديمرآيات سيمعلوم بوتاب كداكي إلى میں نامہ وعمال کفار کو ویا جائے گا اور دائیے ہاتھ میں اہل ایمان کو ديا جاوے كا خواه عاصى مول يا غير عامى چرخوش موكرجو نامه اعمال برص كالبكداورول كوبحى بلاكر بردهوائ كالبيخوش ايمان كى ہوگی۔ کوبعض اعمال پر سزاہمی ہوجائے۔ قرآ من یاک ش انو وابناور بائي واتحدين نامداهمال كودية جان كى كيفيت خد كورتيس ليكن بعض احاديث بيس آياب كدسب يامد اعمال عرش کے بینچ جع ہوں کے۔اس دنت ایک ہوا آ دے گی کداڑا کر کسی کے دائے اتھ میں اور کس کے باکس ہاتھ میں اعمال نامہ پہنچا دے گی۔ تواس دنیا میں اور اس زعم کی میں آج موقع ہے کہ ماہ حن اور راہ مجات کی طاش وسعی کر لی جائے اور اللہ نے ہم کو انسان بناكر جوا شرف الخلوقات بونے كى نفسيلت بخش ہاس کی قدر دانی کرئی جاے ورن بدونیا میں رادحی سے اعدها بن آ فرت كانده ين كاباعث بوكا\_

اب آ مے دنیا میں راہ حق سے اندھے یعنی کفار ومشرکین کی بعض عداوت كاذكرفر ماياحميا ببعب جوه والشدك رسول اور راوح کے بادی سے برستے تھے۔جس کا بیان ان شاء اللہ آگی آیات شن آئنده درس شن موگا۔

وعالم يجيئة جن تعالى كاب انتها شكرواحسان برجس في إي فضل وكرم بي بم كواشرف المحلوقات انسان منايا اور كارانسان مناكر اسلام دايمان نعيب فرمايا وررسول الشعلى التدعليدوسلم كاامتى موناهيب فرمايا- آجين - والنوز يحقو ما أن العبت باليوكية العلم ين

# وَإِنْ كَادُوْالْيَكُنِتُوْنَكَ عَنِ الَّذِي آوَكَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غُيْرُونَ وَإِذَّا لَا

درید(کافر) آپ کوئن چزے بچانے می <u>کے تقدیم نے آپ پروٹی کے دریدے جنگ</u> ہے تاکیآپ سی سے مادی افرات قالمات کی آبیتی کروین تقت کی جائے کا اور آگارے کا کہ اُک آری شکت لاک اُری کی کی دریعے تک کر کی القصد نے دیکھا کا اور آگاری اُری کا آ

ادراك حالت يمرة ب وكاز حادوست بنالين ادراكر بم في آب كابت قدم ندينايا ودنالو آب ان كي طرف محد يكونك سكريب جا وكفية ماكرايها وونا

# ضِعْفَ الْحَيُوةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ تُمَّ لَا يَجَدُلُكُ عَلَيْنَا نَصِيُرًاه

توجم آپ کو حالت دیات شل اور بعد موت کے دو برانداب چکھاتے ، محرآب جارے مقابلے ش کو کی مددگار محی شیاتے۔

| و الكيئام نه وى ك اليك تبارى طرف                                                                                      |                                |                          |                          |                  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|--|--|--|--|--|
| والمنظمة والمنه والمهين بالية عليلا واست                                                                              |                                |                          |                          |                  |  |  |  |  |  |
| وَلُولِا ادراكرن أَنْ يرك مُتَمِّنكَ محسين فابت قدم ركع الكذكرة وتركن ابدح وصلا لله اللهذ ال يطرف المبارك الميا تعودا |                                |                          |                          |                  |  |  |  |  |  |
| الْمُهَالَةِ مُوتَ أَنْفُرُ لِمُ الْأَفِيَةُ ثَمْدَ إِلَّا                                                            | زعرك وكوسفت اوردوكي            | خِمْعَتْ رَدُي الْمُهُوا | الزَّيْلَا بم حمين بكماح | إذًا آس صورت عيس |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                       | يًا يم رِ نَصِيرًا كُولَ مدكار | يَدُ عَلَيْ الْآ         |                          |                  |  |  |  |  |  |

تا کہ ہم توگ آپ کے پاس آسیس کے بکد ان کے ساتھ بیضناہ م اپنی تو ہیں ہوئے جی ۔ حضوراقد س سلی انشد علیہ وسلم مشورہ کے بعد واقعات ان آبات کے زول کے اسبب جی لکھے ہیں۔ چونکہ ہی کا کوئی ویٹی فنل وی کے بغیر نہیں ہوتا اس لئے اگر صفوراقد س مسلی الشدعلیہ وسلم کفاری فواہش پوری کردیتے تو لوگ اس کو وی ک اجازت پر مخصر کرتے اور واقع میں بیغلا انسباب ہوتا جس کو قرآئی الفاظ میں افتر آکہا میا ہے۔ تو اگر آب العیاذ باللہ بغرض عمل الیا کر کرر تے تو بیٹک بیکاروشر کی آپ کوگاڑ معادوست عمل الیا کر کرر رح تو بیٹک بیکاروشر کی آپ کوگاڑ معادوست عمل الیا کر کرر رح تو بیٹک بیکاروشر کی آپ کوگاڑ معادوست عمل الیا کر کرر رح تو بیٹک بیکاروشر کی آپ کوگاڑ معادوست منافعات فرما تارہا۔ اور آپ کی تا مید دھرت برا ہر کر تارہا۔ آسے آئی خضرت سلی الشہ علیہ دیلم سے نفش وشرف کا نہایت انعامات بہت بڑے جیں الیا جا رہا ہے۔ مقربین کے لئے جیسے انعامات بہت بڑے جیں الیے بی ان کی چھوٹی سے چھوٹی قلطی یا انعامات بہت بڑے جیں الیے بی ان کی چھوٹی سے چھوٹی قلطی یا

### تفسيروتشريح

ان آیات کے شان زول کے سلسلہ میں بعض مخصوص روایات بی آقل کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ملی سعید بن جبر سے روایت ہے کہ مشرکین کھنے آئی تخضرت ملی الشعلیدو سلم کو چر اسود کو ہاتھ لگائے ہوئے دیکے کر آپ سے کہا کہ جس طرح آیک پیٹر چر اسود ہے۔ ایسے بی بھارے بہت بھی ہیں۔ آگراکی دفعہ آپ ہوارے بول کو ہاتھ لگائیں آق آئندہ ہم چر اسود کو چھونے کی اجازت وی کے در نہیں۔ یہ بات من کر آپ کو چھونے کی اجازت وی کے در نہیں۔ یہ بات من کر آپ کا پیش رفع کرنے اور مشرکوں کے بہاؤ دے سے تحفوظ رکھنے کی حرف سے بیہ آیات نازل فر مائیں۔ آبک روایت میں ہے کہ قریش نے آپ کا پیش فرمائی ہے کہ روایت میں ہے کہ قریش نے آپ کا پیش الشرائی کو ہمارے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تو ان روئیل قرام کر ہے ایک کروڈ کا کھاموں اور شکتہ حال خو بب لوگوں کو آپ پائی سے آلگ کروڈ کا کھاموں اور شکتہ حال خو بب لوگوں کو آپ پائی سے آلگ کروڈ کا کھاموں اور شکتہ حال خو بب لوگوں کو آپ پائی سے آلگ کروڈ کا کھاموں اور شکتہ حال خو بب لوگوں کو آپ پائی سے آلگ کروڈ کا کھاموں اور شکتہ حال خو بب لوگوں کو آپ پائی سے آلگ کروڈ کھاموں اور شکتہ حال خو بب لوگوں کو آپ پائی سے آلگ کروڈ کھاموں اور شکتہ حال خو بب لوگوں کو آپ پائی سے آلگ کروڈ کھاموں اور شکتہ حال خو بہا کہ کے دیکھام کی خدم حال کو ب کو ایک کی سے آلگ کروڈ کھاموں اور شکتہ حال خو بہا کھاموں اور شکتہ حال خو بہا کھاموں اور شکتہ حال خو بہا کھاموں کو کھاموں کو بھاموں اور شکتہ حال خو بہا کہ کھاموں کو کھ

کوتانی پر گرفت بھی سخت ہوئی ہے۔ بیسے ازواج مطہرات المہات الموشین رضی اللہ تعالی عنهن کوسورة احزاب ۱۱ ویں پارہ کے فتم پر فرمایا عمیا کہ آگر بالفرض تم ہے کوئی بداخلاتی کا کام ہو جائے تو جوسزا اوروں کواس کام پر لیتی ہے اس سے دگی سزا ملے گل مقور تراف کی گل مرجہ کی ۔ تو یہاں یتلایا عمیا کہ اسے دی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مرجہ معمولی ہیں۔ اگراو فی سے او فی تعلی ہوتو دنیا میں اور آخرت میں دو گلا اس کے موقیون کوچاہے کہ وقت و دزانوں بیٹھ کر انتہائی خوف و خشیت کے ساتھ حق تعالی کی شان جلال و جروت میں خور کریں ۔ اوروی کہیں جو صوراقد کی شان جلال و جروت میں خور کریں ۔ اوروی کہیں جو صوراقد کی شان جلال و جروت میں خور کریں ۔ اوروی کہیں جو صوراقد کی شان جلال و جروت میں خور کریں ۔ اوروی کہیں جو صوراقد کی ساتھ کی شان جلال و جروت میں خور کریں ۔ اوروی کہیں جو صوراقد کی ساتی اللہ علیہ کا کہ کے دیا ہے کہ کو کہیں جو صوراقد کی ساتھ کی شان علیہ کی جو میں کے اس کے خداد تھا! چیٹم زدان لینی آئیک کور کے لئے تھی جمید میں کریں کے خداد تھا! چیٹم زدان لینی آئیک کور کے لئے تھی جمید میں کریں کے خداد تھا! چیٹم زدان لینی آئیک کور کے لئے تھی جمید میں کریں کے خداد تھا! چیٹم زدان لینی آئیک کور کے لئے تھی جمید میں کریں کروں کریا گلائی اللہ تا کا میں کریں کریں کریا گلائی کا کریں جو کری جو کری گلائی کور کے لئے تھی جمید کی خداد تھا! چیٹم زدان لینی آئیک کور کے لئے تھی جمید میں جو خداد تھا! چیٹم زدان لینی آئیک کور کے لئے تھی جمید کی خداد تھا! چیٹم زدان لینی آئیک کور کے لئے تھی جمید کی جمید کریں گلائی کا کھی کریا تھا۔

### دعا فيجحئ

حق تعالی این فعنل و کرم سے ہم کودین برٹا ہے قدمی عطافر ماوی اور ظاہر میں اور باطن میں ہم کوشر بعت مطہرہ کی پابندی نصیب فرمادیں اور ہر طرح کی چیوٹی بڑی نافرمانی سے ہم کو بچادیں۔ اور ہماری کونا ہیوں کو معاف فرمائیں اور دنیاو آخرت میں این منفرت درجت سے اوازیں۔

یا اللہ ہم کو ایک کورے لئے بھی ہمارے نفس کے حوالہ ندیجیجئۃ اور نفس و شیطان کی شرارتوں سے ہرحال میں ہماری حفاظت فرمایئے۔

یا اللہ اب است میں بیر ترزیمی پھیل چلاہے کر دنیا کے مقاوے خاطر دین وآخرت کونظر اعداز کردیتے ہیں۔ یا اللہ اس خصلت سے ہم کو ہر حال میں بچاسیئے۔اور دین کومقدم رکھنے کی سعادت عطافر ماسیئے۔

الشداء است قدم مراطمتنقيم المكرى حال ش ومكاف نراوي-

یاانڈہ بم کو وعزم دہست عطافر ما کہ ہم دین اور آ پ کی خوشنو دی کے مقابلہ ش دنیا کے کسی نقصان اور خسار و کا خیال مجمی دل میں نسرآ نے دیں۔

باالله بم كومضوطى سكرمهاتمددين يرجع دسين كي توفيل وبمدن عطافر ما دردشمنان وين كي دوي ادردفا قت سد بم كودورر كيين سن واليورد تقوي آن المهدّد بليد دين العكيدين و إن گادُوالْيَسْتَوْفَرُونِكَ مِن الْارْضِ الْجُوْرِجُولُو مِنْ الْايلْبُونَ جِلْفَالِي إِلَا الْمَابُونَ جِلْفَالِي إِلَا الْمَادِنِي الْمَادِنِي الْمَادِنِي الْمَادِنِي الْمَادِنِي الْمَالِيَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وَلِنَ اور حَمْنَ كَاذُوا مِن مِن الْمَنْ الْمُوا وَمَن مِن اللهِ وَمِن مِن اللهِ وَمَن مِن اللهِ وَمَن اللهِ اللهِ وَمَن اللهِ اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَاللهُ وَمِن اللهُ اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَالَ اللهُ وَمُن اللهُ وَالَهُ وَاللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

دھڑ ٹوٹ گیا۔ وہی سرواران قریش جو عمروہ بھی جمع ہوکر حضور ملی الشرطید وسلم کو مکہ سے جبرا نکالئے کے متصوبہ کرتے تھے میدان بدر بھی جہ تی ہوئے اوران کی سب شان وشوکت خاک میں بل گئی۔ اوراس کے ۵-۴ سال بعد مکہ پر اسلام کا جنہ ہوگیا اور آ تحضرت صلی الشرطید وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ منظمہ میں واقل ہوئے۔ کفار کی حکومت وشوکت جاہ ہوگی اور پحر قریب اسال کے اعداء عربر نمین حرب مشرکیین کے وجود سے باک کردی گئی اور پورے جزیر قالعرب میں پینیم وجود سے باک کردی گئی اور پورے جزیر قالعرب میں پینیم اللہ والعالم کا ایک مخالف بھی باتی تدریا۔ جربھی اس

### تفيير وتشريح

یہاں بہ جلایا جاتا ہے کہ بیکفار ومشرکین چاہے ہیں کہ
آپ کو تک کر کے اور گھرا کر مکہ نے لگال دیں لیکن یہ یا در گھیں
کہ ایسا کیا تو وہ خود زیادہ دنوں تک یہاں ندرہ سکیں گے۔
چنانچ ای طرح واقع ہوا۔ مشرکین کے ظلم وسلم حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی جمرت کا سب بنے۔ آپ کا مکہ سے تشریف لے جاتا تھا کہ تقریباً ویڑ مدسال بعد بدر کی جنگ واقع ہوئی جس جاتا تھا کہ تقریباً ویڑ مدسال بعد بدر کی جنگ واقع ہوئی جس جل مکہ کے بڑے یہ نے اور نہایت ذات کے ساتھ بلاک ہوئے۔ کشرکا بدر جس آگھروں سے لگل کر میدان بدر جس آگھروں سے لگل کر میدان بدر جس آگھروں سے لگل کر میدان بدر جس آگھروں سے لگل کر میدان

يرُ ها في جَلِدروزه وارير كمانا عِيّا حرام بوهِا السب ووسر دن انبول نے محص ظهر کی نمازاس وقت باما کی جی پر چرکاساب اس ك قد ك برابر تفااور عمر كى نمازاس وقت جبر جري كارباي ال ك قد سه دو كنا موكيا اور مغرب كي نماز اس دفت جبكر دور و وادروزه افطار كرتاب اورحشاء كي فماز ايك تهائي راست كزرجان یراور فجر کی تمازا تھی طرح روشی پھیل جانے پر۔ پھر جرمنگ نے بليث كرجحه سيحكها كدام محوصكي الثدهليه وسلم مجي اوقات انبياء ك نماز يزه من ك بين اور نمازون ك اد قات ان دونون و تون کے ورمیان ہیں۔ میٹی میلے دن ہر وقت کے تماز کی ابتدا اور ووسر الدون بروت كي انتها بهائي في كدجن كورميان نماز اوا وونا جائے۔ قرآن مجید میں خودمجی مختلف مواقع برنماز کے ان بانجل اوقات كی طرف اشادے كئے تھے جیں۔ حدیث بی سے ہمی آ تا ہے کہ فجر اور عمر کے وقت دن رات کے فرشتوں کی برلى موتى بيرانبذاان دووتتول ش رات ادر دن كفرشتول كا اجماع موتاب تو فجرا درعصر کی نماز ان کے رویرو مولی جو مرید بركمت كاموجب سب اوراس وقت اديرآ سان يرجاسف واسل فرشية جب معود كرت مين توخدا تعالى باوجود عالم الغيب مونے کے فرهتوں سے دریافت فرائے ہیں کد مرسے بندول کو تم نے کس حال پر چھوڑا۔ دوموش کرتے ہیں پرورد کارجب ہم ان کے پاس مجھ سے اس وقت بھی نماز بڑھ رہے تھے اور جب ہم نے ان کوچھوڑ اس وقت بھی وہ نماز ش تھے۔ تواس مدیث ے معلوم ہوا کہ نماز جر میں شب وروز کے ملائکہ جمع ہوتے ہیں جوبار كاداللي من عاضرين ملوة فجرك متعلق شهادت دية بي يهان آيت من إنَّ قُوْلُ الْهُوَيُكُانُ مَنْهُ وَدُالِعِيْ بِيَكُ مِنْ كُونُوا حاضر ہونے کا وقت ہے۔ یکی فرشتوں کی ماضری مرادے۔ان یانچ وقتوں کی فرض نماز وں کے علاوہ رات میں تبعد کی نماز بھی

مک بین ر با مسلمان بن کرد با مشرک بن کرد بان دی طهرسکا۔

آگے بنایا جا تا ہے کہ سارے انبیاء کے ساتھ افلہ تعالی کا

بنی معالمہ د با ہے کہ جب سی بستی بھی تو بھیر خدا کو خدر ہے دیا تو

لبتی والے خود خدر ہے ۔ یا تو خدا کے عذاب نے آئیں بلاک کیایا

کسی و شمن تو م کواس پر مسلط کیا گیایا خوواس کی کے جرد دوں سے

ان کو مظوب کراد یا گیا۔ آگ آئی تخضرت مسلی الله علیہ وسلم کو تلی

وی جاتی ہے کہ آپ ان کفار و شرکیین کی منصوبہ بندیوں کی آگر نہ

مشکل تا تم رکھیں ۔ تعلق مع الله وہ چیز ہے جو انسان کو تمام
مشکلات ومصائب برغالب کردیتی ہے۔

مشکلات ومصائب برغالب کردیتی ہے۔

اس لئے آ کے آیت ش جمال بہتایا کیا کری وقد نماز جو معراج سيموقع برفرض كأكأتنى إس بجاوقات كمس طرح مقرر ك جائي جم مواكراك تمازلو طلوع آفاب \_ بيلي يدهدل جائے مینی فجری اور باق جار نمازیں زوال آفاب کے بعد سے تلست شب تك برمى جائي كويا ظهرمصر مغرب عشاءكي احادیث میں آتا ہے کہ اس تھم کی تفریح کے لئے جو یہاں فرمایا کیا۔ جرئیل علیہ السلام بھیج سے جنوں نے نمازے **نم**یک فميك اوقات كاتعليم ني كريم صلى الله عليه وسلم كودى چنا نجيتر فدى ادرابوداؤد من حضرت ابن عباس كي روايت ي كريم صلى النه عليه وسلم في ارشاد قرمايا كه جرمل في دوم ونبه جحه كوبيت الله ك قريب جاكر نماز برهائي - يميله ون ظهر كي نماز اليه وقت يرهاني جبر سورج ابعي وحلاي تعاورسابياك جوتى كتمه ے زیادہ دراز زخا۔ پھرعمر کے نمازا یسے وقت پڑھائی جب کہ ہر چیز کا سامیاس سے قد کے برابر تھا بھر مغرب کی ٹماز ٹھیک اس وقت يرصالى جبروزه دارروز وافطاركرتا بي محمدا مكانماز شغق غائب ہوتے تل پڑھا دی۔ اور فجر کی نمازاس وقت

انبيا تفسي تعسى كهيل عاوركى كاعال شدوكي لأواري والحاشي محلوق کے لئے شفاصت اور میدان مشرکی اکالیف سے نوابت دي جائے كے سلے عرض معروض كركيس أتخضرت ملى الله عليه وسلم الله تعالى ع م ص كر كے خلقت كوميدان حشركى الكاليف سے چیزاکیں سے اس وقت برخض کی زبان برآپ کی تھ و تعریف ہوگی اور حق تعالی بھی آپ کی تعریف فرما کیں ہے گویا شان محدى عليدالصلوة كالوراظيوراس وقت موكار

آیت کے آخری حصہ علمی آن پیکھنگ لاکا کے مقاماً الحقوداً ين شفاحت كبرى اورمقام محود كا ذكر جوآ يا بال كالنعيل احادیث میں وکرفرمائی علی ہے۔ موقع کی مناسبت سے جس کا وكران شاءالله أتحده درك ش بوكا\_ 🤅 🥻 برا صنے کو آ تخضرت ملی الله علیه وسلم کوفر مایا حمیا کر کمی قدر رات ك صديل نماز تجداداكيا كين - جوآب ك لخ كاند نمازوں کےعفاوہ ایک زائد نماز ہے۔ آھے آ مخضرت ملی اللہ عليدوسلم كوبالخصوص تماز تبجد كاتحم دسيةكي وجدييان فرمائي جاتي - عَنْقِ النَّا يَكُنُكُ لَاكُ مَكُلُكُ مُكَالُمُ الْمُعْفِقُ المدرب يعنى وعدوب كرة بكارسية بكومقام كودش جكدو عكا

ال آیت شل مقام محود سے جہاں کر آ تخضرت صلی اللہ عليه وسلم كوكمر اكرف كاوحده فرماياجا تابيه بانفاق تمام مفسرين وامقام مرادب كهجال أتخفرت ملى الشعليد ملم قيامت ك روز علون كي شفاعت كرف كوكر عدول محد جبك معزب آدم عليه السلام سن سل كر معرست عينى عليه السؤام تك سب

### وعالشيحت

حق توانى قيامت عن جار برسول ياك عليه السلخ ة والسلام كومقام محود م فاتركر ك بكندورجات عطا فرماوى رحق تعالى بهم كونمازول كا قائم كرية والابنا كي راور بيكاند المازون كويعاصت كى باينرى معان كآواب وحقوق كى رعايت كسالهاداكرت کی بہت واو نیک عطافر ماوی اوراسیخ علل وکرم سے تجد کی نمازے اداکرنے کی دولت بعى ہم سب كوعطا فرماويں به باالله آب ك فرشتول كاشهادت آب كى باركاه بن عاديد عن من قبول موكر بهاري مغفرت كاذربيه وسآيكن

والغرر وغونا أن المسكوليورت العليين

# وَقُلْ رَبِّ الدِّخِلْفِي مُلْخَلَصِدُ فِي وَاخْرِجْنِي فَغُرْبَحَ صِدْقٍ وَاجْعُلْ إِنَّ مِن لَدُنْك

ادرآب بون دھا کیے اے دب جھ کو خونی کے ساتھ کا تھا تو۔ اور چھ کو خوبی کے ساتھ نے جائداور چھ کوانے یا ک سے ایسا فلبدوج جس نہے ساتھ

# سُلْطنَانَصِيْرًا ﴿ وَقُلْ جَآءً الْعَقُّ وَزَهِ مَنَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ﴿

العرب موا وركبد بيجة كريق آيا عدم الطل كيا كذرا جوا واتعى بالطل وشف تواولا ب-

| صِدْقِ عِي    | 划位家     | وعصاكال غنز        | ر پخون او |        | ا حِدُق عِ | المركمنا | مُذَبِّمُكُرُونًا | في جميراطل كر    | أذوا    | اسيمرساب        | وَقُلْ الرَّكِيلِ أَرْبِ |
|---------------|---------|--------------------|-----------|--------|------------|----------|-------------------|------------------|---------|-----------------|--------------------------|
| الْمُؤَّ عِنْ | جگار آز | الدكهيدي آب        | ا وُقَالَ | يحوالا | نوسيرا مدد | ظي       |                   | للك الإناخرف     | مِنٰلَا | فابرسك          | والجعل ادرعطاكر          |
|               |         | زَهُوْقًا شنع والا | ن جن      | گلار   | أيلل بالل  | الْبُ    | إنَّ وَجَك        | الْهَاطِلُ الْسُ | يوكيا   | وَزَهَقَ اورناي |                          |

### تفيير وتشريح

کذشتہ آیات میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کولی دی گئی تی اور سکون روحانی اور الممینان قبی کے لئے اقامت الصلا ہ کا تھم ویا گئی کے لئے اقامت الصلا ہ کا تھم ویا گئی کے لئے اقامت الصلا ہ کا تھم ویا میں اللہ کا تاریخ کی بشارت سنائی گئی تھی۔ جس میں یہ اشارہ مجمی موجود تھا کہ آئ آپ کے تالفین آپ کے کالفین آپ کے کوئشن وہ آنے وقت وہ آنے والا ہے جب کہ آپ ساری خلقت کے معروز بنیں گے اور اولین وا ترین تمام کے تاریخ میں گے اور اولین وا ترین تمام کے تمان امر مقدر کے متعلق وعا کرنے کی تلقین فرمائی وا رہی ہے۔ جا رہی ہے کہ جو کھار کی تو ت سے تہیں بلکہ اسلامی مصالح کے جا رہی ہے۔ جا رہی ہے کہ جو کھار کی تو ت سے تہیں بلکہ اسلامی مصالح کے جا رہی ہے۔ خاتی ہے مشیت اللی مکدکو چھوڑ تا اور عدید بیش نظر مون اضرور کی تھا یعنی بہ مشیت اللی مکدکو چھوڑ تا اور عدید بیش سکونت اختیار کرنا۔ اس دعا ہی تلقین سے صاف معلوم ہوتا بین سے صاف معلوم ہوتا

وَقُلْ لَتِ أَدْخِلْقَ مُنْ حَلَ مِدْقِ وَالْرَجْنِ فُوْرَةَ وَمَالِكِ مِدْقِ وَالْمَرْجَةِ وَمِدْقِ وَالْجُعَلْ فِي مِنْ لَدَّ تُلْفَالْنَهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ عَير عدر مرب جمال محمد مِنْهَا تا بِ (لِين مريدين) نهايت آبروا فولِي فَقِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ے كہ جرت كاوقت اب قريب آ لگا تھا چناني ني كريم ملى الله

وعليه وسلم كودعا تلقين فرماني كئي\_

کرن کابول بالارہ اور جہاں ہے نکالنا یعنی علیحدہ کرنا ہو ( یعنی کری کا بول یا اور خوبی اور خوش اسلو نی ہے ہوکہ دیمن ذیل و خوار اور دوست شادان و فرصال ہو بہر صورت مدانت کا دائمن کی حال میں نہ چھوٹ کا سرنیجا ہواور مجھالیا عال میں نہ چھوٹ کا سرنیجا ہواور مجھالیا علیاور تسلط عنایت فرماجس کے مراتھ آئے ہے کی دواور تعرب ہوتا کہ حق کا بول بالا رہے اور معاندین ذیل وئیست ہول۔

اب خور سیجے کہ بیا علان اور عظیم انشان پیشین کوئی کہ جی اس دفت کی گئی جبہ بطا ہر وہاں کوئی سامان غلبت کا نہ تھا۔ کفار کے ظلم دستم سے نگ آ کر مسلمانوں کی ایک جماعت مکہ چیوز کرجش میں پناہ گزین تھی۔ اور جو مسلمان مکہ بااطراف مکہ میں ہتے وہ بھی بخت بے کسی اور مظلومی کی حالت میں زندگی بسر کرر ہے ہے اور خود نبی کر بم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو کفار کی طرف سے ہر وفت خطرہ تھااس وفت بظاہر باطل ہی کو غلبہ تھا اور غلبہ تن کے بظاہر کوئی آ ٹارنظر نہ آتے ہے۔ محراس حالت میں نبی کر بم ملی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا جا تا ہے گرآپ ماف صاف ان باطل پرستوں کو سناویں کرجن آ می اور باطل مدے میا۔ دیسے دفت میں یہ مجیب اعلان باطل پرستوں اور معاندین کو تھن زبانی وعویٰ محمومی ہوا اور انہوں نے تسخر اور

المعنول میں اڑا دیا۔ مرتاری محواہ کہ اس اعلان کے چندی اسال بعد نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جاءت کے سال بعد نی کریم ملی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی جاءت کے ساتھ ای شرکہ میں فارج کی حیثیت سے داخل ہوئے اور کھیے میں جا کراس باطل کو مٹا دیا ہو ۱۳۳ ہتوں کی صورت میں دہاں سجار کھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمال کی دوایت سے نقل کیا میا اللہ سلم اللہ سلم اورشی پرسوار نے اوراس پر بیٹے بیٹے ہیٹے آپ نے طواف علیہ وسلم اورشی پرسوار نے اوراس پر بیٹے بیٹے آپ نے طواف کیا۔ اس وقت تک بیت اللہ کے چاروں طرف سیسے سے بھے کیا۔ اس وقت تک بیت اللہ کے چاروں طرف سیسے سے بھے اور سے بوٹ ۱۳ مبرت فسی بھے۔ آپ کے وست مبارک میں آپ کو وست مبارک میں آپ کو اس می طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے اور بے کا ور سے تا در تا در اس کی طرف اشارہ فرماتے جاتے تھے اور سے آپ تا در تا در اس کے جاتے تھے اور سے تا در تے جاتے تا در اس کے جاتے تھے۔

بنا آدائش وَدَعَقِ الْبَاطِلُ اِنَ الْبَاطِلُ وَالْ اَنْ الْبَاطِلُ وَالْ اَنْ اَلْفَوْقًا حَق آسميا اور باطن كيا كرما موار يجك باطل تفادى شفيه والار چنانچه بر بت جس كه چرو كي طرف اشاره فرمات وه چرے ك على خود بخو د جس كي كدى كي طرف اشاره فرمات وه چرے ك على خود بخو د كرناجا تا تفار يهال تك كه كوئي بحي بت باتى شد باجوكر ندكيا مور ال طرح قرآن كي پيشين كوئي بحد الد تعالى بورى موئى روعا دُنِهُ اَدُنُولُونَ مُدُمَّ الْمِدَنِي وَالْمَوْمُ الْمُعَالِمُ الْمَالُونُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ایک شہر یالبتی سے دوسری بستی یا شہر جانے اور وکنے کی حالت میں تو ضرور ورد ہونی ہی جائے۔ گرعلائے محققین اور

بعض مشائخ طریقت نے لکھا ہے کہ یہ دھا ہردی یا دندی مشاغل اور مالت کے افار وانجام کے بخو لِ مملَ اُولِي لِ لتے نہایت مؤثر دعا ہے۔ اس لئے ایک حال سے دوسرے مال ک طرف یا ایک کام سے دوسرے کام کی طرف جب کوئی جانا جاے اوال باہر کت دعا کوور دکرنا جائے۔مثل می آب کرے معرالا الم النا أمام إلى الأكر الله وقت بدعارات -جب معجد میں واعل ہونے کے قریب مول تو چراس وحا کو يزهند جب مجد الك كركم جانا ما بين و بحراس دعاءكو يزعة -اى طرح جب محرت وفترياكى كام كوجانا موقوال كو يرص اورجب وفتريا جائك كارير يمينها موتو وبان واهل موت ے سلے چر روسے اور مطلب محد کر روسے کہ کیا وعا کررہا مول کس سے دعا کر دہا مول اورکس باست کی دعا کر دہا مول۔ ان شاءانلدآ بدان كى بركات سے ضرور منتقیق مول كے۔ الغرض يهال حق وباعل كاذكر فرما كرحق نسخى تؤحيداوروين اسلام کے عالب آنے اور باطن یعنی مفروشرک و بت برتی کے شخ كى يشين كوكى فرمائى جاتى بالدراب آ محقر آن كريم كى طرف متوجد كياب كرجس فحق وباطل كوكلول كردكودياب لهداجواس كوش محدكراس برائمان لائيس محدادراس برهمل كري كان كمن فخ بيمرامر وحست ثابت وكااورجواس سا تكاد ضد اور خالفت برتم ، کے وہ مرام نتصال اور خسارہ میں بروی کے جس كاييان الن شاء الله الى آيات ش آئده ورس ش بوكار

وعاً سیجیے: حق تعالی ہم کو ہر حال میں حق پر قائم رہنے کی ادر باطل سے علیمدہ رہنے کی تو نیق عطا فر یا کیں ۔ حق تعالی ئے جیسے اس و مین حق کو ابتدا ہیں عالب کیا اور باطل کو مفلوب فر ما یا اس طرح اب بھی حق کو عالب فر ما کیں اور باطل کو مفلوب فر ما کیں اپٹی افعرت و تا کنید سے الل اسلام کو فلہ نصیب فر ما کیں اور اعدائے وین کو ذات وخواری فصیب فر ما کیں۔

١٦٥

بالشداس ملك من اسلام كے چيك كى صورتى خابر فرما اور جودشتان دين تفاذ علام اسلام من ركاوش بيدا كرد بي إلا الله ان كرائم كو ماياميت قرمات من - وَالْجُرُدَةُ فُونَا أَن الْحَسَدُ دَلُورَكِ الْعَلَيدِيْنَ

# وَنُنَزِّكُ مِنَ الْقُرْآنِ مَاهُوَشِهَا وَوَكُمْ مُدُّ لِلْمُؤْمِنِينَ وكايزِيْلُ الظَّلِمِينَ إلا فَيسَارًا ۞

ادر ہم قرآن میں ایک چزیں نازل کرتے ہیں کروہ ایمان والوں کے فق میں و شفادور حت ہے دریا انسانوں کواس سے اور النا نقسان بوشنان میں ا

# وَإِذًا آنَعُنَنَاعَلَى الْإِسْكَانِ آعْرَضَ وَنَا يَعَانِيهُ ۚ وَإِذَا مَنَكَ أَالظَّارُكَانَ يَوُسَّا ﴿ وَا

اوراً دى كوبس بمن فسع مطاكر يتي إقد مد موز ليا باوركوث مجير ليا باورجب الى كوك تقلف يجي عق عامد ووجاتا ب. آب فراد يج

# كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَيْكُمْ أَعْلَمُ بِمِنْ هُو أَهُلَى سَبِيلُا

كربر فخض اسينا لمربيق بركام كرد باسيسوتها دارب فوب جانداب جوزياده تحيك داسترير يو-

تفيير وتشريح

قرآن جرسب سے بدی احت الی ہے کفار اس کی قدر نیس پہلے نے ادراس کے مانے سے اعراض اور پہلوٹی کرتے ہیں پر جب اس کفران احت اورا عراض وانکار کا برا میجے سامنے آئے گا اس دقت تعلق ابھی ہوگی کی طرف امید کی جھک انظرت پڑسے گیا۔

یہاں اب یہ می کہنا ہوتا ہے کہ پیکل کفار نے وقر آن جیسی افعت اللہ کی قدر نہ بہانی ہوتا ہے۔ بیانداور اکی تعلیمات کے مشر اور مخرف می رہے گئی کا مقام ہے کہ اب کچھ ایسے برطیعت مارآ سین می موجود ہیں کہ جنیوں نے ایک طرف واسلام کا بہل لگار کھا ہے اور دوسری طرف قرآن میں کم کوفوز باللہ نعوقہ باللہ فرسودہ کرا۔ دوائی تعلیمات کو تاکمل جان کرسوشاز م جسی احدت کے دلدادہ اور طمیر دارہ ہے ہوئے ہیں۔ اتاللہ دانا الیدداجھون۔

اے اللہ مجی سے فریاد ہے یہ اسلام تیرا پہند بدہ دین ہے۔ یہ قرآن تیرا کلام اور تیرا قانون ہے تو ہی اس کا محافظ اور تحران ہے۔ تو نے بڑے بڑے بڑے مرکش اور جابر خالفین اسلام وقرآن کی گردنیں توڑدی ہیں۔اے اللہ قوعی اب بھی اسلام اور قرآن کے مارآستیوں کو تھے لے اور تیری قباری وجہاری این سے نبٹ سلے۔

آ کے اتا یا جاتا ہے کہ برایک کافریا مؤن اسے اسے طریقے اور فدرب يرجل اوراى على كمن ربة بي يكن ياور ب عدا كم ميدا ہے کسی فنص کا کوئی عمل واہر میں ہوسکتا دہ ہرائیک نے ملر ان عمل اور حركات وسكنات كويرابرد كجدر إب اور بنوني جانناب كدكون كتناسيدها چانا ہورس میں س قدر محروی اور بج رائی ہے برایک کے ساتھای كيمواقن بمناذ كريكا اوراي كيمواقن جزادب كالديبال انسان جس معمراد كافرادرنا فتكركز أرانسان عياس كياس كمزوري كي طرف اشاره كيا كياب كرجب است خوش حالي التي بينو غافل موجاتا بهاورجب رئے وم بیجی ہے این بوجاتا ہے اور ان دواوں مالتوں عن اس کے لے نامراوی ہے۔معلوم ہوا کرسعادت کی رادیے ہے کہ خوش حالی میں عَاقل شهور كيونك فعلت كالتج محروى بهاور بدحالي ش مايس موكر بيث شديه كيونكد مايوى كالمتيد بلاكت بيدتو غفلت اور مايوي بدوول موشين كياشان لبيس بكركة ارادرنا فتتركز ارانسانون كأحصلتين إين برجن ي الديعالي بم مب كو عوظ رهيل راويري كفاركا معالمدجور وأراللد ملی الله علیه وسلم کے ساتھ تھا اس کا بیان مواجلا آ رہا ہے آ سے بھی رسالت کے احتمال کے لئے جوآ ہے کار نے سوال کیا تھا اس کا جاب ب جس كاميان ان شاء الله ألى آيت شي آكدورس من موكار والجردغوناان الحددينون الغلبين

اور یہ لوگ آپ سے رون کو پوچے چین آپ فرماد بھے کہ رون میرے دب کے تھم سے بن ب اور تم کو بہت تحوا الم والم الله

المُنْكُونِكُ الدآب على يع بي عن عن عيسال الزوج روع على مدي الزوج روع من أقر عم ع ريق مرارب وأولا

مَا أَوْتِينَا فُوْ حَمِيرُ مِنْ وَإِنْ إِلَيْهِ مِنَ الْمُولِمِ مِلْ اللَّهِ مَرَ إِلَّا مُمْ إِلَيْهِ مُوراسا

## وتنبير وتشريح

موایت معرت اتن مبائ اس آیت کے سب نزول کے متعلق بیان کیا کما ہے کہ ایک بار کم شمل چندال قریش نے تن ہو كركها كري كري الشعليد الم كالم كوكون على بيدا يوسة اورييل جوان موسئے۔ بمشرصادق اوراشن رہے۔ ہم نے دروخ وخیانت كا الزام بمى ان يرميس فكايا \_ يكن يجودوي نبوت ورسالت كا انہوں نے کیا ہے اس کے متعلق مجھے لوگوں کو بہود مدید کے یاس بجيئ كرور يافت كرنامول بيئر ووالل علم والل كماب إي شايد وكهانا سكس چناني باظال دائے كولوگ مديد كے اور يود سے كيفيت واقعہ دریافت کی۔ یہود جوتوریت کے حال تے انہوں نے مشورہ ویا کدان سے تین باتی دریافت کرو۔اگر تیوں کا جواب دے دين و مجه لوكدني تيس بين اوراكر كسي كاجواب شدين وب جي أي شداننا- بال دوباتي بتاريس تو نبي موسكة بين اول يه يوجهوكه م كذشة زماند من چند جوان ثم مو كئة منط اوران كا واقعه براعظيم الشان مواده كون لوك عني دومرى بات يدب كدوه كون تماجو مرحدمشرق ومخرب تك يهيجا فعا؟ تيسرى بات يديد كدون كيا إلى كالقيقت وماجيت كيابي يبوديون كمشوره ك موافق قريش في الرحنوراقدى ملى الشعليه وعلم سي تيول سوال كئے جس معصوداً بكي آ زمائش محى أتخضرت ملى الله عليدوهم سففر لمايكل جواب دون كاس بعروسه يركد جرئنل أثمين مرة وريافت كرول كاجرتيل عليه السلام يندره وان تك ندآئ

چونکسانشا دالله ندفر ما یا تعاس کے دی شن ج خیر ہوگی الل مکر کا تقاضا مواتو حنوراكرم صلى الله طيه وسلم همكين موسئة تب جرئيل ايين آ يت وَلاَتَغُولَ الشَّاعُ وَإِنَّ فَأَوْلُ ذَلِكَ عَدًّا إِلَّا أَنْ يَتَكَأَّمُ لِلْدُ لا يَ جه كاترجه ببلوآب كى كام كأست يول زكها يجيح كدش الركو كل كردون كالمرضدا كرجائية كولما ديا سيجترب أيت وكل سورة كبف يس آ كى سياس كے بعد تيول موالات كاجواب ديا كمياد و موالات ك جماب آگلی میرود کیف بٹس بیں جواسحاب کہف اور ووالقر نین کے بارے بی شے اور تیسرے سوئل کا جناب اس آیت میں ویا کیا جس شربهدندراك فتبت ادابيت ديافت كأتي-

الفرض دوسوالات کے جوایات جو اصحاب کیف اور ذوالترنين مصمحلتي تنف ان يحجوابات انشاءالله سورة كهف جوافی مورة باس من وي كے يهال اس آيت ش تير ب سوال كاجواب بكرجو كفارف مكرجي يبود محمشوره سيركيا تھا كدورخ انسانى كيا چيز بي يعنى اس كى ابيت وهيقت كيا ب? يبال اس موال ك لان سه فانبا يمقعود موكا كرجن چزدل کے بیجنے کی ان لوگول کو ضرورت ہے ادھرے تو احراض كريع بين اورغير ضروري مسائل بين ازراه عناد جيمثر سے رہے ہیں۔ مفرورت اس کی تھی کروی قرآنی سے بالمنی زندگی ماصل كرية اوراس تخشفات فائده افعاع كر البيس معاعدان بحثول سة فرصت كمال حالا لكه اليسيمسائل كي يجحف يريذ بجات موتوف ب نديبحش انبياء كفرائض بلغ تصلق ركمتي جن \_

کویا تین سوالات یس دو کاتفسیل جواب دیا گیا ایک کائیس دیا گیا ایک کائیس دیا گیا اور بهود سنة قریش کلست یکی کها تفا کدا گر بیول کا جواب دے دی تو جھ لینا کہ نی ٹیس ہیں اور تینوں میں سے کی کا جواب جواب نددیں تب می مجھ لینا کہ نی ٹیس ہیں۔ اگر دو کا جواب دیا وی تو نی ہو سکتے ہیں۔ چنا نچہ دو ہی سوالات کا تفسیل جواب دیا گیا ہے جس کا میان افشا واللہ اکلی سورا کہف میں آئے گا۔ باتی روح کے متعلق تیسر سے سوال کا جواب تصیرانیس دیا گیا اوراس کی جھ میں ہے کا دراک انسان کی بھی سے باہر ہے کیونکہ انسان کی جھ سے باہر ہے کیونکہ انسان کو تھا کئی اشیا و سے ادراک کا مہت ہی کی صدر طاہر ہے۔ اس وقت کے جہلائے عرب سے ان کے اس

سوال کے جواب میں بچواس قدر جواب کے اور کیا کہا جاسکا تھا۔ ویسے دور کی حقیقت میں قدیم ہے کے گرائی کے لائی ہے طبقے اور غداج ب کے چیٹواؤں نے روح پر روشنی ڈائی ہے لاؤر جر ایک نے اپنا اپنا راگ الا پا ہے۔ گرسب بے سوداور سب بے معنیٰ قیاس آ رائیاں جیں۔ اسلام نے قرآن وصدیث میں روح کے متعلق دوسرے عالم میں تواب دعذاب کی بہت بچوت تعریخ فرمائی اورائسل حالات ہے آگاہ کیا ہے۔

آ مے قرآن کی حقانیت اور اس کا بے نظیر اور بے مثال کلام جونا کا ہر فرمایا کمیا ہے جس کا بیان ان شام اللہ آگل آیات میں آئے کے دورس میں ہوگا۔

### دعا سيجح

ياالله ال تعتول كي هنتي شكر كراري كي تو فيق بم كوهطا فرما-

یا انشاس دنیا کی زندگی چرچیس ان اعمال صالحه کی توفیق عطافر مادے۔ کہ جن کوہم ایسے : عمال نامدیس دیکھ کر قیامت چی خوش ہوں۔

با الله جارے اعمال نامه میدان عشر تاس بهم کوجارے دائیے ہاتھ میں ملتا نصیب فرما۔ اور یا اللہ بھاری آخری منزل اورا بدی شمکا ناایتی جنت میں مقدر قربا۔

یا الله دب بهم میدان حشر بی بلائے جا کی او بهم کواسپیغ موثین و گلصین بندول کی صف بیل کورا ہونا تعیب فرما اور میدان محشر بی سرخرو کی تعیب فرما۔

حق تعالی جارے قلوب کو کتاب وسنت کی روشی ہے مورفر مادے اور قرآن و حدیث ہے جو ہا تیں ہم کو پہنچیں ان پر ہم کوابیان کا ال اور بیقین صادق عطافر ما کیں۔ اور ہماری زندگی کا ہر لیحد شریعت مطہرہ کی فاہری اور ہالتی پابندی کے ساتھ کر دے جس سے ہماری رومیں عالم برزخ اور عالم آخرت میں سرسبز شاداب ہوں اور جنت کے پر بھار باغوں میں لذتوں اور فعتوں سے سرشارہوں آمین۔

والغردغونا أن المكدلاء رب العليين

# وليون شِنَنَا لَنَ فَصَلَهُ كَانَ عَلَيْكَ أَوْ كَيْنَا لَيْكَ فَوَلَا عَلَيْنَا وَكِيْلًا هُلِا لَهُمَةً اللهُ وَاللهُ وَعَلَمُ اللهُ عَلَيْنَا وَكِيْلًا هُلَا اللهُ وَاللهُ وَالله

# اس اقران عی برحم کا مده معمون طرح طرح سے بیان کیا ہے چریجی اکثر نوگ باتكار كے موع ند ہے۔

وَلَيْنَ اوراكِ النَّفَا مَ فِينَ مَ فِينَ وَالِدَم نَهِ فَيَ الْمُنْنَ وَالِدَم نَهِ فَي الْمُنْنَ وَالِدَم نَهِ فَي الْمُنْ وَمِن اللَّهِ وَاللَّهِ فَي اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ وَمِن اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ وَمِن اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ وَمِن اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمِن اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللِّهُ وَاللَّهُ وَاللْلِلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِى الللِّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِى اللْمُولِى اللْمُولِى اللللْمُولِى اللللْمُولِى الللْمُولِى اللللْمُولِى اللللْمُولِى اللللْمُولِى الللْمُولِى اللللْمُولِى اللللْمُولِى اللللْمُولِى الللْمُولِى الللْمُولِى اللللْمُول

# تفيروتشريح

محذشہ ہے اصل معمون وکٹینٹ مین الفزان سے بیچل رہا تھا کہ بیقر آن پاک جس کواللہ تعالی آنخشرے ملی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما رہے ہیں بیر دوحانی امراض کے لئے شفا ہے مگر ایمان دا مقاد شرط ہے۔

یہاں ان آیات بیں خطاب اگرچہ آنخضرت صلی الله علیہ دسلم کو ہے لیکن مقسودلوگوں کوسٹانا ہے۔ کداے لوگوا قرآن کواللہ کی ایک بذی زبردست نعمت مجموراس پرایمان کے ساتھ ممل کرداوراس نعمت کی نافذر کی ندکروروں ندخوب بجدلوکہ تی تعالی

ال ربعی قادر بین کدال فحت کودالی فی ایس ویا نیداکی و تا مت سے پہلے دفت جب ونیاش کرائی عام او جائے گی قو قیامت سے پہلے اس قرآن کو دنیا سے اٹھا لیا جائے گا چنا نی دعفرت ائن مسعوق سے آیک روایت ہے کہ یا لگل اخرز باندش قیامت کے قریب شام کی طرف سے ایک سرخ ہوا چلے گی ال دفت قرآن کے ورقوں میں سے اور حافظوں کے داوں میں سے قرآن سلب ہو جائے گا ایک ترف بھی یاتی ندرے گا گارا پ نے ای آیت جائے گا ایک ترف بھی یاتی ندرے گا گارا پ نے ای آیت میں اللہ تعالی این فرائے میں کہ قرآن کا جوظم فعل و کرم اور احمان میان فرائے میں کہ قرآن کا جوظم آنے خدا جائے دورا کے دورا ہے خدا جائے قوارا

ى دىريش چىن فياور يمركوكي وايس شالا يتكفيكن يوزالله تعالى کی آ مخضرت ملی الله علیه وسلم پر بهت بری مهرمانی اور منایت ے كدجوابيانيس كرتا كرقر آن كا ايك اعجاز اور بيان قرما إجاتا ب كريم م كلول إس ك مقابله ي عاجز ب يمي كريس مي اس جبیا کلام بنانا ممکن نیس بس طرح الله به حل بے ظیراور ب شریک ہے ای طرح اس کا یہ کلام ہی بے نظیر اور بے مثال ے۔اگرتمام روئے زیمن کے انسان و جنات یا ووٹول جمع موکر جا بیں کرابیا قرآن منالادین تب بھی یہ برگز امیاندلا تھیں ہے یہ چینج اس سے پہلے ہی قرآن مجدش گزرچاہے۔

قرآن کے کلام الی جونے پر ان تمام آیات میں استدلال كيامميا كدبه قرآن ابني زبان اسلوب عان طرز استدلال مضاجن رمياحث رتعليمات ادرا خيار خيبره وغيره كالاس الكمعزوب جس كانظيرلا ناانساني قدرت ے باہر ہے۔ افیر ش محرقر آن یاک کی بزرگی بیان فرمائی والى بكرس تعالى في اس ياك كتاب يس برهم كى ولييس

بيان فرما كرحق كوواهي كروياب أوريقهم كامنعون خرح طرح ے بیان کیا ہے باہ جود اس کے بھی لوگ ی کی کالفت كروب إلى اورق كود مح دررب إلى اور فداك الشرى ين لكهوع بير

خلاصه يركديدآ ياست تنارتن جي كدخدا تعانى كاج فنل وكرم رسول اللمسلى الشعليه وللم كرشال حال تفاده خصوص فشل تفا انسانوں کی سرمثی اور تفران فعت او ای کی مقتنی تنی کدان کو قرآن جيبا بيام بدايت شديا جاتا محرصنور اقدى ملى الشطيه وسلم فداه الي واى ك تصدق عن بيكلام بدايت آخرين جم كول مياجس ي حش ونيا كي كوئي طاقت نييس معاسكتي\_

محربه كفار مكداود مشركيين عرب طرح طرح كى الثي باتبى كرح بي اورخرافات بكت بي اورايان لان كر كر ليكيى كيسى شرطيس لكات بيس حن كالظهار الكي آيات شرفر مايا كمياب جس كابيان ان شاء الله آئنده درس بس موكار

الله تعالى نے اپنے نعش وكرم سے جب ہم كوفر آن جيسى نعت عظى سے نواز اسے تو اس انعت كى قدر دانى اور شكر المرازي كاتوقق بعي مطافرها كي الرقرة ن ياك كي حي عظمت ووقعت بهم كيفيسي فرما كي اوراس كاعلماس يرعمل اوراس كا ذوق وشوق اس كے احكام كا اجائ اور تعليمات كى عروى تعيب فرماكيں اوراس تعت كى ناشكرى اور ناقدرى كوبال مع بمكوبيا كير

باالله يدلمك جواسلام ك نام روجود شراة بالغاس شراب تك قرآني احكام سدجوام اض برنا مياهاد س اس جرعظیم کومناف قربادے اور ہارے مکرانوں کی آسمیس قرآن اوراسلام کی طرف ہے کھول دے اور مير قرآني لغليمات كواينانے كي توفيق مرحت فرمادے آمين

والغِرُدَعُونَا أَنِ الْعُدُدُ لِلْهِ رَبِيِّ الْعُلِّدِينَ

وقالوالى توزين الحك منى الحكولكا في الكروس ينبؤ عالى الحكول الكروس ينبؤ عالى الكروس ينبؤ على الكروس ينبؤ على الكروس ينبؤ على الكروس ينبؤ على الكروس ينبؤ الكروس الكرو

یں بچ اُس کے کمانیان ہول (مگر) قیم بول اور کماہوں۔

وَقَالُوْا العدول لِن الْوُفِينَ بِم بِرُلُونِ اللهِ اللهِ لِنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

کرمشورہ کیا کہ جمر (صنی اللہ علیہ وسلم) کو بلاؤادرمہات ومکالمہ کر
سے اٹی طرف سے انکی ہا تھی وی کرونا کہ مقابلہ قرآن کی دعمت
سے جو مجودی ہماری قوم میں فاہر ہوگئ ہے دہ اس بہانہ سے دورہ و
جائے اور کر ورکی کا دھیہ وحل جائے۔ چنا نچہ یا تفاق رائے ایک
قاصد آ محضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے یاس کیا اور خردی کہ آپ کی
قوم کے اشراف ومردار جمع ہوئے ہیں اور آپ کو یاد کیا ہے۔ حضور

### تفسير وتشريح

ان آیات میں ان کفار و مشرکین کی سرکھی کی بعض با تیل تقل فر الل جاتی ہیں۔ ان آیات کے سبب نزول کے متعلق بمدایت حضرت این همائل کفل کیا گیا ہے کدایک روز مغرب کے بعد فاند کھ بہ کے بیچے بڑے بوے سروادان قریش تح ہوئے۔ ہیںے ابر جمل امرین خلف وارین مغیرہ الاسفیان وغیرہ سب نے جمع ہو

تعالى في تمسب كى طرف اينارسول برفي علي بيجاب اورجه ير انی کتاب نازل فرمانی ہے اور مجھے علم دیا سے کیے پیس مہیں خو خریال سنادول اور وعیدین بھی ہملادوں۔ میں نے ایکے دیب کے پیغا ات جمیس کا نجاد سیئے تمہاری می خیرخوای کی تم اگر تبول اُ كرلو محقوده لول جهال بيل نصيب داربن جاؤ محراورا كرنامنظور كروكي ويرام بركرون محديهال تك كدجناب يارى تعالى شانه مجھ میں اورتم میں سے فیصلہ فرما دے۔اب سرواران قوم نے کہا کہ اگرة ب كو جارى ان باتون بى سى أيك بعى منظورتين أواب اور سنو ۔ بو خور مبین بھی معلوم ہے کہ ہم سے زیادہ تنگ شرکس اور کا نہیں۔ہم سے زیادہ کم مال کوئی قوم نیس۔ہم سے زیادہ کم روزی حاصل كرنے والى يمى كوئى قومنييں تو آپ اپنے رب ہے جس نے آپ کواچی رسمالت دے کر پیجا ہے بیکراد و کہ میسرا منے کے پھاڑ من جاكين ال ين الرين وريا وشف جارى موجاكين بي ي اورمواق ش بی اور یعی سیج کردار سدباب دادا جوم می کیدی زندا موجا كي اور بم إن سے يو جوليس وه آب كى بابت جو كبديں مع بمیں المینان مومائے کار آگرا ب نے بیرویا تو جمیں آپ كى رسالت يرايمان آجائے كا اور بم آپ كى ول سے تصديق كرفي كيس محاورآب كى بزركى ك قال موجائي مح حضور صلى الشرطبيدوسلم في فرمايا كر جحصاس المتينيس بيبجة كمياب نديس ابیا کرسکتا موں میں تو خداکی باتی جہیں پہنوانے کے لئے آیا موں۔مان او محرومتہیں وین ووٹیا بیں اجر مطے کا اور دونوں جہاں یں خوش رہو گے۔ ند قبول کرد کے قویش مبر کروں گا اور اللہ کے تکم بر شعر روول کا بهال تک کد بروردگار عالم جمد ش اورتم ش فیصله فرمادے۔ قریش نے محرال پرکھا کہ اچھاریمی نہ سی قرآب اللہ ے دعا میجئے کروہ کوئی فرشتہ آپ کے پاس بھیج دے جو آپ کی

صلی الله علیه وسلم تو توم کی ہدایت کے شیعتہ علی ہے۔ آپ کے جی میں آیا کہ بہت ممکن ہے خدائے آئیں مجھ دے دی ہواور بدراہ راست يرة جائيس اس لئية بفران تشريف في الشائد وار الناقريش في تفتكوشروع كالوركيني كدين . آج بم آب بر مجت بودی کردیتے میں تا کہ مجرائم ریکی تم کا الزام ندآ نے۔ای لئے ہم نے آپ کو بلوایا ہے۔ واللہ ایسی نے اپنی قوم کواس مصیبت یں شدالا ہوگا جومعیبت تم نے ہم پر کھڑی کر رکھی ہے تم ہارے وین کو برا کہتے ہو۔ ہمارے باپ داداؤس پرعیب لگاتے ہو۔ حارے دیوتاؤں اور معبودوں کو برا کہتے ہوئے نے ہم میں آغریق وال وی الزائیال کمڑی کردیں واللہ تم تے جمعی کمی برائی کے مِنْجَانِهِ مِن مُرْتِينِ الْحَارِكِي - (العياذِ بالله) أب صاف صاف من ليجين اورسوج مجه كرجواب ويجتر - أكراك كا اداده ان تمام باتول سے جوآب كتے جي مال فن كرنے كا بياتو بم موجود جي \_ ہم خورا پ کوائل قدر مال جع کردیتے ہیں کہ آپ کے برابرہم على كوكى بالدارة واوراكرة بكاادادواس سيب كدةب ہم پرمرداری کریں تو ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں۔ہم آپ کی سرداری کوشلیم کرتے ہیں اور آپ کی تابعداری کومنظور کرتے ين راكرات بادشامت كمالب بن تو بخداجم آج آبك بادشاہت کا اعلان کرتے ہیں۔اگر آپ کے دماغ میں کوئی فتور ے (نعوذ باللہ) كوئى جن آب كوستار بائے تو ہم موجود ميں ول كحول كروقين خرج كركة ب كاحعالج كري هي يهال تك كد آپ کوشفا ہو جائے۔ بیرسب سن کرحضور افڈس مسلی اللہ علیہ وسلم نة فرمايا كرسنوا بحريف يح وفي دما في عارضد ياطل آسيب وغيره نبيل ـ ندى اين اس رسالت كى وجدت بالعار بنا عابنا مول ند سمى سردارى كى طمع ب- ند بادشاه بننا جابتا مون \_ بلكد جمعالله

غرض حنورا قدى يربيوده باتنى ك كراثه كمري موسع حنور منى الشعليدوسلم كى مجويعى عا تكركا أيك بينًا عبدالشَّرِيُّ إلي اميد ماتحه دليا ادر ماستدهم كبخ لكا كديية بوعة منعملي كي بات بم كقوم في جوكهادويكي آب في منظور ندكيا . فيحرجوط لب كياوه يمي آب نے بیراند کیا۔ محرص جنے سے آپ ڈرائے تصورہ ما تگاوہ محى آپ نے زکیا۔اب حمد وقت تک بیرے ماشتہ کا مان تک میری بنا کراس پرندچ مو کے اور دہاں ہے جار فرشتے اسین ساتھ أيك كواه اورأيك كتاب حس من تهاري نفعد ين مونداد أمي من تهادى بات كويس مانول كارحضوراقدس ملى الله عليدوهم ال حمام بالون مصديجيده بوكر كمرتفريف لاعاددان آيات كانزول بوا معلوم ہوا کدرسانت کے لئے ندقر مائٹی مجوات کی محیل لازم ب ندرسول اور پینمبر کے تبضہ بی فیبی طاقت اور قدرت کے تزانہ ہیں۔ وہ تو مثیت الی کے سراسر الی جیں۔ اس مراحت سي عبرت مامل كرنا جائي ال كور بعيرت طاقدكوجو رسول إك ملى الله عليه وملم كوفوق البشريت بستى خيال كرما ب اور کل الین طاقق اور خزانول کا خود علار کہنا ہے جو قرآنی مراحت کے بالکل خلاف ہے۔اللہ یاک ہم کودین کی مجداور قرأن كافهم عطافرمائس ويهال كفار كيعض شبهات متعلقه دمالت کا جواب تھا۔ آ سے بھی ان کے اس شبر کا جواب ہے کہ رسول بشرند بومنا حابينة فرشته بوها جابين جس كابيان أن شاءالله الكي آيات شرا أكده درس شرا موكا- ا باقوں کی سیائی کی تقدیق کردے اور آپ کی طرف سے جمیں جواب دے۔ حضور سلی الله عليه وسلم في اس كا جواب بھى ميلے كى طرن دیا۔ قریش پر بولے کہ ہم دیکورے ہیں کہ آپ ہماری طرح بازارول عس طلب معاش مي جلته محرت بيرالله سات ى كرالوكرتهادىد سليم بافات مول جن سكما تدونهرى جارى مول اوركوكي فزانه أورمون فيسكد كالن مول سأكراب اموجاسية كاتو ہم پیجان لیں مے کہ اللہ کے فزدیک آپ کوہم پرفشیات مامل ب اوراس لنة آب كورسول بنايا ب- حضور صلى الله عليه والم في اس کا جواب بھی گذشتہ کی طرح دیا۔ پھر قریش نے کہا کہ تم کہا كرت بوكدا كرالشرجا بياق م مجرين آسانوں كے كاؤے كاؤے كرد مدول سان كاكوني كلزائ بم يركرادو بغيراس كم بمايان نہیں ایس مے حضور ملی اللہ علید وسلم نے فرمایا کہ بیانلہ کے امتیادی ہے اگروہ باہ توابیا کرسکتا ہے۔ محر شرکین نے کہا كركياآب كرب كويمعلوم ندفها كرجم تمسع اليصموالات كري مي مراس في م كومل سان كي جوابات كول مدينا د بيئة اور جب بم تم باري نه ما نيس اقوده بمار ب مما تحد كميا كر ب كا -ممن قوسائد كرأب كويسب يحد عامدكا أي فقل عدد سكماجا تاب والله بم تواس كى بابت بمح فين مانيس مكان ش ے ایک فخص بولا کہ بم تو مانکہ کی برسٹش کرتے ہیں جوشداکی مِثْمِيان بير \_ دومرانولا بم كوتبارى بات كاس ونت تك يقين فيس جب تك فرهتول كواور فعا كو تعارب دو برو شالا كر كمرا كردوك

دعا شيجيئة

أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَأَرُهُمُ الْهَاكِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ابْعَثَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اور جس وقت ان اوکوں کے باس بدایت کی بھی ہی وقت ان کائیان لانے سے بچواس کے اور کو کیا بات الی تران کی کہان ہوگی کے ان اللہ توالی نے بھر کورسول کی گھی جہا ، فرما دیجئے کہ آگر زیمن پر فرشتے (رہجے) ہوتے کہ اس میلے کہتے تو الیتہ ہم ان پر آسان سے فرشتے کو رسول منا کر سیجے۔ ( اجریات ) کید ایجے کا نشدتنانی میرے اور تمیارے درمیان کافی کواہ ہے وہ استے بندول کوخوب جانما ہے خوب و قیما ہے۔ اور اللہ جس کوراہ ر اوے وہی راہ برآتا ہے اور جس کو وہ بے ماہ کر وے تو خدا کے سوا آپ کی کو بھی ایسول کا مدفار ندیاویں سے اور ہم تیامت سے روز ةِ عَلَى وُجُوْهِ عِنْمُ عُمْيًا وَبَكْمًا وَصُمًّا مُأْوَمُهُمْ جَفَكُمُ كُلَّمَا خَبَتَ زِدُنْهُمْ سَعِيْرً ان کوائد حاکوتا ہواکر کے مند کے تل جادی سے ان کا امکاندووز ٹے ہے وہ جب ذراد یسی ہونے کے کی تب بی ان کیلے اور زیادہ مجڑ کاویں کے نَهُ مُ كِفَرُوْ إِيالِتِنَا وَقَالُوْاءَ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا ءَ إِنَّا لَمَبْعُوْ ہے ہان کی سراہی سب سے کرانہوں نے حارق آتھ ل کا اٹار کیا تھا اور ہی کہا تھا کہ کیا ہے۔ ہم ٹیال اور بالکل ویز دریزہ موجاویں مے تو کیا ہم اوس نوی اکرکے اَجَدِينُكُ ١٥ أَوْلَهُ بِرُوا أَنَّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ التَّمُوتِ وَالْأَرْضَ و فلاے بادیں مے کیان لوگوں کوا تا معلوم نیس کہ جس اللہ نے آسان اور زین بیدا سے وہ اس بات پر قادر ہے کمان جیسے آدمی دوبارہ پیدا کرد ڒڒڒڒؠٚڹ<u>ڣؠؙڋٷڷؽٵڵڟڶؠؙٷڽٳڷۘۘۘۘۘ</u>ڵڡؙٚۏڒڶ<sup>؈</sup> اوران کیلیے ایک میعاد معین کرد کمی ہے اس میں ذراہمی شک ٹیٹی اس پر بھی ہے اسبانصاف لوگ ہے اٹکار کئے شد ہے وَمَا وَيُنِينَ مَنْهُ مِنَا الفَاضَ وَلَدِ وَيَ إِنْ يُؤْونُوا كو المعان وي إِنْ يَكُومُ مِد الحياس كالالمان الأحم الفايد الأحم الفايد المناس الَهَنَكَ كِيابِهِ اللهُ الله بِهُوا الكِدِهِ إِيسُولًا رمول الْحُلْ مُهدِي الْوَكُلُ الرموتِ إِلَى الأنف المن عن عن المنظمة الرشيع بيشفون عليه جم مُظْمَيْنِينَ المينان عدج النَّرُكُ الم ضرورا بعرة عليهمة ان بها مِن التَمَلَّم آسان عد أَمَلَكُ الرشة المُؤلِّد رسول الله كهدي الكف كافي. بِلْنُهُ اللَّهِ كَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ بِرِ سِيدِ مِنْ إِن وَبَيْنَكُو الدِّمَار سِيدَ مِنْ اللَّه بِكُ وه يَصِيرُا وَكِينَ والله وَمَنَ اور يت يعقب بايت و الله الله فَهُو مَن والله الله عَلا مِن الديت إنعالا ومَن ادر يت يضل مراه كر النَّنَ يَحَدُ بِسَاقِيمِ لانهِ إِن عَلَيْهِ النَّالِيمَةِ مِن الْمُعَلِيمُ عِنْ الْمُعْتَمِدُ اللهِ المستعمل المعتمل المعتملية المستعمل المعتملية المستعمل المعتملية المستعملية المتعملية المتعملية

| ن کھی | <u> </u>      | ببال            | 33 /  | \$ 15/4<br>Marie | tk (i)   | ے اوالہ          | وعيرا الدبهر      | £ \$      | وَلِكُواار | بأاتدم   | رور<br>غور | الكيمر_         | وبرووه    | عَلِي بِـ بل        |
|-------|---------------|-----------------|-------|------------------|----------|------------------|-------------------|-----------|------------|----------|------------|-----------------|-----------|---------------------|
| [چرل] | ionk,         | اركيا ليلا      | رائا  | لَعُهُوا أَمُونَ | 12452    | بالكند           | ز الحارا          | جزاؤك     | دَٰلِكَ ہے | t¥%      | سَيِيرًا   | Lys             | كيك وياد  | رِدُنَهُمُ مُم النا |
| £,    | بزائمات       | دوم<br>موتوك شر | م لر  | r R              | 12/12    | 沙鹫               | ئانميا <i>ل</i> و | 1         | جانتظهم    | pt [5]   | ۴          | L 13/2 4        | يول سے کا | وكالوا اورا         |
|       |               |                 |       |                  |          |                  |                   |           |            |          |            |                 |           | خلقا يوار           |
| 22    | <u>ئ</u> ر ال | ريها لله        | ئےمتر | بعَمَلُ س        | <u> </u> | بِتُلْكُمُ ال وَ | کرے و             | ر ده پیدا | ن يختلن م  | <u> </u> | ¥.         | مَا إِذْ قَادِر | زيمن      | وُلُارِضَ امر       |
|       |               |                 |       |                  |          |                  |                   |           |            |          |            | يك وقت أرك      |           |                     |

### تفيير وتشريح

سال كفارومشركين كے بيبوده سوالات كے جواب ميں جوتن تعالى كى طرف سندسول فللصلى فلله عليه وسلم كونلقين فريايا مميانه كفارو مشركين كى بيرونى كاظهادكيا كماشان كى معانداندشرادت كاذكركيا حميا بلكدنهايت ساده الغاظ مي إصل حقيقت كوداهيح كروبيا كميا كرتم لوك شابدية بحية موكد وخض فداكارمول موكرات ومرارب خدالي اختیارات کا با لک اور برچز برقادر بوز با اوراس کوبر بات کرنے كى قدرت اورا متيار مونا جائية توييذيال بن بالكل غلداور فاسد ير الشكرسولكا كام الشك بيغام كالهيجانا بالشرقالي اكل رسالت ونہوت کو ثابت کرنے کے لئے ان کو مناسب حال میجزات عطا فرمات بس اوران مجزات كاظهور الله كى تدرت ايرمشيت بيمويا ے تدکدرسواول کے افقیار اور مشیت سے۔ ای طرح اللہ تعالی نے جھ كورسول بنا كر بيمجا اور ميرى تقديق كے الئے بہت سے معرات ویئے جونمبارےان فرمائتی مجزات سے برگز تم نیس انٹرش اول تو كفاد كم ضرورت بوت بى كاكل نست كيكن جب حضورا قدى صلى الشعليدة كم في براين قاطعه برسالت كي ضرورت ابت فرمال اور كفار لا جواب موسئة تو حضوير ملى الله عليه وسلم كي خصوص نبوت بر احراض كرف سكان كاعتبده فعاكداكر في كامونا بل خروري سيدتو انسان کیے نی موسکتا ہے۔ یہ کمانا پیا ہے جل ایر تا ہے تاح کرتا ب يولى بيح دكما ب وكاكمات كالمكاب المانيت اوربشريت ك لوازم جس ميس موجود مون اس كاخدات تعلق كيد بيدا اوسكا

ہے۔ اگرینی فوج انسان کو جاہت کرنی ضروری تھی او کسی فرشتہ کورسول بنا کر جیجاجاتا جو کشافت مادہ سے پاک ہوتا جسمانی لوازم کی آلاکش اس شروی نے مفالع اور موتادہ شعبہ ایت بنیآ۔

ہرز مانہ کے حالل اور تغیروں کے تتأفین ومنحرین ای غلطفہی یں جنارے کہ بشرجمی پیٹیمرٹیس موسکتا اسلینے جب کوئی رسول آیا تو انبون نے بدد مجھ کر بر کھاتا ہے بیتا ہے بیوی دیے رکھا ہے۔ کوشت بوست كابنامواب فيعله كرديا كدية فيمزنيل ب كيفكد بشرب ينافيد كفار مكه نے مجی استحضرت صلی الله علیہ وسلم کی ذات اقدین بریجی اعراض كياكة ببروي ادربشررول مؤيس سكاين تعالى ف استح جواب شنآ يأت خركوه نازل قرماكس اور بتلايا كميا كونور موايت وبنيد ك بعد مح ان مكرين اورمعاندين كي الحصير المكليس اوريي كت ريدك وي موكر سول كيد موسكاب الرضاكوة مرجيجاتا تو آسان ہے کوئی فرشدا تارنا۔اس لئے آھے انسانوں بیں انسان کو رسول بنا كرجيعية كى عكمت بتلائي جاتى ب، كداكر بيز شن آوميول كے بوائ فرشتوں كى بستى موتى تو يكك موروں موتا كر بم فرشته كو يغبرينا كربيعيزية وميول كياطرف أكرفرشتاس كي اسلي صورت على بميجاجا بينوآ كسين اوروالتحل يمي شركبين فالدواتفانا توالك ربا ادرانسان كي صورت على آئے وشريش يؤسد وين روعن برانسان كىلىتى سبيان كى اصلاح كى سليم كى انسان كابى بونا خردرى ب تا کہ بادی ہم نوع ہوتے ہوئے مون عمل بن کرتو کی اور عملی بدایت کر شكہ چنك معائدين اس مجى ندانے اس لئے آ گے آ خرى خطاب ادراس سے ساتھ قیامت کے روز وعید عذاب اوراس کے حمن میں ልሮፕ

المراقب المراقبل الروساء المراقبل الروساء المراقب المراقبة المراق جائے گالور برمزاان کواس ویہ ہے کے گیا گیا بیوں نے حشر نشراور قيامت كالكادكيا تماله يول كهاتما كرجب يم مركز فيزي إيركل مؤكر بالكل ديره ديره موجاكي كوكوكياتم يحراز مرفوبيدا كري فيران ا الفائد عن المراكب المراجع المراجع المراجع المراكبة المراجع ا معلوميس كدجس الشدغ آسان وزين بيب بزيراجهام بيداك استے میں آئی ہوئی ی پڑکا پیدا کردیا کیا شکل ہے۔ وہک وہم کو اور تمبارے جیے سب آ دمیوں کونے تکلف پیدا کرسکنا ہے اور منكرين كوشايد بيدوموس وكرآخرات مريطح بإل دواب تك كيول نہیں اٹھائے مے تو قرما دیا کہ سب کے داسطے قبردن سے اٹھنے اور دوباره زئده ووف كالك وقت مقرد بوه ضرورة كرد بهكار تاخير وكميكرا الكاركرنا حماقت باوراي والمخ مضايين ووالل س كرجى ناانصافول كم مومنلال اوراشكري بمن ترتي عي موتي ب

خلاصدريركد يجال ان آيات مل كفاركا أتخضرت ملى الله عليه وملم كى ذات مبادكه بربياعتراض كدكيا الله في بشركورسول بنا كربعيجا ب-دسول أو كولًا فرشته ورى موما جاست تعاس كاجواب أتخضرت صلى الشطيه وسلم عداوايا كياكم أكرزعن يرقر شية رجيح موت اور ال شروه علية المع توديك الله تعالى آسان سفر شركور مول بناكر سيميع كرچونكدز بن برانسان يست بين اس لئة انسان اود بشرى كو رمول بنا كرجيج أكيار توبيآ يت قائل غوراور بإدر كض كالآل بكر الى كىلى مولى قرآئى السريعات ك باوجود مى يعض كى كيت ين كدرسول الشمطى الله عليدوسلم بشرند ستعدر الله تعالى مدايت بخشيل اورقر آن کے مطابق ہم کوعقیدور کھنے کی توقیق مطافر ماکس۔ اب آ مے کفار کمیاورشر کیس افررب کی غامت کی جاتی ہے اوران کو

فرعون اورموی علیدالسلام كاواقعه باودانایاجاتاب جب كرفرمون في حعرت موي عليه السلام اورى امرائيل كورز من معرسه اكماز يعينك ک تدبیر کی لیکن الله تعالی نے فرح شوب می کوخرق سند کرے انہیں مناديا جس كابيان الكي آيات شي انشاء النياة تنده ورس شيء وكا واخرك عونا أن المسد واعرك العليان

أتيامت مسيمتفل شبكاجوب ارثاد سباورني كريم ملى الثرعلية وسلم كو تلقين فرماياجا تاب كدجب يأوك بادجود لأكل واضحر اوردفح شبهات ك كي أيس السنة وآب الحربات كمدويجة كرالله تعالى يرساور تهارے درمیان کے احتلافات میں کافی کواے مینی خدا جاتا ہے كريش واقع من رمول مول تم نبيل ملنع مت مانوايك روزنتيد مبكتوك كينك الشانغال البيخ بندول كاحمال كونوب ما ما اورخوب و کھتا ہے۔ تمہارے عناد کو بھی دیکسا اور جانتا ہے تم کواس کی سزادے كاسآ كم يمراس فقيقت كالمهاركياجاتا بكروأتي بالتديب كرخوا ک توفق اور چھیری می ہے آ دی راوح پر جل کر منزل مقعود تک بھی سكايد جس كى بدينى مدرحرى اورعنادين كى ديست فعاد عيرى نفرائ اے کون ہے جو تھیک ماستر براگا سکے بھراس کی کج مائ الديداد دى كانتي قيامت كدن يد تطفيًا كرجس المرح دنيابس فيرهى وإلى اختياركم تمقى اى المرح آخرت عمد إلى وإلى سي معنى مند ك الدورة كى طرف جانا موكاد اور قرون عدائقة كروت و الين جرت طارى موكى كدها برى حواس بحى مم مو جاكس عيد ند آتھول سے پچھ دیکھے گاندکانوں سے پچھسنائی دے گا اور ندزبان ش كويالى كى طانت، وكى يرقيامت كيعض موقع يروكا كركافرمند ك في الدمع كوت كرك جلائ جائي كدر خال كي آيك حديث من آيا ب كحضورالد سطى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا قیاست سے دن لوگ تین طرح سے ملیں سے یا پیادہ سوار ہو کراور اوند مصمند كيل صحابد في عرض كيايا رسول المعلى الله عليه وملم مند كل كس طرح جليس معي؟ ارشا فرماياجس في أدى كوياؤل مر جلاياده قادد ب كرس علاو ب- باقى جهنيول كومند ك المحسينا وہ دوز نے میں داخل ہونے کے بعد ہوگا۔ تھرعداب جہنم کی كيفيت ا بنا انی جاتی ہے کے عذاب معین اعمازے سے م نیس مونے دیں مے أكربدن جل كرتكليف يمن كي وين منت كي و بحرائ جز يرج ها ويئ جاكي محساور دبال كوشدت عذاب كى يدكيفيت موكى كد جنم کی آگ جب ذرایشی مونے کے گی حب بی اس کوار مرکز کا

مورداً بني اسراليل باره-10

غرادیجے کداکرتم لوگ بھرے سب کی رہنے کے والے کے مختارہ ہو تا قراس میں من بھر آس کے ) فرچ کرنے کے اندیش سے خرارم تھادیک لیے تھوڈا کوئی أَنْ قُتُورًا ﴿ وَلَقُدُ النَّيْنَا مُوسَى تِسْعَ الْبِينِينِ فَسُكُلَّ بِينَ إِسْمَ [ويل إذ جاءُ هُمُ بي برا تك دل اور بم في موالي كو كله و ح فوم از دري جب كده وي اسراكل ك ياس آئ مع سواب في اسراكل س يوجه و كين فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنَ إِنَّ لَاظِيُّكَ يُمُوُّلُنَى يُمُوِّلُى مُسْعُوْرًا ﴿قَالَ لَقَالَ عَلِمْتَ مَا اَنْزَلَ هَوْلَا إِ ہ فرحمان نے ان سے کہا کہا ہے موقع برے خیال عمل ہ ضرورتم یک نے جادہ کردیا ہے۔ موقع نے فریایا تو (دل جمر) خرب جات ہے کہ برنجا کہا ہے خام يُبُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ بَصَالِرٌ وَإِنْ لَكَظَنَّكَ يَفْرُعُونَ مَثْنُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَعَ سان اورزین کے بعد گارنے بیچ ہیں جو کر بسیرت کیلئے ذرائع ہیں اور مرے دنیل میں خرود جری مبخی کے دن آگے ہیں۔ پھراس نے جانا کہ منی امراشل کا إِنَ الْأَرْضِ فَاغْرَقُناهُ وَمَنْ مُعَهُ جَمِيعًا فَوَقُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَا إِيْل مرزین سے قدم اکھا اوے سوہم نے اُس کا اور جو اس کے ساتھ سے سب کوفرق کرویا۔ اوراس کے بعد ہم نے بی امرا تیل کو کہ دیا کہ اب تم اس اسَكُنُواالْأَرْضَ قَاذَاجَآءَ وَعُدُالْاخِرَةِجِنُنَا بِكُمْ لَفَنْفًا الْهُ مرز بن شهاد جو كويكر بنب الرّت كاوعده آلياد كاتو بم سبكوج كرك حاضرالاكري عُلْ آب كه بي إِذَا الرَّ اَنْتُوْ ثَمَّ الْتَلِيكُونَ ما لك بعد عُ المُؤَلِّينَ وَاسْدُ الصَّلَةُ وصت الْإِن بروب إِذَا جب الكشكنةُ مَ خرود بعر كمّ عَشَيَةَ أرب المُنفَاقِ فرق موجانا وكان الدب المُنسَان النان المنفوا عدول وادر القَدَ النَّهَا البية م سفودي المنفى من المناه المناز ا الْيَةِ نَفِينُتِ كُلُ نِنْ يِلِ الْمُعَلَّمُ مِنْ يِعِقَ لِمُوَالْمُولَا فِي الرائل إلا بب إسكامَة ان كياس آيا فقال وي الداس الإغونخان فران لِنْ وَهِد عَم اللَّهُ عَلَى بِهُمَان كِمَا مِن اللَّهُ عَلَى المعري مستفولًا جادد كما كما كالك الري المتقد المتناف المتعدد الما الما المتناف مَاكِنَكُ مَيْن عَزل كِيا [ مَكُلِّ الركو | إِلَّا كمر | دَبُّ يعددكار | القَلْوَاتِ آسان | وَالْحَرَافِل احرزين | بَشَدَيْرَ بسيرت | وَلَيْ ادروك عن لَأَظُمُكُ فَهُ بِهِ كَمَانَ كُرُمَا مِولِ } يَوْتَهُونُ لِمِهُ وَمُونِ | مَنْتِولُوا بِلاك شده | فَازَلُو كِن ابن نے ادادہ كيا | كَنْ كُر | يَسْتَوَخَذُهُ فُو اَرْسُ قال دے ون ع الكَرْضِ دعن المَكْنَفَاةُ وَم ن است فرق كروا ومن ادرج معكا اسك ماهم جميعًا سب وقالنا ادرم ن كا يَنْ بَعَنْوا استعامه إليكن أنسوك فالرائل على مرائل الشكوا فردو الذوق دعن الكلا كرجب بيئة آستاكا وعث الدور واستاه ومده جِنْنَام لِمَا بِلَا مِنْ إِلَيْنَا فِي الْمِنْ الْوَلِيَّا فِي الْمِنْ كفسير وانشرت بمندشة ركوع من آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كم تعلق فرما يا ثميا تعابه إن خصف كمة كان عكيف كي والم نے اپی دحست سے آپ پر بہت ہو ایعنل کیاہے کے قرآ ن جیسی بے مثال ودارے حطافر پائی مشرکیس کہ جن وجوہ سے تج کرمیم ملی اللہ علیہ وکم

جس كاجراب معترت موى عليدالسلام في قرقول كويدديا تفا كد كوقة زبان سے الکار کرتا ہے مرتبراول خوب جانا ہے کہ فی اشان نشان بیری آئیس کولنے کے لئے ال خدائے قادر مطاف بیٹے وكملائ بي جوة الن اورزين كاسجاما لك بسداب جوعض جان يوج رُحْضَ لَكُلم وَكُمِر كَى داد عن كالأكار عداد ال كأسبت بجوال كى كاخال كا واسكا بكرواى كالرى اس كرية بني -آ کے مثلایا جاتا ہے کہ جب فرعون نے دیکھا کر موتی کا اثر برمتا جاتا ہے تو اس خیال ہے کہ کہیں بی امرائیل زور نہ مجر جائين اس كے ان كواورز يا دوستانا شروع كيا محرا خراللہ تعالى نے غالمون کی بیز کاش دی اور یک بسرائیل کوغلامی سے تجات دی اور معروشام ش جاب جاجي آزادي عدين كاموقع عطافر بايا امل فوض اس قصر کو بہاں بیان کرنے کی ہی ہے کہ شرکین مكداس فخرمس ينتف كهسلمانون كواورني كريم صنى التدعليه وملم كو مرزین حرب سے ناپید کرویں اس پرائیس بیسٹایا جاہا ہے کہ یکی مجحفرون نے موی علیہ السلام اوریکی اسرائیل کے ساتھ کرتا جابا تفاكر موايد كرفرعون اوراس كسائني بايد كردي مح اورزين برموی علیدانسلام اوران کے وروان بی بسائے محے۔ اب آگراس روش رِتم جلو ميراو تبهاراانجام بهي يمي بورا ب اخرعی بتاایا کہا کہ جب قیامت آئے گی تو پھرا کیے مرتبہ تم سب كواكشماكر كي معيد واللي إلك ونارى كاداكى فيصلدكرو بإجائي كا-خلاصدر يكريبال كغارومشركين كوعيه كساتح وصفورا فدس ملی الله علید وسلم کے غلبہ اور سلمانوں کی کامیانی کی در پردہ بثارت دینی مقصود ہے اور فق کمد کی طرف لطیف اشارہ ہے چنانچه بحرالله تعالى ايهانى ايت اوا قرع غول كى طرح كفار مكد مث مي اورائل اسلام كوان كى بستيون كى حكومت دے دى كى -اب آمے پیرامل معمون بعنی قرآن کی حقانیت کا ذکر فرمایا ممیا ب جس كاميان ان شاء الله أكلي آيات من آكته وورس من موكا والخروع فاكن الحكائداله وكالفلوان

كاندت كالكاركرية منطان ش سعاكي الم يديد يحي كم كال طرح أثيش آب كاضل وشرف انتابية الخالدولية كن معامراور بم چم كافعل مائے كے لئے انسان مشكل على سے آ مادہ بواكرتاہے ای برفر ایا جار ایم که جن اوگول کی بخیل کا حال بیدے کمس کے واقی مرتبكا اقرارادداعتر اف كرت موئي بحى ان كادل وكمتاب أبيس اكر كبين خدائے است فترانهائے رحمت كى تنجان حوالد كردى موتس أووه كى كوچونى كوزى كمى ندية تويىشركين كبال كارة كريكة في كد مكروطالف كريوب بزي متنكبر دولت مند اورمرداران كوجهوزكر وی و نبوت کی بیدیش بها دواست نی احم کے آیک اُدریتیم" کول ع نے سرح توالی کا فیض ہے کہ جس میں جیسی قابلیت واستعداد ويمعى الريح مناسب كمالات وانعالمت كثران فيالأمل ويت جيها كد كذشة آيات على ميان مواكفار مكر كنية عظ كديم آب یرایمان نداد تیں مے جب تک کدید میرکام نہ کر کے وكماكس جواب مي ان سه كها جار باب كديسية الخضرت صلى الله عليه وملم كوالله تعالى في اسي فعنل ورحمت سعقرة ن مجيد ديا اور بہت کچرمبر انیاں آپ برقر اکس ای طرح پہلے مول علیہ السلام كوصدافت كو كطيبوك نشانات ان كمناسب حال عطا فرا کے ہیں جب کدوہ نی اسرائل کے پاس قرمون کے مظالم سے نجات ولانے کے لئے تشریف لائے تھے۔ چونکه مشرکین کمه بهود کے مشوره اور کہنے برسوال کرتے تھے اس کئے معزرے موٹی اور آپ کے معجزات کے متعلق مشرکین ے کہا جار ہا ہے کدان ہاتوں کی تصدیق کے لئے اگر جا ہوتو تی اسرائیل کے باخبراور منصف مزاج علاوے نوجے دیکھو کے فرعون اورموی علیدانسلام کےواقعات کبال تکسیح میں۔ تویبال موی علیدالسلام اور فرعون کے تصد کا ایک بار محر ذکر لرنے کاموقع آیا۔جس سے بہتلا نامقعود ہے کہ جیسے مشرکین مکہ نى كريم صلى الله عليه وسلم كوم موريعتى محرزده كاخطاب ديا كرع يتع تميك اى خطاب سے فرعون نے موی عليه السلام كونواز افغا اور كها تھا كراب موك مير يد خيال شراة مرورتم يركس في جادد كرديا ب

her gard

# وبالتي انزلنه و بالحق تزل وما أرساناى الامبير الورزي و قرائ في قناد المراه من المراه المراه

وَيَاكُنِي اورِ كَ يَهِ اللهِ النَّوْلُ فِي مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

### تفيير وتشريح

مندشدة یات ش جعزت موی طیدالسلام کے جوات کا ذکر فرمایا گیا تھا۔ اب دی جعزت موی طیدالسلام کے جوات کا ذکر مین موی طیدالسلام کے جوات تو تقدی کیل جو سلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو ات حطا ہوئے ان ش سب سے براملی جو ویڈر آن کریم ہمزین نے ان آیات سے سب نرول کے متحلق آکھا ہے کہ لان مغرین نے ان آیات سے سب نرول کے متحلق آکھا ہے کہ لان آیات ش کا ادکہ کو جواب دیا جاتا ہے کہ ضا تعالی نے قرآن کو تی کے ساتھ منازل کیا۔ یعنی اس میں نہی شیعان یا جن کو دیل ہے شکی

اس كا معموى رفيب إسلام في كينيان الى كالب كي الريف فرائی جال ہے جو قرآنی آیات س کر الدی میدوں کی تصدیق كست اورائبالى خشوع وصنوع كساتمو بحده بن كويوت. مرین نے صراحت کی ہے کہ آیت میں معرت نجاثی شاہیش ہو ان كيعض موك ماتعيول كى حالت كالطبار قرمايات جن كوهفرت جعفر نے جب مومة مريم كى مجھة بات سنائي قوان كے ول زم ير معے-آئموں سے آنسو جاری ہو سے اورب افتیار مجدہ میں کر يزيد بعض علائة تسركاخيل بكسآ يت كانزول معرت المان فارى حضرت الوذر غفارى رمنى الله تعالى عنهما كم متعلق مواجو كتب سابقك تقريحات كسبب نبيآ خرائز مان كمنتظر تعاورجب أتخضرت ملى الله عليه وسلم كم معوث موسف كى خران كولى توب اعتباری کرآ محے اور کام اہی کوئ کردونے کے مطلب یہ کہ جوال علم فل نزول ہے موجود تھے وہ تو اس كماب اور بي آخر الزمان عليه المعلوة والسلام بي المعظمة على عضوه الكلام كون كراي اللي كراول كى میشنگوئول اور فوتخریول کی تفعداتی پاتے ہیں اور قرآن کو پاکر مجد فكراداكرت بين كدجس آخرى كتكب كاآخرى في برنازل كرف كا وصده كتب سابقه يس كيافها الله تعالى في الركويوافر ماديا

معید نیاخی آیت مجده گی آیت باس کتیب پزید ادر سننے وانوں پر مجده کرنا واجب ہاں لئے سب معزات دعاکے بعد آیک مجدہ کل بارمی پڑی این جائے واکی ہی کہ معادم ہوا کہ اللہ کے فوف سے یا جذبہ فکر سے مجدہ میں معلوم ہوا کہ اللہ کے فوف سے یا جذبہ فکر سے مجدہ میں حطے جانا اور کر بیوزاری کرنا اور اللہ کی پاکی بیان کرنا تا بل مدح ممل ہے اور جو لوگ روز از ل سے خوش لھیب ہیں ان کا گرو اکسار اور تفرع وخشوع اور تعلق مع اللہ آیات قرآ فی کوئ کر بر حتا ہے اور جو کم نصیب ہیں ان کو کوئی فائد وقیل ہوتا۔ اب بر حتا ہے اور جو کم نصیب ہیں ان کو کوئی فائد وقیل ہوتا۔ اب تا مادا فلہ آگی آیات ہی آئدہ دری میں ہوگا۔

وَاجْرُونَهُ فُونَا أَنِ الْمُعَدُّدِلُهِ رَبِّ الْعَلَيْيِنَ

ترفیب ہویا بھکل تربیب رسول کوائی لئے بھیجا ہے کہ ملنے والوں کو خوشجری اور شدمائے والول کوعذاب اللی کی وسمکی سنا دیں نیکوکار اور باعمل بندوں کو نجات ابدی وسعادت اخروی کی بشارت دیں اور نافر مان بدکردام کا فرول کوابدی ہلاکت سے ڈرائیس۔

قرآن ياك كى صدافت عن كفاركدكوايك شهداو يهى تعاجس كو اب بھی خانفین اسلام ہوئے ورو شور کے ساتھ دیش کرتے ہیں اوروہ بيكقرآن مجموق طور يركيك م كول شنازل مواليخور أخورا كول الزا اس معالدين اور خالفين بيالزام لكات ين كدر معاذ الله )رسول الدُّملى الله عليه وكلم في جيها وقت ويكما أورجو والعديثي وياس ك مطابق چندآ يتي افي طرف سے بناليس اس كر جواب من فرمايا مياكيدر بازول قرآن كادبمسلمت للغب كينكمازول قرآن ے مقصوراصلی مطلب محمد رس برعل کرا ہے۔ اگر یکدم نازل بونا تواصل فائده يعنى سجمنا اوعمل كرنا وثوار موتار عرب يرضحواتي ند يزه حدند ككصابل وأش اورار باب علم كى محيت ست محروم بميشد س قدامت برى اورة بالكرام وروائ كيشيداليده بورك كتاب ويدي كير بجية ادكي قمل كرت أيك تكم كنازل كرف حمالور عل كرنا كهل موكيا\_رفة رفة برى عادتن مجوث تمكين . فلط عقائد زاك بو محية - يكذم نزول سندائيك بيجان بريا بوجا تااوراس يرثمل کے لئے کوئی آبادہ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کی بھی مصلحت وعکمت اور شفقت علی العباد تھی جو تدریجا نزول کی باحث ہوئی۔ اس کے بعد آ تخضرت صلى الله عليه وللم وتلقين فرالا جا تاب كم عكرين قرآن س فرادي كداب م قرآن كوي الويانسانوم كوافتيار بالداوراس رسول کی کوئی فرض میں ہے کہم ایمان الدؤ کے تو خدا اور رسول کوفائدہ ينيكا الكاركرو محتوان كالتعمان وجائ كارية الدكى اين بندول برشفقت في كايناهايت ناسآ بست بشرانساني عالات معمطابق نازل فرمليا رسول كاكام تعابدايت نامدة بجيانا ويزه كرسنانا مطلب سمجمانا اورخود احکام البهيد برعمل كرك وكفلا دينا فرمانيردارول كو خوشخرك وينالون أفر الولكو والاسويكام يحى بيرايوكم الب اتناشهاننا تباداكام ب فل متسان تهاداب الوياندالوهمين التياريد

## قبل الدعوالله اوادعوالله والرحمان ایا ما تا عوا فله الرساء العسنی ولایجهار البرندی و العسنی ولایجهار البرندی و الدوجه کرداد البرندی و الماری این الماری این الماری و المرادی و المرادی و الماری و المرادی و ا

وَكَيْرُهُ كَايُرِيُرُاهُ

اوراس كي خوب بروائيال مان كيا تجيد \_

قلی آب بدی النشوا می النفوا می الفراد الوان الوان الوان الوان الوان الفراد الوان می الفراد الوان می الفراد الوان الفراد الفراد

### تغيير وتشريح

الشكاتوحيدومعرفت سيحعلق ببجش كيم عبيهم كاغلاصه يكمات موت بحان الشوالحد لشدول الدالا الشدوالله اكبرك ال مددة كا أخرى آيت ك تعلق علامه الذن كير في الطي تغيير على كعاب كدني كريم سلى الشعليد والمم اليين كمرك تمام جوف برك لوكول كويداً عن محمايا كرت تصاوراً بدخ الرادّ عن كانام أيت المو يعنا مزت والى آيت ركعا تفار بعض أثار مس ي كريس محريس المت كو سة يت ردهى جائي المحري كونى آفت ياجه كاليس موسقي حغرت أس فحرمات بين كدى المبدالمطلب مين جب كوكي يجذبان كمو لفسكقائل موجاتاتواس كورول المصلى الشطيد المبيآيت وَعَلِى الْمُنْ فِهِ الْمَاكَ لَوْ يَكَنِّونَ وَلَدُا وَلَوْ يَكُنْ لَهُ الْمُرِيلِكَ فى النَّالِي وَلَوْيَكُنْ لَا وَلِيَّ فِينَ الذُّكِّ وَكَيْرُوا اس کوسکھا وسینے تھے(مظری) اورحفرت ابو ہریر فرماتے میں کدائیک روز عل رمول الشصلی الشعلیہ وسلم کے ساتھ یا برلکا ا ال طرح كديرا بافعة يك وست مبادك بس هارة ب كاكزد ایک ایسے صاحب رہ ہوا جو بہت فکت مال اور بریثان تھے۔ آب نے بو میما کر تبهارا بدحال کیسے ہو گیا؟ اس حض نے مرض کیا کہ بیاری اور تفکی نے سرحال کر دیا۔ آپ نے قرمایا کہ سلحميس چند كلمات مظاما مونده برمو كو تمباري باري اور تحدی بانی رہے گ - ووکلمات یہ ستھ - دو کلت علی الحي الذي لايموت. الحمد لله الذي لم يتخلولهاً ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذُلُ و كبوه تكبيواً اسكر كم عرمه بعد يمرآبُ الراطرف تشریف لے محصوال میں پایا۔ آب نے خوشی کا اظهاد فرایا۔ اس نے حرض کیا کہ جب سے آپ نے جھے یہ کلمات بنلائے تقے میں بابندی سے انکو پڑ متا ہوں۔ (مظمری) الحديثداس ورس يرسوروك اسرائتل كاميان عثم مواجس ش ااركور تصدان كي بعدان شاهانشا الحمن مودة كبف كابيان شروع وكار والخركفونا أن الحمد بلورت الغلوين

لخاظ الماك الكي عليده نام ميتية الله تعالى كيس تدراسات منى يران من كفي ام كريكر ومسودايك ي بساس من اثرك ك كُلُّ علاقة نيس كونكم كل قوايك على بهال المانة عدد إلى شرك ق جب مواجب كالعرابوتانيا تجاكي حديث عل عرس الاريث روارت ب كدرسول المتسلى الله عليدوسلم في ارشار قرما إكرالله تعالى ك ٩٩ نام بين يعنى أيك كم ١٠٠ ا يوفض باوكر ال مان كودائل موكاجنت شاب نيزان كوددكر كان كوسل مدعلانكاناموجب فحوليت ب آ كم مركين جوبلندة واذ عقراك يزعف يركسافي كمت في استطانعاق الخضرت العادماء الم والبت وك جاتى بكاب كما بالى جرى عمادهل عمل شاقو قرآن بهت بكاركر باشدة كديمت من كرمتركين خرافات يكس اورقلب نمازين مشوش مواورند بالكل آستد يراع ج نماز ہوں کو بھی ندسنائی دے بلکدورٹوں کے درمیان ایک متوسط طریقتہ اعتيادكر ليجة بعن منسرين في كلما ب كديد كم مرف يكدش الى حلات كيلي تحاسدين شرجب حالات بدل محيات يتم إتى نندا-آخرى اور خاخمة يت ش كفار يرددكرف ك فل آخفرت صلى الندعليدوللم كو مدايت دي جاراي ب كدآب على الاعلان كمد و بینے کے ساری خوبیال اور تعریقیں اللہ تعالیٰ کے کئے ہیں جواتی ہر مغت وكمال بن يكاز بادر برقم كحب وضوراورتع وأنورت بالكل ياك ومنزه بيداس ك دات يس كمى طرح كى كزورى نيس جس كى حالى ك كے دومرے كى حاجت إلى عدد لين من تمن صورتي بوسكتي بين جهو في عدد لي جائ بيس باب اوالادے لیتا ہے یا برابر والے سے بیسے کرایک شریک کو دوسرے شريك سے دو كينچى بے إبوے سے جس المرح كزور و معيف والت ومصيبت ك والتد بزع آويون سے عدو الين بين تو يهال شيون صورتوں کی نغی فرما دی می جس بھی بیبود ونصاری اورمشر کین سب كے عقائد كار د ہوكيا اور توحيد خالص كا اعلان فر مايا كيا۔ خلاصد بدكراس سورة كى ابتدارسان الشهيه مولى اورآخرى آيت أكمدنلد ي شروع مولى اورالله اكبرك مغيوم برختم مولى اور في كامتمون صاف لاالدالا القدير والالت كرتا ب-ال طرح بيمورة

### يَوُالْكُوْمَةِ وَفَوْلَيْهُ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِينِ بَكُوْلِيَّاكِ أَنْ الْكِلْفَا

شروع كرتابول الشكام عجويزا مهريان نها عصدهم والاب

### ٱلْحُمُدُ لِلْهِ الَّذِي أَنْزُلَ عَلَى عَبْدِةِ الْكِتْبُ وَلَمْ يَجْعُلُ لَّهُ عِوجًا أَنَّ

اللاس عمر الحريجة الول كل

### تفيير وتشريح

الحدوثداب يتدموي ياره كسورة كبف كاييان شروع مورباب ال وقت صرف ایک ایمانی آید طاوت کی سیاس کی اشراع سے يهل الراسورة كانعنيات سبب زول مقام اورز باديرزول وبرتسية مضوع وماحث تعدادة باستدركومات وغيرصان كرجات مي ال سورة ك يبل بى ركوع من كبف كالفظ آيا بال لئ علامت كطور إى كوسوة كانام ديده ياحميا كبف كمعتى إلى وسيج بيازي عادان الرح اسحاب كمف كم عنى موسة عاروا ليسد سورة بحی کی ہے جب کری انعین کی طرف سے تلم و تم اور دراحت نے شدت القيادكر ليقى الدونت جوسلمان مثلث جارب تصان كو اسحاب كبف كاقصد شاياكمياتا كدان كى بمت بشد معادر فيس معلم موك الل ايران ابنا ايمان بيان في كم التريب كما بحوكر يبك مير. برسور قامشر کین کدے تین سوالات کے جوایات میں ازل ہوئی تھی جوانہوں نے یہودید پینہ سے مشورہ اور سکھلانے ہے آ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے کئے تقے مشرکین مکنے بہود ے جاکر کہا تھا کہ جحد (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی ہونے کادھویٰ كرتے جي .. يكه ايسے سوال بناؤ كه جوامتمان كى غرض سے نو جھے جا تیں۔ چنانچہ ببود مدینے تین موال سکھلائے کہ ب

جا کر ہوچھو۔ اب بہال دوروالیات جیں کہ بہود کے تین سوالات کیا تھے۔ بعض مفسرین نے نکھا ہے کہ تین سوال میہ تھے۔ اساکیک سوال دورج کے متعلق تھا۔

۲- دوسرا سوال اسحاب کہف کے متعلق تھا اور تیسرا سوال فوالقر نین کے متعلق تھا جس بیں ہے دوح کے متعلق جواب گذشتہ سورۃ کی اسرائیل بیں دیا میا اور باتی دوسوالوں کے جواب میں میسورۃ کہف ٹازل ہوئی اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہان کے تین سوالات یہ تھے۔

ا-امحاب كيف كون شق؟

٢- فصد معزاور موالًا كى كياحقيقت هيم؟

٣- ذوانقر مين كاكيا تصدي

سیتیوں قصصیرا نیوں اور یہود ہوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔
تجازیس ال عرب بیل ان کا کوئی چرچا ندھا اس لئے یہود نے
استان کی فرض سے ان سوالات کا انتخاب کیا تھا تا کہ یہ بات کمل
جائے کدوا تی جرسلی اللہ علیہ وسلم سے پاس کوئی فیبی ور بیر کم سبہ یا
خیس دینا نیوان کے بوقتھ ہوئے سوالات کے جوابات دیے
بلکہ ان تیون قصول کو پوری طرح اس صور تھائی پر چہیاں بھی کرویا
جواس وقت کہ بیس کفر و اسلام کے درمیان در فیش تھی۔ اسحاب
جواس وقت کہ بیس کفر و اسلام کے درمیان درفیش تھی۔ اسحاب
کہف کے قعد سے وائی ایمان کو یہ بیش دیا کمیا کہ واکر کھار کا کہیں

66+

ا أخرى دن آيتي إدكرف كمتعلق ب اور معرت الس عدوايت بكروسول الشيعلي الدعليد وسلم فرمایا كرسورة كبف بورى كى بورى أيك وتت من كازل ہوئی۔ادر ، عبرار فرشت اس مساتھ آئے جس سے اس ک عظمت شان ظاهر موتي ہے۔

ال تميدى بيان كے بعداب شائى آيت كى تشريح سنے سورة کی ایندا مالندعز وجل این حمد و تعریف بے فرماتے میں مینی ویل ہے وكل تعريف ادرصه وثناادر شمركا متحق الشاتعالى بى كى ذات ياك ب سورة ك شروع شروعل قرآن كاذكراس لي قرمايا كوقرآن عظیم آب کی نبوت ورسالت کی بر بان عظیم باس لئے بہلے صنور مىلى بىندىلىيە يىنم كى نبورىنە درسالىنە كى دلىل كود كرفر ماياس كے بعد اصحاب كبف كاقصد يحرين ثبوت كشبه يح جواب بمي ذكر فرمايا اوماس قرآن كريم كى مفت بياتلاكى وكف يُغفك لاعِومًا لعني اس كآب يعني قرآن مجيد فرقان تميد هي دُره برابر كسي تهم كي كجي نبين ر کمی لیخی اس شرک وکی نیوهی ترقیمی بات نیس منده بارت شرکهیں ے تناقص ندعقا كديس كوئى الله في - جربيان مالى برحم واضح قعليم نهايت متوسط عدمعتدل اقراط وتغريطست ياك جرز مانداود طبيعت كمناسب ورعش للم ك بالكل مطابق ب آ مے قرآن یاک کی حرید مفات اور اس کے نازل کرنے ک غرض کو بیان فر مایا حمیا ہے جس کا بیان ان شاء الله الکل آیات

فليب يناه بواورا يك مومن كوطالم معاشر عص دين وايمان بر تائم رہنا مشکل ہو تب بھی اس کو باطل کے آ مے سر فد جمکانا وابئ بس طرح فدائ قادر مطلق في امحاب كف كوايك عن درازلین کی اور تنین سوسال تک مت کی فیدسلا کر پرجلا الخفايا الطررتاس كالقدرت سيدوبارة تيامت يس تنام إنسانون كوز تده كر كا الحالا كري بيريس جس سے كفارا تكاركر ي فق محویا اسحاب کہف کا واقعہ قیامت کی دکیل اس اعتبارے ہے کہ جو ضائی سوسال سلانے کے بعد بیداد کرسکتا ہے وہ صد بااور برار با سال کی مدست معدیمی زنده کرسکتاب کی تکد نینداورخواب موت كابعانى بربى دوول بعائيون كاتعم يكسال ب

اس كي بعد قصد ذوالقر تين سنايام كياً \_

أيك روايت من حفرت على منى القد تعالى عند سي معقول ب كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرما يا كد جو من جمعه ك وان سورهٔ کهف برامه لے و آ تھ روز تک (لیمنی اسکے جمعہ تک) ہرفتہ ے محفوظ رہے گا۔ اورا کر د جال فکل آئے توبیاس کے فتنہ ہے ہی محفوظ رے گا۔ ایک روایت می ہے کہ چوخش سورہ کہف جعہ ك ون اللوست كريداس ك قدم سن سف كرة سان كى بلندى تک نور ہو جائے گا جو تیامت کے دن روشی دے گا اور مجھلے جمعہ ے اس دن تک اس کے سب کنا و معالب ہوجا کیں ہے۔

حضرت ابودردا أسايك روايت بكرجس فخف فيسورة کبف کیا پہلی دس آیئیں حفظ کرلیں وہ وجال کے فتنہ ہے محفوظ رہے گا اور ایک ووسری روایت میں میں مضمون سورہ کہف کی

مين آئنده درك شريوكا.

حن تعانی کاب انتها فشکروا حسان ہے کہ جس نے اپنے فعنل وکرم سے قرآن یا کہ جیسی کماب ہم کوعطا فرمائی۔ ياالله قيامت كون قرآن ياك كرفيعين كرماته دهاراحشر ونشرفرماية ياالله بدملك جواسلام كونام يرقائم موا تغايبال قرآ فی محومت الم کود يكنا نصيب فرمارا ورقر آن كريم كه احكام كايبال ثفاذ موسف كي صورتي غيب وَالْغِرُونَا عُونَا أَنِ الْحَيْدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَمِينَ ے طاہر فرما۔ آمین۔

Waltery of

قَعَّالْمِیْنُورَ بَاسُالْتُورِیْ اَلْمُنْ اَوْنَ اَلْکُونُ وَیُبَیْتُو الْمُؤْمِنِیْنَ الْدِیْنَ یَعْمُلُونَ الْعَنْمِیْتِ وَالْمُؤْمِنِیْنَ الْدِیْنَ یَعْمُلُونَ الْعَنْمِیْتِ وَالْمَالِیَ اللّهُ وَلَا الْمُعْمُونِیَ اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَدَا اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّ

تمام چزول کونک مساف میدان (مین نا) کردی مے۔

تفسیر وتشری : گذشته ابتدائی آیت بی بیان ہوا تھا کہ جمد دستائش ادرتمام خوبیاں اللہ جارک د تعالیٰ عل کے لئے ہیں کہ جس نے اپنے خاص بندے محد رسول الله ملی اللہ علیہ وسلم پر بید کما ب بینی قرآن مجید بازل فر ما بیااوراس کماب کے دووصف بیان فرمائے محتے۔ایک دصف تو گذشتہ آیت بیں بیان ہوا تھا۔ وکٹھ بینٹ کا کا بینٹی اس کماب بیں ذراہمی کمی تھی کیس رکمی گی۔ بیتو اس كتاب كمال ذاتى كالمرف اشاره تها دوسراومف ان آیات می فرمایا قَمَّا مِینی بیک آب قیم بھی ہے۔ لینی مَن آ دم کی معاوت دارين كى كموفى اورراه راست اوران كعمام دغوى و اخروى مصالح كى متنكلف سبب قيم اس مخص كومحى كيتم بين جو كى كى معالى كامتكاف موراس قيم كے لئے دو باتيں ضروری ہیں۔ اول بر کہجس کابی قیم ہواس کو پیش آنے والی ہلاکتوں سے مطلع کرے اور خوف دلا دے دوسرے میے کہ متر امیر حنداور اعمال صانحه کا مژده وخشخری محی دے۔ تاکہ بری باتول سے نفرت اورا ممال صالحہ کی طرف دخیت ہوای طرح قرآن باك كامغت قيم فرمائي ليني قرآن ياك الله تعالى كى طرف سے بندوں کے برے احمال پر جو ہلائمتیں اور عذاب بین آئے میں خواہ دنیا میں خواہ مرنے کے بعد دوسری زندگی میں ان سب سے بندول کومتنبرکرتا ہے اور موشین کو دائی خوثی اورابدی راحت کی خوشخری ویتا ہے۔ پر موتین کا وصف ذکر فرمالا كميا كدمونين كون بين؟ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الطولاية، جومُل سالح كرت ين و فابر اواكر آن ياك ان موشين كونو تحرى دیتاہے جو کرنیک کام کرنے والے جیں معلوم موا کرسعادت اخروی کے لئے محض ایمان لانا کافی فیس بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صائح مجی شروری ہے تو سعاوت اخروی کے لئے دو چزیں لازم ہو کس ۔ایمان ادر عمل صالح محران ود چیز وں پر دو بى وعد وفرائ جاتے ہيں۔أيك كمبور مسايعتى ان كے لئے امما بدلدسط كالعنى حيات ابدى اورنتمائ جنت وومري مَنْكُونَ وَزِلْهُ لَا كَدُوهُ إِلَى اجريعِيْ بَهِشت مِن بميشدر إكرين مے بیٹیں کدوہ چندروز ، مو پرخوف ولا نا ایک تو عام لوگوں کو عام باتول بربوتا ب جيها كداد برذكر بواادرابك خاص امر بر خوف دلانا موتاب توعرب كيمشركيين فرشتول كونعوذ بالله خدا

<sup>اکنین کار</sup> مورة الکهف پاره−۱۵ ک بٹیاں محوران کی رسٹس کیا کر کے بیٹے۔ بیسائی معرت عيلى عليه السلام كوخدا كابينا كمت تع بلك اب كلف كيت بن اور بعض يبود مفرت عزمي عليدالسام كالبعث بمى يى اعقاد كي عدات الناس وكون كوفران بإك عداب الناس درانا في بيجونو ذبالله يول كبنه جين كرالله تعالى اولا وركمتاب

آ کے تلایا جاتاہ کہاس احتقاد باطل پران کے باس تو کیا ان کے باب وادا کے باس مجی کوئی بقین والانے والی سندنیس ... محض وہم قاسد ہے کوئی محقیق اوراصول ندان کے ہاتھ میں ہے ندان کے باب دادا کے ہاتھ میں تھاجن کی اعرمی تظید میں اسی معارى بات يرزبان عالل ربيس كويا خداوع تعالى ك شان قدوسیت وسیوحیت کی ان لوگول کو یکوخرخیس جواس کی جناب میں الی محتاخیاں کرتے ہوئے ذرائیس شرائے اور بالكل جموث بكتية إيل-

آ مے آ تخضرت ملی الله علیہ وسلم کو خطاب مونا ہے چونکہ آب تمام دنیا کی اصلاح کے فئے معومت ہوئے تھے۔ أكريكا فرآب كي ادرقرآن كي بالون كونه ما نيس توآب ان كرغم من الين كون محلاية - آبكواس قدر ممكين موفى كى ضرورت بيل \_ آ ب تبلغ وعوت كافرض اداكر يك ادركردب بير -آپ تو ببرمال كامياب بين -اشتيا الرتول ندكري توان ى كانتصان بهدلدا آپ ان كر تعريج بي كارش ند يزيية - جس طرح رسول الله صلى الشهطية وسلم كي تسلى فريا كي من ای طرح آپ کے بعین مونین صادفین کی تسی فرمائی جاتی ہے كدية وكحدونياكي زينت اورسامان بهارتم في بيداكياب يد اس لئے ہے کہ اس میں اجھے اور برول کا استحان ہوجائے کہ کون اس کی رون اور چندروز ، بهار اور وافرسی بر دوژنا ب اورکون ات چھوڈ کرآ خرت کو پکڑتا ہے اور حلال حرام جائزونا جائز کی تميز

۳۵۵

کرے خداتعالی کی قرمانبرداری کی طرف جمینتا ہے۔

آ کے نظایا جاتا ہے کہ یہ دنیا لاآ زمائش کی جگہ ہے اس عالم کو
اللہ نے ای لئے زینت دے رقی ہے کہ جانج لیں کون اس پر
جھک کرآ خرت سے عاقل ہوتا ہے اور کون اس بھی رہ کر سامان
آ خرت فراہم کرتا ہے۔ آخر کارایک دن اللہ تعالی سب کوئیست و
بایود کر کے اس زیمن کوچیل میدان بنا دیں گے جس بھی گھاس
پیولس اور در شدہ کا ایک پیونک شدہ ہے گا۔ جولوگ اس کے بناؤ
سنگھار پر دیجھ رہے ہیں وہ خوب بجھ لیس کہ یہ زرق برق کوئی باق
دستے والی چیز میں ۔ دنیا کے ذیمی سمان خواہ کتنے تی جنح کر لواور
مادی ترقی سے کہ این ساری زیمن کو کا نہ وگھڑار بنا لو جنب تک
مادی ترقی سے کہ این ساری زیمن کو کا نہ وگھڑار بنا لو جنب تک
نوش ہوایت اور دو حالی وولت سے تمی وست رہو کے ابدی
نوات اور قلاح سے ہم آخوش قیس ہو سکتے۔ آخری اور دائی

کام انی مرف انمی کے لئے ہے جومولا کے بیٹی کی فوشنودی پر دنیا کی جرایک زائل اور فانی خوشی کوتر بان کرتے ہیں ہے دا ہی ہر طفے سے مسمو بت سے نہیں تھیرائے۔

اس سلسلہ بین آ سے اصحاب کیف کا قصد بیان فربایا اور نی کریم سلی افلہ علیہ وسلم اور آپ کے بعین کی تسلی بھی کردی کہ جس دنیا کی زندگی اور عیش و بہار پر مغرور ہو کرید محرین جی کو محکواتے ہیں وہ سب ایک دن کاٹ چھائٹ کر برابر کروی جائے گی۔اور آ خر کارسب کوخدا تی کی طرف لوٹ کر جاتا ہوگا اس وخت سادے چھڑے چکا دیے جا کیں گے۔

الغرض اسحاب كبف كے واقعہ حيرت خيز كا ذكر الكى آيات سے شرورع فرمايا جار اے جس كوفر كش مكدنے يو جھاتھ جس كا بيان ان شامالشآ كند وورس سے شروع ہوگا۔

#### دعا شيجئة

سی تحاقی اس دنیا میں جوآ زمائش کا مے جھے کو اور آپ کو اور تمام است مسلم کوئی پرقائم رہنے اور اللہ دین پر جے رہنے کی تو تیل عطا فرما تھی۔ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور اللہ پاک بازل کی ہوئی اس تماپ کا ہم کوئی بنادیں اور اس طرح ہور کوئی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی آبھول کی شندگ بنا لعیب ہو۔ اللہ پاک نے جس طرح تبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کی آبھول کی شندگ بنا اور شرکین کو اپنی رحمت و ہدایت سے لواز الور ان کو و نیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائی اس وحمت اور ای وجہ العالمین کے طبیال نصیب فرمائی اللہ علیہ وسلم مسلم کو ہدایت وسنور نے کی فیب سے صورتی کیا ہرفرماؤیں۔ اور جس طرح حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پرقائم رہنے والے کفارو مرکبین کو مرزشن عرب سے عیست دنا پور قرمایا ای طرح آب کی عداوت پرقائم رہنے والے کفارو مرکبین کو مرزشن عرب سے عیست دنا پور قرمایا ای طرح آب کی عداوت پرقائم رہنے والے کفارو مرکبین کو مرزشن عرب سے عیست دنا پور قرمایا سے اور اسلام کو طلبہ کی معداوت پر تو کو معداوت کی وقائم میں۔ آبھوں اسلام کی بلا کرت کی فیب سے صورتی خابر فرماؤیں۔ اور اسلام کی بلا کرت کی فیب سے صورتی خابر فرماؤیں۔ اور اسلام کو طلبہ اور دشمتان دین کو مفلوب قرماؤیں۔ آبھین اسلام کی بلا کرت کی فیب سے صورتی خابر فرماؤیں۔ اور اسلام کی والے میں۔ آبھین اسلام کی بلا کرت کی فیب سے صورتی خابر فرماؤیں۔ اور دشمتان دین کو مفلوب قرماؤیں۔ آبھین

والخرونة الفكيان

### ب نے خیال کرتے ہیں کہ عار والے اور پہاڑ والے جاری کا تبات میں سے وکھ تجب کی

وہم نے ہی فارش ان سے کانوں پر سائیا سال تک نیٹرکا پروہ ڈال دیا۔ پھر ہم نے اُک کواٹھایا تا کہ ہم معلوم کرلیں کدان دونوی کردہ پس سے ونسا کروہ

أَصْعَبُ الْكُنْفِ الْحَابِ كِنْ . ﴿ وَ اور إِنْ جِبِ الْوَي بِنامِلُ الْمِنْيَةُ جِمَانِ إِلَى مِنْ النَّهَنِ عَارِ فَقَالُوا وَالْبِول فِي النَّا أعدار عد وَحَرَبُهُ رصت الرحَمِينُ مورمها كرا أنّ أحار عدائ المن أخوياً حار المع على المنتكاوري فَضَرَبْنَا لِمِن بِمِنْ أَخِلُ لِلْهِ عَلَى الْذَانِهِ عَرِينَ عَلَى اللَّهُ عَنِينَ مَارِينِ السِّينِينَ عَلكُذًا كَلِسَال النَّخِرَ كَرَ الْعَظَيْفَةِ مَ مَنْ أَمْكُنَ أَمُلِ الْعَلِي لِنَسْلَقُ عَاكِمَ وَيَعْسِلُ أَبَيُّ كُونَ الْعِزْمِينِينِ وَوْلَ كُرُوهِ الْمُصْلَى عَبِ إِدَرَكُما لِنَالَيْتُوا كَلَى ويرب إَسْرُا مِت

### تفسيروتشريح

میا گذشتہ درسوں میں ہتلایا جا چکا ہے کہ قریش کمہ نے بہود ك سكولا في سنة آ تخضرت صلى الله عليدوسلم سن جوموالات كنة يتحان من سندأيك موال بيقا كدامحاب كبف كون يتح؟ امحاب كهف كے قصد كو جيب ہونے كى حيثيت سے انہول نے خاص ابسيت دى تمى ال لئے اصحاب كهف كا قصد بيان فرمايا جاتا ب- ان آ ات على اجمالًا أضطب الكفيف والرّقيلير ك نام ے ان کاؤ کر فرمایا گیا۔

اكثرمغسرين كزويك امحاب كبف ادرامحاب دقيم أيك على جماعت كرواقب إلى ادران كوايك عى قرار ديا بهديد

لوگ کون اور کس زمانہ کے تھے اس کی جزم و وثوق کے ساتھ قرآن ياك يااحاديث ميحد من تنعيل نبيل بقرآن مجيد كوبحث وسروكار جوتكه صرف عبرتول بعيرتول اوراخلاتي اسباق ومتائج ے رہتی ہے اس لئے وہ تاریخی اور جغرافی تفسیلات کو اکثر نظموانداز كرديتا ہے۔ بہرحال مفسرين قديم وجديد كي اكثريت نے اسے میکی دور کی حکایت قرار دیا ہے۔ روی شہنشاہ وقیانوں جس کائن وفات ۲۵۱ وموزمین نے بیان کیا ہے اس فدیب بت يركن ش بوامخت تها\_اس دقت چند نوجوانول كه دلول بین جن کاتعلق عما کدسللنت اور شای خاندان سے تھا اور خیال آیا کدایک محلوق کی خاطرخان کو ناروش کرنا تحیک نیس ان کے ول خشيت الني اورنور ير مجر بور تف

بادشاه كورد وقفارا ورخدا تعالى سالتإكرتا تفاكراس إمرش اس كوكو في شافي وليل وكما و بديد خداكي فقررت كدو به البين يعد امحاب كف ك آكوكلي الدنعاني نے است عرص تك الى تدرت عانين محقوظ ركعاراب جب جامع اور ازمر توزعرى عطا موئی تو انگرائیال لیتے ہوئے اور آ تکسیل ملتے ہوئے المحے اور باہم ایک دومرے سے بوچنے ملے کہ ہم مس قدرسوے۔ جس وتت امحاب كبف عارض موسة شفوة غروب آفاب كا وتت تقااور بيداري كالمجي قريب وي وقت تقاراس لئے ان بي سے کھ کہنے گئے کہ تقریباً اورے دن ہم موے ہوں سے مگر جب اب مرك بال ادرناخن بوج موئ وكي وكي تعجه كريم عرمد دراز تک سوئے میں اس لئے رکھ کہنے سکے کہ خدا عل کو معلوم ہے کہ ہم کننی در سوئے۔اب بحوک و بیاس بھی معلوم موئی۔ محربیمی تکراتھا کہ قدا جائے ہوارے بھا کئے کے بعد کیا فيعله موااس لئے اپنے ش ستاكيكوشيركي لمرف دوبيدے كر بیما کدمرکاری آدمیوں سے بیتے بھاتے فوش قد بری کے ماتحشمين جائے اور چيكے سے كوكمانا فريد كرا سے اوري بدايت كى كداس طرح حيب كرجائ كدكمي كومعلوم ندو كيونك ي بحديث من كالماشب اكروه قابو بإجادك لتوياقل كرؤا ليكايا البيئة فرب بت يري ر مجود کرے گا۔ بس ایک مخص ان جس سے خار سے لکا اور لوگوں سے بیچ موے شرکے دروازہ برآیا تواس کی دیت بدل مونی یائی۔ حربت مونی کہ بیشمرکیا موگیا۔ای طرح دوسرے وردازه يركيا تواس كانتشاجي بدلا موايايا اعردافل مواتو ديكما كدندوه بازار ب ندوه آوي بين ندوه قديم عمارتين بين بدوه خرز معاشرت ہے۔ یاتو کوئی عیلی علیہ السلام کا نام لیوانہ تھا یا اب بہترے آدی دین داراور شکل وشاہت سے نکوکار ظرآت

بادشاہ کے روبرہ جا کرہمی انہوں نے ایمانی جرائت اور استقلال کا مظاہرہ کر کے دیکھنے والوں کو جیرت زوہ کرویا۔ بادشاه كو بجمان كي توجواني كاخيال آيا بجماء وومر معماخ مانع آئے کہ فورا اُنیکر آئل ند کیا۔ چندروز کی مہلت دی کہ وہ اسية معالمه بن غور اور تظرفاني كرلين \_ انبول في آني ين معوده كرك بدط كها كدايس فتذك ونت جب كه جمر وتشده من عاج موكر قدم ومحمة جائد كابير حال خطروب مناسب موكا کے شیرے قریب کسی پہاڑیں رو ہوش ہوجا کیں اور واپسی کے نے مناسب موقع کا انتظار کریں۔ آخران نوجوانوں نے شیر ے فاموتی سے نکل کر کسی قریب بھاڑی فارش بٹاونی اوراپ یں سے آیک کو مامود کیا کہ میس بدل کرسی وقت شوش جایا كرين كمفروريات فريدكراا تحاورهم كاحوال سے بقيد سب ساتھیوں کومطلع کرتا رہا کرے۔ان بیں سے ایک جواس كام يمعود تماس في كيدروز اطلاع دى كدهم على مركاري طورير الماري تفاش بهاور الماريا قارب واعزه كوججوركيا جاربا بكر بهادا يد بنا كمي - غاد ك اعديد فداكره مور إقا كدان سمول نے ت توالی سے فریاداوروعا مک سن تعالی نے ان ک وعا قبول فرمائی اوران کی تشویش اور بے چینی دفت کرنے کے لئے ان مروقعۃ نیند طاری کردی ۔ لکھا ہے کہ مرکاری آ ومیوں ئے بہت تلاش کیا پیدندلگا اور وہ مکھاویر تین سوسال تک سویت رب\_ان كرماته غارش جات وقت أيك كما محى ماتحد جوليا تفادروه عاركي دايز يربينه كيادرخاب وبيداري يساس كابحى التن جيها حال موالة نن مديال يوني كزر منس تخت روم بركي بادشاه بدل\_آ خرتن صدى بعدايها بادشاه آيا كهجوبت برى چوڈ کرمیسائی غرب پرتھا محراس کے عہد میں مرکزندہ ہوتے يربابهم بحث تمل الك فريق منكر تفا ادراك فريق قائل . فود قضادقدر نے راست ندیا - فدا جانے وہ دوبار کی ہے۔ یا وفات پا
کھ بادشاہ نے ہتر یاسیسس کی تن کا کنید فارے دہائد ہیں ہجاب
کہف کے تعلق الکو او یا اور وہاں بطور یا دکار آیک مبادت کا ہوؤ
دی انہی کے قصہ کی طرف اجمالا ان آیات ہیں اشارہ فر مایا گیا۔
یہاں جوامحاب کہف کی دعاء لقل فر انک
دیشا انتخاب نا کہ جو تھی نشاوی آخر تاکہ کہ اس سے بہلے اللہ سے
قدا تعالیٰ کی طرف رجو را کر سے اس کوسب سے پہلے اللہ سے
قدا تعالیٰ کی طرف رجو را کر سے اس کوسب سے پہلے اللہ سے
خوات کی مراف رجو را کر سے اس کوسب سے پہلے اللہ سے
کوریہ بھی فلا بر فر ما دیا کہ جوقوم اللہ کی جو جاتی ہے اور انفری ہے
داری کے ساتھ اللہ سے دعاء کرتی ہے تو خداوند تعالیٰ اس ک
برووی اور عافیت کے سامان خود فراہم کرد بتا ہے اور کوئی قبار
جابر حکومت بھی اس کا بال بریائیس کر عتی۔
انفرض ان آ بات ہی تو اسحاب کہف کا قصہ اجمالاً ذکر فر مایا
گیا۔ آگی آ بات سے تفسیل ہے قصہ ذکر فر مایا گیا سے جس کا بیان
گیا۔ آگی آ بات سے تفسیل ہے قصہ ذکر فر مایا گیا سے جس کا بیان

میں فرض ای جرانی میں ایک دوکا عدارے کو کھاتے کاسامان خریدنے کے لئے سکہ نکالا۔ دو کا عدار مرانا سکہ د کھی کر جمران اور حجب بوااور شبه بواكداس كوكيل كرابوا نزاند لايها بإزار يس جميرلك كل - نوك يوجيف كك كريج بناؤتم كون مواوريد روبية كوكهال سے ملا؟ ضروركوكى يرانا دفيدتم في يايا۔ آخر توبت بہان تک میکی کہ بادشاہ وقت کے روبرو پی موسے۔ اس نے ہو چھا کستاؤتم کون ہو؟ کمال کے ہو؟ اوربدو پیدکھاں ے لائے ہو؟ آخرالامرانبوں نے سب مرکذشت بیان کی۔ اس یا دشاہ نے تعلیٰ دی کرد تیانوس کے زمانہ کو ٹی سو برس گزر مع -اب ش بادشاه عيمائي غدبب ركمتا مول- اركان دولت ادربادشاه في ويكر قرائن اور تحقيقات عصعلوم كرايا كربيونل لوگ ہیں۔ اس طرح سب کومرکر ددیارہ زعرہ ہونے بریقین آ ميا- چربادشاه مع ادكان دولت ان كوساتهد في كر غار يريينيا جہال ان کے دوسرے ساتھی چھے ہوئے تھے۔ اورا تظار کررہے تے۔ انبوں نے کہا کہ پہلے غار کے اعمد چھے جانے وو تاکہ ميرے سائتي بھيٹرد كھے كرنہ تحبرائيں۔وہ غار ثيں محنے اور پھر ہا ہر ندآئے۔ بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ اعد جا کر عاش کرے مر

وعا ليجيح

ان شامالله أكده درى سي شروع بوكا ..

الله تعالى: بن رحمت سے ہم كو مجى نواز ساور ہمار سے ہركام شن كاميا في اور ورتى عظافر مائے۔ اور ہمس ہرحال میں اسپ طرف رجوع كرنے كى تو نتى نصيب فرمائے۔
بالله ہمارى بہودى اور صلاح وفلاح دارين كے اسباب ظاہر فرماد سے اور ہم سب كو انجام كى خير خوبی تصیب فرما و سے۔
خوبی تصیب فرما و سے۔
باللہ ہم كو مجى دين حق برخى اور مضبوطى سے ہرحال ہيں ہے دہنے كى تو نتى مطافر ما اور ہرطرح كے خابرى وباطنى فتندسے ہمارى حقاظت فرمائے ہن۔

وَالْخِرُوعُونَا إِنَ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلِّمِينَ

المحالية ال ۅؘڒۮڹۿڂڡؙڒؙؿ<sup>ڰ</sup>ٷڒڽڟؙؽ غ الن كي برايت ش اورز في كردي كي آوري لك كريمارارت ووهب )جواسالون اورز شن كارب ب يم تو أس كوچو و كركس معبودكي الهالمنيِّ فَهُدُ فِيكُ لِي إِنْهُ فُو وَكُلِّهِ وَاللَّهُ وَعَلَّمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللّ المراكان اعتلى عَامُوا و مَرْ العَرِينَ إِنْ اللَّهِ لِي مِنْ مِن مِن كِها كُونًا وروب إِنهُ معدوار التَهُونِ آسانون والأَرْقِ ووزين النَّ يَنْ عُواْ بم بركزة يادي م ا کارا ترینه او ایک خرف لْمُتَرِّكُ وَمُومَ مَ لَهُ الله مِن كَارُه رَلِلا وَاور مَا مَا يَسَرُّدُونَ جوه إلى عن الله كُفَّيْنْ مِهِ أَرْبِ } كُنَّهُ تهديك وكفكته الجي وهت بَنْفُرُ لِكُنْهُ بِمِيلًا رَائِ كُونِ إِنْكُنْهُ تَهارابِ [ تن ع أتنوكغ فهارسكام

نشرت كذشتة يات شرام كالبر كمف كالذكره اجمالا فرمايا كيا تفاساب يهاس ساس الصدكي تغييانات شروح موتي بين اور بتلايا جاتا ہے کمان فوجوانوں نے مین اصحاب کیف نے اللہ تعالی کو پیچان لیا تھا اورائے پرورد گاری ان سب کا ایمان تھا۔ چونک و دل سے موکن ہو ع على المرابعة الله المنافي في ال كوريد بدايت اورايمان براستقل ل مطافر ما يا اوران كرداول شي است وجراك بديرة كردى البول في البيان ظالم بت پرست بادشاہ کے سامنے کمڑے ہو کرصاف صاف کردیا تھا کہ ہم حمری دھمکیوں بٹس آ کرشرک کرنے والے نہیں۔ ہمارار پ تووتی ے برآ سانول اور دعن کارب ہے ہم سے بہ برگز شدو گا کاسے چھوڑ کران بنول کوا بنارب کمبیں جنہیں تم ناوانی سے بوجے موسید ماری علل

آ رام دهمن فعيب وكالوراس إدراء كالم تكريفي نعول. ال قدى ان آيات سے كا باتى معلوم موتى () أيك يركرجو لوگ ماہ ضدا کو الاش كرنے كى كوشش كرتے ہيں اور برورد كائو برايان مادق دكيح بن الله تعالى ال كوم يد بدايت عطافرما تا بي اور مرافيك برايت قدم ركماب(٢) دومريد بدكمال ايمان كواظهار تفاتيت و اعلان مدانت ش ب باک اور فرر بونا جاستے۔ کی پر جروت طاقت مرموب ندمونا جائي (٣) تيرب يكرترك اور غيرالله كى يستش كاكونى والمح ثهوت مكن ثيل اورجس بات كاثوت ندمووه واجب الزك ب. (٣) ج تے يدكراني طرف عد ثرق مسأل يا عقائدكا فيعكد كرنا اوراس فيعلد كوبغيرتسي ثبوت كالشاقال كالمرف منسوب كمنابد إظلم اورحق تعالى يرببتان تراثى اورافتر ابندى بي (٥) یا نجویں کر کرو بوی در اللہ دورائع سے نظر افغا کر الله مروحل كالخرف فحل وجان ستعمقيه وسق بيرساى كامبادت كرسة بي ادراى مصدوا كلت يرسال وزرك وتوافى تغياك كالدفراناب یال بیمی قابل فود ہے کہ تصدامحاب کھے اس صورت مال برجسيان موتا يجهان ورة اوران آيات كنزول كوفت كمهين كفرواسلام كورميان دريش مفى ان مونين صارقين كواستقامت اوروين برنابت فقدم ركضاور كفارمك يظلم و معم كم مقابله من بلنديمت بنائد اوروبال سعاجرت كالرخيب وين ش كس درج مؤثر تعليم وتلقين اس قصد شراول كل ب-مقعودقرآن ليتى تؤحيدكى وعوت وتيلغ اورشرك كاردوابطال ن معنی خیزورای میں فرمایا کیا ہے۔ نیزاس تصدیبے میکی معلوم ہوا کرسابق الل کماب میں ہے بھی کے موحد بن گزرے ہیں بیٹیل کم وجودہ میسائیوں کی طرح ابتدای سے میٹی علیہ السلام كمتعلق نعوذ بالشرخدا كابيثا بون كاعقيده موجود تعاسيه باطل اورشرك آميز عقيده توبعدكم اونساري كي پيدادار ب اہمی امحاب کف کا تصرافی آیات میں جاری ہے جس کا بيان ان شاء الله آئده درس بس جوكا \_ والخركفوناك الحمد والورب العكيين

ك فلاف بسب بارى محديث ثين أتاكر مواع ال قمام كا كات كے بنانے والے كے مامارك في اور يعى موسك بسب معاذ الله اگر بم الى بات مندسة تكاليس يعنى معبود تقل كوچموز كراوركمي كواية رب كمكل أويد يرك درج كاحمانت ووكما يشعقل كودوركا يحي واسط نہیں۔اس کے بعدان صاحب ایمان جانوں نے کہا کہ مطوم ہیں بهارى قوم كاعتل يركيا بقريز ميع جن كداي قدرت والدالشكوجو سب کویال رہا ہے اور برایک کی ضروعت کی ساری چیزی اپنی دھت ے مطا کرد ہاہے۔ جس کی بخشش کی کوئی انجاجیں اور جس کارم وکرم ب مدوحماب ب-ات جود كرب جان بنول كى يوما كرت السان كے ياس كروشرك كى كوئى وليل يس الله عروض ك ائے والوں کے پائ و فقا آیک اللہ کو است کی بدی دلیل برے کہ جس چز کود مجمعة بين بيدي كافتر آني بيد كمي كايد بس مي مينا بندمرنا - مجران برس تلوقات سيجنيس ايد ملن طنع كسك بخی قدرت نین بیان قرق رکھنا کدیدی کی مدد کریں مے مثل ملیم کے بالكل خلاف سيد بات يه كران كي اوي في نظر اورب بنيا وخيالات ف ان كامتل كودباد باسباور بي مودواتو عات عن يحتساد يا بير ایک بالکل بے بنیاد بات کوواقعی بات محد بیشے میں مالا کد خودان ک عقل اگراے ان قوامات کی الجمنوں سے لکتا نعیب ہوجائے ہو صاف گوائن وے کی کراند عزوجل کے سواکس اور کوسعبود بنانا جموثی بات ب جس كاكول مرويرتين جران س بده كرطانم ادركون موسكا بسيدال ايمان فوجوانان بارشاه كملازم مح تصان كاس تقرير بربادشاه جابر بهت برجم مواادر تقم دياكه يا تو يتون كو بجده كروور شكل كے جاؤم يارونى ين ليب كرجانے جاؤك تب ان اوجوالوں ف محمملت طلب كى ياخوركس مصلحت كى يناء يربادشاه في ان كو مملت دی۔ او انہوں نے اپنے مقام پردائیں آ کرمٹورہ کیا ادرآ ہیں مل کینے گئے کہ جب تم ائی شرک قوم ادران کے بتوں سے ملم کملا الك مو مح اوران سے كزاره كئى كرلى تواب يهاڑول كے تا ش جو عارب چلواس عاريس ما چيواوروبان اينا ممكانا بناؤ الله تعالي اين دحت تم يرنازل فرمائ كا ادراي حالات بيدا كرد ع كا كرهمين المان الكهف بادو-10 الكهف بادو-10 المان وترى التهنس إذا طكعت تزورعن كهفه وذات اليمين وإذا غريث يعضه اوراے خاطب جب وصوب تھن ہے تو تو اس کو دیکھے گا کہ وہ فارے والی جانب کو پکی رہتی ہے اور جب وہ چپتی ہے تو (فارے ) بالمجنی خرا ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُ مُرِفِّي فَجُووَ وَمِنْهُ وَلِكَ مِنَ اللَّهِ مَنْ يَهُمْ اللَّهُ فَهُوَ الْ مٹل دائی ہے اور وہ لوگ اُس خارے ایک فراخ موقع عل منے یہ اللہ تعالی کی نشانیوں عل سے ہے جس کو اللہ تعالی ہوا ہت وے وی جا ہوا ہت وَمَنْ يَصَٰ لِلْ قَلْنُ يَهِدُ لَا وَإِيًّا مُرْشِدًا ﴿ وَتَعَسَّمُهُمُ أَنْعَاظًا وَهُمُ أُقُدُدُ ا اور جس کو وہ بے داہ کردیں تو آب کسلے کوئی مدد کارراء مثلات والاندیاوی کے اورائ کا طب تو ان کو جاتب مواشیال کرتا حالا کلہ وہ سوتے تھے اورام اگو ( ممی کرائی خرف اور ( ممی ) با تی بافرف کروٹ وے دیے تے اوران کا کا دائیز پرایے دونوں باتھ پائیلانے ہوئے قا اگر (اے ناکا طب ) تو

### عَلَيْهِمْ لَوَلَيْكَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلِيَالُتُ مِنْهُمُ رُغَيًّا @

ان وجها تك كرد يكما توان سے پينے بيم كر جاك كر ابوتا اور تير سائدران كي وہشت ماجاتي -

وَتَوَى اورتم رَيكُوك النَّسُسُ مون إِذَا جب طَلْقَتُ وواللَّ عِنْ اللَّهُ عِنْ عَد اللَّفِيةِ الله الميكن والرار عَلِنَا اوريب إلى يَتَ ووص بالله بالقيامة أن عامر ابالله على ذات القِيل التي الرف وكشر ادود إلى عمى المتوق محل جدا وفية اس ك طَلِلْفَ بِهِ أَرْنَ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ جِهِ إِنَّهُ مِهِ إِنَّهُ اللَّهِ اللهُ أَنْ أَلَهُ مَن بِعِيامِ مِنْ جِهِ إِنَّهُ مِهِ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنَّهُ أَنَّ أَنَّ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ لَمَكُنْ يَهِدَ كَانِ الرَّرِينَ لِيسَاعًا لَهَاسَ كِيلِيًّا وَلَهِمًّا كُولَى رِثْقًا مَوْفِيدُا سِيسَ داه وكلا أَ وتُعَسَيْهُ فِي ادراتِ أَثِينَ سَجِهِ مَا لَيَعَنْظُا بِعاد وَهُمْ مِلا تَحده [ وَقُودُ مِع عدمة المُنظَلَمُ أوريم مِدَوات مِن أَيْل النَّالِيدِين والحراف و ادر إلحاف النيك باكر الرف وكالله إعدالا المرها بسلاع سب الأنكية ودول بالد المانوسية والزر الواظلفت اكرة جائنا المينيعة ان را لوكيت ويد بحرا المنفغ ال س ﴿ وَكُوا بِمَا كَمَا مِنَا وَكُلِلْتُ اورادَ مَرِجاتا أَعِنْهُمْ النَّ عَا أَنْفُهُا ووشت عمرا

يىر وتشريخ : گذشتاً يات ش امحلب كبغ كاقصه يهل تك بيان فرمايا كيا ها كدده آيس ش منوده كر كيك پيازى عادش جهب كر ھے کے اور ان حالی سے دعاکی رکھا تھا اُون اُن اُن اُن کو حَدَد کَوَ اُن کُون آمریکا اُنسکدا جس برحی تعالی نے ان برایک جیز خارجی طاری کر دی اورلیث کرسو مے ۔ای قصد عی آ کے بیامی اتنا یا گیا ہے کہ ووو ۳۰۹ برای تک ای فارشی سوتے رہے۔

اب ان آیات می اس کیفیت کوبیان کیا جار ایج جوامحاب کف پر نیندطاری دونے کی حالت می گزری دینی اس عار کی اندرے کیا حالت كى رايوب يا تازه موا كانجنديان فكفين كى كيا كيفيت كى؟

ا ليك خويل عدت تك خواب كي حالت بين ريخ كي كيا هنطن تقي ؟ كيا ايك عن كروث يرسويا كيري الزعره انسانون كي طرح كروثين

بدلي ريخ عفي ان كماته جوك بوليا قاءوس طرح وفاداری کا حق ادا کررہا تھا۔ اس مجوی کیفیت کا اثر باہرے مما كمكرد كيضوا فانسان بركيماراتا تعاج چانية تلاياجاتاب كرخدا تعالى ف افي قدرت كالمرع أثين اليع فمكاف ك طرف رینمائی کی جہال مامون اورمطمئن موکر آرام کرتے ربيد غارائك وشع اورويئت يرواقع مواقفا كدجس يس وموب بقدرضر ورمت سينجى اور بدون ايذ أديية نكل جاتى يعنى وحوب شان بريزية منت بإتى متى اور ندؤ منية وتت كوستاني غارا كثر ايسے موتے ين كرا عربى اعرب دورتك علم جاتے ين كون تك ادركبين كشاده به جكرجهال بداسحاب كبف المرانو حيدتم عير تك نتمي خوب كشاد وتمي ريج من فرمايا جاتاب كديية صد جواد ير بيان موايين تعانى كى قدرت حكمت اور بوبيت كى نشاندل ين سے ہے۔ اور ظاہری وباطنی رہنمائی سب اس کے بیند بیں ہے۔ وكمجيؤوجب ونياجل وتاتعي كمس خرح اصحاب كبف كوراه جرايت ير ابت قدم د کمااور ظاہری طور پر بھی کمیے جیسب عاری راہ مثلا فی کہ جس كادباندا كريدتك بي كراس كا الدربيت كافي وسعت ب کہ وہاں برموں تک خدا کے نیک بٹیے ہے دنیا کے علائق ہے جدا موکر بحالت خواب بسر کر منکے جب کہ سامان خورد وٹوش اور دیگر وسأل ديندى سي قطعا محروم في بدايس اموري جوهدا توالى ك محل نشانیاں کی جاستی ہیں۔ مائے تو بیضا کہ اس طرح ک خدائی نشانات کود کھ کر اورس کرسنب عی او حیدے قائل جوجاتے نکین ہاہت یا تاوی ہے جس کے شامل حال تو فیل الی ہو تی ہے اور جے وہ ان کے بادائ علی میں ممرائی میں بڑارہے دے ان ک برایت یانی کی کوئی صورت فیس ر

آ مے بعرامحاب بن مالت کے تعلق ہٹایا جاتا ہے کہ

اگرچدان پراغازی رقب بی نیدمسلاگردی گی تمی مران کے فورانی چروں کی روئل وتازی اوران کی آسکون گانویت بی فوران کی آسکون گانویت بی کھلا ہوا دی کی کرانیں جاگتا ہوا ہی سمجے جود کیھے۔ حق تعالی نے ان کوکوں بیس شان بیت وجال اوراس مکان بی دہشت الی کوگ تا کدلوگ تماشد منا کیں کدو ہے آرام بوں اوروہ سوتے می مائی کا فرق بی روئی اور کی بیا کی طرف کروٹ لیتے۔ چران کے کی فرز رائی کہ جوان کے ساتھ فارتیں ہوگیا تھا کروہ فارکی دہ فارکی دو تون یا تو ویسیا کہاں جانورکی عام عادت ہے تو بیسب اموران کے اسباب مفاقلت تھے کہان کواس مالت بی کوئی دور سے جما کے کرجی دیکی تو ان سے کواس مالت بی کوئی دور سے جما کے کرجی دیکی تو ان سے بیدوہ شت کے دہاں ہے بیمائی کرجی دیکی تو ان سے بیمائی کواس مالت کے دہاں سے بھاگی کرجی دیکی تو ان سے بیمائی کواس مالت کے دہاں سے بھاگی کرجی دیکی تو ان سے بیمائی کواس مالت کے دہاں سے بھاگی کرجی دیکی تو ان سے بیمائی کواس مالت کے دہاں سے بھاگی کرجی دیکی تو ان سے بیمائی کواس مالت کے دہاں سے بھاگی کرجی دیکی تو ان سے بیمائی کواس مالت کے دہاں سے بھاگی کرجی دیکی تو ان سے بیمائی کواس مالت کے دہاں سے بھاگی کرجی دیکی تو ان سے بھاگی کرجی دیکی تو کواس مالت کی کران سے بھاگی کران ہوتا۔

یہاں ان آیات میں جو یہ فرمایا کیا وکائی آبلیلیڈ وَدَافی او پاکھینی اور ان کا کما دونوں ہاتھ دی ہیلائے خار کے دہاتہ پر موجود تھا۔ تو اس جملہ کی آبلیلیڈ وَدَافی او پاکھینی اس جملہ کی آبلیلیڈ وَدَافی او پاکھیں علامہ این کیٹر نے کھا ہے '' جی ہے کھلے لوگوں کی محبت بھی بھلائی پیدا کرتی ہے دیکھیے اس کے کی کمنی شان ہوگی اور اس کوئیسی اور ایک تھی کہ ان اسحاب کہف میں سے ذکر فیر کیا گیا۔ پھر علامہ کیستے ہیں کہ ان اسحاب کہف میں سے باور پی کا یہ کماری کما تھا ور ایک قول یہ بھی ہے کہ باوشاہ کے باور پی کا یہ کما تھا چو کلہ اوا تھا۔ واللہ اہم کر علامہ این کیٹر نے اس موقع پر ایک گئت یہ خوب کھا ہے کہ کما بطور پہرہ دوار کے عار اس موقع پر ایک گئت یہ خوب کھا ہے کہ کما بطور پہرہ دوار کے عار اس موقع پر ایک گئت یہ خوب کھا ہے کہ کما بطور پہرہ دوار کے عار اس موقع پر ایک گئت یہ خوب کھا ہے کہ کما بطور پہرہ دوار کے عار اس موقع پر ایک گئت یہ خوب کھا ہے کہ کما بطور پہرہ دوار کے عار اس کے بیٹھا تھا کہ جس گھر ہے اس موقع پر ایک گئت ہے خوب کھا ہے کہ کما بطور پہرہ دوار کے عار اس کے بیٹھا تھا کہ جس گھر ہے اس ماری میں ہو اس کھر میں دھت والا آ دی ہو اس کھر میں دھت کوئی خوب کا ہے گئی مواس کھر میں دھت کے فر شے فیس میا ہے ''۔

یباں اس موقع پرامحاب کے کتے کا حال بن کر دارے اس زمانہ کے بعض فرکی تہذیب کے دلداوہ کہیں ایک سٹک پردری کی کے ہوئے سوار تھا ورانہوں نے کے کہ الگائی ہان کرکے بیاں سوال کیا۔ جس نے حرض کیا کہ جناب بیلک کے جس نے تمام کمالات ہیں محراس جس ایسا ہوت ہے جس نے تمام کمالات پر فاک ڈال دی کہ اس جس تیں توی ہوردی نہیں ہے۔ ایسا ہوت ہے ہس کے تمام ہے ہم میں کو دیکو کر اس کی جو کیفیت ہوتی ہے سب کو صفوم ہے۔ چاکہ جواب سے تعا اور سائل کے قراق کے مواقی بھی تھا ہیں دم بخو دوہ گئے۔ باکہ خوش ہو کر موافقت کر لی۔ آگے حضرت کی مروزشی تر آئی گئے ہیں کہ ہمن نوگ ذریر دی کی ضرورشی تر آئی گئے ہیں کہ ہمن نوگ ذریر دی کی ضرورشی تر آئی گئے ہیں کہ ہمن نوگ ذریر دی کی ضرورشی تر آئی گئے ہیں کہ ہمن نوگ ذریر دی کی ضرورشی تر آئی گئے ہیں کہ ہمن نوگ ذریر دی کی ضرورشی تر آئی گئے ہیں کہ ہمن نوگ در بال ہے۔ حاس مقدر تفرق ہے ہیں۔ جب خاص مقدر تفرق ہے۔ پالے جی تو ایک شیخی ضرورت سنت ا جا ذری ہوگئی ہ

ش جارك ب حسكاميان الن شامالله أكدود كري وكا

آ كىكىما بىكى شى ايك باردىل شى موكرتا تقاليك توجوان كا

### وعالشيجئة

یااللہ جاہت آپ بی کے قبضر قدرت میں ہے جس کوآپ جاہے بیشش وی ہواہت یا تا ہواہت آپ ہواہت کا کوئی صورت ہیں۔ یا تا ہم آپ بن سے جاور جس کوآپ جاہت تبدیر ہواہت ہیں اور نمی کر یم علید اصطلاق واقعد میم کے واسطے سے درخواست کرتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں جس صراف مستقم پر قائم رکھے اپنا کرم درجم مارست کرتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں جس صراف مستقم پر قائم رکھے اپنا کرم درجم مارست کرتے ہیں کہ اس پرفتن دور میں جس صراف مستقم پر قائم رکھے اپنا کرم درجم مارست کرتے ہیں کہ اس کے احتام کی اطاعت اور اپنے نمی الله عالم دور میں بیس مراف کرتے ہیں گائی کرتے ہیں گائی کرتے ہیں کہ اس کا میں کوئی کرتے ہیں کہ دور میں کا استاری کا کہ کا کہ کا اس کا کہ کرتے ہیں کہ کوئی کرتے ہیں کہ کوئی کرتے ہیں کہ کوئی کرتے ہیں کہ کوئی کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کوئی کرتے ہیں کہ کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کہ کرتے ہیں کرتے ہیں

والغركة غؤنا آن المسكراليونة العليين

### المان نے نوگوں گوان پرمنگ کردیا تا کہ وہ لوگ س بات کا بیٹین کرلیں کہا اللہ تعالیٰ کاوعدہ چاہے اور یہ کہ قیامت ہے کو کی شکہ ٹیز لَايُشْعِرُنَ أير وه فير شددس بيشي لَنْ تَغُولُمُوا فِم بِرَكِرُ قُلاحٌ مَه بِالأَكِ نَ فِكَ اوراى مُرح الْمُعَدُّنَا بِم نَهُروار كُرويا عَلَيْهِهُمُ النابِ الْمُعَلِّمُوا تأكده جان ليس أنّ كما وغف الله والشكاوعه الحقق سجا وأنّ اوريه

فَكَ الْوَالْ الْهُولَ مِنْ اللَّهُ الله اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کو پدد لگ جائے اور پھر شائل آ وی ہمیں پکڑ لیں۔ کینگہ گرفگاہ کرنے کے بعدیا تو ہم کوئٹسار کرکے مارؤ افا جائے گایا بجر واکراہ دین جن سے بنایا جائے گا۔ ایسا موالو جواملی کامیالی اور فارح کی صورت ہم جائے ہیں وہ مجی حاصل ندموگی۔

الغرض أيك ان ش سعدوب الكرشوش وافل موالب ال ك بعد كا قصد يعنى إن كاشهريس جانا شهرك عمارت بإزار مرز معاشرت اور فرجى كيفيت كالتغيريانا أيك دوكان بريخ كرسكدين برانا سكرد كموكر كوكول كالتجب كرتا شده شده بإدشاه وفتت تك اطلاح پنجنا۔ محران کا حاضر دربار مونا اور درباطت کے جائے پر اور بادشاہ وتت كالسل وسين يركدوقيانوس فالمورت يرست باوشاه كازبانتيس بكسدين بسوى كاوبال يحيل جانا يحران كالبناساراوا تعديبان كرنانور محرحتين سينابت بوجانا كريدوق افقود أشمر جماعت بيا باوثاه دفت كامع أسية اركان حكومت ك غارير وومريد اسحاب كف كى زيادت اور طاقات ك لئة آناديةمام واقعات يهال آيات ۾ ڏکوڏيس جي - کتب تنبير جي مفسلا ذکود جي - قرآن یاک هعم اور دوایات کی کتاب نہیں اس کا متعمد تاریخی افسائے مان كرانيس ب جنفه مرآن باك من فكوموة إن مسب کی غرض عبرت وهیرت واصلاح ہے۔ کہیں عقائد کی ماتی كمين اعمال كى ورس متصود مول ب چنانچامحاب كف كوتين مونو برس تنك فيندكي حالت ش دكهنا إدريجر بيداد كرنا اودان كالتعدييان تركال سيجي بيئ متعود بسالغرض جب امحاب كبف قار يس بيشيده موت تحقواس ونت شهريس عكوست أيك مالم وجابر بت يرست إيشاد كالحى اورجب ان بس سالك شوش ودباره آئے آربت برست یادشاہ کے سجائے دین عیسوی کے بیروکارابر تغيير وتشرت

م نشته آیات ش اسحاب کیف کی اس کیفیت کو بیان فرمایا کیا تھا جوان بر قارش نینرطاری مونے کے بعد گزری تھی اور تن تعالی نے ان کی مفاعت کے وہاں جواسباب جمع فرماد سے تھے اس كبعدة كان أيات من يتظايم تاب كرص فداتها في نے اٹی قدرت سے امحاب کہا کورت دواز تک بغیر کی اخیر کے محفوظ وكعا اوداتن لمي فيتدسلايا اى طرح كمال قدرت كانتهار کے لئے ان کو بیدار کیا اور ان کواس کمی نیندے جگایا۔ اب جب اسحاب کھف بیدارہوئے تو اٹھے اور آئیں ٹیل خدا کرے کے اور باہم ایک دومرے سے او چنے کے کہ ہم کتنی در سوے مول کے ان ش سے بعض نے جواب دیا کرعال ایک وان یا آیک وان ہے بھی کچھ کم موئے ہوں ہے۔ان میں سے بھٹی نے کہا کہ اس تفتیش کی اب کیا ضرورت ہے۔ بداہ تھیک تھیک تھارے خداد تر تعانی عی کوجر ہے کہتم <sub>مک</sub>ال کھٹا سوسے اس وقت تک بینکڑوں برس سونے كا أيس علم ندفغا اور يكى مجدر بے تھے كدوى جابر كالم بت رست بادشاه وقیانوس موجود موگا۔ اور ماری طاش ش مرکادگ آ دی محوم رے اول مے۔ سوکر اٹھنے کے بعد بھوک و يياس بحى معلوم دوري تقى اور كعاف كالمجرسانان موجود ندتمااس لئے انون ش سے ایک کو د تیالوی سکد دیکر شر جانے کو کہا اور ہانت اور تاکید کی کہ خوش مذہبر کی سے چھپتے چھیاتے جانا اور وأشمندى كساته كمان كاطال سالان فريد كرنا كونكران غارش بيشيده مون كوقت بنول كاذبير بكثرت بكاتفان لے وانے والے و منا كيدسب كام فرش عرى سے كرنے كى بدايت كما تاكرك شرواسلكويدن يل سكسابيان بوكد شروالول

آیک تیک خسلت بارشاہ کی تطومت تھی اور اس وقت شہر میں "بعث
بعد الموت" بعنی آیا مت میں دوبارہ زعرہ بوکر کھڑ ابونا اس کے تعاق
بزا جھڑا اور آن و قال بور با تعاکوئی کہتا تھا کہ برنے کے بعد جینا
نہیں کوئی کہتا تھا کہ تھش دومائی بعث ہے جسمانی فیس کوئی دومائی
وجسمانی دونوں کا قائل تھا۔ بادشاہ وقت بن پرست اور منصف تھا۔
جابتا تھا کہ ایک طرف کی کوئی المی ظیر ہاتھ کے جس سے مجھانے
میں آسانی رہے۔ اللہ تعالی نے یہ نظیر بھی دی۔ آخر مشرین آخرت
میں آسانی رہے۔ اللہ تعالی نے یہ نظیر بھی دی۔ آخرت پر بیتین
میں میں بہ جربت انگیز ماجرا و یکھنے اور سفنے کے بعد آخرت پر بیتین
لائے۔ یہ نظارہ ماس طور پران کی طبائع پراٹر اعداز موااور سے کہ کرت
تعالی نے ہم کو عبید کی ہے۔

یااس سے قبل دوبارہ نیند طاری ہونے کی عالمت میں اورلوگوں کو عار تک بھی کران کی ملاقات میسر ہوسکی یانیس تا قوم جو بارسوٹ اور ذکی افتد ارلوگ مخصان کی رائے پی قرار پائی کہ قار سے بیاس عمادت کا افتیر کردی جائے۔

بیان ایک امرقابل ذکر یہی ہے کر آن پاک کی برطرح
کی خدمت کرنے والے اللہ تعالی نے اس است مسلمہ ہیں بیدا
فرائے بیں بیخدمت اس مقدی کلام الی کی قرات جوید تغییر
معانی ومطالب و ترجہ و فیم و سے مرف نمیں کی گئی بلداس کے
حروف اور کلمات اور حی کہ ذیر زیر بیش بہ تشدید اور نقط تک کے
اعداد و شار کی خدمات انجام دی ہیں۔ بربر حرف یعنی الف سے
اعداد و شار کی جتنی مرتبہ قرآن پاک ش ایک آئی ایک حرف آیا ہے
ان کی تعداد و شار تک تلمبند کردی گئی ہے۔ چنانچ ان آیات میں
ان کی تعداد و شار تک تلمبند کردی گئی ہے۔ چنانچ ان آیات میں
قظ و لیتلف آیا ہے جس بھی حروف کے اعداد کے اعتبار سے
قرآن پاک کا نصف حرف تا ویر موتا ہے۔ یعنی افغا و لیتلف شرق ہوا۔ باسم اس طرح تھی لنہ تعالی
میں نصف اول کی پرختم ہوا۔ باسم بارح وف کے اور آخر فصف ت
کے بعد جولام سے اس سے شروع ہوا۔ اس طرح تھی لنہ تعالی
قرآن پاک کے نصف اول کا بیان باعتبار حروف کے پر ا ہوا۔
اور دوسر انصف شروع ہو گیا۔ اس عام بوا کیف کے متعالی بقیہ بیان
اور دوسر انصف شروع ہو گیا۔ اس عام بوا کیف کے متعالی بقیہ بیان
اور دوسر انصف شروع ہو گیا۔ اسما بوا کیف کے متعالی بقیہ بیان

وعا فيجئة

حق تعالى است الراس كافروق وشوق اورانس ومجت لعيب فريادي الدائي موتى جرايات بريم كوهل بيرا بون كالوقت المساورة في المائي المائي المائي المواس كالمدعطة فريادي اوراس كافروق وشوق اورانس ومجت لعيب فريادي اوراس كى شب وروزكي الماوت بين الماراس كافروق وشوق اورانس ومجت لعيب فريادي اوراس كى شب وروزكي الماوت بين المي الجنين مين فرق مين فرق ماحول مين وين كاستميالنا يوامشكل مور باسبة آب مي الي وحمت سن ماري مدوفره عمل اورمرت وم تك دين اسلام براستهامت لعيب فرما كي اورايمان كيماتهواس ونياسيكوية كريانعيب فرما كي المين المراس كافروك المناس كيماتهواس ونياسيكوية كريانعيب فرما كي المين المراس كيماتهواس ونياسيكوية كي العيب فرما كي آمن - والمؤرد كافرة المن المين المناس كيماتهوا كي المناس كيماته كي المناس كيماتهوا كي المناس كيماتهوا كي المناس كيماتهوا كي المناس كيماتهوا كيماتهوا كيماتهوا كيماتهوا كيماتهوا كيماتهوا كيماتهوا كيماتهوا كيماتها كيماتهوا كيماتها كيماتها كيماتها كيماتها كيماتها كيماتها كيماتها كيماتهوا كيماتها كيما

مُلِيْنُو اِن کا 🗘 WEKUI NY ظَالِمِوًا كَالِمِرُي لِشَافَتُهُ مَى كام كر وُلاَتُقُوْلَ الربر كُرْن مَهماتم اللهُ الله وَاذَكُو الدافياوكر الكِكَ ابتارب إلاً جب المُوت و مول مات

الله يمرارب الإفور بهدر يوم يرب المن هذا اس

يشريح بمنشنة يات عمامحاب كمغسكا ضرورى تصدييان فرمايا كمياتها يجذكها ويقصدهم يسفرسنا فم كمكب يس اختلاف جاذآ تاقعار النآ يات من مثلايا جا تا ہے كما ب جس وقت يريم قصد بيان كريں كے توسامعين بدامحاب كبف كا قصدي كرجيدا كدنوكول كي عادت بانكل كے تير جلائي مے اوران كى تعداد ميں احما ف كريں مے سيحدادكميں كے كدوہ تين تنے جوتھا ان كاكما تھا۔اور بعض من مے کدوہ یا نجے تھے جمثان کا کتا تھا۔لیکن بیرسب اقوال ایسے بیں جیسے کوئی بے نشاندد مجھے تیر جانا تار ہے۔اور بعظے کہیں مے كدامحاب كهف تعداد ش سات تنے اور آ مفوال ان كائن تھا۔ اس لئے آ مخضرت صلی الله عليه دسلم كوخطاب قرماكر بدايت كى جاتى ہے کہ آپ ان الی اختلاف سے کرد بیجے کہ اس متم کی غیرمعذر ہے اوں بٹی جھڑ ٹالا حاصل ہے۔عدد کے معلوم ہونے سے کوئی اہم مقصد متعلق بيس ببتني بات خدائے بتلاوي اس سے زياوہ مختيق كردر به ونايا جس قدر زويد خداتعاني كرچكاس سے زيادہ جھونا اورز ديدكمنا نفنول ب-حن تعالى ان كى تعداد مح جائع بين دومر الوك ان كوسى نيس جائع بجرتموز بوكول كي يمشكل ده لوگ ہیں جنہوں نے اُن کودیکھا تھا اور یا وہ لوگ جن کو کسی ذریعہ سے سیج خبر پیچی چنا نچہ حضرت این هماس نے فرمایا کہ پی ان کلیل

لوگوں میں سے بوں جنبوں نے معلوم کرلیا کہ اصحاب کہف سات ہی ہے کیونکہ حق تعالی نے پہلے دو قول کو رہما بالغیب فرمایا یعنی ہے تعیق بات ہا تک رہے ہیں اور تیسرے قول کے ساتھ بیٹیں فرمایا۔ غرض ہدایت بیر فرمائی گئی کہ آپ وی کے موافق ان کے روبر وقصہ بیان کر دیجئے اور زیادہ موال وجواب نہ کیجئے اور ندان سے پچھ پوچھ پچھ کچھے کیونکہ وتی میں ضروری تعلیم ہو پچک اور غیر ضروری غیر ضروری ہے۔

آ مے آیک دوسری ہدایت آ مخضرت سلی الله علیہ وسلم کودی
جاتی ہے جس کا تعلق اس سورة کے سبب نزول سے بتلایا جاتا
ہے۔ مشرکین سے یہود کے سکھانے ہے آ مخضرت سلی الله علیہ
وسلم سے عین سوالات کے بتے جس سے مقصود آپ کی نبوت کی
آزیائش تھی۔ جس پر آ مخضرت سلی الله علیہ وسلم نے وحد وفر مایا
تھا کہ ان کے جوابات کل بتاؤں گا اور بیداس مجروسہ پر کہ
جرسکل ایمن آ کی مے تو دریافت کردن گائین جرشل ایمن اور
دن تک نہ آ کے جس پر مشرکین نے بشنا شروع کیا اور
دن تک نہ آ کے جس پر مشرکین نے بشنا شروع کیا اور
آئین جرشل اید علیہ وسلم ممکن ہوئے قویہ مورت نازل ہوئی
ادرسا تھ دی ہے ہدائے ہی آئی کہ آئیدہ کی بات کے متعلق بھیر

انشاء الله كوهده نه كرنا چاہئے چنا تج فر الم الله كما كريداوك آپ ہے كوئى بات قائل جواب دريافت كري الوقائي جواب كا دعده كرين تواس كے ماتھوان شاء الله تعالى ياس كے جوجي كوئى كله ضرور طالبا كريں۔

آ کے تیسری ہدایت دی جاتی ہے کہ آپ ان لوگوں سے جنہوں نے استحان نبوت کے لئے اصحاب کہف کا قصد دریافت کیا تھا کہد دیجا کہ استحان نبوت کے لئے اصحاب کہف سے متعلق استحانا ہو جہا تھا جس کا جواب میری نبوت کے وائل میں سے ہے تو بید ترجیحا جاوے کہ اس موائل کا جواب دیدیتا میرے نبوت کے لئے کوئی اعظم دلیل اور سر مایینا دوافق رہے جیساتم نے اس قصد کو جیسبہ ترکی کر ہو جہا ہے۔ مطلب یہ کہ میری نبوت ایسا امر محق اور نیجی سے کہ اس پر استدال کرنے سے کہ جس ولیل کوئم اعظم دھے۔ ہوس اس سے محل اور نیجی معلم دلیل اس پر استدال کرنے سے ساتے جس ولیل کوئم اعظم دھے۔ ہوس میں اس سے محل اس پر استدال کرنے سے ساتے جس ولیل کوئم اعظم دھے۔ ہوس میں اس سے محل اس پر استدال کرنے سے ساتے جس ولیل کوئم اعظم دھے۔

انفرش ان آیات ش اسحاب کبف کی تعداد کے بارہ ش بیان فرمایا گیا۔ آ کے ان کی مدت نوم اوراک شر اوگول کے اختاد ف کے متعلق مضمون فرمایا گیاہے جس کا بیان انشا واللہ اگل آیات شن آئندہ درس شن ہوگا۔

### دعا شجيحة

ہم کو جو باتیں دین کی قربی ن وصدید سے معلوم ہو جا کیں۔ حق تعالی ہم کو ان پر ایمان کائی اور یقین صادل لهیب فرما کسیر راوردین کی باتوں میں ناحق اختلاف سے ہم کو بچا کمیں۔ بااللہ جب آپ نے اسپیڈ فشل سے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم جیسے اشرف وسید الا نبیا دوالر طبین کا اس ہوتا ہم کو نعیب فرما یا اور آپ کو جارے لئے کائی ہموت دنیا میں بنا کر بھیجا تو جسیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جی مجب و عظمت کے ساتھ آپ کی بوری اطاعت اور کائی فرما نبرداری بھی نعیب فرما اور جرمال میں آپ کے اجاع کی توقیق مطافر ماری اللہ بے تھی کی بات کو کہنا جو آپ کو بہتد تیں اس سے ہمیں نیچنے کی توقیق مطافر ماسیة سا اللہ بے تھی تو ان میں اور جرآ ن میں این ذات یا کی بھروسد کھنے کی دولت مطافر ماسیة ساتھ میں۔ والفر کا بھی الفائر ماسیة ساتھ میں۔ والفر کا بھی الفائر ماسیة ساتھ میں۔ والفر کا بھی الفائر ماسیة ساتھ میں۔

hat start

- 644

هنامة الول اورزين كالطرفيب أكاكوب سده بكيدا يكود ميشنوالا اوركيها بكوشك والابتال كاخداك مواكون محايدوكا وثيره ورشاط تعانى كالسييخ عم عراش كمساب وَاتَكُ مَا أَوْجِى إِلَيْكُ مِنْ كِتَاكِ رَبِكَ لَامُبِكِ لَ لِكَلِمَتِهِ ﴿ وَكَنْ يَجِدُ مِنْ دُونِهِ مُلْتَكُدُاهِ اصارتے ہاں بھا کے دب کی کاب کل کے دریے سے اگل ہے وہ الوکوں کے ساتھ کی حدیا کھیا آئی ہاتھ کا کھا آپ خداے سااورکی جانے بناور ہوی کے وكينوا الدوور ب في كينوا البين قارش الكف والكر تحدام البينيات سال والدائفا الدان كاور لينساف على آب كروي النشاط أَخَذُهُ خَبِ مِامَاتِ } لِمِكَالْمِثُولُ مُنْ مُدت وعظمر على المُنظِيثِ الكَلْوْبِ أَالْكُلُوبِ آسانون الوَلْوَيْنِ الدوائين المُنْهِوْ ولا كياده ويكتاب وَأَشْهِمُ الرئياو، مثل ب ما كَانَمُ ال كيان من عن عُدُول ال كرموا عن دُلُق كولَ مدكار ولاي في الدور مريك في كرا وَلَتُنْ اورآبِ بِرسين كَالَّذِي بِوق كَ كُلُ إِلَيْكَ آبِ كَ فَرف مِنْ اللهِ كَالَّذِي بَاللهِ آيًا رب لَاسْكِنَ كُورُونَ السَّا الْكُلُومُ اللَّهُ إِلَى إِلْنَ أَوَاللَّهِ أَنْ يَعْدَلُ مُرَارُونَا اللَّهُ اللَّ

يتني بمحاب كبف المسيخ فارش والت تونب ش المسابر روس آ كي آ تخضرت ملى الدعليه وسلم كو خطاب كر ك قرابا جاتا ے کہ اہل اختاداف اگر اس کوس کریمی اختاداف کریں تو آ ہے فرما ويجئ كرخداتعالى ان كے عارش رسنے كى مدت كوتم سيعنوز باده جانا ہے کوس حق تعالی نے جو ہتاایا وہی سی ہے۔ اورای واقعہ حت خواب امحاب كمف ركيا موة ف بسيدا لله تعالى يرتو برجهونا براوافدروش بساس كالويشان بكدتمام آسالون اورزين كاعلم غيب اى كوب. ووكيها كيحدد يكفنه دالا اوركيها بحد شف والا ے \_مطلب بيد واكم مح علم الله عى كو ب اور جب اس نے ب مرت فلعي طور يرينا دى تواب كى چون و تراكى مخوائش يى نيس -پس ال اختلاف کوچاہئے کہ ایسے میا حب کلم محیط کے ساتھ دیوی معلومات على معارض زكري ورشتن مزايون محاور مراك وقت ان كاخدا كرمواجيت بي ان ش مد كوني مى مددكاريس

مخذشذآ يامت بمراآ تخفرت منى الفعطيه ومنمكو بمثاياكها تغا كدآب جس وقت بيريح مح فقد اسحاب كبف كاجودي ك وربيرا ب بر نازل كيامي بيان كري كون جيسا كداوكول كي عادت بيرمامين دائة زئى كركمالكل كريم على تير على تير الم الله الني المنظم الله عليه وملم كوبدايت فرماني كالحي كم آب امحاب كبف كى تعداد وغيره كے متعلق ان كے ساتھ بحث و مباحشیں ندیویں۔وی الی کے دربیرے تعب امحاب كيف کے متعلق بھٹنی معلومات ؟ ب کودے دی گئی ہیں وہ بالکل کانی ہے۔ مكذشتة يات شي محاب كف كي تعداد ك باره عن معمون تقا ادرصيدا كراسحاب كمف كي قنداد شرياف قلاف فريال كالمرركان كي مدت نوم شريجي اختكاف فهاكروه بهاؤى عارش كتفاع مدسوست ال لئے ان آیات میں اس معالم میں امر واقعی بطایا جاتا ہے کہ وہ اوگ

اسحاب بغسكا قصداد كذشتا يات بن فتم بوكيا قداس برضرورى تبره بحى ان آيات من فتم بول اب ده خاص بتل دايم في عيس جماس قصداس خاب بغس سي في بين فقرا حسب ذبل بين -

اند ایک سے مؤمن کوئسی حال بیس جن بیس مند موزنے اور باطل کے آ محمر جمکانے کے لئے برگز تیار ندجونا جاہئے۔ ۲: مؤمن کا احتاد اسباب دنیا پرلیس بلکہ اللہ کی وات یاک پر

مونا باب اور پر جب الله رِيم (دُكَ كَها جا تا ب قو ده غيب سه الداد فرمات إلى -

۳۱: جوعادت جارب يا قانون فطرت دين بيش خادي بير. الله تعالى جب اور جبال جاني اورجس طرح جاني ال عاديد كويدل كرفير معولى كام لي يحت بين ر

ام: نوع انسانی کی تمام اللی کی آسلوں کو بیک وقت زندہ کر کے افعاد پنا جس کی خیرانمیا ماور کتب آسانی نے دی ہے اللہ تعالی کی قدرت سنے کی مشکل ٹیس اور ایک دن ایسا ہوتا ہے۔ ۵: آئی تندہ زیانے میں کمی کام کے کرنے کا وعدہ یا افرار کرنا ہوتو اس کے ساتھ انشاہ اللہ کا کلے منرود طالیما جا ہے۔

٢: الل ايمان كواتى توجيس كام كى بات يرر كمنا جائية . فير ضرورى باتول بش شائعنا جائية .

یہ تو چند خاص اور اہم امور جی ور شعائے تن نے تو اس قصد
کی ایک ایک آیت سے مسائل و تنائج اخذ کے بیں اور قرآن
پاک میں تصص بیان کرنے کی جو فرض و غایت ہے ان کو فوب
فران کیا ہے جن کے بیان کی اس محقر دری میں محائی فرنیں۔
شروع مورة میں رسالت کے متعلق مضمون بیان جوا تھا اور ای کی
تائید میں بید قصہ امحاب کوف کا بیان کیا گیا۔ آ مے بھی منصب
رسالت کے بعض حقوق و آ داب نے کور جیں جس کا نیان ان شاماللہ
رسالت کے بعض حقوق و آ داب نے کور جیں جس کا نیان ان شاماللہ
اگلی آ بات میں آئندہ ودی میں ہوگا۔

وعا شيجت

الله تعالى بم كوبعى تو فقى عطافرما تين كدجوقرا في ادكام و بدايات بم يزيعة اور سفة جاكس ان پرفوروفكركركان برهل بيرا جوجاكس باالله آپ كى قدرت كال ب كرآب اسباب دنيا كى عادت جاريكوجب اورجس طرح جاييل بدل سكة جيل جس كى مثال اصحاب بف كاس قصد بنى دكملا دى كى اورا آپ كى مثيت اور هم كوشكو كى نال مكن ب ندبدل سكنا ب-ياالله آپ كرم كرم كرم الي ميرين يناه بيس مواسدة آپ عى كى ذات كه لامله جاو لامنه جامن الله الآاليه ياالله دمارى برمال ميرا في طرف رجوع مون كى توقيق عطافرها بينا اور دمارى دهيرى فرماية - آين والنوري الله دارى والله مي الى طرف رجوع مون كى توقيق عطافرها بينا اور دمارى دهيرى فرماية - آين سورة الكهف إرو-10 یے کوان او کول کے ماجم مقید رکھا تھیے جو می دیٹام (میٹی ملی الدوام) این رب ک میادت محض اس کی رضاج کی کیلئے کرتے ہیں فورو نیوی زعرکی خيال سنة بسكة بمحسين أن سنطنشها كين راول يسخش كاكين زرائدة جم سكاتب كيم في في ياد سيمة فل كركوا بيكون بالمان فواعش بريانا ب ے کزد کیا ہے ہونا ہے کہ بھٹے کے (ویزن) کی تھا سے مدر کی افران سے ہو حمر کا تی جا ہے ایمان کے و سے اور حمر کا بی جا تر رہے۔ اعتكنا للظلين نازا أحاط يهم أروقها وإن يستعينوا يعاثوا يمآء كالم نے ایسے عالموں کیلئے آگ جار کردگی ہے کہ اس آگ کی اتا تیں اس کھیرے ہوں گی اور اگر (بیاس سے) فرماد کریں سے اور ان سے ای فرمادری يُوي الْوَجُودُ لِينِّسُ النَّكُرُابُ وَ سَأَرِتُ مُرْتَعَقَّانَ كى جاد مى يوتىل كى مجسف كى طرح وكا موجول كوجول والسلطا كيا تاي بالى بوكا ادرود زخ محى كيا عى برى جكسب-وكلف في الدرو يرمو كله كله المنافس مع سائع الكيفين يك عون وهوك جرياد يع بي المناف يالفك وقر مح والمنجي الدهام يُولِكُ فَلَكُ وَمِا عِنْ مِن وَهُذَا الركائِم و وَلَاتَعُدُ معدي عَيْنَاكُ تهدي عَيْمُ ان سے اَلْ يَدُاتَم ظال الديا وَلِيْنَدُ آرائل الْهُوا وَاللَّهُ

وكلكَ الدب أَمْرُوا أسكام في كا مديد بدما من أو وقل الدكيدي المكل عن اين عد ويكل الهارار فكن على جوا فكر واب لَكُونِينَ سائعان الله و و مكن الديم المنكة علي المنور مورك المناطق المفتدي الم في الما الما الما الما الما الم كَ فَطَ مُعِرِكُونَ كَ الْمُعِنْدُ أَكُونَ فَهُمُ اللَّهُ وَمِي وَلَنْ الراكِ إِنْ يَعَنِينُوا والراكري كم إِنْ الله والرين كنا والمنا المنظم إليان الله الله الله المنظم المناه والمناه والمن كَالْهُولِ يَعْلِم عَناسَةِ كَالله كِيْنُوك و بحول والله المُنْفِق مد المنسلة عَلَا مَا مِن وَاللَّه المناسكة

بر وتشرق بم نوشته آیات بی امحاب کیف کا تصر سیکساتی بم بین بین سینت آبیں بنادیاجائے وہم تہاری جلس میں آ رمول الذملى الله عليه وسلم كى رسالت كى تائد وتفعد بن كے سلسلہ سيكت بين مورمعلوم كرسكتے بين كديم كيا كميا جا ہے ہو۔ اس پريرا بات ش بیان فرایا ممیا تھا۔ اس قصد کوختم کرنے سے بعد اب چر ازل ہوئی اور جی کریم سلی الشعلیہ وسلم سے فرہا ممیا کہ جولوگ رضائے الی کی ماملر آب کے کردی موے میں اور شب دروز اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے شوق میں فهايت اخلاس كماته واحمأ مرادت بس مشغول مسيح بين شلأذكر كرسة إلى وقرأن يرعة إلى فادول يدهدت ركع إلى ملال وحام من تميز كرت بي- خالق وخلوق واول كرحوق

منعب رسالت كيعض حنوق وآ واب فدكوري \_ ان آیات کے شان فرول کے سلسلہ میں معرب این عمام کی روایت ہے کہ قریش کے واستد سروار نبی کریم صلی انڈ علیہ وسلم سے كبتع يتع كدبيه بال ادرصهيب ادر تمار اورخباب اوراتان مسعود وفيره

يب ومفلس لوك جوتهادى محبت بش بينها كرت بيرسان

تعالی منم کرجن کے آئرام کی خاطر بیبال آیٹ بی ساف ممانعت فرمادی کی کرون کفار قرنش کی فرمائش برگز اوری ندگی جائے۔ متعدد روایات میں واروست کر بی کریم میں انتساطیہ و مکم اللہ جل جالا کہ گاہی ہے شکر اوا فرمایا کرتے تھے کہ بیری است میں ایسے اوک شال قرمائے جن کی میس میں اور جن کے ساتھ میں اپنے آ سے دو کے کھنے کا اسور موں اور ای آیت میں دوسری جماعت کا تھم تھی اور اوفرمایا کرجن معدد سے بردھ جاتے جی ان کا کہنا انگل ندمانا جائے۔

آمي آتخفرت ملى الله عليد كم كويعر خطاب كرك عزيد جابت وى جالى بكرا بان دوما كفارس صاف كمدوي كريدين فل تهاد عدب كالخرف ستة بإسباد دخدا كالخرف سي كما إنتمانا دى كير اب حرى كافى جا بيان في وسيحس كافي جا بكافر رے۔ کس کے اننے ندانے کی اسے بچھ پروائیں جو پچھٹے دفتعہان موكا مرفة تمهادا موكا مان اورنه مان واسلود وول اينا انجام بن لیں۔ایمان ندلانے والوں کا توبیا جام ہوتا ہے کرایسے کھالمول کے لے توجیم کی آگ تیار کو گئی ہے کہ ش کی جارد باری کے خیل خانہ ش بيديس مول ك اوراس كى جارد يورى اور قاتم يحى آكى كى موقی اور جب مری کی شدت سے بیاس منگے کی اور فریاد کرینے او تمل ك المحسف إيبيك طرح كا يانى ديا جائد كاجر مخت حرارت ادر تيزى کی دیرست مذکوبیون ڈالے کاحتی کرچروکی کھال از کرکر کر بڑ کی جيها كرهديث بشربة بإسبالو منفرين من ليس كدكيا تواده براياني موقاء أش بيان عادك وروى ورف ورك جال أشر ماين بغرض يبال تو انجام بيان موا ان كاجوال قرآ ان اوروين فن اوریک رسول کا دنیاش انکار کریں کے آگے ان کے مقابل ان لوكول كاانجام نثلايا كمياب جود نياش خدالور دمول كماست والمادر اس کی تنگب اور پیشیر برایمان رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والے وول مح حس كابيان ان شاء الله الله إلت شرية كنده حرب شريد وكاند وَالْخِرُوكَ عُونَا كَنِ الْحُمَدُ لِلْوِرَتِ الْعَلَيْدِينَ

يكائة إل-آباليم موشن والصين كوكوندك ويثبت سوه کیے بی غریب ومقلس ہول افی محبت و مجانست سے مستفید کرئے سين اوركس كركيف في بان أوا في محلس معلى ومستعيد . چنانچے اسحاب كيف سے واقع ش خداكو يادكرسنے والول اومال ي ي منتال و الدمل الله المعال معام و جدار رول الدمل الشعالية وكلم كوجوش واشباك تلفي شراقدرة اس كحاكر باكرتي تمى كدير دامان اور ردسائے قریش ایمان نے آئیں آو است کے جمال وکمال میں خمایاں اضافه بوجائة تويهال اشاره ال جالب فرمايا كيا كراسلام كاجمال و كمل طايري سازوسامان وتعى اوسال وجاه مادى سيفيس بكدوه اطلاص اوراطاعت كالمدي ب كوفقراه الدخريان ي مع ويناني آ مے خطاب میں آنخضرت ملی اللہ علید وسلم سے فرمایا ما تاہے کدوہ لوك جن كردل ونياك نشرش مست جوكر ضاكي إدست عافل اور بر دخت نفس ك خرى اورخوارشات كى يدوى شرم شغول ري اين مفا كالماحت من يفاورواري بن آكدوناان كاشيده باي بمست ماطول كي بات يرآب كان ندوهرين خواد ده بظاهر كييدى والمت منداور جاه وروس والماء مول مياشاره ان مروازان قريش كى لمرف بيعنبول نے بيبود فراکش کا کھی کہ سيٹر عب مسلمانوں کانے پاس سے مٹادین کر مرواراورروسا آپ کے پاس مینسکیس آو مكن بكرآب ك قلب مبارك من بدخيال كزرا بوكران خريا وكو تحوثی در علیمه کردین می کیا مضافقہ سے دو توسیح اورسیم مسلمان إل مصلحت برنظركر كدنجيده ندهون محمادريدة مندهكن بالمورد شراملام فول كرليس اس يرحق تعالى كالمرف س بداست فرائي كي كسآب بركز ان منكبرين كاكبنانسائ كيزكدي بيهده فراکش فاہر کرتی ہے کہ ان بی حقیقی ایران کا رتک تول کرنے کی استعدادتيس بمرتض سودوم فائدوكي مالمرتحكمين كااحرام واكرام كيون ظراعادكيا جائد الله اللدكيا فدرتني حل تعاثى كم بال ال خريب مغلس اود فكمند مال محابد كرام كى جيسے مطرت بلال معفرت صهيب محفرت خياب معفرت جماز معفرت لتن مسعود وغيره ومني الله

#### بِ شَكَ جِولُاک ذيران لائے اورانہوں نے اچھ کام كئے ہم ايسوں کا اجرشا کئے نہ کر می مے جوامچی طرح کام کوکرے ( اُس ) ايسے لوگوں کَ و بنے کے باغ یں اسکے (مساکن کے) میں میں بہتی ہول کی ان کو وہاں مونے کے تکن پہتائے جادیں کے ادر مبر دیک کے کیڑے بار یک اور دیز یتم کے مجتبی کے اور دبال مسمریوں پر تکمیہ لگائے پیٹے ہوار: کے کیا تل اچھا صلہ ہے اور (بہشت) کیا تل انجی جگہ ہے أَنْوُا ايمان لاك أَ وَعَلَمْ الدانيون في على ك لانفوزة بم شاقة يس كري ع الطيئياتي أَوْلِكَ كِي الْأَلْ لة فغرال كيلت عَدْنِ مُعَلِّى الْمُؤَى مِنْ مِن أُ جُلُكُ إِنَّاتَ ففأسى یکنگون بینائے جائیں کے خفترا مزرتك عَلَى الْأِلْهِ الْحُوْلِ إِنَّ اللَّهِ الْحُوْلِ إِنَّا مُعَلِّمُانَ كَلِيدُلُا عَهِدِ عَلَيْهِ مركك آرام كا

کدوہ جنت جسی اچھی اور آ رام وہ جگہ بھی ہون کے۔

قدیم زماند جس بادشاہ سونے کے کئن پہنچ بتھ تو اہل جند کے نہائی اور زیب وزینت بھی اس چیز کا ذکر کرنے سے بہتانا با منصود ہے کہ دہاں ان کوشا ہا نہ لبائی پہنا ہے جا کمیں کے اور شاہا نہ لبائی پہنا ہے جا کمیں کے اور شاہ وہاں زیب وزینت مامنی ہوگی۔ دنیا کابڑ سے بیزا کافریاد شاہ وہاں زیب و زینت مامنی ہوگی۔ دنیا کابڑ سے مقال میں کرفرار ہوگا۔ اور ایک فرار ہوگا اور مقال جنم کی ذلت دخوادی بین کرفرار ہوگا۔ اور ایک فریب سے فریب ہور مقال سے مقال موسی مرفزا وہاں اور شاہوں کی مثان وہوگئ سے جنت کی تعتوں بھی دہے گا۔

ایک فریب سے فریب ہور مقال سے مقال میشن ریائی گئی اور ایک تو اس کی دسونا اور موسی کی گڑ امر دول کو جنت بھی مان آ بیات کے تحت کیستے ہیں کہ '' مونا اور ریشی کی ڈواس دول کو جنت بھی مان آ بیات کے تحت کیستے ہیں کہ '' مونا اور ریشی کی ڈواس دول کو جنت بھی مان ایسی میں دیشی کی ڈواس دول کو جنت میں مانا میں میں دیشی کی ڈواس دول کو جہنا حرام ہے۔ مورت کو برتم کا ریشی خالص ریشم کا جومر دول کو چہنا حرام ہے۔ مورت کو برتم کا ریشی خالص ریشم کا جومر دول کو چہنا حرام ہے۔ مورت کو برتم کا ریشی خالص ریشم کا جومر دول کو چہنا حرام ہے۔ مورت کو برتم کا ریشی خالص ریشم کا جومر دول کو چہنا حرام ہے۔ مورت کو برتم کا ریشی خالیات

تفيير وتشرتح

کیڑا جائزے۔ چنانچا کی صدیث میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کا ادشادے کے نہائی حربر اور سونا جبری است کے مردوں پر حروم مدید ایسا عربی مردوں میں اللہ میں اللہ کا الکری

حرام ہے اوران کی مورتوں پرطال ہے۔ (تمائی)

ى رضاوالى زندگى بردنياش چلنے كى الماقكى و-

یمال سے بیعی معلوم ہوا کہ "اعال منافلی کے لئے مربیت مطبرہ کے متعلقہ طاہری و باطنی احکام کاعلم ہوائی ہے مرددی ہے۔ مرددی ہے۔ کوئکہ جب کے فقہ ہوگا تو عمل اس کے موافق کیے مرددی ہے۔ کوئکہ جب طم نہ ہوگا تو عمل اس کے موافق کیے خواہ کا جب برخواہ مردی ہو حک ہوا سے جس طرح محکن ہو مامل کرنا خروری ہے۔ اورای تعنو تھری تائید جس آ تخضرت مامل کرنا ضروری ہے۔ اورای تعنو تھری تائید جس آ تخضرت ملی الشرطیہ وسلم کا ارشاد مرائی ہے کہ طلب العلم فو بعضة علی تعلی مسلم ہونی علم دین کے حامل مرفورہ و یا حورت ۔ اللہ تعالی جس کی عام دین کے حامل برخواہ وہ مرد ہو یا حورت ۔ اللہ تعالی جس کی عام دین کے حامل کی خواہ وہ مرد ہو یا حورت ۔ اللہ تعالی جس کی عام دین کے حامل کی خواہ وہ مرد ہو یا حورت ۔ اللہ تعالی جس کی عام دین کے حامل کی خواہ وہ مرد ہو یا حورت ۔ اللہ تعالی جس کی عام دین کے حامل کی خواہ وہ تو ترق حامل کی خواہ وقت وشوق عطا فرمائیں۔

الغرض گذشته آبات می ایمان شدائد پرجنم کی دعیدادر ان آبات ش ایمان ادر کل صارح پر جنت کی بشار مت سال گئی۔ اب آسے ای معمون کی تا تدیش ایک قصد بیان قرمایا جا تاہے جس کا بیان ان شاء اللہ آگی آبات ش آ کنده ورس ش موگا۔

وعا شجيخة

حق تعالی ہم کو بھی شربیت کاعلم حاصل کرنے کا ذوق و شوق تھیں۔ فرما کیں اوراس علم چھل کی توفیق عطا فرما کیں۔ باللہ ہم سب کو حقیق ایمان کی دولت عطا فرمادے۔ اورایمان کے ساتھ حقیق ''افعال صالحہ' کی بھی توفیق عطا فرمادے۔ اور اپنے فعنل دکرم سے جنت کی اہدی ووائی خوتوں سے ہم سب کوآ خرت شی اواز دے۔ باللہ ہمارے افعال تواس لاکئی نیس کہ جن کی بدولت ہم جنت ہیں تھی سکیل گرآپ کے فعنل وکرم اورانعام واحسان کے اللہ ہماں ہیں۔

یا اللہ محض اسپی فضل وکرم سے ہماری مظرت فر ہاکرا چی واگی اورابدی جنت میں واخلہ تعییب فرماسیے اور عذاب جہم سے کائل طور پر بچالیجئے۔ آئین ۔

والمؤردة وكاكن المسكوله وكت العليين

سُورَةِ الكهف بارو-10 سُورَةِ الكهف <u>04</u>7 ول کا حال بیان سیجیے ان و وقت ول ش سے ایک کوہم نے دو ہانے انگور سے و بنار کما تمااوران دونوں کے درمیان میتی می نگار کی تنی (اور ) دونوں اپنا پورا میل دیے تھے۔ اور کی کے میل میں ذرام می کی شدائی تی اوران دونوں مرم ان شرائم ہال کی آگ اور ان من کے ہام اور محق مل کا مارن تھا مور کیسبار ازے اس اور مسرے کا ایاق سے بعر اور کی آجی کر ادرى مى الديدست ب الدودة في جوز وهم كرم القالب بالم شري الدوك كي الديد المراق المراح ا ليِن رُودِدُ اللَّهِ وَإِنْ لَأَجِلُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الْمُنْقَلِكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اورا کرش اسپیند رب کے پاس میٹھایا کیا تو ضروراک باغ سے بہت ذیاد وا میں میکر بھرکو لے گیا۔ وُلفَينِ ادرعان كري آبُ أَكُمُ ان كيك مَنْكُ مثال البُعكِينِ وهَ وَى جَعَلَنَا بَم نَه عَدَ الْعَلَيْ ان عي الك كيلج جَنْكَيْنِ وهِ إنْ وككففها اوريم فالتركيرنيا ومنقل مجدول كدوت وجكلكا نوباوي إيناما ان كدرمان يكنا الميمكيين وفول باغ التقالاء الكلها المية الكلها المية تطفيظ الديم وكرته على المناه م المنتاكم وتجوزا الديم فيارى كروى

لَهُوا لِيَسْتِم وَكُانُ الرقا لِمَا الركيانَ فَلَو يَهِلُ فَقَالُ لَدَوْلِهِ لِيصَالِعِيهِ اليِّرَ سأتى عن وَهُو الدو ے المُالكُو عمل المادة منطق تحديد كالأولى عمل وكفر اور زياده باعزت المفرا أورون كالاعاب حَنَّتُهُ ابناباتُ ] وَعُوَ اور مِو ﴿ خَلَاثِرٌ عُلَم كرد باتِهِ ﴿ إِنْ عَلَى مِنْ مُولِدُ الْمُأْتَفَقُ عِي مُلن ثيل كرنا لَهُذَا مِنَى ۚ وَاوِر ۚ مِنَاأَتُكُونُ مِن مُكَانِ مُنِي كُرَة ۚ النَّهَاعَةُ تَوْمِت ۚ فَلَيْحَةُ عَامُ ۚ وَلَيْنِ اوراكُر الى طرف أنيَّ ابنارب ألكَّهِ مَنْ عمار رباس كالمعَيْدُ بمِنْ الربَّ اس المنظلة الوسط ك بم

مير وتشريح : مُخذشنه آيات شب ان مرداران تريش شركين مكه كا ذكر جوافغا جو مال كي دسعت اولا د كي كثرت اورونيو ي عزت وشوكت برنازان ہے اورفقرائے محاب افلاس كےسب ان كى نظروں ميں (معاذ اللہ ) تقير اور قائل ففرت نے بوركم مار پخلص موشین ان کے مزد یک ذیل تھے جس بناء پرانہوں نے آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا تھا کہ ان غریب اور مفلس کو گول کواپنے پاس سے مثاد يجئ توجم آب كے ياس آكر بيش سكتے بين تيكن انجام كارو ومقروراور متكبر طبقه تباه بهوا۔ ان كاسب عيش وآرام اوردولت وثروت سب خاک بین بل می دنیا بھی بر باومونی اوردین میں روسیای لعیب مونی اوروه طبقہ جو ماندار کافروں کی نظر میں 3 کیل وحقیر تعااس کو خدا تعالی نے دینوی عروج اور دین فلاح مطافر مائی۔ دنیا پی بھی عزت مشوکت محومت اور دوئت مرحمت کی اور ابر آخرت بھی

<u>0</u>25

منایت کیا۔ تو دنیا کی بے ثباتی اور اس کے اسباب اور جمل برخرور ایمانداری اور بر میز گاری ہے کیا حاصل جوا؟ پھر ہے الداروس کر کے خدا تعالیٰ کی نافر مانی اور داوجی سے مراسی کا نتیجہ جو کمی و نیاجی میں ظاہر ہوجا تا ہے۔ ان آبات میں دوفخصوں کی تمثیل انکار کر ان بال مرابط اللہ کے دوات میں کی اندازی مار انکار کر ساتے بیان فر مایا جارہ ہے۔

یقسرقرآن پاک میں بہت محمل آیا ہے جس ش الل تصدیکا نام دفقان نہیں بتا یا اس لئے بعض منسرین نے اس کوفرض قصہ کہا ہے جوکھن تمشرین کا قول ہے جوکھن تمشرین کا قول ہے جوکھن تمشرین کا قول ہے کہ جن دو بھائی یا ساتھیوں کی تشبیدی ہے وہ وہ تھی موجود تھے۔ علاء کے اس بی عظف تول ہیں۔ مثال کا فائدہ بہر حال حاصل ہے جس بی کا فرخی اور موسی تقیری مثال وے کرونیا کی حاصل ہے جس بی کا فرخی اور موسی تقیری مثال وے کرونیا کی متبولیت پر باتی کر اور ایمان و تقویل کی متبولیت پر متلہ کرتا ہے۔ اس مثال سے دین وار مسلمانوں کولی و جی مقعود ہے کہ نا داری کا غم نہ کریں اور حصول دولت تھی پر مخرور نہوں۔ اور کفارکو تنویس جھی پر مخرور نہوں۔ اور کھارکو تی بی اور کھارکو تی ہوئی ہوئی ہی ہیں۔ اور کھارکو تی ہی ہیں۔ بیتا یا شہر اور جی ہی ہوں۔ بیتا یا شہر اور جی ہی ہیں۔

مثال بہان بیریان کی گی کدوفیض تفیجن بیں ایک الدار مقابیس الدار مقابیس الدار مقابیس کوانشرات کے انداز مقابی نے دوباغ عطافر بائے تقیجی بین بیں انگوروں کی بہلیں بھرت بھیلی ہوئی تھیں اور ان کے اردگرد مجوروں کے درخیاں بھیلی ہوئی تھیں۔ اور ان کے اردگرد مجوروں کے حقی کی ہوئی تھی۔ کی ہم کانشمان بیں۔ ادھر تھی۔ کی ہم کانشمان بیں۔ ادھر موجود۔ وولت جاری اس کے پاس طرح طرح کی بروقت بیداوار موجود۔ وولت جاری اس کے پاس طرح طرح کی بروقت بیداوار الفرض اس مالدار نے ایک ون ایسے آئی ملاقاتی سے جوابیا ندار اور فریب آ دی تھا تھ و وابیا ندار اور فریب آ دی تھا تھی کے دو ایک دن ایسے آئی میں مالداری بیں اور فریب آ دی تھا تھی تھی سے اور دی تھی ہیں الداری بیں والا ہوں۔ بیرے کرو دی تھی ان کی وجہ سے کئی گرت دوالا ہوں۔ بیرے کرو میں تھی میں تھی میں کی وجہ سے کئی گرت مامل ہے۔ تو مقلس وقلاش ہے کوئی تھے میں نہیں لگا تا۔ پھر تھے مامل ہے۔ تو مقلس وقلاش ہے کوئی تھے میں نہیں لگا تا۔ پھر تھے

ملاقاتی کو لے کرائے ایک باغ میں پہنیا اس کے دل میں کم وخرور بحرابوا تغادرات ينيس مطوم تغاكدوه الشعروطل كأفكرت كا ا تكادكرك إلى جان يرظلم كرد بإسب اسية باؤل يس كليا في مار ما ہے۔ چانچہ ایے فاہری سامان برایا مست تھا کہ ایے الماقال س كمنولكا كرمير كالهاباتي كميتال بيكال واردرات سي لبریز نبری بیشاداب مبره نامکن بے کم مجی فنا موجائیں۔ میرے یاس تمام سامان موجود ہیں اب وس کو برباد کرسنے والا کون۔آیک تم موکد خدا کا نام کے کربر باد ہوئے اور آخرت کی موہوی پرآس لگائے بیٹے ہو کیس قیاست اور کیما حشر؟ مجھے تو قیامت آنے کا گمان می نہیں۔ اوراگر ہالفرض تبیارے خیال کے مطابق آ فى محى توظا برب كدخدا كامن بيارا بول ورده و محصاس قدربال ومتاع كيے دے ويتا تو وال مجى جھے اس سے بہتر مال و متاع وسه گارتمهاری حائت آخرت شریق بی بی خشه موگ رجب خدائے دنیاش حمہیں کی فیس دیا تو آخرت بیں کیادے گا اور میں جس طرح ونياش فارغ البال خوشحال بول آخرت ش بحي يثلن وآرام يدربول كار (استغفرالله)

اس قصد میں بیتقریراس مالدار کافری نقل فرمائی می کہ جو
اس دنیاتی کوا چی جنت مجھ رہا تھا۔ آئ بھی کفار اوروہ کم ظرف
بددین جنہیں دنیا میں مجھ شان و شوکت اور بال و دولت حاصل
ہوجاتا ہے آئ غلاجی بی جتا ہوجاتے ہیں کہ آئیں دنیا تی
میں جنت نعیب ہو چکی ہے اب ادر کوئی جنت ہے جے وہ
ماصل کرنے کی فکر کریں۔ اس مغرور مالدار کی نقریر کا جواب جو
فریب دین دار ملاقاتی نے دیا اور پھر جوانجام دنیا ہی ہی اس
مغرور مالدار کا ہوا ہے آگی آیات میں ظاہر فرمایا حمیا ہے جس کا
ماسان شاہ اللہ آئید و درس میں ہوگا۔

وَالْحِوْدُوكَ عُوْزًا كَنِ الْعَمَدُ بِلَودَيْنِ الْعَلَيدِينَ

المام و المام و المام ا مُصَاحِبُ وَهُو يُعَاوِرُهَ الْكَثَرَتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطَفَاتُمْ ثُعَ إِيرَة ے آئ کے ماتھ آئے فرج کہ جارہ اور فریب تھا) جاب کے طور مرکھا کر کہا ہے آئی واحد یاک) کے ماتھ جم نے فیکو (اول) علی سے پیدا کہا کو کانتھ کے ایک کے ماتھ جم نے فیکو (اول) علی سے پیدا کہا کار نفتہ کے ایک کے ماتھ جم نَجُلَاهُ لَاكِنَا هُوَاللَّهُ رَبِّنَ وَلَاَ أَشْرِكِهُ بِرَبِّنَ آحَكُما ﴿ وَلَوَلَا إِذْ دَخَلْتَ جَلَتُكَ قُلْتَ مَا گهرانمآ در بنایکن نرازید متیده کتابول کندیشی منده نق مردب (حقی) شیاد نشریس کرده کرکافر یک نفروان عدلاجی دنداری این کنورد که ۑٳؗ۩ڵؠڐۣٳڹؙڗۘۯڹٳٵٵڰڷڡ۪ڹڮٵڰۘٚٷڮۯؙڰٵ؋ٛڣۼڵؠڔۑٚڣۜٲڹؖؿؙۊ۬ؾۑڹڿؽؙۯٳۺ رجمانشة ومنطور بهنا ميدوى مونا ميدول مدار كالمن شراك كولي قوت فيم ساكرة محدول ادر الدائل كترو يكسب و محدود ودت فرد يك معلم موناب ے اور اس ( تیرے یاغ ) برکولی تقریری آخت آ مان سے میسی وسے جس سے وہ باخ ایک ے اس کا افی اندو ( یمن عمر ) مز ( کرخنگ ) ہوجہ ہے آجو آ (اس کہائے ہو 11 لئے ) کی کوش مجی زیمر تقید اوراس محمل کے سال جمول کا خت نے آئی کیرا گھراہی رہے جو کچھ بباغ برقررة كياخهاس بالصلتماء كيالادا حباغ الخياضي كرابوا بإنافيا بمدكنينا كيافوب وباكرشاب وبسيكم التوكى كوريك وثبيرا تاساده كراك ياس كوكي اليها في شاواك خعاے سماجی کی خد کرتا کا درخدہ خود ( جم سے ) براہ لے سکا۔ اپنے موقع پر بدوکر بااللہ بران کا کا کام سیناسی کا گو اب سب سنتا جھا اوراک کا انتجاب سنتا جھا۔ كُلُنْ كِما الدِّس الصَّالِينُ الركاساتي وهُوَ اوروه إليُّكُونُهُ اللَّهِ عِلَى كَرِدافَا الكَّذَيْتُ كِما وَمُؤرِّدا إليَّالَّذِي السَّكَ ما تعرض في مِنْ مَظْلَةِ تَعَسَت اللَّهُ مَكر اسْتُملَكَ يَجْم يماعظ البُعُلِّ مرد الكِمَّا ليكن عمل أكماك كسحاء | وَلَوْكُوا اور يُول نه | لِلْأَدُ فَعَلْتُ جب تو واعل موا | رُبِي مِرارب [ وَلاَ أَنْهُولُوْ اور عُراتُر بِكُ كِنْ أَرُبّا ] وَرَبِّنَ السِّيِّر بِ كِما تُعَهِ ا اکتان عمر | لَا فَقُونَا مُعِمِ رَتِ } إِلِكُ كُمْ } يالله ولله كل إن ترن الرافي عدد يما ي عُلَىٰ وَ لَهُ لَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ اللَّهِ مِنْلَدُ السِينات مَا لا على من أوكلَنا الراولاد على المستنى وقريب غۇنجر اين∟ے ا زُبِّنَ مِرارب ا آني که جَيْفَ تراباخ | وَالْمُسِلُ الرئيم عَيْهَاس ي استَبانًا آف إين ع الفتار آسان التَّفيم مراه مراره واست حكيعينكامتى كاميدان النفية موجاك المَلْقَمَا أَن المِنْ المَوْلُ المُولُدُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِرْمِرُونَ رَكِ لا مركر الملكم طلب أ وأيدينا الدتم رالا كما ا فَأَصْبُونُ مِن ووره كِيا العَلِبُ ووسطف كَا الكَيْنِهِ السية والمر العَلَى لا كَالْفَقِي جواس في تميا العِيث ال شما أدية كراهوا على ير

| الم <sup>اري في</sup> خيورة الكهف يارو-10 |               |                       |                              |         |        | . 44                                | <u> </u>                        | ďΔ                | تعلیمی درس قرآنسبق ــ ۲۵م                         |                |  |  |
|-------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------|---------|--------|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------|--|--|
|                                           | و<br>کا اورند | الكنوب<br>الكنوبكاسوا | دُوْنِ اللهِ<br>دُوْنِ اللهِ | ان ہے   | 13 W24 | *****                               | *******                         | رُ اِس کیلئے اِوْ | <del>**********</del>                             | ++++++         |  |  |
|                                           | مر عر         | <u>Lovo</u>           | 水災                           | هُوُ رد | 3,5    | يلو الله كيك<br>مُنْهُمُ الإرسية بم | الوكزية المنيار<br>وخير البربجر | مُتَالِقَ بِينَ   | وُلُوْ کُلُن اورند بونی<br>مُورًا بدل لینے کے قاف | كان دوتها الما |  |  |

وی موتا ہے اور بدول خدا کی مدے کسی ش کوئی قوت میں چانچريد باغ الله جب تك وإجاكا قائم ديكه كا اوراكروه ماب م وران موجائے گا۔ اس کی مثیت کے روبروسب اسباب معطل ہیں۔اوروجومری تا داری اور اولادی کی پرطعن کرتا ہے اورائي ال واولاد كى كوت برناز كرنا بيراوراس بناير توجي حقيراورائ ويواسجمتا بويكى تيرى للقى بربوسكاب كه خدا جمع تير ب باخ ب بهتر عطافر اوب اور تيرب باغ ير کوئی تین طوفان اور برق لرزال بھیج کرایک دم میں برباو کر وے۔ یا یانی بالکل سو کھ جائے اور بیشادائی جاتی رہے اور تیرا باغ ديك چيش ميدان موكرره جائ \_فرض كه آسان وزين ك تمام اسباب وحواوث الله ك بينديس بي وه جس طرح جاب ان شر المرف كرسكاب ال الفتكوك بعدة خردى جواجر اس مردمومن كمت سے لكان فعارات كورمتكير مالدار نہ جانے كيا كياخياني باوكاتا مواسويا موكارميح الفاتو شوه باغ تض شدكميت بارغ ير يكي مرى اورساري تعيق اور يكل ميلاري سب جل جلا كرخاك سياه بوكلي اورياني كوختك كردياب ابيه تتكبر بالحصل أل كركين لكاكرافسوس اس بركتني لاكهت لكالأخي سارى كى سارى اكارت كى اب موش آياكم بيالله كى ناشكرى اور كفران نعت كا بدله ب اور كمينه لكا كها \_ كاش مين الله ي كواينارب ما نتا اوركسي كواس كاشريك ندهم الاساب اسكان كونى يارتعان مدكار اوروه مجع جس براسے ناز تھا اس کی کھیدوند کرسکا اور شاخوداس کے اسين بس كا مكوفها بج بجينان كادر بكينيل كرمك قاع ب جس كوالله ال جمود بيشي اس كاروكاركون موسكما سيمالله يدوه كرندكونى انعام و\_يمكا بيرشكام كابداد ومعيبت ك وتت وى جامعبودة فتول من بجان والاب-قرآ ل كريم يخضوما تعدينا كرشعدا وبرخى الدهستين ويناجا بتلب

لقبيروتشريح

ونیا کی ہے ٹیاتی اور عقبی کی ٹبات ملا ہر کرنے اور الل ایمان کو تسلی اور کافرون کوسمبید کے لئے گذشتہ آیات میں ایک مالدار كإفراورغريب مؤمن كاقعه شروح فربايا كميا تفااوراس مغرورو حكبر بالدارك اقوال تقل فرمائ محص تعداس مالدار كافركى طحرانہ تقرمر کا جو جواب اس کے خریب مومن ما قاتی نے دیا اوراس بالدار محكمر كم باعات جن يراس كويزانا زغفاان كاجوحشر مواده ان آبات بن بيان فرماياجاتا علور علاياجاتا ميكراس غریب موس نے جوائی مختلو کرتے ہوئے مالدار محکبرے کہا کہ توف جواسية باخ كوغيرة في كهاتو كياس فادر طلق كأمكر موكيا جس نے تیری اصل مین آ دم علیدالسلام کوبے جان می سے بیدا كيااور تحفيكواكي قفرة تاجيزے بيدا كرے زندكى بخش اور بداكا مرد بنادیا۔ تو ذرا بی ابتدا تو دیکھے۔ تخیے کس بات برخرور ہے۔ تیری پیدائش کیے ولیل نطف سے ہوئی گرجس مرح خدا نے تحجيم بل بار بيدا كياوى دوباره بيدا كرسكان بداورا في وك بونى نعت چین بھی سکتا ہے اور قیامت میں مردے زندہ مجی کرسکتا ے توا نکارکرے تو کرخیں توالی جرائٹ ٹیس کرسکا۔ میں تو بہی كبول كا دريس تويكي مقيد وركمنا مول كداس كي خدائي ش كوئي حصددار نبین اس کے علم واختیار کے سامنے کون دم مارسکیا ہے یں تیری اس تعکو بیندئیس کرنا جوتونے باغ میں وافل موکر کی حمى - تو خدا كو كيول بحول مميا كيا تخفينيس معلوم كرتمام توت كا مالك صرف الله بوي جوجاب مواسباس كي مشيت ك خلاف بحويس بوسكا-ان ظاهري اساب من بحويمى تا فيرمين سب تھم الی کے تابع بیں۔ خداج جائے عطا فرمائے اور دو چاہے واکیک دم میں دیا ہواسب سلب کر کے۔ جب واسے باغ على كيا تفا تو تو ين يول يول شكها تعاكد جوالله كوسطور موتاب

أيك تويدك انسأن كويداجي المررج تجدلينا جاسينة كدونياجس اے جو تعتین ل ری ہیں وہ اللہ مز دہل کی طرف ہے ل رہی ہیں۔ اس کئے ان سے فائد وافعاتے وفت کن تعالیٰ سے عافل نه بونا جائب اور بروقت اس كاشكر كزار دبهنا جائب أوران نعتوں کواللہ کی افر مانی میں شخرچ کرنا جا ہے۔

الادور ماينال ودالت مازومالا براترانالور فخر وتكبركمنا ميخالص كافران فعسلت ببالبداموس كاريشان بي بيس بوسكي س: تيرے الل ايمان كواس سے سيسليم وتلقين لمن ب ك این تا داری اور محتاجی کافح تد کریں اور کا فرون کی دوفت مندی و راحت کی تنان*دگری*۔

٢٠ چو يضغ ورا در تكبر سه اكثر و بيشتر مال و دولت برباد مو جاتا ہے۔ مادی اسباب کو کارساز مجمعا اور ان پر مجروسہ کرنا شہ حابة ـ زين اورآ سان كركل معمولي اور غير معمولي حادث اور تمام فیحا اسباب سالشقالی کے ہاتھ میں ہیں۔

۵: یا نچوی دولت کی فراوانی اولا دکی کثرت وطاقت و کم كر مُن أَن الله والمؤود والمالية كينها وراس كم مفهوم كاليتين ركم كاضمنا بدايت بهد أنيس آيات كوساست دكه كربعض سلف كا مغولہ ہے کہ جے اپنی اولا دیا مال یا حال پیندآ ئے اسے مید کلمہ كَافَا الله الله والما الله والما من الما من الما من على على من كم جب آ دی کو اینے تھر بار میں آسودگیا نظر آئے تو بھی کلمہ

مَا خَأَةُ لِللهُ لَا قُولُوا لِلهِ بِإِنَّهِ بِينَ وَإِسْتِقَالَ عَلَيْهِ الا يَمَانَ مِنْ حفرت الس كى رواعت ب كدرمول الشملى الشعالية كالم ن فربایا که جو محض کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو بیندا سے او اگر آئل نے بیکھر کررایا کا ذکا الله اُلا تُوَاءُ آلا بالله تو اس کوکو کی چیز تنسان نہ پہنچاہے کی بینی وہ پسندیدہ چیز محفوظ رہے گی اور بعض روایات میں ہے کہ جس نے سی محبوب اور پسندیدہ چیز کود کی کر بیگلہ پڑھ لیا تواس کونظر بدنہ کیگی۔ حضرت امام مالک بن انس نے اسپنے مكان ك وروازه يربيهكم وكما تماك مافية الدلافي كالإيلاف س نے بوجھا کہ آپ نے یہ کیوں تھھا تو فرمایا کم اللہ تعالی کا ارشادب كد وكولاً إذ دُعَلْت بينكف فات يُطفا الفالافوة إلا يالله ٧: چيخ چيرا كريبال ال مثال على اس كافر متكبر نے اخير على اظهار حسرت كي يمي عال تمام كذار وشركين كابوكابنب كمالم فاني جاہ ہوگا اوروہ اپنی اس عررفت پرافسوس کریں سے جووہ اس شرا کھو عِلَمَ بِين اور يَجِينًا كُين مَ كَرَيْ فِي بِم فِي كَرُورُك كِما مُراس وتت ويجتان اورافسول كرف يرسوااور يخيش موسك

ع: ساقى بى يورىدىسى تامت كى تقانىت كى ابت كرنا مقصود ب كدجس طرح أيك دم عن خدا تعالى روزمره عالم ش انقلاب کرتا ہے۔ کا کناے ارضی میں تغیرات ہوتے دیتے ہیں ال المرح أيك ول إلى عالم كور بادكر كالرم فويدا كروسكار آ کے دغوی زعر کی کے جاتی کی ایک اور مثال دی جاتی ب وشر كابيان ان شاء الشاكلي آيات من آئده ورس من موكا

> وعا كيجيئة الله عارك وتعالى الى فعنول كاجم كوهيق شكر كزار بنده بنا كرد كيس اور دياك براكي العت جوجم كوصطا فرمائی ہے اس کوآ خرت اورا بی رضاحاصل کرنے کا ذریعہ عاشیں۔ یاالله کفران نعمت اور کبروغرور بیسی کافراندخصلتول نے ہمارے قلوب کو یاک مساف رکھے اور ہر حال میں ہم کو ٱ حَرَسَةِ يَمْ لَعُرِد كَعَنْ كَمُ الْعُلَوْنَ مِنْ الْعَلْمِينَ عَلَى الْحَيْدُ وَلِي الْعُلْمِينَ

444

# وَاضِّرِبُ لَهُ ثَمِّ مِنْ الْمُعَيْوةِ اللَّهُ نَيا حَمَا إِلْنَانَهُ مِن التَهَا إِفَا فَتَكُمْ لِمِ بَبَاتُ اورآبِ العادون عداء فارد فك في مالت بيان فراع كدو الله عيمة عان عنه في في رسايا مو مرس كذريو عَدَّ في في ماء الْكُرْضُ فَاصْبُحُ هَيْتِيْهُما تَكُرُوهُ الرِّيْحُ وكان اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ مُتَقَابِ رَاهِ الْمُهَالُونَ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ مُتَقَابِ رَاهِ الْمُهَالُونَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءً مُتَقَابِ رَاهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَكُونِ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَكُونَ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَا لَكُونَا وَاللَّهُ وَلَا لَاللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَيْكُونَ اللَّهُ وَلَا لَا لَا مُنْ اللَّهُ وَلَا لَا لَهُ اللْمُولِقُ الْوَلِي الْعَلَى وَلَا لَا مُعَلِي اللَّهُ الْمُعْلِقُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لِمُؤْلِقُ وَلِي اللَّهُ وَلَالْمُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا مُعْلَى الْمُعْلِي وَلِي الْمُعْلَقُ وَلَا لَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا مُعْلِقُ اللَّهُ وَلَا لِلْمُعْلِقُ اللَّهُ وَلَا لِلْمُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِلْمُ وَلَا لِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا لِلْمُ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَلِي الْمُعْلِقُ وَاللْمُ اللَّهُ وَاللْمُ وَاللْمُ اللْمُولِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ وَاللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُولِي الْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعِلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْ

ک ایک مدفق مجاور او الی مستودائے میں دو آپ کورب کے زو کی اواب کا منبارے می براددیو بہتروں اورامید کے اعتبارے می براد دیو بہتروں

وَافْدِينِ السِينَ لَدِينَ لَهُوْ النَّيْ مُفَلَ مثال العَيْوقِ الدُّنْيَا وَيَا كَانِهُ الْمُعَلَّمُ مِنْ الْمُنْدُدُهُمُ مِنْ الْمُنْدُدُهُمُ مِنْ الْمُنْدُدُهُمُ مِنْ الْمُنْدُومِ وَعُنْ كَا يَا عَلَيْ وَعُنْ كَا يَا عَلَيْهُ وَمِنْ الْمُنْدُومِ وَعُنْ كَا يَا عَلَيْ وَعُنْ كَا يَا عَلَيْهُ وَمِنْ الْمُنْدُومِ وَعُنْ كَا يَا عَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَاللّهُ وَاللّهُ وَالل اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

تفسير وتشريح

کمیتیاں آنکھوں کو بھلی معلوم ہونے لگیں محر تھوڈے بھی دنوں بعد
وہ لہنہائی کھی زروہ و کر سوکھنا خرد کی ہوجاتی ہے آخر ایک وقت آتا
ہے کہ کاٹ چھانٹ کر برابر کردی جاتی ہے اور چورہ چورہ ہو کر ہوا
میں اڑائی جاتی ہے۔ اور ہوا اُسے تیز ہتر کردیتی ہے۔ نہ اس میں
گذشتہ شاوائی رہتی ہے۔ نہ وہ میزی۔ نہ چھل نہ پھول۔ ای طرح
آنسان کی حالت ہے۔ نیمی فیضان سے رقم مادر کی زمین میں اِس کا
تحقم ہویا جاتا ہے۔ وقت خاص پر پیدا ہوتا ہے۔ وفتہ رفتہ بڑھتا۔
ترقی کرتا اور جوان ہوتا ہے۔ جوانی۔ رعنائی حسن۔ طاقت۔ صحت
ترقی کرتا اور جوان ہوتا ہے۔ جوانی۔ رعنائی حسن۔ طاقت۔ صحت
اور دہ حسن و جمال اور قوت وظافت سب معدوم ہوجاتی ہے اور
الا خرم کر خاک کے ساتھ خاک ہوجاتا ہے۔

ہاں آگر کوئی چیز ہاتی رہنے والی اور آخرت شی کام آنے والی ہے تو دو اعمال صالح جیں۔ آئیس کی دجہ سے فرحت واکی کا سامان حاصل ہوتا ہے۔ لہذا آگر وہاں کی کامیانی اور آسائش کوئی جاہتا ہے تو دنیا شیں ایسے نیک کام کرے۔ جو بھیٹ بھیٹ کو ہاتی رہنے

849

Frederick Co

والے بیں۔الدعزومل ایسے کاموں کا اچھابدلہ عنایت فریائے گا۔ تویہ باقیات صالحات و نیا کے سازو سامان کے مقابلہ بیں اللہ تعالی کے زدیکہ جزائے لحاظ ہے بھی ایجھے بیں اورامید لحاظ ہے بھی لینی اعمال صالحہ پر جو آمیدیں وابستہ ہوتی ہیں وہ آخرت بھی بودی ہوں گی اور آس ہے بھی زیادہ اجر دو آواب طے گا بخلاف متاع و نیا کے کہ آس ہے خود و نیا بی بھی امیدیں بودی تیں ہوتی اور آخرت بھی قواضالی تیمیں۔

جبان سے اس کے آیت پس اقیات صالحاً سے کھیے دحزے این عبال نے بی کا بے کہ دواں سے بی المات و ما اللہ اكومفسرين فرماياكه باقيات مسالحات عدواتمام اعمالي صالحهمراد بین جن کے شمرات بمیشہ باتی رہنے والے بین جیسے کمی کودین کاعلم سکھایا جائے جو جاری رہے۔ یا کوئی تیک رسم جاری كراس يام جديا كوال ياسافرخان بإباغ وكميت وغيره الأدك واسطي وقت كرديا جائ يالولا وكوتربيت كرك صالح ياعالم بأقمل چوڙ جائي توسب مدقات جاريين جن کا اُواب مرنے کے بعد بھی ملا رہتا ہے۔ اور یکی قول اکارمنسرین کے فزو یک راج اور سي به كدجس ش تماز روزه واعمال ج راور كمات ماثوره نسخى سعان المنسدو بمحدلته ولا الدالا الثدوالتدا كبروفاحول ولاقوة الا بالله وغيره اورتمام ياكيزه اقوال وافعال جن كاثمره آخرت ك النا الله والمساوية والمالية على والله المراح والما حسن بعري ففر ماياب كدما قيات صالحات انسان كي نيت اور الماده جي كماعمال معالح كقوليت اي يرموقوف ب

خلاص کلام بیک پہال آیات بیل بیر مجمانا مقصود ہے کد دنیا سی ضرورت سے زائد دلی لیما اور اس کے ساز وسامان پر فخر و ٹازند کرنا چاہتے بلکہ آخرت اور امحال صالح کا اہتمام اور قیامت کے لئے تیاری کرنا چاہئے۔ اس سلسلہ بیں آ کے بعض واقعات و حالات قیامت ذکر فرمائے جاتے ہیں کہ جس سے آخرت کا تا بل اہتمام ہونا سمجمایا ممیا ہے جس کا بیان ان شاہ اللہ اگل آیات بیس آئندہ ورس بیس ہوگا۔

و عالسيجيئة الشرتعالى اس چندروزه و نياكى حقيقت كوجار يداون بريمى كمول دين اوراس عارض اور فافى د نياكى زندگى كوآخرت كى دائى اور باقى رہنے دالى زندگى كے حصول كاذر بعد بنادين بياالله د نيااوراس كے سازوسامان سيقلى تعلق اور د لى لگاؤ سيام وہر حال جس بم كوآخرت كى اور اچى خوشنودى حاصل كرنے كاكر مرحت فرمارة شن برو أخورُ دُخُودًا كن الْتُسَكَّدُ يَشُودَتِ الْعَلَيدِينَ

# وَيُوْمِ نُسَيِرُ الْجِبَالَ وَتُرَى الْأَرْضَ بَالِينَةُ "وَ حَشَرَ الْمُعْ فَلَمْ يُعَادِّرُ مِنْهُ فِي إِحَلَاهً

ادرائی ون کوراد کستا جا چینے جمہد ون جم پیلز ون کورنا دیں مسکورند شن کور کھنا میں میں سے کورنگا کورن کے تعدمان جس سے کی کو کھنا جو جس کے معدمان جس سے کی کو کھنا ہو ہیں ہے۔

وعُرِضُوْاعَلَى رَبِّكَ صَمَّا الْقَدُ حِثْمُ وْزَاكْمَا خَلَقْنَاكُوْ إِوَّلَ مَرَّوْ أَيْلَ زَعَيْهُ مَ الدِّن تَجْعَلُ ا

ادرب کرب آپ کرب کرد و دار ترابر کورے کر کے بائی کے جائیں میں میکونا فرقم ادارے ہاں آئے جی جیسا ہم نے تم کو بکی بار پیدا کیا تھا بلکہ

لَكُمْ مِّوْعِدًا ﴿ وَوَضِمَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْجُرِينِينَ مُشْفِقِينَ مِمَافِيْهِ وَيَقُولُونَ يُويْلَتَنَا

معنى مەرىخىدىكى كىلىن مەدە ئىرى مەن مىلىدىدىدى ئەلىكىدىدى كەرىكى كىلىن ئىلىدى كىلىنى كىلىنى كىلىنى كىلىنى كىلى كالى ھن الكينب كايكاد كوكىغىرة وكاكىدى قالاكىدى قالاكىدى كىلىدى كالىلىدى كىلىدى كىلىنى كىلىنى كىلىنى كالىلىدى ك

ک وائے تعادی کم بھی اس اعزال کی جیب حالے ہے کہ المبدر کے وہ سے تدوّی میون کو ایندوا کو اندوا ) اور جم کا اور م

## وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدُّاهُ

اورآب كارب كمي يظلم ندكر كار

وَ يَوْفَرُ اور مَروا الْسَوْدُ الْمِها كِن الْهِمَالَ بِهِ الْمُعَلِّلُ مِن الْمُوْفِقُ الْمُومِ وَعُن الْمُؤْنَ الْمُورِي الْمُؤْنِ الْمُورِي الْمُؤْنِ الْمُورِي الْمُؤْنِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ ال

جیسی مغبوط اور سخت بخلوق بھی اپن جگہ سے چلائی جائے گی اور اس کی جواری بھاری چٹا نیس وسی ہوئی اون کی طرح فضا ہیں اڑتی چریں گی۔ زمین کے سارے ابھاد من مرائع ہموار رہ جائے گی۔ زمین پرکوئی ورخت کوئی مکان کہ کوئی جمیت کوئی سامیہ کوئی بلندی و پستی نہ ہوگی۔ صاف چٹیل میدان ہوگا اور تمام انسان قبروں سے اٹھ کرصف بستہ ہو کر خدا کے سامنے لائے جاکیں گے۔ جس طرح آ دمی و نیاجی بے اس و بے کس نا وارخالی

#### تفسير وتشريح

گذشتہ یات میں مثال کے ذریعہ دنیا کا قائی اورا ممثل صالحہ
کا باتی مونا بتلایا کمیا تھا جس سے مقصود یہ مجھانا تھا کہ بید دنیا دل
لگانے اور مقصود بنائے کی جگہ نویس ہے اور شامل سے سراز وسامان
پر فخر کرنا چاہئے بلکہ آخرت اورا محال صالحہ کا اجتمام کرنا چاہئے اور
اس کی ترخیب کے لئے بعض واقعات قیامت ذکر کئے جاتے ہیں
اور ان آیات میں جلایا جاتا ہے کہ جب قیامت آئے کی کیا ٹر

کہیں گادے برکیا ہوا برق ہاری زعد کی کا پور افق فی ہے کوئی لالل وحرکت الی بیس جواس میں فدکور نہ ہو لیکن براتمام رو معقولات تی زعد کی کی ہوگی ۔ جیسا کوئی ہوئے گادیمائی کا فے گا۔ ایسا ہر کر در ہوگا کہ کس نے کوئی جرم ندکیا ہواور وہ اس کے بھد کا اعمال میں آلمہ دیا جائے اور نہ بھی ہوگا کہ کس ہے گنا و کو پکڑ کر مزادے والی جائے۔ انشر تعالی ورو برابر کسی کی جن تلقی ندفر ما کیں گے۔

بہاں کی موٹر طریقہ ہے حکرین حشر کوتیا مت کا منظر کھا کر سمجمایا گیا کہ تیا مت مردد آئے گی۔ حشر تشریقی دوگا اور افسان کے سارے اٹھال جو اس نے دنیا کے اغدی رہو کر کئے تتے اور مجو بیٹھا تھا کہ کوئی پوچنے والا ایس افک ایک کر کے اس کی آ تکموں کے سامنے آ جا کیں گے اور جراکے کا سے کا مرکا مرکا بالدیش کا دوستی ہے گی کر سیٹھ

ما مل مقعود بركرجب اليها بونا بي آخرت نهايت ويجه فكروا بهمام كلائل ب- تدكداس كالله يب ادرا تكاراوراس المراجمة أخرت نهايت ويجه سية تفافل اورب تكرى - اب دنيات دلى نكاد اورا خرت ب بي تكرى بيه بونا بي شيطان اليس كرافوا اوراس كريمكائي مكماني سياس لئر اللي آلي آبات بي مجرا بيس كي شيطنت اور اس كي خبافت اور وهني كو كما بركيا حميا ب ناكرانسان اس وشمن اس كر خبافت اور وهني كو كما بركيا حميا ب ناكرانسان اس وشمن سيد منتبر رب جس كا بيان ان شاه الله اللي آبات بي آكده ورس شي بوگار

اتھ نگے بدن فیرمختون آئے تھالیے تی قیاست کون کہتے الیے تی قیاست کون کہتے الیے تی است کون کہتے الیے تی است کے دن کہتے الی دولت و اللہ ماتھ ہوگا نہ حض اپنی دھن میں مرشار ہوگا اور کوئی فنص فعالی عدالت سے فیر حاضر نہ ہوسکے گا اور مشر بن حشر کوتو تی کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ تم تو قیامت و فیر کو کو مشلاتے تھے اور اس کو مش ڈھکوسلہ کھتے کہ تھے۔ آئ سب اپنا جشا اور اٹا اور جھوٹ کرنگ دھڑ تک فال ہاتھ کھا کہ اس آئی ہے۔ اب تو تم نے آئی مول سے و کھولیا اور تم کو بقین آگے کہاں آئی ہے۔ اب تو تم نے آئی مول سے و کھولیا اور تم کو بقین آگے کہاں آئی ہے۔ اب تو تم نے آئی مول سے دیکھولیا اور تم کو بقین آگے کہاں آئی ہے۔ اب تو تم نے آئی مول سے دیکھولیا اور تم کو بقین آگے کہاں آئی ہے۔ اب تو تم نے آئی مول سے دیکھولیا ہو تم کے اور اس کے کہاں تا کہول ہے کہاں تا کہول ہے کہاں تا کہول ہے کہاں تا کھول ہے کہاں تا کہول ہے کہاں تا کہول ہے کہاں تا کھول ہے کہاں تا کہول ہے کہاں تا کھول ہے کھول ہے کھول ہے کھول ہے کہاں تا کھول ہے کھول ہے کھول ہے کہاں تا کھول ہے کہاں تا کھول ہے کہاں تا کھول ہے کھول

ایک مرتب رمول الشعلی الله علیه وسلم نے خطیہ ویا جس بی ارشاد فرمایا کرا سے لوگوتم قیامت جس استے نظے باک نظے بدان بیدل چلے جس یا کان نظے بدان بیدل چلے جس کے اور سب سے پہلے جس کولیاس پینایا جائے گا وہ ابرا ہیم علیہ السلام جول سے سیدین کر محضرت عاکشہ نے سوائی کیا یا رسول الله کیا سب مرد دھورت نظے جول سے اور ایک دومرے کو دیکھتے جول سے ؟ آپ نے فرمایا کہ آس روز برایک کوابیا خفل اورائی گرتیرے دہے گی کری کو کمی کو طرف دیکھتے کا موقع بی تد سلے گا۔ سب کی نظرین او پر کسی کی طرف دیکھتے کا موقع بی تد سلے گا۔ سب کی نظرین او پر کسی کی طرف دیکھتے کا موقع بی تد سلے گا۔ سب کی نظرین او پر چھوٹی بوئی جول کے ایس مندرج نظر آئے گی۔ تی رہ سے چھوٹی بوئی حرکمت اس میں مندرج نظر آئے گی۔ تی رہ سے جھوٹی بوئی حرکمت اس میں مندرج نظر آئے گی۔ تی رہ سے

دعا شجيجة

حق تعالی ہم کومی آخرت کا خاطر خواہ کلر ہمدونت رکھنے کا وقتی مطافر اسمی اور قیامت سے ہمارے تھوب کوعافل بنر ما کیں۔
یا اللہ قیامت اور میدان حشر کی حاضری ہے اور وہاں کے صاب کتاب ہے اب امت مسلمہ بھی بھی خطات آگی ہے جس کی وجہ
سے نسق وصیان دن بدن بوحتا جارہا ہے۔ یا اللہ میدان حشر کی حاضری کا خوف داوی بھی ایسا ڈال دے کہ جوہم جرچھوٹی بوئ بافر بانی ہے دک جا کیں اور جو تھے ہمات و کوتا ہمیاں ہم ہے اب تک ہوچکی جی اس کا قوبہ سے تدارک کرلیں تا کہ میدان حشر بھی
عمامت اور شرمندگی سے فتا جا کیں۔ آھیں۔
والمیڈو کہ نظر کا آن الحکمہ کی افراد کے اس کے اسکان کے میں اس کا تعدد کے اللہ کی ان کے میدان حشر بھی

# المارة الكهف باده-۱۵ موردة الكهف باده-۱۵ له لا تکرکویم نے تھم دیا کہ آدم (علیہ انسلام ) کے مسامنے مجدہ کردے موسب نے مجدہ کہا بھواٹس کے دوجنات بھی سے تھا سواس نے اسپنے رہ سے تھم کے شیخے وال کیا ا بالجر بحى تم أس كوادراس كے جيلے جانوں كودوست ماتے ہوتھ كو كھود كرمالا تكدو تمهارے دعم نير أيد كالموں كيلي بهت ترابول ہے۔ عمل نے أنكور تو كِخَلْقُ ٱلْفُيِيهُ مُ وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِيلَانُ عَضُرًا الْهُوَيُومُ

ف كدافت مكاياكور وقودان ك عيداكر ف كروات (كايا) كورس مين (عاجز) نداقاكد (كمي كونسوس) كراءكر غوالول كواينا (وسعد وكإزونان

بَقُوْلُ نَادُوْا لَثُرُكّاءِي الَّذِينَ زَعَنَهُمْ فَنَعُوهُمْ فَلَهُ لِسَتَجِينَهُ وَالْهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَوْلِيعً

اداس ون کویاد کروکر اندانی فر بارسیکا کرد تن کافی دارا شریک مجا کرتے تھائی کویکا وفائل میں کے موجوان کرجراب می شدی کے اور کم فزن کے حدیان عربانی عربایک آزگروی کے

# ورَا الْجُرِمُونَ النَّارَ فَظُنُوٓ النَّارَ فَظُنُوٓ النَّهُ مُوَاقِعُوْهَا وَلَمْ يَجِدُوْا عَنْهَا مَصْرِقًا ﴿

اور (اس وقت) بحرم اوك دوزج كوديكسيس مح بحريقين كري محدوون ش كرنے والے بي اوراس سے كوئى يج كى راوند ياوي ك

فَلَهُ اورجب إِنْكُمُا بِم لِينَا لِلْكِلِكُمُ مُرْمُتُول بِ النَّهِينُوا مُ مِن الْفَكْرُ آدهُ كُو المنتهدُ الوامون في حدوك الأحواع الدين الص الكليلة ووست [مُن دُونِيْ مِرت وائه [وكُفته معروه [لكنُّو تعبارت لئه ] عَدُونَ مِن أناب الظليان طالون كلين [يُدكُّ جل ا الْنُهِدُ نُقَانُهُ مَا سُرِياً عِن سَدُ أَقْلِيلُ لَا خُلُقَ مِيدًا كُرِنا لَا لِمُكُولُتِ أَمَا لُول | وَالْأَيْفِ ادِرُوعِنِ | وَلَا حَلَقُ احِرْتُ بِيدَاكُونَا | أَنْفُوبِاتُمْ أَقِي جَائِكُم مَعَضُدُ الأود ويُؤثر اورجس دان من مُخُذَلُ ووفراسهُ كا مُنْفِذُ بناغوالا [البَوْمِينَيْنَ مُحراه كرسة واسله وَمِا لَكُنْتُ ورعم كُلُ | الكِينَ الدود جنهين | وَهَنَهُمْ مَن لِكُون كِما | هَيْهُوهُمْ مِن ود أَثِن يَلا مِن مِنْ الْفَرْيَت يَهِينُوا وجواب زويتَكَ مَنْ فِكَ الْمُورِيُونَ مِن اللَّهُ مِنْ فَلَا الدريكيس من المُعْرِفُونَ مِن وَجَعَلْنَا اور بم عاديك يستنهم ان ك ورم إل فَظَنُوا الروائِم مِاكِن عَلَى الْفَشْر كدو فَوَاقِمُوهَا كرنوال إن المن وكذي فَدُوا الدود مداكر عَن اس مصوفًا كول راد

انبانون كوعالم آخرت كي طرف متوجد كيا كياتها \_

اب انسان کوعالم آخرت سے عافل کرنے والی دوہی چیزیں جں۔ آبک تو و نیوی مال دولت کہ جس کے نشر جس میداییا سرشار ا بوتا ہے کہ ان کواس مالم سے جانے کی نے کرند عالم آخرت کے لئے زادراہ مامئل کرنے کی فرصت۔ دوسری چیزشیطان ایلیش

تفسيروتشريح

مكذشتية بات شرمتكرين قيامت كوبعض واقعات قيامت سناكرجلّاياكيا تعاكداك ون قيامت مرودا ع كى اورا خرت يس برانسان عجود تاشي إباس ساس كاونوى زعك كاحساب كماب بوگااور برايك يحمل اس كسائة والي مے پھر جوجس برزایا سرزا کامستحق ہوگا دواہے لے گ اس طرح اوراس کی ذریت کا دام وفریب ہے جوانسان کوعالم آخرت ہے

عافل اور د شوی زندگی اور اس کے ساز وسامان اور بال و دولت ك چكريس بعشائ ركمتا ہے اور آدى اس وشن كونيس بانيات اس کے انسانوں کے باپ حضرت? وم طبیدالسلام اورایلیس تعین ك عداوت كاقصد بارباريا ودلايا جاتا بيدينا في يهال محى موقع ك مناسبت س محرانسانون كي البدانسة ومعليدالسلام اورابليس لعین کی طرف داد فی عنی حس سے مقسود عمراه انسانوں کوان کی اس حماقت برمتنب كرناب كدوه قادر مطلق برورد كارعالم اوربندول رشيل ورجيم وكريم كارسازكي ذات عالى كوجوو كراسيد ازني وشمن کے پہندے میں میش رہے ہیں۔ جو اول روز سے بی توع انسان کے خلاف حسد رکھتا ہے اور ان کو گراہی میں بتاا رکھے کا ور وافواچا بے جانجوان آبات بس علایا جاتا ہے کہ کیااف نول كوباديس كدعفرت أدم عليه السلام جب بدوا بو يحينو الشرقع إلى نے فرشتوں کو محم دیا کان کے سامنے جدو میں مریز و فرشے تھم الى يائے تل فرا مجده من ملے محالين الليس في جوجنات على سيعقا اورفرشتول عي الى عبادت كى بدولت شامل كرايا كيا تما ـ انکار کردیا اورایے رب کا تھم ند مانا \_ تعلم کھلا سرتنی کر بیٹا اور چوکد الله عزوجل في اسع وم عليد السلام كويده ندكرف ك وبسے ملون قراروے دیا تھا اس کے وہ آ دم علیدالسلام اور ی نوع انسان كا جاني وثمن وو كميااور چونكداس پريدلعنت آ دم عليد السلام كى وجدست يرى حمى اس لئة ان كوادران كى اولا دكوستان اور کمراه کرنے بر کم ما تدری اب اس کا کام بروقت می ہے کہ اولادآ دم کوالد مروجل کے مقرر سے موسے سید معے داستدے مناتا رہے اور انسانوں کو دنیا کی نایائیدار چےوں می میں بمنسائ رمحه وثمام إنسانول كومتنبه كإجارها ب كرشيطان الميس كے بيسارے مالات جائے كے بعد كياتم اس كوادراس

کے چیلے جانوں کو اپنا ذوست اور ریکی بناؤ سے اور اللہ تعالیٰ کو چھوٹر کرائیں کے بہانے اور بھسلانے پرچلو ہے۔

آگ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار میں فریاتے ہیں کہ بید
زشن وآ سائن پیدا کرتے وقت ہم نے ان شیاطین کو عدیا مقومہ
کے لئے قبلا انتقا کہ دُرا آ کرد کھیجا کیں کہ ٹیک بناہ جا کھاد گئے
فورہ کی ۔ فرش نسان سے ایجادعالم میں کھی مقورہ لیا گیا نبد وظلب
کی گئے۔ بلک زشن وآ سان کی پیدائی کے وقت مرے سے یہ شیاطین موجود ہی نہ تھے۔ خودان کو پیدا کرتے وقت می ٹیس پو چھا
کیا کہ مہیں کیا بنا با جائے اور بغرض محال مرد بھی اللہ تعالیٰ لینے اور توت بازہ
پیدا کیا جائے اور بغرض محال مرد بھی اللہ تعالیٰ لینے اور توت بازہ
پیدا کیا جائے اور بغرض محال مرد بھی اللہ تعالیٰ لینے اور توت بازہ
پیدا کیا جائے اور بغرض محال مرد بھی اللہ تعالیٰ بینے اور توت بازہ
پیدا کیا جائے اور بغرض محال مرد بھی اللہ تعالیٰ جائے ہوں کہ یہ
نیدا کیا جائے اور بغرض محال مرد بھی اللہ تعالیٰ جائے انسانوں
منا تا تو کیا این بد بخت استفیا کو؟ جنویں کی تعالیٰ جائے انسانوں
منا وہ کی دور کی مادہ سے بہکانے والے ہیں۔ پھر خدا جائے انسانوں
سے انجی خدائی کا وجہ کیسے ویدیا اور اپنے رہے کچھوڈ کرائیس کیوں
سے انجی خدائی کا وجہ کیسے ویدیا اور اپنے رہے کچھوڈ کرائیس کیوں
سے انجی خدائی کا وجہ کیسے ویدیا اور اپنے رہے کچھوڈ کرائیس کیوں

آ کے بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے ون ان مشرکین سے کہا
جائے گا کہ آم نے بن کوالڈ کاشریک بنارکھا تھا اب ان کو باؤ تا کہ
ال معیبت کے وقت تمہاری مدکریں تو اس وقت ان شرکین پر
غیراللہ کی رفاقت اوردوی کی ساری آفی کی جائے گی لیک دوسرے
کے باس مجی نہ جائیس کے اور کام آنا تو ورکنار دونوں کے بڑی ش ایک عظیم ووسیح خصل آگ کی حائل ہوگی اور شروح شروح شروق شرق شایدان مشرکین کو معانی کی مجوز میں ہوگین جہم کو دیکھتے ہی ایس موجائے گا کہ اب اس میں کرنا ہے اور فراد کا کوئی راستہاں۔ اب آگ کھار و محرین کو مجرقرآن کی جی میانا ہا ہے جس کا میان ان رسالت کے مضمون کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے جس کا میان ان شا ماللہ آگی آیات میں آئندہ ورس میں ہوگا۔

وعالم يجيئ أيالله عذاب تارس بم كوجارك مال باب اورتمام موسين ومومنات كوبجاكرا بن المستدين ومومنات كوبجاكرا بن المستدين والخرودة وكالم المستدين والمنطقة والمستدين والمنطقة والم

# وَلَقَ نُ صَمَّوْمَنَا فِي هٰذَا الْقُرُالِ لِلتَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلِ وَكَانَ الْإِنْمَانُ ٱلْثُرَ شَكَّ عِيكِ اللَّهِ وَمَا

اسىم خەرىدەن ئىردۇن كەبدىك كەرىخى كەخىرىدى مىدىندى مىرى ھەردىلىك يىردادەن بىرى بىرى ئەن جورى سەيدۇكىنىدىد مىنگەللىكان كەن ئۇنىڭدۇللۇچىكى ئۇرلۇل يەن ئىنتىنىدۇكا رىھىنىداڭكەن ئالىتىگى سەنگەڭلاكەن كەن

لوگوں کو بعد اس کے کہ اُن کو ہدایت بھی مجل ایجان لانے سے اور السبیتے میں وہ گارے ( کفر وغیر و کی ) منظر سے دائکتے سے اور کوئی امر ان فیزیں رہا بجرا سکے کہ اکو اسکا اٹھار ہو

يَانِيَهُ مُ الْعَنَابُ قُبُلًا ۗ وَمَا نُرْسِلُ النُّوسِلِينَ إِلَّا مُبَيِّرِيْنَ وَمُنْذِيدِيْنَ وَيُعَلِّولُ الَّذِيْنَ

كواسط وكون كاساسوا لمدان كوكي والرائي المدهداب (الى ) وورد وان كساسة الكر الوسادر درول كالم بمرق بنادت وسية واساد ورائي والفاع كريجها كريج ال

# كَفُرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُرْحِضُوا بِرَائْحُقُ وَالْخَنَدُ وَالْاِيْ وَمَا أَنْذِرُوا هُرُوا ٩

مہمل اور دوراز کا دفر پانٹیں اور مطالبات شروع کر ویتا ہے مسکرین کے اس خدو عزاد کی حالت کے متعلق بتلایا جاتا ہے کہ ان مسکرین کے خدو عزاد کو دکھیتے ہوئے کہی کہا جاسکتا ہے کہ قرآن جسی عظیم الشان ہدایت بڑتے جانے کے بعد ایمان ندلانے اور قویہ ندکرنے کا کوئی معقول عذران کے پاس باتی ٹیس ۔ آخر تول می جس کیا در ہے اور کا ہے کا انتظار ہے۔ جہاں تک وکیل و جست کا تعلق ہے قرآن نے بی واضح کرنے میں کوئی کسر افضائیس رکھی ہے۔ اب کیا یر مشکرین میں ماہ د کھے رہے جی کہ پہلی قوموں کی طرح خدا تعالیٰ ان کو بھی بھی جاہ کر ڈانے یا اگر جاہ نہ کے جا کیں قو کم الا کم مختلف مور توں میں عذاب الی آتھوں کے ساسنے آ کھڑا ہو۔ وہا کیں مور توں میں عذاب الی آتھوں کے ساسنے آ کھڑا ہو۔ وہا کیں

#### تفيير وتشريح

دنیا کی بے ثباتی و خوی زندگی کی حقیقت میہاں کے مال

وروات کا قاتی ہونا اور اعمال صالح کا باتی رہنا۔ تیامت کا لازی آنا

اور دہاں اعمال کی جزاو سرا کا ملنا شیطان کے دام فریب شل پھنس

کر آخرت سے خافل نہ ہونا۔ یہ سب مضاعی گذشتہ آیات میں

نہائیت مؤثر طریقہ سے بیان فرمائے مسے تھے۔ اب آ کے ان

آیات میں بتایا جاتا ہے کہ قرآن کریم کس طرح محتفظے عنوانات

اور حم حم کے دلاک اور مثانوں سے تجی با تیں سمجھا تا ہے محران ان

کریے ایسا جھڑ الو واقع ہوا ہے کہ صاف اور سیدھی باتوں میں بھی

اس كومان كراس كے خلاف كريں۔ اس كے مثلالي كومنال اور اس عرام وحرام ندجانی اس عداد کام کی خلاف ولادی کریں ملكداس سے بعاوت وسر من احتيار كري اوراس الله كي محليم الشان نعت كى تاقدرى اور كغرال نعت كرين تويية رمس ورجدان منظرین کے جرم سے ملکا اور کمتر ہوگا؟ حق تعالی تو منظرین و مشركين سنه ميدمطالبدفر ارب بين كدجب قرآ في بدايت وتعليم يَنْ يَكُن تُوكُ لَهُ مَدْراب فيس كراس يرايان ندالا ياجات اوراس كالتاع ندكيا جائه -اب جومجي بيكافرايمان نبيس لات تو كويا بياى كانتظار كررب بي كربيجي وي الحطيج محتر الواتسانون كي طرح بلاك كئے جائيں يابيكه زند اتور بين بيكن عذاب ورعذاب کے چکر میں ڈال دیئے جا کیں توجب میہ عبیہ دوعیو کفار و محرین كوسناني كل سبداوران كاكولى عذر فائل ساعت نبيس توجواس كو مان كرند مائع كى برابركروس ان ك ياس اس كا كياعذر بوسكا ہے اور ان کا کون سا عدر قائل ساعت موسک ہے؟ تو مجراس ناقدر ک اور حق ناشنای پرجس سزا کے میستحق قرار دیے جائیں وة تعوز اب-الله تعالى ممين دين كالمجمعطا فريا مين المجيم يمكرين ے متعلق مضمون اللي آيات ميں ماري ہے جس كا بيان ان شاء الله الكلي آيات بين آئنده درس بين موكار

آ كي يا خوة ان بس كري يا زنزلول سے بلاك مول يا تحا اور خنك مالى عدد جار بول اليامطوم بوتائي كم مجاف كاجوان تفاده توليدااداكرد يااب فقط يهي باستده كل بكرعذاب عي سريرآ راے ان کوتیہ جائے تما کہ اللہ تعالی کی دی ہو کی مبلت کونیمت مجعتے اور اپنی عاقبت درست کرنے کی فکر میں گلتے۔ آ مے بتلایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کا کام بے ہے کہ انسان کے برے بصطر كوكول كربتلادي اورالله كاحاحان سيسائي يثركروي جس من بناديا ميا ب كدير عكامول كى مراجتم ب جويوى دكه اورا زارکی مجد بهاورا و صحامول کی برا جشعه بر برا ساد راحت كامتام ب-ال يزياده الله كرسول ي كماورطلب كمناصداورب وحرى كانثانى ب-يدكرين فلداورجموفى باتم ایش كر كدايد آب كو بشكر الوثابت كرد ب بين ان كي فوش موا اس كے يحضين كد حقيقت ير برده وال وي اور جمونى باتنى بناكر تى يات كونال دى مىكلام الله ساستيز الور فدال كرت بيلاد جس عذاب عدد راياجاتا باس كي في الراحة ميس. یبال به بات اجهائی قاتل خور و فکر ہے کدان آیات ش

یہاں یہ بات انجائی قاتل خور وفکر ہے کدان آیات ش جو قدمت کفار کی فرمائی کی اور عمیہ محرین کو کی گئی ہے دوائی بنام پر ہے کدو وقر آن کوئی بائے سے مجاولہ اورانکار کرتے تھے مگر جو

#### دعا سيحجئ

حق تعالی امت مسلمہ کودین کی مجھ مطافر ما تھی اور مسلمانوں کو تر آن جیسی نعمت عظمیٰ کی قدر دانی کی توفیق نعیب قرما کیں۔
جو تعالی امت مسلمہ کودین کی مجھ مطافر ما تھی اور مسلمانوں کو تر آن جیسی نعمت عظمیٰ کی قدر دانی کی تعیمی دنیا جس قرآن کریم کا
جیسی قرآن پاک کے حقوق کی ادائی جس ہے جو
حقیقی اجاع تھیب فرماویں ساور اس کی نافر مانی سے کالی طور پر بچاویں ۔قرآن پاک کے حقوق کی ادائی جس ہم سے جو
تھور مرز د ہو بچکے ہیں ان کو اپنی رحمت سے معاف فرماویں اور آئدہ کے لئے اس کے احکام پردل و جان سے مل دیرا
ہونے کا عزم صادق جمادے حقوب علی عطافر ماویں۔ آئین۔

والخِرُدَعُونَا إن الحَدُدُيلُورَةِ الْعَلَمِينَ

# وَمَنْ اَظْلَوْمِ عَنْ ذُكِر بِإِيْتِ رَبِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِى مَاقَدُ مَتْ يَلْ اَلْجُعَلَىٰ إِعَلَ

AAY

ادراس سعد إد كون طالم وكا حمل كدي كار من سع المنون سع المعدود كل من المعدود كار من المعدود كار المعدود

# قُلُوبِهِ مِ آكِنَةً أَنْ يَفَقَهُوهُ وَ فِي أَذَانِهِ مَ وَقُرًا وَإِنْ تَدْعُهُ مَ إِلَى الْهُدُى فَكَنْ يُعْتَدُوْآ

منى ( ى بىن كەن كەن كەن بىيدى دەرى ئەن ئەن ئەن كەن كەن كەن كەن ئەندىكى جەن بىرى ئەن ئەن ئەن ئەن ئەن ئەندى ئەن ك لۇالى اھۇرۇك الغاغۇردۇ الى ئى ئى ئۇيۇلىغان ھى ئى ئاكىسىۋا ئىچىكى ئەن ئالىكى ئاكىسىۋا ئىچىكى ئەن ئاكى ئىڭ ئىڭ ئ

تواکی مافت تھی برگزیمی واہ پرندآوی ساورآ ب کارب پڑاسٹورٹ کر ٹھالا (اور ) ہزاوہ ہے اگل ایس ہے ان کے انجال بیمار وکی کرنے گل تو ان برفرای مذاہدہ آخ کروتا

لَهُ مُ مِّوْعِدُ لَنْ يَجِدُ وَامِنَ دُونِهِ مَوْيِلُهِ وَيِلْكَ الْقُرْى اَهْلَكُنْهُ مِ لِهَا ظَلَهُ وَا وَجَعَلْنَا

کرایہ آٹن کرتا) بکسان کے اسٹونی میں وقت ہے (مین ہم بی مسر) کراں سے اس طرف (مین بیلے ) کوئی بنا، کی جگٹی باکٹ سادر یہ تنویل جب انہوں نے اور انداز کا جس نے ان کا بلاک

### لِمَهُلِكِهِمْ مِّوْعِدًاهُ

كرديا اوريم في ان كم بلاك بوق ك ليكوقت معن كيا تما-

وَكُنُ الدَكُونِ الطَّلَوْ بِوالمَالِمِ مِثَنَ الرِ سِيعِ الْمُؤَنِّ الرَّبِ اللهِ القرارِ فَيَا الرَّالِمِ فَالْمُؤَنِّ وَالرَّالِمِ فَالْمُؤْنِ وَالمَالِمِ الْمُؤْنِّ وَالرَّالِمِ فَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِلِلْ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤُنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِّ وَالْمُؤْنِي وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِلُولُ وَالْمُؤْنِلِلْمُولِ وَالْمُولِي الْمُؤْنِقِلِلْمُولِ وَالْمُؤْنِقِلُ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِ وَالْمُؤْنِولُ وَالْمُؤْنِقِلُولُ وَالْمُؤْنِولُولُ وَالْمُؤْنِولُ وَالْمُؤْنِقِلُولُ وَالْمُؤْنِقِلُولُ وَالْمُؤْنِولُ وَالْمُؤْنِولُ وَالْمُؤْنِولُ وَالْمُؤْنِلُولُ وَالْمُؤْنِولُولُ وَالْمُؤْنِولُ وَالْمُؤْنِولُولُ وَالْمُؤْنِولُولُولُولُولِ الْمُؤْنِل

پڑھا جائے اور دہ اس کی طرف القات تک ندکرے۔ اس ہے مانوس ند ہو بلکہ منہ پھیر کر انکار کر جائے اور جو بد عملیاں اور سیاہ کاریاں یا تحلایب من اور استجزاہ و تسخر کا جو ذخیرہ آئے ہیں رہا ہے اس کا بھی بھول کر بھی خیال ندلائے کماس کی سرا کیا ہے۔ ان محرین کے جدال اور استجزاء یا کی وجہ ہے ان کے دلوں پر پردے پڑجائے ہیں اور کا ٹوں ش ڈاٹ ٹھک جاتی ہے۔ اب ہے ندجی کو سنتے ہیں اور ند بھے تیں۔ پھریٹی کی طرف متوجہ ہوں تو

#### تفبيروتشريح

مخذشہ آیات بی مکرین تن کے متعلق بتلایا گیا تھا کہ قرآن نے توطر بی فیمائش بیں کوئی کوتا بی ٹیس کے۔ ہرمناسب طرزے بیام ہدایت سالیا گرمنگرین کی طبعی کٹ جتی قبول تن سے منعلق مانع رہی۔ اب آ کے ان آیات بیس بھی مکرین حق کے متعلق مضمون جاری ہے اور بتلا یا جا تا ہے کہ فی الحقیقت اس سے یوٹ کرک خالم کون ہوسکتا ہے جس کے سامنے اس کے یا لئے والے کا کلام خالم کون ہوسکتا ہے جس کے سامنے اس کے یا لئے والے کا کلام

آنے کے سبب بود تی ہے ای سے ان کودھو کہ آنکی خاتا ہے ہے۔

مغرین نے بہال مراحت کی ہے کہ ان آبات کی خار کہ

کوزول عذاب کی دھمی ہے اور اس بات پر شعیہ کی ہے کہ ارائی است کر شعیہ کے تباری بادی کا وقت مقرر ہے۔

ماخیر سے دھو کہ فہ کھا نا اور پر نہ بھتا کہ اگر عذاب آنے والا ہوتا تو

اب تک کول نہ آیا گرتا فیر عذاب کے متعلق کی کو دس بھوتو پہر اسرار اور عامض ہوتے

ہیں جن کی محمت تک موام تو حوام خواس کے فیم کی بھی رسائی نیس ہوتے

ہوتی چنا نچراس کے جون ہوتھ کہ الشاقائی کی معمولی یا توں میں وہ اسرار اور مان کا بیان کیا جاتا اور داد ہوتے ہیں کہ جن کہ الشاقائی کی معمولی یا توں میں وہ اسرار اور الا ہوتے ہیں کہ جن کے بھتے سے موئی علیہ السلام جیسے اولوالسرم ہونی علیہ السلام کے اس تصدی تفصیل شروع ہوتی ایا تیا ہے جس کا بیان کیا ان شاواللہ آگی آبات جس کا بیان سلسل دورکوع جس ہوتا چا آگیا ہے جس کا بیان سلسل دورکوع جس ہوتا چا آگیا ہے جس کا بیان سلسل دورکوع جس ہوتا چا آگیا ہے جس کا بیان سلسل دورکوع جس ہوتا چا آگیا ہے جس کا بیان سلسل دورکوع جس ہوتا چا آگیا ہے جس کا بیان سلسل دورکوع جس ہوتا چا آگیا ہے جس کا بیان سلسل دورکوع جس ہوتا چا آگیا ہے جس کا بیان سلسل دورکوع جس ہوتا چا آگیا ہے جس کا بیان سلسل دورکوع جس ہوتا چا آگیا ہے جس کا بیان سائل واللہ آگی آبات جس آقائی آبات جس آن تعدودرس ہوتا چا آگیا ہے جس کا بیان سائل واللہ آگی آبات جس آن تعدودرس ہوتا چا آگیا ہوتا ہوگا۔

کیے ہوں ادرانجام کا خیال کریں تو کیے کریں۔ایے بریخوں كراه يرة ف كي محى توقع فيس كراوسة الوان كرايد إلى كد عذاب يخينه من ذراتا خرنه بوترت تعالى كاعلم وكرم وراتباه كر والنساء العبالي رحمت عامد عامل حدتك الله تعالى ود گزر فرماتے میں اور مخت سے سخت جم م کوموقع دیے میں کہ ح بساتواب محى توبدكر كي تعلى خطائس بخشوا في اوراعان فاكر رحمت عظیمه کاستی بن جائے۔ اگروہ کندگاروں کوسز افورا بی وے دیا کرنا تو چروشن برکولی باتی ندیجا۔ وونو کول کے ملم سے ود کر در کرتا ہے کیکن اس سے میدند سمجما جائے کدوہ بکڑے گات نہیں۔ یہ اخر عذاب ایک وخت معین تک ہے جب وقت آ جائے گاسب بندھے بطے آئیں مریجال نیس کوئی رویوش موسك يا ادهراد مركيل كحسك جائ -عاد وخمود كذشة قومول كى بستیال جن کے واقعات مشہور ومعروف ہیں۔ دیکھ لوجب ظلم پر وُسفُ ديها ورباوكروك لين وقت معين برجا ووربا وكروى لنس. ای طرح اے متکرین تم کو ڈرتے رہنا ماہے کہ وقت آنے پر عذاب الى سے كيس بناہ ند في كى۔ پس جونا خروقت كے ند

#### دعا سيججئة

الدُنْ قَالَى اللهِ المَّدِنَ عامده فاصد علفل سے جارے گذشتہ کنا ہوں اور خطا دُن سے درگر رفر مادیں اور ہر حال ہی جم کو الله بھی جالت ہو ہواستغفار کی تو نی حطا فر مادیں اور جاری تفصیرات ہر جاری گرفت نظر مادیں۔ یا اللہ آپ کے جواحکام اور تصعین ہم تک پنجین ان ہر ہم کو دل و جان سے عمل ہی ا ہونے کی تو فیق نعیب فرمانے۔ یا اللہ آپ کے احکام سے دو کر دائی جو خالص کا فرانہ خصلت ہاں سے است مسلم سے آیک ایک فرمانے۔ یا اللہ آپ کے احکام سے دو کر دائی جو خالص کا فرانہ خصلت ہاں سے است مسلم سے اور اپنی شان فرد کو بچا لیجے اور کذشتہ ذمری شرح اس شرک زونر مائے آئیں۔

منفرت ورحت سے جاری تقمیرات سے در کر دفر مائے آئیں۔

وَاخِرُدَعُونَا إِن الْحَبُدُولُورَةِ الْعَلَيدِينَ

# ولا قال موسى لفت له لا البرس حتى البلغ عجيمة البخرين الوامضى حقيات المستن المدرية البخرين الوامضى حقيات المستن المدرية المدري

تفسير وتشريح

عكذشة آيات بيل محرين ومشركين مكدكو حبيد كي كي تحى كد تمباری سرکشی آیک ون ضرور رنگ لاے گی۔ الله تعالی ایل رحمت عامد کسیب عذاب کوٹال د باہے محرجب والت آجائے كاتو پر بخ نبیں سكتے۔ تا خبر عذاب كى تحكمت تو وہ حق تعالیٰ عن خوب جانتے ہیں۔ان کا برتعل محمت بربٹی ہے اوران سے ہر كام عن ايساراز اوراسرار بوشيده بين كرجن كى حكمت تك عوام كاتو كياخواص كي فيم كي محى رسال نبيس موتى \_ چنانچاس امركى تا تيرش ايك قصد معرت موى عليه السلام كابيان كيابياتا ب جس میں بتلایا مما کرانشرتوالی کے کاموں میں وہ اسرار موتے ہیں جن کے بیجنے سے حضرت مولی علیہ السلام جیسے اولوالعزم تعقیر كأفهم بمى عاجزرتى لتنعيل اس تعدى احاديث بين اس طرح آئى ك أيك مرتبه معزمة موى عليدالسلام الى أوم كونهايت مؤثر اور بیش برالفیحین قرمارے تھے۔ کمی نے یو چما کہ اس وقت آوموں على سب سے بواعالم كون بے جواب على آب ك مندي تكاكمين سب سي زياده علم والا بول - بيجواب واقع میں محیح مجی تھا کیونکہ موی علیہ السلام این وقت کے اولوالعزم تغير تنف فابرب كدان كردان شرعوم شرعيدكاعلم ان سے زیادہ مس کو بوسکا تھالین حق تعالی کوان کے بیالفاظ یندن آئے کومراد مجمعی تاہم عنوان جواب کے عموم سے ظاہر ووا ہے کدروے زمین برآب است کوائلم الناس خیال کرتے مِين اس لين الله تعالى كومنظور أبواك آب كواحتياط في الكلام كي

تعلیم دیجائے کہ اس موال کے جواب کوعلم الی سے میرد کرنا
جائے تھا۔ غرض کر ارشاد الی ہوا کہ ہمارا ایک بندہ جمع البحرین
بیل بعض امور بی تم ہے بھی زیادہ علم رکھا ہے۔ مولی علیہ السلام
ہے درخواست کی کہ جھے ان کا پورایہ: دنشان بتایا جائے تا کہ بیل
د بال جا کر پی علی استفادہ کر دوں ہے مجم ہوا کہ اس بندہ کی تلاش
بیل لکلو ایک چھلی استفادہ کر دوں ہے مجم ہوا کہ اس بندہ کی تلاش
بیل لکلو ایک چھلی آل کر ساتھ رکھ لو۔ جہاں دہ چھلی می موجائے
دہ بیر دور ہے۔ کویا جمع البحرین ہے جوایک و تیج قطعہ
مراد ہوسکا تھا اس کی بوری تعیین کے لئے بدعلامت مقرد قربا
دی حضرت ہوئی علیہ السلام نے اس ہوایت کے موافق ایک
معرت ہوئی کو بھراہ لے کر سفر شردع کر اپنے خادم خاص
محرت ہوئی کو بھراہ لے کر سفر شردع کر اپنے خادم خاص
این خادم خاص اور رہنی حضرت ہوئی جاؤں سفر ختم تہ کر دول
این خادم خاص اور رہنی حضرت ہوئی جاؤں سفر ختم تہ کر دول
ایک جو بال ویکنے بیل تنی بی مدت لگ جاؤں سفر ختم تہ کر دول
ایک جو بال ویکنے بیل تنی بی مدت لگ جائے۔

محقق منسرین کھنے ہیں کہ اس آے سے سنر کے بعض ا آ داب اور پینیبراندعزم کا آیک نمونہ ظاہر ہوتا ہے۔ موکی علیہ السلام نے خادم ورفیق سفرے اپنے سفر کا رخ اور منزل مقصود ا السلام نے خادم ورفیق سفر کے ضروری یا توں سے اپنے رفیق اور خادم کو بھی یا فیر کر دیا جائے ۔ منظیر بن کی تو یہ عادت ہوئی ا ہے کہ اپنے خادموں اور لوکروں کو نہ قائل خطاب بچھتے ہیں نہ اپنے سفر سے منظل ان کو بچھ ہیں نہ اپنے مقر سے کا ظہار اس طرح ہے کہ حصرت موکی علیہ السلام نے اپنے رفیق کو یہ اس طرح ہے کہ حصرت موکی علیہ السلام نے اپنے رفیق کو یہ اس طرح ہے کہ حصرت موکی علیہ السلام نے اپنے رفیق کو یہ اس طرح ہے کہ حصرت موکی علیہ السلام نے اپنے رفیق کو یہ

لائن مانخواهی

اورسب سے بالاو برتر تھے۔ (معارف القرآن الاحقر ت الاعماديّ) يهال آيت يس مجمع البحرين ليني دودرياؤن كريني عكي جس كواردوزبان يس علم كہتے بيں يادوستدرول كے طاب كى عكدسے كوئى حكم مراد بوال مقام كالعين برم دينين ك سأتحد مشكل ب-اى كي مفسرين اورار باب ميرت ع علف اقوال منقول مين بريسترا كرحعرت موى عليرالسلام كردوران قيام معرض بين إيا تفاقه وريائي نيل كي دونون شاخون كي جك مراد ہوسکتی ہے اور اگر بیستر مصرے نکلنے کے بعد جزیرہ نماسینا ے دوران تیام میں پیٹ آیا تو جب تیں کہ بح قزم کے دوشادر ك اتصال كى جكدمراو دويعى فلي عقبه يا فليح سورز \_حضرت علامه سيدمحم انورشاه معاحب مشميري رحمة الله عليه فرمات بيس كربيه مقام ووب جولان كل مقبدك نام كمشهورب ببرمال كولً قول قول فيعل كي هيئيت فيس ركمنا \_ قرآن كريم مين معرت موی علیدالسلام کی جن برزرگ عالم سے مجمع البحرین پر ملاقات کا وكريان كانام تيس بتايا مميار احاديث كى روايت سيمعنوم اونا ہے کہ بیخصر علیہ السلام تھے اور جملہ محققین کا بھی تول ہے کہ

حعرت موى عليه السلام في حضرت خصر عليه السلام سي ملاقات

كي حمى وحضرت فصر عليه السلام كاسلسله نسب اورآب بي تحي يا

ول اورآیا آب اب زعمه بین یا وفات یا محاس معات

ان شاء الداكل آيات كسلسله من تفسيل بيان بوكار

عليه السلام اسيخ وقت ميس ب فتك سب أست اعلى اور أضل عقد

مثلا کرکہ بھے جس البحرین کی اس جگہ پر پہنچنا ہے جال کے لئے الشتعالى كاعلم مواب يدعزم ظاهر فرمايا كدكتناي زمانه كول ند مغر ش مرز مائے جب تک اس منزل مقعود پرند پہنچوں گاسغر برابر جاري ديدكا (معارف القرآن از معرت منتي صاحبٌ) نيزال قصه كالفعيل جواحاديث يسيمعلوم بوقي بين بيمي معلوم ہوا کہ نی کے لئے بیشر وائیس کدائ کوسب چیزیں معلوم مول اورووتمام اخبار وهنعس كاعالم مور بلكه نبوت ك ليح وحي اور علوم بدایت کی معرفت ضروری ہے چنا نچیموی علید السلام باوجود كليم الله مون كان بعض علوم عدد اقف ند تفي جوالله تعالى ف معرت معرعليه السلام كوعظائي يتهاس الع معرت موى عليه السؤام في محضر عليه السلام كى ما قات كے لئے سفر كيا تاكدان ے دوعلوم حاصل كري جوالله تعالى نے خاص محرت خصر عليه السلام كوصطاك بيل و معلوم مواكرتي اوررسول ك الت تمام علوم كاعالم بونا اورتمام واتعات وحالات اورفقص سدياخر بونا اور برحم عظم سے واقف ہونا ضروری نیس البتہ ہی کے لئے مروری ہے کدوہ ان علوم ہدایت سے پورایا خبر ہوجن کورضائے خداوندی اور قرب خداوندی اور است کی اصلاح اور تربیت میں دخل بواورانندتعالى في خضر عليه ولسلام كوجوعكم ديا تفاوهاس فتم كانه تھا۔ بلکدود دوسری متم کا تھا۔ اس تم سےعلوم میں خصر علیدالسلام موی علیالسلام سے بودو کر تے مرعنداللد افضلیت اور تقرب کا دارو مدارعلوم بدایت اورعلوم شریعت پر ب- ان علوم مس موی

دعا معجيجے: ان قرآني نصص سے جو قيقي مقسود ومطلوب بالله تعالى اس كو جادے داوں ميں جا تھين قرما كير، اور بم كو قرآن ياك ۔ کی جملے تھیجتوں اور احکامات برعمل بیرا ہونے کی تو ٹیش مطافر ما تھی، درانٹہ تھائی ایپے متبول ومجوب اولیا والٹہ کی طاقات وزیادت کا ہم کو بھی ذوق وشوق نصیب فرما کیں ۔اللہ تعالی ہم کونو فض عطافر ہا کیں کہ ہم اپنی زبان سے دین الفاظ وکلمات تکالیس کے جواللہ تعالی کو بعد مول -الله تعالى وس معامله على جارى مدوفر ما كيل - يا الله آب كراز ادر اسرار ادورآب كي محكمتس كس كي محد هم آسكن جي جم كو برمال ين آب كماتحوس فلن ركمنانعيب بواورة بي كاعتول برول وجان سدومني رمانعيس بورة من . والجردعوناك المهد بالعرك العليين

سویس اس چیلی (ے تذکرہ) کوبھول کیا اور چھ کوشیطان ہی نے بھٹا ویا کہ پس اس کوڈ کرکرتا اور ( وقعہ برہ واکہ ) اُس چیلی نے (زندہ بو برائي راه ل سوقي نے (بيتن کر) قرباؤيكي و موقع ہے جس كى يم كيوناش تحق موروفول اسينا قدموں كے فتان ديكھ جوئے النے نوٹے سو(وبال تنتی كرانيوں نے ہارے بندوں

مِّنْ عِنْدِينَا وَعَلَيْنَهُ مِنْ لَكُنَّا عِلْمًا

میں سے دیک بندہ کو پایا جن کوہم نے اپنی خالص رحت دی تھی اورہم نے ان کواسینے یاس سے ایک خاص طور کاعلم سکھا یا تھا۔

فَلْقَا كَارِيب إلينا وودول يَهِ عَبِيهُ فِي المُناسِم المَيْتِهِما وول كرومان النِّيا ووجول كالحنفان في المنتفر والله الم التركائر كالحدى مرح إ فكتا تعرب إجاوزاده تك بيا الكان من الما الهنته الإشارة النِيَّا مدے باس لاء الحفظة وَا عدائع كا كماء الفَد لَقِينًا البديم نے بال البن الله النَّاباس الفَداس الفَديّ يَنْيَتَ كِيا آبِ خَدِيكُما؟ [فَذُجب [فَيْنَا بم همرے [فَلَ طرف [الفَنْفَرَةِ بِحر] فَالِنَّ تُوجِك بمن المَنبَقُ بمول كيا الفُوتَ مجلى أوَ مِن الشَّيْطُنُ شيطان النَّ أَذَكُمُ الكَثْمُ الكَالِمُ المُ ا قالَ من في الله عند منا منا منا الكانسية جدم والبيات المرود وول الوائد النَّارِهِمَا مِنْ النَّهِ الْفَصَعَدُّ أَوْ يَحْدِهِ فَ الْمُعْبَدُهُ الْمُروفِول فِي إِلَّا الْمَدِينَ الْمَعْبُونَ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْلِقِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُلْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّه [عنديمًا البيديان وأور إعليَّه بم خام ديات إمِن لَذَا البيان عارب إعليًّا عم

بر وتشریخ: مُمَدْشته بّه بیت میں معرت موئی علیه السلام اور معنرت محقوعلید السلام کے قصد کی ابتدا اس ملرح قرمانی محکی کس مویٰ علیہ السلام نے جب اپناشوق حضرت خصر علیہ السلام ہے ملاقات کا بارگاہ خداو مری میں گا ہر فر مایا تو مجمع البحرین کا بعد بتا با حمیا اور اس خاص جکہ کیا نشان جہاں حضرت خصرعلیہ السلام ہے ملاقات ہوئی تنمی ۔ یہ ہٹلائی مٹی کہ ایک تلی ہوئی مجھلی تاشنہ میں ساتھ کے لو جہاں یہ ملی زندہ ہوکر عائب ہوجائے وہیں ان سے ( یعنی حضرت معتر سے ملاقات ہوگی جنانج معنرت موکی علیدالسلام معرث ہوشع کوہمراہ لے کراس سفر پر روانہ ہو محقہ اب و محے واقعہ بیموا کہ بیر دنوں حضرات دن رات جائے رہے اورا خبر رات میں مجمع البحرین ر پہنچ مجے اور ایک بزے پھر کے پاس دونوں حطرات سو گئے ۔ تعوزی دیر ہے بعد حضرت بوشع جو معفرت مویٰ علیہ السلام کے ساتھ

المالي المالية منزل مقصودے آھے لکل جاتے۔ تو معلوم ہوا کہ موی علیہ السلام جرتمام انبيائ تل اسرائن سعافتن تفي وتعليق في كي طرف سي كليم الله ك لقب سي مرفر از بوئ عالم الغيب ويمي ندتته يصفت ينئ كل تغييل فيب وثهاوت كاعم خاصه خدادعرى ى بىد فرض جب اى جكد يرواليس كني جمال معرت موى عليه السلام في سوكرة رام فريايا فنا تو حعرت بيت في عن موي عليه السلام كوده جكدد كملائي جهال يحكى يانى ش زعره موكركود كي تمي-حفرت موی علیدالسلام نے قرمایا کد جھ کو سی جگد طا قات کے لتے بتلائی گئی ہے۔ یہاں آس میاس کہتی شہیں وہ یعنی معزت خعرضرور مول تے۔ بیک بر کرموکی علیدالسلام نے ادھر ادھر تلاش كرنا شروع كيا دوايك بلنديقر يركمزت وكرجارول لمرف نظر ووڑائی تو ایک مخص کو لیٹا مواد یکھا۔موی علیدالسلام ان کے باس ينج قو و يكفية بين كه فعفر عليه السلام زمين برجهونا سا مبز يجمونا مجھائے ہوئے آیک میل اوڑ معموے لیٹے ہیں۔اور یاس ع ایک عسالین انفی سید قریب کمرسد بوکرموکی علیدالسلام سنے كا السلام اليم المعرباليد السلام في مبل مد محول كرسلام كا جواب ديااور تجب سے كها كداس مرز بين يرسلام كرتے والاكون أسمياراس كالعد تعزعليدالسلام في معزت موك عليدالسلام ے ہو چھا کہ آ ب کون؟ موی علیدالسلام نے فرمایا کہ میں موی موں دعفرطیرالسلام نے کہا کہ کون سے موی کے ای اسرائنل والمصاموي فيني بني اسرائنل كي مشبور مي موتي في فرما إك بان وقل موکی مول را و رابعض روابات ش سبع که خطرعای السلام نے سلام کے جواب میں کہا وطلیم السلام یا موی - موک علیہ السلام نے قرمایا کہ آب کوئس طرح معلوم ہوا کہ میں موی مول في خصر عليه السلام في فرمايا كدجس في مح كوميرا بيد ونشان بتلایاای نے مجھ کو بیہ مثلاد یا کہتم موی ہو۔ حضرت موی علیہ السلام چؤ کله حضرت فضرطبه السلام کے اعلی قدر و منزلت سے واقف تحاس لئ إوجودا في عقمت وفعيلت كم باعد ال

تے بیدار ہو کئے اور انہوں نے دیکھا کہ تی ہوئی مجمل باؤن اللہ زنده موكر جموني سن نكل يزى اور جيب طريق سن ياس ياني يس ا يك سرتك ي مناتى موئى يلى كن رحضرت يوشع كود كي كرتجب موا اور جابا كدموى عليه السلام بيدار مول أو ان سي كهول رجب موی علیالسلام بیدار موے تو دولوں معزات آ مے جل کمڑے ہوئے۔حفرت موی علیہ السلام کے رفیق سفر حفرت باتع نہ معلوم كن خيالات يس يوكر مجمل كا زعره موكر ياني يس جلا جانا حفرت موى عليدالسلام ي كمنا بمول محيد اور ندحفرت موى علیالسلام نے یو چھا کہ چھلی ہے یا تیس اور جلدی سے آھے پٹل ويئے۔موی عليه السلام كو الله تعالى نے جو مجمع البحرين كا بعد جنادیا تھا اور حصرت خصر کے ملاے کی خاص جکد کی نشانی محی بنا دی تی کد چھل جس مجد تم موجائے دہیں ملیں کے اور جب تک يهال بينيونو موك عليه السلام كوسفرى تكان أور مائدكي بيحديمي معلوم بیں ہو فی تھی لیکن بہال ے آئے کو ملتے ملتے جب ود پہر موك و موى عليدالسلام تعك محية اور معرب بيشع سدكما كدلاة كى جكه بينة كركها تا كعاليس- بم كواة سفرے بهت تكان بوكى۔ اس وقت رفق سفر معرت بوشع كوياد آيا اور كهنه <u>لكر كر مجملي او</u> ويس زعده بوكرياني ش كودكي تني جس جكسات بالمركر سوك تن نیکن آپ سے خبر کرنا بھول ممیا۔ مویٰ علیہ السلام نے فر مایا پیرتو بزی خلطی موئی بهمیں تو ای جگہ جانا مقدود تھارضنول اتنی رور آ کے آ کر حمران ہوئے۔ چونکہ ایسے ویران برایان عل سنرکر رہے بتھے جس بی شکوئی راستہ تھا اور شکوئی علامت ونشان اس الئے جس طرف سے آئے تھے اپنے یاؤں کے نشان ویکھتے چوسے ای طرف کولوسٹے ۔اب پہال اصل معمون سنے بہٹ کر أيك بات ريغور سيجيح كم الحرانبيا ويميم السلام غيب دال موست جيباك ايك فرقدكا ووئ بتوموى عليدانساام كومعلوم موناك مچھی زعدہ بوکر پائی میں جا بھی ہےاورآ پ خادم سے اس کے سائے لانے کو تدکیتے اور ندبی ب خری کی صالت میں اپنی كة بمرف ول علم إني-

اس سلمدیس بہترین قول صفرت این عباس اللہ کہ جس طرح قرآن کریم نے ان کی نبوت یا ولایت کے معالمہ کو تھے وہ کہا ہے اس طرح ہم کو خاموش رہنا جائے ۔ ختر آپ کا نام نبیل لقب ہے۔ خضر کے معنی مبز کے ہیں اور اس لقب کی وجہ جو عام مفسرین نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس جگہ جیٹے جائے تو کہی بی بی زیشن ہود ہاں گھائی اگ جاتی تھی۔

بزرگان دین وسلحاے امت کی صفرت خفر علیہ السلام سے

طاقات وزیارت کرنے کے قصے اور دوایات نہائ کا رہ

حفول جیں اور عام بندگان خدا پر ظاہر ہونے اور مصاعب میں

انداد کرنے کی حکایتی بی بے شار جیں۔ حضرت مولانا سید اصفر

حسین صاحب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خضر حیات میں وہ

دوایات عان کی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہمام وصحاب و

تابعین کے ذمانہ جی حضرت خطر کا موجود ہونا یا ان سے ملاقات

ہونا جابت ہے۔ کتاب کے اخیر میں مولانا لکھتے ہیں کہ باوجود ہی

طویل عمراورطول بقا کے ایک دوز حضرت خطر بھی جام منااور شربت

مرک اور شول بقا کے ایک دوز حضرت خطر بھی جام منااور شربت

مرک والی کرکے تمام دنیا کی طرح فنا ہوجا کیں گے۔

مرک والی کرکے تمام دنیا کی طرح فنا ہوجا کیں گے۔

مرک والی کرکے تمام دنیا کی طرح فنا ہوجا کیں گے۔

غرض کے موئی علیہ السلام نے سلام کے بعد حضرت خصر علیہ السلام ہے محالت خصر علیہ السلام ہے کا دراس کا کیا اسلام ہے گئنگو اپنے مقصد سفر کے متعلق شروع کی ادراس کا کیا جواب خصر نے دیا دران دونوں حضرات میں کیا گفتگو ہوئی ہے ان شاہ اللہ الکی آیات میں آئندہ درس میں میان ہوگا۔

ادب ادر معظیم سے ان سے معاملہ فرماتے ہیں۔ يهال آيات شي معرست موئ عليدالسلام كي جن بزرگ عالم ے ملاقات کا ذکر ہے ان کا نام بیس بنایا کما ہے۔ احاد بے ک روایات سےمعلوم ہو: ہے کہ بیخطرعلیالسفام تھے۔قرآن کریم يس بهال ان كا تذكره عَبْدُ النِّنْ عِبْلُونَا كَمِدْ رَفِها كَدانهول نے بعنی موی ملیہ السلام اور ان کے رفیق سفرتے جارے بندول میں سے ایک بندہ کو بایا جن کوہم نے اپنی خاص رحمت دی تھی ادر ہم نے ان کواسے پاس سے ایک خاص طور پر کاعلم سكعلايا تحاراس مكدالله تعالى في اس خاص بنده (جن سيدمراد حعرت معزعليالسلام بي ) كودوصف بيان ك يي اول النينة أراقها في من الماليني من إن كوا بي خاص رصت اورخاص عنايت سندمرفراذكيا تحار وومرا وصف فرمايا وعكنك وتأكمة أعاثما اور ہم نے ان کواہے پاس سے ایک خاص علم عطا کیا تھا یعنی ہم نان كوياس ساليك باطني علم كما يا تفار دوهم جارب ساته خاص ب جو مارے بقير سكمائ و بتاسة كوئى اس علم كوثيس جان سكرا موديات كرام ك اصطلاح بس السيطم وعلم لدنى كهنزي جس من اسباب طايرى كاوفل اورواسط شيواور عالم غيب س براه راست علم اس كرقلب من داخل بوالله تعالى في حضرت خعترعليه السلام كواسرارغيي ادرباطني تنكمتون اورمسلحون كاعلم عطا فرماياتها اورموك عليدالسلام كواحكام شريعت وجدايت كاعلم عطا فرمایا تھا۔ ببرمال اس میں تو کوئی شک نیس کہ حضرت خعز خداوند تعالی کے ایک نہاہے برگزیدہ اور معبول بندے اور مخصوص عبادم الحين مل سے بيں۔اختلاف مرف اس بي ہے

وعا سیجے اللہ تعالی ہمیں ہی اپنے مقبولین سے وابعثی نصیب فرما کی اور ان کے تعش قدم پر چلنے کی تو اپنی مطا فرما کیں۔ یا اللہ آپ نے جوزندگی ہمیں مطافر مائی ہاس ہی اٹی مرضیات کے تل کی تو فیق عطافر ما کیں۔ اور ہم کو ظاہراً وباطنا شریعت مطہرہ کی کافل بابندی نصیب فرما کیں۔ آھن۔ والجو کہ دُعُونًا اُن الْحَدَدُ وَلَا الْعَلَمَ اِنْ

# كَالُ لَهُ مُوْسَى هَلُ أَنِّيعُكَ عَلَى أَنْ تَعْكِلُونِ مِنَّا عُلِيْتَ رُشَّرًا ﴿ وَالْ إِنَّكَ بسے ماتھ رہ سکا ہوں اس ٹرط سے کہ جوالم مغیرہ کی امنی نب اللہ ) سکسلایا حمیا ہے ایمی وَّلَآ اَعْمِيْ لِكَ اَمْرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ البَّعْتَرِيْ فَلَا شَعْلَنِيْ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْرِثُ لَك مِنْهُ ذِكْرًا ﴿ نے ایا کیا کرا ہے برے ماتھ دیا جا جے ہیں آن تا خیال دے کوچھے کی بات کی آب مسیکرے ہمنا ہیں ہوسیا کہ کرائے مشاق فَانْطَلَقَا تَحَتَّى إِذَا لَكِيا فِي السَّفِينَ وَخَرَقَهَا كَالَ أَخَرَفَتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقُلْ حِثْتَ یطربیدال تک کردب دولوں کشتی عمرہ واد موریزالوان بزرگ نے اس کشتی عمل جمید کردیا نے انواز کرایا آپ نے اس کشتی عمرہ سلنے شَيُّكًا إِمْرُا®قَالَ ٱلْمُرَافِّلُ إِنَّكَ لَنَ تَسُتَطِيعَ مَعِيَ صَنْرُا®قَالَ لَا تَوَّاخِذُ فِي بِمَأْنِيَيْتُ وَ والعاليا وكاروا والكراب الماكان المراح المستعرب العجز والكارس المرادان المرابط المرادان المرادان المرادان المتاريخ نَ آمُرِي عُنْمُلْ فَأَنْطُلُقًا شَحَاتِي إِذَا لَقِياغُلُمّا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتَ نَفْسًا بعاره طالمديم يحديد إن هي زوا ليسب بجريول سيط يهل اكت كروب ايك ( كسن ) لزرك سيد النازرك في الركول واله احري طارية كارب لَكِيَّةً يُغَايِرِنَفُسِ لَقَلْ حِنْتَ شَيْئًا تُكُرُّا ۞

ا كي ب كناه جان كومار الا ب بد ك كى جان ك - ويك آب في ين ك ب جاحركت كي -

آپ میرے ان افعال کود کھے کر جو تنی حکمتوں فیٹنی ہوں کے اپنے قواعداوراحكام طابري كم خلاف بحدكوتكا ضائ شان عدية مرز كرسكين محد معرت موى عليه السؤام في فرمايا كه جونك آب في علیم کوحاصل کرنامتعمود ہے اور احر خداوندی بھی ہے اس کئے ہیں ایسے امور پرمبر کروں گا خصر علیہ السلام نے جواب دیا کہ جن باتوں كالم آب كوهطانيس كيا كيااوران كي حقيقت آب يرمنكشف فيس كي عَى آبِ الن يرمبركري نبيس سكة - چونك انبيا عليجم السلام تمام امود عی اداره و تقدیم خدادندی کے قبل کو پوری طرح سجیتے ہیں ادراپ افقيار اوراراده كويهت بى فيج اورب اعتبار جائع جي اس لئة اين اوبركونى احماد ومحروسه ندكرك برايك كام كواى ما لك الملك ك حواله كرتے بين اس لئے مول عليه السلام في فرمايا كرة كر خدانے عاِباتوش مروم بركرون كا اورآب كى رائدة ك فلاف كونى كام نه كرول كالد فعز عليه السلام في جب مجداليا كدموي عليه السلام كمي طرح جبوزن والنبين مرورساته بون محاورموى عليدالسلام في وعده بحى كرايا كم مركام ش آب كى اطاعت كري محتب فرمايا کہ اچھا آپ بھرے ساتھ چلیں لیکن شرط ہے ہے کہ اس سفریں مير \_ يعض قول ونفل أكرآب كونا كواراور عجيب معلوم ول ادران ك حقيقت آب نه بحوسكين قرآب ال كمتعلق بحود يانت نه كرين اورندكوني اعتراض كرين بسب تك كدين خودي ال كي تحريح تدكردول اورسبب وحكست نديتلادول مدوى عليدالسلام كو چنکه و خاص بیشیده علوم ماصل کرنے کا نبایت بی شوق تھا جوان کو معلوم نه تضاوران كي تعيل كوغداتعالى كاحكم يجين تصاورعلاده فعنر عليدانسلام كى تبوت ومشيلت بدلحاظ استاذى يحى ان كاارب فرمات يتخ لهذار يشرط بهى قبول كى اور حصرت بيشع كو بمراه كر سفر حصرت خصرعليه السلام كى بمرابى شراشروع كيارور بإياسمندرك كنارب

(آب برامواخذه تدكرين) يفكأ (اس برجه) ليليك (بس بعول مي) وَلَا تُزْمِقُنِينَ (اور جمع ربيسة واليس) فيك (ع) أَمْدِي (براسعالمه) عُنْزًا (هُكُل) فَالْطَلْكَا (يُروه روان عِلى) حَنْي (يبان تك كه) إِذَا (جب) لَقِيًا (در لے) غُلِيًّا (اَيَدِيُ) هُفَتَاءُ (آدم نے مرکز کردیا) فَكُ (اس نے ك) اَفْتَلْتُ (كِاتِم نِهَ لَلْ كُويا) لَفَتْنَا (اكِ جان) زُكِيَّةُ (باك) بِعَلَيْرِ (بغير) نَعْنِي (جان) لَقَدْ جِمُّتَ (البدتم آت) (مُ نَهُ كَا) شَيْنًا (الكِهُم) مُكُوًّا (المينديدو)

نفيير وتشرتك

محفشتاً باستبس بهال تك بيان مواقعاً كدمول عليه السلام كي خصرعليه والسلام عدمانا قات اورسلام دعامونى -اب آسكان آيات یں بنایا جاتا ہے کہ موک علید انسلام نے معربت محفرعلید انسلام ے كباكدكيا يس چندروز آب كي ساتھ روسكا اول تاكر آب محوكو علم وسكست كى ده پيشيده باتيم تعليم فره كي جوآب كوخدا تعالى كى طرف سي تعليم كي في إن حضرت خصر عليد السلام في فرمايا كرخدا تعالى في محدوككو في رموز واسرار كاو علم حطاكياب جوة بيكونيس ديا عميا اوراس نے آپ كوتشريكى علوم كا بؤعلم عطا فر مايا ب وه محمد كوعطا نہیں موار صفرت فعز علیہ السلام چونکہ اے علم و کمال کی وجہ سے میہ جائة تف كيموي عليه السلام كاكام شريعت خداوندي كي بابندى كرانا اورطا برشر بعت اوراحكام خداوندى كے ظلاف كرنے والول كوفتى ہے روکنا ہے۔ اگرکوئی فراک بات طاہری احکام شریعت کے خلاف د کم یاوی سے تو برواشت ند کرسکیں مے اور حقیقت حال معلوم مونے سے بہلے رنجیدہ خاطر ہوں محاس لنے بہلے ہی اشارة مطلع كرويا كذيحض امور قلاف طبع اورنا كوارخاطر بيش آتيمي مي اورخرمايا كرساتهدر بناوهم حاصل كرف ش توكوني مغما تقذيب لين (616)

السلام في يكام لكى جلدى سه كيا كركي في يحيا بحي كير ومند عصرطيه السانام كضرودو كترب مئ طيد السلام في سينك من المرجعى تناللي جش محرك العاجوان كاعدهداتعالى كالمرف عدا أتفي ركماكيا فغالوزوه بالكل بحول محظ كر تعزعليه السلام سدكيا وعدوكيا تھا۔ معرب مولی علیہ السلام نے معرب معتر سے کہا کہ آپ نے برکیا خنسب کردیار کیا است لوگوں کے خرق کرنے کا ادادہ ہے۔ اگر آب ان کوؤاد تے ہیں تو خودان سے پہلے بلاک مول مے۔ان غريب لماحل نے آپ سکے ماتھ براحسان کیا کہ اجرت بھی ندنی اور بوی تغظیم سے مغت سوار کرلیا۔ آپ نے ان سے بیسلوک کیا کہ ان كى كشتى جوان كيمواش اوركز اروكي صورت تى او اكران كو باك كرف اور فيون كالجحى سامان كرديا \_حعزت يوشع رأيش مغر ف معرب موى عليه السلام سن آ بستدست كها كداً ب كواينا عبد و بیان یا دہیں رہا۔ اور خصر حلیدالسلام نے پاس آ سر قر ایا کہ بل نے بہلے بن بیس کبدد یا تفاکر آب میرے مراه ره کرمبرند كرميس مے ۔اب مونی علیہ السلام کا جوش شعثرا ہوا اور وعدے کو یا دکر کے اور خصر علید السلام کی شکایت کوس کر خاموش ہوئے اور حعرت تعزعليدالسلام عندركيا كدمجهد يمول كربياطي مو كى معاف يجين رچونكداول بى مرتبه كااعتر اض تعادر معزعايد السلام بحى وانف في كرنسيان ساليا مواب لهذا خطرطيد السلام في دركز ركيا اورموي عليد السلام كوساحد ركعا-

جب موئی علیہ السلام نے معددت فر افی کہ جھے ہوئی سے معلال سے معددت فر افی کہ جھے ہوئی سے معلال سے معلول سے السلام ہوئی معاف سے بھیتے اور چونکہ اول ہی مرتبہ کا احتراض تھا اور تعزمانیہ علیہ السلام کی ہمرائی شی مغرباری الدموی علیہ السلام کی ہمرائی شی مغرباری را کھا ہے کہ تھوڑی ہی مساخت آ مے کو ملے کی تھی کہ الکھا ہے کہ تھی تھوڈی ہی مساخت آ مے کو ملے کی تھی کہ

كندى جارب على كرايك كشى نظرية ك جوكنار ي سيدولكل م ی تعی فی السال منے سنتی دالوں کو آ دار دی۔ بیکٹنی جلانے والے چوغریب لماح منے جوکشتی کے کرایہ برگزد کر کے نہایت عمرت سے يسر كرتے تھے۔ آوازس كرمان ح تشخى كناره برائے۔ معزعليدالسلام فرمايا كرجم فيول كوسواد كراوجوكرايدني آدى يهل مسافرول ستعالم اسبه بم تتول ال كادكنا كرايدادا كردي مرك تحقى والمصافرول في كها كربيه بالكل اجنبي أولى بين اورأيك فيرة بادفولاك جكست مواروت ويلسف كحاسباب ماتحسب توشراب اندموكه چد قزاق مول اور يكون بي كرف بركر مكرام كوكسي مصيبت شري جنادكري كين ملاح في ان كى بأت شد الى اوركها كد ان کی مقدس مورنوں برنو نور برستا ہے۔ کسی فساد کا اندیشنیس ہوسکتا ان كو ضرور سواد كرول كا اور تينول كوسوار كراليا بعد بل مان اور سافروں بی سے بعض آ دمیوں نے معرت معرطیہ السلام کو يجان لياادرلوكول عي كمدويا كديد وعفر جيل ممام لوك ان كا نام من كرخوش مو محية كرسوان الله! فعاك أيك مقبول بندب ماريس اتحد مو كيد ملاحول في ان كوقة التعليم اور حبرك بحدكر كراريكي زليا اورتيول معرات كوخت مواردكما يحتى كي بادبان ير الك جرايا معلى اورينجاتر كوريايا منددي سوايك ووتغرب يانى في ليا حصرت فعض طيد السلام في قرمايا كرات موتى ووجود يكد خدا تعالى في الى عنايت علم كواور جموكو بهت سے قابل قدر اور عظيم الشان علم عطافر الي بيل كين بمار علم كاحتيقت خداتعالى کے علم کے ساستے آئی ہی ہے جیسے اس جانور کی چوٹھ میں کے موت يانى كوسندر ينبت بيد محتى علت علت ايك بادشاه كى سلطنت كسرحدك قريب ينجى تؤخفرط بالسلام في بسولد ليكر تمثنى والول سے نظر بیما کر مشتی بیں ہے آیک تحقید تو ڈ ڈالا ۔ مصرعلیہ

ne<sup>gij</sup>i

عليضاده إلى والتدكود ميكرجو بظاهر كشتى كوافعه المسيمي خد ظلم تما كيساخا موش واسكته تتصافوا كمجرا كرحطرت خطرعلية أسابي سمن ملك كرآب ن بركياهم كيا-بلاقسورايك الى جال كالمحوث كردياجس في كوني مناه فين كيابية آب فيزي ب جائز كت كاراس وعده خلافى كود كيدكر تعز عليه السلام في فرمايا كديس في آب سے اُسی وقت کبدیا تھا کہ آپ سے محرے ہمراہ دہ کرفاموش شدماجات كالمموئ عليبالسلام كوات مرجدوعده يادتعاليكن فرص منعيق ادا كرف كاجوج في الله تعالى في طبيعت بين دكما تعالى في مجود كرديا اورخاموش ندرہ سكے اس كئے اب كى دفعہ بجو لنے كا عزرادر معانی کی درخواست بیس کی بلک فرمایا که خبر اب و تنگفی بوگی۔ آب میجیلی مرتبددد کورکریکے ہیں کہ استعماد معندد میجینے در در کورکرنے کی مخواکش بیں سائندہ اس منم کا عراض کروں تو آپ اسیاسے سے جھاکو جُد اكردي ساكيد عديث شر جناب مرود عالم سلى الله عليد وسلم في حفرت خعروموك عليهاالسلام كاقصد ميان فراسة بوسة فرايا كدكيا . خوب بونا كه موی علیه السلام كمی قدر دور مبركرتے تا كه إن دونوں ك يرتكست حالات قرآن مجيد ش بمكواس عدرا وسنائ جات نیکن باربارخلاف وعده بوجانے ابد عذر کرنے سے اُن کوشر م آگی اس في جدائى كوجوية كرابي برحال معزت معزعليدالسلام في معزت موی علید اسلام کے مین وال کیااور اب می این ہمرای میں رکھانہ

ملك دوم ك باوشاه كى ايك بندرگا و المنى سيفالم باوشاه يمال س مندر فالى مستول كوجرا بكر كرجين ليتاها جس ي متى ك مالك ورمسافرنا كهال مسيبت من جناما موكر يريشان موسة تنع بندرگاه برنسش تنفيته مل بادشاه ك فازم اورساني آج مع كرمسافرول كواتاردين اورمشتى برقبعته كركيس ليكن فونى موكى ويكوكراور بيكار بجعه كرچود محد فعرطيداللام نے مارح سے كمدياك بم فرقهادى محتى إى طالم ك باتعت بجائ كيلي توثر كرعيب دار كردى تنى أب بهم اس كودرست كردي محمد مشتل والول في معرب معزما السلام كا بهت مشكر اوا كيا اوربزي وعائم وي كدآب في بوي معيبت اورنقصان سے بحایا وہاں سے تعیش ی دورا مے چکتے کے بعد خصرعلیالسلام نے اک تختر کوائی مجد برا کا کرودست کردیاادرال کشی دعا كي دية مدة اور خصر عليد السلام كى جدائى يرافسوس كرت ہوئے چھوڈ کران سے رخصت ہو محے بھٹی سے الرنے کے بعد دو وانعات إن آيات در تفير مل يان فرمائ مح ين سيحقرات بھٹی ے ازنے کے بعد پرادہ چلتے ہوئے ایک بستی کے قریب ينجعه بال ايمسجك جيمال كميل مب تصرفعن الملام فان على سايك فوبصورت بشة كميلة موي نوعرنابالغ ال كويكاكربا تال دين برنناديا اور جا قوت ذرى كرك مركر دون سے جدا كرك وال ديار موكى عليه السلام بيس شان نبوت مورتى عن لمنكر كاللبور ور

#### وعا ليجيح

یااللہ آپ کی حکست اوراسرار کے داز اور جیدای کی جموی آسکتے ہیں جس کو آپ بیام عطافر ماکس۔
یا اللہ ہم کو آپ نے احکام شرعیہ کا مکلف بنایا ہے ہم کو ہر حال میں ظاہراً و باطناشر بعت مطہرہ کا پابتدر کھے اوران کی طلاف ورزی سے بچاہے ۔ ہماری سعاوت اس میں ہے کہ ہم شریعت کے ظاہری احکام کی پابندی لازم جائیں اوراوامرونوائی شرعیہ کے مطابق اپنی زعد کی گزاری یا اللہ ہم کواس کی تو نقی کا ملہ عطافر مار آھیں۔
اوراوامرونوائی شرعیہ کے مطابق اپنی زعد کی گزاری یا اللہ ہم کواس کی تو نقی کا ملہ عطافر مار آھیں۔
واراوامرونوائی شرعیہ کے مطابق اپنی زعد کی گزاری یا اللہ ہم کواس کی تو نقی کا ملہ عطافر مار آھیں۔